علات م رمنا فالآكى يتر برمخضاه والعالما



تحقیق و ترتیب عَافظ مِحْرِرِیِحَان المِحرِقادَری عَطاری





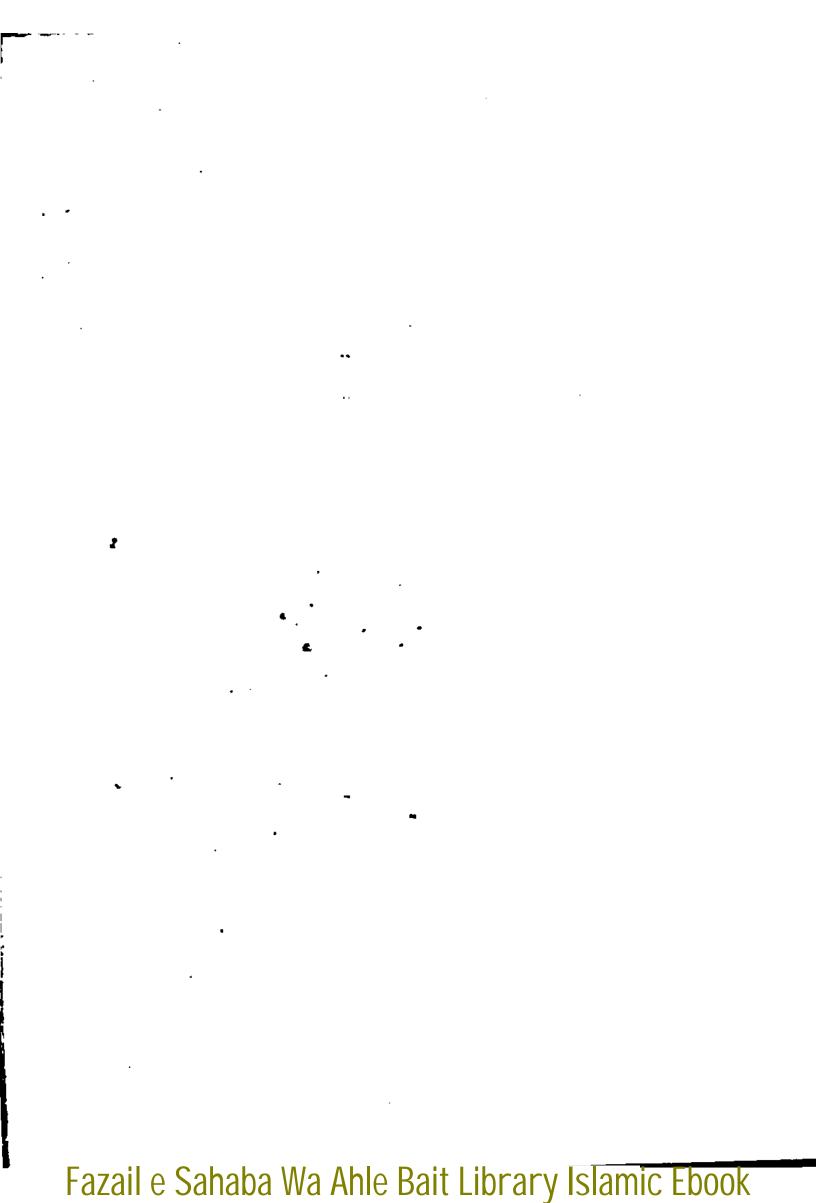

إِنَ اللَّهُ يَبْعُثُ لِهِ إِن الْأُمَّةِ عَلَى مَاءُسٍ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

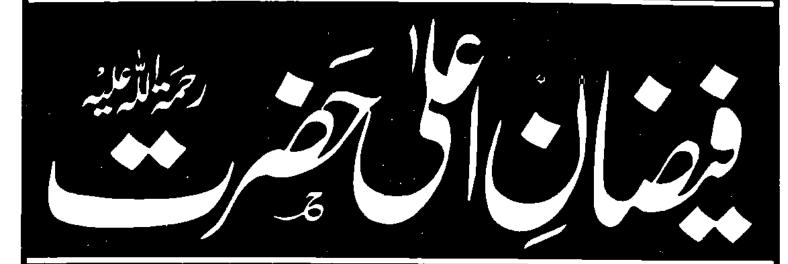

علامت م ربي مَا أَلَا كُلُو كُلُو مِنْ الْمُعَامِلُونِ كُلُو مِنْ الْمُعَامِلُونِ كُلُو الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلَى الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمِلْمُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمِلْمِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي مِلْمُ الْمُعِلِقِ الْ



تحقيق وترتيب:

عافظ مخريحان اجرقادرى عطارى

ايم كاملاميات بهاؤالدين زكريا يؤويرش ملآن

(رجنزة)

منت ار مراحد زبيد منتربي رادوبازار لا بور فرن : 042-37246006





فك ثبيرين

بإاجتمام

س اشاعت ويمبر 2012*ء إ*نحرم الحزام 1434ھ

اشتياق المشتاق برننزلا بور

طالع

ورڈز مینک ر

کمیوننگ میوننگ

ك ايعث ايس ايدُورِمَّا يَرُ 0322-7202212

سرورق

-/600ءیے



اندرون بوبز كيث ملتان

نظامیت کاب گهن مکتبه اطسن بیر عزی نیاز دام محتبه محتبه اطسن

زن: 042-36306592

قارئين كرام! بم نے اپنى بساط كے مطابق اس كتاب كے من كالھيج ميں پوری کوشش کی ہے ، تا ہم پھر بھی آب اس میں کوئی غلطی یا کیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تا کہ وہ درست کردی جائے۔ادارہ آپ کا بے مدشکر گزارہوگا۔

| فهرستِ مضامینِ |                                       |    |                                                          |  |
|----------------|---------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|--|
| 60             | عافظ كاظم على خان صاحب                | 3  | فهرست مضاخين                                             |  |
| 61             | مولانا شاه رضا على خان صاحب           | 35 | انتماب                                                   |  |
| 61             | پیرائش                                | 36 | هديه محبت                                                |  |
| 61             | تعليم وتعلم                           | 37 | حمر باري تعالى .                                         |  |
| 61             | اخلاق وعادات                          | 38 | نعب رسول مغبول                                           |  |
| 61             | کرامات                                | 39 | منقبيت اعلى حضرت                                         |  |
| 62             | اس نے مجھے رنگا اللہ اے رکھے          | 40 | اعلى حضرت كانصاب زندگی                                   |  |
| 62             | حضرت کا عصاءاور چھتری رکھی ہوئی ہے    | 41 | احدرضا کی شع فروزاں ہے آج بھی                            |  |
| 62             | دُثمَن و <u>کم</u> ينه سکے            | 42 | نشان منزل: حضرت مولا تامحد منشاء تا بش قصوري مظلمالعالي  |  |
| 62             | اب مقدمه فتح ہو گیا                   | 44 | تقريظ جيل: جناب خليل احمد راناصاحب مرظله العالى          |  |
| 63             | اولا دِامجاد                          | 46 | تقريظ جليل حضرت مولا نامفتي محمة عبدالباتي مد ظله العالى |  |
| 63             | وصال پرملال                           | 49 | <u>پش گفتار</u>                                          |  |
| 63             | مولانا شاہ نقی علی خان صاحب           | 57 | پهلا باب ابتدائی و خاندانی حالات                         |  |
| 63             | پيدائش                                | 59 |                                                          |  |
| 63             | تعليم وتربيت                          | 59 | خاندانی بزرگوپ کے حالات                                  |  |
| 64             | اخلاق وعادات                          | 59 | آ پاکیه محانی کی اولا دبیں                               |  |
| 64             | عشق رسول سلى الله تعانى عليه والهوسلم | 59 | شنراه سعيدالله خان صاحب                                  |  |
| 66             | بيعت وخلافت                           | 60 | · شنراد وسعادت <u>با</u> رخان صاحب                       |  |
| 66             | ز يارت حر من طبين                     | 60 | مولا نامحداعظم خان صاحب                                  |  |
| 66             | کرامات ،                              | 60 | لوا پنا دوشاله لے جا ؤ                                   |  |

| <b>.</b>        | ·<br>•                                                                      |                      | فيضان اعلى حضرت          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| برمت مغاین<br>ا | طلوع آفتاب                                                                  | 67                   | بارش شروع ہوگئی          |
| 74              | ند جي حالات                                                                 | 67                   | ۔ ہلے گی مجھی کو         |
| 75              | سیای حالات<br>سیاس حالات                                                    | 67                   | تعانیف                   |
| 75              | معاثی حالات                                                                 | 68                   | اولا واي ا               |
| 76              | آمدآ مدگی نوید                                                              |                      | وصال                     |
| 76              | ۔ ولادت باسمادت                                                             | 69                   | والدماجده                |
| 77              | نام نای اسم گرای                                                            | 69                   | بمائی بہن                |
| 78              | القابات                                                                     | 1                    | مولانا حسن رضا خان صاحب  |
| 78              | على حعزت                                                                    | 69                   | پيدائش<br>-              |
| 79 .            | يكرالقابات                                                                  | 70                   | تعليم                    |
| 79              | لمائے مجازی طرف سے القابات                                                  | 70                   | زيارت حريمن طيمين        |
| 79              | ليه مبارك                                                                   |                      | علوشان                   |
| 82              | پاکیزه بچین و کسب علم                                                       | 70                   | اعلی حضرت کی خدمت        |
| 82              | بان صاف تحق<br>ان صاف تحق                                                   | 72 از                | تصانیف                   |
| 82              | م الله خواتي                                                                | r <del> </del> 72    | · وصال                   |
| 83              | يم كاشوق                                                                    | 73 اتعا              | مولانا محمد رضا خان صاحب |
| 83              | ن میں بھی غلطی سے محفوظ<br>ب                                                | <del>ي</del><br>73 ج |                          |
| 84              | ن میں شرق اصلاحات<br>بنام میں شرق اصلاحات                                   | ار.                  | د گرحالات                |
| 84              | ر۔<br>دادذہانت                                                              |                      | زيارت وحرين طيون         |
| . 85            | حصین سال کی عربیں عربی میں گفتگو                                            |                      |                          |
| 85              | سال کی عمر میں ختم قرآن پاک                                                 | 1                    | حجاب بيمم                |
|                 | ال ک <i>ا عریس پہلی تقریر پر تنویر</i><br>ال کا عمر میں پہلی تقریر پر تنویر | - b                  | احمدی بیگم               |
| 85              | سال کی عمر میں تحریر مسئلہ<br>سال کی عمر میں تحریر مسئلہ                    | 1                    | محری بیتم                |
| 85              | 2-270-7-000                                                                 | '                    | <b>.</b>                 |

| مين | فبرست مض        |                       | 5            | فيضان اعلى معزرت                  |
|-----|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 92  |                 | تدریس                 | 86           | آ ٹھ سال کی عربی عربی تعنیف       |
| 92  | شادی            |                       | 86           | تم بھے پر مے نہیں پڑھاتے ہو       |
| 92  |                 | الميمحتر مدارشاد بيكم | <b>186</b> ) | بچپئ وين تقوي ويرهيزگاري          |
| 93  |                 | اولا وانحباو          | 86           | محافظيت نماز                      |
| 94  | مد حامد رضا خان | مولانا مد             | 86           | محافظسپ روز ه                     |
| 94  |                 | ولا دت <i>شريف</i>    | 87           | ى فقلب نگاه                       |
| 94  | ·               | اسم مبارك وخطاب       | 87           | يكآئے روزگار                      |
| 94  |                 | تعليم وتربيت          | 88           | سمت بغداد كاادب                   |
| 94  |                 | بيعت وخلافت           | 88           | بچپن میں اولیاء کی توجہ کامرکز    |
| 94  |                 | فضائل                 | 88.          | تم بہت بوے عالم بنو کے            |
| 95  |                 | عادات كريمه           | 88           | جسي تو!                           |
| 95  |                 | ز مدوتفو ئ            | 88           | ختاہ!                             |
| 95  |                 | مج وزيارت             | 89           | الله كرم كري!                     |
| 95  | مليدوآ لدوسكم   | عشق رسول ملى الله     | 89           | تكميل مروجه علوم                  |
| 96  |                 | آ شدلا بهور .         | 90           | اساتذه وكرام                      |
| 96  | ن کی حاضری      | محدث بعظم بإكستان     | 91           | دستار فضيلت                       |
| 96  |                 | ذوق شاعری             | 91           | بونے چود وسال کی عمر میں پہلافتوی |
| 97  | ۷               | تعنيني وعلى كارناك    | 92           | مستعل فتوی نویسی                  |

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

| تعضاجن | 6<br>                             |          | فيضان اعلى حضرت             |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| 102    | مصطفا کی بیگم                     | 97       | كرامت                       |
| 102    | <sup>ش</sup> معیو <sup>حس</sup> ن | 97       | اولا دامچاد                 |
| 103    | گفیزِحسین                         | 98       | ق <sup>ر</sup> کروصال       |
| 103    | كغير حسنين                        | . 98     | مولانا محمد مصطفى رضا خان   |
| 103    | مرتضائى پيتم                      | 98       | ولا و <b>ت باسعادت</b><br>پ |
| 104    | ثجره نسب موجود وسجاده نشين تك     | .98      | تعليم وتربيت                |
| 105    | دوسرا باب عادات مباركه ومعمولات   | 99       | بېلافتو ک                   |
| 107    | معمولا نته اعلیٰ حضرت             | 99       | ا خلاق و کر دار             |
| 107    | یا ده وقت گھر پر گزداریتے         | 99       | لبعض خصوصی عادات            |
| 107    | ام ملاقات عمر کے بعد فرماتے       | 99       | عبادت وري <u>ا</u> ضت       |
| 107    | بلس کے اختیام کی دعا پڑھتے        | 100      | ذ وق شعرواد ب               |
| 108    | لخ کا انداز                       | 101      | کرامت                       |
| 108    | في انداز .                        | 101      | اولا و                      |
| 108    | نے کامنفروانداز                   | 102      | وصال<br>يو                  |
| 109    | کام دائی طرف سے شروع کرتے         | 102 مرا  |                             |
| 109    | ادبهم التدميمي دائيس طرف سے لکھتے | 102 اس   |                             |
| 110    | د ط کاجواب ضرور دیتے              | 102 خط   | <u> </u>                    |
| 110    | لت كالفظ استعال نه فرماتي         | 102  عدا | عفت مآب شهزادیاں            |

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

| ضامين _ | فبرست مط                       | 7   | فيضان اعلى حضرت                         |
|---------|--------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 119     | تبدیلی پلباس                   | 111 |                                         |
| 119     | مسجدكا ادب واحترام             | 111 | كى كومر كارند كيتي                      |
| 120     | وايان قدم                      | 111 |                                         |
| 120     | درمیانی دروازے نے داخل ہوتے    | 111 | چاندد كمض كيك شرك بابرتشريف لے جاتے     |
| 120     | برقدم دایال                    | 111 | سنر کم فرماتے                           |
| 120     | معجد میں بوراقدم ندر کھتے      | 112 | بعض مزیدعادات مبارکه                    |
| 121     | معجد كا ديا جلانے ميں احتياط   | 113 | غذامبارك                                |
| 121     | ساری را تنفنمری تے گزاری       | 113 | قليل الغذ ا                             |
| 121     | معجد كاادب سيجئ                | 113 | سحری اورا فطاری                         |
| 122     | وعظ وتقرير                     | 114 | مرف ناشته پرتناعت                       |
| 122     | بغيرا جازت بيان كااعلان        | 114 | اعلی حضرت نے چیبیس روز کھا نانہیں کھایا |
| 122     | آج بیبی ہے وعظ کی ابتداء ہو    |     | اعلى حضرت كالبنديده كمانا               |
| 123     | دوسروں کو وعظ کے کیالائق       | 116 | گائے کا گوشت نہ کھاتے                   |
| 123     | د کمچه کربیان فرمایا           | 117 | بای پانی نہ پیتے                        |
| 124     | تقریریسی ہوتی                  | 117 | زم زم شریف کی محبت                      |
| 124     | لوگ دوردورے سننے کیلئے آئے     | 117 | مدینے کے پانی ہے محبت                   |
| 124     | مجلس مبايا دكي منظر كشي        | 118 | لباس مبارک                              |
| 126     | وعظ كيلئ صدرالشريعه كي جانشيني | 118 | عمامه شريف كاشمله                       |
| 126     | اس کے سواہے کون جو ہے وہی ہے   |     | سفيدلباس                                |
| 126     | ہر کسی کی تقریب سنتے تھے       |     | مانياس                                  |
| 127     | محفل میں سرکارتشریف لے آئے     | 119 | سبز سرخ سیاه لباس                       |

| بمضاجين | 10 فبرست                                        | )     | فيغنان اعلى حفرت                         |
|---------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 174     | جائيداد کي تقسيم اوراعلي حضرت کااستغنا <b>ء</b> | 165   | یہ بانڈی کیتے جائے                       |
| 175     | جود و سخاوت                                     | 165   | میں علم نہیں بیچیا<br>میں علم نہیں بیچیا |
| 175     | ا پی چا در بھی دے دی                            | 165   | بىم نتو ئانبى <u> يىچ</u><br>-           |
| 176     | اِ ہے اوڑ مد کیجئے                              | I I   | مهبین معاف کرنے کا کیاحق؟                |
| 176     | نی رضا کی بھی عطا فر مادی                       | 167   | تگاه نه فر مانی                          |
| 176     | وه ان کی نذر توگی                               | 167   | بردے کے تیجیے بھاتے                      |
| 176     | میری خوشی ای میں ہے                             | 168   | ملے بغیروا پس آھیے                       |
| 177     | چھتری حاجتمند کوعطا فر مادی                     | 168   | اوگول کی بات کوسچا کر دیا                |
| 177     | جومیں مانگوں عطافر مادیں مے<br>پیر              | 169   | مفتی محمد بربان الحق جبلیوری کے مشاہدات  |
| 177     | وظيفے کی صندوقی یا خزانہ وغیبی                  | 169   | سريني راگ كاستناچا نزنبيس!               |
| 178     | سركا دمنى الله تعالى عليه والدوسكم كاعطيبه      | 169   | وسترخوان سے پونچھنا خلاف سنت ہے          |
| 179     | قرضِ حسنه و یا کرتے                             | 169   | بدامانت بصرف میں کھا سکتابوں             |
| 179     | كى كے ذمہ ميں آخرت برنبيں ركھا                  | 170   | اس کیےاجازت کی ضرورت ہے                  |
| 180     | علی حضرت کا دور یا دآتا ہے                      | 170   |                                          |
| 180     | شفقت و خیر خواهی                                | 170   | يبال كابر ذره بمارے لئے بھی شاہد ہوجائے  |
| 180     | عاکے لیے فہرست بنائی                            | 170   | ت <u>صاویر ب</u> ثادو<br>-               |
| 180     | س کے لیے ڈعا کرتا ہوں                           | 1 .   | <b>1</b>                                 |
| 180     | رنے کے بعد کی تمناء                             | 1     |                                          |
| 181     | نازه میں کثرت ہے دُعاما تگتے                    |       | 1                                        |
| 181     | اش وه میراجنازه پژهائیں<br>نعب بر               |       | l                                        |
| 181     |                                                 |       |                                          |
| 182     | 1                                               |       |                                          |
| 182     | ریب سنیوں کی طرف سے قربانی کرتے                 | f 174 | ذ کر دُنیا بھی پسندند فرماتے             |

| ضامين | 1 فبرست م                           | l<br>———— | فيضان اعلى حضرت                                |
|-------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 195   | منگے ہوں کوڑی کے تین                | 182       | خلاف معمول تشریف لے آئے                        |
| 196   | دوسروں کو وعظ کے کیالائق            | 183       | مریضوں کی عمیادت                               |
| 196   | و كيدكر بيان فرمايا                 | 183       | عیادت کے لیے شہرے باہر محنے                    |
| 197   | مخدوم کے مخدوم                      | 183       | ڈ اکٹر کے لئے سیحا <sup>*</sup>                |
| 197   | قدم بوی نه کرنے دیج                 | 184       | ایک غریب میشیم بچے کی دلجو ئی                  |
| 198   | ان قدموں میں کیار کھا ہے؟           | 185       | دعوت کی ضرورت ہی کیا تھی <sub>۔</sub>          |
| 198   | متنكبران ثرى                        | 186       | غريب خاتون كے محم محفل ميلا د                  |
| 198   | گرون <del>نی</del> می کرلی          | 187       | طلباء پرشفقت                                   |
| 199   | میں بھی ایسے خص ہے ملنانہیں جا بتا  | 187       | پوتے کی ولا دت پردموت                          |
| 200   | ساد گی                              | .188      | ایک رو پیدانعام                                |
| 200   | احمد رضامیں ہی ہوں                  | 189       | عیدی عطافر ماتے                                |
| 200   | و گیرمشائخ عظام ہے ہٹ کر            | 189       | رہےدیجے! اپن انبی دو بچیوں کیلئے تو منگائے تھے |
| 201   | خوش طبعی                            | 190       | الثيثن پر لينے محئے                            |
| 201   | برگ <i>ببزست تخفه ، در</i> ویش      | 190       | بچول پرشفقت                                    |
| 202   | چر پٹھان                            | 190       | كصانا خودكھلايا                                |
| 202   | اعلیٰ حضرت اورایک غیرمسلم جادوگر    | 191       | محمر يلوملازمين برشفقت                         |
| 203   | ا بی د فعه میں مجبوری تقی           | 191       | اسم اعظم عطافر ماديا                           |
| 203   | بہت بڑے حِلاً و ہیں آپ              | 192       | اجنبی پرشفقت                                   |
| 203   | محدث سورتی اورانیلی حضرت کا مکالمه  | 193       | دم والهيين غرباء کي يا د                       |
| 204   | ابیا جلدی کا کام لے بی کیوں لیتا ہے | 193       | عاجزی و انکساری                                |
| 205   | مپلوان عبدالكريم قادري كے كرتب      | 193       | فقیرتوایک ناقص، قاصر،ادنی طالب علم ہے          |
| 206   | ان کی کون مرمت کرسکتا ہے            | 194       | نغس ذلیل مهین رویل                             |
| 206   | چند ادبی لطیفے                      | 194       | خاص اس فقیر کا نام لکھ کر                      |

| بمضاجن | فهرت فهرت                             | <u> </u> | فيضان اعلى حضرت                      |
|--------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 215    | ايثار                                 | 206      | آريه دهرم پرچار حرف                  |
| 215    | ایباایارمیری نظرے ندگزرا              | 206      | أنجاسُ الخنَّاس                      |
| 216    | نغس پرایتارکرتا ہوں                   | 207      | خَرِّ مُعلَّى                        |
| 217    | وہ چیز دی جو صرف اینے لیے تیار کی تھی | 207      | تفوية الايمان                        |
| 217    | بلاتكلف تعويذ چیش كرديا               | 207      | تخبط الايمان                         |
| 218    | شجاعت                                 | 208      | آثار المبتدعين                       |
| 219    | ڈاکوقدموں پر                          | 208      | سَبِيلُ الرِّشاد                     |
| 220    | قوټ حافظه                             | 209      | اطاعتِ والدين                        |
| 220    | ایک چوتھائی سے زیاد و کتاب نہ پڑھتے   |          | سب اختیار والده ء ما جده کے سپر دکھا |
| 220    | ایک ماه می قرآن حفظ                   |          | امال!اورماريخ                        |
| 221    | وى ركوع پڙھ ديا                       | 210      | دوبرے فج پروالدہ ہے اجازت کیے لی     |
| 221    | مضمون عمر محرك ليحتفوظ موكيا          | 211      | قدمو <i>ن پرسرر کا</i> دیا           |
| 222    | محدث اعظم بندكابيان                   |          | ۇھۇ كاپائى س <b>نبال</b> ليا<br>ئ    |
| 222    | در یائے علم کے ساحل کو پالیا          |          | بعداز وصال بمى اطاعت                 |
| 223    | ایک ونت میں کی کام                    |          | كھاناشروع كرديا                      |
| 223    | چوده سو برس کی کتابیس حفظ تحمیں       | 212      | روزے نہ چھوڑے ۔                      |
| 224    | ہرحوالہ صفحہ وسطر کے سماتھ یا دفعا    | 212      | . <u>ملے</u> گی مجھی کو              |
| 224    | بیخوابش بمیشه نا کام ربی              | 212      | باون برس مدينه طيبه ميس              |
| 224    | ا يك ايك نام يا در با                 | 212      | عمیاره در ہے تک پہنچاویا<br>م        |
| 225    | کیااس علم کا کوئی حصہ عطا ہوگا؟       | 213      | انبیں کو گاؤں کا کام دے دو           |
| 225    | بیک وقت چارافراد کولکھواتے            | 213      | تُوکُل                               |
| 227    | کس وقت صفی وسطر کئے تنہ               | 213      | توکل میں فرق آتا ہے                  |
| 227    | صبرورضا                               | 214      | حدے پاک                              |

| فهرست مضامين | 13                                                 | }<br> | فيغان اعلى معزرت                                           |
|--------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| 239          | مجذوب كيرسامين كلمه وحق                            | 228   | بنده كوخداك كيسي شكايت                                     |
| 239          | ا یسے ہزار بیٹے بھی ہوں تو                         | 228   | بياري پرشڪرانه                                             |
| 240          | ا پے بھینج کے خلاف فیملہ ·                         | 229   | يهان ساستعانت كى بركت                                      |
| 240          | ایک عالم دین کے وضوک اصلاح                         | 230   | الندورسول سلى اختر تعالى عليد البوسلم كسواء كى كا حاجت فيس |
| 241          | حق کوئی اور اُس کا انجام                           | 230   | اَلْحَمُدُ إِنَّ بِي عَلَى كُلِّ حَالَ                     |
| 241          | جنت كيون عطا كي مني؟                               | 231   | نواسول کی بیاری پرمبر                                      |
| 241          | لا كَلُمُجَامِدِ ہے اس نِسبت پرقربان               | 231   | بخار کی حالت ہے                                            |
| 241 .        | روزانداٹھ کرمیرے لیے دُ عاکرتے ہیں                 | 232   | مجد کوچار آ دی کری پر بھا کرلے جاتے                        |
| 241          | رَجِمَ اللهُ عُمَرَ                                | 232   | <u> </u>                                                   |
| 242          | استقامت                                            | 232   | تمام بدن میں در دہونے لگتاہے                               |
| 243          | انداز تفهيم و تبليخ                                | 233   | اجل زدیک اور ممل رکیک                                      |
| 243          | سجدہ آپ کیا ٹھوڑی پر کرتے ہیں؟                     | 233   | شكرِ نعمت البحل وطلب وعاك لي                               |
| 244          | نماز پڑھتے نظریں کہاں رکھے                         | 234   | تلقين مبرورضا                                              |
| 244          | والله!ميرى تسكين ہوگئ                              | 234   | صابرون كوب حساب اجرديا جائے گا                             |
| 245          | آریه کے سوالات اوران کے جوابات                     | 235   | حق گونی                                                    |
| 246          | وارهی حدیشرع تک ہوجائے                             | 235   | ية جواب نه ہوا                                             |
| 247          | نگاہوں ہے بینے<br>نگاہوں ہے بینے                   | 235   | فآوي لكھنے ميں اظہار حق                                    |
| 247          | صلح میں پہل اور جنت کی طرف سبقت                    | 236   | حق وبی ہے جواعلیٰ حضرت نے لکھا                             |
| 248          | نوگ دھاڑیں مار مار کررونے <u>لگے</u>               | 236   | چاندی کی مُری پر بین <b>س</b> نا جائز نہیں                 |
| 249          | سونے کی انگوشی میننے والے کی اصلاح                 |       | ہاں یب می بھے ہیں                                          |
| 249          | ،<br>آپکوچاہیے تھا کہاہے فورا کلمہ پڑھادیے         |       | مولا ناخیرآ بادی کے سامنے کلمہ وحق                         |
| 250          | منبِ اول کی ترغیب دلائی<br>منبِ اول کی ترغیب دلائی |       |                                                            |
| 250          | ایک آیت تلاوت فر ما کراصلاح کردی                   |       |                                                            |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | ı     |                                                            |

| فاين | 1 فبرست مغ                                          | 4   |
|------|-----------------------------------------------------|-----|
| 261  | شكاركرنے چلے تے شكار ہو بیٹے                        | 251 |
| 262  | ية زيب بي تخريب                                     | 251 |
| 262  | وعظائي أخرى مجلس                                    | 252 |
| 262  | تم بحولی بھیڑیں ہو                                  | 252 |
| 263  | دودھ سے کھی کی طرح نکال کر پھینک دو                 | 253 |
| 265  | پانچواں باب عشق رسول                                | 253 |
| 267  | عاشق رسول ملى المدتعالى طيديملم                     | 254 |
| 267  | عثق رسول جس کے دل کی دھر کن                         | 254 |
| 267  | دیارنی کے مقابل جنت کی فضابھی جس کاول خوش نہ کر سکے | 255 |
| 268  | اُسی درہے اُس نے سب کچھ پایا                        | 255 |
| 269  | أس كل كأكدا بول بيس جس بيس                          | 256 |
| 269  | نعبیب دوستال کراین کے در پرموت آنی ہے               | 256 |
| 270  | قرآن سے اس نے نعت کوئی کا مزاج پایا                 | 256 |
| 270  | آیات قرآنی سے عظمت رسالت کابیان                     | 257 |
| 272  | آپ نے خود اینانام''عبدالمصطفیٰ''رکھا                | 257 |
| 272  | اگرمیرے قلب کے دوگلڑے کیے جائیں تو۔۔۔               | 258 |
| 272  | میں نے سب بچوں کا نام" <b>محد</b> " رکھا            | 258 |
| 273  | <u>بيش قيت ميندُ ها قربان كرتا مو</u> ل             | 258 |
| 273  | خناجى المؤمسول ملىاللاتنالىطيديملم                  | 259 |
| 273  | ناموب رسالت مآب کے لیے ڈھال                         | 259 |
| 274  | كاش مركاركے پېرودىنے دالےكتوں ميں نام ككھاجائے!     | 260 |

#### ٱلُحُبُّ لِلَهِ وَالبُغْصُ لِلَّهِ بين ي محضفرت إلىدك دشمنول ي مجھی میرے لیے محبت اور ڈشمنی کی؟ مال اوراولا وہے بھی اللہ کے لیے محبت سکی مدح وذم کی پرواہبیں پہلے تعریف کرنے والوں کوجا گیریں دیجئے كافركاباته تكنيكي تكليف میرا قلب گوابی دیتا ہے کہ بیرجموٹا ہے میں نے اینے ول کوشاباش وی میں دوسری طرف منھ پھیر لیتا تھا نواب صاحب سے ندملے محدث اعظم بإكتان كاذ كرخير مرزائي يءمسافحه ندكيا میں خلفائے راشدین کوکیامنہ دکھاؤں گا تم مے مصافحہ بیں کروں گا ومثمن احمرية شدت سيجئ صديق اكبروفاروق اعظم زائد ياتمهارے باپ الى ناياك تهذيب أنبيس كومبارك قرآن کیافرہا تاہے بدند بوں کے یاس بیٹھنا کیا؟ مرتے وقت کلم نصیب نہ ہوا بدند بول سے شادی کا حکم

ظالمول کے پاس ند بیٹھ

#### Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

260 میری آبروحضور کی آبرو کے لیے بیٹر ہوجائے

260 کاش احمد رضاکے ہاتھ میں کوار ہوتی

274

275

|                                                                         | -<br> | <u> </u>                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----|
| تعظيم رسول ملىالله تعالى عليدمكم                                        | 276   | شارحِ بخاری امام قسطلانی کی محسین فرمائی               | 291 |
| آ داب حديث پاک                                                          | 276   | <b>غدانسے آل رسول</b> ملیاللہ تعالی علیہ وسلم          | 291 |
| نعتِ پاککااوب                                                           | 276   | خاندان رضااوراحتر ام سادات                             | 292 |
| مدينه پاک کې چ يون کااوب                                                | 278   | ىيەخادم <sup>نېي</sup> س مخدوم بىي                     | 292 |
| ز الرِيدينه كے تذمول كوائے رومال سے صاف كرتے تھے                        | 279   | ان ہے کوئی خدمت نہ لی جائے بلکہ بیہ ہماری مخدومہ ہیں   | 292 |
| زائر مدید کے یاؤں چوم لیے                                               | 279   | اعلیٰ حضرت نے اُن کے ہاتھ چوم لئے                      | 293 |
| سيدعالم ملى الله تعالى دليدوسلم كرامي كااحترام سيجيئ                    | 279   | سا دات کود و گناهند عطا قر ماتے                        | 293 |
| ان كاتونام پاك لينے يے دل كا وضو موجاتا ہے                              | 280   | سیدزادوں کواس طرح پکارتے میں                           | 294 |
| واصف سرالپائے رسول سلمالاتان عیدہم                                      | 280   | حضرت! پیسب تو آپ کی باندیاں ہیں                        | 294 |
| مصطفي جان رحمت بيدلا كحول سلام                                          | 281   | ا یک جوڑ ا کپڑ ول کا اوراس کے ساتھ دیں روپے عطافر مائے | 295 |
| مسانبك ومسول مسلىاللاتنالى عليهملم                                      | 285   | شنراده حضور! په چھلے مجھے دے دیجئے                     | 296 |
| سركارمنى الله تعالى عليه وآكيه وشلم كى بارگاه ميس مقدمه                 | 286   | سیدصا حب کے گھر جا کر بچے کودم کیا                     | 296 |
| بخارجا تاريا                                                            | 286   | سیدصاحب نے داڑھی رکھ لی                                | 296 |
| <b>متوجهِ الى الرسول</b> ملى الله تعالى عليه وسلم                       | 287   | سیدصاحب وآئندہ سے صدالگانے کی ضرورت نہ پڑے             | 297 |
| بچا تک پرنام محم <sup>ص</sup> لی اند تعالی ملیه دسلم کی زیارت اور تعظیم | 287   | قیامت والے دن بھی اِی طرح میرے مر پرسایہ کردیجئے گا    | 298 |
| محمزي برنام اقدس ملى الله تعالى عليه وسلم كى زيارت                      | 287   | پاکلی روک دو                                           | 298 |
| مندرے نام اقدس کی آواز سائی دی                                          | ٠,    | إنبيل بلا وًا شنرا دى كهيس ناراض نه بهوجائيں           | 300 |
| محو لقانس رسول ملى الله تعالى عليه وسلم                                 |       | د <u>کھا مجھے بہچا نئے</u> والے بہچانتے میں            | 300 |
| مولائے ول وجان ابناس مكب إركاءكي إلى تشريف لائے                         | 289   | آ<br>آپ خودسید کیول نہ تھے                             | 301 |
| حضورا قدس ملى الله تعالى مليه واله وملم تشريف فرما بين                  | 289   | انعام عشق رسول سلى الدتنال عليه وسلم                   | 301 |
| بيداري ميس ويدار مصطغى ملى القدتعالي عليه والدوستم                      | 289   | ہمیں احمد رنسا کا اِنتظار ہے                           | 302 |
| محب محبان رسول ملىالله تعالى عليديهم                                    | 290   | •                                                      |     |
| اللى حضرت كى امام بينى سے مجت كى وجه                                    | 290   | ,                                                      |     |
|                                                                         | ' '   | l                                                      | ı   |

| 315 | تاریخ ومبال                                  | 303 | چھٹا باب،ولایت کاملہ        |
|-----|----------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 315 | بيعت وخلانت                                  | 305 | ولایت کیا ھے؟               |
| 316 | ہم تو گئ روزے انظار کردہے ہیں                | 305 | ولایت ایک قرب خاص ہے        |
| 316 | معرا فحامت ادبعد                             | 305 | اس أمنت كاولياءسب الفطل بي  |
| 317 | حضورا بائیس سال کے اس بچہ پر میکرم کیوں ہوا؟ | 305 | طريقت منافى وشريعت نبيس     |
| 317 | مین "احمدرضا" کو پیش کردول گا                |     | پیرِ کال کیلئے شرا نظار بعہ |
| 317 | واللهٰ! بيچثم و چراغ خاندانِ بركات بي<br>    |     | شجرهء مباركه                |
| 317 | توجه میمکی                                   |     | _                           |
| 318 | جب ابتداء کا پیمال ہے                        | 308 | منظوم شجره ءمباركه          |
| 318 | مرجع علاء وصوفياء                            | 311 | مرشد گرامی                  |
| 318 | ارادټ شيخ                                    | 311 | اسم گرای                    |
| 319 | بيدو كتے حاضر بين                            |     |                             |
| 319 | نظے یا وُل خانقا و برگا تبیتک جاتے           |     | مار بر دمطبر ه<br>          |
| 319 | صاحب سجاده کو لینے اشیشن پر ممکھ             | 312 | لعليم وتربيت                |
| 320 | ئر جد کے نام پر چیے تھیم کرتے                | 312 | بيعت وخلافت                 |
| 320 | ارادت و نیابت غوث اعظم                       | 313 | فضاكل                       |
| 321 | تیں نے جب بھی پکا دا'' بھوٹ پاک'' کو پکارا   | 313 | عا دات وصفات                |
| 321 | "ياغُوْ فَاهُ " زبان سے لکلا                 | 313 | جودوسخا                     |
| 322 | چول کلم دردسید کاتب                          | 313 | کشف د کرامات                |
| 322 | نائب غوث الاعظم في الهند                     | 314 | اولادِکرام                  |
| 322 | گیارہ در ہے تک تو ہم نے پہنچادیا             | 314 | خلفائے کرام                 |
| 323 | میرے تائب مولا نا احدر ضاخان میں             | 315 | اقوال وملفوظات              |
| 323 | بر یلی چسمولا نااحدرضا خان                   | 315 | آِ خری وصیت                 |
| 7   | 1                                            | •   | ı                           |

| <del></del> | <u> </u>                             |     |                                                    |
|-------------|--------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 339         | مہائم شریف کے ایک مجذوب              | 324 | احمدرضا سيطا قات شيجئ                              |
| 341         | ایک ممنام الندوالے                   | 324 | ا پناعمامه شریف عطافر مایا                         |
| 341         | جنگل میں رہنے والے ایک بزرگ          | 324 | قطبُ الارشاد                                       |
| 342         | پہاڑ پدہنے والے ایک ہزرگ             |     | فرشتوں کے کا ندھوں پر'' قطب الارشاد'' کا جنازہ     |
| 342         | مسند ارشاد                           | 325 | میں نے اپناہا تھ خوٹ پاک کے ہاتھ میں دیا           |
| 342         | بيعت كرنا كيے شروع فرمايا            | 326 | اولیاء و مجاذیب کی قدر افزانی                      |
| 343         | بيعت لينے كاطريقہ                    | 326 | مولا ناشاه فضل رحمن منتم مرادآبادی (منتم مرادآباد) |
| 343         | دوسر سےراوی کا بیان                  | 327 | حاجی وارث علی شاه ( دیواشریف )                     |
| 344         | شجره پڑھنے کی ملقین                  | 328 | حضرت سیدنا پیرمبرعلی شاه ( گولژه شریف ) .          |
| 344         | عورتوں سے بیعت لینے کاا نداز         | 329 | مولانا شاه ابوالحسين احمد نوري (مار بره شريف)      |
| 344         | عام روش سے ہٹ کر                     | 330 | شاه می محمد شیرمیاں پیلی تھیتی (پیلی بھیت شریف)    |
| 344         | ؤنيا بجرمين سلسله كى وسعت            | 330 | حضرت سيد شاه على حسين اشر في ( كچمو چمه شريف )     |
| 345         | ا يك لا كهمريدين                     | 332 | حضرت مولا نا شاه وصی احمد محدث سورتی (بیلی بعیت)   |
| 345         | مریدین سے تعلق خاطر                  | 333 | حفرت پیرسیدغلام عباس شاه صاحب (مکعد شریف)          |
| 345         | ابتدأ نذرقبول نه كرت                 | 334 | پیرسید جماعت علی شاه صاحب (علی پورسیداں)           |
| 345         | اگرساٹھ ہزارمجی ہوں تو۔۔۔            | 335 | میان شیر محمر صاحب شرتبوری (شرتبور شریف)           |
| 346         | سيدايوب على صاحب كى نذر قبول فرما ئى | 336 | پیرها فظ عبدالله شاه صاحب (بحرچونڈی شریف)          |
| 346         | شاه عبدالعليم صديق كوجب عطافر مايا   | 336 | خوانه محمه یارفریدی ( گرهمی افتیار خان )           |
| 349         | لا ؤبهارا شجره واپس کرو              | 337 | خواجهاللنه بخش تو نسوی ( تو نسه شریف )             |
| 350         | کسی نے زورے پیٹھ میں مُلّہ مارا      | 337 | حعرت پشاه نعت علی خاکی بابا (بهار)                 |
| 350         | ایک معاتمے نے بےخود کردیا            | 338 | مجذوبالا ولياء حيب ثناه مياں (پيلي بميت تريف)      |
| 352         | زائرَ ہمینہ کے قدم چوم لیے           |     | مجذوب حضرت دمو کاشاه صاحب (بریلی شریف)             |
| 353         | مریدین کیلیے خصوصی ارشادات           |     | مجذوب دینامیاں پلی تھیتی (بر کمی شریف)             |
| '           |                                      | •   |                                                    |

| مضاحن | الرست فرست                                            | 3    | فيغان اعلى معزت             |
|-------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| 357   | منگل کو کپڑے نہ کا شئے                                | 353  | غدمب ابلسنت پرقائم ربین     |
| 357   | تمازیس جادرسرے اوڑھئے                                 | 353  | نماز پچگانه کی پابندی       |
| 357   | مسلمان ميت كاادب سيجئ                                 | 353  | قضاونمازين ادا شيجيح        |
| 358   | سغركا آغاز بفتے كو يجيجة                              | 354  | قضاءنماز کی نیب یوں کریں    |
| 358   | کھانے کے آ داب                                        | 354  | دمضان کے روزے رکھئے         |
| 358   | مع أشمت بن يبلاكام يه يجيئ                            | 354  | ز کو ق ادا کیجے ·           |
| 358   | تمازے آواب ·                                          | 354  | عج فرض ادا سيحيح            |
| 359   | نفلی عبادات                                           | 354  | بالمنی امراض سے بچئے        |
| 360   | تجر                                                   | 355  | آ داب رسالت كاخيال ركمي     |
| 360   | اشرأق                                                 | 355  | هظِ مراتب كاخيال ركھيے      |
| 360   | واين                                                  | 355  | خاموش رہنے کی تلقین         |
| 360   | ذكر جبر كاطريقه                                       | 355  | منجد کے سائل کومت دیجئے     |
| 361   | ذ کرخنی کا طریقه                                      | 355  | عاشوره كاروز وركيي          |
| 362   | پای انغاس (سانس کاذکر)                                | 356  | جانوروں کومت جلائیے         |
| 362   | تصور في الم                                           | 356  | "عبد" كالضافت كاخيال ركھيئے |
| 363   | مریدین کے لیے اوراد و وظائف                           | ,356 | سميع قبله كاادب بيجت        |
| 363   | پانچوں تمازوں کے بعد                                  | 356  | آخری چہارشنبہ کی حقیقت      |
| 363   | میج وشام کے وظائف کے                                  | 357  | مجدين آتے عی فراز پڑھے      |
| 364   | یمی پڑھ <u>لیج</u>                                    | 357  |                             |
| 364   | مرید مع وشام کے اعمال                                 | 357  | مجد كاادب سيجئ              |
| 365   | • ' '                                                 |      | مرکے نیچ تامدند کھے         |
| 366   | · •                                                   |      | 1                           |
| 366   | سر کارسلی الله تعالی طبید البداله علم کی زیارت کے لیے | 357  | جوتے کارنگ                  |

| -نا <u>د</u> ا |
|----------------|
| _              |
| بريثاني        |
| رزق            |
| كان،دا         |
| بخاركاز        |
| د ما خی علا    |
| يينا ألى تيز   |
| مصيبت          |
| قرض کم         |
| لَقُوُ واور    |
| زېر لم         |
| گلاپچو.        |
| تڪ د ک         |
|                |
|                |
| كرامر          |
| كرامسب         |
| بنيادي         |
| كرام           |
| كراس           |
| كرام           |
| اعلیٰ حد       |
| ببايتم         |
|                |

| ومضاجن | غير <i>س</i> = غير <i>س</i> =        | 2            | فيضانِ اعلىٰ حضرت                   |
|--------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 429    | جیسے فرمایا ویسے هوا                 | 423          | بيبوين شم                           |
| 430    | بچانی منسوخ ہوگئ<br>ب                | 423          | هیبت و دبدبه                        |
| 430    | ہم نے بچتے دہا کردیا                 | 423          | ممجمی کوئی نا گواروا قعه پیش نه آیا |
| 431    | وہ مقدے سے بری ہو مجئے               |              | اكيسوين فشم                         |
| 431    | جعد کول جا کیں مے                    | 423          | مختلف صورتوں میں ظاهر هونا          |
| 432    | جو خيال ہے و <b>ن</b> ېيب            | 424          | منشکل کشاء کا دیدار<br>م            |
| 432    | بن <i>د نکلے</i> ی                   | 425          | محمرے غائب                          |
| 433    | عم مواكة 'أوقع بن"                   | 425          | کمرہ سے غائب<br>                    |
| 433    | . وباره جرح نه بهوگی                 | 426          | بائيسوين فختم                       |
| 433    | چھا ہو جائے گا                       | 426          | دُشمنوں کے شر سے بچنا               |
| 434    | زج ہے مت گھرا ک                      | 426          | دروازے پر شیر کا پہرہ               |
| 434    | تائيسوين شم                          | 427          | دوشیروں نے حفاظت کی                 |
| 434    | جنات <b>کا تابع هو</b> نا            | 427          | تيميوين فشم                         |
| 434    | يك جن تفاجو بهت دورے آيا تھا         | 1 427        | زمین کے ذخیروں کو جان لینا          |
| 435    | پ كانام سفتى جنات في درواز و كول ديا | 1 427        | د فن شده خزانه کی جگه بتا کی<br>    |
| 435    | ا پچا ہے؟                            | 428          | چوبيسوين شم                         |
| 436    | ن پڑھنے کے لیے ورق لے مجے            | <i>?</i> 428 |                                     |
| 436    | مائيسوين فتبم                        | 428          | _                                   |
| 436    | خواب میں دستگیری                     | 428          | 1                                   |
| 436    | اب میں آ کر جلنے سے بچالیا           | 429 خوا      |                                     |
| 437    | كا فرتهارا كجينيس بكا رسكا           | 429          |                                     |
| 437    | ا بتم الحجى ر بوگمبرا و نبيل         | 429 ابني     | منبر کے نیچے بہت بڑا سانپ<br>حب ج   |
| 438    | س سال نبيس پاس ہوسكتا                | 429 كوا      | چبيوي شم                            |
| •      | 111987                               | ,            | 44983                               |

بارگا مصطفیٰ نے نقیر کوایک مشین عطا ہو کی ہے۔

|        | -                                                  |        | فيضان اعلى حضرت                                      |
|--------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| بمضاجن | 24                                                 |        |                                                      |
| 494    | وضع ضوابط كليه                                     |        | حضور کے'' دافع البلاء'' ہونے پر تین سواحادیث         |
| 495    | روز ەنو ئے کا قانون                                | 486    | حضورکے''افضل الرسل''ہونے پرسواحادیث مبارکہ           |
| 495    | ندرت تخ تح                                         | 486    | فقراء کو کھا تا کھلانے کی فضیلت برساٹھ احادیث مبارکہ |
| 496    | دعابعدنمازعید                                      | 487    | ساع موتی پرستنز احادیث مبارکه                        |
| 496    | تطيق بين الاقوال المتعارضه                         | 487    | قادیانی کے ردیس ایک سواکیس احادیث مبارکہ             |
| 496    | وضوي بانى جرج كرنے كے بارے يس اقوال متبائد         |        | جعد کے دن اذان ٹانی کے موضوع پر پینتالیس احادیث      |
| 497    | اقوال متبائد مين ترجيح<br>- المائد مين ترجيح       | 487    | سادات کے لیے زکو ق کے حرام ہونے پر پچیس ا حادیث      |
| 497    | سواک <sup>ق</sup> بل از وضوسنت ہے یا کہ پوقسے کلی  |        | متفرق موضوعات براحاديث مباركه كاذخيره                |
|        | صلاح واضافه                                        |        | كثرت حواله جات                                       |
| 498    | <b>**</b>                                          |        | علم الفقه                                            |
| 498    | ر ا<br>لکا تر و لا کل                              | 1 1    | فقه کی تعریف                                         |
| 499    | نه رونان<br>پرم جواز نکرارنماز جنازه •             |        | طبقات فقبها                                          |
| 499    | <del>-</del>                                       |        | مجتهدين في الشرع                                     |
| 499    | تہائے متقدیمن اور اعلیٰ حضرت<br>معلم معتقد میں وال |        | مجهدين في المذهب                                     |
| 500    | لامه <i>سید طح</i> اوی اوراعلی حضرت<br>            | 1 '    | جهندین فی المسائل<br>مجتهدین فی المسائل              |
| 501    | لامه شامی اوراعلی حضرت                             | h      |                                                      |
| 502    | ام نو وی اوراعلیٰ حضرت<br>نب                       |        | اصحاب یخر تنج<br>میں بر جیم                          |
| 502    | المدابن تجيم اوراعل حضرت                           |        |                                                      |
| 503    | م ابن حمام اور اعلیٰ حضرت                          | น 491  | مميزين<br>محن                                        |
| 503    |                                                    | 1      | محض مقلدين                                           |
| 503    | اے حرین کا آپ کی طرف رجوع کرنا                     | 491    | مجتدين في السائل كي تمام خصوصيات آب من يائي جاتي مين |
| 505    | امام اعظم آپ کا فآوی و کھتے تو۔۔                   | 491 آ/ | لا ينجل مسائل كي عقده كشائي                          |
| 505    | اح العنباء ك كايا بلث كن                           | 492 مر |                                                      |
| 506    | اک وشبهات رفع ہو گئے                               | 493    | فرض وواجب كى تعريف اوران كى تقتيم<br>·               |

| منه العالمة                   | 7   | 2 فبرست                                       | ضاعن |   |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|---|
| فينان اعلى حضرت               | 573 | <del></del>                                   | 580  |   |
| آ جو بی صدی کے مجدد<br>س      |     | . يعنه<br>متنه عدم احتقادِ العتبيا رات انبياء | 580  |   |
| نویں صدی کے مجدد              | 573 | •                                             | 581  |   |
| وسوي صدى كے مجدد              | 1   |                                               | 581  |   |
| كيار موي صدى كي مجدد          |     | ستغاثہ وندائے اولیا وکوٹرک کہنے کا فتنہ<br>   | 1 1  |   |
| بار موین صدی کے مجدد          | 573 |                                               | 581  |   |
| تیر حویں صدی کے مجدد          | 1 1 | ميلا داوراس ميس قيام كونا جائز كينه كافتنه    | 581  |   |
| چودھویں مدی کے مجدد           | 574 | _                                             | 581  |   |
| اعلئ حضرت اور اوصاف مهدد      | 574 | فتنه ونفاذ شرك في الاساء                      | 582  |   |
| صدی کے آخری سرے پر            | 575 | ر وفتنه                                       | 582  |   |
| حمايت ودين ونكايت ومفسدين     | 575 | فتنه وا نكارساع موقى                          | 582  |   |
| مجمعى لومة لائم كى برواه ندكى | 576 | ر دفتنه                                       | 582  |   |
| نداداد زمانت وحافظه           | 576 | فتنه وغيرمقلديت                               | 582  |   |
| اعلى حعنرت اورتجد بيردين      | 576 |                                               | 582  | İ |
| رد فتنه هائے باطله            | 579 | كرنى نوث كونا جائز كينه كافتنه                | 583  |   |
| فتندوا نكارعكم غيب نبي        | 579 | ار دفتنه                                      | 583  |   |
| رد <b>نت</b> ر                | 579 | فتنه والكارا بمان ابوين كريمين                | 583  |   |
| فتنهوا نكارختم نبوت           | 579 | روفتنه                                        | 583  |   |
| ر دِفته                       | 579 | تمركات كي تعظيم كونا جائز كينه كافتنه         | 584  |   |
| فتنه وامكان كذب               | 579 | ار دفتنه                                      | 584  |   |
| بروفتنه                       | 580 | نتنآرید(شدمی کرن)                             | 584  |   |
| فتنه وقاديا نبيت              | 580 | ر وفتنه •                                     | 584  |   |
| رة فتنه                       | 580 | ارواح کے کمروں میں آنے کے انکار کا فتنہ       | 585  |   |
| نی ہے برابری کے دعوے کا فتنہ  | 580 | ر وِفتنہ                                      | 585  |   |
|                               | 1   | •                                             | •    |   |

|          | -<br>-                                       | •              | •                                            |
|----------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| .مضاجن   | يوست فيرست                                   | 3              | فيضانٍ اعلىٰ حعزت                            |
| 589      |                                              | 585            | حضرت امیرمعاویه کی شان میں مکتاخی            |
| 589      | مزارات اولیاء پر چراخ جلانے کا تنازعه        | 585            | ردفتنه                                       |
| 589      | ر دفتنه                                      | 585            | فتنه عدم جوازمنی آرڈ ر                       |
| 589      | معراج جسمانی کے انکار کا فتنہ                | 586            | ردفتته                                       |
| 590      | روفتنه                                       | 586            | جمعه کی افران <del>تا</del> نی کا اختلاف     |
| 590      | كفن بركله شريف لكصنه كا تنازعه               | 586            | ردف <b>ت</b> نه<br>م                         |
| 590      | ر دفتنه .                                    | 586            | انكو تھے چوسنے کونا جا ئز كہنے كا فتنہ       |
| 590      | بزرگول کے نام پر پالے ہوئے جانوروں پر تنازمہ | 586            | ردفتنه                                       |
| 590      |                                              | 586            | فتنا نكارشفاعت                               |
| 590      | ئىنە دخلا دىت كىمىنى دىر كەموالات<br>م       | 587            | ردفتنه .                                     |
| 591      | روفتنه                                       | 587            | كۆ كوچا ئز كىنے كافتنہ                       |
| 591      | منه وتريك وتراني كاؤ                         | 587            | ردفتنه                                       |
| 591      | وفتنه مح                                     | 1.             | تجدہ اُعظیمی کے جواز کا فتنہ                 |
| 592      | زكمت وزمين كااختلاف                          | 587            | روفتنه .                                     |
| 592      | وفتنه                                        | 587            | مندوستان كودارالحرب كهنج كافتنه              |
| 592      | ازعیرے بعددعا مانگنے کا اختلاف               | 588            | ردفتنه                                       |
| 592      | رفتن <i>ه</i>                                | 588            | فتنه وروائض                                  |
| 592      | چەيلى حرام اشيا م كااختلاف                   | 588            | رد <b>نتن</b><br>                            |
| 592      | . نتنب                                       | 588            | قبر پراذان دینے کا اختلاف                    |
| 592      | نه ورسم تعز بیدداری                          | 588 <b>انت</b> | ر دفتنه                                      |
| 593      |                                              | 588 مر         | نمازعید کے بعدمعان <b>تہ کا اختلاف</b><br>یّ |
| 593      | رتون كاحرارات برجانا                         | <i>§</i> 589   | ¶                                            |
| 593      | ين<br>تنب                                    | 589            | ایسال تواب کے فاتحہ کا کھا:                  |
| <u> </u> | •                                            |                |                                              |

| ادات كرام كوز كو ق د يخ كي جواز كا فتند<br>الموات كرام كوز كو ق د يخ كي جواز كا فتند<br>الموات كرام كوز كو ق د يخ كي جواز كا فتند<br>الموات كوراشياء<br>الموات كوراشياء<br>الموات كوراشياء<br>الموات كوراشياء<br>الموات كوراشياء<br>الموات كوراشياء<br>الموات كوراشياء<br>الموات كي كل من كي بدن كور كي نيس كهاتى؟<br>الموات كوراشياء كرام كوا بحى تك وعده والمبيد نيس بهنها<br>الموات كوراشياء كو | فيغنان اعلى معزرت                        | 9   | 2 فېرت                             | ضا <u>م</u> ن<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|
| المواد بر کرام کوز کو قریب نے جواز کا فت اللہ موسول بھا ہے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طریقت کوشریعت سے الگ کہنے کا فتنہ        |     | ·                                  | 601               |
| روفتند فروست المنافرة المنافر                         | روقتنه                                   | 593 | طوائف كاروپيم جديس لكاناكسيا؟      | 602               |
| قتره طلة إنشاء و المنطقة                          | مادات کرام کوز کو ہ دینے کے جواز کا فتنہ |     | _                                  | 602               |
| روقت المنافر                          |                                          |     | •                                  | 602               |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فتنهء حلت نشرآ وراشياء                   | 594 | قبرستان میں جانے کا طریقہ          | 602               |
| روفتن فضار من الرقائد فلا المستوفقات فلا المستوفقا                         |                                          | i   |                                    | 603               |
| المورث المرتب المرتب المورث المرتب المورث ا                         | عاتبانه نماذ جنازه كوجائز كينج كافتنه    |     | · ·                                | 603               |
| روفتند المروشي المراقب المراق                         | ردفتنه                                   | 595 |                                    | 603               |
| المشروفيلين ياك كى عقمت براختلاف 595 المورثين كا مرية كيا ہے؟ 595 المورث كل كي الله الله الله كي كي ان كيا ہے؟ 595 المورث أوسلو قو فر شرب اختلاف 595 الحياء الله كي كي ان كيا ہے؟ 595 الحياء الله كي كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فتنه ونكاح مع المرتدين                   | 1   |                                    | 604.              |
| روفتند فقور في المسلوب المسلو                         | روفتنه                                   |     | •                                  | 604               |
| المندور اور المنظر المندور ال                         | تمشده فعلين بإك كاعظمت براختلاف          |     | •                                  | 604               |
| روفتن منز قربد عات كارد من المنافرة ال                         |                                          | 595 | <u>ہے وجد کی بہچا</u> ن کیا ہے؟    | 604               |
| متغرق بدعات كارد دسواں باب مكتوبات و ملفوظات 605 رجال الغيب كون ہوتے ہيں؟ 597 درجات فقر كون كون ہوتے ہيں؟ 605 درجات فقر كون كون ہوتے ہيں؟ 606 درجات فقر كون كون كادن خاص كرنے من محمت مناه كيره اور صغيره من كيا فرق ہيں فرق ہوں كون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تصور فيخ وصلو وغوثيه ساختلاف             | 595 | ہے مجذوب کی بیچان کیا ہے؟<br>م     | 604               |
| 605       رجال الغيب كون بوت ين؟         605       رجال الغيب كون بوت ين؟         606       ورجات فقركون كون عين؟         606       ورجات فقركون كون عين؟         606       ورجات فقركون كون عين         606       ورجات فقركون كون عين         606       كيان اوروح من فرق بي         606       كيان اور مين فرق بي         607       ورجات فقرك بي         608       ورجات في كون بي         609       ورجات في كون بي         600       ورجات في كون بي         601       ورجات في كون بي         602       ورجات في كون بي         603       ورجات في كون بي         604       ورجات في كون بي         605       ورجات في كون بي         606       ورجات في كون بي         607       ورجات في كون بي         608       ورجات في كون بي         609       ورجات في كون بي         600       ورجات في كون بي         607       ورجات في كون بي         608       ورجات في كون بي         609       ورجات في كون بي         600       ورجات في كون بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ردفتنه                                   |     | •                                  | 605               |
| 605 درجات فقرکون کون ہے ہیں؟ 606 درجات فقرکون کون کے ہیں؟ 606 میں کا درجات فقرکون کون کے ہیں۔ 606 میں کیا درجے ہیں کی سے متعلق ملفوظات میں کا درجات فقرکون کون کا دن کا میں کیا درجات ہیں کہ دیا کہ د                         | متغرق بدعات كارد                         |     | • • •                              | 605               |
| محقا کہ کے بارے میں کیسااعتقادہ و ناچا ہیے 600 مرس کا دن خاص کرنے میں حکمت 606 میں کیاہ کیرہ اور صغیرہ میں کیا فرق ہے؟ 600 منیا فی اور شیطانی خواہش میں فرق 600 دنیا کی حیثیت 600 دنیا کی حیثیت 600 منیا کی حیثیت اللہ ورسول کی عبت کمیے حاصل کی جائے 601 دندہ رہنے کی لیے تین چیزیں درکار ہیں 607 جشن ولا دت کا چراغان 601 ایمان اور شہود میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دسواں باب مکتوبات و ملفوظات              | Ì   |                                    | 605               |
| مناه کمیره اور صغیره مین کیافرق ہے۔<br>منانی اور شیطانی خواہش مین فرق ہے۔<br>نفسانی اور شیطانی خواہش مین فرق ہے۔<br>نفسانی اور شیطانی خواہش مین فرق ہے۔<br>اللہ ورسول کی محبت کمیں حاصل کی جائے ہے۔<br>جشن ولا دت کا چراغان ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |     |                                    | 605               |
| نفسانی اور شیطانی خواہش میں فرق 600 دنیا کی حیثیت 600 اندہ رسینے کی لیے تمن چزیں درکار ہیں 607 اندہ رسینے کی لیے تمن چزیں درکار ہیں 607 جشن ولا دت کا چراغان 601 اندان اور شہود میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                        |     |                                    | 606               |
| الله ورسول كى محبت كيب حاصل كى جائے 601 زنده رہنے كى ليے تمن چزيں دركار جيں 607 جشن ولا دت كا چراغان 607 ماں 607 ماں م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |     | •                                  | 606               |
| جشن ولا دت كا كراغان 601 أيمان اورشهود مي فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                        |     |                                    | 606               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |     |                                    |                   |
| ایک ہزار شمعیں افکا انسام اوران کے احکام اوران کے احکام اوران کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ •                                      |     |                                    | 607               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ایک ہزار صعیں                            | 601 | غفلت کی مختلف اقسام اوران کے احکام | 607               |

|     |                                           |     | - |
|-----|-------------------------------------------|-----|---|
| 618 | اللدعز وجل برتو كل جاہيے                  | 608 |   |
| 619 | دریائے رحمت کھلے ہوئے ہیں                 | 608 |   |
| 619 | مکتوبات مبارک بادی                        | 608 |   |
| 619 | مولا تعالی اس تعست تازه کومبارک فرمائ     | 608 |   |
| 620 | تين تعويذ حاضر كرتا مون                   | 609 |   |
| 621 | مكتوبات تعزيت                             | 609 |   |
| 621 | ب مبری ہے گئی چیزیں واپس نہیں آسکتی       | 610 |   |
| 622 | ہر چیز کا اس کے بہال ایک عرمقررہ          | 1   |   |
| 622 | مكتوبات اصلاعى                            | 610 |   |
| 624 | ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں یا معاف کرائیں | 610 |   |
| 625 | ومول، تاشے، باہبے، جائز قیس               |     |   |
| 625 | ً ، دعوتی مکتوب                           | 611 |   |
| 625 | علائے اہلسند ،اگراب محی بیدارنہوں         | 614 |   |
| 626 | مكتوب عام                                 | 614 | ! |
| 626 | ورود چحہ                                  | 614 |   |
| 629 | گیارهوان باپ'وصال پر ملال                 | 614 |   |
| 631 | علالت و نقاهت                             | 615 |   |
| 632 | وصال سے تقریبا آٹھ سال پہلے کی ایک کیفیت  |     |   |
| 632 | وصال تقريبا چوجال پہلے کی ایک کیفیت       |     |   |
| 633 | وصال سے چوسال پہلے دفات کی خردی           |     |   |
| 633 | وصال نے پانچ سال پہلے کی ایک کیفیت        |     |   |
| 633 | وصال سے چارسال پہلے کی ایک کیفیت<br>۔     |     |   |
| 634 | وصال سے دوسال بہلے کی ایک کیفیت           | 617 |   |
|     |                                           |     |   |

علم سے متعلق ملفوظات
انجیل اور تورات کوئی زبان بن نازل ہوئی
دائرہ وونیا کہاں تک ہے؟
آسان کی وسعت کہاں تک ہے؟
تاریخ کی ابتداء وانتہا کے 4 طریقے
عمر اور عرب کے معنی
عالم امر اور عالم طلق میں فرق
عالم امر اور عالم طلق میں فرق
کیا برمکن چیز پیدا ہو بچی ہے
کیا برمکن چیز پیدا ہو بچی ہے
مرگ کی بیاری
آسان کہاں ہے؟

#### اصلاح سے متعلق ملفوظات

بچوں کے نام کیے ہونے چاہیں؟ پوسٹ کارڈ پراسم جلالت' اللہ' ککھنا کیہا؟ اللہ میاں کہنا کیہا؟

#### مكتوبات مكتوبات عرض احوال

میرمرہواوروہ سنگ در بیشار عافیتیں ہیں

#### مكتوبات دلجونى

د نیامی مومن کوقوت کفاف بس ہے مولا تعالی آپ کے ایمان ، جان ، آبر وکی حفاظت قرمائے

| نبایین_ | 3 فبهمت مغ                                                | 1   | نينان اعلى معرت                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 643     | جعد کے روز سفر آخرت کی تیاریاں ہوتی رہیں                  | 634 | ومال سے ایک سال مہلے کی ایک کیفیت               |
| 643     | جائدادى چوتفائى آمدنى مصرف خيريس ركمى                     | 634 | وصال سے تقریباً دس ماہ پہلے کی ایک کیفیت        |
| 643     | اب محری سامنے رکھوالی                                     | 635 | مجوالی کے کیا ژیر تشریف آوری                    |
| 644     |                                                           |     | l                                               |
| 645     | زندگی کی آخری تحرب <u>ہ</u>                               | 636 | میں ان شاء الله تمهارا داغ نه دیکمو <b>ن کا</b> |
| 645     | جدائی کی گھڑی آن پنجی                                     | 636 | 9012                                            |
| 646     | كلمه وطيبه كاورد شروع كرديا                               | 636 | وصال سے مجھودن مہلے کی کیفیت                    |
| 646     |                                                           | l   | رعلت کے آثار اور وصایا                          |
| 647     | 4- 40 - 011 120                                           | 637 | كوه بجوالى مراجعت                               |
| 647     | تجهيزوتكفين                                               | 637 | وعظ کی آخری مجلس                                |
| 647     | عسل شريف                                                  | 637 | تم بعولی بھیڑی ہو                               |
| 648     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                   |     | بياور ہم سے سالو                                |
| 649     | <b>5</b> • <b>5</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | l i | دودهے محی کی طرح نکال کر مجینک دو               |
| 649     | بشارات                                                    | 638 | آپ کے حقوق میں جوفر وگز اشت ہوئی ہومعان کردیں   |
| 650     | فرشتوں کے کندھوں پر قطب الارشاد کا جناز ہ                 | 639 | لوگ دھاڑیں مار مار کے رونے لگے                  |
| 650     | ہمیں احدرضا کا انظار ہے                                   | 639 | اب او کوں نے بیعت ہونے کی جلدی کی               |
| 650     | وصال کے بعدسرکاری بارگاہ میں حاضری                        | 639 | خودروتے دومرول کورلاتے                          |
| 651     | مغيدماف لباس زيب بن فرمائ تشريف ركھتے ہيں                 | 640 | مبركي ماضري ندجيوزي                             |
| 652     | ان کا ہرگز انتقال نبیں ہوا                                | 640 | مجمح فداك ليم معاف كردويا مجمد سيكوني بدله للو  |
| 652     | محافل ايصال ثواب                                          | 641 | آج كرى يرحاضرى موكى بآئنده جاريانى يرموك        |
| 652     | قل خوانی                                                  | 641 | یوم و فات سے دوروز قبل کی کیفیت                 |
| 653     | " جامعهاز بر"مصر میں ایصال ثواب کی محفل                   | 642 | وصال سے ایک روز قبل بھی فتوی تکھوایا            |
| 653     | ختم چهلم اور" جمة الاسلام" كي جانشيني                     | 642 | ہوم وصال اور طبعیت کی بحالی                     |

| مضاخين | فبرست                                    | 32                       | !           | قيضان اللي حفرت                               |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 668    | يل الرحمٰن قادري                         | مداح الحبيب مولاناج      | 653         | اخباری تاثرات                                 |
| 668    | يف محدث كوتلوى                           | فقيداعظم مولانا محرثر    | 654         | اخبار" و بد بد <i>ه سکندر</i> ی" رام بور      |
| 668    | لوطوى                                    | مولا نامحمرامام الدين    | 654         | روز نامهٔ 'اخبار'' بریلی                      |
| 669    | يل قادري                                 | مولا ناشاه بدایت رسو     | 655         | اخیار دید به سکندری کرام بور                  |
| 669    | روي                                      | مفتى محمه غلام جان ہزا   | 657         | بارهوان باب خلفاء و غدام                      |
| 670    | وی                                       | سيدمحرعبدالسلام بانده    | 659         | خلفاء و پاک و هند                             |
| 670    | ب بیلی مسیق                              | مولا تاعيدالأحدصاح       | 659         | حجة الاسلام مولانا حامد رضاخان                |
| 670    |                                          | سلطان الوعظين            | <b>6</b> 59 | مفتى اعظم بندمولا نامصطفئ رضاخان              |
| 671    | ب بیلی میتی                              | مولا ناعبدالحق صاحب      | 660         | صدرالشريعة مولا نامحمدا مجدعلى اعظمى          |
| 671    | يميتي و                                  | مولا ناضيا والدين بيلج   | 660         | صدرالا فاضل مولا تامحمر نعيم الدين مرادآ بادي |
| 671    | مان صاحب بیلی معیق<br>مان صاحب بیلی معیق | مولانا حبيب الرحمل       | 661         | ملک العلمها بمولا ناطفر الدین بهاری           |
| 672    | يىلى ئىمىتى                              | مولا ناعبدالتي صاحب      | 661         | سيداحمداشرف بجفوجيموي                         |
| 672    | ندقا دری میرشی                           | مولا ناشاه محرحبيب الأ   | 662         | سيد محمدث پڪو چيموي                           |
| 672    | بيسليورى                                 | مولا نامحرشفيح معاحب     | 662         | مولانا شاه عبدالعليم صديقي ميرخمي             |
| 673    |                                          | مولا نامحمة عمرالدين بزا |             | 1                                             |
| 673    |                                          | مولا نااحمه بخش صادق     | 1           |                                               |
| 674    | 1                                        | مولا نااحمه حسين امروه   | <b>L</b>    |                                               |
| 674    | قادر <u>ي</u>                            | مولا نارحيم بخش آروي     | 665         | مولا تاعبدالباتي برهان الحق جبليوري           |
| 675    |                                          | مولا نارحم البى متكلورى  | 665         | مولا ناسيد سليمان اشرف بهاري                  |
| 675    | · .                                      | مولا ناحبدالعزيزخال      |             | · .                                           |
| 675    | 1                                        | مولاناعز يزالحن يجيجوا   | 1           |                                               |
| 676    |                                          | بولا ناسيدعبدالرشيدمظ    |             | · ·                                           |
| 676    | ·                                        | سيدفتح على شاه صاحب      | 1           |                                               |

| ماسل |                                                  |     | _ |
|------|--------------------------------------------------|-----|---|
| 714  | مكس تصاند                                        | 690 |   |
| 714  | قعیدتان رائعتان کے بہلے صفحے کاعس                | 693 | ا |
| 715  | قعیذتانِ رائعتان کے دوسرے صفحے کاعکس             | 695 |   |
| 716  | قصيدتان رائعتان كے تيسرے صفح كائلس               | 695 |   |
| 717  | قسیدتان رائعتان کے جوتنے صفح کاعس                | 696 |   |
| 718  | عکس سند                                          |     |   |
| 718  | مولا ناعبدالسلام جبليوري كوعطا كرده سندكأنكس     | 698 |   |
| 719  | عكس مكتوبات                                      | 699 |   |
| 719  | مولا ناعبدالسلام جبلیوری کے نام ایک متوب کانکس   | 700 |   |
| 720  | مولاناعبدالسلام جبلیوری کے نام ایک متوب کانکس    | 701 |   |
| 721  | مولانا شاہ نظیراحمہ خان کے نام ایک مکتوب کا تھس  |     |   |
| 722  | الحاج شاومحملعل خان محينام أيك مكتوب كأعكس       |     |   |
| 723  | مولا ناشاہ بر ہان الحق جبلیوری کے نام مکتوب کاعس | 704 |   |
| 725  | عکس درود شریف                                    | 705 |   |
| 725  | درودشریف کے مہلے صفح کاعکس                       | 706 |   |
| 726  | درودشریف کے دوسرے صفحے کا عکس                    | 707 |   |
| 727  | درودشریف کے تیسرے صفحے کاتکس                     | 707 |   |
| 728  | در دوشریف کے چوتھے صفحے کائنس                    | 708 |   |
| 729  | عكس فتوئ                                         | 709 |   |
| 729  | ایک نا در همی فتوے کا عکس                        |     |   |
| 730  | سیرت اعلی حضرت ماہ وسال کے آئیے میں              |     |   |
| 733  | اےاعلی معفرت(منقبت)                              |     |   |
| 734  | باخذومراجع                                       | 713 |   |
|      |                                                  |     |   |

# تلامذہء اعلیٰ حضرت تیرھواں باب، عکسِ نوادرات

مخطوطات اعلی حضرت صلائے عام ہے یاران کنندواں کیلئے

#### عكس تصانيف

البدور فی اوج المجذ ورکے پہلے صفح کانکس البدور فی اوج المجذ ورکے ایک صفح کانکس البدور فی اوج المجذ ورکے ایک صفح کانکس معرفت رؤیت ہلال کے پہلے صفح کانکس معرفت رؤیت ہلال کے ایک صفح کانکس معرفت رؤیت ہلال کے ایک صفح کانکس معرفت رؤیت ہلال کے ایک صفح کانکس الوسائل الرضو بہلاسائل الجز یہ کے ایک صفح کانکس الوسائل الرضو بہلاسائل الجز یہ کے ایک صفح کانکس البحد اول الرضو بہلاسائل الجز یہ کے ایک صفح کانکس البحد اول الرضو بہلاسائل الجز یہ کے ایک صفح کانکس البحد اول الرضو بہلاسائل الجز یہ کے ایک صفح کانکس الوسائل الرضو بہلاسائل الجز یہ کے ایک صفح کانکس الوسائل الرضو بہلاسائل الجز یہ کے ایک صفح کانکس

#### عكس حواشى

حاشی تغییر معالم النزیل کے ایک صفح کانکس حاشیہ افعۃ العمات کے ایک صفح کانکس حاشیہ التر غیب والتر ہیب کے ایک صفح کانکس حاشیہ دو المختار کے ایک صفح کانکس حاشیہ در منثور کے ایک صفح کا ایک عکس حاشیہ ارشا دالساری کے ایک صفح کانکس حاشیہ ارشا دالساری کے ایک صفح کانکس حاشیہ ارشا دالساری کے ایک صفح کانکس

# انتساب

عاشق اعلی حضرت، امیر اہلسنت ، حامی ء سنت ، ماحی ء بدعت ، بانی ء دعوتِ اسلامی حضرتِ علا مہمولا نا ابو بلال محمد البیاس عطار قا دری رضوی ضیائی دامت برکاهم العالیہ کے نام دورِ حاضر میں ترویج مسلکِ اعلیٰ حضرت کے حوالے ہے دورِ حاضر میں ترویج مسلکِ اعلیٰ حضرت کے حوالے ہے آپ کی خدمات بے مثل و بے مثال ہیں بلکہ اگریوں کہا جائے کہ آب ہا جائی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال ، افعال ، احوال ، نظریات ، خدمات ، در دوسوز اور جذبہ ء اصلاح امت کی عملی تغییر ہیں ، تو بے جانہ ہوگا جذبہ ء اصلاح امت کی عملی تغییر ہیں ، تو بے جانہ ہوگا

فکرِ رضا کو کرد یا عالم میں آشکار بیرتیرااونیا کام ہےالیاس قادری!

# هدیه و محبت

میرے والدین، عظمین وکرمین اور واجب الاحترام اساتذہ

اور واجب الاحترام اساتذہ
کے نام
کے جن کی شفقتوں، عنا یتوں، بے لوث محبوں اور حسن انداز تربیت سے میں اس کام کے قابل ہوسکا

# حمدِ باری تعالیٰ

# از: اعلى حعرت امام المست مولانا شاه امام احدرضا خان رضي الله تعالى عنه

بجَلَالِهِ المُتَفَرّدِ خَير الاً نَام مُحَمَّدٍ وَالصَّحب سُحب عَدَائِدٍ كَنزَالفَقِيرِالفَاقِدِ فِي نَحرِ كُلَّ مُهَدَّدِ اَنتَ القَديرُ فَاءَ يَّدِ مَولَىٰ لِعَانِ مُّفسَدٍ وَاللَّه أَقْرَبُ شَاهِدٍ فَضل قَ مَجدٍ مَّاجدٍ فَيضِ قَ جُودٍ جَائِدٍ بَرَقتَ بعَليَا فَرقَد بِكِتَابِهٖ قَ بِأَحمَدٍ وَبِمَن هَدىٰ وَبِمَن هُد قَ بِمِنبَرِ وَ بِمَسجِدٍ مِن عِندِ رَبِّ وَاحِدٍ

الحمد للمتوجد وصَلُوةُ مَولَانَاعَلَىٰ وَالْا لِ أَمطًارِ النَّديٰ یَا رَبَّ یَا رَبَّاهُ یَا بِكَ ٱلتَجِي بِكَ ٱدفَعُ أنتَ القَوِيُّ فَقَوَّنِي الله مَولنا وَلَا قُرآنُنَا قُربَانُنَا اَعظِم بهِ كَم فَارَ مِن آکرم به کم خار مِن أنظُر بَوَا رقَهُ إِذَا فَالِي العَظِيمِ تَوَسُّلِي وَبِمَنِ أَتِي بِكَلامِهِ وَبطِيبَةٍ وَبِمَن حَوَت وَ بِكُلِّ مَن وَّجَدَ الرَّضيٰ

وَجعَل بِهَا أَحمَد رَضَا عَبداً بِحِرزِ السِّيدِ

# نعت رسول مقبول

# صَلِّي اللَّهُ تعالىٰ عَلَيهِ وَالهِ وَسَلَّم

# از: اعلى حعرت امام المستعد مولانا الثاوام احمد مناخان قادري فاضل بربلوي ومنى الله تعالى عنه

جس راہ چل دیے ہیں کو ہے بسا دیے ہیں طنتے بچھادیئے ہیں روتے ہسادیئے ہیں تم تے تو چلتے مجرتے مُر دے جلادیے ہیں جب یا دآ محے ہیں سبغم معلا دیے ہیں اب توغنی کے در پر بستر جما دیے ہیں ہونے گئی سلامی پر چم جھکا دیے ہیں کشتی تمہیں یہ چیوڑی کنگرا ممادیے ہیں مشکل میں ہیں براتی پر خاروا دیے ہیں رور و کے مصطفے نے دریا بہا دیے ہیں در یا بہا و بے ہیں وُ ر بے بہا و نے ہیں

اُن کی مہک نے دِل کے غنچے کھلا دیے ہیں جب آمنی ہیں جوشِ رحمت براُن کی انکھیں اک دل جارا کیا ہے آزاراس کا کتنا ان کے نٹا رکوئی کیسے ہی رغج میں ہو ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اُٹھتے ہوں کے اسرامیں گزرے جس دم بیڑے یہ قدسیوں کے آنے دویا ڈبودوا بتو تمہاری جانب د ولھا ہے اتنا کہ دو پیار ہے سواری روکو الله! كيا جنم ا ب بھي سر د نه ہو گا میرے کریم ہے گر قطرہ کسی نے ما نگا

ملک یخن کی شاہی تم کور منامسلم جس ست آھئے ہو سکے بھا دیے ہیں

# منقبتِ اعلىٰ حضرت

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ

از في طريقت المرابلسند ، حضرت علامه مولانا ابوبلال محد الياس عطارة ادرى رضوى ، ضيائى وامت بركاتهم العاليد

تونے باطل کومٹایا اے امام احمد رضا وین کا ڈ نکا بجایا اے امام احمد رضا

دّورِباطل اور ضلالت ہند میں تھاجس کھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد ضا

تحرتھرائے کا نپ اُٹھے باغیانِ مصطفیٰ قہرین کے ان پر چھایا اے امام احمد رضا

علم کا دریا ہوا ہے موجز ن تحریریں جب قلم تو نے اُٹھایا اے امام احمد رضا

اے امام اہلسنت! نائب شاوبدی! سیجے ہم پربھی سامیاے امام احمد رضا

ہے بدرگا و خدا عطارِ عاجز کی دُ عا تھے پہور حمت کا سابیا سے امام احمد رضا

# اعلیٰ حضرت کا نصاب زند گی

از: اعلى حضرت امام ابلسنت مولانا الشاه امام احمر رضاخان قادرى فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه

نہ مرا نوش زنحسیں نہ مرا نیش زطعن نہ مرا گوش بمدیے نہ مرا ہوش ذیے

منم و کنچ خمو لی که نه گنجد درو بے جزمن و چند کتا بے و دوا ت و قلمے

میں نہ تو اپنی تعریف کرنے والوں کی تعریف کی پرواہ کرتا ہوں،اور نہا بنی برائی کرنے والوں کی تعریف کی پرواہ کرتا ہوں،اور نہائی جس میں چند والوں کی باتوں پر کان دھرتا ہوں، بلکہ میں ہوں اور میرا گوشہ ء تنہائی جس میں چند کتابوں، قلم ، دوات اور میری ذات کے سواکوئی نہیں۔

# احمد رضا کی شمع فروزاں ھے آج بھی

اعلی حضرت رضی الله تعالی عند کی عظمت کا سورج جو پچھلی صدی میں پوری آب و تاب سے جبکا ، اِس کی ضیاء پاشیوں میں ہرآنے والے دن میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اندھیرے حصف رہے ہیں اور اجالا ہی اجالا پھیلٹا چلا جا رہا ہے، اور کیوں نہ ہوکہ اس نورکو پھیلنے کا تھم خودشہنشا و دو عالم ، نور مجسم صلی الله طید آلدو کلم نے دیا ہے۔۔۔۔

چنانچاعلی صربت رض الله تعالی عذا بی کتاب " قس<del>جه آسی الیه قید</del>ن بسیان نبیدنسا سَسیّد الفرسَدلین "کآخریس ارشادفرماتے ہیں۔۔۔

''اس سے پچھ پہلے مصنف نے خواب دیکھا کہ اپنے مکان کے بھا گئے۔ کہ آگے شارع عام پر کھڑا ہوں اور بہت دین بلور (موٹے چکدار شخے) کا ایک فانوس ہاتھ میں ہے، میں اسے روش کرنا چاہتا ہوں و وخص دا ہنے بائیں کھڑے ہیں وہ بھونک مار کر بجھا دیتے ہیں اسنے میں مجد کی طرف سے حضور پرنور سیدالم سلین ملی اللہ تعالیٰ علیہ و کم شریف فرما ہوئے ، قال للہ العظیم ۔ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کے بی وہ دونوں خالف السے عائب ہو گئے کہ معلوم نہیں آسمان کھا گیا یا زمین میں سا گئے ۔ حضور پرنور بلجائے بیساں مولائے دل و جال ملی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و کم اس سگ بارگاہ کے پاس تشریف لائے ، اورائے قریب رونق افروز ہوئے کہ شاید ایک بالشت یا کم کا فاصلہ ہو، اور بکمال رحمت ارشا وفر مایا:

" محوتك مار! اللهروش كرد كا"

مصنف نے پھونگا، وہنور عظیم پیداہوا کہ سارافانوس اس سے جرگیا والحمد لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِين

#### نشان منزل

# از:استاذالاسا تذه حضرت علامه مولا تا محرشاء تا بش قصوري صاحب دامت بركاجم العاليه (بامعنظاميد ضويلا بور)

نصف صدی قبل امام احمد مضافاضل بریلوی طیدارجمة کابر اعظم ایشیاء میں اکا برعلاء ومشامح کرام کے سواتعارف محدود تھا اوران کی بلند مرتبت شخصیت سے عوام ابلسند روشنا سنبیں تھے ، انکہ ومساجد کا بھی حال ان کے برابرتھا ، (امل صرت کی سرت پرزیاد ہ) کتابیات نہونے کے باعث خطباء ومقررین اعلی حضرت کے علوم وفنون کو اجاگر کرتے تو کیسے ؟

" حیات اعلی حضرت "مصنفه مولا نا محرظفر الدین احمد بهاری رحمهٔ الله الباری کی بهلی جلد نے کرا پی سے شائع ہو۔ نے کا شرف حاصل کیا گروستی وعریض حلقہ اسے نہ پاسکا (اوریہ نایاب می رہی) اہل علم وقلم کی بھی زیادہ ولچی نہیں تھی وہ اپنے مخصوص خیالات میں قید ہتے ، تا ہم خطیب مشرق علامہ مشاق احمد رضا فہر" شائع کر کے خطیب مشرق علامہ مشاق احمد رضا فہر" شائع کر کے تاریخی کا رنا مہر انجام ویا ، مگر ہندو پاکستان میں "پاسبان" کے قار کین کی تعداد بھی اٹھیوں پرشار کی جاسکتی تھی ،اس کی پہلی اشاعت کے تاریخی کا رنا مہر انجام ویا ،مگر ہندو پاکستان میں "پاسبان" کے قار کین کی تعداد بھی اٹھیوں پرشار کی جاسکتی تھی ،اس کی پہلی اشاعت کے تقریباً تمیں سال بعد" رضا اکیڈمی" لا مور پاکستان کو اسکی واسکی معادت حاصل ہوئی۔

پھر بھارت سے بی حضرت علامہ بدرالدین احمد قادری طیار خربے و مسؤار امام اجمد رضا "بردی محنت سے تصنیف فرمائی اوراس کتاب منتطاب نے پاک و ہند میں متعدد باراشاعت کالباس پہنا۔

اس تصنیف لطیف سے پچھ بی عرصة بل حضرت علامہ مولانا ابوالفجر محمر صابر نیم بستوی علیہ الرحد نے "مجدوا سلام بر بلوی" کے نام سے نہایت عمره کتاب کھی جوابی نوعیت اور اپنے وقت کی بہترین تصنیف تھی ، باک وہندیس اس کے بھی کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔

پاکتان کے منی رسائل وجرا کہ میں اعلی حضرت پر بھی بھی تھارتی مضامین شائع ہوجائے گر قار ئین کی دلچیں کا کھل سامان مہیا نہ کرتے ، رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بڑھنے لگا تو حضرت مولا نا علامہ عبدالحکیم شرف قادری عیدار حمایک مختمر گرجامع تعارف پر مشتل کتاب " یا واعلی حضرت' لکھ کر مارکیٹ میں لائے ، گر شنوں کی روائت ہے جس بڑی شان سے قائم رہی اوراس کتاب کے ایک دوایڈ بیش نے بات آ مے نہ بڑھی ۔ یہاں تک کہ حضرت الحاج محیم محمد موئی امرتسری علیار حرکی بصیرت وفراست نے محرکة الآراکام سرانجام دیتے ہوئے " مجلس نہ بڑھی ۔ یہاں تک کہ حضرت الحاج محیم محمد موئی امرتسری علیار حرکی بصیرت وفراست نے محرکة الآراکام سرانجام دیتے ہوئے " محمد پر محمد اللہ ہور " قائم کر کے" ہوم دھا'' منانے کی طرح ڈالی اور پھر " ہوم دھا'' نے تحریک کے صورت اختیار کر لی اور دیکھ بھی اس تحریک سرحدوں کو بورکرتے ہوئے ہندوستانی فضا بھی" ہوم دھا'' کے انوار سے معمور ہوتی چلی گئی اور پھر بین الاقوامی سطح پر بھی اس تحریک کے اثر ات تھیلتے سے گئے۔

ساتھ بی ساتھ اہلِ علم وقلم نے بھی "مرکزی مجلس رضا" کو بیدارر کھنے کی طرح ڈالی ، یوں نازش لوح وقلم پر دفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

مظہری طیارو جوجد بدوقد میم علوم وفنون کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ دوحانیت میں بھی اعلیٰ مقام کے مالک تھے، اپنے را ہوارقلم کوامام احدرضا پر بلوی طیدارو یہ کے تعارف کے لیے بول چلایا کہ کیے بعد دیگر ہے آپ کی ذات گرای پہیں سے زاکد کما ہیں (تحریز ماس جو)اس شان سے جلوہ گرہوئیں کہ اپنے ، پرائے ، یکانے ، علماء وفضلاء وادب وصحافت سے تعلق رکھنے والے اور جدید ذہنوں کے مالک سجی اعلیٰ معرب پر بلوی علیہ ارحد کی مہک سے اپنے آپ کو معطر کرنے گئے۔ اور پھرکیول ندہوکہ۔۔۔

نکل کے محن گلتان سے دور دورگی یہ ہوئے گل مجی کہیں قیدر ہے والی تھی

آج بیعالم ہے کہ ماراجہاں رضائے فغات ہے گوئے رہاہے، ہزاروں مدارس، مساجد بمکتبے اورادارے اعلی حضرت طیار حدے نام کی نبست سے قائم ہو تھے ہیں۔ اب رسائل وجرا کدکی میر کیفیت ہے کہ اگر صفر المظفر کے مہینے ہیں کمل'' نمبز' شائع نہ بھی کریں آو (ناضل بر یادی کی خدمات پر) مقالات سے ضرورا ہے رسالے کے صفحات کو مزین کرتے ہیں ، اب تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں بحر میں وُنیا کی ہرزبان 'امام احدر ضا'' کے گیت گائی رہی ہے۔

اختمار پین نظر ہے ورند آمد کاسلسلہ جاری ہے جتنا بھی چا ہوں آپ حضرات کی نذر کرسکتا ہوں الیکن بیکا م تو حضرت علامہ مولا نامحد ریحان احمد قادری مظل ہے اس شان ہے سرانجام دیا ہے کہ اُنہوں نے کسی فتم کی مخائش نہیں چھوڑی ،اعلی حضرت علیه اردے احوال و آثار کو بڑی محنت اور محبت سے قرطا س، ابین پر ککھ دیا ہے۔ایک ایک عنوان اپنے اندرالی کشش لئے ہوئے ہے کہ دل چا ہتا ہے بار بار پر حسیں اور خوب استفادہ واستفاضہ کریں۔

" فینان الل حفرت" کے نام سے مینیم وظیم کتاب حضرت علامہ موصوف کے قلم کا خوبصورت شاہکار ہے ، اعلیٰ حضرت پر کھی جانے والی کتاب کی معرت پر کھی جانے والی کتابوں میں اس کا مقام نمایاں رہے گا، کیونکہ خلوص کے ساتھ ساتھ جب عشق ومجت کا سوز بھی ہوتو وہ دوسروں کے دل بھی گر ما و بتا ہے ، اس کتاب مستطاب میں دردوسوز کا وافر مقد ار میں سامان موجود ہے محرصول مقدر پر ہے۔

دعا ہے اللہ تعالی من دیلی حضرت مولا نامحدر بیمان احمد قادری عطاری کی اس مساعی ، جمیلہ کو باریا بی کا شرف عطافر مائے اور اہل علم وقلم خصوصی طور پراس سے حظِ وافر حاصل کریں۔ امین ثم ہمین

بجاوسيد الرسلين وخاتم النعيين صلى الله تعالى عليدول آلدوم ودارك وسلم

فقط طالب وُعا

محد منشاء تا بش قصوري مدرس" جامعه نظاميد رضوية "لا بهور پاكستان 6 دمبر 22/2012 محرم الحرام 1434 هديوم الخيس

#### تقريظِ جميل

# از:اديب شهير، پيرملم عل جناب خليل احددانا صاحب مد ظله (جانيان مندي هلع خانوال)

إسمهتعالى

جب ہم امام عاشقال مولانا احدرضا خال ی حنی قادری بر یلوی رحمۃ الشقالی علیہ کی پہلو دار مخصیت پرنظر ڈالتے ہیں قو موجودہ صدی کی سربرآ وردہ علمی شخصیات میں آپ کا قدوقا مت سب میں بلندنظر آتا ہے، آپ بیک وقت ایک تبحرعالم مفتر بحد ث، فقیہ مفکر، فلاسنر ،خطیب، اُردو کے بلندیا بیادیب اور نعت کوئی میں منفر دحیثیت کے حامل شاعر تھے۔ مختلف علوم وفنون پرایک ہزار کے قریب تصانیف آپ کی رفعت علم کی آئیندوار ہیں۔

علامہ بدرالقادری (بالیند) کی کمی ہوئی ایک منعبت اعلی معنرت کے چنداشعار پیش فدمت ہیں۔۔۔ وہ نڈراحقات حق میں ، پیش باطل وہ قوی دشمنان دیں کے حق میں ذوالفقار حیدری

اس کے دوزوشب دفائ تن میں ہوتے عتے بسر عظمیت سرکار ہوتی ہر کھڑی پیش نظر

بادة عشق نبي كاوه عجب ميخوار تعا حاذ ق أمت وشير كونين كا بهار تعا

عمر بحرجو بيقرا ومصطفىٰ بن كرجيا عمر بحرجو پرچم اسلام لهرا تار با

مستعد ہرگام وہ قربان ہونے کے لئے لینتانقش محمد بن کے سونے کے لئے

( فحص كلام از علامه بدرالقادري مسالنامه افكاررضا بمني ٢٠٠٥ .)

زرِنظر کتاب المحضور المحضور ایک نظر شروع سے آخر تک و یکھا ہے، بہت المجھی کا وش ہے، فاضل مرتب حافظ محمد یکان المحقادری مدفلام مرسا بنا المحلی معظر میں المحقال المحتوال 
## تقريظ جليل

از يادگارا الناف، فقيد العمر، حضرت مفتى ميال محرعبد الباقى صاحب امت بركاتم العاليه (نب بجاده فافته بميدياتان شريف) باسسمه تبارك و تعالى عز اسمة و جل ثنائة ثم بصلوته وسلامه تعالى على من خصه وامتازه بحبه وخلافته لان الانبياء والمرسلين ومن بعد هم من الصديقين والشهداء والصالحين كلهم الة

'قال تعالیٰ

"وَ إِذْ أَخَـذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتْبٍ قُحِكُمْوْ فُمْ خَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدُق لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِدُنَّ مِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ (الأَية)

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم

وَبِيَدِى لِوَاءُ الْحَمُدِ تَحتَهُ أَدَمُ وَمَنْ تُونَهُ (الحديث) أوكما قال صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم وقال تعالىٰ

"قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحبِبُكُمُ اللَّهُ (الآية)

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم

به . لَوُكَانَ مُوسِنَى حَيًّا لَّمَا قَ سِعَةَ إِلَّا إِبَّهَاعِى(الحديث)اوكما قال صبلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم قال البوصيري رحمه الله تعالىٰ

> فَإِنَّهُ شَمْسُ فَحُملٍ هُمُ كُواكِبُهَا يُطُهِرُنَ آتُوَارَهَا لِلتَّاسِّ فِى الطُّلَمِ

وبعلم ماكان ومايكون حتى الذى أت وبالمعجزات الدائمة المستمرة سيدنا ومولناوماً وأناوملجانا محمد شفيع المذنبين رحمة للعالمين واله واصحابه وعلماء امته اجمعين خُصوصاً على امامنا الاعظم سيدنا أبى حنيفة رضى الله تعالىٰ عنه

وعلى غوشر الاكرم ابو محمد عبدالقادر الجيلائي محى الدين رضي الله تعالى منه

وعلى قطبنا الاعلم معين الدين اجميري سيدا لاولياء رسى الله تعالى عنه

وعلَى فانى في الله ، باقى بالله ، سلطان العلماء زيدة الاصفياء عمدة الاتقيا ، الحضرت مولَّنا شواجه عبيد الله الملتاني قاطع نجديت ورافضيت رضي الله تعالىٰ عنه . وعلىٰ أعلىٰ حضرت امام ابل سنة،مجند دين و ملة، قاطع نجدية ماحى بدعة احمد رضا البريلوى شاشتال عد---

جوکہ فیر کے ہرشعبہ میں فائق۔۔۔ہدایت کے آفآب۔۔علم کے غیرِ تاباں۔۔۔ محتا فانِ رسالت و ولایت کے لیے سیف مریاں۔۔الل بدعت و ضلالت کے لیے شیر ژیاں۔۔۔ حق کہنے میں تڈر۔۔ پاسبانِ عظمت والموہیت و نبوت ۔۔۔ حقائق و نکات کلام اللی و نبوی جل جلالہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ والد وسلی اللہ تعالیٰ علیہ والد وسلی اللہ تعالیٰ علیہ والد وسلی میں میر و فقاہت والم اعظم کے میح وارث ۔۔۔ صاحب تحریفات کشرہ اللہ و نفات کشرہ اللہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ والد و فور ا نبا کہ و ہور ابنا کہ وہ خور و ابنا حوالہ آپ ۔۔۔ جوابی نظیرآپ اور اپنے بعد لامثیل ۔۔۔ جن کی زندگی کا ہرشعبہ قابل ستائش وتعریف ۔۔۔ بس مختصر آ اتنا کہ وہ خور و ابنا حوالہ آپ سے ۔۔۔ جنکا نمونہ انکی نا قابل تنے ترکم یوں کی شکل میں موجود ہے جس کا عکس اس زیر مطالعہ مجلد سے ہرطالب حق کول سکت ہے۔۔ اس کتاب کی تعریف شاید میں نہ کرسکوں ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ براورم محترم و مکرم حافظ محمد ریحان اخمہ صاحب قادری ، رضوی ، فیا کی ،عطارتی دامت یکا ہم العالیہ (جواسم باسٹی ہیں) نے دریا کوکوز سے میں بند کرویا ہے۔

اعلی صورت کی حیات پر تفصیل سے پیچرکہنا محال نہیں تو عادی ناممکن ضرور ہے، بس دعا میہ ہے کہ مؤلف نید بود کی کاوش کو اللہ تعالی اسپ نی کرم ملی اللہ تعالی علی دالہ ملم کے وسیار علی حیالہ سے قبول فر ماد سے اوراعلی صورت کی روح پر فتو ح سے فیضانِ خاص سے نواز سے اعلی صورت پر بلوی کی شخصیت پیچر صد تک علماء ومشائخ سے پوشیدہ رہی ، چونکہ اُ نظمی شاہ کا رمنظر عام پر پیچھتا خیر سے آئے ، لیکن یہ بھی ایک حقوقت ہے کہ جب اُ کی علمی صدا تقول تک اِن کورسائی ہوئی تو پھر وہ تعریف و آفرین کے بغیر ندرہ سے جس کی مثال کے طور پر بھی ایک حقوقت ہے کہ جب اُ کی علمی صدا تقول تک اِن کورسائی ہوئی تو پھر وہ تعریف و آفرین کے بغیر ندرہ سے جس کی مثال کے طور پر بھی ایپ واوا صاحب مولا نا غلام محمد نظامی صاحب بھی ایپ واوا صاحب مولا نا غلام محمد نظامی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بھی نے تو تو بھی رشور پیش کی ، آپ نے پیچھ دیراس کا مطالعہ فرمانے کے بعد فرمایا:

" بم الواج تك ان كومرف نعت خوان على مجما كرتے تے،اب معلوم مور باہے كه يدتو بهت برے عالم بيل"

پرفرمایا:

"جهال يه" قاوى رضوية ريف" موجود موومال كى اور قاوى كى ضرورت نبيل"

نقیرنے کچوسطور پہلے یہ کھا کہ اعلیٰ حضرت اپنا حوالہ آب جیں ،اوریہ واقعی ایک حقیقت ہے۔ ہم بچین بی ہے ایک الل علم وفراوی افا عمان سے جیں اور علی آغوش میں ہماری پرورش ہوئی۔ اُلے خدہ اللہ مختلف کتب اور فرآوی پڑھنے کو ملتے رہے اور دیگر علی اور کی برھنے کو ملتے رہے اور دیگر علی اور کی برھنے کی تصانیف وفراوی جب سے دیکھنے کا شرف ملا اب اندر سے بغیر کسی علاء کے علمی کارنا ہے دیکھنے کا شرف ملا اب اندر سے بغیر کسی عاوث کے خالصتاً للدیہ آواز آتی ہے کہ۔۔۔۔

# "جب تك كى مسلط عن اعلى حفرت كى محتين نيس مل كى فاوى الكمنا مشكل ب

میرے مرشد کریم، میری دُنیا و آخرت ،حضرت مولا ناعبدالودود صاحب رحدالله تعالی کو کسی نے ہدید و کشرالا یمان "مع حاشیہ مراوآ بادی چیش کیا تو آب نے مجھے یہ کہ کرعطا فر مایا کہ

"بادب لوك بين اورادب والمحاني لكع بين يتم لو"

اورآ پاعلی حضرت کے اِس شعرکو بہت پندفر مایا کرتے تھے۔۔۔

کل جهال ملک اور جو کی روثی غذا اُس شکم کی قناعت پدلا کھوں سلام

جھے مخضراً تحریر لکھنے کو کہا گیا اور مجھ بے بیچ سے کیا ہو پاتا کہ 'من آنم کہ من دائم'' کچھ خالعتاً اپنی مجت سے ٹوٹے پھوٹے الغاظ لکھے میں اورا بی لیافت سے شرمندہ بھی ہوں اور خوف ز دہ بھی کہ کہیں کوئی میری لیافت دیکھ کرمیر سے بزرگوں پر حرف نہ کہ جائے۔

گذارش کرتا ہوں میں پورے خاندان میں شرمندہ ءروزگار ہوں اچھوں سے برے بھی ہوا کرتے ہیں محترم حافظ محمدر یحان صاحب نے مجھے بہت بڑے اعز از سے نواز اہے ،حقیقت توبیہ ہالکل نہیں ، ہاں! البعثہ خوش ضرور ہوں کہ نیک آ دمی کی زبان سے بیکلمات ادا ہوئے ہیں ہو سکتا ہے میرے لیے حقیقت کا رویا اختیار کریں۔

آخریں ایک پیغام ہرکی کوریتا ہول کہ معمومیت کا دعویٰ بقول اعلی صفرت غیر آنبیاء کے لیے محال ہے، اچھا ئیوں کی کشرت دیکھ کر "دعوت اسلامی" ہے بیار کھیں اور اکی حوصلدافز ائی کیا کریں اور دعاء کیا کریں کہ اللہ تعالی ابھی کمیوں کو (اگر کمی ک ظریم بیں) تو بہتر ہوں ہے بدل دے اور" مَنْ سَعَدَنَ مُسْلِماً فَقَدْ سَعَدَنَ الله "کامعداق بیں۔

نقظ والسلام محمد عبدالباتی خادم خانقا و عبدیدو مسجدر حمائی محکّر قدیر آباد ملتان تریف 1434 هه ما و محرم الحرام بتاریخ 15

### پیش گفتار

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ المُرسَلِيْنَ الْحَمُدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اعلی معرت رض الدت ال عدی حیات طیب کے قلف گوشوں کے حوالے سے ماضی قریب میں بہت کام ہوا ، پر و فیسر محد مسعودا محد الله عدر من المجان الله ورک المرتسری صاحب ۔۔۔ مولا ناعبدالکیم خان اخر شابجبان پوری صاحب ۔۔۔ مولا نامجرعبدالکیم شرف قادری صاحب ۔۔۔ مولا نامجرعبدالتار سعیدی صاحب۔۔۔ وُ اکثر مجید اللہ قادری صاحب۔۔۔ مولا نامجرعبدالتار سعیدی صاحب۔۔۔ وُ اکثر مجید اللہ قادری صاحب۔۔۔ سید وجا بت رسول قادری صاحب۔۔۔ سید ریاست علی قادری صاحب۔۔۔ مولا نامجر صنیف خان رضوی صاحب۔۔۔ مولا نامجرعبی رضوی صاحب۔۔۔ مولا نامجرعبدالتار بھدائی صاحب۔۔۔ مولا نامجرعبالی نام کے علادہ بھی اُن حضرات کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے اس حوالے سے نمایاں خدمات سرانجام دیں۔

سینکڑوں کتب آپ کی سیرت پر لکھی گئیں ، کی حضرات (کم دیش 20 حضرات کر بھے ہیں جبکہ اسے بی آم کرنے جارہ ہیں ) نے آپ ک شخصیت کے مختلف بہلوؤں پر P.H.D کی ڈگریاں حاصل کیں ،اس کے باوجود ابھی تک کام کی حاجت باتی ہے۔ دلچسپ امرتو یہ ہ کہ جس قدر آئجی سیرت اور کمالات علمی میں غور وتفکر کیا جاتا ہے اُسی قدرتی جبتوں سے شناسائی ہوتی ہے اور کام کے لیے بن نی راجی کھنتی

ڈاکٹر محرمسعوداحمد صاحب نے اعلیٰ معفرت کی سیرت پر کام کرنے کے لیے 15 جلدوں کا ایک خاکہ بنام'' وائز و معارف امام احمد رضا'' کے نام سے مرتب فر مایا ہے جوابھی تک تشذہ پھیل ہے۔

راقم الحروف نے بچپن ہی سے اعلی حضرت کے حوالے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی جس کا سبب بچھ یوں بنا کہ جب ہم قر آن پاک حفظ کرنے کے لیے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں دین کتابوں کے مطالعہ کا شوق والایا ، چنا نچہ ہم نے دینی کتب خرید ناشروع کیں ، ایک کتب خانہ پر ' سوائح امام احدرضا'' کا ایک نسخ نظر آیا ، اس کو حاصل کمیا اور مطالعہ شرو ک کردیا ، اس کے مطالعہ نے اعلی حضرت کی محبت کی شمع دل میں روش کردی۔

ہمارے ماموں جان شیخ عبدالتارماحب مرحوم زبردست عاشق رسول تنے ،غزالی ، زمال سیداحمد سعید شاہ صاحب کاللمی رمة الدق ل ملیہ کے خاص مقربین میں سے تنے ،اورغزالی ، زمال ہی نے اُن کی نماز جناز ہ پڑھائی ، ماموں جان کے وصال کے بعد اُن کی چند کتب ہمیں حاصل ہوکیں جن میں سے ایک "حیات اعلیٰ حصرت" جلد اول مطبوعہ" مکتبہ رضویہ آرام باغ" کرا چی بھی تھی جو کہ ایک بارتی

جب كرناياب موچكتى ال كتاب كے برمنے سے الل حضرت كى شخصيت كے والے سے مزيد معلومات ميسرة كيں۔

انکی دنوں میں خوش نعیبی سے ''دعوت اسلامی'' کا مدنی ماحول میسر آئی، امیر اہلست کی عقیدت املی صفرت اور کشرت ذکرِ
اعلی صفرت کی برکت سے مزید آپ کی محبت دل میں گھر کرگئی جتی کدایک وفت وہ آیا کہ ہم نے اپنے علاقے میں ایک لائبرری بنام
'' امام احمد رضالا ہمریری'' قائم کی اور اس میں ایک شعبہ بنام'' شعبہ واعلی صفرت'' قائم کیا جس میں سیرت وسوانح و کمالات اعلی صفرت پر
کتب کا ایک ضخیم ذخیرہ جمع ہوگیا اور اس موضوع پر بلام بالغة بینکٹروں کتب جمع ہوگئیں۔

راتم الحروف کو' اسلامی بھائی'' حسن ظن رکھتے ہوئے اعلی حضرت کی میرت کے حوالے ہے ایک حوالہ بچھنے گئے مغر المظلم میں عرب اعلیٰ حضرت کی تقریبات واجماعات میں اکثر و بیشتر بیانات کی سعادت ملتی رہی اور یوں روز بروزاعلیٰ حضرت کی مجت میں اضافہ ہی ہوتا گیاا وراعلیٰ حضرت کی ذات گرامی ہمارام کرعقیدت بن گئی۔

چندسال پیشترول میں بیدنیال آیا کہ کیوں نداعلی معترت کی سیرت پرایک آسان کتاب دورجدید کے عام پڑھے لکھے نوگوں کے لیے آسان زبان میں مرتب کر دی جائے تا کہ عام لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں ،لیکن ستی و کا بلی آڑے آئی اور بیکا پیمشروع نہ ہوسکا، تا آسکہ ماہور مضان المبارک بروز جمعۃ المبارک تا آسکہ ماہور مضان المبارک بروز جمعۃ المبارک التی کہ میری رفیقہ و حیات 18 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک التی کے مرف ایک مرف ایک دن کلیل رہ کردوجھوٹے بچول' فاطمہ نور' اور' محرف رضا' ، کوچھوڑ کرداغ مفارقت دے گئیں۔

اس صدے نے ذنیا کی بے ثباتی ، زندگی کی قدرہ قبت اوروقت کی اہمیت کوخوب اچا گرکردیا اور اپنی زندگی کے بے کارضائع ہونے کا افسوس ہوا کہ آ وا ہم بھی ایک دن اس طرح اس دنیا ہے فانی کوچھوڑ کرملک آخرت کی طرف دواند ہو تھے ،اے کاش! زندگی میں کوئی ایسا کام ہوجائے ، جومرنے کے بعد صدقہ ، جاریہ ہواور سرمایہ وآخرت ہواور ہماری فانی زندگی کے باتی رہے کا سبب بن جائے۔

ای تم کافکاریں وقت گزرر ہاتھا کدول نے کہا! اٹھ، کمر ہمت باندھ! اورائے ارادوں کو پایدہ تحیل تک پنچا۔۔۔ بالآخروہ وقت آگیا کہ ہم نے اس موضوع پرکام شروع کردیا جوآج آئے ہاتھوں میں موجود ہے۔

میں جانتا ہوں کہاں کام میں بہت ی خامیاں رہ گئی ہیں ،اور کیوں نہ ہوں کہ راقم نے پہلی مرتبہ قلم کا نہارالیا ،البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کام کے صدقے ہمارا بھی نام ان کے نام لیوا وس میں شامل ہو کیا \_

مرتبول أنتذب عز وشرف

### کھھ اچھی اچھی نیتیں:

اس كتاب وتحريركرن يس كى الحيى نيتيس شامل مين:

(1) الله تعالى اوراس كي مجبوب ملى الله تعالى عليدة الدوسم كى رضا\_\_\_

(2) سرمايه وآخرت كي تمنا \_\_\_

(3)رحمت فداوندي كاحصول كه---

# عند نکر الصّالِحِینَ قَنزِلُ الرَّحمَةَ مالحین کاذکرکرنے سے الله تعالی کی رحمت تازل ہوتی ہے

(4) بزرگوں كى دعا وَل كاحسول \_\_\_

(5) عام او كول كوا على حعرت كى سيرت سے روشناس كروانا ---

(6)مبلغین کے لیےابیاموادفراہم کرناجوان کوبیانات میںمعاون ہوسکے۔۔۔

(7) اعلى صعرت كى طرف عام لوكول كو ماكل كرنا \_\_\_\_

(8) اینے مرحومین (مخصوص ایم حسن رضا، حافظ محر مدثر احم) اور زندہ عزیز وا قارب بلخصوص والدین (اللہ تعالی ان کی عردراز کرے ادران کا سایہ عاطفت، عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھے ) کے لئے ایصال تو اب کا حصول۔

#### اسلوب كتاب

(1) ہم نے اس کیاب کو تیرہ ابواب میں تقلیم کیاہے جن کی تفصیل کچھ ہوں ہے۔

يبلاباب: ابتدائى وخاعدائى حالات:

اس میں اعلی صفرت کے خاندانی بزرگوں کے حالات ۔۔۔دادا جان ۔۔۔دا لید مرامی ۔۔۔دالدہ ماجدہ۔۔۔ بھائی ،بہن ۔۔۔ آ کی ولا دت باسعادت ۔۔۔ اسا تذہ ۔۔۔ ابتدائی تعلیم ۔۔۔ یا کیزہ بجین ۔۔۔ تکمیل مروجہ علوم ۔۔۔ اسا تذہ ۔۔۔ شادی۔۔۔اولاد۔۔۔وغیرہ کا تذکرہ ہے۔

دومراباب:معمولات وعادات:

اس باب میں آ کیے معمولات ۔۔۔۔ سونے کا انداز۔۔۔ بیٹنے کا انداز۔۔۔۔ چنے کا انداز۔۔۔عادات ِ مبارکہ۔۔۔غذا مبارک۔۔۔لباس مبارک۔۔۔مجد کا ادب۔۔۔وعظ وبیان۔۔۔وغیرہ کا تذکرہ ہے۔

تيراباب: ادكان اسلام كاحسن ابتمام:

اس باب من آ کے۔۔۔ایمان کامل۔۔۔ نماز۔۔۔روزہ۔۔۔زکوۃ۔۔۔اورجے۔۔۔کاذکرخرہ۔۔

چهاباب: اوصاف ميده:

اس باب من آ کے چیدہ چیدہ اوصاف \_\_\_قوی \_\_ شانِ استغناء \_\_ جودو سخاوت \_\_ شفقت وخیر خواہی \_ \_ عاجزی و

ابتدائیے ابتدائیے انتدائیے اکساری ۔۔۔ مادگی ۔۔۔ خوش طبعی ۔۔۔ اطاعت والدین ۔۔۔ توکل ۔۔۔ حمد سے پاک ہونا۔۔۔ ایٹار۔۔ شجاعت ۔۔ قوت عافظه \_\_\_ مبرورضا \_\_ حق كونى \_\_ اندازتغييم و\_ الحب للدوالبعض للد\_ وغيروكا تذكره ب\_

# بانجوال باب بعشق رسول ملى الشطيرة الدملم

اس باب ميں ان عنوانات كے تحت آئى كى شانيں بيان كى تنى ہيں۔۔۔عاشق رسول۔۔فنافی الرسول۔۔نعظیم رسول۔۔۔واصف سرايائ رسول ---ساكل رسول --- متوجد الى الرسول -- محولقائ رسول -- محت محبان رسول --- فداع آل رسول --- انعام عشق رسول \_\_\_ملى الله تعالى عليه وآله وملم \_\_\_

#### حِمثاباب: ولايت كامله

اس باب میں درجہ ذمل عنوانات میں۔۔۔ولایت کیا ہے۔۔۔ شجرہ۔۔۔ مُر هدِ گرامی ۔۔۔ بیعت و خلافت ۔۔۔ارادت شخ --- ارادت و نیابت غوث و اعظم -- اولیا ء و مجاذیب کی قدرافزائی -- مندر ارشاد - مریدین کی تربیت - فحصومی ارشادات\_\_\_عمليات ووطا نف\_\_\_\_وغيره\_

#### ساتوال باب: كرامات:

اس باب میں اعلی حضرت کی کرامات کا بیان ہے۔۔۔کرامت کے کہتے ہیں۔۔۔اقسام کرامات۔۔۔ برنوع کی کرامات۔۔۔ وغيره -- كرامات ك باب مي بم في انتيس اقسام ك تحت تقريبا 123 كرامات اعلى حفرت ذكركي بي، غالبًا يدكام ابي نوعيت كا منفردکام ہے۔

## آ مخوال باب: كمالات على:

اس باب میں ان عنوانات کے تحت مواد فراہم کیا گیا ہے۔۔۔کثرت علوم وفنون۔۔علم النفیر۔۔علم الحدیث۔۔۔ علم الفقد -- في شاعرى - - علم رياضى -- علم تكسير -- علم تاريخ محوتى -- علم توقيت -- علم جغر -- علم سائنس\_\_\_قنيفات\_\_\_وغيره\_

# نوال ماب: شانِ مجدد يت:

اس باب كے موضوعات يد بيں --- مجدد كے كہتے بيں -- مجدد دين سابقد كے اسائے مباركدنــ اعلى حضرت اور اوصاف مجدو ــ ـ اعلى حعزرت اورتجديد دين ـ ـ ـ رزِ فتنه مائ باطله ـ ـ ـ وغيره ـ

### وسوال باب: مكتوبات وملفوظات:

اس باب میں ملفوظات اعلیٰ معترت میں ہے۔۔۔ شریعت سے متعلق۔۔۔ طریقت سے متعلق۔۔۔ علم سے متعلق۔۔۔ اور اصلات

ے متعلق۔۔۔ ملفوظات بیان کئے مجئے ہیں۔

کتوبات میں سے ۔۔۔ عرض احوال۔۔۔ ولجوئی۔۔۔ مبار کمبادی۔۔۔ تعزیق۔۔۔ اصلاحی۔۔۔ دعوتی۔۔۔ کتوب عام۔۔۔ وغیرہ نقل کئے گئے ہیں۔

مياريوان باب وصال يُرطال:

اس مين آي علالت ونقابت \_\_\_ آثار رطبت ووصايا \_ \_ بثارات \_ \_ الصال نواب \_ \_ وفياري تأثرات وغيره كالتذكره

بارجوال باب: خلفاء وخدام:

اس باب من آیے فلفائے پاک وہند۔۔فلفائے عرب وافریقہ۔۔۔فد ام۔۔۔وتلاندہ۔۔۔وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ تیر موال باب عکس نوادرات:

اس باب میں آئی قلمی تحریروں کے عکوس ہیں۔۔۔مثلاً ۔۔ عکس تصانیف۔۔۔ عکس حواثی۔۔ عکس مکتوبات۔۔۔ عکس سند۔۔۔ عکس فقاویٰ۔۔۔ عکس قصائند۔۔۔ عکس درود شریف۔۔۔۔

(2)اس کتاب میں کثیر سرخیوں کے ذریعے واقعات کونمایاں کیا گیا ہے تا کہ عام قارئین بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور حوالہ جات کے ڈھونڈ نے میں بھی آسانی رہے۔۔۔

(3) ضرورت وقتی کے تحت چند مقامات پرواقعات کرر (Repeat) ہیں اور اس کا سب یہ ہے کہ وہ واقعات بیک وقت ایک سے زائد موضوعات کے حامل تھے، اس طرح ایک موضوع کو پڑھتے ہوئے اگر قاری دوسرے مقامات ندیجی و کید سکے تو بھی اس کی تشکی کا از الہ ہو سکے گااور نہ اِن شاءاللہ قار کمین کے لیے ہو جھی بھی ایک طرح سے تسکین کا باعث ہوگا۔

(4) ہماری اس کتاب کا ماخذ زیادہ تر وہ حیات اعلی حضرت اربی ہے جس کی زبان کافی قدیم ہے اور بعض مقامات تسبیل طلب ہیں ، ضرور تاہم نے کہیں الفاظ تبدیل کے ہیں اور کہیں تسہیل بھی کی ہے بعض مقامات برطویل عبارات کو چیوز کر اختصار کردیا گیا ہے ، بیکن یہ کوشش ربی کہ اصل عبارت کا مفہوم تبدیل نہونے یائے۔

(5) بیشتر مقامات پرتوسین میں مشکل الفاظ کے معاتی بھی لکھ دے ہیں اور عبارات کو عام نہم انداز میں بیش کیا گیا ہے-

هديه ۽ تشکّر:

بروی ناشکر گذاری ہوگی اگر ہم اُن معاونین کاشکریدادا نہ کریں جن کی حوصلہ افزائی مہیز کا کام کرتی ربی اور بیاکام پاید جھیل کو پہنچا۔۔۔ (1) میرے والدین، جن کے سایہ عاطفت اور شفقتوں نے اور کام کا کثیر ہو جمہ محصے اشھالینے نے جمعے اس کام کوکرنے کے قابل بنایا، اللہ تعالی ان کاظلِ شفقت تا دیرہم پر قائم رکھ آمین!۔۔۔

(2) والدین کے بعد جس بستی کاذکرسب سے پہلے کرنا چاہوں گاوہ ہیں ہمارے مرتی وصن ،جنہوں نے ہمیں اپی شفقتوں کا بھر پور
سایہ عطافر مایا ،ہمارے غم غلط کرنے میں خوب سعی فر مائی ،ہرموقع پر ہماری دلجوئی وحوصلدافز ائی فر مائی ، اُنہیں کا خوشہ چیں ہونے کے
باوجود مندعزت پر بٹھا کرمقام عزت عطافر مایا اور "و مشد فقت علی الاصدا خد" کی اعلی مثالیں قائم فرما کیں ،اگر بھی ہم نے ان کی
کوئی اونی خدمت سرانجام بھی دی تو اِس کواعلی ترین احسانات کے دوب میں بدل دیا۔

جی ہاں! بیدہ ہستی ہے جس نے ہرمقام پر ہماری علمی را ہنمائی فر مائی، جوہر علم کے شناور سادگی و عاجزی کا پیکر ، تقوی و پر ہیزگاری کا مجسم ، زینت فاندان عبید اللّٰبی ، فقید العصر ، استاذی و ملاذی خطرت و معظم میال محد مبدالیاتی صاحب وامت برکاہم العالیة نہ سبحاوہ ' فانقاو عبید یہ' حضرت خواجہ عبید اللّٰد ملتانی فررانند مرقدہ ( مدید الاولیا ، ملتان شریف )۔

ہم انہی کی ذعاؤں کے سابید میں اس کام کو پایہ و بھیل تک پہنچا سکے ، آپ نے شفقت فرماتے ہوئے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کراس کتاب کواپی تقریظ سے بھی مزین فرمایا۔

(3) استاذ الاسالة وحفرت علاميمولا تامحد من والتي فصوري صاحب وامت بركاتهم العالية (استاذكراي بالمدنظاميد ضويلا مور)

آپ کے نام سے کون واقف نہیں ،'' فاوی رضویہ مخرج'' کی اشاعت اور ترویج جم عیانام بڑا نمایاں ہے ہم رو تقریرو تدریس میں انفرادیت کے حامل ہیں ،ایک بارہماری دعوت پر''امام احمد رضالا بجر مری'' کے زیراہتمام سالانہ'' میرستوالی صفرت کا فرنس' ملتان میں مجی تشریف لائے۔

"كتبنوية المهودايك مرتبداتم كى حاضرى بوئى توجناب قبال احدفاره قى صاحب كرماته تشريف قرماتيم ، بم في إس كام كروا له يستخوص كيا توخرى كا اظهار قرمايا اور بغير بس و بيش اس پرتقريظ كفين كام وه عطافر مايا ، مزيداس حوالے سے مجمع مشوروں سے بحی نوازا۔ تحمیل كتاب پر بم اُن كی بارگاہ بس كتاب كانسخه في اُن موروف من كتاب كانسخه في اُن كى بارگاه بس كتاب كانسخه في اورا كل من دن بمين اپنا شفقت بحر متحريرى كلمات سے اوازا۔ بم بایا ، آپ في اس شفقت بحر متحريرى كلمات سے اوازا۔ بم بایا ، آپ كى اس شفقت كو بمين بين بحول سكتے اوراس پر تهدول سے آپ كمنون بین ۔

(4)ادیب شهیر جناب طلیل احدوانا صاحب مظلهٔ (جهانیال منزی منلع فاغدال)

"انوار قطب مدینہ" اکی مخیم کتاب کے مصنف جناب طلیل احمد رانا صاحب کی دیگر کتب کے بھی مصنف ہیں ، اعلی حضرت اور آپ کے خلفاء کے حوالے سے گرال قدر تحریری خدمات سرانجام دے بچے ہیں ، اپنے ان تحقیقی کاموں میں انفرادیت کے حامل ہیں ، لحد لحد

فکر رمنا کے فروغ میں مصروف رہتے ہیں،اس پیرانہ سالی کے باوجودا نٹرنیٹ کے ذریعے اہلسنت کے عقائد کا دفاع کررہے ہیں، بہت ساری عظمتوں کے حامل، مگر عاجزی کا پیکر ہیں۔ بھی ملاقات ہوتو یوں محسوس کرواتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بڑوں سے مل رہا ہو۔

سال الله تعالی اُن کاسا بیابلسنت کے سروں پر دراز فرمائے اور اُن کے فیوضات کوعام فرمائے ،آپ بھی ہم پر بہت شفقت فرمائے رہے ، خود چل کر بار ہاہماری لا بھر تیری میں تشریف لائے اور شفقتوں سے نوازا۔اس کتاب کوملا حظہ فرما کرنہ صرف حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ ہماری محذارش پراس پرتقریظ بھی تحریر فرمائی۔

مندرجه بالاحضرات کےعلاوہ مجی بہت سے احباب ہیں جنہوں نے میرے اِس کام کوسرا ہا، حوصلہ افزائی فرمائی ، ذعاؤں سے نوازا ، وقتا فوقاً مشوروں سے نوازا۔۔۔

خاص طور پر جناب قاری محدسلیم عطاری صاحب ، جناب حاجی محمد انجم رضا عطاری صاحب ، جناب محدنضیل رضا عطاری المدنی صاحب، جناب قاری ابو فیضان محمد رمضان عطاری صاحب اور قاری دوست محمد رضوی صاحب ---

برزگ کے حوالے ہے جناب محمد شہباز حسین عطاری محمد ارسلان عطاری اور محمد کا شف عطاری نے خوب سعی فرمائی اور اس کام کے پایہ و محیل تک چینچنے بیں اِن احباب کابڑا عمل وظل ہے۔

طباعت کے حوالے ہے ہم جناب ملک شبیر حسین صاحب (شبیر برادرزلا ہور) کا شکریداداکرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کی طباعت ک ذمدداری کواٹھایا اور بڑے احسن انداز میں نبھایا۔

محرمطلوب عطاری بھی انتہائی شکریے کے ستحق ہیں کہ جن کی وساطت سے ہماری رسائی تا شرتک ہو کی ،آپ کا خلوص اس حوالے سے تا دیریا در ہے گا۔۔۔

هَجَرًاهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أحسَنَ الجَرَّاء

#### اعتذار:

قار ئىن!إس كتاب ميں اگر كوئى خوبياں ہيں تووہ ہمارے دب كريم كا خاص فضل ----

مارے بیارے اومولاملی اللہ تعالی طید البوسلم کی خاص رحمت ---

بغدادى شېنشا وحضرت غوث اعظم سيدى مبدالقادرجيلانى رضى الله تعالى مندكى خصوصى نظر عنايت - - -

مارے پردادامر شدر کریم حضور سیدی اعلی حضرت مولانا شاه امام احدوضا خان رض الله تعالی صنی خصوص نگاه کرم ---

مارےدادامرشد صفورسیدی قطب مدین صفرت مولانا فیادالدین احمد فی رض الشقانی منگ نظررحت ---

اور بالخصوص بمار \_ بمرهد كرامى ،امير ابلسنت حضرت علامه مولا نا الويلال محد الياس عطار قاورى رضوى دامت بركاتم العاليك توجه كامل

كانتيمين \_\_\_\_

اورخامیاں یقیناً اس عاجز کی طرف منسوب ہیں۔۔۔

قار کمین سے امید ہے اس کتاب کی او بی خامیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کا دش کو بنظرِ استحسان ملاحظہ کریں مجے اور اگر کوئی علمی وشری غلطی پائیں مجے تو ضرور اس کی نشائد ہی فرما کمیں مجے تا کہ آئندہ ایڈیش میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔

اے اللہ! اپنے غیب کے خزانوں ہے اس کتاب کو قبولیت کی سند کا خزانہ عطا فرما ، ہمارے لئے ، ہمارے آبا وَاجداد ، از واج واولاد ، اعز ہوا حباب کے لئے بخشش کا سامان بنا! آمین! یارٹ العالمین بجاوِالنّبی الامین سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائما ابدا

(اپونچر) مخمدر پیمان احمدعطاری عنی عز 27 محرم الحرام 1434 ھ/12 دیمبر 2012ء پروز بدھ(12/12/12)

hafizrehan25@gmail.com

بہلاباب

# ابتدائي وخانداني حالات

خاعمانی بزرگول کے حالات ۔۔۔داداجان ۔۔۔والدرامی ۔۔۔والدہ ماجدہ۔۔۔ بھائی ، بہن۔۔ولادت باسعادت خاعمانی برگول کے حالات ۔۔۔ولادے باسعادت خلید مبارک ۔۔۔اہلا تقدید۔۔۔ اولاد۔۔۔۔۔



ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ الصَّلَىٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ المُرسَلِيْنَ آمًا يَعَدُ فَأَعُوٰدُ بِاللَّهِ مِنَ الصَّيَطْنِ الرَّجِيْم بِسَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

# ذُرود شَريف كى فضيلت

عاص اللى صفرت المير ألمسقت باني ودموت اسلام ، صفرت علامه مولا ناابر بلال محدالياس مطارقا ورى رَضُوى ضيا في دائمة يُركائم م المعاليدات رسالي من شيائ وروسلام " من فرمان مصطفى ملى الله تعالى عليدواله ملمظ فرمات بين كه" جوجه برشب بُخفه اور بُخف كروز سوباردُ رُود شريف پڙھے ، الله تعالى اس كى سوحاجتيں پورى فرمائے كا"۔

# صَلَّى اعْلَى الْحَبِيْبِ صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَىٰ مُحَمُّد ضلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَىٰ مُحَمُّد ضالات خالات م

اعلى معرت المام ابلسنت اولي تعت معلم البركت معلم المرتبت اليرواندوس الت مجدودين ولمت احامي سنت المي بدعت اعالم شريعت العرطريقت المعشوخ مرويركت وعفرت علامه مولانا الحاج الحافظ القارى شادا مام محدوضا خان عَلَيه وَحَمة الدحف انغانى نب ونسل كے لحاظ سے افغان بیں۔۔۔

# آ پ ایک صحابی کی اولاد هیں:

آپ کانسبی سلسله افغانستان کے مشہور ومعروف قبیلہ بردیج ہے ہوافغانوں کے جدِ امجد قبیس عبد الرشید (جنبیں سرکار دوعالم ہورجسم، شاوی آ دم ملی الشرطیہ والدم ملم کی خدمت عالیہ میں حاضری دے کردین اسلام تبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی) کے بوتے ''شرجنون' المسلقب بیشرف الدین کے پانچ بیٹوں میں سے چوشے بیٹے بردیج سے جاملتا ہے۔ (ممویا آپ ایک سحانی درسول ملی الشرعلیہ والدوسلم کی اولادے میں)

(شاه احمد رضا خان بريج افغاني ازقلم محمدا كبراعوان مطبويه كراجي ش35)

آپ کے فائدان کے مورث اعلی والیان قدمار (افعانتان) کے فائدان سے تھے۔سب سے پہلے آپ کے فائدان کی تاریخ میں جن کا ذکر ملتا ہے دوشنراد وسعیداللہ فان بیں

# شهزاده سعيدُ الله خان صاحب:

آپوالی وقد حارے صاحبزادے اور قبیلہ برنیج کے پٹھان تھے سلاطین مغلیہ کے دور میں سلطان محد نا در شاہ کے ہمراہ الا ہور آئے اور عزیز ترین عہدول سے لوازے کے بادشاہ دیلی کی طرف ہے اُکی مہمان نو ازی کا تھم ہوا، لا ہورکا''شیش کل'' اُن کور ہائش کے لیے عطا ہوا جو آج ہمی موجود ہے۔ اُکی شاعی مہمان نو ازی ہونے کی ۔ اِنھیں اپنے مستقبل کے لیے پکوکر نا ضروری تھا، لہذا و بلی تشریف لائے ، مواجو آج ہمی موجود ہے۔ اُکی شاعی مہمان نو ازی ہونے کی ۔ اِنھیں اپنے مستقبل کے لیے پکوکر نا ضروری تھا، لہذا و بلی تشریف لائے ، مال اُکی بدی مزت و وقعت ہوئی ، چند ہی ونول میں وہ فوج کے برے عہدے (مشر بزاری) پر فائز ہوئے اور در بارشاہی کی طرف سے کمال اُکی بدی مزت و وقعت ہوئی ، چند ہی ونول میں وہ فوج کے برے عہدے (مشر بزاری) پر فائز ہوئے اور در بارشاہی کی طرف سے

آپ کو' شجاعت جنگ' کا خطاب ملا۔

(محدداسلام ازعلامتيم بستوى مطبوعدضا اكيدى لا مورص 34)

#### <u>شهزاده سعادت یار خان صاحب:</u>

آب شنرادہ سعید اللہ خان صاحب کے صاحبزادے تھے ،حکومت مغلیہ کی طرف سے بغاوت فروکرنے کے لیے' روہیل کھنڈ' بجیجا گیا تھا۔ جس کی فتح یا بی برآب کو بریلی کاصوبہ دار بنادیا گیا ،اور اِس ضلع میں اُن کوایک جا گیرعطا ہوئی ،جو 1857 کی جنگ آزادی میں ضبط کر گئی۔ آپ نے بریلی تریف کوستقل سکونت کے لئے پندفر مایا۔

( سيرست اعلى خعرت ازمولا ناحسنين دضا خال بمطبوعه بركاتى پبلشرزكرا ييم ص 40)

#### مولانا محمد اعظم خان صاحب:

آب سعادت یارخال صاحب کے صاحبزادے تھے ، حکومتِ وقت کی طرف سے ایک ممتازعبدے پرفائز تھے۔اس خاندان میں آب سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے حکومت و وزارت کوخیر باد کہد کے نقیری اختیار فرمائی اور زُہدوریا منت میں مشخول ہوئے۔ بر بلی شریف کے تحلیہ معماراں '' سے متصل ایک میدان میں ڈیرہ لگالیا ، بی جگد آج بھی ' شخراوے کا تھیے' کے نام سے مشہور ہے ، آپ صاحب کرامت برزگ تھے۔

## لو اپنا دوشاله لے جاؤ:

آپ کے صاحبزادے ہرجعرات کوسلام کرنے حاضر ہواکرتے ،ایک مرتبہ جاڑے (بین سردیوں) کے موسم میں حاضر ہوئے و دیکھا کہ والدگرائی آپ کے کندھوں بر کوئی سر مائی پوشا کے نبیس تو فورا اپنا بیش قیت دوشالہ اُتارکر والدگرائی کے کندھوں بر اول یا ۔ اُنہوں نے نہایت استغناء ہے دوشالہ اُتارکر بحر کتی ہوئی آگ میں ڈال دیا ،صاحب زادہ کے ول میں بی خیال آیا کاش جلانے کی بجائے کسی اور کوعطا فرماد ہے ۔ دل میں بی خیال آنائی تھا کہ والدگرائی نے آگ میں ہے دوشالہ کھینچا (جس پر آگ نے بھی ہی اُر نہ کیا تھی ہوئے ہوئے بیارشاد فرمایا' فقیر کے یہال و محکو کا معاملے نہیں چانا لوا بنادوشالہ لے جاؤ

(كرامات اعلى معرت ازاقبال احرر ضوى مطبوع كرايي ص 8.7)

#### عافظ كاظم على خان صاحب

آبِ اعظم علی خان کے صاحبز ادے اور شہر بدایون کے تحصیلدار تھے، دوسوسواروں کی بٹالین (فن ) خدمت میں رہا کرتی۔ آپ نے
کوشش فرمائی تھی کے سلطنت مغلیداور انگریزوں میں جونزاع ہو وہ تم ہوجائے، چنانچ اس سلسلہ میں آپ کلکتہ بھی تشریف لے گئے۔
(مجدد اسلام ازمولانا تیم بستوی مطبوع د مناا کیڈی لا ہور می 35)

حافظ کاظم علی خان صاحب آصف الدولہ کے یہاں وزیم بھی رہے،انہوں نے تین شادیاں کیس زوجہءاو کی ہے تین اولا دیں ہو کیں۔

(1) امام العلما ومولا نارضاعلى خان صاحب (اللي معرت عدامد واداجان)

(2) رئيس الحكما وتحييم تقي على خان صاحب

(3)زينت بيم

زوجه والنياب تمن الركيال موكين:

(1)بدرالتساء

(2) قمرالتهاء

(3)مدرالنساء

زوجه وثالثه ساكي ماجزاد عيدا موع:

(1)جعفرعلى خان صاحب

# مولانا شاہ رضاعلی خان صاحب

#### پيدانش:

آباعلى حعرت رض الندتوالى عد كے جدائج ديس، 1224 هيس بيدا موے۔

#### تعليم وتعلم:

آپ نے مولوی ظیل الرحمٰن (هم نوک ،راحمتان) سے جملہ علوم متداولہ حاصل کئے ، 22 سال کی عمر میں سند فراغت سے مشرف ہوئے ، عکومت و جہانبانی سے اس خاندان کارشتہ آپ ہی کے دم قدم سے منقطع ہوااور بیہ خاندان متقلاعلم ، فقراور درویش سے مشرف ہوگیا۔ آپ کے علم وفعنل کی شہرت ہندوستان میں دور دراز مقامات تک پھیلی ، آپ علوم خلا ہری کے علاوہ علوم باطنی خصوصاً تصوف میں اچھی دسترس رکھتے ہتھے۔ مولا ناحس علی علمی جن کے خطبے ' خطبہ علمی' کے نام سے مشہور ہیں وہ آپ ہی کے شاگر دو ہیں۔

#### اخلاق وعادات:

ملام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔لوگوں کے دلوں میں بیآ رز ومچل کررہ جاتی کہ وہ سلام میں پہل کریں بہمی اپنفس کے لیے غفینا کے نبیس ہوئے ،فصاحت کلام ،زید وقناعت اور حلم وتو اضع جیسی دولت بے بہاہے مالا مال کئے گئے تھے۔

#### <u> كرامات:</u>

آپ کی ذات گرامی ہے بہت می کرامتیں ظہور میں آئیں۔۔۔

## اس نے مجھے رنگا، اللہ اسے رنگے:

ایک مرتبہ ہندوؤں کے تہوار''ہولی''کے موقع پر بازارے گزررہے تھے کہ ایک ہندو مورت نے آپ پردیک ڈال دیا ،ایک جوشلے
نوجوان نے اُسے مارنا جا ہاتو آپ نے فرمایا''کیوں تشدد کرتے ہوائی نے جھے دنگا اللہ مزوجل اُسے دیگے''ا تناز بان مبارک سے
نکٹنا تھا کہ وہ عورت فورا آپ کے قدموں میں آگری ،معافی ماگی اور مشرف بااسلام ہوئی ، آپ نے وہیں اس توجوان سے اس
کاعقد (یعن نکاح) کردیا۔

## حضرت کا عصاء اور چھتری رکھی ھوٹی ھے:

ایک مرتبا یک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور آپ سے کھورتم قرض ماگل ، آپ نے فرمایا دیکھو بے جاخر ج ند کرنا۔وہ صاحب آزاد مزاج تھے تم لے کرطوائف کے ہاں چلے گئے۔ دیکھا کہ حضرت کا عصاء اور چھتری رکھی ہوئی ہے اُلئے یاؤں واپس ہوئے۔ودسری کے یہاں گئے دہاں بھی بی حال دیکھا، تیسری کے یہاں گئے وہاں بھی بی حال دیکھا، آخرِ کارعاجز ہوکر خدمت میں حاضر ہوئے اور صدتی دل ہے تو ہی کے۔

(كرامات اعلى معرت ازملام اقبال احدر صوى ع. 9.8)

#### د'شمن دیکھ نه سکے :

1857ء کے بعد جب انگریزوں کا تسلط ہندوستان پر ہوااور اُنہوں نے شدید مظالم ڈھائے تو لوگ ڈرکے مارے پریشان پھرتے تھے، بڑے لوگ اپنے اپنے مکان جھوڑ کرگاؤں چلے گئے کیکن مولا نارضاعلی خان صاحب رہمۃ اللہ تعالیٰ علیم کلہ ''فرخیرہ'' میں اپنے مکان میں برابرتشریف رکھتے رہے اور پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مجد میں اواکیا کرتے تھے۔

ا یک دن اُدھرے انگریز فوجیوں کا گزرہوا ، انہوں نے جاہا کہ مجد میں اگر کوئی شخص ہوتو اُسے پکڑ کر ماریں ، مجد میں تھے ، اِدھراُدھر گھوم آئے لیکن آپ اُنہیں نظرنہ آئے ، بولے کہ مجد میں کوئی نہیں ہے حالانکہ آپ مجد ہی میں تشریف فرماتھے۔

﴿ حيات اعلى معرت ازمولا ناتفرالدين بهاري مطبوعه كمتبه نبويدا مورص 63)

#### اب مقدمه فتح هوگیا:

حضرت مولا نارضاعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیے کی کرامات بعداز وصال بھی ظاہر ہوئیں، جن کا تذکرہ'' علوظات اعلیٰ حضرت'' عمی خود اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں۔۔۔

حضرت عَدِ اَنْجُد (لِین صرت مولانار مناعلی خان رض الله تعالی میر الله تعالی میر سے ساتھ اِس وقت تک و تل مجت ہے جو پہلے تعی ۔۔۔ ایک مرتبہ جائیداد کا جھڑا تھا اور دہ بھی ایسا کہ ظاہری رزق کے بتد ہونے کے اُسباب تنے۔ای دوران میں نے خواب و یک حضرت جَدِ اَنجد رضی اللہ تعالیٰ عدعر بی محوزے پرسوار، تمام اَعضا ونہایت روش عربی بی اس میں تشریف لائے ، میں اِی بھا تک میں کھوا تھا ، حضرت قریب آ کر محوزے سے اُترے اور فرمایا: بشیرالدین وکیل کے یہاں جانا ہے۔ آ کھکلی میں نے کہا: اب مقدمہ فتح ہوگیا چنا نچہ مج بی کومقدمہ میں فتحالی ہوگئی۔

( لمغوظات واعلى معزت كمتبدالمدين 413)

#### اولادِ امجاد:

آپ نے دوعقد فرمائے ، پہلی زوجہ سے ایک صاحبز ادے اور ایک صاحبز ادی پیدا ہو کیں۔

- (1) مولا ناشا فتى على خان صاحب (الل صرب عرب عدور المد)
  - (2)زوجمهدى على خان صاحب

دوسری زوجه سے دوصاحبز ادبال بیدا ہو کمیں۔

- (1) بي جان (زوجه ولايت سين خان ماحب)
- (2)متجاب يميم (زوجه وباب على خان ماحب)

#### وصال برملال:

2 جمادى الاولى 1286 ھىس آب نے اس دار فائى سے رحلت فرمائى۔

#### مولانا شاہ نقی علی خان صاحب

مولا ناشاہ تقی علی خان اعلی صعرت رضی اللہ تعالی مذہ کے والد گرامی ہیں۔آپ زبروست عالم وین ،کشر التصانیف بزرگ اور بزے پائے کے عاشق رسول سلی اللہ تعالی علیدہ آلدوسلم تھے۔مولوی رحمٰن علی ' تذکر وعلائے ہند' میں آپ کا تذکر ویوں لکھتے ہیں:۔۔۔۔

#### <u>پيدانش:</u>

رکیس الاتغیا و صغرت مولانا شاہ نقی ملی خان بر ملی شریف میں کیم رجب 1246 ھ برطابق 1830 ، میں مولانا رضاعلی خان صاحب کے ہاں پیدا ہوئے۔

#### <u>. تعلیم و تربیت</u>

اپنے والمبر ماجد سے تعلیم وتربیت پائی اور ان ہی ہے دری علوم سے فراغت حاصل کی بیش تعالی نے اُن کواپنے ہمعصروں میں معاش ومعاد میں ممتاز فر مایا تھا۔ فطری شجاعت کے علاوہ سخاوت ، تو اضع اور استغناء کی صفات سے متصف تھے۔ اپنی عمر عزیز کوسنت کی اشاعت اور بدعت کے ردمی صرف کیا۔

( تذكره علائے مندم 449مطبور كرايى )

#### اخلاق و عادات:

اعلی حضرت این والدگرای کے تذکرے میں تحریر فرماتے ہیں:

فراستِ صادقه کی بیرحالت تھی کہ جس معالم میں جو پچھفر مایا وہی ظہور میں آیا ،عقلِ معاش ومعادد دنوں کا بروجہ کمال اجتماع بہت کم سنا ، یہاں آنکھوں سے دیکھا۔علاوہ بریں سخاوت ،شجاعت ،علقِ ہمت ،کرم ومروت ،صدقات خفیہ ،میراث وجلیہ ، بلندی واقبال ، دبد بو جلال ،موالات فقراء ، حکام سے عزلت ،رزق موروث پرقناعت وغیروذا لک۔

فضائل جلیلہ وخصائل جمیلہ کا حال وہی جانتا ہے جس نے اُس جناب کی برکت محبت سے شرف یا یا ہے۔

(حیات اعلی معزرت ازمولا ناظفرالدین بهاری مطبوع کمتید نبوریدلا مورص 65)

#### عشق رسول صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم :

آپ وصفورا کرم رحمت دوعالم ملی الله تعالی علیدوآلد وسلم سے کمال درجہ کاعشق تعارا یک باریمار ہو محکے جس کی وجہ سے نقابت بہت ہوگئی، محبوب کریم ملی الله تعالی علیدوالہ وسلم نے اپنے فدائی کے جذبہ ومحبت کی لاج رکھی ،اورخواب ہی میں ایک پیالے میں دواعتا بہت فرمائی ،جس کے پینے سے افاقہ ہواا ورآپ جلد ہی رُوبصحت ہو گئے۔

(مولا بانتى على خان ازشهاب الدين رضوى بمطبوعدلا بورص 37)

آب کے عشق رسول ملی اللہ تعالی علیدوآلہ والم کی گوائی دور حاضر کے ' ماہر رضویات' 'پروفیسر مسعودا حمد ماحب نے بڑے انو کھا نداز میں اپنی کتاب ' عشق بی عشق' میں دی ہے۔

ووتخر رفر ماتے ہیں۔۔۔

امام احدرضانے اکثر علوم وفون اپنے والد ماجد علامہ محرنتی علی خان علیہ افرحہ اصل کے۔۔۔۔وہ علم ووائش کا بحر و خارتے ۔۔۔امام احدرضا کے سینے میں علم وفضل کا سیلا ب اُدھر ہی ہے اُمنڈ کر آیا ہے۔۔۔ محروہ سیلا ب عشق (الل محرت کے بینے میں) کہاں ہے آیا جس نے سارے جہان کواپی لیسیٹ میں لیلیا اورایک عالم کوست و بے خود بنادیا۔۔۔۔ ؟ سیجید نہیں کھانا تھا۔۔۔۔ ول اس سرچشمہ صافی کی کھوت میں عرصے سرگرداں تھا کہ ایک روزسور ہ ''الم نشرح'' کی تغییر''الکلام اللاوضے'' نظرے گزری ،قر آن کھیم کی آخے مختصر آنے ول کی تغییر بر سے سائز کے 438 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔۔۔۔اللہ اکبر!۔۔۔۔ بیدام احمدرضا کے والد ماجدعلام نقی علی خان کی تغییر ہو بہلے ہندوستان سے شائع ہوئی اور پھر پاکستان سے شائع ہوئی ۔۔۔۔اس تغییر کو جب خور سے پڑھا تو آسمیس کھل گئیں ۔۔۔۔اس تغییر کو جب خور سے پڑھا تو آسمیس کھل گئیں ۔۔۔۔سفیہ 4 سے پڑھتے جب صفحہ 11 پر پہنچا تو ہوں محسوس ہوا کہ جسے ساحل سمندر پرموتی بھرے ہوں ، یا جسے وامن کوہ پر سل کے مدلس برخشاں۔۔۔۔خواجہ میرورود کا ایک شعریا و آیا۔۔۔۔۔خواجہ میرورود کا ایک شعریا و آیا۔۔۔۔۔۔ براحل رشک مدلس برخشاں۔۔۔۔خواجہ میرورود کا ایک شعریا و آیا۔۔۔۔۔ براحل رشک مدلس برخشاں۔۔۔۔خواجہ میرورود کا ایک شعریا و آیا۔۔۔۔۔۔ براحل رشک مدلس برخشاں۔۔۔۔خواجہ میرورود کا ایک شعریا و آیا۔۔۔۔۔۔ براحل رشک مدلس برخشاں۔۔۔۔خواجہ میرورود کا ایک شعریا و آیا۔۔۔۔۔۔۔ براحل رشک مدلس مدلس براحل رشک مدلس مدلس براحق برخواجہ مدلس براحق بی جو بہل مدلس براحق ب

# مرمری تم جہان سے گزرے ورنہ ہرجا جہان دیگر تھا

تغییر میں ایک طرف مفتر کے عثق و محبت کا عالم نظر آتا ہے تو دوسری طرف اُن کے علم وفضل کی شان نظر آتی ہے۔۔۔ ہے تارعلوم نقلیہ وعقلیہ کی مصطلحات اور کم ابول کے نام آٹھ صفحات میں اس طرح پرود ہے ، جیے لڑی میں موتی ۔۔۔ ہی علم خادم عشق ہے ۔۔۔ اُنلہ مزوج کا کر بتا دیا کہ حاصل علم عشق و محبت کے سوا بچھ بیں ۔۔۔۔ الله غزوج اور اُس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی طیدہ اللہ بھل کی محبت ۔۔۔ ملی اللہ تعالی طیدہ اللہ بھل کی محبت ۔۔۔

صغه 4 پرسرکاردوعالم ملی الله تعالی علیده الدوسلم کا ذکر آیا ، بس پھر کیا تھا۔۔۔ ذہن بھی رواں ، دل بھی رواں ، زبال بھی رواں آلم بھی رواں ۔۔۔ زبان رکتی نہیں ، قلم مشہر تانہیں ۔۔۔ ایک سلی رواں ہے کہ چلتا چلا جار ہا ہے۔۔۔ نام نامی ۔۔۔ اسم گرامی ''محمد'' مسلی الله تعالی علیہ والہ

وسلم فكروخيال كافق برطلوع بواتوجفوم جموم مح والسامعلوم بوتا كدمرا بإسة اقدس ساسة أكيابو

محینی بسامنقور یارکیا کہنا

مرح وثناء میں زبان فیض ترجمان ایس کھلی کہ الفاظ وحرف کا ایک سیلاب اُمنڈنے لگا۔ کون بیجانِ تمنا عشق کی منزل میں ہے

جوتمناول نے نکل پمرجو ویکھادل میں ہے

الغاظ کی خوشبوؤں ہے مشامِ جال معظر ہورہے ہیں بہجان اللہ بہجان اللہ! بال مطرب خوش نوا بکو، تازہ و ب

ہاں! ذرا آتھ میں کھولئے عشق مصطفے ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی بہاریں دیکھئے۔۔۔ بحب کودیکھئے مجبوب کودیکھئے۔۔۔عشق دمجت کی ۔۔۔ کولانیاں دیکھئے۔۔۔ بُسن وجمال کی سحرآ فرینیاں دیکھئے۔۔۔ ہاں۔۔۔

حریم بخس کے پردے اُٹھے ہوئے ہیں جگر

( میال سے پروفیسرصاحب مرکاردوعالم ملی الله تعالی علیه واله وسلم کے وہ القابات مبابد کی نقل فرماتے ہیں جو کہ مولانا شاہ نتی علی خال رمت الله تعالی علیہ میں الله تعالی علیہ وسلم کے وہ القابات مبارکہ خصوصیت یہ ہے کہ ان میں بہت ساری کتب کے نام بھی آھے ہیں۔ ان القابات بھی ہو گئے ہیں مثلاً ۔۔۔

نفره كيميائ سعادت \_\_رمل فق قدير\_\_ميزيان نزل ابرار\_تيسير اصول تاسيس\_\_راحيا وعلوم وكمالات\_\_\_فاذن كنزوقاكل \_\_روز عمار بحررائل \_\_رمكلوة مغام تيسير \_\_رجامع أصول \_\_رمعد يرمحاح بخارى ومسلم \_\_رمنكور مدارك عاليه

.... جمع برئن مذوث وقدم ....زبور غرائب تدفیق .... ناخ توریت و انجیل .... بیاض الوار مصابع ... حصن حمین اُمال .... تیم دلائل کافید... مرقات معارج هیقت ....

یہاں تک کہمولانا شاہ نقی علی خان صاحب کے تحریر کردہ ، حضور سید عالم ملی اللہ تعالی طیہ والد دیم کے تقریباً 57 القابات مبار کے نقل فرمانے کے بعد پروفیسر مسعود احمرصاحب تحریر فرماتے ہیں۔۔۔

> مصطفیٰ جان رحمت پدلا کمول سمام م عمع بزم برایت پدلا کمون سملام

#### پیمت و خلافت :

1294 ھے میں سیدنا شاہ آل رسول مار ہروی رضی اللہ تعالی منہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اُن سے بیعت کی ،تمام سلاسل جدیدہ وقد یمہ کی اجازت وخلافت کا تھم نامہ اور سندِ حدیث حاصل کی۔

#### زیارت هرمین طیبین :

26 شوال 1295 ھۇ باوجودشدت علالت دىنىى خود حضورا قدى مىلى اللەعلىدە الدوسلى بلانے كے سبب (كے خواب بى آپ كويدا شارە بود تقا) عزم زيارت و جىمىم فرمايا - ہر چند عرض كى گئى كەعلالت كى بەحالت ہے آئند و سال پر ملتوى فرمائے ، ارشاد فرمايا: مدينه طيب كے قصد سے قدم دروازے سے باہر دكھلول چرچا ہے دوح أس وقت پرواز كرجائے۔

كمشريف يس سيداحمزين وطلان وغيره علاه كمه عدوبار وعلم حديث كى سندهاصل كى

#### كرامات:

آپ کی ذات کرای ہے کی کرامات کاظہور ہوا۔

## بارش شروع هو کئی:

ایک بار پر کی میں بارش نہیں ہوئی بخلوقی خدا بہت پریٹان تھی ،ایک روز اہل شہر کیر تعدادیں آپی بارگاہ میں حاضر ہوئ اور وُ عاکے لیے باتھی ہوئے آپ نے فرمایا تم سب میرے ساتھ عیدگاہ کو چلوتا کہ نماز استسقاء اداکریں ،آپ تشریف لئے جاتے ہے کہ ایک غیر مسلم نے بھتی کسی امیاں جب تک بارش نہ ہووا پس نہ لوٹنا ،آپ راستہ طے کرتے ہوئے عیدگاہ بہتی گئے اور نماز استسقاء ادافر مائی ، بعدادائی ، بعدادائی ، نماز جب وُ عاکے باتھ اُٹھایا تو یکا کی آسان پر باول چھا گئے ،ابھی وُ عاسے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ بارش شروع ہوگئ آئی زبر است بارش ہوئی کہلوگوں کا کھروں تک جانا مشکل ہوگیا ،آپ اپ دولت کدے پرتشریف لائے تو وہی غیر سلم معافی کے لیے حاضر ہوا جے آپ نے معاف کے لیے حاضر ہوا ۔

(مولا نانقى على خان ازشهاب الدين رضوى مطبوعدلا بورم 53,52)

### ملے کی مجھی کو:

" ملفوظات اعلی حصر ت میں اعلی حضرت نے اپنے والد گرامی کی بعداز وصال بھی چند کرامات بیان فرمائی ہیں ، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ،
گاؤں میں ایک زمین میری زمین کے مُشَعِل ایک صاحب کی تھی۔وہ ایک سودخوار کے ہاتھ بیچنا چاہتے تنے۔اُن سے کہا گیا ، نُخالفت کی وجہ سے انہوں نے نہانا۔والد ماجدخواب میں تشریف لائے اور فرمایا : مجھے ہیں دیتے ،سودخوارکودیتے ہیں اور ملے گی بھی کو، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سے انہوں نے نہانا۔والد ماجدخواب میں تشریف لائے اور فرمایا : مجھے ہیں دیتے ،سودخوارکودیتے ہیں اور ملے گی بھی کو، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (ملفوظات اعلیٰ حضرت مکتبہ المدیدی کر 413)

باقی کرامات کا تذکرہ انشاء اللہ مز وجل ہم اطاعت والدین کی قصل میں پڑھیں ہے۔

#### تمانیف:

آپ کی 25 تعمانیف کا ذکراعلی معترت رضی الله تعالی عند نے فرمایا ہے، جن میں سے چندمشہور سے میں

- (1) الكلام الاوضى في تغيير سوره الم نشرح\_
  - (2) دسيلة النجاة
  - (3) سرورالقلوب في ذكرالحوب
  - (4)جوابرالبيان في اسرارالاركان
  - (5) احسن الوعاء في آداب الدعاء
    - (6) فضل العلم والعلماء

( تذكره علائ بندص 449مطبوع كراجي )

#### اولا د امجاد :

حضرت مولا ناشاہ فقی علی خان صاحب کے ہاں چیداولا دیں ہو کس

تین صاحبزاد ہے

(1) اعلى حعرت مولانا شادامام احدر ضاخان صاحب

(2)مولاتا حن رضاخان صاحب

(3)مولانا محدرضاخان صاحب

اورتين صاحبزاد مان تقين:

(1) تجاب بيكم

(2)احری بیکم

(3)محری پیم

بیوں میں سب سے بڑے امام احدرضا تھے، ان سے چھوٹے مولا ناحسن رضا تھے، اور سب سے چھوٹے مولا نامحدرضا تھے۔ (ظبید اسلام از دَاکر حسن رضا عظی مطبور کرا ہی س

#### <u>وصا ل:</u>

حضرت سیدنا شاہ نقی علی خان قادری رحمة اللہ تعالی علیہ نے وُوالْقَعْدُ قِ الْحر ام کی آخری تاریخ 1297 مدجمعرات بوقع ظمر وصال فرمایا۔اعلی حضرت اپنے والد ماجد کے وصال کا تذکرہ کچھ یول تحریفر ماتے ہیں:

روز وصال نماز من (نجر) پڑھ لی تھی اور بُنوز (بین ابھی) وقت ظہر باتی تھا کہ ابتقال فر بایا۔ بُؤی میں سب حافیرین نے دیکھا کہ آئیکھیں بند کے مُنوا ترسلام فر ماتے تھے۔ (باس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کا اولیا ہے کر امرائی مقد ساستال کیلے بن بوری تھی ) جب چند سانس باتی رہے۔ ہاتھوں کو اعضائے وضور پریوں بھیرا کو یاؤضوفر مارہ ہیں۔ یہاں تک کہ اِسْتِشْقاق (بین ناک ک معانی) بھی فرمایا۔ بین مانس باتی رہر بانے حافیر تھا اللہ مؤ وجل کو النہ مؤر پر اللہ بھی اوا فرما گئے۔ جس وَقت روح پُر کُتُوح نے جُدائی فرمائی بقیر بر بانے حافیر تھا واللہ والنہ والین بھیرائی کی موجود تھا وہ دی کہناتھا) کہ سینہ ہے اُٹھو کر برق تازید و ایشن چیداریکل) کی طرح کے اللہ الفیلیم ایک نورین ورین جی موجود تھا وہ دی کے سکتاتھا) کہ سینہ ہوگیا اس کے ساتھوی روح بدن چرو پر چیکا جس طرح المعانِ خورشید (بین سورج کی روش کو بدن میں جنوب کے ساتھوی روح بدن میں نہتی ۔

پچهاد (سین آجری) کلمه زبان فیض تر بنمان سے لکا الفظ الله عنوبس اوراً خرتحریر کددست مبارک سے بوئی بعث ما الله ا

الدُّهُمٰنِ الدَّحِيْمِ مَعَى كانتِقال عدوروز بِهِلَا يك كاغذ بِرَكْمَى عَلى الدَّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ

بعدة فقير (خوداعل معزت رحمة الله تعالى عليه) في منطور بيرومُر شد برحق (شاه آل رسول رض الله تعالى عنه ) كورُ وَيا ( يعنى خواب ) ميل و يكها كه حضرت والميد كم قد (مزار) يرتشر يف لائے - غلام في عرض كيا ،خضور إيهال كهال؟ فرمايا ، آج سے ، يا اب سے يبيس ر باكريں گے - والد ماجد كم قد (مزار) يرتشر يف لائے - غلام في عرض كيا ،خضور إيهال كهال؟ فرمايا ، آج سے ، يا اب سے يبيس ر باكريں كي - وينان سنت جلد 1 از امير ببلسنت معزمت علام محدالياس عطارة درى رضوى كمتبدالمد بدس 87)

### والده ماجده:

اعلی معترت رض الله تعالی عند کی والده ما جده مینی خانم بنت نواب اسفندیار بیک ایک پاکسیرت و پاک طینت خاتون تھیں۔ شروع ہی ے احکام شرعیہ کی متنع و پابندر ہیں بہمی کوئی کام خلاف شرع نہیں کیا۔ ان کے نہم ذکا ءاور دانش وخرد کے بارے میں مولا ناحسنین رضا خان رمتا نشرتعالی علیہ رقمطراز ہیں:

"وه مغلیه خاندان کی بری غیور، انتهائی ہوشمنداورصائب الرائے خاتون تھیں۔ اُنہوں نے بری عمر یائی۔ اعلیٰ حضرت رض القہ تعالیٰ عند کے اکثر حالات مجھے انہیں ہے معلوم ہوئے مولا نانقی علی خان رحمته اللہ تعالیٰ علیہ اسپنے خاندان اورا حباب میں "سلطان عقل" مشہور تھے اور اعلیٰ حصرت رضی اللہ تعالیٰ عندکی والدہ" وزیر عقل" کہلائمیں۔"

(امام احدرضا خان کی نعتیه شاعری از ؤاکنزمجرسران احربستوی مطبوعه ایا بورس 23)

### بھائی،بھن

'''سیرت اعلی حضرت' میں مولا ناحسنین رضا خان صاحب نے اعلی حضرت علیه الرحہ کے بہن بھائیوں کا تذکرہ یوں کیا ہے: اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عند تین بھائی تھے اور ابتدا ان کی تین بہنیں تھیں سب سے چھوٹی بہن (محری بیّم زود کفایت اللہ خاں) کا جوائی ہی میں انتقال ہو کیا تھا، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عند بھائیوں میں سب سے بڑھے اور دو بہنوں سے چھوٹے تھے۔

مگرانٹدعز دہل نے ان کوعزت ووقار میں سب سے بڑا کردیا تھا ،وہ اپنے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کا برتا وَ کرتے ان ک عزت ہر چھوٹا بڑا کیسال کرتا تھا۔

(ميرية إعلى حفرت ازمواه ناحسنيين رضا خان صاحب مطبوعه كراجي ش-45)

آب كے بهن بھائيوں كاتفصيلي تذكره بيش خدمت ہے۔

# مولانا حسن رضا خان صاحب :

آب اعلی حضرت بجدودین ولمت بمولاناشاه امام احدوضا خان بریلوی رض التدتمانی عدے چھوٹے بھا کی تھے۔ بیدائش :

محسن رضا خان صاحب 4ربيع الأول 1276 هاو بيرا موت \_\_

#### تعليم:

ابتدائی تعلیم اپنے والدیمرم ادراپنے برادر بزرگ کے حلقہ وفیض میں حاصل کی۔اپی خاندانی روایاٹ کے مطابق شعروشا عری کا شوق ابتدائی سے تھا۔سنِ شعور کو پہنچے تو''وفعیح الملک''مرزا داتے دہلوی کی شاگر دی ہے اس ذوق کی پیمیل کی اور زبان ومحاورے پر قدرت حاصل ہوئی۔1319 ھیم'' ثمر فصاحت'' کے تاریخی نام ہے اپی غزلیات کا مجموعہ مرتب کیا۔

### <u>زیارټ حرمین طیبین:</u>

ج بیت الله ہے بھی مشرف ہوئے۔والیسی پر 1326 ہجری میں ' فوق نعت' کے تاریخی نام سے اپنی نعتوں کا مجموعہ مرتب کیا،۔ (مقدمہ ذوق اخت مطبوعہ لا مورص 14 ازام فرمین خان لد حانیوی)

#### علوِّ شان :

آپ كى عظمت ورفعت كاظهارك لياعلى معرت رضى الدّقال عندكايد الغوظ كافى بــــ

"سوا دو کے کلام کے کی کا (اُردو) کلام علی قصد آنہیں ستا ہمولا نا کافی اور حَسَن میاں مرحوم کا کلام ،اوّل ہے آخر تک شریعت کے دائرہ علی ہوتا ہے ) کا طلاق (بین دائرہ علی ہے البت مولا نا کافی کے یہاں لفظ "رغنا" (بین نازک ،سین بیلظ عام طور پرجازی محبوبوں کے لیے استعال ہوتا ہے ) کا اطلاق (بین استعال جا بجاب اور یہ شرعا تحق نا مناسب اور بے قائدہ) مولا تا کو اس پراطلاع تہ ہوئی ورنہ ضروراحر از فرماتے حسن میاں مرحوم علی استعال جا بجات کو بیل نے نعت کوئی کے اصول بتاویئے تھے ،اُن کی طبیعت عمل ان کا ایبار مگ رجا کہ جمیشہ کلام اس علی اعتدال پرصاور ہوتا ۔ جہال فیہ ہوتا جھے سے دریافت کر لیتے ۔سن میاں مرحوم نے ایک مقطع عمل اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ معیاداعتدال پرصاور ہوتا ۔ جہال فیہ ہوتا جھے سے دریافت کر لیتے ۔سن میاں مرحوم نے ایک مقطع عمل اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ معیاداعتدال پرصاور ہوتا ۔ جہال فیہ ہوتا جھے سے دریافت کر لیتے ۔سن میاں مرحوم نے ایک مقطع عمل اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ معیاداعتدال پرصاور ہوتا ۔ جہال فیہ ہوتا جھے سے دریافت کر لیتے ۔سن میاں مرحوم نے ایک مقطع عمل اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

به الله جناب رضاكا بعلا موالي جناب رضاكا

(مُلفوظات الله عفرت كمتبدالمديد م 225)

# اعلیٰ حضرت کی غدمت :

مولا ناحسنين رضا خان ابن مولا تاحسن رضا خان "سيرت اعلى حفرت" من لكعت بين:

مولا ناحسن رضا خال مرحوم نے علاقہ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کی ایسی خدمات انجام دیں کہ آج جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔وہ علاقے کی تحصیل کرتے اور اعلیٰ حضرت سے کھر کی تمام ضروریات فراہم کرتے ،اب اعلیٰ حضرت صرف قاوئی کے جوابات اور تسانیف علاقے کی تحصیل کرتے اور اعلامت میں ہمی مرض ہے اگر ذراسہولت ملتی تو میں منہ کہ درہے اگر ذراسہولت ملتی تو میں منہ کہ درہے ایک مدت العمر جاری رہا ہمی حالت میں میکام بندنہ ہوا، علالت میں ہمی مرض ہے اگر ذراسہولت ملتی تو اعلیٰ حضرت ابنا کام کرنے تھتے اور انہیں کھر کی طرف نگاہ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔

ا ملی صعرت کے ذمہ قدرت نے وین ہی کی خدمت سپرد کی تھی، اس لئے ان کوقد رتی اسباب نے دنیا سے بالکل بے نیاز کردیا تھا۔ ایبا بے نیاز کہ آئیس اِس طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑی۔

اعلی صغرت کی دوبیٹیوں کی شادی ہونے والی تھی ، دونوں کے نکاح حسب دستور خاندان پہلے ہی ہو بچکے تھے ، زعمتی کا جب نقاضا ہوا تو مولا ناحسن رضا خاں اعلی معفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ:

'' بھائی جان! ماتی احمد اللہ خان صاحب (امل معزے ہے ہمی) کا زھنتی کے لئے تقاضا آیا ہے، وہ آپ سے بیاہ کی تاریخ ما تکتے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ہم دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کردیں''

اعلی صعرت نے ارشاد فرمایا کہ'' ایک بیٹی کی شادی کوئی آسان کام نہیں ، نہ کہ ایک ساتھ دو کی ، بیٹیوں کی شادی میں لوگ بڑے سازو سامان کرتے ہیں آپ نے بچھ ضروری سامان بھی کرلیا ہے کہ جھھ سے تاریخ مقرر کرانے آھئے''۔مولاناحسن رضا خان نے عرض کیا کہ ''سامان کی تیاری کے متعلق آپ بھا بھی جان سے دریا فت فرمالیجئ''

اعلی معرت نے اُن (بی بی مدب) ہے دریافت فرمایا کہ: بیٹیوں کی شادی کے لیے کیا کیا سامان تیار ہو گیا اور کیا کی رہ گئی ہے۔ بی بی ملد بہ نے عرض کیا کہ'' ہمارے پاس تو مصالحے ہے تیار رکھے ہیں، دونوں کے جیز کمل ہو گئے ہیں، بارات میں کھانے دانے کاکل سامان مہیا ہو چکا صرف تاریخ کی ویر ہے''۔

اعلی حضرت نے جب بی بی صاحب بیالفاظ سے تو وفور سرت ہے آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ دسن میاں اہم نے تو مجھے دنیا ہے بالکل بے نیاز کردیا ہے ، میری بیٹیوں کی شادیاں ہیں میں ان کاباب ہوتے ہوئے بھی بالکل بے خبر اور آزاد بیضا ہوں ہم نے مجھے بیہ و چنے ک مجمی زحمت نہ دی کہ جیز میں کیا کیا دیا جائے گا اور وہ کہاں کہاں سے فراہم ہوگا ، یا بیک کہ بارات میں کیا کیا کھانے و بے جا کیں گے۔ میں جو پچے دین کی خدمت کر رہا ہوں اس کے اجر میں باذن اللہ تم بھی حصد دار ہو ، اس واسطے کی شمیں نے مجھے دینی خدمات کے لیے دنیا سے ۔ آزاد کر دیا ہے '۔ اس پر مولا ناحسن رضا خان بھی رو پڑے ، قدر سے سکون کے بعد تاریخ بھی مقرر فر مادی۔

مولا ناحسن رضا نرحوم کاریمل مجی رون جاری رہا کہ ہفتہ عشرہ میں اپنے یہاں سے دونلم بنا کے لے جاتے اور اعلی حضرت کے قلمدان میں رکھا تے اور ان کے محصے ہوئے قلم خود لے آتے ۔ انھیں (ائل مغرب کو) آئی فرصت کہاں تھی کہ لکھنا چھوڑ کر قلم بنا کیں اور لکھتے تکھے قلم ایک طرف سے میں جاتی تو دوسری نوک سے لکھنے تکتے ہضمون کی آ مرمی خلل نہ آنے دیتے۔

مولا ناحسن رضا خان جب بخصیل وصولی کے لیے گاؤں جاتے تو پہلے اپنی بڑی بھاوج کے ہاں آتے اور جہاں تھی ، تیل ، ایندهن اور غلوں کے وزن وغیر و معلوم کرتے ، وہیں چار پائیاں ، تخت ، چوکی وغیر و کے متعلق بھی دریا دنت کرتے کہ گھریں اگران چیزوں کی کی ہوتو سیسامان بھی گاؤں ہے بن کرغلہ ایندهن وغیر وکی گاڑیوں ہیں آجائے۔

ایک بزاز (کیزایج والا)مقررکردکھاتھا جو ہرفصل پرضرورت کے کیڑوں کے تعان لاتا، وہ کیڑاا پی بھاوج صاحبے پندکراتے اور سارے گھر کا کیڑا خرید کردیتے۔ صرف روزانہ کاتر کاری گوشت ایساتھا جواعلی معرت کاڈیوڑھی بان لایا کرتا تھا۔

غرضیکدانہوں نے جس طرح سے علاقہ کا کام کیا اُس انہاک کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی دیگرخد مات بھی انجام دیں۔ جب1326 مد میں اُس کی (مولاناحن رضا خان کی) وفات ہوگئی تو ان کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی مولوی محد رضا خان صاحب آئے ،انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کی بہت خدمت کی ۔سارے علاقے کی تحصیل کر کے حسب دستورقد یم اعلیٰ حضرت قبلہ کا روپیدا پی بوی بھاوی صاحبہ کی خدمت میں پیش کردیے اور غلہ وایندھن وغیرہ کا معقول انتظام کرتے۔

#### تصانیف:

مولا ناحسن رضا خان صاحب نے کئ کتب تصنیف فرمائیں ، تیجہ کے نام درجہ ذیل میں:

- (۱) آئينه وقيامت
  - (۲) ذو ق نعت
- (۳)ثم ِفساحت
  - (۳)دين حسن
- (۵)انتخاب شهادت
  - (۲) تزک مرتضوی
    - (۷) ماغر کیف
- (٨) نگارىتان لطافت

#### وصال:

1326 جرى بى يى بىياس برى كى عريس داى اجل كولبيك كها\_

# مولانا محمد رضا خان صاحب

مولایا محدرضا خان رحت الله تعالی علیه رئیس الاتنتیا و حضرت مولانا شاه تقی علی خان صاحب رحت الله عالی علیه کے سب سے چھوٹے صاحبر اورام احدرضا خان رشی الله تعالی عند کے براورا صغر تھے۔

#### تعليم

الم م احدوضا خان رض الله تعالى عند سے شرف تلمذ حاصل كيا علم الغرابكن من مبارت ركھتے تنے اور وراثت كے متعلق سوالات ك جوابات تحرير فرماتے تنے۔

# ىيگر ھالات:

آپ کی صاحبزادی جعفرت ملتی واعظم بندمولا نامعطی رضا خان صاحب علیه ارحد سے منسوب تعیس مولا ناحس رضا خان رحت الله تعالی علی علی ماجر ادی جعفر ما محدوضا کی جا گیرکا ساراانظام آپ کے میرد ہوگیا تھا۔ خاندان کی ساری جا گیرکا انظام وانسرام آپ بی کر تے ہے۔

امام احمد صفاطان رضی الله تعالی مذکوآپ سے بوی محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی بیوی کے لیے سونے کے کڑے بنواد یے ،کسی پیغلخورنے امام احمد صفاطید الرمدے شکایا ذکر کیا آپ نے فرمایا:

''اگر نتھے میاں (مولانامحدرضا خان)نے بیر کڑے اپنے مال سے بنوائے ہیں تو مجھے خوش ہے کہ اللّہ عزوجل نے ان کو اتنا مال عطافر مایا اور اگرمیرے مال سے بنوائے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ نتھے میاں نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا۔''

مولا نا محدوضا خان عليه الرحد كإعرف" تضع ميال" تقااورا ما محدوضا خان كاعرف" المن ميال" تقارض التدت في عدر

## زیارت هرمین طیبین :

1323 میں اعلیٰ معرت علیہ الرحد کے ساتھ جج کی سعادت سے مشرف ہوئے ۔

#### وصال:

تقريباً 1938 ويسان كالنقال موا\_

(امام احدرضا خان کی نعتیه شاعری مطبوعه ان درس از دا آمز محدسر ان احد بستوی 37 )

#### حواب بیگم :

الم احمد مضافان کی سب سے بڑی بہن تھیں جوسرا پا اسم باسٹی تھیں ، تجاب بیگم کا عقد مسنون وارث ملی خان سے ہوا تھا۔ تجاب بیگم بڑی بی نیک اور عفیفہ خاتون تھیں ، بچین بن سے صلوٰ قاوموم کی پابند تھیں۔

مولانا احمد رضا خان کا بچپن انہوں نے شعور دفکر کی آنکموں ہے دیکھا تھا۔ بلکہ فاضل پر بلوی کی ولادت کے وقت فاضل پر بلوی کے بارے میں بزرگوں نے جونشا ند ہیاں کی تعیس ان کی روایت اُنہوں نے اپنی اولاد سے کی۔ایک طویل عمر کے بعد دُنیا سے فانی سے ڈنیا نے باقی کی طرف کو چ کیا۔ (امام احمد رضا کی نعتیہ شاحری از ڈاکٹر محمد راج بستوی میں۔ 38 مطبوعلا مور

#### احمدی بیگم :

اعلی معفرت کی دوسری بہن کا نام احمدی بیگیم تھا۔ان کا نکاح شاہ ایران خال کے ہمراہ ہوا تھا، یہ بڑی بی نیک طبیعت خاتون تھیں اپنی والدہ اورا پٹی بڑی بہن حجاب بیگم کی بڑی ہی مطبیع وفر ما نبر دارتھیں ۔

والدہ اور بڑی بہن کے کردارکوا بی زندگی کی تا بانی کے لیے اسوہ ء حسنہ کے طور پر اختیار کیا۔ چونکہ کھر کا ماحول کمل طور پر اسلامی تھا اس لیے بچین بی سے اسلامی اصول دنظریات روزہ ،نماز ، زکوۃ ، اورادوو ظا کف وغیرہ کی پابندر ہیں ایک کمبی عمر کے بعد انقال فرمایا۔

(امام احمد رضا کی نعتیه شاعری از دُا کنر محمر سراج بستوی می . 38 مطبوعه لا مور)

#### معمدىبيكم

اعلی معفرت کی تیسری بہن کا نام محمد ی بیگم تھا۔ چونکہ بہنوں میں سب سے چھوٹی تھیں اس لئے ان کی پرورش بزے ہی لاؤ اور پیار میں ہوئی۔

دونوں بڑی بہنیں تجاب بیکم اوراحمدی بیکم ان سے بہت محبت کرتی تھیں محمثی بیکم مزاج کی شکفتہ اور ملنسارتھیں۔شروع ہی سے والعہ اور دونوں بہنوں کے نقشِ قدم کوا ختیار کیا۔ان کی شادی جناب کفایت اللہ خان سے ہوئی گراہمی کوئی اولا دنہ ہونے پائی تھی کے عین عالم شباب میں اللہ کو پیاری ہوگئیں۔

(امام احدرضا کی نعتیه شاعری از دا کنر محدسراج بستوی ص 39. معلوصلا مور

اعلى معرت رحمة الشقال عليك بهن بهائيون كالذكره يبال كمل موا

آیئے ابسیدی اعلی حضرت، امام اہلسند، ولی نعت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پردانہ وشع رسالت، مجدودین وملت، حامی سنت مامی بدعت، عالم شریعت، بیرطریقت، باعث فیروبرکت، حضرت علامه مولانا الحاج الحافظ القاری شاه امام احمد مضافان عکبه زخمهٔ الرض ت تفصیلی تذکره پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔۔۔

### طلوع آفتاب

سیدی اعلیٰ حطرت رسی اللہ تعالی عند کے ذکر ولا دت سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُس وَ ورکی ظلمتوں کا بھی ذکر کیا جائے جس وَ و میں بیسورج طلوع ہوا۔

الماير رضويات يروفيسر واكثر محمسعودا حمصاحب رمت الشطيف إلى كتاب" أجالا" من أس دوركا تذكره يحمد يول كياب:

#### مذهبی هالات:

اوائل چودموی صدی ہجری میں مسلمانان پاک ہند کے ذہبی ،سیای ،معاشی اور تدنی حالات دگر گول تھے۔۔۔ نے نے خیالات نع نے تصورات وسنے منے نظریات سامنے آرہے تھے۔۔۔ کوئی کہدر ہاتھا نماز میں حضور سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا خیال آ جائے تو وہ اپنی گائے اور گدھے کے خیال میں کمن ہوجانے سے بدرجہایز ا ہے۔۔۔کوئی کہدر ہاتھا جس کا نام''محمر''یا''علی'' ہے وہ کسی چیز کا مخار نبیس \_\_\_كوئى كهدر باتفاحضور ملى الشرتعافي عليده الدوسلم جمارے برے بھائى كى طرح بين اور آپ ملى الله تعالى عليده الدوسلم كى البي عزت كى جائے جيسے یدے بھائی کی جاتی ہے۔

كوئى كهدر ما تعاكد خاتم النبين ملى الله تعالى عليه والدوم كاريم طلب نبيس كه حضور صلى الله تعالى عليه والدوس بس آخرى نبي بي \_\_\_كوئى كهد رہاتھا کداللدعزوجل جموث ہو لئے پرقاور ہے۔۔۔کوئی کہدرہاتھا کہحضورطیاللام کا میلا دمنعقد کرنا شرک ہے،نا جائز ہے،خواہ میخلیس شریعت کے مطابق بی کیول نہ ہول۔۔۔کوئی کہدر ہاتھا جیساعلم غیب حضور ملی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کو ہے ،ایساعلم تو بچول ، دیوانوں ، بانوروں ،ورندوں سب کو حاصل ہے۔۔۔ کسی نے قرآن پر اعتراض کیا۔۔۔ کسی نے حدیث پر اعتراض کیا۔۔۔ کسی نے ائمہ دین پر اعتراض کیا۔۔۔کس نے سلف صالحین براعتراض کیا۔۔۔کس نے صوفیائے کرام پراعتراض کیا۔۔۔کس نے علائے تن براعتراض کیا ۔۔۔اوردل کی وہ زمین جہال مجھی یقین وایمان بسا کرتے تھے،اب وہاں شکوک وشبہات بسیرا کرنے گئے۔۔۔ بیتھا اوائل چودھویں مدى كاندېي ماحول\_\_\_!

#### سیاسی حالات:

سای ماحول بیتھا۔۔۔اقال اقال بیتحریک چلائی کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے قریب لایا جائے۔۔۔ پھرتحریک چلی کہ ہندو بھائیوں کی فاطرائے کی قربانی ترک کردی جائے۔۔۔اس طرح یاک وہندے اسلامی شعارکومنانے کی کوشش کی گئے۔۔۔ایک تحریف انلی کے خلاف چلی اورمسلمانوں کی ترکی ٹو پیال نذر آتش کردی ممکن ، کیوں کدان کا کیٹر ااٹلی ہے آتا تھا۔۔۔ایک تحریک یہ چلی کہ جنگ عظیم **میں انگریز فوجوں کے ساتھ لڑنے کے لیے (عربوں ادر ترکوں کے خلاف) یاک و ہند کے مسلمان فوجیوں کو بھیجا جائے اس طرح بزاروں** مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔۔۔بیماراخون خراباس اُمید برکرایا گیا کہ ہندوستان کوخونِ شہداء کے عوض آزادی طے گ عمروداس وقت ندملتائقی ، ندلی ۔۔۔ پھرتر کیک خلافت اورتحر کیک ترک موالات چلائی گئی اوراس کے پردے میں ہندوستان کی آزادی کا خواب وکھایا حمیا ۔۔۔مسلمانوں کے یاس بہلے ہی کیا تھا۔۔۔جو پھے تھا وہ اس بہانے لینے کی کوشش کی ٹنی ۔۔۔اس پر بسنبیس کیا -- تحريك و بجرت جلا كرمسلمانول كوان كى زمينول اور جائيدادول يے محروم كرديا كيا كيا \_\_ تحريك كعدر چلا كرايك طرف مسلمان

یار چہ بافوں کی کمرتو ژدی گی اور دوسری طرف کھدر کی گاندھی کیپ تیار کرا کرصافوں اور ترکی ٹو پیوں کی جگہ پہنائی گئے۔۔۔اس طرح پاک دہندے اسلام کی نشانیاں سٹانے کی کوشش کی گئی۔۔۔ تحریک ترک حیوانات چلا کر تصابوں کا کاروبار سرد کیا گیا۔۔۔الغرض ہرتحریک مسلمانوں کوسیا مطور پر کمزور کرتی چلی گئی اور مسلمان اپنی سادولوجی بیا کوتا وائد لیٹی کی بناء پران تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حقہ لیتے رہاور انجام سے بے خبرر ہے۔۔۔انبی م کی جب خبر ہوئی جب تبائی و بربادی نے آگھیرا، بلکہ بعض لوگوں کواس وقت بھی احساس نہ ہوا۔۔۔اللہ اللہ بے حسی می بے حی تھی اس میں منافر تبائل میں انتہاں میں ماہ تھا اللہ باللہ اللہ باللہ کی ان بندے اتحاد کیا گیا۔۔۔۔ان کو بھائی بنایا گیا۔۔۔۔ان کو منائی بنایا گیا۔۔۔۔ان کی دلداری کے بھایا گئی ہونے میں فرکیا جارہا تھا۔۔۔ان کی دلداری کے بھایا گئی تربانی ترک کی ۔۔۔ان کی دلداری کے اللہ اور اللہ اور اللہ والوں کی مجت کے بوجد ہی تھی ۔۔۔ بندوستانی ہونے میں فرکیا جارہا تھا۔۔۔ اللہ اور اللہ والوں کی مجت کے بوجد ہی تھی۔۔۔یتھائی منائے کی قربانی ترک کی ۔۔۔مسلمان ہونا باعث فخر ندرہا۔۔۔ بندوستانی ہونے میں فرکیا جارہا تھا۔۔۔ اللہ اور اللہ والوں کی مجت کی جو جد ہی تھی جارہ ہی تھی۔۔۔ باللہ اور انگی زمین کی مجت آ کے بوجد ہی تھی۔۔۔ بیتھائی من دانے کا سیاسی حال ۔۔۔!

#### معاشى حالات :

ادر معاشی حالات بیتے۔۔ بتجارت ، زراعت ، صنعت وحرفت ، ملازمت میں مسلمان پیچے جارہے تھے۔۔ اُن کی جائیدادی اور زمینیں بندوؤں ،کے پاس رہن تھیں۔۔ الغرض مسلمان معاشی طور پر ہندوؤں ،انگریزوں اور خود اپنے نفس کے ہاتھوں کر قار تھے۔۔۔ اور مستقبل میں ترتی اور خوش حالی کے کوئی آٹارنظرنہ آتے تھے۔

تہذیں اور ترنی حالات بھی اجھے نہ تھے۔۔۔مسلمانوں کو آتھرین تہذیب قترن کا دلدادہ بنایا جار ہاتھا۔۔۔آگرین تہذیب کی ایک ایک اواکو دنشین کیا جار ہاتھا۔۔۔ بیز ہراییا پھیلایا کہ آج تک اِس سے چھٹکارا نیل سکا۔۔۔اُدھر ہندواس فکر میں گئے ہوئے تھے کہ سلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیں ،اس مقصد کے لیے انھوں نے ایک بھر پورتحریک چلائی جس نے پاک وہند کے درومندوں کو جھنجھوڈ کرد کھ دیا۔۔۔مسلمانوں کو مرتد بنایا گیے۔۔۔ ہندو تہذیب کا رنگ اُن پر چڑھایا گیا۔

# آمد آمد کی نوید

اعلی معزت کے والد ما جدملی ارمہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ایک مجیب خواب و یکھاجس سے آپ کی مسرت وخوشی کی انتہان دہی

وراس کا مروردل کومرورکرتا رہا، اس خیال کے آتے ہی آپ تشویش میں بڑجاتے آپ نے اپ والد ماجد مولا نارہا علی خان رمت اند عالی علیہ علی نے اور اس کا مروردل کومرورکرتا رہا، اس خیال کے آب ارشاد فر مایا ''کرخواب مبارک نے بشارت ہوکہ برودگار عالم تمھاری پشت کے ایک ایسا فرزید صالح وسعید پیدا کرے گاجوعلوم کے دریا بہائے گا اور اُس کی شہرت مشرق ومغرب میں پھیلے گی ، جب سیری اعلی معرت رضی الشقالی عند عالم وجود میں تشریف لائے تو آپ کے والدصا حب آپ کو لے کرن والا نارضا علی خان صاحب ملیدار مرکی خدمت میں حاضر ہوئے مولا نانے در کی کرا پٹی گود میں لے لیا اور فر مایا ''سیوریٹی کو فرزی نامل و عارف بالشرہ وگا۔ چنا نچر و نیانے اپنی آنکھوں سے دریکھا کر آپ کے ظاہری و باطنی علوم و معارف سے ماحول کی جو میں جہالت و ناوانی ، الحاد وار تدادی تمام تاریکیاں دور ہوگئیں جن وصدافت کا آئی بھرگا ؛ شااور اُس کے انوارو تجلیات سے مرف پریلی شریف بی کی مرز میں نہیں ہندوسندھ عراق وافغانستان وغیرہ کا چید چید بھر ونور بن گیا۔

(اسلام از ماستيم بتوى م 36,37 مطبوم لا بور)

### ولادت باسعادت:

اعلی حضرت رضی الله تعالی مند کی ولا دت باسعادت (پیدائش) 10 شوال المکرّم 1272 مد بسطابق 14 جون 1856 موافق 11 جیزر مدی 1913 سمبت (ولی سال ۱۶۱م) روزشنبه (بغته)ظهر کے وقت شهر بریلی محلّه جسولی میں بوئی۔

(سواغ أبام احمدرضا خان ازعلامه بدرالدين احرصاحب قادري مطبور سكمرس 95)

حسن اتفاق کے اُس وقت آفاب منزل غفر میں تھا جواہل نجوم کے نزد کی بہت ہی مبارک ساعت ہے۔

(تجليات امام المرمضا محمد امانت رسول قاوري مطبوعه كرابين س 21)

يعن انقلاب 1857 سے ايك سال قبل ايك فكرى انقلاب كاب باك نقيب دُنيا من تشريف لايا

سالهادر كعبه وبُن خانه في نالد حيات تازيز م عشق يك دانا عراز آيد بروس

(فاضل بريلوى اورترك موالات از اكم محدمستود احدمطبوعه الا بورص 12)

<u>نام نامی اسم گرامی</u>

آب كاپيدائى نام "محر" ب،آپ كى والده ماجده محبت بين "امن ميان" فرمايا كرتى تيس، والد ماجده و يكراع و "احرميان"ك نام اب كابر ما جده و يكراع و "احرميان"ك نام اب كابر من ميان كرمايا و آپ كابر من المحار 
(تجليات امام احمر مضامحه المانت رمول قادري مطبوعه كرايق ف 21)

پروفیسرمسعوداحمصاحب تحریفرماتے ہیں:

''اس سے سرکار دوعالم منی اللهٔ کالی علیه و آلیہ و تنظم سے نسیب تو ٹیہ کا بخو بی انداز ہ ہوتا ہے چنانچدا ہے نعتید دیوان میں ایک جگہ فرماتے ں۔۔۔

> خوف ندر کھ رضا ذرا ، ٹو تو ہے "معرد مسلق" تیرے لیے امان ہے ، تیرے لیے امان ہے

(فاصل بريلوي اورترك موالات از داكم محمسود احرمطبوعه لا بورص 12)

نيزآپ نے اپناس ولادت اس آية كريمدے انتخراج فرمايا۔۔۔ أَقُ لَوْكَ كَتَبَ فِي قُلُق بِهِمُ أَلَا يَمَانَ وَ أَيْدَ هُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

ترجمہ کنزالا بمان '' میہ بیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے اُن کی مدد کی'' م (یارہ 28 المجادلة رکوع 3 آیت نبر 22)

اعلى حضرت رصى الدت الى عن خود فرمات بين "بحمد الله تعالى اكر مير حقلب كدو وكلوث كے جائين تو خداكى تتم ايك پر اكما موكا ، الا إلى الله اور دوسر عبر الكها موكا ملا الله عليه واله وسلم اور بحمد للدتعالى بريد فرب برفت به فتح وظفر حاصل موئى - رب العزت بل جلاله في دوم القدى سے تائيد فرمائى -

( تجليات امام احدر ضاازمولانا امانت رسول قادري مطبوع كرا چي ص 21)

#### القابات

سیدی اعلی حضرت رحمة المدتعانی علیہ کے بیشار القابات ہیں، جن میں ہے آپ کامشہورترین لقب "اعلی حضرت "ہے۔ مولا نابدر الدین احمد قادری صاحب "سوانے امام احمد رضا" میں "اعلی حضرت" کے اس لقب کی وجہ تسمیہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔

#### <u>اعلىٰ حضرت :</u>

خاندان کے لوگ انتیاز و تعارف کے طور پر اپنی بول جال میں اُنھیں'' اعلی حضرت'' کہتے تھے۔معارف و کمالات اور فضائل و مکارم میں اپنے معاصرین کے درمیان برتری کے لحاظ سے بیلفظ اپنے ممدوح کی شخصیت پراس طرح منطبق ہوگیا کہ آج ملک کے موام وخواص بی نہیں بلکہ ماری وُنیا کی زبانوں پر چڑھ گیا۔اوراب قبول عام کی نوبت یہاں تک پہنچ مکن کہ کیا موافق کیا مخالف بھی جالی معامل ہوتی۔ حضرت کے بغیر شخصیت کی تعبیر ہی کمل نہیں ہوتی۔

(سوارخ امام احدر شااز علامه بدوالدين قاوري مطبور تحمر 0)

#### ديگر القابات:

مريدعلاك اللي سنت آپ كوب شارالقابات سے يادكرتے بيل مثلاً \_\_\_\_\_

اعلى حفرت \_\_\_عظيم البركت \_\_\_عظيم المرتبت \_\_\_امام البلسنت \_\_\_بحذ درين وطمت \_\_\_ بروانه عثم رسالت \_\_\_عالم مشريعت \_\_\_واقف أسموا وحقيقت ومرالت \_\_\_عارف شريعت \_\_\_بخزن علم وحكمت \_\_\_بحر أشد و بدايت \_\_\_عارف شريعت وطريقت \_\_\_غوام بحر حقيقت ومعرفت \_\_\_ تاجدا وولايت \_\_\_ شخ الاسلام والمسلمين \_\_\_ بحجة الله في الارضين \_\_\_ تاجدا وولايت \_\_\_ شخ الاسلام والمسلمين \_\_\_ بحجة الله في الارضين \_\_ تاجدا والحين والسالكين الحول الكاملين \_\_\_ في المائم والبرين والسالكين والسالكين من آيت الله رب العالمين \_\_\_ بحجة أن من مجزات رحمة للعالمين \_\_ تاج الحقين والسالكين المنت \_\_ بحجة الحلف \_\_\_ بحجة والحقين \_\_\_ وغيرومن ذا لك\_\_\_ المنت \_\_ بحجة الحلف \_\_\_ بحجة الحلف \_\_\_ بحجة والحقيم \_\_\_ وغيرومن ذا لك\_\_

## علمائے عمار کی طرف سے القابات:

علائے مجاز نے آپ کوان القابات سے یا وفر مایا ہے:

معرفت کا آفاب \_\_\_فضائل کاسمندر\_\_\_بلندستاره\_\_\_دریاے ذخار\_\_\_بحرنا پیدکنا ر\_\_\_ بکتائے زماند، دین اسلام کی اسعادت \_\_\_دائره علوم کا مرکز\_\_رحبان فصیح اللمان \_\_\_ بکتائے روزگار\_\_ وغیره اورعلامه اسمعیل خلیل انسکی نے تو یہاں تک فرمادیا:

"اگراس كے حق ميں بيكما جائے كدوه اس صدى كامجدد بو بلا شبرحق وسي ب

(فاصل بر بلوى اورترك موالات از برونسرمسعودا فمرصاحب مطبوعه لا بورص 15)

# حلیه، مبارکه

حضرت علامه مولانا محمد خشا وتا بش قصوری صاحب مظلالعالی فر مائش پرمولا ناحسنین رضا خان رمت الله تعالی علی معفر ت رضی الله تعالی عند کا حلیده مبارکدا بین مکتوب می تحریر فر ما کر بھیجا جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔۔۔

ابتدائى عريس آپ كارىك چىكداركندى تعا\_\_\_

چره ومبارک پر ہر چیز نہایت موز وں ومناسب تنی ۔ معر بلند پیشانی، بنی مبارک نہایت ستواں تنی ۔ ۔ ۔ س

بردوآ تکھیں بہت موز دن اورخوبصورت تھیں۔۔۔

نگاه می قدرے تیزی تھی جو پھان قوم کی خاص علامت ہے۔۔

مردوابرو کمان ابرو کے بورے مصدا<del>ق تنے۔۔</del>۔

لاغری کے سب سے چبرہ میں گدازی ندر ہی تھی مگران میں ملاحت اس قدرعطا ہوئی تھی کرد کھینے والے واس لاغری کا حساس بھی نہ ہوتا تھا۔۔۔

كنينيال ابى جگه بهت مناسب تھيں \_\_\_

دا رهی بری خوبصورت گردارتھی \_\_\_

سرمبارک پر ہے (زنیس) تھے جو کان کی لوتک تھے۔۔۔

سرمبارک پر ہمیشہ عمامہ بندھار ہتا تھا جس کے بنچے دو پلی ٹو بی ضروراوڑ ھتے تھے\_\_\_

آپ كاسينه باوجوداس لاغرى كخوب چوژ امحسوس، من تھا۔۔۔

گردن صراحی دارتھی اور بلندتھی جوسرداری کی علامت ہوتی ہے۔۔۔

آپ كاقد ميانه تفا\_\_\_

برموسم میں سوائے موسی لباس کے آپ سپید (سفید) بی کیڑے ذیب بن فر ماتے \_\_\_

موسم سرمایس رضائی بھی اوڑھا کرتے تھے۔۔۔

مرسز کائی اونی جا در بہت پیند فر ماتے تھے اور وہ آپ کے تن مبارک پر بجتی بھی خوب تھی۔۔۔

آب بچین بی میں کچھروز گداز رہے پھرتوسب نے آپ کوچھر میااور لاغربی و کھا۔۔

آپ کی آوازنهایت پردر دخمی اور کسی قدر بلند بھی تنی \_\_\_

آپ جب اذان دیے تو سنے والے ہم تن گوش ہوجاتے ۔۔۔

آب بخارى طرز برقرآن پاك برصع تع\_\_\_\_

آپ كاطرزاداعام تفاظ سے جدا تھا۔۔۔

آپ نے بمیشہ ہندوستانی جوتا پہنا جے سلیم شاہی جوتا کہتے ہیں۔۔۔

آپ کی رفتا ایسی زم که برابر کے آ دی کوچھی چلنامحسوس نہ ہوتا تھا۔۔۔

(مجدداسلام از علامت م بتوى مطبوعدلا مورص 33,32)

وْ اكْرْحْسْن رضا اعظى الى كتاب فقبيهِ اسلام من لكيع بين .\_

آپ دوسری صفات جمیده کی طرح حسن و جمال میں بھی میکائے روز گارتھے۔۔۔

```
قداوسط ....
```

بيثاني چوزي\_\_\_

المحميس بزي\_\_\_

ناك بى كمرى\_\_\_

چرولیا۔۔۔

رنگ کندی کیجے۔۔۔

فتكفتة جلال وجمال كي تعلى مو كي تغيير

باتمول كي انظيال لمي \_\_\_

بحوثم محمني . . . .

مردن او جي ۔۔۔

بال لميے جوكان كى لوتك رہتے تھے

( فقيداسلام ازمولا ناحسن رضا المظمى مطبوعه كراجي ص 144)

جناب سیدالطاف علی صاحب بر بلوی جنہوں نے اعلیٰ حعرت کی بار ہازیارت کی ،آپ کے حلید ، مبارک کے بارے میں رقمطراز میں : سلم شای جوتا۔۔۔

ایک برکایا شجامه ... محمنول ب نجا كريد ... أس يراتحر كمايا شيرواني \_\_\_ اوراس پرعباء يہنتے \_\_\_ سريراوسط سائز كاعمامه\_\_. جس میں چیچے کرون پر چھوٹی چھوٹی حنائی، زفیس نظر آتی تھیں بزی بزی پُرکشش آنکعیں ۔۔۔ مندي رنگ \_\_\_ محمنى شرى دا زمى تقى

لیکن کمال به که بمیشه نظرین نیخی رکھتے تھے۔۔۔ مجمعی کسی کی آئمھوں میں آئکھیں ڈال کرندد کیکھتے۔

(الام احدرضا اورر وبدعات ومنكرات ازيس اخر مصباحي مطبوع فريد بك سال لا مورص 200)

# <u>پاکیزه بچپن و کسب علم</u>

آپ دُنیاوالوں کے سامنے جس حیثیت ہے رونما ہوئے اس کے چیش نظر حقیقت تو یہ ہے کہ عالم الخیب نے آپ کا مبارک سینہ علوم و معارف کا مخبین اور ذکن و د ماغ قلب وروح کو ایمان ویفین کے مقد س فکر وشعوراور پاکیزہ احساس و خیل سے لبریز فرماویا تھا۔ لیکن چونکہ برانسان کا عالم اسباب سے بھی کسی نہ کسی نہی ہے رابطہ استوار ہوتا ہے اس لئے بظاہراعلی حضرت رضی اللہ تعالی مذکو بھی عالم اسباب کی راہوں یہ چلنا پڑا اور وہ بھی اس شان و شوکت کیساتھ کہ بڑے بڑوں کی عقلیں وکھے کرچیران رہ کئیں۔

(مجدداسلام ازعلامديم بستوىمطبوعدلا مورص 37)

### زیا ن صاف تھی :

اعلى حضرت رض الله تعالى عنه كى زبان كلفى توصاف تقى اور بچول كى طرح سيج مج نتمى -

(سررت اعلى معرت ازمولا ناحسنين رضا خان مطبوع كرا جي م 46)

#### بسم الله خوانی :

من تو شدم تو من شدی ،من تن شدم تو جا ں شدی تاکم سمگوید بعدا زیں ،من دیگر م تو دیگری

(پینی (اے مرشر تھی ناہور) یں تو ہوا تو ہیں ہوا ہی جم بنااور تو روح بنا تا کہ کوئی تخص اس کے بعدید نہ کے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔)

ظاہری نگاہ میں تو حضرت جدا مجد نے اس ' الف لام' کے مرکب لانے کی وجہ بیان فرمائی مگر با توں بی با توں میں اسرار وحقائق ،رموز
واشارات کے دریافت وادراک کی صلاحیت اعلیٰ حضرت کے قلب ود ماغ میں بجین بی سے پیدا فرمادی جس کا اثر بعد میں سب نے اپنی
آئے مول سے دیکھ لیا کہ اعلی حضرت آگر شریعت میں سید تا امام اعظم ابو صنیفہ رض اللہ تا ہے تدم بقدم بیں تو طریقت میں سرکار فوٹ اعظم
رض اللہ تعانی مذکے تا ئب اکرم ہیں۔

(سوانح المام احدرضا ازعلامه بدرالدين احرصاحب قادري مطبور محمرص 96)

### <u>تعلیم کا شوق :</u>

المل معترت رضی الله تعالی عند کی بیری ہمشیرہ ومحتر مدفر ماتی ہیں کہ اعلیٰ معترت رسّی الله تعالی عند نے بھی پڑھنے میں ضدنہیں کی ،خود سے برابر پڑھنے تشریف لے جاتے ، جمعہ کے دن بھی چاہا کے پڑھنے کو جا کمیں محروالد صاحب کے منع فر مانے سے زک کئے اور بجھ لیا کہ ہفتے میں جمعہ کے دن کی بہت اہمیت ہاں کی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاتی چودن پڑھنے کے ہیں۔

· ( حيات الحي حضرت ازمولا ناظفرالدين بهاري رحمة القدتعالي عليه مطبوعه لا بورجلد اول ص 89)

# بہبن میں بھی غلطی سے معنوظ :

جناب سيدالوب على صاحب رمة الله تعالى علي فرمات مين كه:

بچپن میں آپ کو کمر پرایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کی آیة کریمہ میں بار بارایک لفظ آپ کو بتاتے تھے۔گرآپ کی زبان مبارک سے نبیں لکتا تھا۔وہ'' زَیُز'' بتاتے تھے آپ'' زَیر'' پڑھتے تھے، یہ کیفیت جب آپ کے دادا جان حضرت مولا تارضاعلی خان صاحب رضی الندتعالی مندنے دیکھی تو حضور کوا ہے: پاس بُلا یا اور کلام پاک منگوا کردیکھا تو اس میں کا جب نے نقطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، جواعلی حضرت رضی اللہ تعالی منگی زبان سے نکلیا تھا وہ میچ تھا۔ آپ کے داوا نے بو چھا کہ جینے جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اُس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی ، میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابونہ پاتا

حفرت جدِ امجد نے فرمایا خوب!اور تبسم فرما کر مر پر ہاتھ پھیرااور دل سے دُعادی پھران مولوی صاحب سے فرمایا یہ بچسیج پڑھ رہاتھا حقیقتا کا تب نے غلط لکھ دیا ہے پھر قلم فیض رقم سے اس کی تقیجے فرمائی۔

(حيات الخي معرت مولا ناظفر الدين بهاري كمتب نويدا بورس 87)

# بچپن میں شرعی اصلاحات :

جھوٹی جھوٹی جھوٹی شرگ غلطی پرآپ بھیبن ہی میں بلاتکلف بول دیا کرتے تھے،ایبامعلوم ہوتا تھا کی غلطی کی تھیجے قدرت ہی نے ان کی عادت ثانیہ بنا دی تھی ، چونکہ ان سے آ کے چل کررب العزت کو یہی کام لیما تھانہ اللہ عز دہلے نے ایسے کھر میں پیدا کیا جہاں قال اللہ وقال الرسول، ہی روز مرہ تھا اور آپ کواس صحبت کا شوق بھی تھا آپ اپ ہے والمد ماجد کی صحبت میں زیادہ بیٹھتے اور مسائل بغور سنتے اور انھیں اپنے دیاغ میں محفوظ رکھتے اور وقت پر بڑی جراکت سے بتادیے کہ ریسئلہ یوں ہے۔

(سرسته اعلى معرت ازمولا احمنين رضا خان مطبور كرا يي ص 47)

ایک دن آپ کے استاد گرامی بچوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ ایک لڑئے نے سلام کیا ، استاد صاحب نے جواب میں فرمایا" جیتے رہو''
اس پراعلی حضرت رمی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیرتو جواب نہ ہوا'" وعلیکم السلام'' کہنا چاہیے تھا ، آپ کے اس جذبہ واظہار پر آپ کے استاد
ب صدمسر در ہوئے اور آپ کو بڑی نیک وُ عاوَل سے نواز ا، قربان جاہے ! آپ کوابتدائے نم بی میں اسلام کا کتنا بلند فکر وشعور عطا ہوا تھا۔
(مجددا سلام از طلاح نیم بستوی مطبوعال ہورہ (37)

#### غدادا د ذها نت :

اعلی معترت رسی الله تعالی عنو خود فر ما یا کرتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا جب جھے سبق پڑھادیا کرتے تو ایک دومر تبہ کتاب و کھے کر میں کتاب بند کرویتا، جب سبق سنتے حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا، روزانہ بیا الست و کھے کر سخت تجب کرتے ایک دن جھے سے کہنے گئے کہ احمد میاں! بیتو بتاؤ کہتم آ دمی ہویا جن؟ کہ جھے کو پڑھانے میں دیریکتی ہے اور تم کو یا دکرتے ویرنیس گلتی۔ میں نے

عرض کی "خدا کاشکر ہے میں انسان بی ہوں ،الله تعالی کافضل وکرم شامل حال ہے "۔

(تجليات الم احمد رضا محمد أمانت رسول قادري مطبوعه كراجي ص 26)

# ساڑھے تین سال کی عمر میں عربی میں گفتگو:

مزیداعلی معفرت رحمة الله تعانی طیدار شادفر ماتے ہیں" میں اپنی مجد کے سامنے کھڑا تھا اس وقت میری عمر ساڑھے تین سال کی ہوگ ، ایک صاحب اہلی عرب کے لباس میں ملبوس جلوہ فر ماہوئے ، بیہ معلوم ہوتا تھا کہ عرب ہیں، اُنہوں نے مجھے سے عربی زبان میں گفتگو فر مائی میں نے نعیج عربی میں اُن سے گفتگو کی ،اس بزرگ ہستی کو پھر بھی نہ دیکھا۔

(حيات اللي عفرت مولا تاظفرالدين بهاري مطبوعدالا بورس 85)

# چارسال کی عمر میں ختم قر آن پاک :

آپ نے اپنی چار برس کی تنفی کی عمر میں جب کہ عموماً دوسرے بیجاس عمر میں اپنے وجود ہے بھی بے خبرر ہے ہیں قر آن مجید ختم کرلیا۔ (سواخ امام احدر ضااز علامہ بدرالدین احمر صاحب قادر کی مطبور تکھرس 98)

# چہ سال کی عمر میں پھلی تقریر پُر تنویر :

ہے مہال کی عمر شریف میں رہے الاول کے مبارک مہینہ میں منبر پرجلوہ افروز ہوئے اورا یک بہت بن ہے جمع کے سامنے آپ نے پہلی تقریر فرمائی ،جس میں کم وہیش وہ کھنے علم وعرفان کے دریا بہائے اور مرور عالم صلی اللہ تعالی علیدہ البرہ کم کے ذکرولا دت کے بیان کی خوشہو سے اپنی زبان کو معطر فرمایا ،سامعین آپ کے علوم و معارف سے لبرین بیان کوئن کر وجد میں آگئے اور تصویر چرت بن گئے کہ ان کے سامنے ایک کسن بچے نے فرجی وانشمندی کی وہ گراں ماہیہ باتیں بیان کیس جو بن سے بن صدر شک ہیں ، محمد شرک ہیں محمد شرک ہیں محمد شرک ہیں ہو بن سے کہ رَبُ العالمین اپنے جس بندے کوا بی معرفت کی دولت سے سرفراز کرنا جا ہتا ہاس کی حیات پاک کی ایک ایک گئے ذبی اور ہر ہر ساعت میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات عام انسانوں کے فہم اور اور اک سے باہر ہوتے ہیں ،لیکن جن کو خداوند قد وس نے بھارت وبصیرت دونوں ہی کی روشنی عطافر مائی ہو ہ خوب بھتے ہیں کہ خاصان خدا کے سینے علوم ومعرفت کے لیے بمیث کھلے رہے ہیں اور ان کے لیے بچپن، جوانی ، بن ھایا کوئی دور کوئی ز مانہ رکاوٹ نہیں بن سکا۔

( مجد واسلام إزموا؛ نائسيم بستوى مطبوعدلا بورص 41)

# آثه سال کی عمر میں تحریر مسئلہ :

آپ کی عمر شریف ابھی صرف آخصال ہی تھی کہ والدصاحب کی غیر موجودگی میں کہیں ہے وراشت کا ایک سوال آگیا ، آپ نے اُس کا جواب تحربر فرمایا ، جب والدصاحب تشریف لائے تو دکھے کر والدصاحب نے ارشاد فر مایا ''معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ امن میاں نے لکھا ہے، ان کوابھی نہ ککھتا جا ہے مگر ہمیں اس جیسا کوئی بڑا الکھ کر دکھائے تو ہم جانیں۔''

( كرامات اعلى حضرت از اقبال احمد مضوى مطبوعه كراجي مس 16 )

# آثه سال کی عمر میں عربی تصنیف :

آپ نے آٹھ برس کی عمر میں فن نحو کی مشہور کتاب ' هدایة الدحو ''پڑھی اور خداداعلم کے زور کا بیعالم تھا کہ ای نعی ی عمر میں '' هدایة النحو'' کی شرح عربی میں لکھ ڈالی

(سوائح الم احدر ضااز علامه بدرالدين احدصاحب قادري مطبوعه محمر م 102)

### تم مجہ سے پڑھتے نھیں پڑھاتے ھو:

شایدوس سال کی عمر شریف میں جب کہ آپ اپ والد ما جد صاحب تبلد ہے "مسلم الثبوت" پڑھ رہے تھے کہ والد صاحب کا تحریر کردہ اعتراض وجو اب نظر پڑا جو آپ نے "مسلم الثبوت" پرکیا تھا۔ اعلی صغرت نے اِس اعتراض کور فع فر مایا اور متن کی اسی تحقیق فر مائی معرمت رض الله تعالی مندے کھے ہوئے حاشیہ پر کہ مرے ہے اعتراض ہی وارد نہ ہوتا تھا۔ جب پڑھاتے وقت والد صاحب کی نظر اعلی صغرت رض الله تعالی مندے کھے ہوئے حاشیہ پر پی آئی مسرت ہوئی کہ اٹھ کرسینے سے لگالیا اور فر مایا احدر ضا اتم جھے سے پڑھتے ہیں ہو بلکہ پڑھاتے ہو۔

یہ ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عندکا خداد اعلم کے حضور ہی کریم سل اللہ تعالی طیدوالہ وسلم نے اپنے سیج تا بحب کو پیدا ہوتے ہی اپنے علم کا سیا وارث بنادیا تھا'' اَلْعُلَما نُرُوَدَ الله نِبْدَا، '' کا مصداق ہر یکی شریف کا آفاب، چودھویں صدی کا مجدوجس نے حضور سرورووعالم سلی اللہ تعالی طیدوالہ وسلم کی تجی تعلیم اور نورشر بیت سے عالم کوروشن ومنور کردیا۔

ع ( كرامات والل حفرت ازاقبال احدر ضوى مطبور كرايي م 17 )

# <u>بچین میںتقوی و پرهیز گاری</u>

#### ممانظتِ نماز :

مولا ناحسنین رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ اُن کے ہم عمروں سے اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ بدو (ابتدائے) شعور بی سے نمازِ با جماعت کے بخت پابندر ہے، کو یا تیلِ بلوغ ہی وہ اصحاب تر تیب کے ذیل میں داخل ہو چکے تھے اور وقت و فات تک صاحب تر تیب ہی رہے۔

(سيرت اعلى معرت ازمولاناحسين رضا خان ملبوركرا يي ص 48)

#### محافظتِ روزه:

جب بچین میں آپ نے بہلاروز ورکھا تو روز و کشائی کی تقریب بڑی دھوم وھام سے ہوئی ،اس کا نقشہ مولا نا حسنین رضا خال رمت اللہ تعالی ملیہ یوں کھینچتے ہیں

" سارے خاندان اور حلقہ واحباب کو مرعو کیا گیا ، کھانے وانے کیے، رمضان المبارک کرمی میں تھا اور اعلیٰ حضرت خور دسال تھے گر آپ نے بدی خوتی سے پہلاروز ورکھا تھا۔ ٹھیک دوپہر میں چرو ومبارک پر ہوائیاں اُڑنے لکیس ،آپ کے والد ماجدنے ویکھا تو انہیں

کرے میں لے میے اور اندرے کواڑ بند کر کے اعلی حضرت کو فیرنی کا ایک شندا پیالدا تھا کردیا اور فرمایا کہ کھا لو! آپ نے فرمایا میرا تو روزہ ہے۔ اُنھوں نے فرمایا کہ بچوں کے روزے یوں ہی ہوا کرتے ہیں کمرہ بند ہے نہ کوئی آسکتا ہے ندد کھے سکتا ہے۔ تو اعلی حضرت نے عرض کی کہ''جس کاروزہ رکھا ہے وہ تو و کھے دم ہاہے "اس پر باپ آبدیدہ ہو گئے۔ اور خدا کا شکر اوا کیا کے خدا کے عہد کو رہ بچہ بھی فراموش نہ کرے گا۔ جس کو بھوک بیاس کی شدت، کروری اور کم نی میں بھی ہرفرض کی فرضیت سے پہلے وفائے عہد کی فرضیت کا آنا لحاظ و پاس ہے۔ کرے گا۔ جس کو بھوک بیاس کی شدت، کروری اور کم نی میں بھی ہرفرض کی فرضیت سے پہلے وفائے عبد کی فرضیت کا آنا لحاظ و پاس ہے۔ (برہ اعلی حضرت ازموالا ناحسین رضا خان مطبور کرا ہی ہے۔ (برہ اعلی حضرت ازموالا ناحسین رضا خان مطبور کرا ہی ہے۔

#### معانظتِ نگاه

آپ کی بھین تی سے بیعادت رہی کہ اجنبی عورتیں اگر نظر آجاتیں توکرتے کے داکن سے ابنا منہ چھپالیتے۔ آپ کی عمر شریف جب کے کوئی ایک دن صرف بڑا ساکر تذریب تن کئے ہوئے دولت کدہ سے بہرتشریف لائے تو آپ کے سامنے سے چند بازاری طوائفیں گزریں ، جنہیں ویکھتے تی آپ نے کرتہ کا داکن چہرہ پر ڈال لیا ، یہ حالت ویکھ کران میں سے ایک عورت بول ''واہ میاں صاحبزاوے! آٹکھیں ڈھک لیں اورستر کھول دیا'' آپ نے ای عالم میں بغیران کی طرف نگاہ ڈالے ہوئے برجت جواب دیا'' جب آگھ بہتی ہے دل بہتی ہے دل بہتی ہے اس میں ہے ایک عالم میں بغیران کی طرف نگاہ ڈالے ہوئے برجت جواب دیا'' جب آگھ بہتی ہے دل بہتی ہے دل بہتی ہے دل بہتی ہے دستہ بھی ہے'۔

آپ کے اس عارفانہ جواب سے وہ سکتہ میں آگئیں۔آپ کے اس مبارک عمل اور جرت آگیز جواب کے پیشِ نظر بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نعمی کی عمر میں اس قدرفکر وشعور رکھتے تھے تو پھر دامن کی بجائے اپنے ہاتھوں بی سے کیوں نہ آپھیں چھپالیس کہ اس صورت میں اپناسٹر بے پر دہ نہ ہوتا اور مقصد بھی حاصل رہتا ،کین تھوڑی کی توجہ کے بعد بیامر واضح ہوجاتا ہے کہ اگر آپ ہاتھوں بی سے آپھیں چھپالیتے تو اس طوائف کامخرہ آمیز سوال نہ ہوتا اور نہ اُس کو وہ نصیحت آموز جواب ماتا جو آپ نے ویا اور نہ گرر نے والے دوسرے سامھین کو وہ سبق ماتا جوبھیرت افروز ہے۔ پھر آپ نے بالقصد وہ طریقہ اختیار نہ فرمایا بلکہ من جانب اللہ غیرارادی طور پر آپ نے دامن سے آبھیں چھپا کیں کہ بچپنے کی اوا بول تی ہوا کرتی ہے بیاور بات ہے کہ اس بھی اوا میں علم النفس کے حقائق پوشیدہ تھے نے دامن سے آبکھیں چھپا کیں کہ بچپنے کی اوا بول تی ہوا کرتی ہے بیاور بات ہے کہ اس بھی اوا میں علم النفس کے حقائق پوشیدہ تھے نے دامن سے آبکھیں چھپا کیں کہ بچپنے کی اوا بول تی ہوا کرتی ہے بیاور بات ہے کہ اس بھی اوا میں علم النفس کے حقائق پوشیدہ تھے ۔ ذامن سے آبکھیں چھپا کیں کہ بچپنے کی اوا بول تی ہوا کرتی ہے بیاور بات ہے کہ اس بھی اوا میں علم النفس کے حقائق پوشیدہ تھے ۔ ذامن سے آبکھیں جھپا کیں کہ بھی کی اوا بول تی ہوا کرتی ہے بیاور بات ہے کہ اس بھی اوا میں غرف کی تھور کی اوا بول تی میں کہانے کہ اس بھی اوا میں علم النفس کے حقائق بوشیدہ تھے ۔

(سواغ امام احمدر صااز علامه بدرالدين قاوري مطبوع محمرس 117)

# <u>یکتائے روز گار:</u>

المل صحرت كا بحين شريف تقوى و پربيز كارى من منرب الشل تعار آب رض الدتهال عندائ عبد طفل مين بحى يكآئ روز كار تقے ربر يلى من أيك بهت يؤ الم تنظر الماتى محد شاہ فال صاحب رجے تقے جواعلى معزرت ے عربي بن سے ايك مرتب يا اللى معزرت ك من ايك بهت يؤ الم الم من مردب تقے الوكول نے ہو جھا كہ كيابات ہا التے بن سے آدى ہوكر يہ كياكرر ب بيل رحاجى صاحب نے جواب دوازه كى جاروب شى كرد ب بيل ماتى صاحب نے جواب ديا مرب صفور سے بن ابول ، أن كا بجين ديكھا - جوانى ديكھى اور اب بن ها يا ديكھ را بول، برحال ميں يكتائے زمان يا يا تب ہاتھ ميں ديا مرب سال ميں يكتائے زمان يا يا تب ہاتھ ميں

ہاتھ دیا ہے۔ بر ما بے میں تو ہرکوئی بر رگ ہوجا تا ہے أنھیں بھین میں ضرب الشل اور میکا مے روز گار دیکھا۔

(فتيراسلام از واكرحس رضاعتمي مطبوع كراجي م 159)

#### سمتِ بغداد کا ادب :

چە برك كى عمريس آپ نے معلوم كرليا تھا كە بغدادىترىف كدھر ہے۔ پھراً س وقت سے دم آخرتك بغدادىترىغ كى جانب پاؤل نبيس پھيلايا۔

> بالائے سرش ز ہوشمندی می تا منت بیتا رہ و بلندی

(سواغ الم احدوضا ازعلامه بدوالدين قادري مطيور مكمرم 117)

# بچپن میںاولیائے زمانہ کی توجہ کا مرکز

بچپن بی سے آپ کے چبرہ ممبارک سے بزرگی کے آٹار ہوائیدہ تھے۔مجازیب واولیائے وقت آپ کود کھ کرفرحت کاوظہار فرماتے

# تم بھت بڑیے عالم ہنوگے:

اعلی حضرت کے بھانج جناب علی محمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ والدہ صاحب فرماتی ہیں ایک روز کس نے دروازے پرآواز دی اعلی حضرت کے بھانج جناب علی محمد خان صاحب فرمایا" آؤ" آپ حضرت (اکی عراس وقت دس برس کی تھی ایا" آؤ" آپ محمد حضرت (اکی عراس وقت دس برس کی تام برت برے عالم بنو ہے۔ تشریف لے محمد بسر پر ہاتھ چھیرااور فرمایا تم بہت برے عالم بنو ہے۔

#### جېھى تو :

جناب سیدایوب علی صاحب فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ محلہ سودا گران کی مسجد کے قریب آپ کی طفولیت کے زمانہ میں ایک بزرگ ہے ملاقات ہوئی انہوں نے اعلیٰ حضرت کو سرے پاؤں تک بغور دیکھا اور کی بار دیکھا پھر فرمایا" تم مولا تا رضاعلی کے کون ہو؟ حضور نے جواب دیا" میں ان کا بچتا ہوں" فرمایا" جمجی تو" اور فوراً تشریف لے صحے۔

#### سُنتاهے(

" المفوظات اعلى حضرت "حصداول مين اعلى حضرت فرمات بين كه:

میں ایک روز حکیم وزیر علی کے ہاں تریب دس ہج دن کے جارہا تھا۔ میری عمر اُس وقت جیلائی میاں (الل معزت کے بہتے مین برخوردارابراہیم رضا خان سلہ ) کے برابر تھی (مینی دس سال) کہ سامنے سے ایک بزرگ سفید ریش نہایت کھیل و وجیہ تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا سنتا ہے! نیچ آج کل عبدالعزیز ہے اس کے بعد عبدالحمیداس کے بعد عبدالرشید (مین قلب وقت)اؤرفورا نظرے خائب ہو گئے چٹانچہ

اس دفت تك ان بزرگ كا قول بالكل مطابق موا

(حيات اعلى معزت ازمولانا ظغرالدين بهاري مطبونه العورم 85)

#### الله كرم كريے:

'ملوظات اللی حضرت' حصہ چہارم میں الحل صفرت رضی الشتعالی عدائے کیوں کا ایک واقعہ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

بر یلی میں ایک مجذوب بشیرالدین صاحب آخو ندزادہ کی مجد میں رہا کرتے تھے ۔ جوکوئی ان کے پاس جاتا کم ہے کم پچاس گالیاں
سناتے۔ جھے اُن کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا ، میرے والد ماجد کی ممانعت ، کہیں باہر بغیرآ دی کے ساتھ لیے نہ جاتا۔ ایک
روزرات کے گیارہ ہے اکیلا اُن کے پاس پہنچا اور فرش پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ تُجر ہ (یعن سجہ کے مسل ایک چونا کر،) میں چار پائی پر بیٹھے تھے ، بھھ
کو بغور پندرہ ہیں منٹ تک دیکھتے رہے ، آ خر بھی ہے بوچھا: صاحبزادہ! تم مولوی رضا علی کے کون ہو؟ میں نے کہا: میں ان کا بوتا ہوں۔
فوراوہاں سے جھیٹے اور جھے کواشا کرلے گئے اور چار پائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: آپ یہاں تشریف رکھے۔ بوچھا: کیا مقد مدک لیے
فرراوہاں سے جھیٹے اور جھے کواشا کرلے گئے اور چار پائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: آپ یہاں تشریف رکھے۔ بوچھا: کیا مقد مدک لیے
گفتے تک برابر کہتے رہے ، اللہ کرم کرے ، اللہ کرم کرے ، اللہ دحم کرے ، اللہ دحم کرے ۔ ان سے خود بی ہوچھا: کیا مقد مدے لیے آئے ہو؟ اُنہوں نے
مرض کیا: تی ہاں! فرمایا ، مولوی صاحب ہے کہنا" فرآن شریف میں یہ بھی تو ہے۔

" نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ"

ترجم كنزالايان : الله كي مدواور جلدة في والي فقي (القف آيت ١٣)

(ملفوظات اللي حضرت مكتبد المدينة س490)

بس دوسرے دن بی مقدمہ فتح ہوگیا۔

### تكميل مروجه علوم

اُروو فاری کی ابتدائی کتابی آپ رض الله تعالی عدنے جناب مرزا غلام قادر نیک بریلوی مایدار سے پڑھیں ، بعد میں انہی مرزا صاحب نے آپ سے میمائی کاسبق لیا۔ کویا آپ ان کے شاگر دیمی تھے اور استاذ بھی۔

مولانا ظفر الدین بہاری ملیہ ازمد لکھتے ہیں '' ہیں نے جناب مرزا صاحب مرحوم ومغفور کو دیکھاتھا، گورا چٹارنگ ،عمرتقریباً 80 سال داڑھی سرکے بال ایک ایک کر کے سفید، عمامہ باند معے رہتے ، جب بھی اعلیٰ حضرت رسی انتد تعالیٰ عند کے پاس تشریف لاتے تو آپ بہت بی عزت و تکریم کے ساتھ چیش آتے ۔ایک زمانے میں جناب مرزا صاحب کا قیام کلکتہ میں تھا و باں سے اکثر سوالات جواب طلب بھیجا

کرتے۔'' فآوئی رضوبی' میں اکثر استفتاء اُن کے ہیں۔ انہیں کے ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ صفرت رضی اللہ تعالیٰ مند نے رسالہ ہم مارکہ'' قسجلی البقین بان نبیدنا سعید الموسعلین ''تحریفر مایا ہے۔ اعلیٰ صفرت ان کی بات بہت مانا کرتے، جب کوئی اہم کام سمجھا جا تا لوگ مرز امرحوم کوسفارشی لا نتے۔ ان کی سفارش بھی رائیگا ل نہیں جاتی تھی۔ اعلیٰ صفرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ملیان کا بہت زیادہ خیال فرماتے ، اوردہ جو پچھ عرض کرتے ان کی عرض قبول فرماتے۔ بڑے ماحب تقوی اوراعلیٰ صفرت رضی اللہ تنائی من کے ذرائی اور جان نار تھے۔

(حيات اعلى معترت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه لا مورم 96)

بعدازاں آپ رضی الله تعالی عنه نے البیہ والدِ ماجد تاج العلما وسندانخفقین حضرت مولانا شاہ نتی علی خان صاحب رمتہ الله تعالی علیہ سے مندرجہ ذیل اکیس علوم پڑھے۔

(سواخ الم محدرضا ازعلامه بدر الدين قادري مطبور محمر 98-99)

# اساتذهء كرام

اعلی حضرت کے اساتذہ کی فہرست بہت مختصر ہے:۔

(1) حضرت والدِ ماجدمولا ناشاه نقى على خان (اوران كے علاوہ صرف درجہ ذیل پانچے نفوسِ قدسیہ ہیں جن ہے آپ کونسب پی تلمذ ہے)

(2) اعلى حضرت كوه استاذجن سابندائي كمايس برميس

(3) جناب مرزاغلام قادر بيك صاحب

(جن سے آپ نے بیزان منعدب تک کی تعلیم ماصل کی)

(4) حفرت مولا ناعبدالعلى صاحب رامپورى

(ان سے الل معرت نے شرح چھیٹی کے چندا سباق پڑھے)

(5) آپ کے بیرومرشد حفرت شاه آلی رسول مار بروی رض الله تعالی عد

(آپ سے تصوف وطریقت اورافکاری تعلیم عاصل کی)

(6) معرت سالار خاندان بركاتيسيدشاه ابوالحسين احمدوري

(ان علم جز جميراورعلم تصوف عاصل ك )

جبآپ زیارت حرمین شریفین کے لیے مکت المکر مدحاضر ہوئے تو درجہ ذیل تین شیوخ سے بھی سندحدیث وفقد حاصل فرمائی۔

(1) شخ احمد بن زين دحلان كى رمستالله تعالى عليه

(2) فينخ عبدالرحن سراج كي رمشالله تعالى عليه

(3) شيخ حسين بن صالح كل رحمة الله تعالى عليه

#### <u>دستار نضلیت:</u>

صرف تیرہ برس دس مبینے جارون کی عمر شریف میں 14 شعبان 1286 حرما بق 19 نومبر 1869 عیسوی کوآپ فارغ انتحصیل ہوئے اور دستار فشیامت سے نوازے مجے فرافت کے بارے میں اعلی معترت رض اللہ تعالی منزخود فرماتے ہیں۔

اور بیوا تعد نصف شعبان 1286 مرمطابق 1869 م کا ہے اُس وقت میں تیرہ سال دس ماہ چاردن کا تھا ، اُس روز مجھ پرنماز فرض ہوئی اور میری طرف شرع احکام متوجہ ہوئے تھے اور یہ نیک فال ہے کہ بحمرہ تعالی میری تاریخ فراغت کلہ ' غفور' ( بخشے دال) اور' تعویذ' ( پناہ میں لیز) ہے بخشے والے رب سے اُمیدی جاتی ہے کہ وہ مجھے بخشے گا اور ہر کمروہ سے بچاکرا پی بناہ میں لےگا۔

( تجليات امام احمد رضا ازمحمد امانت رسول قاردي بركاتي مطبوعه كراجي م 27)

### <u>ہونے چودہ سال کی عمر میں پھلا فتوی:</u>

اُک دن رضا حت کے ایک مسکے کا جواب ککھ کروالمدِ ماجد صاحب قبلہ کی خدمتِ عالی میں پیش کیا ، جواب بالکل وُرست تھا آپ کے والمد ماجد نے آپ کے جواب سے آپ کی وَہانت و فراست کا اندازہ کرلیا اور ای دن سے فتو کی نو کی کا کام آپ کے شہر دکر دیا چنا نچہ مرصدہ دراز کے بعدا یک بارا یک سائل نے آپ سے سوال کیا کہ 'اگر نچ کی ناک میں دودھ چڑھ کر طق میں از جائے تو رضاعت ٹا بت موگی اِنھیں''۔؟

مولا ناظفرالدین بہاری صاحب کے نام ایک مکتوب (مرروح شعبان 1336 و برطابق 1918) میں اعلی حضرت تحریفر ماتے ہیں۔۔۔ بحد للد تعالی فقیر نے 14 شعبان 1286 کو 13 برس 10 مہینے 4 دن کی عمر میں پہلافتوی لکھا ،اگر سات دن اور زندگی بالخیر ہے تو اس شعبان 1336 ھے کو اس فقیر کوفقا وی لکھتے ہوئے بفضلہ تعالی پورے 50 سال ہوں کے ،اس فعت کاشکر فقیر کیا ادا کرسکتا ہے؟ (حیات مولانا احمد ضافان بریادی از پرد فیسر ڈاکڑ محمد مودا جرم ملوم کرا جی سی 50)

## مستقل فتویٰ نویسی :

بروفيسرمسعوداحمصاحب تحريفرمات بن.

مولا نااحمد رضا خان رحمة الله تقالى عليه في تيره سال دس مبينے اور جارون كى عمر ميں 14 شعبان 1286 ھوا ہے والدمولا نافق على خان رحمة الله تعالى عليه كى محرانى ميں فتو كى نوليى كا آغاز كيا ،سات برس بعد تقريباً 1293 ھيں فتو كى نوليى كى مستقل اجازت بلى عى پيمر جب 1297 ميں مولا نافق على خان رحمة الله تعالى عليه كا انتقال جواتو كلى طور پرمولا تا بريلوى فتو كى نوليى كے فرائض انجام ديے كھے۔ (حيات مولا نام درمنا خان بر دفير دا كرم مسودا جيم ملوم كرا جى مى 50)

#### تدریس :

فارغ التحصيل مونے كے بعد فتوى فولى كے ساتھ ساتھ اعلى حعرت رحمة الله تعالى علية قريس بھى فرماتے رہے چنانچ أ<u>الے لمة</u> المُلهمَه "ميں اعلى حعرت ارشاد فرماتے ہيں:

'' فقیر کا درس بحمرہ تعالی تیرہ برس دس مبینے چاردن کی عمر میں فتم ہوا،اس کے بعد چندسال تک طلبہ کو پڑھایا''۔

(حيات مولانا الهردضا خان بريلوى از پروفيسر دُاكْرُمستود صاحب مطبوع كرا جي ص 49)

#### شادي

تعلیم کمل ہوجانے کے بعداعلی حضرت تبلہ کی شادی کا نمبر آیا۔آپ کا نکاح سن 1291 مدیں جناب شخ فضل حسین معا حب (راپور) کی صاحب اولی' ارشاد بیگم' سے ہوا، بیشادی سلمانوں کے لیے ایک شری نمونتی ،مکان تو مکان آپ نے لڑکی والے کے یہاں بھی خبر بھوا دی تھی کہ کوئی بات شریعتِ مظہرہ کے خلاف نہ ہو، چنانچہ اُن حضرات نے غلط رسم ورواج سے اتنا لحاظ کیا کہ لوگ ان کی دین داری اور پاس شرع کے قائل ہو مکے اور بڑی تعریف کی۔

(محدداسلام ازعلامه يم بيتوى مطبوعدا حوص 45)

# اهلیه، معترمه ارشادبیگم:

مولا ناحسنين رضاحان صاحب"سيرت اعلى حضرت" من لكعة إن:

بہماری محتر مداماں جان دشتہ میں اعلی حضرت کی مجوبھی زادی تھیں۔ صوم وصلوٰ ق ک تحق ہے پابند تھیں۔ نہایت خوش اخلاق، بری میرچشم، انتہائی مہمان نواز، نہایت سین و بنجیدہ فی بی تھیں۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں مہمانوں کی بری آمد ورفت تھی ، ایسا بھی ہوا ہے کہ عین میں نے دوقت ریل ہے مہمان افر آئے اور جو بجو کھانا پکنا تھا وہ سب پک چکا تھا اب بکانے والیوں نے ناک بھوں سیٹی آپ نورا مہمانوں کے لیے کھانا آئاد کر باہر بھیج و یا اور سارے گھرے لیے وال چاول یا مجھڑی پہنے کور کھوادی گئی کہ اس کا بکنا کوئی دشوار کام نہ تھا۔ جب تک مہمانوں نے باہر کھانا کھایا گھر والوں کے لئے بھی کھانا تیار ہوگیا۔ کی کو کا نوں کان فربھی نہ ہوئی کہ کیا ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی مرشی تیل مانا بیان کا روز مروکا کام تھا، جس میں کم وہیش آو معا مغروری خدمات وہ اپنے تھے سے انجام و بی تھیں۔ خصوصانا کی حضرت کے سریس تیل مانا بیان کا روز مروکا کام تھا، جس میں کم وہیش آو معا محدد کھڑا ر بنا پڑتا تھا اور اس شان سے تیل جذب کیا جاتا تھا کہ اُن کے لکھنے میں اصلا فرق نہ پڑے ، بیگل اُن کا روز انہ مسلس تا حیات محرمت برابر جاری رہا۔۔۔۔سارے گھر کا تھم اور مہمان نوازی کا تھیم بار بردی خاموثی اور صبر واستقلال سے برداشت کر گئیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کے وصال کے بعد بھی کئی سال زندور ہیں، گراب بجزیاد الی کے انھیں اور کوئی کام ندر ہا تھا۔

اعلی معرت کے گھر کے لیے اُن کا انتخاب بڑا کامیاب تھا،رب العزت نے اعلیٰ معرت قبلہ کی دینی خدمات کے لیے جوآسانیاں عطا فرمائی تھیں اُن آسانیوں میں ایک بڑی چیز امال جان کی ذات گرامی تھی۔قرآنِ پاک میں رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا کیں اور مناجا تیں بھی عطافر مائی ہیں۔تا کہ بندوں کواپنے رب سے مانگنے کاسلیقہ آجائے ان میں سے ایک دُعایہ بھی ہے۔

" رَبُّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً قُ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً قُقِنَا عَذَابَ النَّارِ "

ترجمہ کنزالا بھان:۔'' اے دہ ہمارے ہمیں دنیا جس بھلائی دے اور ہمیں آخرت جس بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزن کے بچا۔''(سورۃ بقرہ آ بت 201)

تو دُنیا کی بھلائی ہے بعض مغسرین نے ایک پاکدامن، ہمدر داور شوہر کی جال نثار بی بی مراد لی ہے۔ ہماری امال جان عمر بجراس دُعا کا
پورا اثر معلوم ہوتی رہیں، اپنے دیوروں اور نندوں کی اولا دہے بھی اپنے بچوں جیسی محبت فرماتی تھیں گھرانے کے اکثر بچے انھیں امال
جان ہی کہتے تھے۔ اب کہاں ایسی پاک ہستیاں۔ دمت اللہ تعالی علیہا

(سيرت اعلى معنرت ازموالا ناحسنين رضا خان بركاتي ببليشر زص 53)

### اولاد امجاد

اعلى حعرت رحمة الله تعالى عليكوالله عن ومل في ساحة اولا وي عطافر ما تمين ، دوصاحبر او ساور پانچ صاحبر او يال -صاحبر ادول كهام يه بين:

(1) جية الاسلام مولا تا محمد حا عدر ضافان رحت الله تعالى عليه

(2)مفتى اعظم مندمولا نامحرمصطفى رضاخان رمتالله تعالى عليه

اورصاجزاد يول كےنام يديس\_

(1)مصطفائی بیکم

(2)كيز حن

(3)کنیز حسین

(4)كيوحسنين

(5)مرتشائی پیگم

اب تغییلا اِن کا تذکره کیاجا تا ہے۔

# مولانا محمد حامد رضاخان

#### ولادت شریف :

آپ كى ولا دست باسعادت هير بريلي من ماوري الاول 1292 من مولى\_

### اسم مبارک و خطاب:

عقیقہ میں آپ کا نام حسب دستور خاندانی ''محمر''رکھا گیا،جس کے اعداد 92 بیں اور یہی نام آپ کا تاریخی نام بھی ہو گیا اور مرفی نام حامد رضا اور خطاب آپ کا'' جمت الاسلام''ہے۔

## تعليم وتربيت :

آپ کی تعلیم و تربیت آغوش ولله ماجدام المست مولانا شاه احدر ضامان فاضل بریلوی می بوکی، ولله ماجد آپ سے بوی محبت فرماتے اور ارشاد فرمات ' خساور وقی و آناون سے آمدر' 'جمله علوم وفون آپ نے اپنے والد ماجد سے پڑھے۔ یمان تک کرمدیث، تغییر ، فقد وکتب معقول ومنقول کو پڑھ کرمرف 19 سال کی عمر شریف میں فارغ انتھیل ہو مھے۔

#### بيعت و خلافت:

آپ مريدوظيفه معزت شاه ابوالحسين احرنوري دسي الله تعالى مد كے تھے۔ اور والد ما جدا على معرت سے بحى آپ وظلافت وا جازت مامل تمی۔ فضافت :

آپ اپ والدِ ماجد کی تمام خوبوں کے جامع نے۔آپ کی شخصیت میں نیت اسلام کی بولی تصویر تھی۔ بیشتر فیرمسلم آپ کے چروہ انور کود کی کر صلقہ بگوشِ اسلام ہوئے۔اور حسن ظاہری کا بی عالم تھا کہ ایک نظر میں دیکھنے والا پکاراً فیتا تھا کہ خسندا نے۔ بیٹ الاسلام (ب

اسلامی دلیل بین) اور حربین طبین کی حاضری پر حضرت شیخ سید حسین دباغ اورسید مالکی ترک نے آپ کی قابلیت کوخرائ تحسین چیش کرتے ہوئے فرمایا کہ:

" بم نے ہندوستان کے اطراف واکناف میں ججة الاسلام جيبانصيح وبليغ نہيں ويكما"۔

#### عادات کریمه :

آپائے اسلاف وآبا کا جداد کے ممل نمونہ تھے۔اخلاق وعادات کے جامع تھے۔آپ جب بات کرتے تو تبسم فرماتے ہوئے ،لبجہ انتائی محبت آ میز ہوتا۔ بزرگوں کا احترام ، چھوٹوں پرشفقت کا برتا کا آپ کی شرست کے نمایاں جو ہر تھے۔ ہیشہ نظریں نپی رکھتے۔درود شریف کا اکثر ورد فرماتے ، یمی وجہ ہے کہ اکثر آپ کو فیند کے عالم می بھی ورود شریف پڑھتے و یکھا گیا۔ آپ کی طبیعت انتہائی نظاست پندھی ، چٹا نچآ ہے کا اکبر مین نظاست کا بہترین نمونہ تھا۔ آگریز اوراس کی معاشرت کے آپ اپ والد ماجد کی طرح شدید مخالف دے۔

#### زهدو تقوي :

حضور جیة الاسلام نہایت بی تقی اور پر بیزگار تھے۔ علی وتبلینی کامول سے فرصت پاتے تو ذکر الہی اور درود شریف میں مصروف ہوجاتے آپ کے جسم اقدس پرایک مچھوڑا ہو گیا تھا جس کا آپریشن تاگز برتھا۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجکشن لگانا چاہا تو منع فرمادیا۔ اور صاف کردیا کہ میں نشے والا ٹیکٹر بین لگوا ک گا۔ عالم ہوش میں دو تین کھنٹے آپریشن ہوتا رہا، درود شریف کا وردکرتے رہے اور کسی میں دردوکرب کا اظہار نہ ہونے دیا، ڈاکٹر آپ کی ہمت اور استقامت اور تقوی پرسششدر دھ کیا۔

ہے براءت آتی توسب سے معانی ما تکتے حتی کہ چھوٹے بچوں اور خاد ماؤں اور خادموں اور مریدوں سے بھی فرماتے کہ اگر میری طرف سے کوئی بات ہوگئ ہوتو معاف کر دواور کسی کاحق رہ کمیا ہوتو بتا دو۔

#### ر هج وزيارت :

کس زیارت حرمین شریفین سے بھی مشرف ہوئے، چنانچہ 1323 ھ/1905 ء بیں اپنے والدِ کرم، امام اہلست اعلیٰ حضرت کے ہمراہ ج کوتشریف لے گئے۔ یہ ج آپ کاعلمی اور تحقیق میدان بیل عظیم ج تھا، اور جوکار ہائے نمایاں آپ نے اس ج بیل اوافر مایا وہ "المدولة الممکیة" (عم فیب کے میشوم چرام) المستعدی فاطلانہ کتاب) کی ترتیب ہے۔ جے اعلیٰ حضرت رض اللہ تعالیٰ عزنے مرف آٹھ کھنے کی قلیل مدت بیل قلم برواشتہ کھا۔ ندکورہ کتاب کے اجزاء اعلیٰ حضرت حضور ججة الاسلام کودیتے جاتے، آپ اِن کوصاف کرتے جاتے تھے پھراس کا ترجمہ بھی آپ بی نے کیا، یہ ترجمہ بہت بی اہم ہے جوا بی مثال آپ ہے۔

# عشق رسولِ صلى اللهُ تَعالَىٰ عَلَيه وآله, وسلم

عقتي رسول ملى الشرتعافى طبيدة لهوملم ميس آب كواخيازى مقام حاصل تحاجر لحدسركار دوعالم ملى الله تعانى عليدة الدوسلم كخيال ميس منتفرق ربا

کرتے۔ زیارت سرکا دید یہ ملی اللہ تعلق علیدہ آلہ کم کا اشتیاق کس درجہ آپ کوتھا ،اس کا سمجھ انداز ہ آپ کے مندرجہ ذیل شعرے ہوتا ہے۔ ای تمنایس دم پڑاہے ، یہی سہارا ہے زندگی کا بلالو مجھ کو مدیئے سرور ، نہیں توجینا حرام ہوگا

#### آمدِ لاهور:

قیام پاکستان سے پہلے آپ 1925ء میں ''انجمن حزب الاحناف' کے سالانہ جلسہ میں شرکت کی غرض سے لا ہورتشریف لائے۔ چنانچہ اِسی دوران سرگر دو دیابنہ (دیوبندیوں)کومناظرہ کا چیلنے دیا گیا اور مناظرہ کی غرض ہے آپ کے ساتھ اکا برعلائے اہلسند بھی تشریف لائے۔لیکن عین دفت پرفریق مخالف نے عذر انگ چیش کر کے جلسگاہ میں آنے ہے الکارکر دیا۔

اِی مناظرہ کے موقع پر حضرت جمۃ الاسلام کی ملاقات ڈاکٹر اقبال ہے بھی ہوئی اور ڈاکٹر اقبال کو جب جمۃ الاسلام نے دیو بندی مونو یوں کی گستا خانہ عبارتیں سنا کیں تو وہ س کر حیرت زدہ رہ کئے اور بے ساختہ بولے کہ 'مولا ٹایہ ایسی عبارات و گستا خانہ ہیں کہ ان لوگوں پرآسان کیوں نہیں ٹوٹ پڑا،ان پرتو آسان ٹوٹ پڑنا جا ہے'۔

# محدثِ اعظم پاکستان کی حاضری :

جب ججۃ الاسلام مولانا شاہ عادر صافان صاحب دو الجمن جزب الاجناف کے جلہ میں لا ہورتشریف لائے تو ہاں چندروز آپ کا
قیام رہا، جلسگاہ میں دوسر الوگوں کی طرح مولانا سرواوا جھ صاحب بھی آئے شے اور حضرت ججۃ الاسلام کی زیارت سے سمر ف
ہوئے ، (مولانا سروارا جم صاحب مورند تقال بدائی جی تعلیم عاصل کر ہے ہے ) حضرت کی زیارت نے آپ کے قلب پر جواثرات تھوڑے
انہیں آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانا ہا اس روز سے برابر حضرت کی قیام گاہ چینچے رہے ، دوسر سے لوگ آتے اورا پی اپنی عاجتیں بیان
کرتے لیکن مولانا سروارا جم صاحب اول تا آخر خاموش ومؤ دب بیٹے رہے اور جب حضرت کے آرام کا وقت ہوتا تو لوگوں کے ساتھ اٹھ
کر جلے جاتے ۔ ای طرح کی ون گزر کے اور حضرت کی وطن واپسی میں ایک دودن باتی رہ گئے ، چنا نچ ایک روز فود ججۃ الاسلام نے آپ
سے دریافت کیا کہ: صاحب اول تا آپ کے ہمراہ چلے کا ارادہ طاہر فرمایا ، حضرت نے بخوشی تحول فرمالیا اور اپنے ساتھ یہ یکی لائے۔
علم دین حاصل کرنے کی غرض ہے آپ کے ہمراہ چلے کا ارادہ طاہر فرمایا ، حضرت نے بخوشی تحول فرمالیا اور اپنے ساتھ یہ یکی لائے۔
چنانچ حضرت کی باکرامت صحبت سے مولانا سروارا حمرصاحب رہ تناشہ تا بھا ہے وقت کے قلیم حمدے اور کامیاب مدرس ہوئے اور تھے میں اگل ۔
پاکستان کے بعد لاکل پور ( فیمل آباد ) میں تشریف لائے اور پاکستان کے مسلمانوں کی قیادت آپ کے حصے میں آئی۔

#### **ذوق شاعری**:

جية الاسلام مولاتا شاه حامد رضاخان صاحب عربي، فارى ،إردولكم ونثر من منفرواسلوب بيان ركعة تقع حمد ونعت وديكرامناف

شاعرى كے بيشتر اشعارآب كے ديوان ميں موجود ہيں۔

#### تصنيفي وعلمي كارنامي:

آپ ماحب تصانف بزرگ تے،آپ کی چندمشہورتصانف یہ ہیں:۔

- (1) الصارم الربائي على اسراف القاد ياني
  - (2) تجمه: الدولته المكيه بالمادة الغيبيه
- (3) تجمز حسام الحرمين على منحرالكِفروالمين
  - (4) فآوي حامه
  - (5) حاشيهُ 'مُلا جلال''
  - (6) نعتبيد بوان وغيره\_

#### كرامت :

ایک مرتبہ جے الاسلام رمت اللہ تعالی طیہ "مدنورہ" بناری میں تشریف لے گئے۔ ادائے نماز کے لیے مجد" برتلہ" میں تشریف لے گئے۔ ادائے نماز کے لیے مجد" برتلہ" میں تشریف لے گئے۔ ادائے نماز کے لیے مجد نماز کو بیجیے بٹالیا اور ارشا وفر مایا معد نماز مسجد نماؤم میں واقع مزارشریف پرفاتحہ پڑھے، چند بی لمحول کے بعد اچا تک آپ نے قدم مبارک کو بیجیے بٹالیا اور ارشا وفر مایا کیا بی قبر اپنی اصلی جگہ پڑیں ہے؟ لوگوں نے جب اس بات کو سنا تو کہا کہ حضور! صف میں وُ شواری بوری تھی جس کی وجہ سے تعویذ کو ذرا ممسکا دیا گیا ہے۔ آپ رمت اللہ تعالی ملیے نے فر مایا کہ ایسا کرنا تھیک نہیں ہے فور اس کا تعویذ اصل جگہ پر بنایا جائے۔

#### اولادِ أمجاد:

آپ کے دوصاحبز ادے اور چارصا جبز ادیال تھیں ،صاحبز ادگان کے نام یہ ہیں۔

(1)مفسرِ اعظم مندمولا ناابراتيم رضا خان صاحب (جيلاني ميان)

(2) حعرت مولاتا تهادرها خان صاحب (نعماني ميان)

جكما حزاديون كاميين

(1) أم كلؤم

(2) كيزمغري

(3)رابعه بیگم

(4) ملنی بیم

#### ذكر وصال:

جب تیری یا دیس و نیاے کیا ہے کوئی جان لینے کو دہن بن کے تضاء آئی ہے

آ پائی کیفیت وصال بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ زبان ذکرصلوٰ ۃ وسلام رسول اللّه صلی الله علیہ ہیں مشغول ہوگی اور روح قرب وصال کے جھلکتے کیف دسرور کے جام سے محظوظ ہوگی۔۔۔

> حسور دوضه مواجو حاضر ، توالى تى جى يدموك حامد خىد دسر ، بندآ كىمىس لب پر، مرك درود دسلام موگا

آ پ17 جمادی الاولی 1362 مد بمطابق 23مینی 1943 و ہمر 70 سال عین حالیب نماز میں دورانِ تشہد 10 بجر 45 منٹ پر اپنے خالق حقیق سے جالے۔

جنازہ کی نماز آپ کے خلیفہ، خاص حضرت محدث اعظم پاکتان مولانا سردار احمد صاحب نے مجمع کثیر ہیں پڑھائی ۔آپ کا مزار مبارک خانقا ورضویہ بریلی شریف ہیں والدیا جد کے پہلو ہیں ہے۔

(حالات جدة السلام اخوذار مذكر مشائخ قادريد ضوياد عبد البيتي رضوي)

# مولانا محمد مصطنى رضاً خان صاحب

### ولادتٍ باسعادت:

آپ کی ولادت باسعادت موئی اعلی صفرت رسی الله تعدال مندا کی وقت مار بروشریف بین الله می الله می موئی وقت آپ کی ولادت باسعادت موئی اعلی صفرت رسی الله تعالی مندا کی وقت مار بروشریف بین جلوه افروز تنصر و بین خواب بین و یکها که لاکا بیدا بواب، خواب می مین احراد رسی المی الله مین احراد مین احراد رسی المی الله مین احراد می الله مین احراد مین احراد رسی المی الله مین ال

کی حرصے کے بعد جب حضرت شاہ ابوالحسین احمد نوری رصت اللہ تعالی علیہ بریلی تشریف لائے تو اس نعمت کے حصول پراہام احمد رضا خان کومبارک با ددی اور فرمایا'' یہ بچردین وملت کی بڑی خدمت کرے گا اور قلوتی خدا کواس کی ذات سے خوب فیض پنچے گا۔یہ بچہ ولی ہےاس کی نکاموں سے لاکھوں کمراہ انسان دین حق پرقائم موں کے یہ فیض کا دریا بہائے گا۔''اوراُسی وقت تمام سلاسل کی اجازت وخلافت عطافر مائی۔

#### تعليم وتربيت:

حضور مفتی واعظم بندایک ایسے ملی وروحانی خانوادے کے چثم وجراغ نتنے جہاں کا پورا ماحول علم ونور کے ساتیج بیں وُحلا ہوا تھا۔

چنا نچی خوب خوب اکتساب فیغل کیا ، پہلے حضرت مولا نا شاہ رخم اللّی بنگاوری اور مولا نا بشیر احمر علی گڑھی سے خصوصی درس حاصل کیا ، بعد ازاں سارے علوم وفنوں اعلی حضرت رضی الله تعالی عند کی آغوشِ تربیت میں حاصل کئے ۔ تغییر ، حدیث ، فقہ ، اصولِ فقہ ، صرف ونمو ، تجوید ، ادب ، فلسفہ ، منطق ، ریاضی علم جغر و تکمیر علم توقیت اور فن تاریخ محوئی میں مجمی کمال حاصل کیا۔

#### بهلانتوی:

آپ نے مرف اٹھارہ سال کی قلیل عرض رضاعت کے مسئلہ پر بہلافتوی لکھا۔ بیدواقعہ 1328 دد کا ہے، بعد ہ بارہ سال تک والدِ ماجد کی زندگی میں فتوی نولی کرتے رہے اور اس کا سلسلہ آخری عمر تک جاری رہا۔

#### اغلاق وكردار :

آپ میں خوش اخلاقی ، شفقت وراُفت ، تواضع وانکساری اور محبت واخلاص کے اوصاف بدرجہ واتم پائے جاتے تھے۔ آپ نے بھی کسی خوش اخلاقی ، شفقت وراُفت ، تواضع وانکساری اور محبت واخلاص کے اوصاف بدرجہ واتم پائے جاتے ہے۔ انکسار ' یو ، پی'' کے گورز آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے گئے نا پہر کر بلی میں ایک بیار دم تو ڑتے ہوئے غریب نی کی عیادت کے لیے تشریف لے مجے اور گورز سے ملاقات نافر مائی

### بعض خصوصی عاداتِ مبارکه :

حضور مفتی واعظم ہند ہر مسلمان کو ظاہر و باطن دونوں حالتوں على مسلمان دیکھنا چاہتے تھے۔ ہرایک کو اسلای شعار اپنانے کی تعلیم
اُٹھتے ہیں ہے دیتے تھے، داڑھی منڈوں نظے مردالوں اوراگریزی لباس پہننے والوں سے ہیزاری کا اظہار فرماتے ، مر پرٹو پی لگانے ، داڑھی
رکھنے اور اسلامی لباس پہننے کی تلقین کرتے تھے۔ ہرکام یا چیز کے لینے دینے کا دا میں ہاتھ سے اہتمام فرماتے ، کورنمنٹ کومرکار کہنے سے
منع فرماتے تھے، گتب احاد ہے پر دومری کتابیں ندر کھتے ، ذکر میلا و پاک یا محفل نعت میں ختم ہونے تک با ادب بیٹھے رہے ، قبلہ کی
طرف منہ کر کے بھی نقو کتے ، قبر ستان میں جب بھی تشریف لے جاتے پورا پر (پاوں) رکھ کرنہ چلتے بلکہ بنجوں کے بل تشریف لے جاتے
مظاف اسے منع فرماتے ، بیاروں کی عیادت کو جاتے ، اگر کسی کے ہاں تھی ہوجائے تو تعزیت کے لیے جاتے ، اور میت والے گھر سے
کھن کھا نے مطاب وارسا داستے کرام کا بہت ادب فرماتے ، غیراسلامی نام بدل دیا کرتے تھے۔ آپ کے اندر تو اضے واکھاری کوٹ کوٹ کر کے بھی کھی مجمانوں اور طلبہ کی خاطر و مدارت کرتے ، اکر غرباء کی احداد فرماتے۔

#### مبادت و ریاضت:

آپ سفروحطر میں بھی ہمیشہ با جماعت نماز ادا فرماتے ،نماز میں خشوع وخصوع کا بیامالم ہوتا کہ پوری نماز میں آپ کے وجود پر میودیت کی شان اور بندگی کا جمال طاری رہتا۔

#### ذوق شعر و ادب :

آباپ وقت کے استاذ الشعراء اور فن شاعری میں کال اور اکمل تھے۔ آپ کے اکثر اشعار جو ، نعت ، تھیدہ و منقبت اور رہاعیات پر پھیلے ہوئے ہیں ، جوعر نی ، فاری ، ہندی اور اُردو میں پوری افغرادیت کے ساتھ آپ کے دیوان ' سامان پخشش' میں چھپ بچے ہیں۔ شعروا دب میں آپ نے ابنا تخلص اپنے پیرومر جد کے تلص پر ' فوری' رکھا۔ ایک بار آپ ضلع بر بل کے ایک گاؤں میں تشریف لے سی مصرعا س طرح تھا۔۔۔

"كون كبتائ تكمين يُزاكر حِكْ

حضرت کومصر عربت پسندآیا و بیل بیٹھے بیٹھے تھوڑی ہی دریش پوری نعت کردی جس کا پہلامصر عدیہ ہے

کون کہتاہے آبھیں پُڑا کر طِلے۔ کب کسی سے نگاہیں بچا کر طِلے۔

ینعت 34 اشعار پر شمل ہے، اس کے علاوہ بھی بے ثار نعتیہ اشعار آپ کے دیوان میں موجود ہیں بموند وکلام حاضر ہے۔۔۔ تو قیم رسالت ہے عالم تیرا پر ڈانہ

ہ تو ماہ نبوت ہے اے! جلوہ وجاناناں

آباد استفرما، ورال بدل نوری جلوے تیرے بس جائیں، آباد موور اند

دىچر\_\_\_

یرس شہنشا و والا کی آمد آمد ہے بیکون سے شد بالا کی آمد آمد ہے

سنومے الا 'ندزبان کریم سے فوری میض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں نعیب تیرا چک اُٹھا دیکھو نوری عرب کے چاندلحد کے سرانے آئے ہیں

ويكر\_\_\_

حبیب خدا کانظاره کروں میں دل وجان اُن پرنثار کروں میں

باک جان کیا ہے آگر ہوں کروڑوں تیرے نام پرسب کودارا کروں میں

خداخیرےلائے دودن می نوری مدینے کی گلیاں بُہاراکروں میں

#### كرامت:

ایک مرتبہ ناک پورتشریف لے جارے سے کہ رائے میں مغرب کا وقت ہوگیا ، آپ نورا گاڑی ہے اُتر پڑے اور وضوکر کے نماز ک نیت با ندھ لی ، استے میں ٹرین چل پڑی لیکن آپ نے بااطمینان نماز اوا فر مائی ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ گار وُ صاحب چلے آرے ہے ہے آکر عرض کی حضور! گاڑی ڈک کئی ہے اور اس کا انجن خراب ہوگیا ہے ، آپ اور گاڑی میں تشریف رکھتے ، چنانچ حضرت جب گاڑی میں جلو وفر ماہوئے تو گاڑی چل پڑی۔

#### اولاد امجاد:

حفرت کی چیصا جزادیال تھیں جن کے تام یہ ہیں۔

- (1) نگارفاطمه
- (2) انوارفاطمه
- (3) بىكاتى بىلىم
- (4) مابع بتيم
- (5) إبريتكم
- (6) ٹاکرونیکم

اورا يك صاجر او مع انور صابته جن كالتقال أوعرى بن بي بوكيا آپ كاسلسله بنسب آپ كواس واسيول سے چلا۔

وميت فريلا "منت معلى في برمال من كل يوادمنا كه بني ما فيجات ب " بحر بحلة تف ك بعد فريلا" بركز سيدت ش خست بم قد الله فابغة المست كالمرائي في المان دواجم وميتول كي بعد يهلي مورة الملك كى المادت فرياني السك بعدا يت المرك برو كم مراي بيكاورد برصة برصة ومال فرماييومال كونت كورى بر1 بجر 40 من تصادراً بسر بربشل مي <u>ليني بوئے تھے۔</u>

بروز جعد 15 نحرم الحرام 1402 ه بسطابق 13 نوبر 1981 مبح آنھ ہے آپ کھسل دیا گیا۔

# وقتِ فسل عظیم کرامت :

جب حضرت کے جناز و کوشسل ویا جارہا تھا تو مہوآران کے اوپرے جا در ذرای ہٹ گئ، یکا کیک حضرت کے دغیب مبارک کی دو انظیوں نے جا در کو پکڑ کرران کو ڈھک لیا۔

حاضرین نے زورلگا کرچیزانا چاہالیکن الکیاں نہیں جب تک کران لوگوں نے ران کا وہ حصر تھیک سے ڈھک نیس دیا۔

## مزار میارک :

(ملاستىغتى أنغم انوذاز تذكر مشاك قاديد خويبادم الجتي دخوى)

# عفت ماب شهزادیاں

الى معرت بنى نشقالى عند كصاحبر ادكان كے بعداب الى معرت كى صاحبر اديوں كاذكر فيركيا جاتا ہے۔

الى معرت المام بلسنت كسب سے بدى صاحر اوى تحيس ان كاعقدآ ب كے بما نج حاتى سيد شاد كل خان صاحب سے موال ان كے صرف ايك الزكاتى عزوبى بى شادى موادك موادك خان سے مولى تى الى معرت المهاسست كى ان ماجزادك كا آپ كى ديات بى ش انقال موكياتاك

اللى معرت المام السنت وفى الله تعالى منكى بيدومرى صاحبزادى بي إن وكمروالي بيامي مجمل بيم "كتيم تصران كا مقد جناب ميدالله خان ماحب ان ماى اتمالله فان ماحب كير الهيد إناهم اسعوال في دوادادي موكس بالتي الله فان اورفعت جهال بيم

#### کنیز هسین :

المن میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ اور اور کا میں۔ اِن کا تکاح آب کے بیٹھلے بھائی استاذِر من معزرت مولا ناحسن رضا خان کے معاجز اور کی میں۔ اِن کا تکاح آب کے بیٹھلے بھائی استاذِر من معزرت مولا ناحسن رضا خان کے معاجز اوے جناب کی میں مواجز اوے جناب کی میں اور اور میں ہوئیں۔

(1)جنائب مِرْتَعَنَّى رَضَاحَانَ

(2) مولوى اوريس رضاخان

(3)جرجيس رضاخان

اللی صفرت کنیر حسین کوبہت جا ہے تصاوران سے بہت مجت کرتے تھے یہی اپنے والدکوبہت جا ہتی ہی مالبًا یہی وجھی کے اضل بریلوی کے انتقال کے کیسویں (یا تیکیویں) کان المندکو بیاری ہوگئیں۔

کنیزهسنین:

الم المستوري من المرادي تميس ان كا نكاح بهى آب في تفلي بحالً استاذ أكن مولا ناحسن رضاخان كم المبراد مولا ناحسين رضاخان المستان من المبارة المن من المبارة المن المبارة المن المبارة ا

(1) سيرت اللي معزت

(2) وصايا شريف

(3) سباب دول أمت وغيره

آپ كى اكلوتى بيشىم بانوكاعقد يچازاد بمائى جرجيس رضاخان سے مواتھا۔

. مرتضائی بیگم :

ا المار میں ہے ہے۔ ان کا نکاح بھی جناب ماری ان کو کھر والے بیارے" جھوٹی بنو" کہتے تھے۔ ان کا نکاح بھی جناب ماری اللہ خان معاخب دئیس شہرکہنے سب سے چھوٹے بیٹے سے مواقعالیان کے پانچ اولادیں تھیں تین اڑ کے اوردواڑ کیاں۔

(1) رئیس میاں

(2) سعيميال

(3) فريدميال

(4) مجتبائي بيم

(5) مقتلل بيكم

يهال براعل صعرت المام المستعدمولانا شاهلام حمصناخان صاحب وسي الله تعالى منكى اولادكا تذكرهمل موا

(ماخوذ از لهم مهرمنها کی احتیه شاعری از دا کنر محد سران احد بستوی مطبوعه ایروس 52.53)

اعلى حضرت كانتجره ونسب موجوده سجاده نشين تك اعلى صرت ما احد رضافان ربلوى دخ النبرة لنب وجُدُه مجاده في م معيدالتدفان اشجاعت بمكسبهادر معادت ارفان رورياليات فرزاه مُرْمِنْمُ فان مُحُدَّا عَظَمُ فان مُحَدِّر مِنَان . بارما جزاديان مافظ كالمرعلى فان تىن مامزاديان الم العلم ا مولاناوضاعلى خان رَسِي الكرارة التي والله جعر مل خان رمي الاتعيار ولاناتق مل خان تين ماجزاديان تين صاحزاديات اعلى حزرت ليم مخذاج وضافان مولاناتن فيافان مرفخا محتوانين وتغيل يائ ما جزاييل مبة الاسلام شاه حامدُ رضا فان منى اعظم بندش المسطف رضافيان أيمصل المصلح الدين چے صاحبزادیاں اور رہانی ازع میں مال) ايم اجزادى مرلا أفسيرن ضاخان مرلا أحسين ضاخان مرلا أفاوق وشاخان مولاناا براميم رضاخان مولاتا حادرتشاخان عارمها جزاديان د نغانیمیاں) رجيلان بنيال تين ما حبزاديان مركا الركيال ضافان مركانا ترويز فال مركا التروسانان واكثر قرمنا فال مركا المتان فيافان مولانا كمشبحان مسافان مولانا توقير مضافان مركانا تساخان مركانا تسليم ضافان مرَلانا المسلس مُعامّان (ولم مَكُلْخالان) اختصار اوراحترم مے بیش نظر شرادیان مادان رض تت کے نام رف نہیں منطقے مون نے اندی کردی می سبعے ۔

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

دوسراباب

عادات مباركه ومعمولات

معمولات ـــ مونے كا عمار ــ بيضے كا عمار ــ معمولات ـــ وغلام المار ــ معمولات مارك ـــ وغلاد بيان عادات مارك ـــ وغلاد بيان

### معمولاتِ اعلىٰ حضرت

مجدودین وطت ،اعلی حضرت ،امام ایلسنت ،مولاناشاه امام احمد صافعان رض الله تعالی مذکے بچومعمولات وعادات مبارکہ کا تذکر و کیا جاتا ہے۔"حیات واعلی حضرت' میں مولانا ظفر الدین بہاری صاحب جو کہ آپ کے شاگر دوخلیفہ اور اولین سوانح نگار ہیں ،آپکے شب وروز کے معمولات کو بچھ یوں بیان کرتے ہیں۔۔۔

### زیاده وقت کهر برگزارتے:

آپ کا بمیشه معمول تھا کہ تعنیف و تالیف، گتب بنی ،اوراورادواشغال کے خیال سے خلوت (کمر) میں تشریف رکھتے۔ صرف پانچوں فمازوں کے وقت معجد میں تشریف لاتے اور بمیشہ با جماعت نمازادافر مایا کرتے۔ اکثر گھر سے دضوکر کے تشریف لاتے ، بمی ایسا بھی ہوتا کہ مجد میں آکروضوفر ماتے۔

# عام ملاقات عصر کے بعد فرماتے:

عمر کی نماز پڑھ کرمکان کے بھا تک میں چار پائی پرتشریف رکھتے اور چاروں طرف کرسیاں رکھ دی جاتیں ، زائرین تشریف لاتے اور کرسیوں پر بیٹھتے جاتے ، جب کرسیاں باوجود کھڑت تعدا دنا کانی ہوجا تیں تو چند تینج اور تخت بھی وہیں رکھ لیے جاتے بقیہ لوگ اس پر بیٹھ جاتے ، زائرین حاجتیں بیٹ کرتے اُن کی حاجتیں بوری کی جاتیں اور ہرا کیسکی تو اضع کی جاتی ۔

علوم وفیوش و برکات کے دریا جاری ہوتے اور موام اہلسندہ وعلائے اہلسندہ مستغیض ہوا کرتے۔موسم سرما میں عصر تا مغرب مہد ہی میں دہتے تمام حاضریں بھی اعتکاف کی نیت کے ساتھ مجد شریف ہی میں حاضر رہتے اور وہیں تعلیم وتلقین کا سلسلہ جاری رہتا۔مغرب کی نماز پڑھ کرزنانہ مکان میں تشریف لے جاتے ہے آپ کاروزانہ کامعمول تھا۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناختر الدين بهاري مطبوعه لا مورم 140, 88, 88)

# مملس کے اختتام کی دُعا پڑھتے :

الى ى اكم مل كا فتام كا حال "حيات والل حضرت" من يون لكما بــــ

اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت آسمیا خوداعلی معرت نے قیام فرمانے سے پہلے حسب معمول بدو عاراتی،

سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمُّ وَبِحَمدِكَ ٱشْبَهَدَانَ لَّا إِنَّهُ إِلَّا آنْتَ ٱسْتَغُورُ كَ وَ ٱتُوبُ إِلَيْكَ-

ایک خادم نے مرض کیا حضورا اس کی فضیلت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: حدیث شریف میں ہے'' جوشخص جلسہ ہے اُشختے وقت اس دُ عاکو پڑھے گا جس قدر نیک باتنس اس جلسے میں ہوگی اُن پرمبرلگادی جائے گی کہ ٹابت رہیں۔اور جنٹنی پُری باتنس کی ہوگی وہ کوکر دی جائیں گی۔'' (حیات اٹل دعزت از سواد ناظر الدین بہاری مطبوعہ لا مورص 858)

#### ھلنے کا انداز:

معجدے فارغ ہوکرواپی تشریف لے جاتے تو نہایت آ ہتہ آ ہتہ قدم اٹھاتے ہوئے چلتے ایبامعلوم ہوتا تھا کہ آپ ہرقدم پر پکھ پڑھتے ہوئے جارہے ہیں ، نگا ہیں اکثر نیچی رہا کرتیں مگر بھی سامنے بھی دیکے لیا کرتے تھے۔

#### <u>بیٹھنے کا انداز :</u>

ایک پاؤل دوسرے پاؤل کے زانوں پر رکھ کر بیٹھنے کو ناپندفر ماتے۔ کمر بیل اکثر دردر ہا کرتا تھا اس لیے گاؤ تکیہ پھو مہارک کے بیچے رکھا کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ بیمرض بیس تھا بھی استعال نے فرمایا۔ کتاب پڑھتے ہوئے یا لکھتے ہوئے پاؤل مبارک سمیٹ کر دونوں زانوں اٹھائے رہتے یا سیدھا زانوں مبارک اٹھار ہتا اور دوسرا بچھا رہتا۔ اگر بھی بایاں زانوں ضرور تا اٹھاتے تو داہنا بچھا لیا کر ۔ تیے۔

ذ کر میلا دِمبارک میں ابتداء ہے انتہا تک اد باووز انوں بیٹے رہا کرتے یوں بی دعظ فر ماتے ، بلکہ چار پانچ تھنے کال یونمی منبر شریف پر بیٹیے۔ (حیاجہ اللی معزب مولا : ظفرالدین بہادی مطبوعہ لا ہورم 92)

#### سونے کا منفرد انداز :

اعلی حفرت رض اللہ تعالی عد 24 کھنے میں صرف ڈیڑھ دو کھنے آرام فرماتے تھے ۔آپ کے لینے کا انداز بھی بڑائی منفر دتھا، وائی کروٹ اس طرح لینے کہ دونوں ہاتھ ملاکر سرکے بنچ رکھ لیتے اور پائے مبارک سیٹ لیتے ، بھی بھی خدام ہاتھ پاؤں واب بیٹے جاتے اور عرض کرتے حضور! دن بجرکام کرتے کرتے تھک کے ہوں گے ذرا پائے مبارک دراز فرمالیں تو ہم درد نکال دیں، اس کے جواب میں فرماتے کہ پاؤں تو تبر کے اندر ہی پھیلیں گے۔ایک عرصہ تک آپ کے اس بیئت پرآرام فرمانے کا مقصد معلوم بیں ہوا اور ندی کوئی آپ فرماتے کہ پاؤں تو تبر کے اندر ہی پھیلیں گے۔ایک عرصہ تک آپ کے اس بیئت پرآرام فرمانے کا مقصد معلوم بیس ہوا اور ندی کوئی آپ کے بی چھنے کی ہمت کر سکا ،لیکن پھر حصرت جھۃ الاسلام مولانا جامد رضا خان علیہ الرحد نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا جس کی وضاحت آپ کے ان اشعار سے بحسن وخو کی ہور ہی ہے۔

چاندے اُن کے چبرے پر آیسوئے مشک قامود دن بے کھلا ہوا محر ،وقعی سحر ہے شام دو

ہاتھ کو کان پر رکھو، پا باادب سمیٹ لو "دال" ہوایک" ج" ہو ایک، آخر حرف لام دو

وسطِ مُنجَدَى برمر، ركم الكوش كا اكر المراه الله علم المراه المراه الله علم المردو

نامِ خداہے ہاتھ میں، نامِ بی ہے ذات میں مر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو

نام حبیب کی ادا جا گئے سوتے ہو ادا · نام محمدی ہے جسم کو بیہ نظام دو

یعی باتھ کے اگوشے کا سرشہادت کی انگل کی ابتدا پراگرد کھا جائے تو ہاتھ' اللہ' کے نام کا نقشہ بن جاتا ہے اور پاؤل سمیٹ کرسونے سے سردم' ' کہنیال ' ح' کردم' پاؤل' د' کویا نام معمد کا نقشہ بن جاتا ہے۔

نام خداہے ہاتھ میں، نام نی ہے ذات میں مبر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو

( كرامات واعلى حعزرت امام احدد صابر يلوى ازعلامه اقبال احدر ضوى مطبوعه كرا جي ص 53,54)

### ھر کام دا ھنی طرف سے شروع کرتے:

ناک صاف کرنے اوراستنجاء کرنے سوا آپ کے ہرکام کی ابتداء سیدھی ہی جانب سے ہوتی تھی، چنانچہ عمامہ مبارک کا شملہ سید ھے شانہ پر دہتا ،اس کے بچ سیدھی جانب ہوتے اور اس کی بندش اس طور پر ہوتی کہ بائیں دست مبارک میں بندش اور دا ہنا دست مبارک پیثانی پر ہر بچ کی گرفت کرتا تھا۔

مركم بكى چيز كے لينے دينے مى سيدها ہاتھ بى استعال فرماتے اگر بمى لينے والے نے اپنا اُلنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو آپ فوراُ وستِ مبادك روك لينے اور فرماتے كەسىد ھے ہاتھ مىں ليجئے كداً لئے ہاتھ مىں شيطان ليتا ہے۔

# اعداد "بسم الله" بھی دائیں طرف سے لکھتے:

اعداد بہم اللہ شریف '2۸۲' عام طور پر جب لوگ لکھتے ہیں تو ابتداء (۷) ہے کرتے ہیں پھر (۸) لکھتے ہیں اس کے بعد (۲) مگر آپ پہلے (۲) تحریفر ماتے تھے پھر (۸) پھر (۷)۔

(حيات اللي مفرت مولا ناظفرالدين بباري مفبوعه لا جورس 260)

#### خطوط کا جواب ضرور دیتے :

' حیات اعلی حضرت' میں ہے کہ اعلی حضرت کو خطوط کے جواب کا بہت اہتمام تھا ، ای خیال سے کہ خطوط ضائع نہ ہوں آپ کے خادم خاص حاتی کفایت اللہ صاحب نے ایک خوبصورت لیزبکس نیمن کا بنوا کر ، رنگ کر ، آ ویزاں کر دیا تھا، جس میں ڈاکیا خطوط کے بیک وغیرہ ڈال دیا کرتا تھا۔ اس پر برابر تالہ لگار ہتا کہ کوئی ان خطوط کو نکال نہ لے۔ اس کی چائی اعلی صفرت کے پاس دہتی ، معرکی نماز پڑھ کر جب آپ با برتشریف رکھتے تو حاتی صاحب کوچائی مثابت فرماتے ، وہ بکس کھول کر اُس دن کی ساری ڈاک سامنے لاکر رکھ دیتے اور ایک جب آپ با برتشریف رکھتے تو حاتی صاحب کوچائی مثابت فرماتے ، وہ بکس کھول کر اُس دن کی ساری ڈاک سامنے لاکر رکھ دیتے اور ایک ایک خطر پڑھنا شروع کرتے۔ اگر خطرت کے متعلق خطرت کے الاسلام (مولانا معرضا کر رقم الے کے جاتے ، استختاء ہوتا تو صفرت صدر الشریعہ مولانا المجموطی اعظمی ، مولانا تفر الدین بھاری یا مولانا سیدشاہ فطام جمرصاحب بھاری کے حوالے فرماتے ، استختاء بہت بیجید واور انہم ہوتا تو آپ خودنی اس کا جواب تحریز ماتے۔ یا مولانا سیدشاہ فطام جمرصاحب بھاری کے حوالے فرماتے ، استختاء بہت بیجید واور انہم ہوتا تو آپ خودنی اس کا جواب تحریز ماتے ۔

(حيات اعلى حضرت ازموانا تا ظفر الدين بهاري مطبوصالا مودس 142)

# خُط مِیں اِسمِ ذاتی(الله ،معمد) نه لکھتے:

كارفيا كطے خطي بيسه الله الرحمن الرجه يا آية كريم بااسم جلالت "الله" بانام اقدى " مح" باورودشريف بخيال يجرمتى ككف سے منع فرماتے - بلكه بجائے بسم الله الله شريف كا اعداد " ١٨٤ كا كليے ، ياكسى نام كے ساتھ دسى الله تعالى مند بارمة الله تعالى عليه يا ورود شريف ككفت سے منع فرماتے - اور مرنامه برالسلام عليم ورمة الله ورمة الله ورمة الله ورمة وركانة تحرير فرما يا كرتے - اور مرنامه برالسلام عليم ورمة الله ورمة وركانة تحرير فرما يا كرتے - ا

ہراً س خط پر جو ویش نظر ہوتا اور اُس میں سلام تحریر ہوتا تو آپ اُس وقت زبان فیض تر جمان سے بشر طیکہ کا تب ٹی ہوتا فر مایا کر تے وعلیکم السلام ورحمة الله ورکامة

(حيات اعلى معرت ازمولا ناظفر الدين بهارى كمته فويدلا مورص 860)

### عدالت كا لفظ استعمال نه فرماته:

اعلی معرت (احمرین)عدالت کے لیے کہری کالفظ استعال فرماتے ،عدالت کالفظ استعال نافر ماتے۔

(حيات الل معزت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتية بويدا مورس 880)

البت آپ نے خوداکی مرتبد بریل شریف بیل شری واژالتهناه وائم فرمایا جس بی صفرت صدمالشر بیدمولانا ام ولی صاحب رمت الد تعالی ملیکو وقامنی وشرع مقرر فرمایا۔جومقد مات کے شری فیصلے فرماتے رہے۔

(سرسته مدد الشريد ازمولانا صفاء الرحن كمتيد اعلى معرت لا مودص 44)

#### نذر تبول فرماتيے:

مولانا ظفر الدین بہاری صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے اعلی حضرت قبلہ کسی کی نذر نیس قبول فرماتے تھے۔ محرجب ایک حدیث شریف نظرے گزری کے ''اگر کوئی محف اپنی خوش سے دے تو لے لینا جا ہے ورنہ وہ خود مائے گا اور نہ ملے گا''۔ اُس روز سے نذر قبول فرمانے گئے۔

### کسی کو سر کار نه کھتے :

کی صاحب علاقہ یا رؤساء،أمراء میں سے کی کوکئ "سرکار" کبتا تو کبیدہ خاطر ہوتے اور فرماتے کہ" کسی کوسرکارنہ کہے سرکارتو مرف سرکا یدید سلی اللہ تعالی طیدہ البدیلم ہیں"

(حيات اعلى معزت ازمولا ماظفرالدين بهاري كتبه نبويدا بورص 860)

### سنت کے مطابق ناغن کاٹتے :

(تذكره اللي مفرت بزبان مدرالشريد كمتبدا على مفرت ص 32)

# چاند دیکھنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لے جاتے :

جس و در اورمضان کا آخری روزه ہوتا بعدِ عمر ، شہرے باہر چاند دی کھنے کے لیے امل صفرت نفس نفس نشریف لے جائے۔

ایک مرتبہ ایسے موقعہ پرمع خدام نما زمغرب کے بعد بغورا آسان کی طرف طاحظ فرمارے تھے، کہ اُس وقت تک چانداللرن آیا تھا، آپ کے بیچھے ایک خادم بکر رائد بن تامی موجود تھے، آپ نے اُن کو (خوش میں ہے) کا طب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: بدرالدین! اُنہوں نے موش کی جی صفود! ارشاد فرمایا: بحائی بدرالدین (بدر، چدمویں) جاتا ہے تو آپ کا نام بلال الدین (بدل، پہلی کا جاد کی جو ایس کی است جود کھتے ہیں تو واضح طور پر چاند نظر آنے لگا۔ (کویایا ہے کہ ایک کرامت تھی)

(حيات اعلى حعرت ازمولا ناخلفرالدين بهاري مكت نبويدلا مورص 962)

#### سفرکم فرماتے:

اعلی معرت برابر مکان بی برقیام فرماریج ،اور بهت کم سفرافتیار فرماتے بلکه خودار شاد فرماتے که مجمعے سفرے اس درجه کوفت ہوتی

ے کہ کی جگہ سنر کا خیال ہوتا ہے تو دو تین دن قبل سے اس کی پریشانی رہتی اور سفر سے واپسی پر بھی دو تین دن تک اُس کا اثر طبیعت پر دہتا ہے۔

#### بعض مزید عاداتِ مبارکه :

جنابسيدايوب على صاحب كابيان بكرز

اعلى حعرت رمني الله تعالى عنه كي بعض عا دات كريميه بيم تحييل \_\_\_\_

کھٹھہ نہ لگاتے ( تہذ لکا کے نہنتے )\_\_\_

جماى آنے پرانگى دانتوں ميں دباليت اوركوئى آواز پيداند موتى \_\_\_ :

کلی کرتے وقت بایاں ہاتھ واڑھی شریف پرر کھ کرسر جھکا کریانی منہ سے گراتے ۔۔۔۔

قبله کی طرف زُخ کر کے بھی نة تعویجة \_\_\_

نهى قبله كى طرف يائے مبارك دراز كرتے ...

نماز پیگانه مجدی باجهاعت اداکرتے۔۔۔

فرض نماز باعمامه برها كرتے\_\_\_

بغیرصوف پڑی دوات سے نفرت کرتے ۔۔۔ .

یونبی لوہے کے قلم سے اجتناب فرماتے۔۔۔

خط ہواتے وقت اپنا کنگھااور شیشہ استعال فرماتے۔۔۔

مسواک کیا کرتے ،اورسرمبارک میں تیل مجی ڈلواتے\_\_\_

(حيات واعلى معرت ازمولا بإظفرالدين بهاري مكته نبويدلا مورص 92)

'' سواخ امام احمدرضا'' میں بھی آپ کی بجھ عا دات مبارکہ اس طرح تحریر ہیں۔۔۔

آپ كا ظاہروباطن ايك تفاجو بچھآپ كول مى ہوتاوى زبان پاك سے ادافر ماتے اور جو بچھ زبان سے فر ماتے أس يرآپ كاعمل

کوئی مخص کیسای پیاراہو، کتنابی معزز ہو بھی اُس کی رعایت سے کوئی بات شرع کے خلاف ندز بان سے نکالتے ند تحریر کرتے۔۔۔ رعایت ومصلحت کا دیال کر رہی نہتھا۔۔۔

جس قدر کا فروں ، مرتدوں ، بلحدوں اور بے دینوں پر سخت تھے ہوں ہی نی مسلمانوں اور علمائے تن کے لئے ایر کرم تھے۔۔۔ جب کس کن عالم سے ملاقات ہوتی دیکھ کر ہاغ ہاغ ہوجاتے اوراس کی ایسی عزت وقد رکرتے جس کے لائق وہ اپنے کونہ جھتا۔۔۔

جب کوئی صاحب جج بیت الله شریف کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان سے پہلے یہ پوچھتے کے سیدعالم ملی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضری دی؟ اگروہ ہاں کہتے تو فورا ان کے قدموں کوچوم لیتے اور اگر کہتے کہ بیس تو پھراس کی جانب توجہ نہ فرماتے۔۔۔

كاشانه واقدس ي كوئى سأئل خالى واليس نه جاتا \_\_\_

كتب احاديث يردومري كماب ندر كت ---

اگر کسی صدیث شریف کی ترجمانی فر مارہے ہیں اور درمیان میں کوئی شخص بات کا شاتو سخت کبیدہ اور تاراض ہوجاتے۔۔۔ مجلس میلا دشریف میں ذکرِ ولا دت شریف کے وقت صلوۃ وسلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے باتی شروع سے آخر تک ادبا دو انو بیٹھے دہتے۔۔۔

(سواخ امام احدرضا ازعلامه بدوالدين قادري مكتبه نوريد ضويه كمم ص 119-118)

### غذا مبارك

### قليلُ الغذا:

اعلی معفرت نجیف الجیٹہ (کزورجم والے)اورنہایت قلیل الغذاتیے، اُن کی عام غذا چک کے پسے ہوئے آئے کی روٹی اور بکری کا تورمہ تھا۔ آ فرِ عمر میں اُن کی غذا اور بھی کم روگئ تھی فقا ایک پیالی شور با بکری کا بغیر مرج کا اور ایک ڈیڑھ بسکٹ سوجی کا تناول فرماتے تھے۔ کھانے پینے کے معاطمے میں آپ نبایت ساوو تھے۔

ایک بارآپ کی اہلیہ وجم مدنے آپ کی علی معروفیت دی کی کر جہاں آپ کا غذات اور کتابیں پھیلائے ہوئے بیٹے ہے ، دسر خوان بچھا کر قور مدکا پیالدر کا دیا اور چپاتیاں دسر خوان کے ایک کوشے بی لپیٹ دیں کہ شنڈی نہ ہوجا کیں۔ پچھ دیر بعد دیکھنے تشریف لاکیں کہ حضرت کھانا تناول فرما بچکے یانہیں توید کی کر جرت زوورہ کمئیں کہ سالن آپ نے نوش فرمالیا ہے لیکن جپاتیاں دستر خوان بی اس کا محرح کی مولی ہیں، پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ: چپاتیاں تو جس نے دیکھی نہیں ہمجھا ابھی نہیں کی ہیں لہذا میں نے اطمینان سے بوٹیاں کھا لیں ، اورشور بالی لیا ہے۔

(فليداسلام از دُاكرُ حسن رضا اعظى مطبور كرا في ص 145)

#### سعری اور افطاری:

ماورمضان المبارك بیں تو آپ کی غذابالكل بی تعلیل ہوجاتی بمولانا محد حسین صاحب میرشی بیان كرتے ہیں كدا يك سال میں في بر لی شریف میں رمضان شریف کی 20 تاریخ سے اعتکاف كيا جضور اعلی حضرت جب مجد میں آتے تو فرماتے جی جا ہتا ہے كہ میں ہمی اعتکاف کروں مگر فرصت نہیں ملتی ، آخر 26 ماہ مبارک کوفر مایا کہ آج سے میں بھی معتلف ہوجاؤں (ادرات ستنف ہو منے)۔ آپ افطار کے بعد صرف پان کھالیتے اور بحر کے وقت ایک جھوٹے سے بیالے میں فیرنی اور ایک پیالے میں چٹنی آیا کرتی تھی ایک دن میں نے عرض کی حضور! فیرنی اور چننی کا کیا جوڑ؟ فر مایا: نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک ہی پرختم کرنا سنت ہے۔

(مجدد اسلام ازمولا ناسيم بستوى مطبوعدلا مورص 95)

#### <u>صرف ناشته پر قناعت :</u>

''مررتاعلی حفرت' میں ہے کہ اعلی حضرت نے ایک بار کھانا چھوڑ دیا اور صرف ناشتہ پر قناعت کی ،اس میں بھی کوئی اضافہ منظور نہ فرایا۔ سارے خاندان اور اُن کے احباب کی کوششیں رائیگال کئیں ،سید مقبول صاحب کی خدمت میں نومحلہ حاضر ہوئے اور ان ہے موش کی کہ آج دو مہینے ہونے کو آئے کہ اعلی حضرت نے کھانا چھوڑ دیا ہے ہم سب کوشش کر کے تھک کے ہیں ،آپ ہی انھیں ججور کر سکتے ہیں ، اس پر انھوں نے فرمایا کہ ہمار کی زندگی میں آئھیں میہ ہمت ہوگئی ہے کہ وہ کھانا چھوڑ بیٹھے ہیں ،اجھی کھانا تیار کراتا ہوں اور لے کہ آتا ہوں۔
مسبب وعدہ سید مقبول صاحب ایک نعمت خانہ میں کھانا لے کرخود تشریف لائے ،اعلی حضرت قبلہ زنانے مکان میں تھے۔سیدصاحب کی اطلاع پاتے ہی باہم آگے۔سیدصاحب نے فرمایا: میں نے سنا ہے کہ کی اطلاع پاتے ہی باہم آگے۔سیدصاحب نے فرمایا: بھی محلوم ہوئی سیدصاحب آپ کھانا تیار حضور دیا ہے ،اعلی حضرت نے فرمایا کہ خصورت نے فرمایا کہ: میں قوروز کھا تا ہوں۔سیدصاحب نے فرمایا: بھی معلوم ہوئی ،بین کرسیدصاحب قبلہ برہم ہوگے اور کھڑے ہیں بڑا ہے ، میں اپناسب کام بدستور کر رہا ہوں۔ جھے اس سے اعلیٰ حضورت نے فرمایا کہ حضور ! میرے معمولات میں اب تک کوئی فرق نہیں پڑا ہے ، میں اپناسب کام بدستور کر رہا ہوں۔ جھے اس سے اعلیٰ حضورت نے فرمایا کہ حضور ! میرے معمولات میں اب تک کوئی فرق نہیں پڑا ہے ، میں اپناسب کام بدستور کر رہا ہوں۔ جھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی ، بین کرسیدصاحب قبلہ برہم ہوگے اور کھڑے ہوگرفر مانے گھ

"ا چھاتو میں کھانا لیئے جاتا ہوں ،کل میدان قیامت میں سرکاروہ جہاں ملی اللہ تعالی طیدوالہ دسلم کا دامن بکر کرعرض کروں گا کہ ایک سیدانی نے بڑے شوق سے کھانا پکایا اور ایک سیدلے کرآیا گرآپ کے احمد رضانے کسی طرح ندکھایا"۔

اس پراعلی معنرت کانپ مے اور فر مایا کہ میں تقبیل تھم کے لیے حاضر ہوں۔ ابھی کھائے لیتا ہوں۔ سید صاحب قبلہ نے فر مایا کہ اب تو یہ کھانا آپ جب بی کھاسکتے ہیں جب یہ وعدہ کرلیں کہ اب عمر بحر کھانا نہیں چھوڑی ہے۔ چنا نچہ اعلی معنرت نے عمر بحر کھانا نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا توسید صاحب قبلہ نے اپنے سامنے انھیں کھا! یا اور ڈوش خوش تشریف لے محتے۔

(سيرت إعلى حفرت المحمولا باحسنين رضا خان مطبوع كرا يي ص 90)

# اعلیٰ حضر ت نے چھبیس روز کھانا نھیں کھایا

" تجليات إمام احدرضا" من محى اس علما جلاا يك واقعددج بك.

ا یک مرتباعلی معترت رض الله تعالی مند کی کتاب کا مطالعه فر مار بے تھے سابقہ زیانے کے عابدین واولیائے کا لمین کا ذکر تحریر تھا کہ فلا ال

عابدنے استے روز کھانائبیں کھایا اور خدا کی عبادت کی اور فلاں نے استے استے روز کھانائبیں کھایا اور خدا کی عبادت کرتے رہے بس یہ پڑھ کراملی حضرت نے بھی اُسی وقت سے کھانا تناول فرمانا چھوڑ دیا۔

اہل خانہ کواور جن جن احباب کواس بات کی خبر ہوتی گئی ان کوفکر بڑھتی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کھانا جیوڑ دیا، کی باراہل خانہ،
دوست احباب اور خلفا موتلا نہ ہ نے عرض کیا حضور! کھانا تناول فرما کیں ،ارشاد فرمایا: آپ حضرات کھانا تناول فرما کیں فقیر کاروز ہ ہے۔
وفت گزرتا گیا، احباب کوفکر بڑھتی گئی کہ اعلیٰ حضرت کو کھانا کیے کھلا یا جائے۔ آپ دن میں روز ہ رکھتے تھے اور صرف پانی کے چند محونث سے روز وافطار فرما لیتے ، کچھ بھی تناول نہ فرماتے ، یوں ہی بھری میں بھی پانی کے چند گھونٹ بی کرروز ہ رکھ لیتے۔

غالبًا رجب المرجب كامبينة تها، يجهاحباب نے سجادہ و آستانہ وعاليہ مار ہر ومطہرہ بير طريقت حضرت سيدمبدى مياں صاحب قبله مليه الرحم كواطلاع دى ليكن وہ دولت كد يے پرتشريف فرمانہيں تھے۔ شير بيشہ واہلسنت ، محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ شاہ محمد ہوا يت رسول صاحب كواطلاع دى كئي ليكن وہ بھى مكان پرتشريف فرمانہيں تھے ، تبليغ سنيت ميں ملك كا دورہ فرمار ہے تھے ، خير جب اُن كواطلاع ہوئى تو وہ فوراً بريلى شريف كے ليے روانہ ہو مجتے اور قبل مغرب محملہ سودا كران مہنچے۔

مولانا ہدایت رسول صاحب کو بتایا گیا کہ آج چھیس روز ہو گئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کھانانہیں کھایا، پکھی بھی ہیں آتا کہ بات کیا ہے۔ است کے اور سے میں کہ است کیا ہے۔ است میں مغرب کی او ان ہونے کئی لوگ مسجد کی طرف چل دئے ، حضورِ اعلیٰ حضرت بھی مکان سے تشریف لائے اور مسجد ہیں جاکر نمازِ مغرب کی امامت فرمائی۔

نمازے فارغ ہونے کے بعد مولا نا ہدایت رسول صاحب نے پھوفا صلے ہے کھڑے ہوکر سلام عرض کیا ،اعلیٰ حضرت نے سلام کا جواب عطافر مایا اور مولا نا ہدایت رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کیوں مولا ناصاحب! آج دور کیے کھڑے ہیں آ ہے مصافحہ کریں ، یہ کہہ کر اعلیٰ حضرت اضحے اور مولا نا ہدایت رسول صاحب کی طرف ہوجے بمولا ناصاحب پیچے ہے ، آپ نے فرمایا: صاحب کیابات ہے۔ مولا ناصاحب پیچے ہے ، آپ نے فرمایا: صاحب کیابات ہے۔ مولا ناماحب نے دومول ما دب نے عرض کی میں تو صرف ایک بات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد ہوا فرمائے۔ تو مولا نامدابت رسول صاحب نے عرض کی گرڈ اب اہلسندے کو چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جانا جا ہے''۔ اعلیٰ حضرت نے تجب کے لب و لیج میں فرمایا ''مولا نا' مولا نا' مولا نا' مولا نا صاحب نے عرض کی کرڈ اب اہلسندے کو چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جانا جا ہے''۔ اعلیٰ حضرت نے تبجب کے لب و لیج میں فرمایا '' مولا نا سادا کیا جا سازا کیا جا سے''۔

اعلی صعرت نے فرمایا کہ میری نظر سے سمانقہ زمانے کے عابدین کا حال گزرا اُن لوگوں نے بغیر کھائے ہے خداوندِ قد وس جل مجد و کی عابدین کا حال گزرا اُن لوگوں نے بغیر کھائے ہے خداوندِ قد وس جل مجد و کی اور ہم تو اُسبِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والدو کا ہیں ، اس لیے میں نے کھاٹا چھوڑ دیا ، لیکن بارگا و رسالت علیہ انساؤہ والسلام سے عطا موتار ہا۔ مولا تاصاحب نے عرض کیا جھنور! میری آئیمیں تونہیں دیکھتی ہیں ، میں تو آپ کامہمان ہوکر آیا ہوں اور مہمان کیساتھ میز بان کا

کمانا مجی ضروری ہے۔ میری بیضد ہے کہ اگر آپ کمانانیس کما کیں کے قرآج سے میں ہمینیس کماؤں گا۔

اعلی حضرت مولانا صاحب کا بڑا لحاظ فرماتے تنے اور مولانا ہدا ہے۔ رسول صاحب کی بات بہت ذیادہ مانے تنے فررا کھر میں اطلاع مورت کے ہوگی اور مہمان خانے میں دسترخوان بچھا دیا کیا۔ کھانا چنا کیا مولانا ہدایت رسول صاحب نے اپنے ہاتھ دھوئے ہجراعلی صفرت کے دھلوائے اور اس طرح چیبیں دن کے بعداعلی صفرت نے مولانا صاحب کے ماتھ کھانا تناول فرمایا۔

. ( تجليات الم احدوضا ازمولانا المانت دسول صاحب مطبوع كراجي 83)

# اعلیٰ حضر ت کا پسندیدہ کھانا:

"دلخوظات اعلی صرت" میں ہے کہ زمانہ قیام (رمین شریعین) میں عکمائے عظمانے ملہ ومعظمہ نے بھش نقیری دو تیں بوے اہتمام ہے کیں۔ بردعوت میں علاء کا جمع ہوتا ، فدا کرات علیہ شریع ہے۔ شخ عبدالقادر کردی علیہ ارحد مولانا شخصالح کمال کے شاکر دیجے معجد الحرام شریف کے اصلے ہی میں اُن کا مکان تھا انہوں نے تقر ردعوت (بینی دعوت رکھے) سے پہلے باصرار تام (کمل اصرار ہے) ہوچھا کہ بھے کیا چیز مرغوب (بند) ہے؟ ہرچند عذر کیا نہ مانے ، آخر گر ارش کی کہ اللہ حلق الجبار دی سریں سردان کے بہان دعوت میں اُنواع کہ بھے کیا چیز مرغوب (بند) ہے؟ ہرچند عذر کیا نہ مانے ، آخر گر ارش کی کہ اللہ حلق الجبار دیکھیں کے بائی کہ اِس اُن کے بائی دعوت میں اُنواع مصداق تھی ، نہاں تاریخ بھی اُنواع کے بائی کہ جس کے ماں مصداق تھی ، نہاں تشریبی ذاکھہ اِن کے جس کے ماں باپ ناراض ہوں یہ پیا کر کھلائے راضی ہوجا کیا تام ہے؟ کہا " رَحْفَ عَیْ اللّٰو کلِنَدَ اُن "اوروج تسمید بیتائی کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوں یہ پیا کر کھلائے راضی ہوجا کیں۔

( ملغوطات واعلى حضرت ازمولا تامصطفي رضا خان مطبوعه كمتيد المدين كرا حي م 197)

# گانے کا کوشت نه کھاتے:

سیدایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ اعلی معترت گائے کے گوشت سے احتیاط فرماتے بریاحی امراض کی دجہ سے معدو ہلی غذا قبول کرتا تھا۔

(نوث: "لمخوظات اعلی صفرت" می ب کدگائے کا گوشت قطعاً طال اور نہاہت فریب پردر گوشت اور بعض آمیز بجد (طبیق) میں گوشت ویُو (ین کدل ایمیت) ہے۔ نافع تر ہے۔ بہتیرے گوشت کے شوقین اسے پند کرتے اور بکری کے گوشت کو بیار کی خوراک کہتے ہیں اور اس کی قربانی کا تو خاص قرآن عظیم میں ارشاد ہے اور خود صفورِ اقدی مل طفال مذہ اب کا ہے گی قربانی از واج مطہرات کی طرف ہے فربائی۔

ہندوستان میں بالخصوص شعائر اسلام سے ہاوراس ( کرتیان) کا باتی رکھنا واجب بعض نیڈر بننے والے کہ ہندووں سے اتحاد منانے کے لیے اس کا انسداد ( مین مدی کی بندوں سے اتحاد منانے کے لیے اس کا انسداد ( مین مدی کی بندوں سے اتحاد منازی سے اس کا کوشت تناول فرمانا ٹابت بیں اور جھے ( مین کی مدر سک انسان ہے۔ )
جا ہے جین بدخوا و مسلماناں ہیں۔ بال احضور اقدی ملی مدین ملی مدین کوشت تناول فرمانا ٹابت ہیں اور جھے ( مین کی مدر سک کی المدید میں کا کوشت تناول فرمانا ٹابت ہیں اور جھے ( مین کی کا مدر سک کی المدید میں کا کوشت کی کا کہ مدر سکت المدید میں کا کوشت کی کا کوشت کی کا کہ مدر کا کہ المدید میں کا کوشت کی کا کوشت کی کوشت کی کا کوشت کی کوشت کو کوشت کی کا کوشت کی کوشت کی کا کوشت کی کوشت کی کوشت کی کا کوشت کی کا کوشت کی کا کوشت کی کا کوشت کی کا کوشت کی کوشت کی کوشت کی کوشت کی کوشت کی کوشت کی کوشت کوشت کی ک

ایک مرتبہ سنم پنند میں ایک جکما ملی صفرت دعوت میں تشریف لے سے ، دستر خوان پرگائے کے گوشت کا قور مداوراس پر کھر ہ یہ کہ ایک ایک مرتبہ سنم پنند میں ایک جگر اتھا۔ ہمراہیان پریشان ہوئے کہ کس طرح حضور تناول فرمائیں ہے ، مرچیں بھی کانی تھیں ، گرجیرت اس بات کود کی کہ کہ کہ مونی کے مرچیں بھی کانی تھیں ، گرجیرت اس بات کود کی کہ کہ مونور نوالہ خوب ڈبو، ڈبوکر (اہل خانہ کی دل جوئی کے لیے ایک اس وقت تک تناول فرماتے رہے کہ سب حضرات فارغ ہولیے بعنی سب سے بعد دست کئی فرمائی اورا ملی حضرت کی ہے کرامت تھی کہ بغضلہ تعالی کوئی نقصان نہ پہنچا۔

(حيات اعلى معزت ازمولا بالغفرالدين بهاري كمتبه نبويدلا مورص 962)

#### باسی پانی نه پیتے :

"المنوفات اعلی حضرت میں ہے کہ میری عادت ہے کہ باس پانی بھی نہیں پیتا اور اگر پیوں تو با آ نکہ مزائ گرم ہو فواتا ہے۔ میری پیدائش سے پہلے عکیم سیدوز میل مرحوم نے میرے یہاں باس پانی کوئع کیا تھا جب سے معمول ہے کہ دات کے گھڑے بالکل خالی کرکے چنے کا پانی مجراجا تا ہے تو میں نے دودھ بھی باس پانی کانہیں بیاء نہ بھی نہا رمنہ پانی پیتا ہوں ، نہ می کھانے کے سواء اور گری کی سہ بہر میں جو بیاس ہوتی ہے اس میں کلیاں کرتا ہوں اس سے تسکین ہوتی ہے۔۔۔

### زم زم شریف کی معبت:

مرزم زم شریف کی برکت کے محت میں ، مرض میں ، رات میں ، تازہ ، بای بکٹرت پیااور نفع ہوا۔ زور قیں ( یعنی بانی بحرف کے ذخی دار برت ) ہروفت بحری رکھی رہتی تھیں۔ بخار کی شدت میں رات کو جب آ کھی کھی ، کلی کر کے زمزم شریف کی لیا۔ وضو سے پہلے پیتا ، وضو کے بعد پیتا ، بارہ ، بارہ زور قیں ایک دن رات میں صرف میرے صرف (استعال) میں آتیں۔ بونے تین مہینے کے قیام کم معظمہ میں ، میں نے حساب کیا تو تقریباً چار من زمزم شریف میرے بینے میں آیا ہوگا۔

حعرت مولانا سيد اسلعيل كوالله تعالى جنات عاليه نعيب فرمائ ، ميرى والبيء على چندسال بعد 1328 ه من مجه ي سلخ آئ ، اور مير ي شوق زم زم كا ذكر جوا ، فرمايا كه " برميني است طنك يعني يهي بحيج ديا كرون كا كه تمهار ي ايك مبيني ك مر ان كوكانى عول ي مريال سي ما ي مبيني ك مريال سي ما ي مرين انقال فرمايا درمت الله تعالى على مرورت بوكى اور مشيب اللى كدو بي انقال فرمايا درمت الله تعالى على دمت واست من الله ما يا درمت الله تعالى على مرورت بوكى اور مشيب اللى كدو بي انقال فرمايا درمت الله تعالى على دمت واست من الله من المواد من الله من

### مدینے کے پانی سے معبت :

"حیات اعلی معرت" میں ہے کہ ایک مرتبہ اعلی معربت نے ارشادفر مایا:

یں نے مدیند طبیبہ سے بہتر پانی کہیں نہ پایا۔خدام کرام حاضرین بارگاہ کے لیے زورتوں (برنوں) میں پانی بحر کرر کا دیتے ہیں ،کہ حری کے موسم میں اس هیر کریم کی شندی نسیسیں اتناسر دکردیتی ہیں کہ بالکل برف معلوم ہوتا ہے ، پھر فرمایا: عمده پانی کی تین صفتیں ہیں اوروہ متیوں اس (پانی) میں اعلیٰ درجہ پر ہیں۔

(1) ایک مغت یہ کہ ہلکا ہو، اور وہ پانی اِس قدر ہلکا ہے کہ چیتے وقت حلق میں اس کی شنڈک تو محسوس ہوتی ہے اور پھو ہیں ، اگر خنگی نہ ہوتو پیتے وقت اس کا حلق ہے اتر نا بالکل ہی معلوم نہ ہو۔

(2)دوسرى مفت شيرى فارمناس)وه يانى اعلى درجه كاشيري سايساشيري كريس ني كهين بيايا

(3) تیسری ختلی (شندک) بیمی اس میں اعلی درجه پرہے۔

میری عادت ہے کہ کھانا کھاتے میں پانی پیتا ہوں۔ کھانا مکان پر کھایا جائے اوروہ جانفرا پانی معبد کریم میں، اندا کھانے میں پانی نہ بیتا، کھانے کے بعد معجد کریم میں بہنیت اعتکاف حاضر ہوتا اور اس عطیہ وسرکارے دل وجاں سیراب کرتا۔

(حياستواعلى معترت ازمولا ناظفرالدين بهاري مطبوعه لا مورص 284)

# <u>لباس مبارک</u>

آپ كالباس مبارك عموماً بيهواكرتا تعا:

سرتا۔۔۔ شرق باجامہ۔۔۔ انگر کھا۔۔۔ عبا۔۔ عمامہ شریف۔۔۔ فرض نماز ہمیشہ عبااور تمامہ کے ساتھ ہی اوا کرتے تھے۔ چنانچہ مولا نامجر حسین میرشی بیان فرماتے ہیں کیسی ہی گرمی کیوں نہ ہوآ پ ہمیشہ دستاراور انگر کھے کے ساتھ نماز پڑھا کرتے بخصوصاً فرض نماز تو کہمی صرف نوپی اور گرتے کے ساتھ اوانہ فرمائی۔

(فعير اسلام از و اكرحس رضا اعظى مطبوعه كراجي م 144 ، حيات اعلى معرت م 94)

#### عمامه شریف کا شمله:

عمامہ مبارک کا شملہ سید سے شانہ پر رہتا ،عمامہ مبارک کے بیج سید می جانب ہوتے ،عمامہ مقدس کی بندش اس طور پر ہوتی کہ بائیں وست مبارک میں گروش اور داہنا وست مبارک پیشانی پر ہر بیچ کی گرفت کرتا تھا۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكته نبويدلا بورم 260)

#### <u>سنید لیاس:</u>

مولا ناحسنین رضا خان رمت الله تعالی علیہ کلیے ہیں ،اعلی حضرت ہرموسم میں سوا مرسوی لباس کے سفید ہی کپڑے نہ میں تن فرماتے موسم سرما میں رضائی بھی اوڑ ھاکرتے تھے ،محر سبزہ کا ہی اونی چا در بہت پسند فرماتے تھے اوروہ آپ کے تن مبارک پر بھی خوب تھی ۔ آپ نے ہمیشہ ہندوستانی جوتا پہنا جے سلیم شاہی جوتا کہتے ہیں۔

(محدواسلام ازهلامتيم بستوى مطبوعدلا مورس 33)

#### مدنی لیاس:

ووسری مرتبہ کی حاضریء مدیند منورہ کے موقع پراعلی حضرت نے عربی لباس بھی زیب تن فرمایا، جس کا واقعہ آپ خود ہی یوں ارشا وفرماتے ہیں:

سر کاراعظم (صلی الله علیه والدوسلم) میں حاضری کے دن ، بدن کے کپڑے میلے ہو گئے تنے ، اور کپڑے رابغ (ایک علاقے کانام) میں تجھوٹ مجھے تنے اور ایک یا وومنزل پہلے شب کوایک جوتا کہیں راستہ میں نکل گیا۔ یہاں عربی وضع کا لباس اور جوتا پہنا اور یوں مُواجَہہ اقدس کی ماضری نعیب ہوئی۔ یہمی سرکار (صلی الله تعالی علیه والدیملم) ہی کی طرف سے تھا کہ اس لباس میں بلانا جا ہا۔

( لمفوطًا ت اعلى معزت كمتر المدينة كرا في الم 218)

## سبز، سرخ، سیاه لباس :

محرم کی پہلی تاریخ سے عشرہ تک ' سبز ہئر خ سیاہ لباس سے اجتناب کا تھم فرماتے کہ سبز علمداروں کا لباس ہے ہئر خ خوارج کا اور اُیا ہے اور انفن کا ۔ ایک سال حضور کی برزئی (واسک ) میں تینوں رنگ تھے۔ اس کی زمین سیاہ تھی اور اس میں گلاب کے پھول سرخ اور بیتاں سبز۔ جب ماہ محرم آیا فوراً اتارویا۔ حالا تکہ اس میں تھے کسی کا خدتھا کہ ہرا کیے لباس ایک رنگ کا ہوتا ہے۔

# تېدیلی ء لباس :

جناب سیدایوب علی صاحب کابیان ہے کہ حضور ہفتہ میں دوبار جمعہ اور سشنبہ (مثل) کو ملوسات شریف تبدیل فرمایا کرتے ہے۔ ہاں اگر پنجشنبہ (جسرات) کو یوم عید بن یا یوم النبی (مید میلاد النبی سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم ) آکر پڑتے تو دونوں دن لباس تبدیل فرماتے ، یا شنبہ (ہفتہ) کے دن میرمبارک تقریبیں آتی تب بھی دونوں دن تبدیل فرماتے ۔ اِن دونوں تقریبات کے علاوہ سواء یوم معین کے اور کی دجہ کے دن میرمبارک تقریب آتی میں تب بھی دونوں دن تبدیل فرماتے ۔ اِن دونوں تقریبات کے علاوہ سواء یوم معین کے اور کی دجہ کے لباس تبدیل نفرماتے ۔ جی کہ جیلائی میاں (مولانا ابراہیم رضافان آپ کے بوتے ) سلمہ کے ختنہ کی تقریب ایسے روز ہوئی کہ تبدیلی ، لباس کا دن نہ تھا۔ وہی لباس نہیں کرآئے تھے گر حضورا پنا لباس کا دن نہ تھا۔ وہی لباس نہیں کرآئے تھے گر حضورا پنا لباس سابق بہنے ہوئے شریک تقریب رہے۔

(حيات اعلى معترت ازمولا ناظفرالدين بهاري مظبوعدلا بورص 91)

### مسجد کا ادب و احترام

اعلی حضرت رہمة الله تعانی علیہ کے معمولات میں سے میہ بھی ہے کہ آپ مساجد کا بہت ادب واحتر ام فرمایا کرتے ،جس کی چند جھلکیاں ، ورجہ ذیل سطور میں چیش کی جاتی ہیں:

#### داياں قدم :

اعلی صفرت رمت الله تعالی علیہ مجد علی وافل ہوتے ہوئے ہمیشہ وایاں قدم پہلے وافل فرماتے، جبکہ باہرا تے ہوئے پہلے بایاں قدم جوتے کے بالائی صفے پررکھتے پھرسیدھے پاؤں میں جوتا پہنے اول میں جوتا پہنچ (تاکہ بندھ کے مطابق مل ہوجائے)۔ بیت الخلاء علی وافل ہوتے وقت اُلٹا قدم پہلے اندرر کھتے اور اپنا عصائے مبارک باہر دروازے پر کھڑ افر ماکر جاتے۔ شایداس میں دوصلحتیں تھیں، ایک تو یہ کدومرافخص آنے نہ پائے دومرایہ کے عصائے مبارک مجد میں ساتھ در بتاتھا، بعض اوقات ای کے مہارے تیام فرماتے۔

(حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعدلا مورس 92,261)

### درمیانی دروازیے سے داخل ہوتے:

جب بھی مجد میں تشریف لاتے ہمیشہ وسطی درسے داخل ہوا کرتے ،اگر چہآس پاس کے درواز وں سے داخل ہونے میں مہولت ہی کوں نہ ہو، بعض اوقات اوراد و وطا نف مجد شریف ہی میں بحامیت خرام (چلے ہوئے) ٹالا جنوباً پڑھا کرتے مگر منجائے فرش مجد ہے واپسی ہمیشہ تبلہ روہ وکر ہی ہوتی بھی پشت کرتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔

(حياستواعلى معفرت ازمولا ناظفرالدين بهارى مطبوعدلا مورص 261.)

#### هرقدم دایان:

جناب سیدایوب علی صاحب کابیان ہے کہ ایک روز فریضہ فجر اداکر نے کے لیے خلاف معول کی قدر حضور (امل صحرت) کودیر ہوگئی،
نمازیوں کی نگامیں بار بارکا شانہ اقدس کی طرف اٹھ ری تھیں کہ میں انظار میں جلدی جلدی تشریف لائے، اُس وقت برادرم قنا عت علی
نے اپنا یہ خیال مجھ سے کہا کہ اس تک وقت میں دیکھنا ہے حضور دایاں قدم مجد میں پہلے رکھتے میں یابایاں ۔ مرقر بان اُس ذات کریم
کے کہ درداً زُوْم مجد کے ذیعے برجس وقت قدم مبارک پنچتا ہے تو سیدھا، تو سیعی فرش مجد پر قدم پنچتا ہے تو سیدھا، قدیمی فرش مجد پر قدم پنچتا ہے تو سیدھا، اور ای پر بس نیس برمف پر تقدیم سیدھی قدم پنچتا ہے تو سیدھا، اور ای پر بس نیس برمف پر تقدیم سیدھی قدم سے فرمائی یہاں تک کراب میں معلی پر قدم پاکسیدھائی پنچتا ہے۔۔۔۔۔

# مسجد میں پورا قدم نه رکھتے :

اعلیٰ صفرت فرشِ مجد برایزهمی اور انگوشے کے بل چلا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تعیمت فرمایا کرتے کہ مجد کے فرش پر چلتے ہوئے آواز پیدائیس ہونی جاہیے۔

(حياستواعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمته نبويدلا مورم 882)

#### مسجد کا دیا جلانے میں احتیاط:

(حياسة اعلى معزت ازمولا باظفرالدين بهاري مطبوعال مورص 264)

### ساری رات ثهثهرتے گزار دی:

ایک مرتبہ آپ اپنی مجد میں اعتکاف کے لیے مقیم متے ، سردی کا موسم رات کا وقت ، اس پر دیر سے سخت بارش ہور ہی تھی ۔ حضور کو نماز مشاہ کے لیے وضو کی آگر ہوئی ، بارش میں سم جگہ بیٹے کروضو کیا جائے ، بالآخر مجد کے اندر لحاف (بین) گدے کی چار تذکر کے اِس پر وضو کیا ایک قطر و مجد کے فرش پر نہ گرنے و با اور پوری رات اس انتہائی سردی اور بارش کے طوفان میں یوں ہی بیداری کی حالت میں مختر میں گئر کرکز اری۔

(مجدواسلام ازعلامتيم بسوى مطبوعالا مورص 87)

#### مسجد کا ادب کیجئے :

المل صفرت ندصرف خود مجد کا دب کیا کرتے بلکہ دوسروں کو بھی تلقین فرمایا کرتے ہے ' حیات اعلیٰ معزت' بیل ہے کہ ایک صاحب جنہیں نواب صاحب کہا جاتا تھا مسجد بیل نماز پڑھئے آئے اور کھڑے کھڑے بروائی ہے اپنی چیڑی مسجد کے فرش پر گرادی ، جس کی آفاز حاضرین نے تی ۔ املی معفرت نے فرمایا: ' نواب صاحب! مسجد بیل در سے قدم رکھ کر چانا بھی منع ہے ، پھر کہاں چیڑی کو اتنی زور سے ڈالنا!' نواب صاحب نے وعدہ کیا کہ بان شاء اللہ مزوج اس تندہ ایے انہیں ہوگا۔

(اعلى معنرت كى افرادى كوششين كتبدالمديندم 35)

#### وعظ وتقرير

اعلیٰ حعزت کے معمولات میں سے تھا کہ آپ زیادہ وعظ نہ فر مایا کرتے'' حیات ِاعلیٰ حعزت'' میں ہے کہ آپ کامعمول تھا سال می تین وعظ متنقلاً فر مایا کرتے تھے۔

(1) مالا نەجلىيە دىىتارنىنىلەت " مەرسەالى سنت وجماعت " \_

(مجدبی بی محله بهاری پورس)

(2) مجلس ميلا دسروركا تناست صلى الشقالي طيدوالهوملم ميس

(جوکہ برسال بارہ رکتے الاول شریف کودونوں وقت صح آٹھ ہے اور شب کو بعد نمیا نے مشاہ صفرت مولا ناحسن رضا خال صاحب کے مکان بھی کہ وہ ہی آپ کا آبائی مکان تھا منعقد ہوتی تھی۔ جس میں شہر بحر کے تھا کہ بن ومعزز بن مطبوعہ دموت نامہ کے تحت مدمو ہوتے ، اور اس مجلس کا اہتمام اورومنا کی ایمیت شہر بحر بھی ایک تھی کہ اس تاریخ کوکی دوسری جگہ اس اہتمام کے ساتھ مجلس تبیس ہوتی تھی۔)

(3) عرب سرایا قدی حضرت خاتم الا کا برحضرت مولانا شاه آلی رسول صاحب مار بروی کے موقع پر 18 فری الجج الحرام کو۔ (جواملی حضرت کے کاشانہ واقد س بری منعقد ہوتا تھا)۔

اس کے علاوہ بھی بھی اہلی شہر کی وعوت اور عرض وتمنا پرشہر کی بعض مچالسِ میلا دیش بھی بیان فرمادیا کرتے تھے مگران تین جگہوں میں اوران تین موقعوں پر باالتزام آپ کی تقریر ضرور ہوا کرتی تھی۔

(حيات اعلى حفرت أزمولا ناظفرالدين بهاري مطبوعدلا مودس 177-176)

#### بغير اجاز ت بيان كا اعلان :

حضرت سيداسميعل حسن ميال صاحب مار بروى مه الله تعالى عليفر مات بي كد:

جناب مولا قااحمد رضاحال صاحب وعظ وبیان فرمانے ئے بہت احرّ از فرماتے بتھے۔ ایک ہار جامع مجد سیتا پور میں ایک صاحب نے بلا اجازت وعلم اعلیٰ معزت کے وعظ کا اعلان کر دیا۔ لوگ رک مجے ، آپ کو اعلان کرنا بہت نا گوارگز را ، مگر جناب مولا نا حبدالقادر بدایونی صاحب بنے عرض کیا : حضور! لوگ رکے ہوئے ہیں مچھ بیان فرماد ہے توسنن وٹوافل سے فارغ ہونے کے بعد تجدید وضوکر کے "سورة واعلیٰ" کا نہایت ہی اعلیٰ بیان فرمایا۔

### آج یھیں سے وعظ کی ابتدا ھو:

مولا تامحرظفرالدين بهاري صاحب مزيد لكصنا بي كه:

اس تتم كاليك واقعه جامع مسجد شمى بدايول ميس بعى چيش آيا اورغالبايه واقعه سيتا پورے پہلے كابے۔حضرت مولانا عبدالقيوم صاحب

بدایونی نے بغیراطلاع وعلم مؤذنِ مجدے کہددیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جناب مولا نااحمد رضاخان صاحب کے وعظ کا اعلان کر دین۔ انہوں نے فرض جمعہ کے ساتھ ہی کھڑے ہوکراعلان کر دیا کہ سب حضرات سنن ونوافل کے بعدتشریف رکھیں ،اعلی حضرت مولانا تناہ امام احمد رضاخان صاحب کا وعظ ہوگا۔

جب اعلی حضرت سنن ونوافل سے فارغ ہوئے دیکھا کہ سب لوگ انظار میں بہزار ذوق وشوق بیٹے ہوئے ہیں۔اعلی حضرت نے عذر فرمایا کہ: میں تو وعظ نہیں کہ سکتا۔ مولا ناعبدالقیوم صاحب نے فرمایا: تو آج یہیں سے وعظ کی ابتدا ہو۔اعلی حضرت نے وایا کہ: آپ نے بیجے پہلے سے اطلاع نہیں دی۔ مولا نانے فرمایا: آپ کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔اعلی حضرت حسب اصرار منبر پرتشریف سے کئے اور دو تھنے کامل نہایت ہی پراثر زبر دست بیان فرمایا۔

مولا ناعبدالقیوم صاحب نے بعدِ ختم وعظ مصافحہ کیا اور فر مایا کہ: کوئی عالم کتابیں دیکھ کرتے نے بعد بھی ایسے پر آزمعلو مات و پر اثر بیان سے حاضرین کومخطوظ نہیں کرسکتا ، بیوسعتِ معلو مات جناب ہی کا حصہ ہے۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتب نبويدلا مورس 173)

#### دوسروں کو وعظ کے کیا لائق:

حفرت سيدشاه اسميعل حسن ميان صاحب مار مروى رصة الله تعالى عليه كابيان يهركه

حضرتِ جدامجدسیدنا شاہ پرکت اللہ صاحب رحمة اللہ تعالیٰ علیکا عرس شریف آیک زمانے میں میرے والدصاحب ( جادہ نشین ماریرہ و شریف ) نہایت اہتمام وانتظام اوراعلی پیانہ پر کیا کرتے تھے۔اس میں بار باحسرے مولا نا (امام احمد رضا خان رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ) بھی تشریف لائے اور میرے اصرار سے بیان بھی فرمایا ، مگراس طرح کہ حاضرین مجلس سے فرماتے۔۔۔

دومس ابھی ایے نفس کووعظ بیس کہ پایا دوسروں کووعظ کے کیالائق ہون'۔

آپ حضرات مجھے سے مسائل شرعیہ دریا فت فرمائیں ،ان کے بارے ہیں جو تھم شرعی میرے نام میں ہوگا، چونکہ بعدِ سوال اُ سے طاہر کردینا تھم شریعت ہے، میں ظاہر کردوں گا۔اتناس کر حاضرین میں سے کوئی صاحب حسب حال سوال کردیتے اور حضور پُرنورسیدی اعلیٰ حضرت اپنی تقریرِ دل پزیر سے ایک مؤثر بیان اس مسئلہ پرفر مادیتے۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا مورس 106)

#### دیکھ کر بیان فرمایا:

حظرت سيدصاحب موصوف قدس مره العزيز مزيد فرمات بيل كه:

ا یک بارمیرے اصرارے مولانا (احدرمنا خان صاحب) نے مزارِصاحبُ البرة ت باليخ والد ماجد قبله (مولانا شاه نقى على خان رحته الله تعالى

طير) كامؤلف ( اليسكرو) مولود شريف ينام "سترور القلوب في ذكر المحبوب" محى برها --

مولا ناظفرالدین بہاری صاحب اس واقعے پرتیمر وکرتے ہوئے حریفر ماتے ہیں کہ۔۔۔

" تواضع دائساری کی بیصد ہے، اس لئے کہ کتاب دیکھ کرجلس میں ایک معمولی مولوی بھی پڑھنا پیندئیں کرتا بلکہ اس کولوگ شان علم کے خلاف بچھتے ہیں۔ میں نے بہتیروں (بہت وں) کودیکھا ہے کہ بلغ علم ان کا اُردو میں میلا دی چند کتابیں ہے، مگر اُن کو بھی دیکھ کردیں پڑھا کرتے ہیں''۔ پڑھا کرتے بلکہ ایک مسلسل مضمون یا دکر لیا اوراس کوزیانی جا بجا پڑھا کرتے ہیں''۔

(حيات واعلى معزرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتهديدلا مورس 106)

#### <u>تقریر کیسی هوتی:</u>

مولانا امجد على اعظى صاحب ارشادفر مات بين:

اعلی معترت کی تقریر نہایت پرمغز، بہت زیادہ مؤثر اور تقریر میں علمی نکات بکٹرت ہوا کرتے تھے۔ بھی کوئی تقریرا سی نبین ہوئی جس میں سامعین پرعمو ما کریدنہ طاری ہوااور ہرطرف سے آوو بکا کی آوازیں نہ آئی ہوں۔۔۔

# لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے:

اعلی معترت کا وعظ سننے کے لیے لوگ دور دور دور سے آیا کرتے تھے۔خصوصاً رامپور ،هراد آباد ،شاہ جہاں پور ، پہلی بھیت وغیرہ۔ ( تذکرہ اٹل معترت بزبان مدرالشریعہ از مافا محرمطا الرمن کتیہ اٹل معترت بزبان مدرالشریعہ از مافا محرمطا الرمن کتیہ اٹل معترت س 49)

#### مجلسِ میلاد کی منظر کشی :

جناب سیدا بوب علی صاحب عیدمیلا والنبی سلی الفه تعالی طبیده اله دسلم کے موقع پراعلی حضرت کے کاشانہ واقدس پر ہونے والی مجلس میلا دو مجلس وعظ کی منظر کشی بچھ یوں کرتے ہیں:

عیدمیلا دالنی سلی اطفاق طیدداله دسلم کا دن ہے، آستانه و عالیہ قدسیدرضویہ پرضی صادق سے چبل پیل ہے، پرانی حویلی میں (مین آبائی مکان میں جس میں معرب سولانا حسن رضا خان صاحب بی مطلم بیاں کا تیام ہے کہل میلا دفیض بنیاد کے جلد جلد انتظامات مورہے ہیں۔۔۔

محر محر من خوشیال منائی جاری ہیں۔۔۔

كونى عشل كرر ما ہے۔۔۔

تو کوئی بہترین لباس پیمن کرم بحد شریف میں نماز فجر کے لیے حضور کی آمد کا منتظر ہے۔۔۔

برخوردوكلال (مووايدا)خوشى سے محولانيس الاسے \_\_\_

غرض مريدين ومعتقدين ومتوسلين على جيد يكهيئة يظلباس على دور اجلاآ ربائي ---

مجري مف بنديال موتى جلى جارى بيل \_\_\_\_

ائے میں اعلیٰ معرت کا بٹانہ واقدس سے تشریف لاتے ہیں۔۔۔

فريضه وفجرادا كياجا تاب \_\_\_\_

اورجس وقت فارغ موتے ہیں تو قریب قریب مجدنماز یوں سے بحری موتی ہے۔۔۔

اب برض اس کا منتظر ہے کہ حضور و طا نف سے فارغ ہوجا کیں تو دست بوی کی جائے۔۔۔

چنانچه حاضرین حدِ فراخت دست بوس ہوتے جاتے ہیں۔۔۔

اورجلد جلد مجلس شریف می منبرشریف کے قریب ال ال بیٹے جاتے ہیں۔۔۔

اس اضطراب کی وجددراصل بیہ کہ اعلیٰ معرمت کے سال میں صرف تین بی بیان ہوتے ہیں۔ اس لیے بایں خیال کہ میں منبر کے قریب مکریل جائے مجمع بہت پہلے سے جمع ہو کیا۔۔۔

اب خلیفه واعلی حطرت مداح الحبیب حضرت مولانا مولوی جمیل الرحمٰن خال صاحب قا دری رضوی نے مع اپنے شاگر دوں کے منبر شریف پرآ کرذکرفضائل سیدعالم ملی اطاقاتی علیدہ البوملم اور پر کیف نعت خوانی خوش الحانی کے ساتھ شروع فر مادی۔۔۔

معيك 10 بجمولا ناجميل الرحلن صاحب في ذكر ميلا دكا آغاز فرمايا \_\_\_

عین قیام کے وقت حضوراعلی حصرت نے شرکت فرمائی اور منبر شریف پر دونق افروز ہوئے۔۔۔

20-15 منٹ حضور نے سکوت اعتمار فرمایا کہ آپ کی تشریف آوری پر باہر سے ایک دم شائفین کے بجوم کا سیاب عظیم آجانے الجل پیدا ہوئی تنی ۔۔۔

ایک پرایک آدی ریلاآنے سے گرد ہاتھا۔۔۔

میکینیت دیکھر منسور کے خواہرزادے (بمانع ) حاتی شاہر علی خال صاحب نے با آواز بلند مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا که درود

شريف پرمن جائے اورآ مے برمن جائے۔اس طرح مکم می مخبائش ہوئی۔۔۔

انہوں نے چند باریمی ہدایت دہرائی اور حاضرین کے لیے مخبائش نکالی۔۔۔

مر چربی دراوزے پرجمع موجودتھا۔۔۔

آپ نے توجہ دلائی کہ ہرایک صاحب اپنے دونوں زانوا محالیں اور آھے بوجنے کی کوشش کریں۔۔۔

فخفريدكه بحريمى درواز \_ كسامن كاجوم ندكم بوتا تعاندكم بوا\_\_\_

الابتدام بيها شورغل بزهاده بالكل ما تار با\_\_\_

اس کے بعد حضور کے لیے اگالدان اور گلاس پانی کا آیا آپ نے غرارہ فرما کروعظ مبارک شروع فرمادیا۔۔۔

(آپ کابید بیان ککھلیا کیا جوکہ 'حیات اعلیٰ ' بی صفحہ 179 تا 1966 تحریر ہے اس بیان میں اعلیٰ معفرت نے ' دبسم اللہ ' کی باسے صنور سیدِ عالم ملی اللہ تعالی اللہ تعالیہ واللہ وا

(حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفرالدين بباري كمتبه نبويدلا مورص 177)

### وعظ کے لیے ''صدر الشریعہ ''کی جانشینی:

صدرالشريد حضرت مولانا امحد على اعظمى صاحب بعى اليي بى ايك تقريب كااحوال بيان فرمات بي كد

ایک مرتبدرئ الاول کے جلے میں اٹنائے تقریرا علی حفرت کا مزائ کچھٹا ساز ہوگیا۔ در دسر کی شدت آئی ہوئی کہ تقریر جاری ندر کھ سکے۔
تقریر رو کئے کے بعد تخت پر مجھے بلایا اور ارشاد فر مایا کہ: آپ تقریر کریں۔ میں نے عرض کیا: کیا چیز بیان کروں؟ ارشاد فر مایا کہ: جو مضمون میں بیان کرر ہاتھا! س کی پیمیل کرو۔ بھلا کہاں اعلی حضرت کا بیان اور کہاں مجھ بے بعناعت کا بیان ہمران کا تھم تھا تھیل کرنی پڑی بیتو میں نہیں کہ سکتا کہا تا تھی حضرت کے بیان کی تکمیل تھی مگر جو بچھ ہو سکا اخیر وقت تک اس سلسلہ میں بیان کر سے مجلس کو تھے کیا۔۔۔.

#### اس کے سوا ھے کون جو ھے وھی ھے:

ای طرح ایک مرتبه اعلی معفرت کا مزاح ناساز تھا بہت گوشش فرما تی کیجلس پیس، وقت ہو چکا تھا، مگر علالت نے مہلت نہ دی۔ مولا نامحمر رضا خان صاحب عرف ننصے میاں حاضر ہوئے اور تشریف لے چلنے کے لئے عرض کی۔ارشاوفر مایا کہ:''اس وقت حرارت ہے، طبیعت ناساز ہے، ابھی جانبیں جاسکتا، جا وامجدعلی سے کہددو کہ وہ بیان کرے اور اس کے سواہے کون جوہے وی ہے''۔

اعلی معترت کے تھم کے مطابق بیان کرنا شروع کیا۔ بچھ دیر کے بعد جب مزاج ش سکون پیدا ہواتو تشریف لائے اور تھم دیا کہ تقریر جاری رکھو۔ تقریر کوایک حد تک پہنچایا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا'' سامعین و حاضرین چند الفاظ حضور کی زبان پاک سے بھی سنتا چاہتے ہیں ،ان کے دل جوشِ عقیدت سے لبریز ہیں''۔ چنا نچہ آخر میں آپ نے مختصر سا بچھ مضمون ، پھر بیان ولا دت پراس سلسلہ کو تم فرمایا۔۔۔

### ھر کسی کی تقریر نھیں سنتے تھے:

مولانا امجد على اعظمى صاحب مزيد ارشاد فرمات بين:

اعلی صغرت کی عادت تھی کہ دو تین آ دمیوں کے علاوہ کسی کی تقریر تیمیں سنتے تھے۔ان دو تین آ دمیوں بیں ایک بیں بھی تھا۔اعلی صغرت بیار شاد فر مایا کرتے تھے کہ''عموماً مقررین اور واعظین میں افراط و تغریط ہوتی ہے۔احادیث کے بیان کرنے میں بہت ی ہا تیں اپڑ طرف سے ملادیا کرتے ہیں اور اِن کوحدیث قرار دے دیا کرتے ہیں جو یقیناً حدیث تیمیں ہیں۔الفاظ حدیث کی تغییر وتشریخ اوراس مم بیان نکات امر آخر ہے اور بیجا کز ہے مرتفس حدیث میں اضافہ اورجس شے کوحضور اکرم صلی اللہ تعالی علیدہ الہ وسلم نے ندفر مایا ہواس کوحضور سلی اللہ تعالی طلبہ والہ وسلم کی طرف نسبت کرتا یقنیتاً وضع حدیث ہے جس پر بخت وعید وارد ہے ، البذا میں ایسی مجالس میں نثر کت پر ندبیس کرتا جہاں اس می خلاف شرع بات ہو''۔
اس تسم کی خلاف شرع بات ہو''۔

(تذكره اعلى معزت بزبان صدر الشربيداز حافظ محمة عطا الزمن مكتبه اعلى معزية س 49)

آيئ اب اعلى معرت رحمة الله عليه كى مجالس وعظ مين چيش آنے والے چند واقعات بھى برا من بيس \_\_\_

# معفل میں سرکار تشریف لیے آئے:

آپ کے شاگردو خلیفہ حضرت مولا تا بر بان الحق صاحب جہلیوری رحمۃ الشعلیاعلی حضرت کی جلس وعظ میں ہونے والا ایک چشم دید واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں:

'وسیٹر (بنے) کوتھائی محلّہ (بینی) یں اعلی معرت کا وعظ ہوا ، مبر کے قریب والد ماجد اور پچا کے بیچھے میں دیوارے تک کر بیشاتھا، مجدی آئی رکھے گئے گئے ہیں ہوار کے کہ کا غلبہ ہوا۔ مجدی آئی رکھے گئے ہیں ہوئے گئے ہور بھی رغنو دگی کا غلبہ ہوا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک محفظ ہور کی کا غلبہ ہوا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک معنوت منبر سے بیاد کا معنوت منبر سے بیاد کا معارکہ کا کہ معنوت منبر سے بینے کمڑے دست بست

# "ٱلصَّلْوةُوَالسُّلامُ عَلَيكَ يَارَ سُولَ اللَّه "

پڑھ رہے ہیں بیشمانِ مبارکہ تظرات فیک رہے ہیں۔اعلی معرت کے آنو جاری تضاور جس والہاندانداز سے وصلو ہوسلام تضوہ عجیب کیف افزامنظر تھا جس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں۔ صلو ہوسلام سے فارغ ہوکراعلیٰ معرت منبر پرواپس تشریف لائے، تقریباً آدھ کھنے بعدد عاپر تقریر ختم ہوگی۔۔۔

ہم اعلیٰ حعرت سے اجازت لے کر قیام گاہ والی ہوئے ، راستہ میں والداور پچاہے میں نے مجد میں دوران وعظ خواب کا ذکر کیا۔ خواب کا واقعہ میں کروالدصاحب نے ارشاد فرمایا:

الملى صعرت مدين طيب اورحضورا كرم ملى الله تعالى عليده اله يملم كى محبت وعظمت وتو قير وعظيم بربيان فر مار ب يقد كديكا يك كافى بلندآ واز ي

کہدکر منبر سے اترا کے اور ہاتھ با بندھ کر عجیب رفت آمیز آواز میں صلوٰ قوسلام پڑھتے ہوئے قبلد زخ کھڑے ہو گئے۔ولادت م مبارکہ کا ذکر بھی ندتھا اور وعظ ختم کرنے کا بھی کوئی انداز ندتھا۔وراصل اعلیٰ حضرت کی باطنی ،روحانی نظر مبارک نے دیکے لیا کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ طیدہ البر ملم تشریف فرما ہیں اس لیے فور امنبر سے اتر آئے اور' صلوٰ قوسلام' عرض کرنے بکے۔

ا کے دن جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری ہوئی تو کمیاد کھتے ہیں کدایک صاحب سفید مھنی داڑھی ،ترکی ٹو پی لگائے اعلیٰ حضرت کے درمیانی دروازے سے لگے ہوئے حضرت کے قریب بیٹے ہوئے میں ،آنسو جاری ہیں ،انہوں نے ذکر کیا کہ دات وحظ میں وہ مجد کے درمیانی دروازے سے لگے ہوئے بیٹھے تھے اور آنکھیں بندھیں بحویت کے عالم میں دیکھا کہ ایک نورسامجیط ہوگیا۔اور

"ٱلصَّلَٰوةُ وَالسَّلامُ عَلَيكَ يَارَ سُولَ اللَّه "

ک آواز پر آنکی کلی توساسنے سارا مجمع کمز اصلو ہ وسلام پڑھ رہاتھا، یہ من کروالید ماجد نے عرض کیا حضور اید منظر برہان نے بھی دیکھا ہے۔اعلی حضرت نے صرف بیفر مایا:

" مركاراعظم ملى الشاقى طيده الهدم كابيرم تفاكه في فرماني \_\_\_\_الحمد لله

( معرت رضا بريلوي كي شخصيت از علا مدة اكثر غلام مصطف مكتبه جعيت اشاعت السعب بإكستان ص 16)

# عربى منقبت اعلى حضرت

أَيُّهَا الْبَحُرُا الْفَطَمُطُمُ أَيُّهَا الْحِبْرُا لَعَلَمُ آنتَ شَيْعُ الْكُلِّ فِي الْكُلُ سَيِّدِي آخَمَدُ رَضَا

رُحُلَّةٌ قَرُم هُمَا م سَيِّدِی ٱحُمَد رَضَا ٱنْتَ لِی نُورٌ لِقَبْرِی سَیِّدِی اَحُمَد رَضَا اَنْتَ مَوْلَانَا الْکَرِیْم سَیِّدِی ٱحْمَد رَضَا

أَنْتُ مِفْضَالُ كَرَامِ أَنْتُ مِقْدَامٌ هُمَامِ إِنْوسَابِي مِنْكَ يَكَفِيْنِي لِحُسْنِ الْخَادِيَةِ أَنْتَ مَا وَيْنَا الْفَحِيْمِ أَنْتُ مَلْجَاداً الْعَظِيْمِ

أَنْتُ كُنُزُ لِي لِيَومِي أَنْتُ لَدُهُرِي فِي غَدِيُ أَنْتَ غَوْفِي أَنْتَ غَيْفِي سَيِّدِي أَحْمَدُ رَضَا

# امیر اہلسنت کی اعلیٰ حضرت سے محبت

امیرِ اہلسنت حضرت مولا نامحمدالیاس مطارقا دری فرماتے ہیں۔۔۔ اس سے پہلے کہ میں حضور میدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی مذکے مبارک مسلک سے بال برابر بھی بہکوں اللہ مزوجل جھے مدینہ منورہ ہیں زیر گنبدِ خضراء جلوہ مجوب ملی اللہ تعالی ملیہ اللہ اللہ میں شہادت عطافر مادے۔ تيسراباب

اركان اسلام كاحسن ابتمام

ايمان كال \_\_\_ نماز\_\_\_روزه\_\_\_زكوة\_\_\_

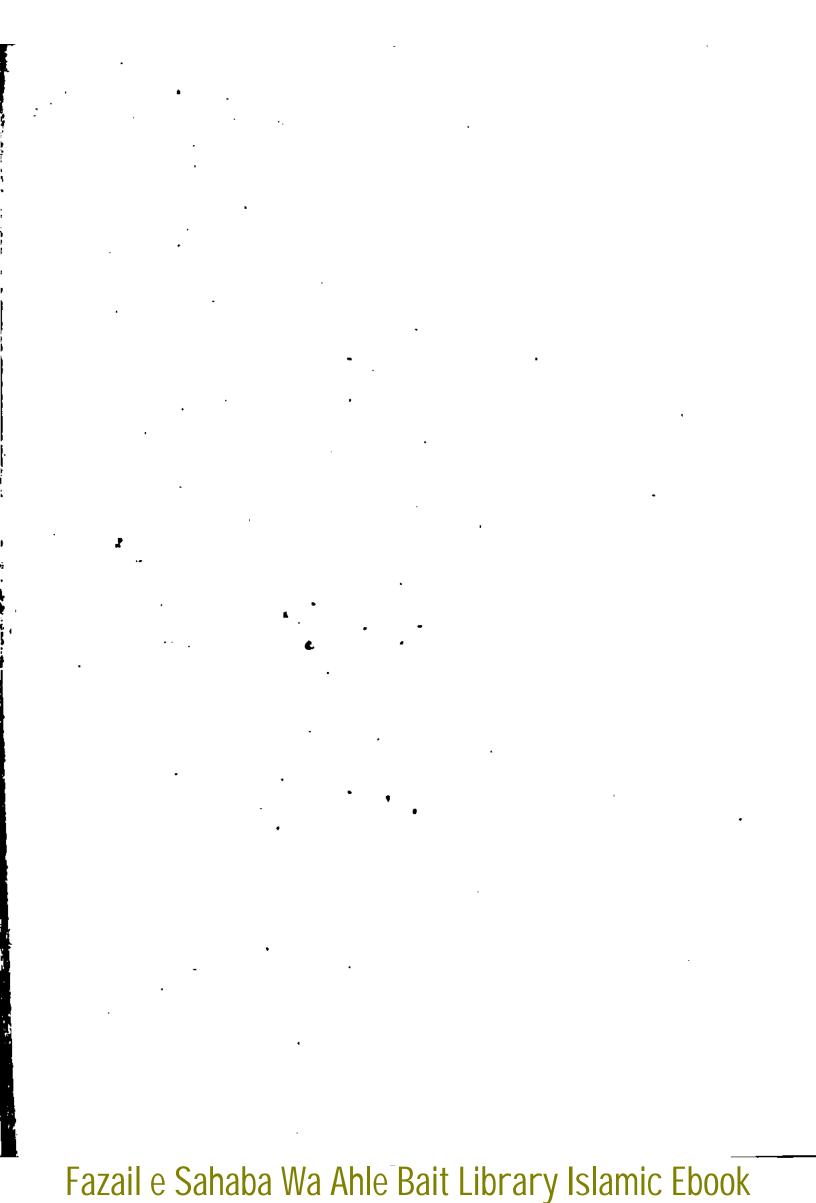

## ايمان كامل

اعلی حضرت رمتہ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی میں ایمان کا مل کی صفت اعلی درجہ پر نظر آتی ہے۔ اُن کے عقائدوا فکاریفین کی محکم بنیا دوں پر قائم ہیں۔ بیا سخکام صرف علم سے بیدانہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے عرفان ضروری ہے۔اعلی حضرت کی تاریخ ولا دت جوانہوں نے قرآن یاک سے خودانتخراج فرمائی بیہے۔

# أُو لَٰوْكَ كَتَبَ فِى قُلُو بِهِمُ أَلَا يَمَانَ وَ أَيَّدَ هُمُ بِرُوْحٍ مِّنَهُ ٢٢ هـ ٢٢

ترجمہ کنزالا یمان:۔'' یہ بیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان فتش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے اُن کی مرد کی''۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کے دل پر ایمان فتش کردیا گیا اور آپ یقین کامل کی اُس منزل پرفائز سے جوصرف عارفان حق ہی کا خاصہ ہے۔ ایمان کیسا ھونا چاھیے ؟

' ملغوظات اعلى حعزت' من اعلى حعرت رمية الله تعالى عليه منزل ايمان ويقين كي يون نشاند بي فرمات بين:

# ا مَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِرَبِّنَا

ہم!س پرایمان لائے ،سب ہمارے دب کے پاس ہے۔(آل عران :8) بیداستہ سیدھا ہے اور بیعطا ہوتا ہے ،سلیم الطبع ،سیح العقیدہ عوام کواور خاص کران کی عورتوں کواور خاص کران کی بوڑھیوں کو۔ اُن سے کتنا بی کچھ کہو ہرگز ندمانیں گی جومن چکی ہیں اُس برعقیدہ رکھیں گی۔اس واسطے ارشاد ہوا۔

> "عَلَيْكُمْ مِدِيْنِ الْعَجَادِنِ" بوزهيولكادين افتياركرو

# اُن پڑھ شخص کا اپنے مذھب پر یتین :

امام دازی کے یہاں ان کا ایک شاگر دآیا۔ وہاں ایک جائل اُن پڑھ جیٹا تھا اس ہے کہا: تمبار اکیا ذہب ہے؟ کہا: تنی ۔ پوچھا: اپنے دل میں اس فرجہ کی طرف سے کچھ فدشہ پاتے ہو؟ کہا: "خاشہ الله ! (الله کی مرکز نیس) جیسا مجھے دو پہر کے آفاب پریقین ہے ایسا تک میں اس فیصل کے اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں تی مجھے اپنے فد ہب پریقین ہے۔ 'امام رازی طیار مرکا شاگر دیئن کراتنا رویا کہ کہ کرٹرے بھیگ گئے اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں

جانتا كەكون سافدىب حق ہے!۔

( لمغوفات اعلى معزت كمتبدالمدينة معد جهارم 432.33)

آیے! امام اہلسدے کی مبارک زندگی سے چندوا قعات ملاحظہ کرتے ہیں جن سے اُن کے یقین کال، اللہ پر بجرو سے اور ایمان کی مضبوطی کی جھلک نظر آتی ہے۔۔۔

### میں ستارہے بنانے والے کو بھی دیکھ رھا ھوں :

ایک دن مولانا محرحسین میرشی کے والدصاحب تشریف لاے (جوالم نجوم میں ہری مہارت دکھتے تھے) تو اعلیٰ حضرت نے اُن سے وریافت فرمایا: ابرش کا کیاا نداز ہے کب تک ہوگی؟ انہوں نے ستاروں کی وضع سے زائچے بتایا اور فرمایا: اس مہینہ میں پائی نہیں ہے آئندہ ماویس ہوگا۔ یہ کہروہ ذائچ اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھکر فرمایا اللہ تعالیٰ کوسب قدرت ہے چاہتو آج بارش ہو اُنہوں نے کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہے ہوسکتا ہے۔ آپ ستاروں کی وضع کوئیس دیکھتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: میں سب دیکھ ربا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کے واضع (بنانے والے) اور اُس کی قدرت کوئیس دیکھ ربا ہوں پھراس مشکل سئلے کواعلیٰ حضرت نے کس قدرتی ساتھ سمجھا دیا۔

سائے گھڑی گی ہوئی تھی ،اعلی حضرت نے اُن سے پوچھا وقت کیا ہے؟ بولے سوا گیارہ بجے ہیں۔اعلی حضرت نے فر مایا بارہ بجئے میں کتنی دیر ہے شاہ صاحب بولے '' ٹھیک پون گھٹے'' اعلی حضرت اُ خیے اور بڑی سوئی کو تھما دیا فورا ٹنٹن بارہ بجنے گئے۔اب اعلی حضرت نے فر مایا آپ نے تو کہا تھا ٹھیک پون گھٹھ ہے بارہ بجنے میں۔شاہ صاحب بولے آپ نے اسکی سوئی کھسکا دی ورندا پی رفتار سے بون سے فر مایا :اس طرح اللہ رب العزب قادرِ مطلق ہے کہ جس ستار سے کوجس وقت جہاں جا ہے پہنچا دے وہ جا ہے تو ایک مبینہ کیا ، ایک ہفتہ کیا ، ایک ون کیا ، ایمی بارش ہونے گئے اتنا زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ چاروں طرف سے گھنگھور گھٹا آگئی اور یانی برسنے لگا۔

(تجليات الم احدر ضافان ازمولا نامانت رسول قاوري كمتبديركاتي بيلشرزم 116)

### ُصُدُّ قِ الصَّهِيبَ وَكُذُبِ الطَّهِيبَ

ای یقین کامل کی ایک اور جھلک دیکھئے" ملنوظات اعلیٰ حضرت "میں اعلیٰ حضرت ارشا دفر ماتے ہیں کہ: -

ایک مختص نے میری دعوت کی اور باصرار لے ملئے۔اُن دِنوں جناب سید حبیب اللہ صاحب دمشقی جیلانی یہاں مقیم تھے ان کی بھی دعوت تھی میر ہے ساتھ تشریف لے ملئے وہاں دعوت کا بیسامان تھا کہ چندلوگ گائے کے کہاب بنار ہے تھے اور طوائی پوریاں (جکہ اطل حصرت کی عام غذا چک کے ہے ہوئے آنے کی رونی اور بکری کا قورمہ تھا ، گائے کا کوشت تاول نیس فرمایا کرتے تھے۔)اور وہاں کی کھانا تھا۔ سید صاحب نے

مجھے فرمایا کہ: آپگائے کے گوشت کے عادی نہیں ہیں اور یہاں اور کوئی چیز موجود نہیں ، بہتر ہے کہ صاحب خانہ سے کہ دیا جائے ، (کہ بچھاورانظام کریں) میں نے کہایہ میری عادت نہیں۔

وی پوریاں کہاب کھائے ،اُسی دن مسوژ موں میں ورم ہو گیا اورا تنابڑ ھا کہ طلق اور منہ بالکل بند ہو گیا۔ مشکل سے تھوڑا سا دو دھ طلق سے اتر تا تھا اوراس پراکتھا کرتا۔ بات بالکل نہ کرسکتا تھا ، یہال تک کہ قراءت بھی میسر نہتی ۔ سنتوں میں بھی کسی کی اقتدا کرتا۔اس وقت نہ ہب جنتی میں عدم جوازِ' قراءت خلف الا مام' (یعن امام کے پیچے قراءت جائزنہ ہونے کا) ینفیس فائدہ مشاہد ہوا۔

جو کچھ سے کہنا ہوتا لکھ دیتا۔ بخار بہت شدید اور کان کے پیچھے گلٹیاں۔ میرے بخطنے بھائی حسن رضا مرحوم ایک طبیب کولائے ، اُن ونوں بریلی میں مرض طاعون تھا۔ (ایک ہلاکت خزیاری جس میں جم پر گلٹیاں نکتی ہیں اور تیز بخار ہوتا ہے) ان صاحب نے دیکھ کرسات آٹھ مرتبہ کہا یہ وہی ہے اونی ہے اونی ہے ایسی طاعون۔ میں بالکل کلام نہ کرسکتا تھا اس لئے آئیس جواب ندد سے سکا حالا نکہ میں خوب جانتا تھا کہ یہ غلط کہ رہے ہیں نہ مجھے طاعون ہے اور ندان شا والٹد العزیم موگا۔

اس لیے کہ میں نے طاعون زوہ کود کھے کروہ وُ عامِرُ ہولی ہے جس کے بارے میں حضور سید دوعالم بنور مجسم شاوینی آ دم سلی الله تعالی علیہ والم وسلم نے فرمایا: ''جوشخص کسی بلارسید کود کھے کرمیدوُ عامِرُ ہے سے گاءاُ س بلا سے محفوظ رہے گا''۔وہ وُ عابیہ ہے:

"الصَدَلِلُو الَّذِي عَافَا بِي مِمَّابُتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَق تَفضِيلًا "-

جن جن امراض کے مریضوں، جن جن بلاؤں کے بہتلاؤں کودیکھ کریس نے اسے پڑھابہ مداللہ تعالیٰ آج تک ان سب سے محفوظ ہوں اور بعونہ تعالیٰ ہیشہ محفوظ رہوں گا۔

جمع ارثادِ مدیث پراطمینان تھا کہ جمعے طاعوں بھی نہوگا۔ آخرشب میں کرب (درد) برهامیرے دل نے درگا والی میں عرض ک : اَللّٰهُمُ صَدِّقِ الصَّبِيبَ وَكَذَّبِ الطَّبِيبَ

(لین اے اللہ! این صبیب کا سیاا ورطبیب کا جموع ہونا ظاہر فرمادے)

سن نے میرے داہنے کان پرمندر کھ کر کہا'' مسواک اور سیاہ مرجیس'' (استعال کرد) ۔ لوگ باری باری میرے لئے جا گتے تھے، اُس وقت جو خص جاگ رہاتھا، میں نے اشارے ہے اُسے بلایا اور اُسے مسواک اور سیاہ مرج کا اشارہ کیا۔وہ مسواک توسمجھ گئے، گول مرچ کس طرح سمجھیں ،غرض بمشکل سمجھے۔

جب دونوں چیزی آئیں، بدقعیہ تمام میں نے مسواک کے سہارے پرتھوڑ اسا مند کھولا اور دانتوں میں مسواک رکھ کر سیاہ مرت کا سنوف چھوڑ دیا کہ دانتوں نے بند ہوکر دبالیا۔ پسی ہوئی مرچیں اس راہ سے داڑھوں تک پہنچا کیں۔تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک کلی خالص خون کی آئی مگر کوئی تکلیف واڈیت محسوس نہ ہوئی۔اس کے بعد ایک کلی خون کی اور آئی اور بحد لند تعالیٰ وہ گلٹیاں جاتی رہیں ،منہ کھل

عمیا، میں نے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا اور طبیب صاحب سے کہلا بھیجا کہ ''آپ کا وہ طاحون بغشلہ تعالیٰ دخ ہو کیا ہے''۔ دو تین ردز میں بخار بمى جاتار ہا۔

(للوفات الل معزت كمتب الديدي 71)

# آشوپ چشم پھر کبھی نه ھوا :

مزیداعلی حضرت رمتدانشتعالی علیه اس و عااور یقتین کامل کی برکتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

البية ايك باراس دُعا كو پڑھنے كا مجھے افسوس ہے، <u>مجھے ن</u>وعمرى ميں اكثر آشوب چشم ہوجايا كرتا تھا اور بوجبوحدت مزاج بہت تكليف ديتا تھا۔ 19 سال کی عمر ہوگی کہ رام پور جاتے ہوئے ایک فخص کو ترمند چھم (یعن ایمون کی بیاری) میں جٹلا دیکھ کرید و عارد علی ، جب سے اب تک آشوب چیثم پرنبیس ہوا۔

اس زمانے می صرف دومرتبدایا ہوا کہ ایک آ تھے کھدوین معلوم ہوئی، دوج اردن بعدوہ صاف ہوگی۔ دومری د بی وہ بھی صاف ہوگی، مردرد، كحثك ،سرخى كوئى تكليف اصلا كسي مندى افسوس اس ليه بكر حضور سروردوعا لم ملى الشقاق عليدالهم سيعديث بكد '' تين بيار يو*ل كو مر*وه نه جانو''

نكام: -كماس كى وجدے بہتى ياريوں كى جراكث جاتى ہے

محلی: کاسے امراض جلدید جزام وغیرہ کا انسداد ہوجا تا ہے۔

آشوب چیم: نابینانی کودفع کرتا ہے۔

اس دُعا کی برکت سے بدر آشوب چشم) تو جاتار ہا۔۔۔

# معبو بسر مدسوس میدود وسم کے ارشاد پراطمنان:

ا يك اورمرض (مرتيا) پيش آيا- جمادى الاولى 1300 هيس لكاتارتصانيف كسبب ايك مهيند باريك خط كى كايس شاندروزعلى الاتصال ديكمتار با\_

حرى كاموسم تفاءون كواندر كے دالان ميں كتاب ديكمتا اوراكستا۔ (عركا) اٹھائيسواں سال تفاء آتكموں نے اند ميرے كاخيال نه كيا۔ ا یک روز شدت گری کے باعث دو پہر کو لکھتے نہایا، سر پر پانی پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چیز سرے دا ہی آ تکھ میں اتر آئی، بائی آگھ بندكر كے دا منى سے ديكھا تو وسطِشى مركى (يىن ظرآنے دالى چزے درميان) من ايك سياه حلقه نظر آيا،اس كے ينجے كے كاجتنا حصه بواوه ناصاف أورد بابهوامعلوم بوتا\_

يهال ايك و اكثر ال زمانه مي علاج چشم من بهت مرير آورده تقاله "منذرين يا انذرين" كي ايما بي نام تعالم مير ساستاد جناب مرزا

غلام قادر بیک صاحب نے اصرار فرمایا کہ اُسے آگے دکھائی جائے ،علاج کرانے نہ کرانے کا اختیار ہے۔

ڈاکٹرنے اند میرے کمرے میں صرف آگھ پر روشی ڈال کر آلات سے بہت دیر تک بغور دیکھااور کہا کہ کثر سنو کتاب بنی سے بجھ پیچسے (یعی نظی) آگئے ہے، پندرہ دن کتاب نددیکھئے۔اور مجھے سے پندرہ گھڑی بھی کتاب ندچپوٹ کی۔

1316 ھ میں ایک اور حاذِ ق طبیب کے سامنے ذکر ہوا ، اس نے کہا چار برس بعد (خدانخواست) پانی اتر آئے گا۔ ان کا حساب ڈپٹی معاحب کے حساب سے بالکل موافق آیا کہ اُنہوں نے ہیں برس بعد کہے تھے اِنہوں نے سولہ برس بعد چار برس کہے۔

بجیے میرے محبوب آقاصلی اللہ تعالی طیدہ الم ہم کے ارشاد پروہ احتاد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے سے معافر اللہ مزورل ہوجاتا۔ الحمد اللہ بیس در کنارتمیں برس سے زاکد (اس بات کو) گذر بچے ہیں اور وہ حلقہ ذرہ بحر مجمی نہ بردھا، نہ بعونہ تعالی بردھے۔ نہ میں نے کتاب بنی میں مجمی کی کی نہ کروں گا۔

یہ بیں نے اس لئے بیان کیا کہ بیدسول اللہ صلی اللہ تعالی طیہ واللہ ملم کے دائم و باتی مجزات ہیں جوآج تک آٹھوں دیکھے جارہے ہیں۔ اور قیامت تک اہل ایمان مشاہد و کریں گے۔اگر انہیں واقعات کو بیان کروں جوارشا داستہ (نبوی) کے منافع میں نے خودا پی ذات میں مشاہد و کئے ہیں توایک دفتر تیار ہوجائے۔

( ملوظات واعلى حضرت كمتب المدين م 71)

# نماز باجماعت پر مداومت

مولا ناحسنین رضا فان رحت الله تعالی علی دسیرت اعلی حعرت میں لکھتے ہیں کہ اعلی حعرت کے ہم عمروں اور اُن کے بعض بروں کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ بدو (ابتدائے) شعورت سے نماز باجماعت کے بخت پابندر ہے، کو یا قبل بلوغ بی وہ اصحاب ترتیب کے دیل میں داخل ہو بچکے تھے، اور وقت وفات تک وہ صاحب ترتیب بی رہے۔ جمعت الوفات بی ایبا جمعہ ہوا جس کووہ مجد میں ادانہ کر سکے، اور ایجی جمعہ کا وقت ہوراگزرنے نہ یایا تھا کہ داعی واجل کو لیک کہا۔

(سيرت اعلى معزت ازمولا ناحسنين رضا خال مطبوعه كرا جي ص 48)

نماز باجماعت کی پابندی کے حوالے ہے آپ کی زندگی میں بعض انو کھے واقعات بھی گزرے ہیں، چنانچے مولا ناحسین رضا خان رمشاہد تعالیٰ ملیم ید کیکھتے ہیں۔۔۔

### کرسی پرمسجد میں حاضری :

ا مان حضرت قبلہ کا ایک سال پاؤں کا انگوشا کی گیا، اُن کے فاص جراح (جو شری سب سے ہوئیار جراح نے جن کو بعض مول مرجن می خطرہ کا آپیٹن میں شریک کرتے نے ان کا نام مولا بخش مرحوم تھا ) نے اِس انگو شھے کا آپیٹن کیا، پٹی پائدھنے کے بعد انھوں نے عرض کیا کہ ' دحضورا گر کرکت نہ کریں گئو ہوئے گئے ، یہ کیے مکن ہوسکا ہے کہ مجد کی حرکت نہ کریں گئو ہونے ویرز خم دل بارہ وروز میں ٹھیک ہوجائے گا ور نہذیا وہ وقت آلے گا' وہ یہ کہ کر چلے گئے ، یہ کیے مکن ہوسکا ہے کہ مجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی ترک کردی جائے ۔ جب ظمر کا وقت آیا تو آپ نے وضوکیا گئر نے نہ ہو گئے بیٹے کہ بابر بھا تک بھر کا وقت آبل محلہ اور فائدان والوں نے یہ طرکیا کہ علاوہ مغرب کے جراؤان کے بعد آگے لوگوں نے گری پر بٹھا کر مجد بھی بہنچا دیا اوراس وقت ایل محل کے اور بیٹک ہی پر سے کری پر بٹھا کر مجد کی محراب کے قریب ہما ویا کریں گے اور بیٹک ہی پر سے کری پر بٹھا کر مجد کی چارہ اس بٹھا دیا کہ یں گئا دیا ہو جائے گا ہو ایک کریں گئا ایک موجد کی پر بٹھا کر میں گئا ایک مادیک بوری پائدی سے جائز ام کے ماتھوا کر میں ہو جائے کو اور مغرب کی ناز کے وقت انداز سے سے صافر ہو جائیا کریں گئی مادیک بڑی باز خود چلئے کو اہل ہو گئا وہ میں ہو ایک میں گئا ہو گئا اور میں ہو اس بھی ہو ایک میں گئا ہو گئا اور میں میں انتوا میں گئا ہو میں اپنی بخشش کا براؤر رہے جمتا ہوں ۔ نماز تو نماز سے بھی ہوتا تھا اس عمل کو جس اپنی بخشش کا براؤر رہے جمتا ہوں ۔ نماز تو نماز سے بھی ہوتا تھا اس عمل کو جس اپنی بخشش کا براؤر رہے جمتا ہوں ۔ نماز تو نماز سے بھی ہوتا تھا اس عمل کو جس اپنی بخشش کا براؤر رہے جمتا ہوں ۔ نماز تو نماز سے بان کی جماعت کا ترک بھی بلا عذر شرقی شائے کو اور میں جونا تھا اس عمل کو جس نے بھی ہوتا تھا اس عمل کو جس ان کی بھی ہوتا تھا اس عمل کو جس اپنی بخشش کا براؤر رہے جمتا ہوں ۔ نماز تو نماز نے بان کی جماعت کا ترک بھی بلا عذر شرقی شائے کو ایک میں میں جس کے اور میں بھی بھی کی بھی بھی کو اور میں بھی بھی بھی ہوتا تھا اس عمل کو بھی کی بھی میں کی بھی بھی کر بھی بھی بھی ہوتا تھا اس عمل کی بھی بھی کر ان کی بھی بھی بھی بھی کر کے بھی بھی کر کر بھی بھی بھی بھی ہوتا تھا اس عمل کی بھی بھی کر کر بھی بھی کر کر بھی بھی بھی بھی بھی کر کر بھی بھی کر کر بھی بھی بھی ہوئی کر کر بھی بھی کر بھی بھی بھی بھی کر بھی بھی

# سنرو حضر میں نماز باجماعت کا اهتمام :

اعلی حضرت حضر وسفر بصحت وعلالت ہر حال میں جماعت کے ساتھ نماز اوا کرنا ضروری خیال فرماتے تھے۔اگر کسی گاڑی ہے سفر کرنے میں وقت نماز اکٹیشن پڑئیس ملتا تو آپ اُس گاڑی ہے سفر بی نہیں فرماتے تھے اور دوسری گاڑی افقیار فرماتے یا نماز باجماعت کے لیے کی اکٹیشن پراُڑ جاتے اور اُس گاڑی کوچھوڑ دیتے بھرنماز باجماعت اوا کرنے کے بعد جو گاڑی ملتی بقیہ سنراُس ہے پورا فرماتے۔

# کثیر رقم صرف کر کے نماز ہاجماعت ادا کی :

آخری سفر جے وزیارت میں 1323 دیں آگر واشیشن پرگاڑی بدلنے میں نماز کا وقت چلا جا تا اور نماز نہیں ملی تھی لیکن گاڑی ریزرو کرالیے کی صورت میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ سینڈ کلاس کا وہ ڈبہی کاٹ کر بمبئی والی گاڑی میں جوڑ دیا جا تا اور نماز با جماعت مل جاتی ہلا آپ نے دوسو پینیتیں رو بے تیرہ آنے میں سینڈ کلاس کا ڈبریز روکرالیا۔ جب گاڑی آگر ہی تی اور آپ نے نماز با جماعت ادا نوگئی میرے رو بے وصول ہو گئے آگے مفت میں جار ہا ہوں'۔ اور مائی تو اشیشن تی سے خط تحریفر مایا کہ'' الحمد للہ نماز با جماعت ادا ہوگئی میرے رو بے وصول ہو گئے آگے مفت میں جار ہا ہوں'۔

# <u> ٹرین رُک گئی:</u>

ایک مرتبرٹرین پرسفر کرتے ہوئے اتفاق ہے دوران سفرنما زمغرب کا وفت آھیا جبکہ ٹرین چلنے کا وقت بھی ہوگیا تھا،لیکن آپ نے نماز کو باجماعت اوا فر مایا اورٹرین چلنے کی قطعی پرواہ نہ فر مائی ، مزے کی بات تو یہ ہے کہ ٹرین نے بھی چلنے سے انکار کر دیا اس دلچہ ہو اقعہ کا ذکر علامہ خلیل الرحمٰن چشتی صاحب اپنی کتاب 'امام احمد رضاعظیم محسن عظیم کردار''میں پچھے یوں کرتے ہیں۔۔۔ الل صفرت اکثر شلطان البند خوابہ فرمپ نواز معن الدین چین اجیری رمنالات ال علیہ کے مزار شریف پر حاضری کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ اجیر شریف جانے کے لیے " بی بی اینڈی آئی آر' دیل پر سوار ہوئے ، دوران سفر جب بدریل گاڑی ہملیر و جناشن پر پیٹی تو قریب قریب مغرب کا دفت ہو چکا تھا۔ اعلی معرت نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ نماز مغرب کے لیے جماعت پلین فارم پری اداکر لی جائے۔ چنانچہ چادریں بچھا دی گئیں سب نے وضو کیا اور اعلی معرت کی امامت میں نماز مغرب اداکر نے لگے۔ اسے میں گاڑی نے چلے کے لیے وال دی ایکن آپ اُس خشوع وضوع کے ساتھ نماز اداکرتے دے۔

ڈرائیورنے گاڑی چلانا چاہی مگرگاڑی کا انجن آ کے کوئے تمرکتا تھا، ڈرائیوراورگارڈ سب پریٹان ہو گئے کہ آخرگاڑی کیون نہیں چل رہی الجن کوٹمیٹ کرنے کے لیے ڈرائیورنے گاڑی کو چیچے کی طرف دھکیلاتو گاڑی چیچے کی ست چلنے تھی، انجن بالکل ٹھیک تھالیکن بہی انجن جب آ کے کی طرف چلایا جاتا تو نہ چلا۔

ا تے میں انٹیشن ماسٹر جو کہ انگریز تھا اور اُس کا نام' را برٹ' تھا ساری صورت حال دیکھنے کے لیے آئیا۔اور آکر گارڈ ہے ہو چھا کہ
کیابات ہے انجن کیوں نہیں چل رہا؟ گارڈ نے جواب دیا کہ بھے میں بیآ تا ہے کہ یہ بزرگ جونماز پڑھار ہے ہیں کوئی بہت بڑے وَلی اللہ
ہیں جب تک ان کی نماز نہیں ہوجائے گی گاڑی نہیں چلے گی۔انٹیشن ماسٹری سجھ میں یہ بات آئی اور وہ نمازیوں کی جماعت کے قریب
آکر کھڑا ہوگیا۔نماز میں اعلیٰ حعرت کا استغراق اور خشوع وخضوع و کھے کروہ بہت متاثر ہوا۔

اتے میں اعلی صغرت نے نماز کمل فرمائی اور دُعا ما تھنے لگے۔ جب آپ دُعا سے فارغ ہوئے تو اسٹیشن ماسٹر نے عرض کی! حضرت ذرا جلدی فرما ہے بیگاڑی آپ کی معروفیت عبادت کے سبب چل نہیں رہی ، اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا'' انشاء اللہ اب یہ گاڑی چلے گ'۔ بیفرما کرآپ اپنے مریدین کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کے ، گاڑی نے سیٹی بجائی اور چلنا شروع کردیا۔

اکل معرت تو اجمیر شریف رواند ہو گئے گراس اکٹیشن ماسٹر پراس کرامت کا گہرااٹر ہوااوروہ بمعدا ہے افراد خاند کے اجمیر شریف حاضر ہوکراملی معرت رمت الله تعالی معرب اقدس پرائیان لے آیا۔ آپ نے اُس کا نام عبدالقادر رکھااور اُسے سلسلہ، قادریہ بن اپنا مرید بھی بنالیا۔

(ملخصاً "المام احمد مضاعظيم محسن عظيم كروار" از علا منطيل الرحمن چشتى مطبوند كرا چى ش 15.16 )

# نماز کے وقت میں وسعت ربعطانے الھی

آپ کا زندگی مبارک میں ایک واقعدتو اس میمی عجیب تر ہے کہ ایک مرتبہ نجر کی نماز کا وقت تنگ ہوگیا اور آپ کو خسل کی حاجت تھی ، الله مزوم کی طرف سے آپ کی نماز کی حفاظت کی گئی اور وقت میں وسعت ہوگئ ۔ چنا نچہ اعلی حضرت رمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب "إنعائه السکی اُن کلامة المصدقوق وہنا ن اُنگلِ مقبی " میں تحریفر باتے ہیں:

نقیر ففرندالمولی القدیر کہتا ہے کہ یہاں پر ہارگاہ قادری کے بعض فقیر (بعض فقیر (بعض فقیر فقیر ہے ای ای دائے گرائ ہے) کے لیے دومر تبدا ہے اس کہ وہ نماز فجر کے لیے آخر وفت میں بیدار ہوئے اُنہیں احتلام ہوا تھا، شل کی حاجت تھی ،انہوں نے نجاست کو پاک کیا ،استخا و کیا ،
وانتوں میں خلال کیا، شل خانہ میں اُن کے لیے پانی رکھا گیا، شل خانہ میں داخل ہوکر کیڑے اتار ناچا ہا کہ جیب ہے گھڑی تکال کروقت و معرفت حاصل ہے دیکھا تو معلوم ہوا کہ طلوع آفاب میں صرف دس منٹ باتی ہیں ،اس لیے کہ اِس فقیر کو جام قیت میں کھل مہارت ومعرفت حاصل ہے گھڑی زمین پردکھ کرشسل خانہ میں جلے گئے اور سارے کیڑے اتارے کول کہ دیسردی کا زمانہ تھا۔

اُس کے بعد فقیر کوخیال ہوا کہ وقت ابھی کافی ہے اطمینان سے تین مرتبہ پانی ڈال کرسنوں کی اوائیگی کے ساتھ مسل کیا پھرسر کے بالوں کا پانی تولیہ سے خشک کرنے کی صورت میں ضعف د ماغ کے سبب سے مرض پیدا ہونے بالوں کا پانی تولیہ سے خشک کرنے کی صورت میں ضعف د ماغ کے سبب سے مرض پیدا ہونے کا خوف وا ندیشہ ہوتا ہے، پھر کپڑے باند معرک ضافے سے باہر آئے تو زمین سے گھڑی اُٹھا کرد یکھا تو اس میں اُتا ہی وقت تھا بھتا پہلے تھا ،اس سے ایک سیکنڈ بھی زیادہ نہیں ہوا تھا۔

اس سے بدہ مہوا کہ گھڑی رکھ دینے سے بند ہوگی تھی اور اُٹھانے سے چلے گئی ، شاید وقت فتم ہو چکا ہے کیونکہ وہل وغیرہ میں دست سے زیادہ وقت نگا تھا ہجرا فق کی طرف نظر پڑی تو وہ زبان حال سے کہدر ہا تھا کہ ابھی وقت ہاتی ہے اس میں ضرف فرض کی ٹیس سنت کی بھی تخوائٹ ہے، بجرفقیر نے سنت پڑھ کرفرض با جماعت اوا کیا، گھر واپس آ کرجیبی گھڑی کو گھر کی بدی عمدہ وورست گھڑی سے طایا ،
تو دنوں گھڑیاں برابر وساوی تھیں، اگر یہ گھڑی بند ہوجاتی تو دنوں کے وقت میں ضرور اختلاف وفرق ہوتا فقیراس بات پراللہ وزوس کا شکر بحل اور اس سے یہ یہ بین ہوا کہ اللہ تھائی نے قیم قادری کے لیے ایک سیکنڈ سے کم زمانہ کو پھیلا دیا یہاں تک کہ اس وقت میں است کام ہو کئے جودس منٹ سے زیادہ میں بھی نہیں ہو کئے۔

ہوبہوایا ای واقع فقیرے دومرتبدواتع ہوا، اس متم کے واقعات کوعلاء کی اصطلاح میں معونت کہتے ہیں۔

والحمد لله رب العلمين وهو المعين فتعم المعين.

یہ واقعہ اعلیٰ حعرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی زبر دست کرامت ہے جس کوآپ عاجزی کرتے ہوئے معونت فریارہے ہیں۔ (مع نت عام موکن سے ظاہر ہونے والے فرق عادت عمل کو کہتے ہیں جبکہ کرامت ولی سے فاہر ہوتی ہے)۔

( قرآن برشے كاميان از اعلى معرت مبلوم كمتبداعلى معرت لا مورص 144)

# نماز میں احتیاط اور خشوع وخضوع:

آئے! اب اعلی حضرت کا نماز پڑھنے کا انداز بھی ملاحظہ کرتے ہیں، چنانچہ مولوی محرحسین صاحب میر بھی کا بیان ہے کہ: اعلی حضرت جس قدراطمینان اور سکون اور مسائل کی رعایت سے نماز پڑھتے تھے، اس کی مثال کمنی مشکل ہے ہیشہ میری دور کعت ہوتی تو ان کی ایک، جب کے میری بیار رکعت دوسر ہے لوگوں کی چھاور آٹھ کے برابر ہوتی اور نمازے اس قدر شوق فر ماتے اور جماعت کا اتناخیال کرتے کہ بسااوقات مرض کی وجہ سے اُٹھنا، چلنا بھرتا ،نہایت دشوار ہوجا تا گر جب نماز کا وقت آتا تو بغیر کسی سہارے کے خود ہی معجرتشریف لے جاتے اور معلوم ہوتا کہ پورے طور پرصحت یاب ہیں۔

(انواررمنامطبوعه ضياه القرآن لا بورص 258)

#### نماز دوباره پڑھی :

يىمولوى محمصين صاحب ميرهى اعلى معترت كى نماز مى احتياط سے متعلق ابناا يك دلچسپ واقعه بيان كرتے جين: کے سال میں 20 رمضان شریف سے اعلی معترت کی سجد میں معتکف ہوا۔ 26 رمضان شریف سے اعلی معترت نے بھی اعتکاف فرمایا۔ ۔ کیک دن قبل اعتکاف عصر کے وقت تشریف لائے اور نماز پڑھ کرتشریف لے گئے۔ میں مجد کے اپنے کونے میں چلا گیا تھوڑی دیر میں مجھ

ےاکیسادب نے فرمایا آپ نے ابھی عمر کی نمازنہیں پڑھی۔ میں نے کہا کہیں نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھ لی۔

أنهول نے كہا كەحفرت تواب پڑھ رہے ہیں۔ جھے إس وجه سے يقين نبيس آيا كه بعدِ عصرنوافل نبيس اورا كركسي وجه سے نمازنبيس ہوئي تقي تو معزت کاابیا حافظ نبیل کہ جمعے بھول جاتے اور مطلع ندفر ماتے۔انہوں نے جمعے پھر کہا کہ دیکھ لیجئے وہ پڑھ رہے ہیں، میں نے بڑھ کر یکھاتو واتن پڑھ رہے تھے۔ جمھے بے صد حمرت ہوئی اور آ مے بڑھ کر کھڑار ہا،سلام پھیرنے برعرض کیا'' حضور!میری سمجھ میں نہیں آیا''نہ ارشا وفرمایا بو تصده واخیره می بعدتشهد سانس کی حرکت سے میرے انگر کھے کا بند ٹوٹ کیا تھا۔ چونکہ نماز تشہد برختم ہوجاتی ہے۔ اس وجہ ے میں نے آپ سے نہیں کہااور گھر جا کر بندورست کرا کرا بی نماز پھریڑھ لی۔

(حيات اعلى معزت ازمولا بالخفرالدين بباري مطبوعه لا بورص 266)

### نماز کا اعادہ کر لوں:

سيدايوب على صاحب بيان فرمات بين كه:

أيك مرتباطلي معرت كالتحصي وكف الممين تمين أس زمانه بي وقت عاضرى وسجد متعدد بارايا الفاق مواكر بهى قبل نماز اور بهى بعد أنماز جهے پاس بلالیااور فرمایا" سیدصاحب و یکھئے تو آنکھ کے صلقہ سے پانی باہر تو نہیں آیا، ورندوضو کر کے نماز کا اعاد ہ کرلوں"۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه لا بورص 265)

## ماہ رمضا ن کے روزوں پر مداومت

### پهلاروزه:

ابتدائی حالات می ہم الل معرت رمت الله تعالى مليك يہلے روزے كا تغميل عدد كركر آئے بين جو آپ نے نابالنى كى حالت مي

رکھا اُس کے بعد آپ بمیشدوز ورکھتے رہے۔ بیدوز ہ بھی اس شان سے رکھا کہ بخت گرمیوں کے دن تھے بھین دو پہر کے وقت چہرے پر بھوک و بیاس کے آٹارنمایاں تھے۔ والدگرامی نے روز وافطار کرنے کی چیش کش کی اورار شاوفر مایا: بچوں کاروز وابیا ہی ہوتا ہے لوکھا لو، میں نے درواز و بندکر دیا ہے کی کوخبر نہ ہوگی اور نہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ آپ نے جواب دیا ''جس کے تھم سے روز ورکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے'' بیمن کر والدِ گرامی کی آٹھوں سے آنسوؤں کا تار بندھ کمیا اور آپ کو کمرے سے باہر لے آئے۔ بیمان اللہ عزوجل

### کبھی روزہ قضاء نه کیا :

" سيرت اعلى حضرت "مين مولا ناحسنين رضا خان صاحب لكهت بين كه:

روزے کی قضاء کے بارے میں نداُن کے کسی بڑے کی زبانی سنانہ کسی برابروائے نے بتایا نہ ہم چھوٹوں نے بھی ماہ مبارک کا کوئی
روزہ قضا کرتے و یکھا۔ بعض مرتبہ ماہ مبارک میں بھی علالت ہوئی گراعلی حضرت نے روزہ نہ چھوڑا ، اگر کسی نے باصرار مرض بھی کیا کہ
الی حالت میں روزے سے کمزوری اور بڑھے گی تو ارشا دفر مایا: کہ مریض ہوں تو علاج نہ کروں؟ لوگ تیجب سے کہتے ہے کہ روزہ بھی کوئی
علات ہے۔ ارشاد فر مایا: کہا کسیرعلاج ہے ، میرے آتا مدینے والے صطفیٰ صلی اللہ تعالی علیدہ الموس کی بتایا ہوا ہے۔ ارشاد فر مایا: کہا کہ میرے آتا مدینے والے صطفیٰ صلی اللہ تعالی علیدہ الموس کی بتایا ہوا ہے۔ ارشاد فر مایا: کہا کہ میرے آتا مدینے والے صطفیٰ صلی اللہ تعالی علیدہ الموس کی بتایا ہوا ہے۔ ارشاد فر مایا: کہا کہ میرے آتا مدینے والے صطفیٰ میں اللہ تھا کی میں ہو جا کہا گیا۔

وسيرسة اعلى معترت ازمول ناحسنين رضاحان مطبوعه بركاتي ببليشر ذكرا جي ص 87 في

#### روزه نه چھوڑنا(

''ملفوظات اعلی حضرت' میں ہے ابھی چندسال ہوئے ماہِ رجب میں حضرت والدِ ماجدخواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا '' اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگاروز ہ نہ چھوڑنا''وییا ہی ہوا،اور ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا( محر) میں نے پیخندِ اللہ تعالی روز ہ نہ چھوڑا اور اس کی برکت نے بفَصْلِهِ مَعَالَمی شفادی ، کہ صدیث میں ارشاد ہوا ہے:

> صُن مُوَا تَصِدُوَا روز در کوتندرست ہوجاؤگ۔

( لمنوطات اعلى معزت كمتبه المدين 206)

# آخری روز ہے کس شان سے رکھے:

" تجلیات امام احمدرضا" میں مولا تا محمدامانت رسول قادری رضوی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

اعلی معترت أن اولیائے کاملین میں سے تھے جن کے قلوب پر فرائفس الہید کی عظمت چھائی رہتی ہے، چنانچے جب 1339 ہجری کا او رمضان کی ، جون 1921 میں پڑااور مسلسل علالت وضعف فراواں کے باعث اعلیٰ معترت نے اپنے اندرامسال کے موسم کر مامیں روز و ر کھنے کی طاقت نہ پائی تو اپنے تق میں بیفتوی دیا کہ پہاڑ برسردی ہوتی ہے دہاں روزہ رکھناممکن ہے لہذاروز ور کھنے کے لیے وہاں جانا استطاعت کی وجہ سے فرض ہوگیا ہے پھرآپ روز ور کھنے کے ارادے سے کو و بھوالی شلع نمنی تال تشریف لے گئے سیان الدیزوجل

( تجليات امام احمر رضا ازمولا ناامانت رسول قادري مطبويدلا بورس 133)

## زکوۃ فرض هي نه هوئي

"حیاتِ اعلی حفرت" میں ہے ایک مرتبہ رقم تقلیم کرتے ہوئے اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا: " مجمی میں نے ایک پیبہ زکو ہ کانہیں ویا"۔ اور یہ بالکامیج ارشاد فرمایا کیونکہ آپ پرزکو ہ فرض بی نہیں ہوتی تھی۔ زکو ہ فرض تو جب ہو کہ مقدارِ نصاب اُن کے پاس سال تمام!

کی رہے اور یہاں تو یہ حال ہوتا کہ ایک طرف ہے آیا تو دوسری طرف گیا۔

( حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه الا بورس 122 )

## زيارتِ حر ميينِ طيبين ﴿ حج ﴾

اعلی معربت رمت الله تعالی ملید نے دومرتبہ ج ادا فر مایا، پہلی مرتبہ س 1295 مد بمطابق 1878 ، جبکہ آپ کی عمر شریف اُس وقت سرف دی مسال تھی ، آپئے اس جے کے چندوا قعات پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔۔۔

#### پهلا هچ فرض:

آپ کول میں کعبہ ومطہرہ میں جہ سائی کا شوق اور دیاررسول علیہ انسازہ دالسلام کی حاضری کی تڑپ ایک مدت سے چئیاں لے رہی متمی ۔ مشیب اللی کدآپ کی بید لی تمناس 1295 ھیں پوری ہوئی اور آپ اینے والدین کر پمین کے ہمراہ عجم کی بردیارت روضہ ہمرکار دوجہال ملی اللہ تعالی علید آلہ دیملم کے لیے حاضر ہوئے۔

#### علمائے هرمین سے حصول فیض:

اس مفر مقدس میں حرمین شریفین کے اکا برعلا و مثلاً۔

منتى شافىيدسيداحمزين دطان كى (م1304م)

منتى دننية في مدارح ن مراج كي (م 1301 م

وغیرہم سے حدیث تغییر فقد اور اصول فقد کی سندیں حاصل کیں۔

#### پیشانی میں اللہ کا نور:

ای سفر مبارک می خرم شریف می نماز مغرب کے بعد ایک روز امام شافعیہ شخ حسین بن صالح (م1302 مد) بغیر کسی سابقہ تعارف کے آگے بڑھ کرائل حضرت کا ہاتھ بکڑ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ کھر لے جاتے ہیں، فرط مجت سے دیر تک آپ کی نور انی چیشانی و کھتے رہ :

ہیں اور جوشِ عقیدت میں فرماتے ہیں

## إنَّى لَاجِدُ نُورَ اللَّهِ مِن هٰذَا الْجَبِين بينك من اس بيشاني من الله كانورمسوس كرر ما مول \_

بحر معزت فيخ حسين بن صالح آب كوسحاح سندى سنداورسلسله وقادريدى اجازت اپنے دستخط خاص سے عنايت فرماتے جي اور آپ كانام "مياوالدين احد"ر كحة بير\_

﴿ فَأَصْلَ بِهِ فِي عَلَاكِ عِهِ إِذِي نَظْرِينِ أَزَوْ الرَّحِيمِ معودا تيرمطيوعدلا بورم 74)

## ٱللُّحُمِّ اغْفِرُ لِا شِيَ هَذَا:

'' لمفوظات اعلى حضرت' ميں اعلى حضرت رمت الله تعالی مليائي بہلے ج كا ایک واقعہ یوں ارشاوفر ماتے ہیں:۔

بہلی بارک حاضری میں منی شریف کی مجدمیں میں مغرب کے وقت حاضر تھا۔ اُس وقت میں وظیفہ بہت پڑھا کرتا تھا۔۔۔ جب سب لوگ مبجدے چلے محے تو مسجد کے اندورنی حصہ میں ایک صاحب کودیکھا کہ قبلہ رُ ووظیفہ میں معروف ہیں۔ میں محن میں درواز و کے پاس تھااور کوئی تیسرام تجد میں نہ تھا۔ یکا یک ایک آواز ممنگنا ہٹ کی ہی اندر مسجد کے معلوم ہوئی ، جیسے شہد کی ممی بوتی ہے۔ فور امیرے قلب

مں بیصدیث پاک آئی" اہل اللہ کے قلب سے الی آواز تکاتی ہے جیے جمدی کھی واتی ہے"۔

میں وظیفہ چھوڑ کر اُن کی طرف چلا کہ اُن سے وُعائے مغفرت کراؤں مجھی میں میں بزرگ کے پاس بحمہ اللہ تعالی و نیاوی حاجت لے کرنہ گیا۔ جب کیا توای خیال سے کہ دعائے مغفرت کراؤل گا۔غرض دوہی قدم اُن کی طرف چلاتھا کہان بزرگ نے میری طرف منہ کر كَ آسان كَاطرف باتحالهُ اكرتين مرتب فرمايا" اَللَّهُمَّ اعْدِر لِا حِي هذا، اَللَّهُمَّ اعْدُر لِا حِي هذًا" (الى سرے اس بعالَى معفر فرا) يس مجھ كيا كفر ماتے ہيں ہم نے تيزاكام كرديا۔اب تو بعارےكام بن فخل ند بور على وي اوث آيا۔ ( لمفوطات اعلى معزت كمتبد المديديس 490)

## زم زم شریف کی برکت:

" لفوظات واعلى حضرت "ميس مزيد بيك.

پہلی بارک حاضری میں میری 22 برس کی عرفتی۔ میں نے دونوں وقت کی روثی چھوڑ دی تھی۔ مرف کوشت پراکتفا وکرتا اور کوشت بھی د نے کا جوسنا (ایک بوداجس کی بی دست آور ہوتی ہے) چرے ہوئے ہیں۔ کھروز کے بعد پیٹ میں طَلِش ( بین تکلف) ہوئی۔ حرم شریف میں جا کرقد ح ( یعن بیالہ ) محرکرزم زم شریف پیا۔ فور آخلیش جاتی رہی۔

( الموطات والل معرب كمتب المديد م 435)

#### هاجيو! آؤشهنشاه كاروضه ديكهو:

مکی شریف سے دید منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے آپ نے صرف 23 سال کی عمر شریف میں درجہ ذیل کلام لکھا جس کے حرف حرف حرف حرف کے جون سے میں درجہ ذیل کلام لکھا جس کے حشق اور علمی مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔

حاجیو! آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو
کعبہ تو دکھے کیے کا کعبہ دیکھو

زیر میزاب ملے خوب کرم کے جمینے اگر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو جھ

خوب آکھول سے لگایا ہے غلاف کعبہ قمر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو

وال مطیعوں کا جگرخوف سے پانی پایا یاں سید کاروں کا دامن پیمچلناد کھو

کر چکی رفعیت کعبہ پنظریر وازیں نوبی اب تھام کے خاک دروالا دیکھو

دهو چکاظلمت دل بوسند سنگ اسود خاک بوی و مدینه کامچی زینبه دیمهو

بے نیازی سے دہاں کا نیتی پائی طاعت ۔ جوٹپ رحمت پہ یہاں نازگند کا دیکھو ملتزم سے تو محلے لگ کے نکا لے ارمال اوب وشوق کا یاں باہم الجمنا و محمو

ُ غورے من تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے مرے بیارے کاروضد کھو

## خدا کی تسم یہ جماز نمیں ڈویے گا اِ

پہلے جج سے دالیسی پر جب کہ آپ والدین کے ہمراہ بحری جہاز سے تشریف لا رہے تصراستے میں سَمندری طوفان آعمیا ۔اس کی تفصیل''ملفوظات اعلیٰ حضرت' میں کچھ یوں ہے۔۔۔

پہلی باری حاضری حضرات والدین ماجدین کے ہمراہ رکاب تھی۔ اُس وقت جھے 23 وال سال تھا۔ واپسی میں تین دن طوفان شدید رہا اس کی تفصیل میں بہت طول ہے۔ لوگوں نے گفن پہن لئے تھے۔ حضرت والدہ ماجدہ کا اضطراب و کھے کراُن کی تسکین کے لیے بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ آپ اطمینان رکھائی تھی جس ساختہ میری زبان سے نکلا کہ آپ اطمینان رکھائی تھی جس میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی جس میں شخص میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی جس میں شخص میں اوقت عرب میں اوقت عرب میں اور میا وقد پر مطمئن میں کے وقدہ مصاوقہ پر مطمئن میں میں اور میا حدیث کے وقدہ مصاوقہ پر مطمئن میں کے نکل جانے سے خود مجھے اندیشہ ہوا اور معا حدیث یا د آئی:

"مَنْ يُعَاءَلُ عَلَى اللَّهِ يُكُذِبُهُ "

" جوالله رحم كمائ الله أس كاتم كوروفر ماويتاب"

حضرت عزت (الدّعروجل) کی طرف رُجوع کیااورسرکاررسالت ملی الله تعالی طیده البه ملم سے مدد مانکی ، اَلسَتَحد الله ا تین دن سے بشدت چل رہی تھی دوگھڑی میں بالکل موقوف ہوگئی اور جہازنے نجات یائی۔

( لمنوطات واللي معرت كمتبد المدين م 181)

#### اعلى حضرت كا دُوسرا سفر حج

اعلی معفرت رمة الدتعالى عدف دوسراج 1323 ه برطابق 1905 ميں ادافر مايا جبكدآپ كى عمر شريف أس وقت تقريباً 5 سال تق " ملفوظات اعلى مصرت " مصدوم ميں خود اعلى معفرت نے اپنے إس سفر كے حالات تفصيل سے ميان فر مائے ميں \_ آ يے اس كى تفصيلات خود امام البلسنت كى زبانى سنتے ميں \_

#### اچانک حاضری:

(فرماتے میں) دوسری بار جب کعبہ ومعظمہ حاضر ہوا ، یکا کیک (مین اجا کہ) جانا ہو گیا ، اپنا پہلے سے کوئی ارادہ نہ تھا۔۔۔واپسی میں تین

دن طوفان شدیدر با (جس کاذکر ہم بھیل منحات میں پڑھ بھے میں) مال کی محبت اوہ تین دُبائدروز (بینی دن رات) کی سخت تکلیف یا دہی ، مکان میں قدم رکھتے ہی پہلالفظ مجھے سے بیفر مایا کہ:

## " بچ فرض الله تعالى في ادا فرماديا، اب ميرى زندگى بعرد و باره إراده نه كرنا"

اُن کابیفرمانا مجھے یا دفقا اور مال باپ کی مُمانَعَت کے ساتھ رنج نُفل جائز نہیں۔ یوں خُو داَ داکرنے سے مجبور تھا۔ یہاں سے ننھے . میاں (جموثے بمالَ مولا ؛محدرضا خان)اور حامدرضا خال (ائل معزے کے بڑے شنرادے) مع متعلقین بارا دہ ، بنج روانہ ہوئے۔

کھو تک ان لوگوں کو پہنچا کرمیں واپس آ گیا، کین طبیعت میں ایک قتم کا اِنتشار ( زب ) رہا۔ ایک ہفتہ یہاں رہا، طبیعت تحت
پریشان رہی۔ ایک روزعمر کے وقت زیادہ اِضطِر اب ہوا اور ول وہاں ( یعنی حمن طبین ) کی حاضری کے لیے زیادہ بے چین ہوا۔ بعد
مغرب مولوی نذیر احمد صاحب کو اشیش بھیجا کہ جا کر بمین تک سیکنڈ کلاس آزر و ( Reserve ) کروالیس کہ نماز وں کا آ رام رہے۔ انہوں
نے اشیشن ماسٹرے گاڑی ما تکی ، اس نے یو چھا: کسٹرین سے ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا'' اِی شب کے دیں بج والی گاڑی ہے'۔ وہ
یولا: یوگاڑی نہیں ال سمقی ، اگر آپ کو اِس سے جانا تھا تو چوجیس کھنٹے پیشتر ( اینی پہلے ) اِطلاع دیتے۔ بیچارے مایوس ہوکر لوٹنا چا ہے تھے کہ
ایک تکمٹ کلکٹر ( Ticket Collector ) جو قریب رہتا تھا، اُل گیا۔ اُس نے کہا: تم گھراؤ مت! میں چلنا ہوں اور اشیشن ماسٹر سے جاکر کہنا

#### والدہ سے اجازت:

عشاه کی نمازے اوّل وقت فارغ ہولیا۔ عِنْرَم (یعنی چار پیوں والی نسوس کاڑی) بھی آگی، صرف والدہ ماجدہ ہے اِ جازت لینا باتی رہ گیا جونہا ہے۔ اہم مُنگد تھا، اور گویا اس کا یقین تھا کہ وہ اِ جازت نددیں گی۔ کس طرح عرض کروں اور بغیرا جازت والدہ جِ نفل کو جانا جرام آ خِر کا را ندر مکان میں گیا، ویکھا کہ حضرت والدہ ماجدہ چا دراوڑھے آ رام فرماتی ہیں۔ میں نے آکھیں بند کرے قدموں پر سرر کھ دیا، وہ گھراکراُ ٹھ بیٹھیں اور فرمایا: کیا ہے؟ ہیں نے عرض کیا: حضور اِ مجھے جج کی اجازت دے دیے دیجے ۔ پہلا لفظ جوفر مایا یہ تھا کہ ' خدا حافظ'' اس کے وقت جس کس اور فرمایا بی تھا ، والدہ ماجدہ نے اس کا یہ میں میں نے وَضُو کیا تھا، والدہ ماجدہ نے اس کا یہ میری واپسی تک نہ جینئے دیا کہ اُس کے وضوکا پائی ہے۔ پائی میری واپسی تک نہ جینئے دیا کہ اُس کے وضوکا پائی ہے۔

## بریلی شریف سیے بمبئی تک کا سفر

بر ملی کے اشیشن سے میں نے ایک تارا پی روا تکی کا جمیئ روانہ کیا۔ وہاں سب نے یہ خیال کیا کہ شایدحسن میاں (بین اعل حضرت مظد، کے تعظے بھائی آنشریف لارہے ہیں ، اِس واسطے کہ ان کا سال آئندہ میں ارادہ تھا ،میراکسی کو گمان بھی نہ تھا ،غرض دن کے دن تک سب کوئڈ بڈ ب(بینی افسلراب) رہا۔

ادهر جمے داست ش ایک دن کی دیر ہوگی کہ آگر ہ پر میل نکل جمیا اور ہماری گاڑی نے پینجر کا اتظار کیا ۔ مولوی نڈیر اجمد معاحب نے اسٹیٹن ماسٹرے پو چھا کہ ہماری گاڑی کاٹ کر کیوں جدا کر لی؟ کہا: میل رزّ رؤند تھا آپ کو پنجر میں جانا ہوگا۔ یہاں تک کہ دو دن آگی جس روز تجان جمینی کے قر نطیعے دو میں مسافروں کو جراسب علیمہ در کھا جاتا ہے اس وقت تھا اور میں اس وقت تک نہ بنی سے قر نطیعے مشکل کا سامنا تھا کہ ہمارے لوگ قر نطیعہ میں وافل ہوجا کیں گے اور میں رو گیا ، اب جانا کے قر ہوگا؟ یہ دن پنجشنبہ (بین جمرات) کا ہے۔ تارآ چکا تھا کہ پنجشنہ کو ہمپارا ہوکر (بین جراری کو کو دوالے کر) لوگ قر نظید میں وافل ہوجا کیں ہے۔ گاڑی کی جمرات کا ہے۔ تارآ چکا تھا کہ پنجشنہ کو ہمپارا ہوکر (بین جراری کو دوالے کر) لوگ قر نظید میں وافل ہوجا کیں ہے۔ گاڑی کے موجود ہیں۔
کٹ جانے نے بیتا خیر کی کہ میں جمعہ کے دن میں آگھ ہے جبیچا۔ اشٹیٹن پر دیکھا، ہمین کے آخباب کا جوم ہے، جاتی قاسم وغیر وگاڑیاں کے موجود ہیں۔

سلام ومُصَافَى كے بعد پہلالفظ جو اُنہوں نے كہابي تھا شہركونہ چلئے سيد حقر اُنطينہ چلئے ، ابھى آپ كوك داخل نہيں ہوئے ہيں۔ ميں شكر اللى عَوْ دَجَلَ بجالا يا اوراپ لوكوں كے ساتھ واخل قر نطيئه ہوا۔۔ ميں نے واقعہ پوچھا۔ وہاں كے لوكوں نے كہا: عجب ہاور سخت عجب السيائم مى نہ ہوا تھا، پنجشنبہ كورو زِموعود (يين مقرردن) پر ڈاكٹر آيا اور آ و صحالوكوں كو بسپارا ديا (يين جش دى ہو تھ ووادى) كدفعة (يين اما كے ) اسے خت تھراہ ئے بيدا ہوئى اوركہا كہ باتى كا بغياراكل ہوگا، يول تہمارے لوگ باتى رومے۔

## ہمبئی سے سونے عرب روانگی:

اب ایک اور دِقعت پیش آئی که اُس جہاز کا کلٹ بالکل تقسیم ہو چکا تھا جس میں ہمارے لوگ جانے والے تھے۔ بجیوری دوسرے جہاز کا نکٹ خرید ااور وہ بھی تیسرے درجے کا، جس کی جِکمنت آئے ظاہر ہوگی اور حدیث کی دعا کمیں پڑھیں کہ سرکار! جھے اپنوں کا ساتھ عطا فرما کمیں ،ان سے چھوٹ کرمیں تنہا کیونکر حاضر ہوں گا۔ ملی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم

تلاش کی گئی کہ اِس جہاز میں کوئی صاحب ایسے ہیں جوا کیلے جانے والے ہوں جنہیں بیاوروہ دونوں جہاز برابر ہوں۔مولی تعالیٰ کی رحمت کہ ایک بڑے میاں ہمارے بی ضلع بریلی کے ماکن ال مجے ،جنہوں نے بخوش کھٹ بدل لیاوہ اُس جہاز میں مجے اور میں بیاف مشملہ متعالیٰ اپنے ساتھوں کے ساتھ جہاز میں رہا۔

مرکار ملی الله تعالی علیده اله دملم نے پہلائکٹ تیسرے وَ رَجِ کا ای لئے دلوایا تھا کہ وہ بڑے میاں ملنے والے تھے جن کا نکٹ تیسرے ہی وَ رَجِ کا تھا کہ ان سے تہدیلی میں مالی نقصان شہو۔ بعدِ قر نظینہ اس جہاڑ پر سوار ہوکر سواسوروپے واغل کر کے اوّل ور ہے کا نکٹ تہدیل کرالیا۔

## سمتِ قبلہ نکالنے میں اعلی حضرت کی مھارت

جب عدن كقريب جهاز كبنيايس نماز معريد حارباتها منازيس ايك عربي بماحب كي وازمير الميكان من يني كاميد وتبلك به

میں ہے۔ یس نے کھ خیال نہ کیا اِس لئے کہ یس مو امر و منذ سیّہ سے عد ان وکامران (ایک ملاقے کانام) کی سمب قبلہ نکال چکا تھا۔ وہ اتی دیر کہ یس نے نماز پڑھی وظیفہ پڑھا، بیٹے رہے۔ جب میں فارغ ہواتو ان سے پوچھا:

اس وقت بتائے سمب قبلہ کس طرف ہے اور پانچ منٹ پہلے کس طرف تھی؟ اور حساب لگا کر سمجھایا کہ اس وقت سمب قبلہ بی پرنماز ہوئی، جس کو اُنہوں نے بھی تسلیم کرلیا۔ جب کا مران آیا تو تر نطینے میں داخل ہوئے، وہاں دس روز تھہرنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اُن ترکی کارکوں کو جزائے خبردے! جان کواپیا آرام دیا کہ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ جج کا وقت قریب ہے ورنہ کچھودن بیارر ہتے اور یہاں کے آرام کا فطف اٹھاتے۔۔۔۔

#### مزارشریف کی هاضری:

یہاں میں نے سنا کہ '' کامران' (مرب شریف کے جنوب مغربی کو نے میں ایک جزیرہ نما بقام) سے کوئی ایک میل فاصلہ پر کسی بزرگ کا مزار ہے۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے حاضری کا ارادہ کیا ، ترکی ڈاکٹر سے بوچھا، بھشادہ پیشانی (خوش دل سے) اجازت دی اور کہا ، آ پ کے ساتھ کے (بین کتے) آ دمی ہوں گے؟ میں نے کہا: دس بارہ ۔ ان سب کو بھی اجازت دی اور ہم زیارت سے فارغ ہوکر آئے۔

#### <u>جهاز میں بیانات:</u>

جہاز اور'' کامران' میں تقریباً روزانہ میرے بیانات ہوتے جس میں اکثر مُناسِک ِ جج کی تعلیم ہوتی اور وہ جو ہمیشہ میرے بیان کامقصو دِاعظم رہتا ہے بیٹی تعظیمِ شانِ حضور سیدِ عالم سلی اللہ تعالی طیہ وہلم۔

ایک بہت بڑارئیں بھی جہاز میں تھا، شریک و غظ ہوتا، مسائل سنا کرتا، گر تعظیم شانِ اقدس کے ذکر کے وقت اس کے چہرہ پر بنشا فست ایسی خوشی کی جگد کد ورّت (نابندیدگی) ہوتی ، میں سمجھا و ہائی ہے۔ دریافت کئے ہے معلوم ہوا کہ گنگوبی کا مرید ہے۔ اس روز میں نے روئے میں نے کا مرید ہے۔ اس روز میں نے روئے کئی اور کا میں نے کہ دکی کے جلسے روئے کئی اور کا میں نے کہ دکی کے جلسے میں اور کا میں نے کہ دکی کے جلسے یاک ہوا۔

#### حضور غوثِ پاک سے فریاد کی بُرکت:

اب يهال كامران من نودن مو يحك كل جهاز يرجانا بروفعة رات كومير عسب ساتحيول كودر ديشكم (ينى بيد كادرد) وإنبال (
المجين كامرض الين لاين ) موا مير عدور تو شقا كر پانج بار إجابت (ينى رفع ماجت) كر مجمع جانا موا ، دن چر هركيا اور أ اكثر ك آف كا وقت موا ، با برائر كي مرد ( واكثر ) اورا ندر كورتول كوئر كيدورت (ليزى واكثر ) روزاند آكرد يكها كرتے مير سے بهائى نفے ميال سلم كوانديشہ موا اور عمل مارا كوانديشہ موا اور عمل مارور كا كوئر كا وقت قريب مين الله وقت برند بي مالتول كو اكثر سے كهدو و مجمع سے دريا فت كيا ميں فر كها الله وقت برند بي مالتول كو اكثر كما خساره (يين نقمان) موگا۔

لینان اعلی حضرت کیا: ابد ای کر اور ای کر ان آتے ہوں کے ، اگر انہیں اطلاع ہوئی تو ہمارانہ کہنا اِ فظاء میں نکھیمرے گا، میں نے کہا ذرا کھیم والی استعالی عندے اِستر الله ایک کہا: ابد ایک کر اور اور ایک کی اور حدیث کی دعا تمیں پڑھیں اور سیدنا خوس اطلام میں الله تعالی عندے اِستر الله عنداد (در طلب) کی کہ دفعۂ سامنے سے حضرت سیدشاہ غلام جیلانی صاحب ہوا دہ شین سرکا اِن انسانی شریف کی کہ اولا وائم اور حضور سیدنا خوس اطلام بنا اور حدیث کی دفعۂ سامنے سے تشریف استر یف آوری فال کے میں اور سیدی کی اور کہ بنا کہ سیدی کی اور میں کا میں میں نے ان سے بھی دُعا کو کہا ، انہوں نے بھی دعا فر مائی۔ مجھے مکان سے باہم آئے شاید دس منٹ ہوئے ہوں گے ، اب جو مکان میں جا ہم آئے شاید دس منٹ ہوئے ہوں گے ، اب جو مکان میں جا مرآئے شاید دس منٹ ہوئے ہوں گے ، اب جو مکان میں جا مرآئے شاید دس منٹ ہوئے ہوں گے ، اب جو مکان میں جا مرآئے شاید دس منٹ ہوئے ہوں گے ، اب جو مکان میں جا مرآئے شاید دس منٹ ہوئے ہوں گے ، اب جو مکان میں بیا کہ گو یا مُرض ہی نہ تھا ، در دو غیر ہ کیسا اس کا ضخف بھی نہ رہا۔ سب ڈھائی تین میل پیا دو

## يَاشَيُحُ مَالِى أَرَاكَ حَزِيْنَا:

جَده شریف میں جب جہاز پہنچا، جہاج کی بے حد کثرت ،اور جانے کاصِر ف ایک راستہ جو دوطر فدیکیوں (بعنی بانس یا سرکنڈوں دغیرہ ہے ہنائی کی دیواروں) سے بہت دور تک مُحدُ ود (بعن محر اہوا)، بھلا ایسی حالت میں کس طرح گزرہو! زَنانی سواریاں ساتھ ، پانچ گھنٹے ای اِنظار میں گذر کئے کہ ذرا ہُوک مم ہوتو سواریوں کو لے چلیں لیکن اس وقت سلسلہ مُنقَطع (بعی فتم) نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ یہاں تک کہ دو پہر قریب ہوگیا۔ دھوپ اور بھوک اور بیاس سب با تیں جم تھیں کہ نتھے میاں اور سب لوگ نہایت پریشان۔

جب بہت دیر ہوگئ تو نخے میاں اور حامد رضا خاں نے جھے ہے آ کر کہا : یہاں آخر کب تک بھو کے پیا ہے دھوپ میں کھڑے دی گے؟ میں نے کہا: شہیں جلدی ہے تو جاؤ ، میں تا و فتکیہ بھیڑ کم نہ ہو ، زنانی سوار یوں کو نہیں لے جاؤں گا۔ اب کس کی مجال تھی جو کچھ کہتا ، مجوراً خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعدا یک عربی صاحب جن کو اس سے پہلے بھی ند دیکھا تھا ، میر ہے پاس تشریف لائے اور بعد سلام علیک پہلا لفظ بیفر مایا: یکا مقدیقے تھا لی اُزاک کو نیڈنا کیا سبب ہے کہ میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا: پریشانی ظاہر ہے ، ہمارے ساتھ میں مستورات ہیں اور مردوں کا یہ گیر ہجوم ، ہمیں پانچ سھنے یہیں کھڑے ہوگے۔ فر مایا: اپنے مردوں کا حافقہ بنا کر عورتوں کو درمیان میں لے لواور میر سے پیچھے چلے آؤ۔ غرض حلقہ میں عورتوں کو لے کران عربی صاحب کے پیچھے ہو لئے۔ ہم نے دیکھا کہ داستہ بھر ہمارے شانے (بین کندھے) سے بھی کی غیرشخص کا شانہ نہیں لگا۔ جب راستہ طے ہوا فورا وہ عربی صاحب نظروں سے غائر ہوگئے۔

# سركار صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سے استغاثه كى بركت:

جَدُّه وَيَنْجِتِى اللَّهِ مَعَاداً مَي اور ميرى عادت ہے كہ بخار ميں سردى بہت معلوم ہوتی ہے۔ محاذ ات يكنكم سے (كه پاك و ہندوالوں كے لئے مقالی احرام بندھ چكا تھا۔ اس سردى ميں رضائی گردن تك او پرسے ڈال ليتا كے احرام ميں جرہ جھيانا مند الله تعالى الله تعلى الله تعالى 
ہم ہوجاتا، آکھ کھنی تو بہت غد الله فعالی رضائی گردن سے اصلاً (بین بالل) ندبر می ہوتی ۔ تین روز جَدَّ ہیں رہنا ہوا اور بخارتر تی پر ہے، آج چل کر جَدُ ہ کے کھے میدان میں رات بسر کرنی ہوگ ۔ بخار میں کیا حالت ہوگ؟ سرکا یا اقد سلی الله تعالی علید یکم ہے عرض کی ۔ بخار میں کیا حالت ہوگ؟ سرکا یا اقد سلی الله تعالی علی میں رات بسر کرنی ہوئی۔ بخار میں اور تیر ہویں (ذی الجہ ) تک عَو وند کیا ( بین دوبارہ ندایا ) ۔ جب بِ فَصَعْد لِله تعالی تمام مناسک بی مناسب ب

## معافظ کتب عرم کی عقیدت

بعد فراغ مناسک، کتب فاند و حرم محترم کی حاضری کافحفل رہا۔ پہلے روز جوحاضر ہوا ، حامد رضا خال ساتھ تھے۔ محافظ کتب حرم ایک و جید وجیل عالم نمیل مولانا سید اسلفیل تھے۔ یہ پہلا دن اُن کی زیارت کا تھا۔ یہ حضرت مثل دیگرا کامر مکہ اس فقیرے غائبان خلوص عامر کھتے تھے۔۔۔ حاضرین میں ہے کسی نے اِس مسئلہ کا ذکر کیا کے مہل زوال رَی (یعنی زوال کے وقت سے پہلے جمرات یعنی شیطان کو کئریاں مدن) کمیسی؟ مولانا نے فرمایا: یہال کے علماء نے جواز برفتو کی دیا ہے۔

حضرت مولانانے عامد رضا خان سے کان میں جمک کر جمعے پوچھا کہ بیکون ہے؟ اور عامد رضا خان کوبھی نہ جانے تھے گراُس وقت مختگوانیں ہے ہور بی تھی لفذا اُن ہے پوچھاانہوں نے میرانام لیا۔ نام سنتے ہی حضرت مولانا دہاں سے اٹھ کر بیتا باند دوڑتے ہوئے آ کرفقیرے لیٹ مجے ۔ پھرتو بیشند اللہ مُعَالَی وِدَاو (بین الفت ودوئی) نے کائل ترتی کی۔

## مسئله علم فیب پر دو گھنٹے تک دلائل د نیے:

اِس بارسرکارجرم محترم میں میری حاضری ہے اپنے ارادے کے جس غیر متوقع طور اور غیر معمولی طریقوں پر ہوئی اُس کا کچھ بیان او پر ہو چکا ہے، وہ حکمتِ الہد یہاں آ کر معلی ۔ سننے میں آیا کہ وہابیہ پہلے ہے آئے ہوئے ہیں جن میں ظیل احمد انہیں میں بعض وزرائے ریاست اوردیگر اہلی شروت (بین امرا) بھی ہیں۔ حضرت شریب کھر این کورز کمد ) تک رسائی پیدا کی ہاورمسکل علم غیب چھیٹرا ہے اور اس کے متعلق بچے سوال اُعلم علائے کمد (بین کے کے سب سے بزے عالم) حضرت مولا ٹا شیخ صالح کمال سابق قاضی کمدو مفتی حنید کی خدمت میں پیش ہوا ہے۔۔۔۔

میں نے بعدِ سلام ومصافحہ مسئلة مم غیب کی تقریر شروع کی اور دو سمنے تک اے آیات وا حادیث واقوال ائمہ سے ثابت کیا اور مخالفین جو

شبهات كياكرتے بين أن كارة كيا۔اس دو كھنے تك حضرت موصوف محض سكوت (لين فاموق) كماتھ بمدتن كوش (كمل متوب) بوكر ميرا مندد كھتے رہے۔ جب من نے تقریخ كى ، چيكے سے المجھے، قریب الماری رکھی تھی، وہال تشريف لے گئے اورا يك كاغذ تكال لائے جس برمونوی سلامت الله صاحب را مجوری كرساله الا غلام الآذ كية ساء "كاس قول كم متعلق كر حضورا قدى سلى الله تعالى عليه المه المه كائل من الله على الله من الله تعالى من الله على الله على من عليه مالا من الله على من عليه مالا من الله على من عليه مالا من الله على الل

# صرف دو دن مين" ألدَّوُلَةُ الْمَكِيَّةِ"تصنيفِ فرمائى:

مولانا سے مقام قیام کاکوئی تذکرہ ضرآیا تھا۔اب وہ فقیر کے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں اور جج کا ہنگامہ اور جائے قیام نامعلوم، آخر خیال فرمایا کہ ضرور کتب خانہ میں آیا کرتا ہوگا۔25 ذی الحجہ 1323 ھی تاریخ ہے، بعد نماز عصر میں کتب خانے کے ذیبے (بین بڑی) بنال فرمایا کہ شرور کتب خانہ میں آیا کرتا ہوئی، ویکھا تو حضرت مولانا شخ صالح کمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، بعد سماییم ومصافحہ وفتر کتب خانہ میں جا کر بیٹھے۔

وہاں حضرت مولانا سیداسلعیل اور ان کے نوجوان بھائی سید مصطفیٰ اور ان سے والمد ماجد مولایا سید خلیل اور بعض حضرات بھی کہ اِس وقت یا ذہیں بتشریف فرماہیں۔

میں نے اپنے رب فر وَجُن کی عنایت اور اپنے نبی ملی الله تعالی طید والدوسلم کی إعانت (بین مد) پر بحروسد کر کے وعدہ کرلیا اور شانِ البی فر وَجُن کد دوسرے ہی دن سے بخار نے مجرعود کیا ،اس حالیہ تپ (بین بنار) میں رسال تصنیف کرتا اور حامد رضا خال مُنَةَ وے وصاف اور خوشخد کرے تھے )،اس کا فیمرَ و مکمعظمہ میں ہوا کہ وہا ہیہ نے قلال کی طرف سوال متوجہ کیا ہے اور وہ جواب کھے رہا ہے۔

## مهلانا شیخ "اهمد ابو الفیر مرد اد"کی اعلی حضرت سے عقیدت:

میں نے اِس رسالہ میں 'غیوب ِخسہ'' کی بحث نہ چھیٹری تھی کہ سائلوں کے سوال میں نہتنی اور مجھے بخار کی حالت میں بکمال تغیل و ملحیل ۔ مدھیل ۔

آج بی کہ میں کھے رہا ہوں حضرت شیخ الخطباء ، کیر العلماء مولا تا شیخ احمد ابوالخیر مردادر حمة الله تعالی علی کا پیام آیا کہ میں پاؤں ہے معذور ہوں اور تیرارسالہ کتسم اور تی حالت میں جینے اوراق کھے گئے تھے لے کرحاضر ہوا۔ رسالہ کی تسم اور حمی ہو چکی تھی جس میں ای حالت میں جینے اوراق کھے گئے تھے لے کرحاضر ہوا۔ رسالہ کی قسم اور کی تھی جس میں وہا بید کا رقد اور اُن کے سوالوں کا جواب ہے۔ حضرت شیخ الخطباء نے اول تا اس میں معلم شرور دیادہ ہو میں نے اور کی کے سوال میں نہی ، فرمایا: میری خواہش ہے کہ ضرور زیادہ ہو میں نے تول کیا ۔۔۔۔

#### میں تمھاریے تدموں کو بوسہ دوں:

رخصت ہوتے وقت اُن کے زانوئے مبارک کو ہاتھ لگایا۔ حضرت موصوف نے بآ ن فضل و کمال وبآ ل کیرِ سال کہ عمر شریف سنتر برس سے متجاوز بھی میلفنا فرمائے کہ:

## "أَنَا أُقَبِّلُ أَرْجُلَكُمْ ، أَنَا أُقَبِّلُ بِعَالَكُمْ"

( ش تنهار عقد مول کو پوسد دن ، می تنبار سے جوتوں کو پوسد دن )۔

میمیرے حبیب کریم صلی الله تعالی طیده اله وسلم کی رحمت که ایسے ا کا بر کے قلوب میں اس بے وقعت کی بیدو قعت امنیں واپس آیا اور شب بی میں بحیث خمس کو برد حالیا۔

#### <u> جَلِيْلُ الْقُدر مُمَدِّث كا اجازتِ حديثِ لينا:</u>

اب دومرادن چہارشنبہ(ینی بدھ) کا ہے، مین کی نماز پڑھ کرحرم شریف ہے آتا ہوں کہ مولانا سیدعبدالحی ابن مولانا سیدعبدالکبیر مجدِ شملکِ مغرب (کراس دفت بک ان کی جائیں کا بیل علام مدید دوید بیل معربی بخت بگاتیں) اُن کا خادم پیام لایا کہ مولانا تجھ سے مانا جی سے منا جی سی مغرب شرک بھیجا کہ آج کی معانی دیں کل میں جائے جیں۔ میں نے خیال کیا کہ دعد سے میں آج بی کا دن باتی ہو اور ابھی بہت بچھ لکھنا ہے، عذر کر بھیجا کہ آج کی معانی دیں کل میں خود حاضر ہوجا دیں گا۔ فورا خادم دانی آ یا کہ میں آج بی مدید طیبہ جاتا ہوں، تئم نیز ہوچکی ہے یعنی قافے کے ادنت بیرون شہر جمع ہو لئے ہیں، خمرین ہوجا دی گا۔

اب میں مجبور ہوااورمولانا کوتشریف آوری کی اجازت دی۔ وہ تشریف لائے اورعلوم حدیث کی اِجازتیں فقیرے طلب فر مائیں اور کھجوائیں اورعلمی نما کرات ہوتے رہے یہاں تک کے ظہر کی از ان ہوئی ، وہاں زوال ہوتے ہی معاً از ان ہوجاتی ہے، میں اور وہ نماز میں

حامنر ہوئے۔بعدِ نماز وہ عازمِ مدینہ طبیبہ ہوئے اور تمیں فر و ذکا ہ ( یعن تیام کا ، پرآیا۔ آج کے دن کا بوا حصہ فی سبالکل خالی تمیا اور بخار ساتھ ہے۔ بقیددن میں اور بعدِ عشا ونصلِ البی عُو وَجُل اور عنایت وسالت بنائل سلی اطفاقال طبیعالموسلم نے کتاب کی بحیل و موسس میں ہوری کرادی۔

## "اَلدُّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ بِالْمَادَةِ الْعَيْبِيَّةِ"

13 🎍 23

اس كا تاريخي نام بوااور پنجشنبه (يعن جعرات) كي منح بن كوحفرت مولانا شيخ مالح كمال كي خدمت ميس پينجاوي كي \_

# شريف مكه كي بارگاه مين "ألدَّوْلَهُ الْمَكِّيَّةُ "كي بِذيراني:

مولانا نے دن میں اسے کامل طور پرمطالعہ فرمایا اور شام کوشریف صاحب کے یہاں لے کرتشریف لے مجے عشاء کی نماز وہاں شردع وقت پر ہوجاتی ہے۔اس کے بعد سے نصف شب تک کہ عربی گھڑیوں میں چھ بچتے ہیں شریف علی پاشا کا دربار ہوتا تھا۔

حضرت مولا نانے در بار میں كتاب پیش كى اور على الاعلان فرمايا:

## "إس فض في وعلم ظامر كياجس كأنوار جك الحصاور جو بماري خواب ش محى شقا"

حضرت شریف نے کتاب پڑھنے کا تھم دیا۔ دربار میں دود ہائی ہمی بیٹھے تھے ؛ انیک اچر ڈکلیہ کہلاتا ، دوسراعبدالرحن اسکو بی۔ انہوں نے مقدمہ کتاب کی آمد بی سن کر بچھ لیا کہ میہ کتاب کی نظریف ذی علم جیں ، مسئلہ اُن پر منکشف ہوجائے گالطذا جا ہا کہ سنٹے نہ دیں ، بحث میں اُلجھا کر وفت گزاردیں۔ کتاب پر بچھاعتراض کیا ، حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے جواب دیا۔ آھے بڑھے ، انہوں نے بجرا کی مہمل اعتراض کیا ، حضرت مولانا نے جواب دیا اور فرمایا:

کتاب کن لیجے پوری کتاب سننے سے پہلے اعتراض ہے قاعدہ ہے جمکن ہے کہ آپ کے شکوک کا جواب کتاب ہی بی آ ہے اور نہ ہو تو میں جواب کا ذمہ دار ہوں اور مجھ سے نہ ہوسکا تو مصنف موجود ہے۔ بیفر ماکر آگے پڑھنا شروع کیا ، پچھ دُور پہنچ تنے ، اُنہیں اُلجھانا مقعود تھا پھرمعترض ہوئے۔ اب معفرت مولانا نے معفرت شریف سے کہا کہ یا سیّدَ کا احضرت کا تھم ہے کہ میں کتاب پڑھ کرسنا وں اور بیجا بجا ہے جا اُلجھتے ہیں بھم ہوتو ان کے اعتراضوں کا جواب دُوں یا تھم ہوتو کتاب سنا دُن؟

شریف نے فرمایا: اِقْرُ اوآپ پڑھے! اب اُن کی ' ہاں' کوکون' نہ' کرسکتا تھا،معترضوں (بین امتر اِس کرنے والوں) کامند مارا حمیا اور مولا نا کتاب سناتے رہے۔

اس كودلاكل قابره ك كرمولا ناشريف في وازبلندفر مايا:

آللة يُعُمِلَى وَهٰؤُلَآءِ يَعُنَعُونَ

153

#### وم الله تعالى واسية صبيب صلى الله تعالى عليدواله وملم وخيب كاعلم عطافرما تا باوريدد بابيت كرت بين "

یمان تک کرنسف شب تک نسف کتاب سنائی ،اب دربار برفاست ہونے کا دفت آ گیا۔ شریف صاحب نے حضرت مولانا ہے فرمایا : یمان نشانی رکھ دو، کتاب آج کی آبیں کے لئے تشریف لے گئے وہ کتاب آج کی انہیں کے یاس ہے۔

#### تمام مکه معظمه میں کتاب کا شهر ه هوا:

اصل سے متعدد تقلیں کد معظمہ کے علماءِ کرام علیہ رحمۃ الله الله منے لیں اور تمام کد معظمہ میں کتاب کا شہرہ ہوا، وہابیہ پراوی پڑگئی۔

مل سے متعدد تقلی سب لو ہے شند ہے ہو گئے۔ گئی کو چہ میں کد معظمہ کے لڑکے ان سے تمنیخ کرتے ( بین ندان اُڑاتے ) کہ اب پہنیس کہتے،

اب وہ جوش کیا ہوئے ، اب وہ مصطفی صلی اللہ تعالی طیدہ الم ملے لئے علوم غیب مانے والوں کو کا فرکہنا کدھر گیا ؟ تمہما را کفروشرکتم ہیں پر پانا۔ وہابیہ کہتے: اِس مختی تقریب میں منطقی تقریب می مرکزشریف پرجادوکرویا۔۔۔۔

#### علمانے هرم کی طرف سے اعلی حضرت کی دعوتیں

زماندہ قیام میں علائے عظمائے مکہ معظم نے بکثرت فقیر کی دعوتیں بڑے اہتمام ہے کیں۔ ہردعوت میں علاء کا مجمع ہوتا، ندا کرات عِلْمِیْدر جے۔ شیخ عبدالقادر کردی مولانا شیخ صالح کمال کے شاگرد تھے۔ مجدالحرام شریف کے احاطے ہی میں اُن کا مکان تھا انہوں نے تکو ردعوت (مینی دعوت دکھے) سے پہلے باصرارتام (عمل امرادے) پوچھا کہ تھے کیا چیز مرخوب (مین پند) ہے؟ ہر چندعذر کیا، نہ مانا، آخر محزادش کی کہ:

## "أَلْحُلُقُ الْبَادِد"شيريسرد (شندى اورينى جز)

اُن کے یہاں دعوت میں آنواع اکھیمنہ (مین طرح طرح کے کھانے) جیسے اور جگہ ہوتے تھے، ان کے علاوہ ایک بجیب نفیس چیز پائی کہ اِس کے یہاں دعوت میں آنواع اکھیمنہ (مین طرح طرح کے کھانے) جیسے اور جگہ ہوتے تھے، ان کے علاوہ ایک بجیب نفیس چیز پائی کہ اِس اُن اِس اُن اَلْہُ اِس کے اُن اِس اُن اِس اُن اِس کے اُن اِس میں اِس کے مال باب ناراض ہول یہ پکا کر کھلا نے راضی ہوجا کیں۔۔۔

## ہیماری کا زم زم سے علاج:

یہ چہارم صفر 1324 میں اسے پہلے مرم شریف میں شدید و مکر ید (یعی انتہانی خت اور طویل) دورہ بخار کارہ چکا تھا۔ وہ بارمسہل ہوئے ، آیک بارا کی بہندی کی رائے سے ، اور نفع نہ ہوا ، دو بارہ ایک ترکی ڈاکٹر رمضان آفندی نے بہت قلیل مقدار میں ایک نمک دیا کہ آ ب ذمرم شریف میں طاکر فی الواور بیاس بے بیاس زمزم شریف کی کثرت کرو۔ اس سے بحکہ اللہ تعالٰی بہت نفع ہوا اور انہوں نے دواوہ بتائی جو بھے بالطبی محبوب ومرخوب تھی یعن "زمزم شریف" کہ جھے برمشروب سے زیادہ عزیز ہے۔۔۔۔

ز مزم شریف کی برکت کہ محت میں ، مرض میں ، دن میں ، رات میں ، تازہ بای بکثرت بیا اور نفع ہی کیا۔ زور قیس ( بینی پانی برنے کے در کرم شریف کی برکت کہ محت میں ، بخار کی شدت میں رات کو جب آ کھ کھی ۔ کلی کر کے زمزم شریف پی لیا۔ وضو سے پہلے پیتا ، وضو کے بعد پیتا ، بارہ بارہ زور قیس ایک دن رات میں میر ف میر سے مرف ( بینی استعال ) میں آ تیں ، بونے تین مہینے کے قیام کہ معظمہ میں میں نے حساب کیا تو تقریباً چارمُن زمزم شریف میر سے پہنے میں آیا ہوگا۔

حفرت مولا اسيدا معیل کواللہ تعالی جنات عالیہ نعیب قرمائے ، میری واپسی جے کے چندسال بعد 1328 میں جھے لئے (برلی) آئے ، میرے شوتی زمزم کا ذکر ہوا ، فرمایا : کہ ہر مہینے استے طنک یعنی ہے (زمزم کے) ہیں ویا کروں گا کہ تمہارے ایک مہینے کے مرف کو کافی ہوں۔ مگریہاں سے جاتے ہی انہیں سفر باب عالی کی ضرورت ہوئی اور مشیب اللی کہ ویں انقال فرمایا۔ رَحْمَةُ اللهِ مَعْمَلُهُ وَرَحْمَةُ وَاسِعَةُ وَاسِعَةُ وَاسِعَةً

## عُلَمَاءِ هُرَمِ كَا عِيَادت كِي لَئِي آنا:

محرم شریف جھے تقریباً بخاری میں گزراء آس حالت میں علمائے کرام کو اِ جازات کھی جا تیں اور اِس حالت میں ' و قبل الفقینہ'' ( کاغذے نوٹ کے جواز پرائل معزت کا تحقیق رسالہ ) تصنیف ہوا۔ وہاں پاٹک کا بھی رواج نہیں ، بالا خانوں ( اپنی کھری اوپی مزلوں ) میں زمین پر فرش ہیں اس پرسوتے ہیں محر معزت سیداسلمیل و معزت مولا تا شیخ صالح کمال نے میر پرے لیے ایک عمدہ پاٹک منگواویا تھا۔ ایام مرض میں میں ای پرہوتا اور علماء علماء عیادت کو آتے اور فرش پرتشریف رکھتے میں اِس سے نادم ہوتا جم چند جا ہتا کہ یہے اُتروں مگرتسموں سے مجووفر ماتے۔

## بیماری میںسفر مدینه کی تیاری:

ائتبدَ ادِمرض (بعن بیاری کے طویل ہوجانے) میں مجھے زیادہ فکر حاضری سرکاراعظم ملی اللہ تعالی طیدہ الدیم کی تھی۔ جب بخار کو اِمتداد (طول کڑتے ) دیکھا، میں نے اُسی حالت میں قصدِ حاضری کِیا ، پی علما مانع ہوئے (بعن روئے تھے)۔اوّل تو یفر مایا بمدھالت تو تمہاری ہے۔اور سنرطویل۔

## اصلِ مراد هاضری اس پاک در کی ھے :

یں نے عرض کی اگر کیج ہو چھتے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیب ہے، دونوں بارای نیت سے کھرے چلا مدّعا ڈاللدا کریہ نہ ہوتو ج کا کچھ لطف نہیں۔ انہوں نے پھر اِصراراور میری حالت کا اِفعار کیا (این میری حالت یاددلائی)۔ میں نے حدیث پڑھی:

مَنْ حَجُّ وَلَمْ يَرُرُنِي فَقَدْ جَفَانِي

"جسن في كيااورمرى زيارت نسك اس في جور جناك"

فرمایا: تم ایک بارتو زیارت کر چکے ہو۔ یس نے کہا: میرے زویک مدیث کا بیمطلب نہیں کے عربی کتنے تی مج کرے زیارت ایک

بارکانی ہے بلکہ ہر ج کے ساتھ زیارت ضرورہ، اب آپ دعافر مائے کہ میں سرکار سلی اللہ تعالی طیدوالد ملم تک پہنچ لوں "دوضہ واقدس پرایک لگاہ پر جائے اگر چراس وقت دّم لکل جائے"

--- جب بدجملہ میں نے کہا کردف وانور پر ایک نگاہ پر جائے گھرڈ منکل جائے۔دونوں علائے کرام کا غصے سے رنگ منگیر ہوگیا اور حضرت مولانا فی صالح کمال نے فرمایا: ہرگزئیس بلکہ

"نَعُنْدُ فُمُّ مَعُنَدُ فُمُّ مَعُنَدُ فُمُّ مَعُنَدُ فُمُّ يَكُونُ

وملو روضه وانوري اب ماضر بود بجرماضر بود بجرماضر بود بجريد يدهيدي وفات نعيب بوا

مولى تعالى أن كى دُعا تول فرمائ ... في من الله 
# طائف نھیں بلکہ مدینہ منورہ ھی کا تصد ھے :

ووحفرات علاء بهت اس محممتی (مین خوابش مند) رہتے کہ کی طرح میراو ہاں (مین کدیں) تیام زائد ہو۔حفرت مولا تاسید آسلیل فرمایا: بہاں کی شدت گری تہادے لیے باعث خی (مین بنار کاسب) ہے۔ طائف شریف میں موسم نہایت مُغنَدِ ل اور وہاں میرا مکان بہت پُرفشاہ، جلئے گری کا موسم وہاں گزاریں۔ میں نے گذارش کی کہ: اِس حالیت مرض میں قابلیت سنر ہوتو سرکا راعظم سلی اللہ تعالی طیدہ لبدیم می کی حاضری ہو۔

ہنس کرفر مایا کہ میرانقصود بیتھا کہ چند مہینے وہاں تنہائی میں روکرتم سے پچھ پڑھتے کہ یہاں تو آ مدو دفد ( بعنی آنے جانے والوں ) کے بجوم سے تنہیں فرصت نہیں۔

## مکه میں شادی کی پیشکش:

مولانا شخص الح کمال نے فرمایا: اِجازت ہوتو ہم یہاں تہاری شادی کی تجویز کریں۔ میں نے کہا: وہ کنیز بارگاوالی عز ہِمل جے میں اُس کے دربار میں لایا ادراُس نے مناسک جے ادا کیے، کیا اس کا بدلہ یمی ہے کہ میں اسے بوں مُغْمُوم (بین مُم زدہ)کروں؟ فرمایا: ہمارا خیال میتھا کہ یوں یہاں تہارے قیام کا سامان ہوجاتا۔

# ایک فیبی هستی نے دم کر کے پانی دیا:

اس طول مرض میں کی ہفتے حاضری مسجد اقدس سے محروم رہا کہ میں جس بالا خانے (بین محری اوپری مزل) پر تھا، جالیس زینے (بین میرمیوں) کا تھااوراس سے اتر تا اور چڑھ تا تا مقدور (بین وشوارترین) تھا۔

معجد الحرام شریف میں کوئی تا آشابزرگ میرے بھائی مولوی محدد رضاخاں کو ملے تو فرمایا بی دن سے تمہارے بھائی کو نہ ویکھا۔انہوں نے مرض کیا: علیل ہیں۔ پانی قرم فرما کردیا کہ یہ پلاؤاوراگر بخار باتی رہے تو میں دس بجے دن کے تم کویبیں ملوں گا۔ دس

بج دن کے نہ بخار رہا، نہ وہ ملے اور اب میں معجد شریف اور کتب خاند جرم شریف میں حاضر ہونے لگا۔۔۔۔

#### بارش میں طواب کعبہ:

۔۔۔ جب اَ وافرِ محرم میں بِ فَحَسْلِهِ قَعَالَی صحت ہوئی۔ وہاں ایک سلطانی تمام ہے میں اُس میں نہایا۔ یا ہر لکا ہوں کہ اہر (مینی باول) و یکھا، جرم شریف جنیج جنیج بہنے برسنا شروع ہوا۔ مجھے حدیث یا وآئی کہ جو میند برستے میں طواف کرے وہ رحمیدِ النی مؤ وہل میں تیرتا ہے۔ فور اسکب اسود شریف کا بوسد لے کر بارش ہی میں سات مجمیر مے طواف کیا۔۔۔۔

## مدیث ضعیف ھے مگر امیدتوی ھے:

بخار پرعود کر (ین دایس) آیا۔ مولانا سید آملیل نے فرمایا: ایک ضیف حدیث کے لئے تم نے اپنے بدن کی بیب احتیاطی کی ایس نے کہا: حدیث ضیف ہے گرامید بیت میں الله فعالی تو ک ہے۔ بیطواف بیت عد الله فعالی بہت مزے کا تھا۔ بارش کے سب طائفین (یین طواف کرنے دانوں) کی وہ کثرت نہتی ۔۔۔۔

### طواف زیارت میں عمر اسود کے بوسے:

ادراس ہے بھی زیادہ لطف کا طواف بید قد مند اللہ تعالیٰ گیا ہو ہی ڈی المجر کونعیب ہواتھا۔ طواف زیارت کے لیے ، کہ بعد دقو فسو عرف نرض ہے ، عام تجاج دسویں ہی کوئی سے کہ معظمہ جاتے ہیں ، میر ہے ساتھ مسٹورات (بین کری خاتمین) تھیں اورخود بھی بخارا تھائے ہوئے تھا۔ گیار ہویں کو بعد زوال ری جمار بعنی شیطانوں کو کئریاں مارکر ، اونٹوں پرمٹ مستورات روانہ ہوا ، جرم شریف میں تمام تھا ، جرم شریف میں مرف بچیس تمیں آدی ۔ بیطواف نہا ہے الحمینان سے ہوا۔ ہر بارتی ہجرکر سکو اسود شریف بھر مان فرمادیا کہ ہر پھیرے کے شریف پرمنہ منااور بور این نومادیا کہ ہر پھیرے کے شریف پرمنہ منااور بور این نومادیا کہ ہر پھیرے کے ختم پر چند آدی جوطواف کر دے سے اُنہیں روک کر کھڑ ہے ہوجاتے کہ بہنوں کو سنگ اسود شریف کا بور سے لینے دو ، یوں ہر پھیرے پرمنہ میں میں سنے کا میں سنے دو ، یوں ہر پھیرے پرمیں میں سناتھ کی مستورات ہی مُشرَّ ف بہ بور سنگ اقد س ہوجاتے کہ بہنوں کو سنگ اسود شریف کا بور سے لینے دو ، یوں ہر پھیرے پرمیس میں۔ والحق تعد الله و تعقبال الله ۔

## غلانِ کعبہ تھام کر دُعا مانگی :

بعد تم طواف منى ديواركعبم عظمد على الورغلاف مبارك التحديث كريدها عرض كرنى شروع كى:
"يَا وَاجِدْ يَا مَاجِدْ لَا تُزِلْ عَنِي دَعْمَةُ أَنْعَمْتَهَا عَلَى"

یادا مد ایامد جمعے واقعتیں زائل ندکر جونونے جمعے عطافر ماکمی۔

اور بہت پُر کیف رِقْت طاری ہوئی کہ آزادی اور یکسوئی تھی گرتھوڑی دیر کے بعدایک عربی صاحب میرے برابر آ کر کھڑے ہوئے اور ہا وازچِنا کررونا شروع کیا ان کے چِنا نے سے پچھ طبیعت بٹی ، پھر خیال آیامکن کہ بیہ متبولانی بارگاہ سے ہوں اور ان کے قرب کا فیض جے بہ جل ڈائے، اس تصورے محراطمینان ہو گیا۔مغرب بڑھ کرمنی کووالی آئے

#### تمام علماء سے میری ھی سند عالی تھی :

اس تقریباً تین مہینے کے قیام (کمہ) بی متن نے خیال کیا کہ حدیث بیس کسی کی سندمیری سند سے عالی ہوتو بیں ان سے سند لے کرعلّو حاصل کروں مگر ب**ِقَحْنَیلِه متعالیٰ تمام علاء سے میری بی سندعالی تھی ۔۔۔** 

#### مدینه منوره کی تیاریِ اور گردیے کا درد:

مفرکے پہلے عشرہ بیل عزم حاضری سرکا راعظم ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صمّم (یعن بند) ہوگیا ، اونٹ کرایہ کر لیے ،سب اشرفیاں پینٹی دے دیں ، آج سب اکا برعلماء سے رخصت ہونے کو ملا۔ وہاں پان کی جگہ چائے کی تَوَ اضْع (یعنی مبران نوازی) ہے اور اِ نکار سے برا مائے ہیں۔ ہرجگہ چائے بینی مبران نوازی) ہے اور اِ نکار سے برا مائے ہیں۔ ہرجگہ چائے بینی ہوئی جس کا شارنو فیجان (یعنی نو بیالیوں) تک پہنچا ، اور وہاں بے دودھ کی چائے ہیتے ہیں جس کا میں عادی نہیں اور چائے گردے کو میٹر (یعنی نتمان دینے والی) ہے اور میرے کرد مے ضعف (یعنی کرنے ر)۔

رات کومَعا ذ الله بشدت مَوَ الى وگر ده (بین کردے ہے اردگرد) کا درد ہوا ،ساری شب جا گئے گئی۔ مبح بی سنر کا قصد (بین اردو) تھا کہ مجبورانہ مُنَّو ی رہا۔ بَمُنالوں (بین اونٹ والوں) سے کہد یا گیا کہ تا (حصول) فِنفائیس جا سکتے۔وہ چلے گئے اورا شرفیاں بھی انہیں کے ساتھ کئیں۔ فرکی ڈاکٹر رمضان آفندی نے پلاستر لگائے ، دو ہفتے سے زائد تک مُعَالِع کئے۔

#### کعبہء تن سے کعبہ ء جاں کی طرف:

مِحَدُو اللّه شفا مونی ، گراب می دن می پانچ تجد بار چک موجاتی هی (ین دردانمتا قا) ای حالت می دو بارداون کراید کے ، سب نے کہا کداونٹ کی سواری میں ہال (ین بخط در ترکت) بہت ہوگی اورحال یہ ہے ، گر میں نے نہا ناور قدی گلا علمہ اللّه و عدالی 24 مفر 1324 حکو کھیں ہوت سے تعبہ وال (ین کد مر سے میدون در) کی طرف روانہ ہوا۔ براو بشریت بجھے بھی خیال آتا تھا کہ اونٹ ک بارد منزلیں اونٹ پر موں گی بلکہ جدہ سے براوشتی رابغ بال (ین جکوں) سے کیا حال ہوگا اول فائد ایس بارسلطانی راستہ افتیار نہ کیا کہ بارد منزلیں اونٹ پر موں گی بلکہ جدہ سے براوشتی رابغ جانے کا قصد کیا گران کے کرم کے صدی آئن سے استعانت عرض (ین مددی درخواست ) کی اوران کانام پاک لے کراونٹ پر سوار ہوا۔ بال کا ضرر پنچنا در کناروہ چک کروزانہ پانچ چے بار ہو جاتی تھی ، وفید وفع (یین در) ہوگئ ۔ وہ دن اور آج کا دن ایک تر ن سے زیادہ گرزا کہ یقت نواج مقالی اب تک نہ ہوئی ، یہ ہے ان کی رحمت ، یہ ہان سے استعانت کی برکت اصلی الشتائی علیدالہ وہما۔

## جليل القدر علماء نيے رخصت كيا:

حعرت مولانا سید استعمل علیدهمة الله الجلیل اور بعض و میر حضرات شهر مبارک سے باہر دورتک بُرسم مُشایعت (کس کورنست کرنے کے لیے چند قدم ساتھ چاتا) تشریف لائے۔ مجھ میں بیجہ ضعف مرض بیادہ (بعن پیل) چلنے کی طاقت نہتی پھر بھی اُن کی تعظیم کے لیے ہر چنداُ ترنا چابا محراُن حضرات نے مجبود کیا۔

#### جگمگاتی شب:

مہلی رات کہ جنگل میں آئی صبح کے شل روش معلوم ہوتی تھی ،جس کا اشارہ میں نے اپنے تصیدہ حضور جان نور صلی اللہ تعالی طبیعا ابدیم میں کیا جو حاضری در بار معلی میں کھیا گیا تھا <sub>ب</sub>

وہ دیکھوجگمگاتی ہے شب اور قرابھی! پہرول نہیں کہ بست وچھارم صغری ہے

## مَلاحون کا اولیائے کرام کو بنداء کرنا:

جدّ ہے سے سنتی میں سوار ہوئے ،کوئی تمیں چالیس آ دمی اور ہوں مے۔ کشتی بہت بڑی تھی جے ساعیہ کہتے ہیں، اُس میں جہاز کا سا مُستُول (بین ستون) تھا، ہوا کے لیے پردے حب حاجت مختلف جہات (بین ستوں) پر بدلے جاتے جبٹی ملاح کہ اِس کام پرملز کے کھولنے با ندھنے کے وقت اَ کابراولیا ءِکرام رض اللہ تعالیٰ مہم کو بجب اچھے لیجے سے نداکرتے (بین ہکارتے) جاتے۔

· ایک حضور سید ناغوی اعظم رض الله تعالی عد کونو دومرا حضرت سیدی" احد کمیر"، تیسرا سیدی" احد رفاعی" کو، چوتها حضرت سیدی" احد ل"کو، -رض الله تعالی عنبم-برکشش پران کی بیآ وازیس مجب دل کش کیجے سے ہوتی اور بہت خوش آتیں۔

#### <u>شيخ كون؟</u>

ایک بھری صاحب نے اپنی حاجت سے بہت زیادہ جگہ پر تبغنہ کررکھا تھا۔ اُن سے کہا گیا نہ مانے ،معلوم ہوا کہ اُن پراٹر اِن درسرے بھری شاخ عثمان کا ہے۔ میں نے اُن سے کہا'' اُلھنٹے عمد کا اُن گائے تھے۔ دوسرے بھری شخ عشرت عثمان کا ہے۔ میں نے اُن سے کہا'' اُلھنٹے عمد الله اُن میں ہے۔ انہوں نے اُن میلے یکورک و مجمادیا۔ اِس کے بعد عبد اُن کو کچھ حادیا۔ اِس کے بعد جب اُن کو کچھ حادیا ہے۔ اِس کے بعد جب اُن کو کچھ حادیا ہے کھر تو وہ نہایت مُخلِص بلکہ کمال مُطِنع ہے۔

## راہِجْ میں ایک مُقَدّمے کا فیصلہ :

تین روز می کشتی رائغ کینی ، یہال کے سردار شیخ حسین تھے۔ بنیوں کے مکان قیام کے لیے تھے۔ جبان میں اُتر نا ہولال اُ اِن کے بھائی ایرا ہیم مع اپنے اُبورُ العِن مزیزوں) کی ایک جماعت کے تشریف لائے اوراپنے یہاں اُن کے بھائی ایرا ہیم مع اپنے اُبورُ العِن مزیزوں) کی ایک جماعت کے تشریف لائے اوراپنے یہاں کا ایک نوائی مقدمہ کہدت سے نافیعل پڑاتھا (یعن جمر) فیصلہ نوائی ہیں نے مکم شری موض کیا، میں خصف الله فعالی باتوں بی باتوں بی باتوں میں باہم فیصلہ ہوگیا۔

## سامان سفر پیچھے رہ گیا:

ریج الاول شریف کا ہلال (یعن باند) ہم کویسی ہوا۔ یہاں ہے اُونٹ کراید کے محے نماز عفر پڑھ کرسوار ہونا تھا، تمام آسپاب (یعن

یہ پانچ مَنْزِلیں ساتھیوں کے برتوں اور منازِل بروقا فو قاخرید حوائے (ین خرورت کی چزیں قرید کرنے) ہے گزریں، چھے دن بست مند الله قعالی فاک ہوئی آستان جنت نشان ہوئے اَلْحَمَدُ لِلله رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۔

## نماز نَمُر کی ادائیگی کے لیے قائلہ چھوڑ دیا :

راه میں جب منزل 'بیر مینچ بیں منزل چندمیل باتی تھی اور وقت فجر تعوز ا۔ جمالوں (بینی ادن والوں) نے منزل ہی پر کناچا ہا اور جب تک وقت نماز ندر ہتا، میں اور میرے رُفَعًا (بین ساتھی) اثر پڑے، قافلہ چلا گیا۔ کر بچ کا (بین بخسوس ناے کا بنا ہوا) ڈول پاس تھا۔ ری نہیں اور کنواں گہرا، مما ہے با ندھ کر پانی مجرااور وضو کیا۔ بہ تحقید الله تعَالٰی نماز ہوگئ۔

# عَرَبِی لِبِاسِ مِیں روضه اقدس پر حاضِری:

سرکا یاعظم ملی الله تعالی طبیداله دیملم میں حاضری کے دن ، بدن کے کپڑے میلے ہو گئے تنے ، اور کپڑے دابنے میں جھوٹ کئے تنے اور ایک یادومنزل پہلے شب کوایک جوتا کہیں راستہ میں نکل کیا۔ یہاں غرّ بی دَضْع کا لباس اور جوتا خرید کر پہنا اور یوں مُو اجُہہ اقدس سلی الله تعالی علیہ والہ دسم کی حاضری نصیب ہوئی۔ یہ می سرکار ملی الله تعالی علیدہ الہ دسم کی طرف سے تھا کہ اس لباس میں بلانا جایا۔

## سامان سفر بھی مل گیا:

دوسرے دن رابغ سے ایک بکد دی پہنچا ، اُونٹ پرسوار اور ہمارا تمام اسباب کہ چلتے وقت قلعہ کے سامنے چھوٹ گیا تھا ،اس پر بارتھا۔ (بعن لداہواتھا)،اس نے شیخ حسین کا رُقعُہ لا کر دیا کہ آپ کا بیاسباب رہ گیا تھا روانہ کرتا ہوں۔ میں ہر چند اُن بَد وی صاحب کو آتے جاتے دس منزلوں کی محنت کا نذرانہ دیتار ہا مگر اُنہوں نے نہ لیا اور کہا: ہمیں شیخ حسین نے تاکید فرمادی تھی کہ شیخ سے بچھ نہ لینا۔

#### <u>اکتیس دن مدینه منوره میں:</u>

يهال كحضرات كرام كوحضرات مكمعظمه سازياده اسي أو يرمهروان بإيا- ويحقده قسقالني أكتيس روز حاضري نعيب مولى بارموين شريف كمجلس مبارك بيبي مونى مبح يءعشا وتك اى طرح علا مبعظ م كاجهوم ربتا\_

#### هندی عالِم کا کُلوص:

بيرون "باب مجيدى" مولاناكريم الله تليذ حضرت مولانا عبدالحق مهاجر إلله بادى ربيخ عقد،أن ك مُعْمُوص كي توكوني حدى نبيس "حُسَامُ الْحَرَمَيْن" و"اَلدُّوْلَةُ الْمَكِيَّة" رِتَّ يِظَات مِن انهول نِي رَيِّ مِي جَمِيل فرما كَي جَوَاءُ اللهُ خَيرًا كَيْرًا سِه مَدَنَى عُلَمَاء كا إجازات وأسناد لينا:

علائے کرام نے یہاں بھی فقیرے سندیں لیں اور اجازتیں لیں خصوصاً بیخ الدلائل معرت مولا تا سیدمحر سعید مغربی کے الطاف ک تو حدی نہی ۔اس فقیرے خطاب میں یاسپیری (مین اے میرے سردار) فرماتے۔ میں شرمندہ ہوتا ،ایک بار میں نے مرض کی معزت سید تو آپ بین فرمایا: والندتم سید (مین سردار) موسیل نے عرض کی: میں سیدول کا غلام مول فرمایا: یول مجی توسید موسع، نی ملی الشقالی ملیه والبولم فرماتے میں: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمُ "" قوم كاغلام آزاد شدوانيس من سے بـ" الله تعالی سادات كرام كى مى غلام اوران ك صدقے من آفات و نیاد عذاب تبروعذاب حشرے کال آزادی عطافرمائ آمن! \_\_\_

#### اهل مدينه كااشتياق:

والسلسة أعلم وه كيابات تمى جس في حضرات كرام مدين طيبه كواس ذره وب مقدار كامتناق كردكما تها، يهال تك كدمولانا كريم الله صاحب فرماتے تنے کہ 'علاءتوعلاءاہل بازارتک کو تیرااشتیاق تھا''اوریہ جملہ فرمایا کہ ہم سالہا سال سے سرکار میں متیم ہیں ،أطراف واكناف سے علماء آتے میں واللہ! بدلفظ تھا كہ جوتياں چھاتے بيلے جاتے میں كوئى بات نہیں يو جہتا اور تمهارے ياس علاء كابي جوم ب! ميل في عرض كى : مير يسركاركاكرم بصلى الله تعالى طيد الهوملم-

سگاں پر ورنٹوچناں پرورند

کریماں کے در فضلِ بالا تر ند ا ہے کرم کا جب وہ مدقد نکا لتے ہیں ہم سوں کو یا لتے ہیں اور ایسا یا لتے ہیں

#### صرف ایک بار مسجد قباء کو گئے:

ایام اِ قاستِ سرکار اعظم صلی الله تعالی طبیده اله دسلم (یعنی مریند منوره کی حاضری کے دنوں) میں صرف ایک بارمسجد قباشریف کو گیا اور ایک بار زيارت حضرت سيدالشبد اءحزه رض الشنعال منكوحاضر بوار باتى سركارا قدس ملى الشنعاني عليدوالدوملم بى كى حاضرى ركمي مركاركريم بين، ا ہے کرم سے قبول فرما کیں اور خیریت ظاہر د باطن کے ساتھ پھر بلا کیں۔ع ہم کومشکل ہے، اُنہیں آسان ہے

#### مدنی علماء نے رخصت کیا:

رخصت کے وقت قافلے کے اونٹ آلئے ہیں، پائر کاب (مین سوار) ہوں۔ اُس وقت تک علاء کواجازت نامے لکے کرویئے۔۔۔ چلتے وقت حضرات مدینہ کریمہ نے ہیرون شہر دُورتک مُشا یَعَت فرمائی (مین رخصت کرنے کے لئے ہرے ساتھ پیدل آئے)، اب مجمد میں طاقت تھی، ان کی مُعاَّ وَ دَت (مین واپس او نے) تک میں مجمع ہیا وہ (مینی پیدل) ہی رہا۔

#### <u> هده</u> کو واپسی:

اون جدو کے لیے کئے تنے،اب موسم بخت گری کا آگیا تھا اور بارہ منزلیں، برمنزل پرظبر کی نماز کہ ٹھیک زوال ہوتے ہی پڑھتا تھا اور معا قافلہ روانہ ہوتا تھا۔سر پرآ قاب اور پاؤں کے نیچ گرم ریت یا پھر۔اللہ تعالی مولوی نذیر احمد صاحب کا بھلا کرے! فرضوں میں تو مجبور تنے کہ خود بھی شریک جماعت ہوتے گر جب میں سنتوں کی نیت با ندھتا چھتری لے کرسایہ کرتے ، جب پہلی رکعت کے بحد کے میں جاتا پاؤں کے نیچ اپنا عمامہ رکھ دیے کہ باقی رکعتوں میں پاؤں نہلیں۔ابتدا میں یوں نہ کر سکتے تنے کہ میں عمامہ رکھنا در کنارنماز میں جھتری لگانے برجمی برگز راضی نہ ہوتا۔

۔ انہوں نے اور حاتی کفایت اللہ صاحب نے اس سفرِ مبارک میں پلاطمع بلا معاوضہ تحض اللہ ورسول عَز وَجَلُ وسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے • لیے جیسے آ رام دیئے اللہ تعالی ان کا اجرعظیم دنیاو آخرت میں ان صاحبوں کوعطا فر مائے آمین۔

## بابُ المِدينه كراچي آمد:

جدہ پہنچ کر جہاز تیار ملا، بمبئی کے نکٹ بٹ رہے تھے، خریدے اور روانہ ہوئے۔ جب عدن پہنچ معلوم ہوا کہ جہاز والے نے کہ رافضی تھا دھو کا ویا ، عدن پہنچ معلوم ہوا کہ جہاز والے نے کہ رافضی تھا دھو کا ویا ، عدن پہنچ کراعلان کیا کہ جہاز کرا چی جائے گا۔ ہم لوگوں نے قصد کیا کہ اُٹر لیس اور بمبئ جانے والے جہاز میں سوار ہوں استے میں انگریز ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا: اس سے کرا چی بات میں ہمائی۔ بی بھلی۔

۔ راستہ میں طوفان آیا اور ایبا سخت کہ جہاز کا کنگر ٹوٹ گیا ہخت ہولنا ک آواز پیدا ہوئی مگر دعا دُس کی برکت کہ مولیٰ تعالیٰ نے برطرح امان رکھی۔جب کراچی پہنچ ہیں ہمارے پاس صرف دوروپے باقی تضاور اس زیانے تک وہاں کسی سے تعارف نہ تھا۔

#### بارہ آنے محصول:

جہاز کنارے کے قریب بن لگا اور عین ساحل پر چونگی (بین محسول لینے) کی چوکی ،جس پر انگریز یاکوئی گورا نو کر "اسباب" کثیر(اور) یہال محصول تک دینے کوئیس۔ ہر چیز کی تعلیم وارشاد فر مانے والے پر بے شار درود دسلام! اُن کی ارشاد فر مائی ہوئی دعا پڑھی، وہ گورا آیا اور اسباب دیکھیکر بارہ آنے محصول کہا۔ہم نے شکر النی عز زخل کیا اور بارہ آنے دے دیئے۔ چند منٹ بعدوہ پھر

والی آیااورکہا بیس نیس اسب دکھا کی سب صندوق وغیرہ دیکھے اور پھر بارہ آنے کہ کرچلا گیا، پھروالی آیااورسب صندوق کھلواکر اندرے دیکھے اور پھر بارہ بی آنے کے اور رسید دے کرچلا گیا۔ اب سوار و پیہ باقی رہا، اس میں ہے بیلے (یعن درمانے) بھائی مرحم مولوی حسن رضا خال کو (بریلی) تاردیا کہ دوسور و پیر بھیجو۔ یہاں وہ تار مُشکّتُہ (یین منکوک) تھمرا کہ بمبئی ہے آتا، کراچی سے کیا آیا؟ بارے (بہرمال) رویے بین مجے۔

## ایک مھینے بعد مکان پر پھنچے:

جمبی کے احباب وہاں لے جانے پرمُصِر ہوئے ،وہاں جانا پڑا۔ مولوی تکیم عبد الرحیم صاحب وغیرہ احباب احمد آباد کواطلاع ہوئی۔ آ دی بھیج، بامراراحمد آباد لے محصواریوں کو بمبئ سے محمد مضاخان وصاحد ضاخاں کے ساتھ روانہ کردیا تھا۔ میں ہندوستان میں اتر نے سے ایک مہینے بعدمکان پر پہنچا۔۔۔۔

وَالْحَمَدُ لِلّٰهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوءُ وَالسَّلامُ عَلَى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. (مافوذاذ الخوظات الله عند من المعرف على على عبيبه المعرف المعرف عبد المعرب عبد المعرب عبد المعرب عبد المعرب عبد

. . .

چوتھابا<u>ب</u>

اوصاف يحيده

تقوی ۔۔۔ شان استفتاء۔۔۔ جودو طاوت۔۔۔ شفقت وخیرخوائی۔۔۔ عابزی واکساری۔۔ سادگ ۔۔۔ خوش طبعی ۔۔۔ اطاعب والدین ۔۔۔ توکل ۔۔۔ حسدے پاک۔۔۔ ایار۔۔۔ شجاحت۔۔۔ قوت حافظ۔۔۔ مبرورضا۔۔۔ حق کوئی۔۔۔ ایماز تغیم ۔۔۔ انحاب نشدوا بخش للہ

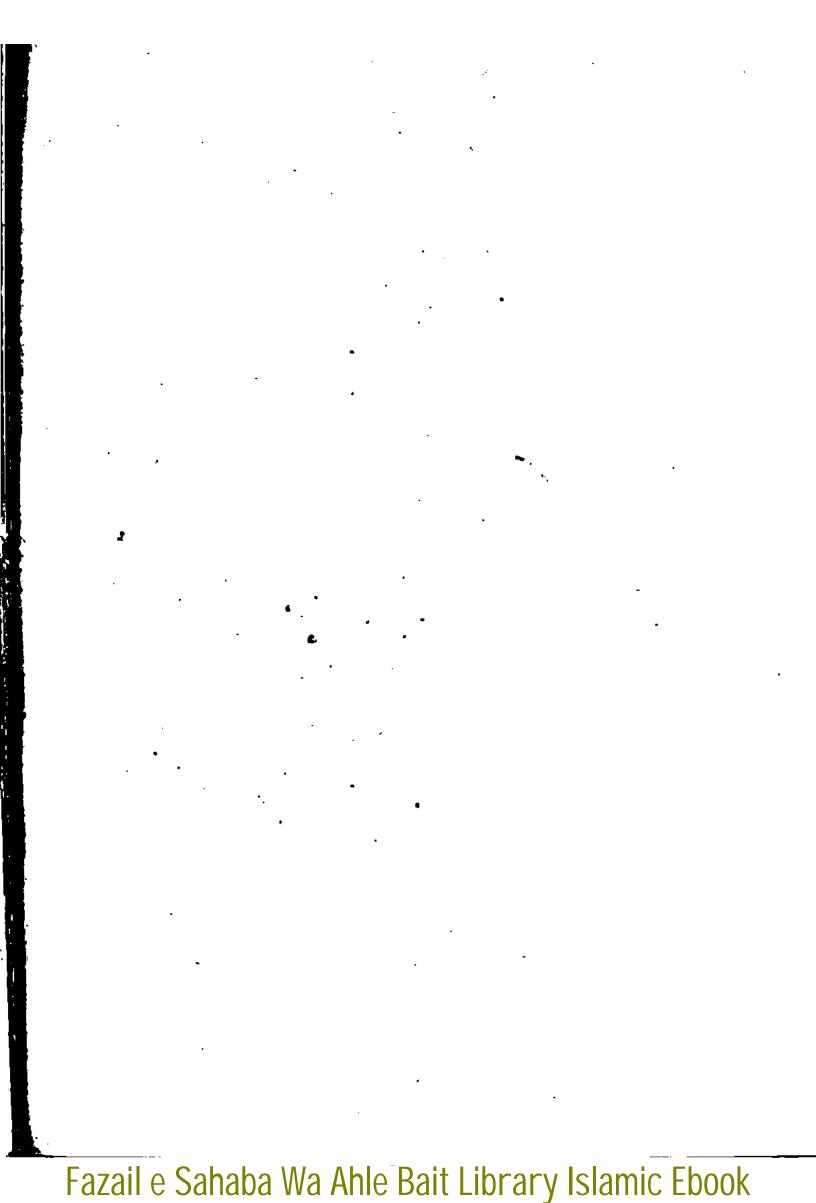

## <u>تقویٰ و پرهیز گاری</u>

زبدوتقوی اورجزم واحتیاطی شع اعلی حضرت ،امام ابلسدت ، مولانا الشاه امام احدرضا خان رض الله تعانی عدی برم حیات می اتن فروزال ہے کہ دیگر اوصاف سے قطع نظر کرلیا جائے ، جب بھی آپ کی ولایت وعظمت میں کی شک وشبر کی گنجائش باتی نہیں رہتی ، پیچلے صفحات میں ہم اعلی حضرت رض الله تعالی عد کے تقوی و پر بیزگاری کی جھلکیال ملاحظہ کر بچکے ہیں ۔ آ ہے چند مزید واقعات وشہا دات کی روشن میں اعلی حضرت رض الله تعالی عد کی حیات وطیب کا مطالعہ کریں تا کہ معلوم ہو جائے کہ بید مروجی آگاه زیدو ورع ، تقوی وطہارت اور حرم واحتیاط کے کی بلند مقام پرفائز ہے۔

## <u> ئتويٰ اور تقویٰ :</u>

— (1) جس نقید کے پاس فتو ہے اتنی کھرت ہے آتے ہوں کہ اُس کے اوقات جواب مسائل میں مصروف ہوں ، اُس سے جماعت جو واجب ہے اور است جماعت جو واجب ہے اور سنن موکدہ جو قریب بواجب ہیں معاف ہوجاتی ہیں ،کیکن اس کثرت فتوی کے باوجود ہمیشہ آپ نے جماعت کی پابندی فرمائی اور بھی بھی سنن موکدہ نہ چھوڑیں۔

(2) جوفن باری می اتالا غربو کرم برنین بینی سکا، یا جاسکا بین مرض برده جائے گا، اُس کے لیے جماعت جھوڑ نا جا رَب مر المل صفرت رض الله تال من کی آخری بیاری جس میں وصال فر مایا، حال بیتھا کہ مجد تک از خوذبیں جاسکتے تھے بھر بھی فوت جماعت گوارانہ فر مائی \_اِن می دنوں میں '' فاوئی رضوبی شریف'' میں ایک سائل کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: '' آپ کی رجسڑی 15 رہے الآخر شریف کو آئی میں 12 رہے الاول شریف کی مجلس پڑھ کرایا علیل ہوا کہ بھی نہوا تھا۔ میں نے وصیت نام بھی تکھوا دیا تھا۔ آج تک یہ حالت ہے کہ دروازہ سے متعل مجد ہے، چار آدمی کری پر بھا کرم جد لے جاتے اور لاتے ہیں۔''

(3) شیخ فانی جوروزہ سے عاجز ہوائی کے لیے جائز ہے کہ روزہ ندر کھے اور فدیدادا کرے یا جو بخت بیار ہے کہ طاقعب روزہ نہیں،
اس کے لیے تضاء جائز ہے۔ زندگی کے آخری سالوں میں اعلی صفرت کا بہی حال تھا کہ بریلی میں روزہ نہیں رکھ سکتے تھے۔لیکن اُنہوں
نے اپنے لیے بیفتوی صاور فرمایا کہ جمھے پرروزہ فرض ہے کیونکہ نمنی تال (ایک پہاؤی علاقہ) میں محتذک کے باعث روزہ رکھا جا سکتا ہے اور
میں وہاں جاکر قیام کرنے پرقادر ہوں الہذا جمھے پرروزہ فرض ہے۔

(4) با قاعدوٹو فی کرتا، پاجامد، یا تہبند پھن کرنماز بلاشہ جائز ہے۔ تنزیبی کراہت بھی نہیں، ہاں عمامہ بھی ہوتو یقینا مستحب ہے۔اعلیٰ حضرت باوجود کلہ بہت حار (مرم) مزاج تھے۔ کمرکیسی می گرمی کیون نہ ہو، ہمیشہ دستاراورا تکر کھے کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ خصوصاً فرض تو بھی صرف ٹو بی اور گرتے کے ساتھ اوانہ کیے۔

(امام احدر ضااور روبدعات ومنكرات ازعلامه يسين اختر مصباحي مطبوندلا بورص 62)

## یہ ھانڈی لیتے جانیے

ایک مرتبه ایک جها حب خدمت اقدی می حاضر موے اور ایک کوری بانڈی جس میں بدایونی پیڑے متے پیش کی \_اعلی صفرت رض الله تعالى مندف فرمايا كيي تكلف كياج

نو وارد جعنورسلام کے لئے حاضر ہوا ہوں ۔

امام صاحب (تحوزی دیرخاموتی اعتیار فرمائی اور پیمردریافت کیا) کہیے کوئی کام؟

نو وارد: کی جنیں یو نمی مزاج بڑی کے لیے ماضر ہو گیا ہوں

امام صاحب عنایت ونوازش (قدرے سکوت کے بعد) کیا کی فرمایے گا؟

نو وارد: کیجیس\_

اس کے بعدامام احمد مضارض الله تعالی مندنے وہ شیرین کی ہاعثری میکان عمل بھجوادی اور اپنے کام میں مشغول ہو مجئے تھوڑی دریو قف کے بعد اُن صاحب نے ایک تعویذ کی درخواست کی۔اس پراہام احمد مضا کا انداز بدل کمیا اور فرمایا: میں نے تو پہلے ہی تین بارور یافت کیا مرآب نے کھنہ بتایا، اچھاتشریف رکھے۔

اس کے بعدا ام احمد صنانے اپنے بھانے علی احمد خان صاحب کے پاٹ سے جوکہ تعویذ بائٹے تنے ،ایک تعویذ منکا کران میا حب کودیا اورساتھ ہی مشائی کی وہ ہا تڈی بھی گھر سے متکوا کروانس عطافر مائی اور از شادفر مایا کہ اس کو بھی ساتھ لیتے جائے۔انہوں نے بہت اصرار كيا كرحنوراس كوتول فرماليس كرامام احمدضان تول نيس كيا اورفرمايا كن مهر عيال تعويذ بكا فيس بي -آخركاروه صاحب إني شيرين والهل لينة محير

(انوادرضامطبوعرضياءالترآن لامور ص255)

## میں علم نھیں ہیچتا

ایک مرتبہ آپ کوئی کے تیل کی ضرورت ورپیش ہوئی تو جہا تھیر خال رضوی "تیل فروش" سے فر مایا کہ جھے کوایک پیپا ( کشتر) می کے تیل کی حاجت ہے۔ چنانچ حسب ارشاد جہانگیر صاحب نے ایک پیپامٹی کا تیل لا کر حاضر کردیا۔ اعلیٰ معترت رضی الله تعالی منے وریافت فرمایا کهاس کی قیمت کیا ہے؟ تو عرض کیا حضور!ویسے تو اس کی قیمت اتی ہے مرآ پ کم کر کے اتنی عنایت فرمادیں۔اس پرا**علی حضرت** رض الله تعالى عند فرماياد ونبيس جو قيمت عوام سے ليتے مودون محمد سے محمل ان اس پرانبوں نے عرض كى حضور! آپ مير ، بررك بين، عالم بين،آپ سے بھلاعام بھاؤ كيےلوں۔اس پراعلى حضرت رض الله تعانى صندنے فرمايا" ميں مان ميں بيتا" اور پروى قيمت عناية فرمائى

# هم فتوی نهیں ہیھتے:

آپ کی بارگاہ میں سوالات بہت کثرت سے آتے تھے، ایک موقع پر کسی سائل نے بچھاس طرح لکھ دیا کہ جواب کی جو پچھیں ہوگی

اوا کی جائے گی۔امل ستلہ کا جواب دینے کے بعدر قم طراز ہیں۔۔۔

" بہاں بحد اللہ تعالی فتوی پرکوئی فیس نہیں لی جاتی ۔ بفضلہ تعالی تمام ہندوستان و دیگر مما لک مثل چین وافریقہ وامریکہ وخود عرب شریف وعراق ہاستا ہا والے بین اور ایک وقت میں چارچار سوفتوے جمع ہوجاتے ہیں۔ بحد للہ تعالی حضرت جد امجد قدس مروالا برے وقت ہوئے وقت ہاں دروازے سے فتوے جاری ہوتے اکا نوے برس۔ اورخوداس فقیر غفرلہ کے قلم سے فتوے نظتے ہوئے بعونہ تعالی اکاون برس ہونے آئے۔۔۔ یعنی اس مغری 14 تاریخ کو بچاس برس چھ مہیئے گزرے۔۔۔اس نوکم سوبرس میں کتے ہزار فتوے کھے میے ، بارہ مجلد تو صرف فقیر کے فاوی کے ہیں بھر اللہ تعالی کیا ہے۔۔۔ اس فوکم سوبرس میں کتے ہزار فتوے کھے میارہ مجلد تو صرف فقیر کے فاوی کے ہیں بھر اللہ تعالی بھی ایک چیسہ ندلیا گیا ، ندلیا جائے گا۔۔۔

## تمھیں معاف کرنے کا کیا حق ؟

ایک مرتبہ شام کے وقت حسب معمول پان لانے میں دیر ہوگئی۔ کائی دیر میں ایک بچہ پان لے کر حاضر ہوا۔ رمضان المبارک کامہینہ تما اور تقریباً مغرب کے بعد دو تھنے ہو بچے تھے اور اعلیٰ حضرت رض اللہ تعالیٰ مندافطار کے بعد صرف پان ہی پراکتفاء فرماتے تھے۔ لانے والے بچے سے فرمایا: ''اتی دیر میں کیوں لایا اور اس کو ایک چپت مجی رسید کردی''۔

واقدة گررگيا مراهل صفرت رضي الله تعالى عدف بعد هل سوچ كذهل فظلى ك كداس بجي وايك چپت رسيد كردى -لهذار بانه كيا اور سحرى كوفت بچه و بلايا اور فر بايا" شام كوهل في تصميل چپت مارئ تنى - حالا نكد تصور تمها رائيس سيمين والے كا تعارف الب اس فلطى كا قدارك اس طرح ہوگا كرتم بهى مير برچپت مارواور سر بي في اتار كر اصرار فر مايا - حاضرين به تماشد و كيه كر جران اور پر بينان موك يه بهى عالم جرت ميں جتلا ہو كيا اور عرض كيا حضور! هيل في معاف كيا ، اس پراعلى حضرت رضي الله تعان عدف فر مايا" تم قابالغ مو محمد بهمى عالم جيرت هي جتلا ہو كيا اور عرض كيا حضور! هيل في معاف كيا ، اس پراعلى حضرت رضي الله تعان عدف أم يا" تم قابالغ مو محمد بي معاف كيا مار كاراس هيل سے شمي محرك بين نكا لے حمد بي معاف كيا مورث على اور فر مايا " محمد بي اور فر مايا هي اور فر مايا هي اور فر مايا هي معاف كيا -

آخرکار جب اعلی صعرت رض الله تعالی عدفے بید میکھا کہ یہ بدلہ ہیں لے رہا تو اس کا ہاتھ پکڑ کرا پے سرمبارک پر بہت ی چیپیں لگا کیں اور پھراس بچے کو پیسے دے کر رخصت کیا۔الله اکبرا کیا عی خوف آخرت ہے۔

#### نگاه نه فرمانی :

ایک مرتبہ چند فوجی نیکر پہنے حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رض اللہ تعالیٰ منہ نے ان کی طرف نگاہ نہ فر مائی اور فور آایک کپڑاان کے زانو پر ڈالنے کے لئے دیا ، پھراُن کی طرف نگاہ کی اور صرف حسب مضرورت ہات کی۔

## ہردیے کے ہیچھے بٹھاتے:

اللى معرت كى باركاه مى جب كوئى عورت بيعت كے ليے آتى ، يردے كاس باراً ، معات اور بجائے ہاتھ ميں ہاتھ لينے كابنا

رو مال مبارک بوصادیتے ، اُس کا ایک سرا و وعورت پکڑتی اور دوسرااعلیٰ صغرت رمنی الله تعالیٰ مندکے دسیعہ مبارک بنس ہوتا اور کلمات وقر تلقین فرماتے۔

(حيات اعلى حعرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعة ابورص 708)

## ملے بغیر واپس آگئے:

اس سلسلے میں آپ اس درجرمخناط سے کہ دوسروں کے لیے بھی اس بات کورواندر کھتے کہ وہ بے بجابانہ مورتوں سے بیعت لیس بنانچہ:

ایک مرتبہ آپ بیلی بھیت کے مشہور بزرگ شاہ بتی محمد شیر میاں سے مطنے محدث سورتی طیدار مدے ہمراہ تشریف لے مجھے ۔ دیکھا کہ شاہ صاحب بے جابانہ مورتوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ احکام شرع پر کمال غیرت کے باعث اعلی صفرت درضی الله تعالی مدیغیر ملے والی آئے ، کوئی دوسر ابوتا تو مجڑ جاتا مکر شاہ صاحب کی بنفسی وحق پہندی کا کمال اس طرح جلوہ گر ہواکہ شام کواشیش تک چھوڑ نے کے لیے خودتشریف لائے اورض کے واقعہ پر اظہار افسوس کے ساتھ کہا: مولانا! اب آئندہ میں عورتوں کو پس پر دہ بھا کر بیعت لیا کروں گا۔ اس خودتشریف لائے اورض کے واقعہ پر اظہار افسوس کے ساتھ کہا: مولانا! اب آئندہ میں عورتوں کو پس پر دہ بھا کر بیعت لیا کروں گا۔ اس کے بعداعلی معرت رضی الله تعالی عند نے ان سے مصافحہ اور معانقہ فر مایا۔

(المام احدر صااور تصوف ازمولانا محداحد مقياحي مطبوعدلا مورص 71)

## <u>لوگوں کی بات کو سچا کر دیا :</u>

سن اعلی معترت رض الله تعالی مذکے باس خط لکھا تو اس میں دیگر القاب و آواب کے ساتھ " حافظ" بھی لکھ دیا۔ اس وقت ا آپ با ضابطہ حافظ قر آن نہ تھے۔ اگر چہ تمام عی آیات مبارکہ معترت کے زبان وقلم پر دہا کر تیں اور حسب ضرورت ان سے استدلال و استنباط بھی کرتے۔ شیر بیشہ وابلسنت مولا نا حشمت علی خان صاحب تکھنوی علیہ ارمہ (تلمید الل معرت) 29 شعبان 1337 ھا اپنا میشی مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ:

ا کیے خطیس اعلی معزمت اپنے القابات کے ساتھ'' حافظ'' ملاحظ فر ما کر آبدیدہ ہو گئے اورخوف خدا سے دل کا نپ اُٹھا اور فر مایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میراحشر اُن لوگوں میں نہ ہوجن کے بارے میں اللہ مز وہل قر آن مجید میں فرما تا ہے۔

## "يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفْعَلُوا

ترجمه: "وهاسے پند کرتے ہیں کہان کی الی خوبیاں بیان کی جا کیں جوان میں ہیں '۔

اس واقعہ کے بعد آپ نے قر آن حفظ کرنے کاعزم مصم کرلیا اور روز انہ عشاء کا وضوفر مانے کے بعد جماعت ہونے سے قبل بس اس طرح یاد کرتے کہ کوئی ایک پارہ یا زیادہ آپ کوشنا دیتا، (آپ بغور پنتے اور) پھر آپ اُسے وہی پاروشنا دیتے۔20 شعبان کے بعد شروع کیا اور 27 رمضان تک پورا قر آن حفظ کرلیا اور تر اوت کا میں شنا مجی دیا۔

(الم احدد ضااورتصوف ازمولا نامحدا حدمسياحي مطبوعدلا بودم 66)

"حیات اعلی حضرت" میں ہے کہ آپ نے ایک موقع پرارشا وفر مایا:

من فے كلام باكر تيب بكوشش يادكرليا اوربياس كيكران بندگان خداكا (جومرے امكة كي مانظ كورياكرتي بير) كهنا غلط ابت

نه. الا ــ

(تذكره والم احدر ضااز الرابلسنت ، حضرت علامه ولا ناابوالبلال محدالياس مطارقادري رضوي م8)

## منتى معمد برهانُ المق جبليورى كي مشاهدات:

مفتی محرعبدالسلام جہلیوری رمت اللہ تعالی علیہ اور اُسکے صاحبزادے مفتی محمد برہان الحق جہلیوری رمز اللہ تعالی علیہ کی فرمائش پر جب اعلی معرت رضی اللہ تعالی عند جبلی پورتشریف نے گئے تو آپ کے تعویٰ کے مجمد مناظر مفتی برہان الحق جبلیوری نے ملاحظہ کئے ،آپ نے اُن کو اپنی کتاب ''اکرام امام احمد رضا'' میں مجمد یول تحریر فرمایا ہے۔۔۔

قیام جبل پورکے دوران اعلی معرت کی تقوی شعاری کے جو واقعات سامنے آئے وہ ہم سب کے لئے بہترین نمونہ ہیں۔ چند واقعات پیش کئے جاتے ہیں۔۔۔

## سُریلی راگ کا سننا جائز نھیں (:

ایک دعوت میں دسترخوان چنا جار ہاتھا کہ ٹائم ہیں کا الارم نہایت سریلی بیانو کی آواز میں بجنے لگا ،اعلی معترت نے فرمایا: ''اے بند کرد کر مریلی راگ کاسننا جائز نہیں!''

#### <u>دستر غوان سے پونچھنا خلاف سنت ھے :</u>

ایک دعوت میں کھانے کے بعدایک صاحب نے ہاتھ دھونے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ یو نچھا ،اعلی حضرت کی نظر مبارک پڑگئی ، رہایا:

" دسرخوان مرف کھانے کے لیے ہے،اس سے پونچھنا خلاف سنت ہے۔"

#### <u> په امانت هي صرف ميں کھا سکتا هو ں:</u>

سیٹھودادا بھائی حاجی کریم نور جمرے بہال سب کے سامنے فیرنی طشتریوں میں تھی ،اعلی حضرت کے سامنے بڑی چینی کی رکا لی میں تھی فیرنی خوش ذا کفتھی ،اعلی جعفرت نے بہت پسندفر مائی ، چند جمچے نوش فر ماکر ، دادا بھائی سے فر مایا۔

" وادا بھائی ایس اس رکانی سے فیرنی حضرت عید الاسلام (مولانا مبداللام) کود سے سکتا ہوں "؟

ہم سب جیرت سے معفرت کود کیمنے لگے، دادا بھائی نے عرض کیا'' حضور کی مرضی جسے جا ہیں عطافر ماکیں'' میں نے عرض کیااس کے لیے دادا بھائی کی اجازت کی کیا ضرورت تھی؟۔۔۔فرمایا:

میرے سامنے دسترخوان پر جو کھے رکھا گیا ہے، ووامانت ہے صرف میں کھا سکتا ہوں، جو باتی ہے وہ صاحب خاندکا ہے، صاحب خاند کا جازت سے کی کودے سکتا ہوں، اس لیے میں نے دادا بھائی سے حضرت بمولانا کودیے کے لیے اجازت جابی کہ خیانت کا شائرندر ہے

ای لیسے اجازت کی ضرورت ھے: سوداگر حاجی اکبرخان کے یہاں دعوت میں تورمدونی کے ساتھ اچھامعلوم ہوا، حضرت نے حاجی اکبرخان سے فرمایا: " فأن صاحب! بي تورمه من لي سكتا بون؟"

ا كبرخان نے ہاتھ جو ژكرعرض كى ، وحضورا جازت كى كيا حاجت ہے اور حاضر كردونكا ، فرمايا و شور برتر كارى ، روثى جاول ، كے ساتھ کھانے کے لیے دسترخوان پر کھی جاتی ہے ہینے کے لیے ہیں ، پینا صاحب خاند کا مقصد نہیں ہوتا اس لیے اجازت کی ضرورت ہے"۔

## <u>مسجد کا پانی نه منگا یا جائے :</u>

صدر بازار میں ٹیلر ماسر صاحب حاجی محمد حیدر کے ہاں دعوت میں شنڈا پانی نہتماء حاجی صاحب نے اپنے فرزند سے کہا'' کیلین او کمیر مجدے گھڑے میں یانی شخندا ہوگا، جک میں لے آؤ' معرت نے فرمایا:

"مرديس بانى صرف مصليان مسجد كے ليے ركھا جاتا ہے غيرمصلى (فيرنمازى) كواسينے يهال منكاكر يا داستہ چلتے بينا جائز نبيس مسجد كا يانى نەمتكا ياجائے۔

## یھاں کا ھر ذرہ ھماریے لئے بھی شاھد ھو جائے:

'' بندر کودنی'' کے خنگ ریت کے میدان میں مصلی اور رومال وغیرہ بچھا لئے مسے میں (مولانامحر بربان ابق جہوری) نے اوان دینے ے ارادے سے کان میں انگلیاں لگا تمیں کہ اذان کی آواز سنائی دی ، دیکھا کہ اعلیٰ معرمے اذان وے رہے ہے، معرت بی نے اقامت فرمائی اور نمازم خرب پر حائی ، فارخ بون برجم سب قدم بوس بوئ توایی وسی عبارک می خادم کا با تعد لے کرفر مایا:

" مدیث شریف میں ہادان کی آواز جہاں تک بیچی ہے، وہاں کا ہرذرہ شاہداور گواہ ہوجاتا ہاس لیے میں نے اذان دی کہ يهال كابهتا موادريا، بهار ، درخت ، مبره اورريت سب محفقير كے لئے بثام موجاتين "\_

میں نے عرض کیا" وضور یہ ماری اور یہال کی ہرشے کی خوش تھیبی ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے او ان مبارک کی سعادت افروز آ وازین کرشهادت کی برکت اور حضور کے ساتھ تو اب کے مستحق موتے ، الحمد الله! اور بهان کا برزره جمارے ملئے بھی شاہر موجائے" حفرت نے فرمایا:

#### "ماشاء الله ! بارك الله !"

(اكرام المام احدد ضااز منتي هربر بان التي جبلي دى معبود مكتيداواره سعوديناهم آبادكرا بي اس 95)

#### تصاویر هثا دو:

ساری زندگی تفوی و بر بیز گاری میں بسر کرنے والے کا بوقع وصال مجی تفوی واحتیاط قابلی دیدنی ہے۔ سیرت واعلی حضرت مر مولا ناحسنین رضا خان علیه ارحرآب کے وصال کے حالات لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: وقعی وصال سے چھود یر پہلے ارشاد فرمایا: تصاور ہنا دولوگوں نے سوچا یہاں تصاور کا کیا کام لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ خود ہی ارشاد فر مایا: یکی لفافے کارڈ اورروپے بیسے وغیرہ۔ اور بیسب اس وجہ سے کہ حدیث پاک میں ہے کہ 'جس کھر میں تضویرا ورحمتا ہوتا ہے اُس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے''۔اگر چہ علاء نے سِکُوں کو بدرجہ و مجبوری اس تھم سے الگ رکھا ہے گراعلی حضرت نے اس مبارک اور مسعود وقت میں اسے بھی کوارانہ فر مایا اوراحتیا طو تقویٰ کی روح چیش فرمادی۔اور کلیتۂ تضویر کے شامے ہے بھی اجتناب فرمایا۔

(انوارر شامطبوعه لا مورص 255)

# <u>شان استغناء ودُنيا سے بے نيازی</u>

املی صفرت رمت الشقائی ملیہ نے جس ماحول میں زندگی بسری وہ دولت وثروت ، جاہ وجلال کانبیں بلکہ علم وعرفان کا ماحول تھا۔ جس کا قدرتی نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ دولت وشہرت ، ونیاوی عزیت ووقاراور شان وشوکت کے دلداد ونبیں تھے۔ آپ نے امور دُنیا ہے بھی تعلق ہی نہیں رکھا۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے زمیندار تھے ، کین سماری جائیداد کا انظام دوسرے عزیزوں کے ئیر دفعا۔ انہیں کتابوں کی فریداری ، مرکھا۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے زمیندار تھے ، کین سماری جائیداد کا انظام دوسرے عزیزوں کے ئیر دفعا۔ انہیں کتابوں کی فریداری ، سادات کی مہمان نوازی اور گھر کے افراجات کے لیے ماہاندا کی رقم مل جاتی تھی لیکن انہوں نے بھی نہیں یو چھا کہ گاؤں کی آمدنی کتنی بودگی اور جھے کتنی بلی۔

## يه ألثى نذر كيسى؟

علد علی خان نواب آف دام پورے حضرت شاہ مہدی حسن میاں (جادہ نفین مار برہ شریف) کے مراہم تھے۔ایک بارانہوں نے جاہا کہ المحان حضرت نے فواب معاحب کی ملاقات کراؤں چنا نچا کی مرتبہ نواب معاحب (شاہ مبدی حسن میاں کے براہ) رام پورے (براست بر بی المحان حضرت شاہ مبدی حسن میاں صاحب نے اپنے نام سے ڈیزھ بڑاد کے نئی تال جارہ بے تھے۔اپنیش (وین کاؤب) بر بی شریف پہنچا تو حضرت شاہ مبدی حسن میاں صاحب نے اپنے نام سے ڈیزھ بڑاد کے نوٹ دیاست کے مداد المجام (دنروریاست) کی معرفت بطور نذرا شیشن سے اعلی حضرت کی خدمت میں بیسجے اوروائی وریاست (نواب ماد علی ضان) کی جانب سے متدی ہوئے کہ ملاقات کا موقع دیا جائے۔اعلی حضرت کو مدار المجام صاحب کے آنے کی خربموئی تو اندر سے مقدی بو گئے ہوئی تو اندر سے دووازہ کی چوکھٹ پر کھڑے کھڑے مدار المجام صاحب نے رایا کہ 'میاں صاحب کو میر اسلام عرض کر دیجئے گا اور یہ کہد دیجئے گا یہ النی نذر کیس کی جو کہ میں نذر چیش کر یں' ۔ یہ ڈرید ہزار بوں یا جتنے بوں لے جائے ۔فقیر کامکان نباس قائل کہ کی والی دریاست کو بلاسکوں ، نہیں والیان ریاست کے داب سے واقف کہ خود جاسکوں۔

(فقيداسلام ازمولا ناحس رضاعظى مطبور كراچى م. 150,150)

بدواقعاطی معرت کے استغناء، عالم اند شان ووقار اوردین پروری کا بین ثبوت ہے، بیشدت وغلظت نبیں بلکہ فالص اجاع شریعت ہے۔ اور ہمارے اسلاف کرام کا بی معمول رہا ہے کہ سلاطین ، امرا ، حکام ، والیان ریاست اور ارباب دولت وٹروت سے دورر ہاکرتے تھے، تاریخ کے منحات پرائی بینکڑوں مثالیں یائی جاتی ہیں۔

## عرس میں شرکت نه فرمانی :

ایک بارسید شاہ مبدی حسن میاں صاحب ہجادہ فشین سرکا دکلال نے سرکار مار ہرہ مطہرہ کے حرس کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا جی خود

ہی ارادہ کر رہا تھا کہ بہت عرصہ سے حاضری بھی نہیں ہوئی ہے۔ بی خرمشتہر ہوتے ہی مخلصین کا قافلہ تیار ہونے لگا۔ حضرت سید شاہ مبدی

حسن میاں نے ادھراعلی حضرت کو دعوت دی اُ دھر نواب حامظی خان والی مریاست رام پور (جستندین میں سے تھ) کو بھی دعوت و دے دی،

چونکہ نواب صاحب برسوں سے اعلی حضرت کی زیارت و ملاقات کے مشاق سے اس لیے بیصورت نکالی می کہ مورس شریف کے موقعہ پر

ملاقات ہوجائے گی۔ نواب صاحب نے فوراً دعوت منظور کرلی اور اظہار نیاز مندی و فوش احتقادی کے لیے بہت بھی سماز و سامان ریاست

سے مار ہرہ شریف بہو نچا دیا۔ ریلو ے اسٹیشن سے آبادی تک دونوں جانب روشن کے لیے قریب قریب میس کے مُنڈ ہے لگاد سے گے۔

اور ہرٹرین پر ذائرین کو لینے کے لیے دیاست کی موٹر اور ہاتھی جن پر ذری کی جمولیں پڑی تھی گشت لگار ہے تھے۔

نواب صاحب کا پروگرام تھا کہ جمل وقت اعلی حضرت بر ملی ہے روانہ ہوں گے ای وقت بھی بھی خاص مواری ہے روانہ ہوجا وی گا۔ سید
مہدی حسن میاں نے مزیدا طمینان خاطر کے لئے ایک عربیند (ائلی حضرت کی برگاہ بھی ) کھے کر دجٹری کی اوراس بھی (اٹل حضرت کی) عربی بھی عمر عمر
شرکت کی خبر کا ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جس وقت بین خط پہنچا تو چہرہ پرجلال کے آٹار نمایاں ہو گئے۔ اور فرمایا دو بھی جاتا ہوں! کہ میاں
نے کس مقصد سے ایسا خط میر سے پاس تکھا ہے۔ صرف اس لئے کہ بھی جوش بھی آ کرید کھی دول کہ بیکی نے غلاا اڑایا ہے۔ بھی ضرود
آئل گا۔ جھے سے رجٹری کرانی مقصود ہے تا کہ نواب صاحب کو دکھانے کے لیے (دیل) ہوجائے۔ میاں بھے ہیں کہ بھی اس
چارد یواری کے اندر بٹیھا ہوں ، اسے کیا خبر ہوگی۔ حالا تکہ میر سے خبر دینے والوں نے زرہ زرہ کی خبر دی ہے، جس جا تنا ہوں میری رواگی
ہوتے ہی نواب کا آئیش بھی روانہ ہوجائے جو بالکل تیار کھڑا ہے '۔ بالآخراعلیٰ صفرت نے اس عرس جس شرکت نے فرمائی۔

(نتیداسلام ازمولاناحسن رضا معمی ملیور کرای می می اور 149,150) الله! الله! به به امام ابلسنت کی شانِ استنفاء که نوابول کی مجمی پرواه نه فرمانی به پیر نواب مساحب تنے اعلی معترت کی بارگاه میں

ا یک مرتبہ ہندولیڈرگا عظم نے حاضری کا اذن جا ہاتو آپ نے اُس کو بھی برکا واہمیت ندوی۔

## مسٹر گاندھی سے ملاقات نہ فرمانی:

ایک مرتبه مسٹرگاند حی بریکی شریف پنچ اوراعلی صفرت سے ملئے کے متنی ہوئے ،اعلی صفرت نے قبول ندفر مایا اورا تکارفر مادیا۔ یہاں

تک کہ بعض حضرات اہلسند ، مخلصین اعلی حضرت نے بھی سفارش کی اورائ کوقر بن مصلحت سمجھا کہ اعلی صفرت اُس کی استدعا کوردنہ
فرمائیں اور تھوڑ اساوقت مسٹرگاند حی کو ملاقات کا دے دیں۔اعلی صفرت نے فرمایا ''کہوہ جمعے دیلی امور جس گفتگو کریں ہے یا ذندی
امور کی بہود کے متعلق ہو گفتگو کرنیس سکتے کہوہ ہمارے دین سے واقف نہیں ہے ،رہاؤ نیوی بہود کے متعلق ہو ہے۔
جب میں نے اپنی دندی بہود کی طرف توجہ نہ کی تو دوسروں کی دنیا سنوار نے کی فکر میں کم طرح اپنا وقت ضائع کرسکیا ہوں۔ آپ

حفرات جانے ہیں کہ خداور عالم کی دی ہوئی تعت تر کہ وآبائی ہے میری کافی معیشت ( گزربر ) ہے بھر بھی میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی جسن (رضا) میاں رمت اللہ تعالی علیہ انتظام کرتے رہے ہیں۔ان کے انتقال کے بعد سے نتھے میاں سلمہ (مولانامحرر منانان) اس کی دیکھ معال کرتے ہیں۔ بین کروہ لوگ خاموش ہو گئے۔

> أن كامنكما إول في محكم ادروه ونيا كاتاج جس كى خاطر مر محيم منعم ركر كرايزيا ل

( حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه مكتبه نبويدلا بورس 434)

## آپ کی آؤیمگت کا وقت کھاں سے لاؤں

سیف الاسلام والوی اعلی حضرت کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

میں نے سوداگری محلے کے کئی بزرگوں سے سنا کہ نظام حیدر آباد دکن نے کئی بارلکھا کہ حضور ابھی میرے یہاں تشریف لاکرممنون فرمائیں یا مجھے بی نیاز کا موقع عنایت فرمائیں ، تو آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا عنایت فرمایا ہوا وقت صرف اُس کی اطاعت کے لیے ہے میں آپ کی آئی بھکت کا وقت کہاں سے لاؤں۔

(سيرت امام احدر مناازمولا ناعبدالكيم شاه جبان بورى مطبوعه لا بور)

#### ميرا دين پاره ۽ نان نھيں:

اعلی صعرت کے دور میں نوابوں کی تصیدہ خوانی کا عام رواج تھا۔ بہت سے اہل علم اس کو ذریعہ عماش بنائے ہوئے تھے۔لین اعلی صعرت نے میٹی رفروثی بھی نہیں کی اور نہ بی کسی دنیا دار کی تعریف وتو صیف، مدح وستائش سے اپنی زبان کو آلودہ کیا۔ ایک مرتبہ نواب تصرب سے میشر میں ہیں گئی کے مولانا میر سے سلسلے میں کوئی منقبت اور تصیدہ کہیں، لیکن آپ نے خواہش بھی کی کہ مولانا میر سے سلسلے میں کوئی منقبت اور تصیدہ کہیں، لیکن آپ نے خواہش میں کی کہ مولانا میر سے سلسلے میں کوئی منقبت اور تصیدہ کہیں، لیکن آپ نے خواہش میں کے مولانا میں کے موالانا میں مطلع ہے۔

و و کمال کسن حضور ہے کہ کمان تعمل جہاں نہیں میں معمول خارسے دور ہے یہی شمع ہے کہ دُھوال نہیں

اور مقطع میں "نان پارو" کی بندش برے لطیف اشارے میں اداکرتے ہوئے ارشادفر مایا ؟

کروں مدرح اہل وُ ول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ ء نا نہیں

نان باره (رياست كانام) باره ونان (رولى كاكور)\_

#### ذکر دُنیا بھی پسند نہ فرماتے :

و نیا داروں کا ذکر تو بڑی بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت رض الله تعالی مندا پی مجالس میں و نیا کا ذکر بھی پیند نہ فر ماتے ، چنا نچے معدر الشریعیہ، بدر الطریقیہ، مولا نامحمد امجد علی اعظمی رمتداللہ تعالی ملیدار شا دفر ماتے ہیں۔

جمعہ کے بعد حاضرین کی ایک بڑی جماعت موجود رہتی ،عموماً دینی بات لوگ دریافت کرتے اور حضور جواب دیتے یا کسی حدیث یا آیت کے متعلق بیان فرماتے ، بھی اولیائے کرام کے واقعات بیان کرتے۔ حاضر پن آستانہ میں سے کو کی فض پیس کرسکنا کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو دُنیا کی باتوں میں گفتگو کرتے دیکھا ، جمیشہ کوئی نہ کوئی دینی تذکرہ ہی رہا کرتا۔

( تذكره واعلى حضرت بزيان صدرالشريعه ازمولانا طافظ محمطا الرحمٰن مكتبه اعلى حضرت م 31)

## <u> جائید اد کی تقسیم اور اعلیٰ حضرت کا استفناء:</u>

اعلى معزرت كي بيتيجمولا تاحسنين رضا خان عليه الرحد "ميرمت اعلى معزرت "مي كليت بير-

ا يك مرتباعلى معترت رضى الله تعالى مند كوالد ما جدف علاق كي تقيم كا دفعتذ اراده كرليا ـ اوردوموضعول كي حقيم الين كليت) اين دونوں (چوٹ) بیٹیوں کودے کر باتی مسلم (سارے کے سارے) مواضعات اعلیٰ معترت رضی افد تعالی من قبلہ کو تکھے اور پیاس بچاس روپے ماہوار اِن کے دونوں بھائیوں کوان مواضعات کی آبدنی ہے دیتا لکھے۔وہ دونوں بھائی مولوی حسن رضا خان اور مولوی محمد رضا خان اعلیٰ حضرت رض الله تعالى من قبل سے چھوٹے تنے۔ (خیال رہمولانا شاہ تی ملی خان رحتہ الله تعالی علیہ کا اس طرح جائد ارتقام کرنا بے معی کیں بلک آپ جید عالم تے۔ شرق احکامات کونوب جانے تنے ،ای کوئشِ نظراً پ نے ابتدائی تھیم فرمائی ، چنا نچہ املی صفرت امام السعد الی کتاب "خطع علی الا دانساد وی محقوق الاؤلاد " على اولاد ك حقوق بيان كرت موسة ادشاوفرمات بين : اسين چند يج مول توجو چيز د سرس كوبرابراور يكمال د سه ايك كودوسر سربر يد فعنيلت وفي (معن و بى نسيلت ك بغير) ترجي شد ، قاوى قاضى خان عى ب اولاد بى كى ايك كوزياده ديد بى كهرى الله جيدات دومرى اولاد برترجي وفسيلت ويى فغنل وشرف کی وجہ سے ہو بلیکن اگرسب برابرہوں تو پھرتر جیج و بنا مروہ ہے "۔اور" آوی عالمکیری میں ہے" اگر بیٹا حصول علم میں مشخول ہوند کدو نیوی کمائی میں باؤا ایسے بين كودوسرى اولاد برترج دين يس كونى مضا تقييس " (اولاد كحقق ازامام المسدم مليور كمتيد المديند م 20) مم كرم مولوى محررضا خال تو بهت كم عمر تے ، اِن دونوں (بمائوں) میں آئی بڑی جائداد کی تقسیم کے معاملے کو بجھنے کا شعور بھی نہ ہوا تھا۔املی حضرت رضی اللہ تعالی مندنے اس وقت دونوں کی وکالت فرمائی مذکورہ بالامتودہ جب اُن کے والدِ ماجد نے اُن کی والدہ مرحومہ کودیا کہ دہ امن میان (اعلی صرت) کود کھالیں تو مس اسے رجشری کرادوں ۔ والدہ ماجدہ نے وہ مسودہ اعلیٰ معترت رضی اللہ تعالی مذکودیا ،آپ نے دیکھا اور دیکھ کرآ بدیدہ ہو مجتے ، چیرہ تمتمانے لگااور فرمایا اس مسوده کی دونوں یا تیس مجھے نامنظور ہیں۔ند مجھےاسے بھائیوں کے حصول کی کی منظور ہے اورند بھی اِن کواپتا دسب تحربنا نالبند كرتا ہوں۔ميرى خوشى بيہ كه برابر كے تين حصر ديے جائيں اور برايك كا حصداس كے نام ككوديا جائے۔

اعلی حضرت رض الله تعالی حدی والدہ ماجدہ نے اُن کا بیجواب اُن کے پدر بزرگوارکو پہنچا دیا۔اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے ان کی والدہ ماجدہ نے اُن کا بیجواب اُن کے پدر بزرگوارکو پہنچا دیا۔اعلیٰ حضرت کے والد کرامی نے ان کی والدہ ماجدہ سے فرمایا'' میں جانتا ہول کہ اِس کو نیا میں اُن اور کچھ وُنیا کما کران پچاس، بچاس رویے میں اضافہ کرلیا کریں مے جواُن کے گذارے کے لئے کافی ہوگا۔

جب اعلی صعرت قبلہ کی طرح راضی ندہوئے تو اُن کے والد ماجد نے دوسرامسودہ لکھا۔اس میں گل کی آدھی جائیداد اعلیٰ حعرت کو کھی۔اس میں گل کی آدھی جائیداد اعلیٰ حعرت کو دیا کہ اس میاں (احمد ککھی اور بقید آدھی اُن دونوں (چھوٹے بھائیوں) میں برابر تقتیم کردی ،اور بیمسودہ بھی اعلیٰ حعرت کی دالدہ ماجد کو دیا کہ اس میں اور بھر ہی ہوں کہ دیا ہوں تم اسے مان لوتو جلد ہی رجمزدی ہو میا کودکھا کا اور اِن سے کہد و کہ اب اس میں کوئی ترمیم ہیں ہو سکتی۔ میں تم کو بحق پدری تھم دیتا ہوں تم اسے مان لوتو جلد ہی رجمزدی ہو جائے۔ چنا نچدہ مسودہ رجمزی ہوگیا اور چھر ہی روز بعد حضرت مولا تالقی علی خان نے دفات یائی۔

اُن کی وفات کے بعداعلی معترت نے اپنی والدہ ماجدہ کواس بات پررامنی کیا کہ آپ گھر کانظم اس طرح کریں کہ زیادہ رو پید پس انداز ہواور بچت کے روپے سے دوسری جائیدادخر بدکر میر ہے دونوں بھائیوں کی جائیداد میری جائیداد کے برابر کریں۔۔۔اس ترکیب سے کافی جائیدادخر بدکران کے دونوں (چوٹے) ہمائیوں کے نام کی گئی، گر پھر بھی ان دونوں بھائیوں کی آ مدنی انفرادی طور پراعلی معترت قبلہ سے پچھ کم بی رہی۔

(مولاناحسنین رضافرہاتے ہیں) ہمیں تواعلی حضرت کی ذات پر ہڑ انخر ہے کہ اُنھوں نے میر ہے باپ اور پچا کوزمیندار بنادیا ورنہ یہ دونوں پچاس ، پچاس روپ ماہوار پاتے اور عمر محردُنیا کی کھکش میں پڑے رہے گراعلی حضرت کے اخراجات دیکھتے ہوئے میرے نزدیک علاقے کی پہلی بی تقسیم زیادہ مناسب تھی۔ایٹار کی ایک کوئی مثال اس دور میں میری نظرے نہ گزری۔اعلی حضرت اگر تارک الدنیا ہوکر ساری جا کہ او بھا نیوں کودے دیتے تو کوئی کمال نہ تھا۔ محردُنیا میں رہ کردُنیا کی اتنی زبردست ٹھوکر جمانا انھیں کا دل کردہ تھا۔

( سيرت اعلى معفرت ازمولا ناحسنين رضا خال مطبوع بركاتي پبليثر كرا چي ص 97.98)

#### <u>جود و سخاوټ</u>

المل صفرت امام اہلسنت رض الله تعالى عد كمال درجه كئى تتے۔ آپ نے بيموں ، بيواؤں اور ديگرغربا ، وسما كين كے ما ہوار وظيفے مقرر كرد كھے تھے۔ ساكلوں اور تا داروں كے ليے آپ كا درواز و ہر وقت كھلا رہتا تھا۔ ؤور ؤور تك حاجت مندوں كى حاجت رواكى فرمايا كرتے موسم مرماكے شروع ميں ہميشة داروں ميں رضائياں تقسيم كرنا آپ كامعمول تھا۔ اى سلسلے ميں ايك واقعد ملاحظ فرمائيا :۔

## اہنی چادر بھی دیے دی:

''' مُوسَمُ مرما علی ایک مرتبہ ننے میاں صاحب (الل معزت کے برادرامنر مولانا محدر منا فان ماحب) نے اعلی معزت کی خدمت میں ایک فرو( چادر ) پیش کی ۔اعلی معزمت کامعمول تھا کہ سردیوں میں رضائیاں تیار کروا کرغر باء میں تقییم فر مایا کرتے تھے۔اُس وقت تک سب

رضائیاں تھیم ہو چی تھیں کہ ایک صاحب نے اعلی حضرت سے رضائی کی درخواست کی تو آپ نے نئے میاں صاحب والی وی فردیعن جا دراہے او برے اتار کراُسے عنایت فرمادی۔

#### اسے اوڑھ لیجئے:

"جناب ذکاء اللہ خان صاحب (خادم اعلی حضرت) کا بیان ہے کہ مردی کا موسم تھا، بعد نماز مغرب اعلی صفرت حب معمول میا تک بی تشریف لاکرسب لوگوں کو رخصت کررہے تھے، خادم کود کھے کرفر مایا: آپ کے پاس رضائی نہیں ہے؟ بیس خاموش ہور ہا اُس وقت اعلیٰ حضرت جورضائی اوڑ ھے ہوئے تھے، وہ اِس خادم کودے کرفر مایا کہ اِسے اوڑ ھے لیجئے۔خادم نے بعدادب قدم ہوی کی سعادت حاصل کی اور فر مانِ مبارک کافیل کرتے ہوئے وہ رضائی اوڑ ھی ۔

ای سلسلے میں مزیدایک اوروا قعد پیش خدمت ہے جو اِس واقعہ کے بعد پیش آیا۔۔۔

#### نئي رضائی بھی عطا فرما دی:

"اس واقعہ کے دو تین روز بعدا کی حضرت کے لیے تی رضائی تیار ہوکر آئی۔اُے اوڑھتے ہوئے ابھی چندون بی گزرے تھے کہ ایک رات مجد میں کوئی مسافر آیا جس نے حضور سے عرض کی کہ میرے پاس اوڑھنے کے لیے پچھٹیں ہے، آپ نے وہ نی رضائی اُس مسافر کو عطافر مادی''۔

(حيات الل عمرت ازمول ناظفر الدين بهاري مطبوع مكتبد نبويدلا مورس 129)

#### <u>وه ان کی نذر هو گئی:</u>

حفرت مولا ناظفرالدین بهاری صاحب علیه ارحد نے ایک مرتبدا کل حفرت کی خدمت میں ایک رضائی مجموائی ، اُن کو جوابی خط می تحریر فرماتے ہیں:

آپ کی رضائی بہت محل رضا (انجی بکہ) میں کام آئی۔اس جاڑے میں جورضائی یہاں بنی، بھاری اور بہت روئی کی تھی۔ایک ولاتی (پردی سانر)صابروقانع کو تخت ضرورت تھی،ووان کی نذر ہوگئ اور آپ کی مرسلہ (بھی ہوئی) رضائی میں نے اوڑھی۔ جَنْ اکْم خَدْرًا جُنْ اکْم خَدْرًا جُنْ اکْم خَدْرًا جُنْ اکْم کَدِیْراً۔والسلام۔

( كتوبات الم احدرضا فان ازمولا نامحود احدقاوري كمتبد توييلا بورص 59)

## میری خوشی اسی میں ھے:

کیااوربہت تعریف کی ،اورواقعی وہ دولائی ہر حیثیت سے قابلی تعریف تھی ،اعلی حعرت نے سب کے اصرار پر اِسے اوڑ حااور مسہری پر تعریف فرماہوئے کہ میری زبان سے بے اختیار یہ نقرہ نکلا'' واقعی بہت عمدہ دولائی ہے ، جوانوں کے لائق ہے' یہ سنتے ہی اعلی حضرت نے وہ دولائی ہجھے عطافر مادی کہتم اِسے اوڑ حو، حالانکہ میں نے اس غرض سے یہ جملہ ہیں کہا تھا، کین اعلیٰ حضرت نے بااصرار مجھے عنایت فرمائی اورار شادفر مایا کہ' میری خوشی اس میں ہے'۔

(حيات اعلى حفرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مطبوع كتيه نبويلا بورس 129)

### <u> چهتری هاجتمند کو عطا فرمادی:</u>

موسم برسات میں بعض اوقات معجد کی حاضری دورانِ بارش ہواکرتی تھی۔ حاجی کفایت اللہ صاحب نے اس تکلیف کومسوس کرتے ہوئے ایک چھتری فرید کرنڈر کی ،اوراپ بی پاس رکھ لی کہ جب اعلی حضرت کا شاند واقدس سے تشریف لاتے حاجی صاحب چھتری لگا حضرت کا شاند واقدس سے تشریف لاتے حاجی صاحب کرمسجد تک لیے جاتے ،امجی بچھتی دن گزرے تھے کہ ایک حاجت مندنے چھتری کا سوال کیا آپ نے فورا وہ چھتری حاجی صاحب سے لے اُس حاجت مندکوعطا فر مادی۔

## <u>جو میں مانگوں عطا فرمادیں گے</u>

جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ موسم بارش میں رات کے وقت جناب سید محود خان صاحب قادری برکاتی نوری مید الر ساکن محلّه گڑھی حاضر ہو کرعرض کرتے ہیں '' حضور! جو میں ماگوں عطا فرمادیں ہے؟ ارشاد فرمایا: سید صاحب !اگر میر ہے امکان میں ہواتو ضرور حاضر کردوں گا۔ سید صاحب نے عرض کیا کہ حضور کے امکان میں ہے۔ فرمایا: تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے، کیا درکار ہے؟ سید صاحب نے عرض کیا صرف 22 گڑ کیڑ اکفن کے لیے چاہتا ہوں، چنانچ میج بازار کھلتے ہی 22 گز کیڑ اسٹکواکر سید صاحب کی نذر کردیا۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا فاظفر الدين بهاري مطبوع كمتبه نبويدا مورس 128)

## وظیفے کی صندوقچی یا خزانہ ء غیبی

امل حفرت رمت الله تعالی علی ایک مرتبه اپنے خلیفہ حضرت مولانا عبد السلام کی دعوت پر" جبل پور" تشریف لے گئے ۔حضرت مولانا عبد السلام نے ایک سفید چینی کی بوئی رکا بی جس ایک جزار رو بیدر کھ کر بطور نذر آپ کی خدمت میں چیش کیا۔ جے آپ نے قبول فر مانے کے بعد اپنے خادم حاتی کفایت الله صاحب سے ارشاد فر مایا: اسے رکھ لو اور میرے وظیفے کی صندو فی اٹھا لاؤ، حاجی صاحب نے وہ صندو فی چیش کی جوتقریبا ایک فٹ لیمی ہوگی، (یدوظیفی صندو فی آپ کو اپنے شن سے بعد نماز بحر پر حاکرتے تھا دریہ تعنل رہا کرتی جس کو باب آپ کی جوتقریبا ایک فٹ بھی ہوگی، (یدوظیفی صندو فی آپ کو اپنے شاخی اور اس کی جوتقریبا ایک فٹ کے دولیا اور اس کا اور رو بین کالے جاتے اور فردا فردا فردا مولانا کے ملاز مین، خدام، ورضا کاران وصند و قصی تحویل اور اس کا ملاز مین، خدام، ورضا کاران

پرنہایت فراخ ولی سے تعیم فر ماتے رہے۔ اِی پر بس نہیں بلکہ مولانا عبدالسلام کی بہوآپ کی اہلیہ اور آپ کی بچوں کے لیے طلائی رنہایت فراخ ولی سے نکال کرعطا فر مایا۔ مولانا حسنین رضا خان صاحب زیورات بلکہ سب سے چھوٹے بچے کے لیے سلا ہوگریۃ اور ٹو پی ای صندو فی سے نکال کرعطا فر مایا۔ مولانا عبدالسلام بی کے اعز ہ کے لیے بلکہ خاص خاص سیٹھ صاحبان کی بچیوں کے لیے بھی کانی طلائی رزورات آپ نے ای صندو فی سے نکال کرعطا فرمائے ، ہم سب جیران تھے کہ بیزیورات کب اعلیٰ حضرت نے خریدے اور کر اس مندہ فی میں رکھے۔ یہ واقعہ جس طرح اعلیٰ حضرت کی سیرچشمی کی ولیل اور جودو سخاکاروش بر ہان ہے اس طرح بین کرامت کا بھی شوت ہے۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويي 127)

اعلی حضرت کی سخاوت وغرباء پروری گردونواح میں مشہورتھی ،اس بارے میں آپ کے سوانح نگار مولا نا بدر الدین احمد صاحب بول رقمطراز ہیں:

'' کا شانہ ، اقدی سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہ ہوتا۔ بیوگان کی امداد ، اور ضرور تمندوں کی حاجت روائی کے لیے آپ کی جانب سے ماہوار قبیں مقررتھیں اور بیامداد صرف مقامی لوگوں کے لیے ہی نہتی بلکہ بیر دنجات میں بذریعہ ، منی آرڈ رامدادی رقم روانہ فرماتے''

# مركارصلى الله تعلى مليه وآله وسلم كا عطيه :

دوردراز کی امداد کے سلسلے کا ایک عجیب واقعہ پیش خدمت ہے:

''ایک دفعہ دینطیب ایک فض نے بچاس رو پے طلب کے ، کیکن اتفاق ایہ اہوا کہ آپ کے پاس اُس وقت ایک رو بیر بھی نہ تفاد
آپ نے بارگاہِ رسالت ہَاب ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم میں عرض کی حضور! میں نے بچھ بندگانِ خدا کے مہینے آپ کے بھروے براپ ذے مقرر کر لیے ہیں ، اگر کل بچاس رو پے کامنی آرڈر کر دیا گیا تو بروقت ہوائی ڈاک سے بہنے جائیگا (ورنہ کانی دنوں کے بعد پہنچ گا)۔
مقرر کر لیے ہیں ، اگر کل بچاس رو پے کامنی آرڈر کر دیا گیا تو بروقت ہوائی ڈاک سے بہنے جائیگا (ورنہ کانی دنوں کے بعد پہنچ گا)۔
میرات آپ نے بوی ہے چینی سے گزاری ، علی اصبح ایک سیٹھ صاحب حاضر ہوئے اور مولوی حسنین رضا صاحب کے ذریعے ملا ایک سیٹھ صاحب کاون رو پے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کے تو اکاون رو پے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کے تو آپ پروقت طاری ہوگئی اور نہ کورہ بالاضرورت کا انگشان فرمایا۔

ار شاد ہوا: یہ یقیناً سرکاری عطیہ ہےاس لیے کہ اکاون روپے کے وئی معنیٰ نہیں سوائے اِس کے کہ پچاس بھیجنے کے لیے (اورایک روپیہ) فیس منی آرڈ ربھی تو چاہئے چنانچے اُسی وقت منی آرڈ رکا فارم بھرا گیا اورڈ اکنا نہ کھلتے ہی منی آرڈ رروانہ کر دیا گیا۔'' ۔۱۱

اعلی حضرت کی سخاوت کا بیسلسله ہروقت جاری رہتا تھا، إدهر آیا اور اُدهر مصارف ضرور بیداور غرباء میں تقسیم ہو گیا۔ بعض اوقات تو حوائج ضرور بیدا کی بیسے تک بیلے بیس رہتا تھا، حالا نکہ آپ صاحب جائیداداور خاندانی رئیس تھے۔ سخاوت کی انتہا معلوم کرنے کی خرض سے اعلی حضرت قدس رہ کے اولین سوانح نگار اور آب کے خلف مارش کی العد ایران نظام کا کہ کے انگیز آپ کی Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Fhook

#### اكشاف لماحظه يجعُ ، لكعة بي:

"ایک مرتبہ ایسے بی موقع پر (رقوم و فیرہ) تقتیم کرتے ہوئے فرمایا" کہ بیس نے بھی ایک پیسے زکو قاکائیں دیا" اور یہ بالکل میح ارشاد فرمایا کہ حضور پرزکو قافرض بی نہیں ہوئی تنی ۔ زکو قافرض تو جب ہوکہ مقدار نصاب اُن کے پاس سال تمام تک رہے اور یہاں تو یہ حال تھا کہ ایک طرف ہے آیا اور ڈوسری طرف کمیا۔"

### <u> قرضِ حسنه دیا کرتے:</u>

اعلى معرت كايك فليغه ما فظ يقين الدين صاحب فرمات بي:

(جناب مولانا حفرت مافق یقین الدین مساحب أن خوش نعیبول على شار کے جاتے ہیں کہ جن کے بیجے اعلی حفرت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ چنانچ مولانا امجد علی مساحب فرماتے ہیں:

الل معرت كم مجدين أن كى موجود كى ش أن كي معمرف جارا شخاص نمازي برها ياكر يقت تهد

(1) مولانا ما مرضا فان صاحب\_\_\_(2) مولانا محررضا فان صاحب\_\_\_(3) مافظ يفين الدين ماحب

یائی معرت کے فلید بھی تھے اور قرآن پاک رمضان میں بھی سُنایا کرتے تھے۔اور چوتھا (4) یفقیر (مولانا امجد علی اعظی صاحب)۔۔۔نمازوں کی اوائی میں آئی احجا طیس کی جاتیں جن کوکہیں مند کیما۔ (تذکر واعلی معفرت بزبان صدرالشربیدازمولانا عطا والرحمن مکتب اعلی معفرت میں 32)

شعبان کامبینة تفااور مجھ (مافدیقین الدین ماحب) پرساڑھے چارسوروپے قرضہ تھا ، میں نے اعلیٰ حصرت کی بارگاہ میں درخواست بھیجی کہ غلام قرضدارہے ،اگر حضور غلام کی رمضان مبارک میں غیر حاضری منظور فر مالیں تو غلام کے لیے بہتر ہو۔

اس کے جواب میں بذرید و تاریجے ارشادفر مایا :قرضہ کو خدا کے شہر دکر کے فورا حاضر ہو۔ میں شعبان کی آخری تاریخ کو بریلی شریف پہنچا اور فعمل النی سے قرآن عظیم (تراوی میں پر حانا) شروع کر دیا۔اعلی حضرت نے ارشادفر مایا :قرضدادا کر دیا جائے ؟ میں نے عرض کی حضور!ایک برس کا وعدہ ہے اور چھے مہینے گزر چکے ہیں ،شوال میں میں واپس چلا گیا۔اعلی حضرت جھے ماہانہ بچھ تم سجیجے رہے یہاں تک کدوقت معینہ پرقرضدادا ہو گیا۔ بریلی شریف رہتے ہوئے بھی بچھ پر بچھ قرض ہو گیا تھا ، وہ بھی اعلی حضرت نے ادافر مایا ، یہ دو بیدیس کی برس تک آپ کو داپس ند دے سکا۔

### کسی کے ذمہ میں آخرت پرنھیں رکھا:

درمیان میں آپ نے کئی مرتبدار شادفر مایا: جو صاحب ندد سے سکے اُن کو معاف ہے، کسی کے ذمہ میں آخر ت پڑئیں رکھا، قریب چودہ سورہ ہے کا لا سورہ ہے کا گئی کی سے قرض لیے ہوئی ہے اور قرض دیے والا سورہ ہے کا گؤٹ کسی سے قرض لیے کر ندد سے سکے اور قرض دیے والا اس سے طلب نہ کر سے تو اللہ میں اس قدر تو طاقت نہیں کہ روز انہ چودہ سورہ ہیدیا کریں گرمولی تعالی روز اندای تعداد پر (مدة کرنے کا) تو اب عطافر مارہ ہے '۔

(حيات على معرت ازمولا باظفر الدين بهاري مكتبه نبويس 969)

## اعلی حضرت کا دور یا د آتا ہے

یک حافظ صاحب فرماتے ہیں کے غلام رمضان المبارک میں ہمیشہ حاضر ہوتا تھا ،اور بفضلہ تعالیٰ بھی (مای) مجبوری نہ ہوئی۔ جب سے حضور کا وصال ہوا تب سے بیحالت ہے کہ تین تین ہرس گزرجاتے ہیں ، ماہا نہ سر ای روپ (ممر) ہیسے جاتے ہیں۔۔۔ بھی تو ماہوارا یک سو مصور کا وصال ہوا تب ہبنجی ہے ، بہت وقت سے ماہوار بھی تا ہوں۔ اکثر قرضہ بھی ہوجا تا ہے ، جضور کا اس عالم سے تشریف لے جانا خاوم کے لیے مصیبت کا سامنا ہو گیا ہے۔ مولی تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیدہ الدیم کے صدیقے سے جلد حضور کی خدمت ہیں پہنچائے۔

## شفقت و خیر خواهی

اعلی معرت ،امام اہلسنت رض اللہ تعالی عد ہرمسلمان کے لیے انتہائی شفق تنے ،خواہ اپنا ہو یا پرایا ،امام اہلسنت سب کے لیے شفقت و خرخوا بی کاعظیم جذبر کھتے تتے۔

#### دُعا کے لیپے فہرست بنائی:

اعلیٰ معترت رسی اللہ تعالیٰ مندا پنے غلاموں کا اس قدر خیال فر مایا کرتے تھے کہ آپ نے اپنے اعز ا، آقرِ با ،امحاب واحباب اور خاص خاص مریدوں کے ناموں کی ایک طویل فہرست بنائی ہوئی تھی ۔ بعد نماز فجر اپنے اورادو و ظائف کے آخر میں اُن سب کے لیے نام بنام وُ عافر مایا کرتے ۔ لوگ اِس بات کے تمنی ہوتے کہ اُن کا نام بھی اِس فہرست میں شامل ہوجائے۔

### <u>سب کے لئے دُعا کرتا ھوں :</u>

سیدایوب علی صاحب ارشادفر ماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت پریشان تھا، وُ عاکا طالب ہوا، آپ نے وُ عافر مائی اور ساتھ ہی جھے اور میرے بھائی سید قناعت علی سے ارشاد فر مایا: تم دونوں کا نام بھی میں نے وُ عاکی فہرست میں شامل کرلیا ہے جورفتہ رفتہ بہت طویل ہوگئ ہے سے تمام نام مجھے حفظ ہیں، روز اندنام بنام سب کے لیے وُ عاکرتا ہوں۔

#### مرنے کے بعد کی تمناء

جنابسيدايوبعلى صاحب مزيدفرمات بي كه:

ایک شب ایک صاحب (جن کانام بھے یادندہ) اعلی معفرت کے خواب میں حاضر ہوئے اور خواب ہی میں عرض کی حضور میرانام بھی وُعا کی فہرست میں شامل کر لیجئے ۔ آپ نے خواب ہی میں اُن کا نام اور مکان معلوم کرلیا ، سے کو حاتی کفایت اللہ صاحب کوارشاوفر مایا: فلاں محلّہ میں جا وَاور شخصی کروکداس نام کے کہ کوئی شخص وہاں رہتے ہیں یانہیں ۔ حاتی صاحب وہاں محیاتو کیاد کیمنے ہیں کفن تیار ہور ہاہے۔ اُنہوں نے کسی سے یو چھا کہ اِس نام کے کوئی شخص یہاں رہتے ہیں؟ بتایا ممیا کردات اُن کا انتقال ہو کیا اور یکفن اُنہی کا تیار ہور ہاہے ماتی صاحب وہاں سے واپس آئے اور سارا معاملہ اعلی معترت کی بارگاہ میں عرض کردیا ، چنانچہ اُس دن سے اُن مرحوم کانام بھی فہرست میں شامل کرلیا گیا۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبه نبويدلا بو 940, 939)

## <u>مِنازہ میں کثرت سے دُعا مانگتے :</u>

امام المسعد تمام موام الل سنت کے لیے دردمند دل رکھتے تھے، چنانچ آب اکثر و بیشتر جناز ول میں تشریف لے جاتے اور میت سے ہدردی کا یوں اظہار فرماتے کے دوران جناز ہ اور جناز ہ کے بعد میت کے لیے کثرت سے دُعافر ماتے ۔'' حیات اعلیٰ حضرت' میں ہے کہ:

اعلیٰ حضرت جس خوش قسمت کی نماز جناز ہ پڑھاتے تو حاضرین کو ایسامعلوم ہوتا کہ آب اپنی پرزور شفاعت ہے اُس کی مغفرت کرار ہے ہیں اور بہت دیر تک جناز ہ کی نماز پڑھے ظاہری سب اس دیرکا یہ وتا کہ وہ سب دعائیں جواحادیث میں وارد ہوئیں ان کو پڑھا کرتے۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبويدلا مو 552)

## <u>کاش وه میرا جناز ه پڑھائیں :</u>

یمی وجیتی کداوگتمنا کیا کرتے کداعلی معترت اُن کی نماز جناز ہ پڑھا کیں۔''حیات اعلیٰ حضرت'' میں ہے کہ: ایک سیدصاحب کوفر ماتے سنا کہ ہرانسان کواپٹی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے اور مجھے بھی اپنی زندگی بہت پیاری ہے مگرصرف اس وجہ

بیت بید سب روز می میرون می در می ویل ویدن بهت بیارن اون به در سے ن بی وی بہت بیاری میم رسان اور اس وید بیاری می بے کیا می معرت میری نماز جناز و پڑھا کر مجھے بخشوا کیں گے، میں جا ہتا ہوں کہ میراانقال اعلیٰ معرت کی زندگی میں ہواور آ ب میر بے جنازے کی نماز پڑھا کیں، جومیری مغفرت اور بخشش کا سب ہو۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبه نبويدا مو 553)

### <u>بخشش کې وجه :</u>

بریلی شریف کے رہنے والے نواب عزیراحمصاحب کا انقال ہوا تو اعلی حضرت نے اُن کی نمازِ جنازہ پڑھائی اور ساتھ ہی حساب کر کے اُن کی نماز وں اور روز وں کا فدیدا کے اللی خانہ کو بتایا۔ پچھوٹوں کے بعد اُن کی اہلیہ نے نواب صاحب کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت کے اُن کی نماز وں اور روز وں کا فدیدا کے اعتبار سے نتھی۔ بی بی صاحب نے بخشش کا سبب دریا فت کیا۔ تو فر مایا اعلی حضرت انجی حالت میں جن نے بخش کی سبب دریا فت کیا۔ تو فر مایا اعلی حضرت نے میرے جنازے کی نماز پڑھانے کی برکت ہے۔

## آج نقیر بھی فم سے آزاد ھوا:

آپ کی دُعا تھی مرنے والوں کے لیے بخش اور بیاروں کے لیے شفاء کا سبب بنتی ۔ مولانا عرفان علی صاحب بیسلیوری کابیان ہے کہ:

ایک مربته خاکسارنهایت شدیدمرض میں جتلا ہوا، اعلیٰ حعرت سے میرے احباب نے ذکر کیا جعنور نے وُعافر مائی ،جس وقت جعنور نے دُعا فر مائی اُسی وقت جھے شفاء ہوئی ، مرض سے نجات ملی ، کویا ہاتھ اُٹھنے کی دریقی ۔ اعلی حضرت کا پہشعر بالکل حسب وال ثابت ہوا \_ منكما كاباتهدأ شفت عى داتاك وينتمي

ودری قبول وعرض میں بس ہاتھ محرک ہے

ميس نے عريف، (عد) حاضركيا، جواب مس كرائى نامەمساور بوا جس ميس ارشادفر مايا: الحمد لله، الحمد لله الح ولله الحج فقير بمي غم سے آ زادہوا۔

(سيرت اعلى حضرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نيوبيلا مورس 908)

### غریب سنیوں کی طرف سے قربانی کرتے :

"لفوظات اعلى حفرت "مي بكرايك تذكر يرس من حضوري كريم ملى الشقال مليداله وسلم كالني أمت كى طرف سة قرباني كرف كاذكرتفا \_اعلى حعرت في ارشادفر ماياكه:

''میں ہمیشہ سے رو نوعید ایک اعلیٰ در ہے کا بیش قیمت (بین قیمی )مینڈ ھا اپنے سر کا یددوعالم ملی اللہ تعالی طیہ والہ وملم کی طرف سے کیا كرتابون اورروز وصال معزت والبر ماجد قدس مره سے ايك مين فرحاان كى طرف سے اوراب اس شقيد كريم كے ابتاع سے بينيت كرلى ب كه إن شدا والله معالى تابعائ زندگى اين أن المسنّت بما ئيول كى طرف سے كياكرون كا جنہوں نے قربانى ندى خوا وكزر مح مول ياموجود مول يا آئنده آئين'۔

( لمغوظا متواعلى معترت كمتبد المديدس 322)

## خلاف معمول تشریف لیے آئے:

ایک صاحب جن کی بی بی صاحب کے ہال ولا دت ہونے والی تنی عشامی اذان سے پہلے بی اعلی معزرت رمت الله تعالى مليے کا شاندہ اقدى كے دروازے پر حاضر ہوئے كہ جب آپ نماز كے ليے باہرتشريف لائيں محتود عاكے ليے مرض كروں كا۔

اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ بیٹنی کہ اذان ہونے کے بعد جب'' صلوٰۃ'' کہی جاتی تب مجد میں تشریف لایا کرتے اہیکن اُس شب خلاف معمول قبل اذان بی تشریف لائے اور اُن صاحب کوتعویذ عطا فرمایا ، اِس کے بعد واپس زنان خاند پس تشریف لے مجے اور بعد اذان حسب دستورنماز کے لیے تشریف لائے۔

(حيات الل معرت ازمولانا ظفرالدين بهاري كمتبه نوييس 878)

#### مریضو رکی عیادت :

جناب ذكاء الله فان صاحب فادم اعلى معرت كابيان بك

ایک مرجہ مولوی اصغرطی خان صاحب وکیل کی اڑکی بہت تخت بیاز ہوئی ،اعلی حضرت کو لینے کے لیے وہاں ہے لوگ آئے اعلی حضرت وہاں تھے ،عیے بی گاڑی وکیل صاحب نورا حاضر وہاں تھے ،عیے بی گاڑی وکیل صاحب کے مکان پر پینی وکیل صاحب نورا حاضر خدمت ہوئے اور دست بوی کر کے کہا کہ: حضرت نے جس وقت میرے مکان پر تشریف لانے کا قصد فر مایا بحد للہ تعالی مریضہ کو اُی وقت سے شفاء وصحت شروع ہوگی۔حضرت اندر مکان میں تشریف لے گئے اور مریضہ پر پڑھ کردم کیا ،اللہ تعالی نے مریضہ کوصحت بخش ۔

وقت سے شفاء وصحت شروع ہوگی۔حضرت اندر مکان میں تشریف لے گئے اور مریضہ پر پڑھ کردم کیا ،اللہ تعالی نے مریضہ کوصحت بخش ۔

(حیات اعلیٰ حضرت ازمولا ناظر الدین بہاری مکتب نبویہ میں 1910)

## عیادت کے لیے شہر سے باہر گئے:

یکی ذکاء اللہ خان صاحب بیان فرماتے ہیں کہ: اعلی حضرت کی عادت کریمتھی کہ بہت کم شہرے باہرتشریف لے جایا کرتے تھے
ہرابرا فرا و تصنیف، ذکروشغل، طاعت وعبادت ہیں مشغول رہتے ، لیکن مخلصین کے اصرار اور دین ضرورت دکھی کہ بھی ہم بہر بھی تشریف
لے جاتے ۔ چنا نچہ ایک مرتبہ شیر پورضلع پیلی بھیت میں مشکل خان اور بالا خان صاحبان جود ہاں کے بہت بزے رئیس سے اور اعلی محضرت کے بیات محضرت کے لئے محضرت کے بیات محضرت کو لینے کے لئے محضرت کے بوے معتقد ہے، وہاں اُن کے رشتہ واروں میں کوئی عورت بیار ہوئیں توشیر پورے کچھ لوگ اعلی حضرت کو لینے کے لئے آئے اور بہت طرح سے ضرورت خاہر کی ۔ اعلیٰ حضرت نے تشریف لے جانے کا وعدہ فر مالیا۔

مری کاموسم تھا، پیفادم اوراعلی حضرت کے بھانج جناب علی احمد صاحب مرحوم حضرت کے ہمراہ تھے۔ اسٹیشن پر بہت سے حضرات استقبال کے لیے موجود تھے، حضرت کو بردے آرام وعافیت کے ساتھ لے گئے۔ جسے بی اعلیٰ حضرت وہاں پہنچ منگل خان یا بالا خان، خادم کو یا ذہیں کہ کون تھے خرض دونوں بھائیوں میں سے ایک صاحب تشریف لائے اور عرض کی کہ حضور! (آپ) شایدر بل پرسوار بورے موں (گ) کہ مریف کو بعونہ تعالیٰ شفاء ہوئی شروع ہوگئی۔ اب حضور کے قدم مبارک آگئے ہیں تو بالکل صحت ہوجائے گی ،ان شاء اللہ العزیز۔ اعلیٰ حضرت نے دویوم تیام فرمایا ، مریف بفضلہ تعالیٰ انہی ہوگئی، بری خاطر وادب تعظیم کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو رخصت کیا گیا۔ العزیز۔ اعلیٰ حضرت نے دویوم تیام فرمایا ، مریف بفضلہ تعالیٰ انہی ہوگئی، بری خاطر وادب و تعظیم کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو رخصت کیا گیا۔ العزیز۔ اعلیٰ حضرت نواد ناظر الدین بہاری کہ نویا ہورے (911)

#### ڈاکٹر کے لنے مسیما:

سيرايوبعلى صاحب بيان فرمات بي كه:

ایک مسلمان ڈاکٹر کی ضعیفہ والدہ صدر (کین) سے خدمت واقد س میں حاضر ہوئیں اور رور وکر عرض کی کہ حضور! میراایک بیٹا ہے، بخار کی شدت ہے اور دور وزے بالکل غافل ہے ، حضورا کر تکلیف فرمائیں تو بڑا کرم ہوگا۔ آپ نے اُس ضعیفہ کی درخواست کومنظور فرماتے

ہوئے بعدِ عمر کا وعدہ فرمالیا، چنانچہ وقتِ مقررہ پرڈ اکٹر صاحب کا موٹر آعمیا بحضور نے حاتی کفایت اللہ صاحب اور برادرم قناعت علی اور فقیر کوہمراہ لیا اور حضرت مولا ناحسنین رضا خان صاحب کی خواہش پرائیس بھی ساتھ لے کر دہاں پہنچے ، دیکھا کہ واقعی غفلت طاری ہے، آپ نے وہیں ایک تعویذ لکھ کرسیدھے بازو پر باندھ ویا اور گھڑی سامنے رکھ لی اور چار پائی کے قریب ٹری پر بیٹھے دہے ،تقریبا نصف محن ٹر را تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے آنکھ کھولی اور بخارا تر گیا۔

حضور نے اُن ضعیفہ سے فر مایا: اگر پیاس معلوم ہوتو پودینداور (بزی) الا پکی سرخ ، پانی میں ڈال کر جوش دے کر شھنڈا کرلیا جائے اور پلایا جائے ، اِس کے بعد حضور بعدِ مغرب واپس تشریف لائے۔

صبح کواطلاع ملی کہ بھوک کی شدت ہے، فرمایا مونک کی وال کا پانی ویا جائے اور دن میں جو پچھ کیفیت ہوسہ پہر کو جھے ہے آ کر بیان سیجئے ۔ محرعصر کے وقت بفضلہ تعالیٰ بجائے اطلاع کے خور ڈاکٹر صاحب موٹر (گاڑی) میں آ گئے ، ہم لوگوں کو بڑی جیرت الوئی کے کل شام کو ان کی بیرحالت تھی کہ کمزوری کی وجہ ہے کروٹ لینے میں تکلیف تھی اور آج یہاں تک آ گئے۔

حضور نے مزائ پُری فرمائی ، ڈاکٹر صاحب نے دست بستہ عرض کیا کہ جضور کی دُعاہے بالکل ٹھیک ہوں محر بجوک بیتاب کئے رہتی ہے، مونگ کی دال کا پانی نامزغوب ہے، اگر فرمائیں تو شور بہ پی اوں ، فرمایا اچھا! شور بہتیار کرالیجئے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب دست ہوں ہوئے اور موٹر میں بیٹھ کر چلے مجئے۔

ر عیات اعلی معرت از مولا نا تلفرالدین بهاری مکتبه نبویدلا مورمی 965 )

## ایک غریب 'یتیم بھے کی دلجوئی:

سيدايوب على صاحب فرمات بي كه:

آیک کمن صاجزادے نہایت ہی ہے تکلفاندانداز میں سادگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی : میری بوال مین دالدہ ) نے
آپ کی دعوت کی ہے ،کل مین کو بلایا ہے ۔ اعلی حضرت نے اُن سے دریا دنت فر مایا ججنے دعوت میں کیا کھلا کہ گے؟اس پر اُن صاجزادے
نے اپنے کرتے کا دامن جو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے پھیلا دیا ،جس میں ماش کی دال اور دو چار مرچیں پڑی ہوئی تھیں ، کہنے
گے دیکھئے تاں! یہ دال لایا ہوں ۔ حضور نے اُن کے سر پر دسیہ شفقت پھیرتے ہوئے فر مایا: اچھا! میں اور یہ (ماتی کفایت الله صاحب کا
طرف اثارہ کرتے ہوئے) کل دس ہے دن کے آئیں ہے ، پھر حاجی صاحب سے فر مایا مکان کا پند دریا فت کر لیجئے۔ غرض صاجزادے مکان
کا پند بتا کرخوش خوش جلے مجے ۔ دوسرے دن وقت معین پر حضور عصائے مبارک ہاتھ میں لئے ہوئے با ہرتا ویف لائے اور حاجی
صاحب سے فر مایا جلئے ۔ اُنہوں نے عرض کی کہاں؟ فر مایا اُن صاحبزادے کے ہاں دعوت کا وعدہ جو کیا تھا ، آپ کو مکان کا پائے معلوم ہو گیایا

جس وقت مکان پر پنچ تو وہ صاحبز اوے وروازہ پر کھڑے انظار میں تنے ، حضور کود کیمتے ہی ہے گہتے ہوئے بھا گے ارے بوا! مولوی صاحب آگئے ، آپ مکان کے اندرتشریف لے ماندروروازہ کے ، اندروروازہ کے قریب ہی ایک چھپر پڑا ہواتھا ، وہال کھڑے ہوکرا نظار فرمانے لگے کے دریے بعدایک بوسیدہ چٹائی (آپ کے تشریف فرما ہونے کے لیے ) آئی اور ڈھلیا میں موٹی موٹی باجرہ کی روٹیاں اور ٹمی کی رکا لی میں وہی ماش کی وال جس میں مرچوں کے گئے سے بڑے ہوئے تنے (بانے ) لاکر رکھی دی اور کہنے گئے : کھائے!

حضور نے فرمایا بہت اچھا کھاتا ہوں! ہاتھ دھونے کے لیے پانی لے آیئے۔ادھروہ صاحبزادے پانی لانے کو مکے اور إدھر حاجی صاحب نے کہا کہ حضور بید کا نقار چی (فارہ بجانے والا) کا ہے۔حضور بید کر (فایت تقویٰ کی دجہ ہے) کبیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا ''اہمی کیوں کہا، کھانے کے بعد کہا ہوتا''۔

اتے میں وہ صاحبزادے پانی لے کر حاضر ہوئے ، حضور نے دریافت فرمایا کہ: آپ کے والد کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دروازے کے پردے میں سے اُن صاحبز اوے کی والدہ نے عرض کی : حضور! میر ہے شوہر کا انقال ہو گیا ہے ، وہ کی زمانے میں نوبت بجاتے تھاس کے بعد توبہ کرلی متمی ، اب صرف بیاڑ کا ہے جوراج مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے۔ حضور نے (سرت سے) الحمد للہ کہا اور دُعائے خیر و برکت فرمائی۔

حاجی صاحب نے حضور کے ہاتھ دھلوائے اور خود بھی ہاتھ دھوکر شریک طعام ہو مجے بھر دل ہیں دل میں حاجی صاحب کے یہ خیال محت کر دہا تھا کہ حضور کو کھانے میں بہت احتیاط ہے۔غذا میں سوجی کابسکٹ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونی اور وہ بھی ہاجرہ کی اور اس پر ماش کی دال کس طرح تناول فرما کیں ہے۔ محرقر بان اس اخلاق اور دلداری کے کہ میز بان کی خوشی کے لیے خوب سیر ہوکر کھایا۔

حاتی صاحب فرماتے تھے کہ میں جب تک کھا تار ہاحضور بھی برابر تناول فرماتے رہے، وہاں سے والیسی پر حاجی صاحب کے شبہ کور فع فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا: اگر ایسی خلوص کی دعوت روز ہوتو میں روز قبول کروں۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبويدا بورم 165)

### دعوت کی ضرورت هی کیا تهی؟:

مولاناظفرالدين بهارى دليارم فرمات بين:

میرے قیام بر لی شریف کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ای شم کا پیش آیا کہ مخلہ بانس منذی کے قریب ایک صاحب اعلیٰ حعزت کو دوت دے کر مطے مجے۔

دوسرے دن گاڑی آئی ، اعلی صعرت نے مجھے فرمایا: مولانا! آپ بھی چلیں گری کا زمانہ تھا اور بعدِ مغرب کا وقت ، مکان پرگاڑی پنجی تومیز بان صاحب شتھر تھے ، باہر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہتی اندر مکان کے تشریف لے گئے۔ آئٹن میں ایک جارپائی بچسی ہوئی تھی اور اس پردری تھی۔ چلتے وقت میں نے خیال کیا تھا کہ بلاؤ ضرور ہوگا۔ اب جود کھتا ہوں کہ ہاتھ ڈھلانے کے بعد ایک ڈھلیا میں چندروٹیاں

ر کمی ہوئی ہیں اور قیمہ غالباً گائے کے گوشت کا تھا، یدد کیے کر مجھے اُنجھن ہوئی۔نگاہ اُدیرا ٹھائی تو سامنے خس پوش مکان نظر پڑاسمجھا کہ آدی غریب ہاس لئے اس سے جو ہوسکا حاضر کیا،لیکن ساتھ ساتھ مید خیال بھی ہور ہاتھا کہ اعلیٰ حضرت تو گائے کا گوشت تناول نہیں فرماتے اگر شور بے دار ہوتا تو شور بے پر ہی اکتفافر ماتے۔

ای خیال سی تھا کراعلی معزمت نے فرمایا: حدیث شریف میں ہے کہ

"بسب الله الذي لا يَحسُرُمَعُ اسمه طَيهُ في الأرضِ وَلا في السّماءِ وَهُوَ السّمِدِعُ العَلِيمِ"

بر حرمسلمان جو يَحدُها عَ بركن ضرر ندد عالم على محد كيا كدير عيثبه كاجواب بر ميز بان صاحب مير علاقاتي تع، جب
كمان تي بعد باتحد دهلوان لگيرة مين في أن سي كها ، اس غربت كي حالت مين آپ كواعلي معزت كي دوت كي ضرورت بي كياتمي ريون كي وجد عن واعلى معزت كي دوت كي مورت بي كياتمي بون كي وجد عن واعلى معزت كي دوت كي تاكداعلي معزت كي تاكداعلي معزت كي تاكداعلي معزت كا قدم مبارك مير سي يهال پنجيس ، تان تمك جو بجوي بوسك واضر فدمت كرون ، حضور كمان في يعددُ عافر ما مين تو كم مين خوشحالي آسكا وربركات و ين ودنيا حاصل بول و

(حيات اللي معزت مولا اظفر الدين بهاري كتيه بويس 167)

## غریب خاتون کے گھر معفل میلاد:

مولا ناحسنين رضا خان صاحب رمته الله تعالى عليه "سيرت اعلى حضرت" بين نقل فرنات وبي كه:

بریلی شریف کے مخلہ باز دارال میں ایک بیوہ خاتون عنایتی بیٹم عرف'' اُنتا بوا 'گرہتی تھیں۔نہایت متین اور بنجیدہ تھیں۔۔۔مرکاردو عالم ملی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم اور میلا دشریف سے بہت محبت کیا کرتی تھیں۔ پیکی پیس کرگز اردہ کرتیں اوراس پیائی سے جو پچھے پس انداز کرتیں اُس سے سالا نہ میلا دشریف کیا کرتیں۔

پہلے سال وہ آئیں تواعلی معترت ہے انہوں نے میلا دشریف منعقد کرنے کا ارادہ طاہر کیا اور یہ مجی عرض کیا کہ آپ کوشر کت کرنی ہو گی اور پڑئے والے بھی آپ بی تجویز فرمائیں گے۔

اعلی حضرت نے بڑی خندہ پیٹانی سے وعدہ فر مالیا اور مولا ناجمیل الرحمٰن خان صاحب کو تھم دہے دیا کہ عنایتی بیگم کے یہاں سالانہ میلا وشریف آپ بڑھاکریں گے۔

"انتابوا" نے اپنے یہاں پانی مجرنے والے ستے سے کہا کہ برے یہاں فلاں دن میلا دشریف ہاس میں اعلیٰ حضرت بھی تشریف لاکسیں سے آئریف کے لائمیں سے تم ذرا پانی کا خیال کرتا۔ سقد نے اپنے لوگوں سے اس کا ذکر کیا کہ انتابوا کے میلا دشریف ہاورا علیٰ حضرت تشریف لائیں کے انہوں نے چیڑکا وکی اسکیم بنالی۔

اعلی حضرت باوجود یکد مجد تک عصا کے سہارے آتے تھے اور جہال کہیں جاتے تھے سواری میں جاتے تھے بمیکن اُن کے ہال میلاو

شریف میں پیدل ہی مے اور کئی سال تک بیسلسلہ جاری رہا کہ سقہ صناحبان چیٹر کا ؤکر کئے اوراعلی حضرت کے ساتھ میلا دخوان اور دیگر حضرات پاپیاد و مجے اور پاپیاد و آئے۔ اُکی خالص اور نیک کمائی کا میلا دشریف انکی حیات تک اس طرح جاری رہا، دو تین دفعہ میں بھی اس تقریب سعید میں حاضر ہوا ہوں۔

املی صرت کی نظر ہمیشہ غریب مسلمانوں کے دل خوش کرنے پر مائل رہی ، جس غریب کے عقائد سیح ہوتے ہتے وہ انکودل سے عزیز ہوتا تھا۔ اِسوقت مجھے سعدی شیرازی کا حسب ذیل شعر بار باریا و آرہا ہے۔

> دل بدست آور کہ هج اکبراست از ہزارال کعبہ یک دل بہتراست (لوگوں کی دل جوئی کروکہ یک ج اکبرے کہ ہزار کعبہ سے ایک دل بہترے)

(سيرت اعلى معزت ازمولا ناحسنين رضاخان مطبور بركاتي پبليشر زكرا جي ص95)

#### طلباء پر شئقت :

املی صفرت رمت الله تعالی علیه ند صرف عام لوگول پر شفقت کرتے بلکه آپ کے یہال جوطلباء اور خدام حاضر خدمت رہا کرتے اُن کی دلجو کی بھی بڑے اہتمام سے فرماتے۔۔۔

چنانچہ پر وفیسر مسعودا حرصاحب اپنی کتاب مفریوں کے خموار" میں لکھتے ہیں وہ (اعلیٰ معزت) اپنے" وار العلوم منظرِ اسلام" کے طلب پر بروے شغیق وکریم تھے ،خوشیوں کے موقعوں پر ،عید کے دِنوں ہیں ، اُن کے لیے نئے نئے کپڑے بنواتے اور تم تسم کے کھانے بکوا کر کمال تر تھ

عرب طلبہ کے لیے عربی کھانا ، روی طلبہ کے لیے روی کھانا ، بنگالی طلبہ کے لیے بنگالی کھانا ، سندھی کے لیے سندھی کھانا ، بنجا بی طلب کے بنگالی کھانا۔ الفرض جن طلب کو جو کھانا موغوب ہونا وہ پکواکراً س کو کھلاتے اور کھلا کھلاکر خوش ہوتے۔

(غريبول كيفخواراز دُاكْرُ مسعودا حمد صاحب مطبوعدادار ومسعود بيكرا جي ص7)

## پہتے کی ولادت پر دعوت:

"حالتواكل معرت" س ب:

شراوہ واعلی حضرت حضرت جمت الاسلام مولانا شاہ محد حامد رضا خان صاحب کے ہاں (ابتداء) برابر بیٹیاں بی پیدا ہو کی اس لئے سب اوگوں کی دلی تمنائعی کہ وکی بیٹا ہوتا کہ اس کے ذریعہ اعلی حضرت کے نسب وحسب وفعنل و کمالات کا سلسلہ جاری رہنا۔ خدا وندِ عالم کی شان کہ 1335 مدین (جمت الاسلام کے ہاں صاحبزادے) محد ابراہیم رضا خان سلید کی ولادت ہوئی۔ ندصرف والدین اوراعلی حضرت بلکہ تمام

فیضان اعلی جعرت اومانی جمیده اومانی جمیده اور با تول کے اعلی حضرت نے تمام طلبائے "مظراسلام" کی اُن کی خواہش میں مجملہ اور با تول کے اعلی حضرت نے تمام طلبائے "مظراسلام" کی اُن کی خواہش کےمطابق دعوت فرمائی۔

بنگالی طلبہ سے دریافت فرمایا: "آپلوگ کیا کھانا جا ہے ہیں؟" أنہوں نے کہا" مچھلی بھات" چنانچے **آئو چھلی** بہت وافر مقدار ہیں منكوائي من اوران لوكول كي حسب خوا بش دعوت بوكي\_

بہاری طلبہ سے دریافت فرمایا" آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے؟" أنہوں نے کہا" بریانی، زردہ، کباب، فیرنی، پیٹھا کاڑا وغیرہ" ان كے ليے يدير تكلف كمانا تياركرايا كيا۔

پنجانی اورولاین طلبہ کی خواہش ہوئی کدؤ نے کا خوب چرنی دار گوشت اور تنور کی کی گرم گرم روٹیاں ۔ان لوگوں کے لیے وافر طور پر ای کاانظام ہوا۔

ای وقت خاص عزیزوں اور مریدوں کے لیے جوڑے بھی تیار کئے مجئے۔ نہایت ہی مسرت سے لکمتا ہوں کہ میں (ظفر الدین باری) انہیں خاص لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے جوڑ امھی تیار کرایا گیا تھا۔ کرتا، پاجامہ، جوتا اورٹو پی تو ای زمانے میں بہن لیے تھے، مرائر کھابہت بتی کپڑے کا تھا گا ہے گاہے (مبمی بسی) اسکو بہتا کرتا تھادہ بہت دنوں تک رہایہاں تک کہ چھوٹا ہو گیا تو اس کوتیر کار کھادیا۔ (حيات الل حضرت أزمولا ناظفر المدين بهاري كمتين بويدلا مورص 114)

## ایک روپیه انعام :

اعلى حضرت رصة الله على الله وكى وقنا فو قنايول بمى حوصله افزائى فرمات تقره چنانچه اللى حضرت كتلميز رشيد حضرت مولانامي ظفرالدین بهاری صاحب فرماتے ہیں کہ:

میں 'نے سب سے پہلافتوی 1322 مدیس لکھااور اعلی حضرت کی خدمت میں اصلاح کے لیے چیش کیا۔حسنِ اتفاق سے بالکل سیح بھلا۔اعلی معفرت اس فتوی کو لیے ہوئے میرے پاس خودتشریف لائے اورا یک روپے دست مبارک سے فقیر کوعنایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: مولانا! سب سے پہلافتوی جب میں نے لکھا تھا تو میرے والمد ماجدنے مجھے شیر بی کھانے کے لیے ایک دو پید عزایت فرمایا تھا۔ آج آب نے جونوی کھایہ پہلافتوی ہاور ماشاء اللہ بالکل مجے ہے۔ اس لیے ای اتباع می ایک موپیر آپ کوشری کھانے کے لیے

غایت سرت کی وجہ سے میری زبان بند ہوگی اور میں کھے بول ندسکا،اس لیے کے فتوی پیش کرتے وفت میں خیال کررہا تھا کہ خدا جانے كہ جواب مح كعاب يا غلط ، كمر خدا كے فئل سے وہ بح اور بالكل مح فكلا اور پھراس پر انعام اوروہ بھى ان الغاظ كريمہ كے ساتھ كہ ''میرے والد ماجد صاحب نے مجھے اول فتو کی پر انعام دیا تھااس لئے میں مجھی اول فتو کا صحیح پر انعام دیتا ہوں'' ۔ حق یہ ہے کہ ایک خادم کی وہ عزت افزائی ہے جس کی صفیص اور پھراس عزت افزائی کو ہمیشہ برقر اردکھا۔ میرے پاس اعلی صفرت کے جالیہ ی سے زیادہ مکا تیب بیں جو وقتافو قابر بلی شریف ہے آئے تھے اور اس میں برابرولدی الاعز بمولانا محدظفر الدین بہاری کاسمۂ ظفر الدین سے شروع فرماتے " فاوی رضوبی شریف" جلداول میں میرانام انہی لفظوں سے تحریر فرمایا ہے۔ جزاہ اللہ تعالی خرالجزاء۔

(حياسة اعلى معزرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا بورص 113)

## عیدی عطا فرماتے :

مولا ناظفرالدین بہاری صاحب مزیدارشادفر ماتے ہیں:

ای سلسلے میں یہ بات بھی مجھے ہمیشہ یادرہتی ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں جب بھی ماہ مبارک ''رمضان شریف'' بریلی شریف میں رہنا ہوا اوراس تعطیل (چن کے دن) میں اپنے گھرنہ آیا تو عیدالفطر کے دن جس طرح آپ تمام عزیز وں کوعیدی تقییم فرماتے مجھے اور دوسرے خاص طلبہ مثلاً مولوی سیدعبد الرشید صاحب عظیم آبادی ،مولوی سیدشاہ غلام محمد صاحب درگاہ کلاں بہارشریف ،مولوی محمد ابراھیم صاحب اوگانونی ،مولای ندیرات بعیدی عطا صاحب اوگانونی ،مولای ندیرالحق صاحب رمضان پوری ،مولوی اسمعیل صاحب بہاری سب کواعلی حضرت قدر مراتب عیدی عطا فرماتے۔

(حيات اعلى معزت ازمولا لاظفرالدين بهاري مكتيه نبويدلا بورص 113)

#### اینی انھیں دوبھیوں کے لئے تو منگوائے تھے :

مولا نامفتی برہان الحق صاحب جبلیوری اپنی کتاب''اکرام امام احمد رضا'' میں اعلیٰ حضرت کی شفقتوں کا تذکرہ کچھ یوں کرتے ہیں: میری دو پچیاں تھیں'' زکیہ طلعت' عمر یا نجے سال اور''صبیح نورانی'' عمر تین سال، (دوران تیام جبلیور) مبح نا شنہ کے بعد جب اعلیٰ حضرت کتاب مطالعہ فرماتے ، یافتو کی تکھاتے ہوتے ، تو دونوں بچیاں سامنے آکر بیٹھ جاتیں۔

ایک دن والد ماجد (مولانا شاہ عبداللام) آئے تو زکید نے نورانی سے حضرت کی طرف اشار ہ کر کے کہا'' یہ بڑے دادا ہیں'' ادر والد (مولانا شاہ عبداللام) کو کہا'' یہ چھوٹے دادا ہیں' ۔ حضرت نے س لیا اور بہت لطف اندوز ہوئے اور والد ماجد سے فر مایا بیا ایسا کہدر ہی ہیں، والد بھی مسکراد ہے۔

ایک دن اعلی حعرت نے مجھ نے فرمایا: میری دو بچیوں کے لیے کان کے سبزے (بندے) نیا بھیں، میں نے صدر بازار میں ایڈل بی کے یہاں سے نہایت خوبصورت یا قوت اور نقل ہیرے کے دو جوڑے ایرنگ (بندے) لاکر حضرت کو دکھائے ،حضرت نے بہت پندفر مایا اور کہا'' ذیا پہنا کر دیکھوں کیے گئے ہیں''زکیہ میں یو دونوں سامنے بیٹی تھیں، پاس بلاکر دونوں کے کانوں میں دست مبارک سے بہنا کر دیکھا اور بچھوں کے کانوں سے دیکھوں کے کانوں سے دیکھا اور بچھو دعافر مائی ،حضرت نے مجھ سے قیمت دریافت کی میں نے عض کیا ،'' حضور قیمت دے دی ہے'' ۔ پھر بچوں کے کانوں سے بندے اتار نے لگا تو فرمایا رہے دیجے !اپنی انہیں دو بچیوں کے لئے تو منگائے تھے اور فور انجھے قیمت عطافر مائی ،افسوس دونوں بچیاں داغ

ِ مغارفت دے کئیں ابند سے یا دگار محفوظ ہیں۔

(اكرام الم احدوضا المفتى محديم بان ألحق جبليوري مطبوعه مكتبدادار ومسعودية علم آ باوكرا بي اس 90)

## اسٹیشن پر لینے گئے:

آب یونی اپ تلافرہ مریدین ،اور متوسلین کی ولجوئی فر مایا کرتے ،حضرت مولا ناام وطی اعظمی علیه ار حرجب تج ہے واپسی تشریف لا ہے تو آپ خوداُن کے استقبال فر مایا ۔حضرت لا ہے تو آپ خوداُن کے استقبال فر مایا ۔حضرت معرد الشریعہ ارشاد فر ماتے ہیں : خوداعلی حضرت جس انداز ہے ہیں آئے ہیں اُسے بیان نہیں کرسکتا ،یدوہ زمانہ تھا کہ اعلی حضرت قبلہ کا مزاح ناسازتھا، کمزوری بہت بڑھ گئے تھی ، باوجودا سکے اسمین تشریف لے جانے کی زحمت گوارہ فر مائی۔

( تذكره اللي حضرت بزبان صدرالشريعه ازعطا والرحمٰن مكتيه اعلى حضرت ص 68)

#### بچوں پر شفقت :

جنابسيدايوبعل صاحب فرمات بي كه

ایک صاحب ساکن محلّد ' قرولان ' سوئن طوہ فروخت کیا کرتے تھے۔ان سے حضور نے پھیسوئن طوہ فرید فرمایا اور بیوا قعد پہلی کوشی میں قیام کے زمانہ کا ہے (جمہ اللہ حضرت کی طبیعت ناسازتی ادر پھیدنوں کے لیے وہاں توریف دلے گئے۔ جس اور براورم سید قنا عت علی رات کے وقت کام کر کے واپس آنے گئے تو حضور نے قناعت علی ہے ارشاد قرمایا: وہ سامنے پہلی پر کپڑے میں جو بندھا ہوار کھا ہے اُسے انھا لائے قناعت علی دونوں پوشلیاں اٹھالائے ،حضور ان کو دونوں ہاتھوں میں لے کرمیری (سیداد بیائی) طرف برجے۔ میں چیچے ہنا اور آپ آگے برجے یہاں تک کہ میں والان کے ایک کوش میں پہنچ میا۔

حضور نے ایک پوٹی عطافر مائی ہیں نے کہا حضور یہ کیا؟ ارشاد فر مایا" سوبی طوہ ہے" ہیں نے و بی زبان سے بیخ نظر کے ہوئے موض کیا حضور برزی شرم محسوں ہوتی ہے، فرمایا شرم کی کیا بات ہے میزے لیے جیسے مصلی رضا (شمراده وائل حضرت) و بیےتم ۔ سب بچوں کو حصہ دیا گیا آپ دونوں کے لیے بھی میں نے دو حصے دکھ لئے۔ بیسنت ہی برادرم تنا حت علی نے بردہ کر حضور کے ہاتھ سے اپنا حصہ خود لیا اور دست بست عرض کیا: حضور! میں نے برجسارت اس لیے کی کہ اپنے بررگوں (اں باپ دفیره) کے ہاتھوں میں چیز دیکھ کر بچے ای طرح اور دست بست عرض کیا: حضور! میں نے برجسارت اس لیے کی کہ اپنے بررگوں (اں باپ دفیره) کے ہاتھوں میں چیز دیکھ کر بچے ای طرح الدور سے بین ۔ حضور نے ہم لوگوں کو بہت نواز ااور میں ایک کے خضور نے ہم لوگوں کو بہت نواز ااور میں ایک کے خضور نے ہم لوگوں کو بہت نواز ااور ایک کے خضور نے ہم لوگوں کو بہت نواز ااور ایک کے خضور نے ہم لوگوں کو بہت نواز الور ایک کے خضور نے ہم لوگوں کو بہت نواز الور ایک کے خضور نے ہم لوگوں کو بہت نواز الور ایک کے خضور نے ہم لوگوں کو بہت نواز الور ایک کے خطور سے نے کہ خصور نے ہم لوگوں کو بہت نواز الور کی خدمت نے کر سکے۔

(ديات وعلى معزرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبد نويدلا مورص 112)

#### كمانا خود كملايا:

جناب ذكاء الله خان صاحب (خادم الل حعرت ) كابيان بك،

اعلی صعرت ایک زمانے میں حسن میاں (مولاناحس رضافان) والے مکان میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک روزشہر میں کی جگہ حضرت ک تشریف لے جانا ہوا۔ خادم ہمراہ گیا، واپسی پردو پہر کے کھانے کا وقت آگیا، فرمایا: ذرائھہر ہے گا! یہ کہہ کر مکان کے اندرتشریف لے گئے چند منٹ کے بعد کیا ویکھا ہوں کہ حضرت میرے لیے گئی (بری پیٹ) میں کھانا لئے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور مجھ سے فرمایا کھاہے! میں شرم اور ندامت کے مارے ہمت نہیں کرتا تھا۔ آخر حضرت کے اصرار کی وجہ سے کھانا وسب مبارک سے لیا اور کھالیا۔

(حیات اعلی حضرت ازمولانا ظفر الدین بھارت کہتر نویدل ہورس 167)

### گھريلوملازمين پر شفتت:

مولا ناحسنين رضا خان رحسة الله تعالى عليه لكصة بين:

اُن كے كھركى ملازم عور تمل اور باہر كے ملازم مردا كركام كان كے قابل ندر بيتے (تب بمى نكائے ندجاتے بكد) خود كئے يا يہيں مرض الموت على جن اللہ ہوئے ۔ اگر كھروالے اُنہيں لے گئے تو ان كى وفات پر تنخواہ رو زرصلت تك كى اداكى كئى اور جو بجھ اندا د ہوكى وہ كى گئى ۔ ميرے مائے چندا يسے حادثے ہوئے ہیں ،كى (ملازم) كا نكالا جانا مجھے يا ذہيں۔

(سيرسة اعلى معزسة ازمولا ناحسنين رضافان كمتبه بركاتي ببليشر زكراجي س 89)

## اسمِ اعظم عطا فرماديا :

جناب سيدايوب على صاحب بيان فرمات بين كه

ایک مرتبہ بعد نماز جمع حضور بھا تک میں تشریف فرما تھے، حاضرین کا چاروں طرف بجمع تھا۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: برخض کے لیے اسم عظم مجد انجد اہے، اس کے بعد ہی ایک جانب سے نظر مبارک نے حاضرین پر دورہ فرمایا اور حضور برایک سے بلاتکلف فرماتے جائے ہے، یہ تمہارے لئے اسم اعظم ہے، یہ تمہارے لئے اسم اعظم ہے۔ چنا نچ فقیرے نرمایا:

" بالطیف یا اللہ" " پڑھا کرو، پھرآ خری فرمایا کہ: برایک صاحب کے نام میں جوحروف بیں ان کے بقاعدہ ، ابجد جوعدد بنے بیں اس کے ہم عددا جائے اللہ میں سے ایک اسم ورنہ دو اسم (یعن جس طرح بھی عدد پررا ہو خواہ ایک نام سے خواہ دونام ہے ) دُگئ مرتبہ برروز بڑھا کریں بیان کے لیے مفید ہے۔

مثلاً الوب على كے اعداد 129 بيں اور" لطيف" كے بھی 129 (اى ليے آپ كو يالطيف ياالله برخ سے كے ليے بتايا) اس كے بتار بركات بكرمہ تعالیٰ میں نے پائے ، ہاں بيرض كرنے ہے رہ كميا كہ اعلیٰ حضرت اس مجمع میں صرف برادرم قناعت علی كا اسم اعظم نہيں فرمانے پائے تھے كہ عمر كی اذان ہو كئى اور جلسہ برخاست ہو كميا۔ برادرم نہ كورا بن محروى پردل بى دل میں السوس كرر ہے تھے اور بار بار بد أميد لگاتے تھے كہ شايداب حضور فرما كميں۔ يہاں تک كہ مغرب كى اذان ،وئى ،اس وقت حضور شالی فصيل مسجد پرتشر بف فرماتے غرض مكمر

نے بھیر کمی حضور تی علی الفلاح 'پروہاں سے اُٹھے اور مصلے پرسید حاقد م رکھا ،اس وقت برادرم قنا حت علی بالکل ہی مایوس ہو میں اور ول میں وسوسد آیا کہ آج بیپلی مثال نظر آ رہی ہے کہ میں محروم رہا جا تا ہوں۔

حضور فور آس وسوسہ کومعلوم فرماتے ہیں اور تبلی تکمیر تحریمہ ان کی جانب زخ انور کرکے ارشاد فرماتے ہیں۔سید صاحب! آپ کے لیے اسم اعظم'' یا خالق یاللہ'' ہے۔

(حياسة اللي معرب ازمولا باظفرالدين بهاري مكتبه نبويدلا مورس 229)

## اَهِنبی پر شفقت :

جناب مولانا مولوى مقبول احمر خال صاحب صدر مدرس ومبتم "مدرسه حيديد" وربعظم فرماياك

میراطالب علمی کازماند تھا، میں ٹو تک میں پڑھتا تھا، وہاں ایک بزرگ تشریف لائے جن کی دُعااور تعویزات کا بہت شہرواور صدے زیادہ جرچا تھا۔ جس کوجس مقصد کے لیے تعویز دیا تیر بہدف ٹابت ہوا۔ جوجس مقصد کے لیے تعویذ مانکٹا کامیابی اس کے قدم چوش کامیاب ہونے کے بعدوہ نذر بھی کافی پیش کرتا۔

ایک دن خود مجھے نے مایا کہتم کوئی تعویز نہیں مانگتے۔ میں نے کہا میرے پاس نذردیئے کوروپے کہاں ہیں کہ اس کی ہمت کروں۔
فرمایا جتم سے کچھنڈ رئیس۔ اس کے بعد ایک نقش مجھے عطا فرمایا اور فرمایا کہ: سویے نے گئر پر ' شرف آقاب' (کی سامت) میں کندہ
کرا کے انگوشی میں جڑوا کر پہننا تسخیر واکسیر ہوگی۔ خدا کی شان کندہ کرانے والے بھی مل مجھے اور اس قدرسونے کا بھی سامان ہوگیا ، رہا
شرف آقاب معلوم کرنے کا مسکلہ تو مجھے معلوم ہوا کہ اعلی صفرت اس فن میں کامل ہیں چنا نچوان کی قسمت میں عربیفہ حاضر کیا اور دریافت
کیا کہ اس سال شرف آقاب تب ہے اور کس وقت ہے کہ تک رہے گا؟

خدا کی شان جس دن میر بینسده بال پنجاس کے دوسرے بنی دن شرف آفاب تھا۔اور طاہر ہے کہ اگر بواپسی ڈاک بھی امل حعرت جواب تحریفر ماتے تو بریلی سے ٹو مک شرف آفاب شم ہوجانے کے بعد بی خط پنجا۔اس وقت مجھے جوصد مدموتا برخض انداز ہ کرسکتا ہے کہ بیان سے باہر ہے ایک سال کال پھراس کا انتظار کرتا پڑتا۔

اعلی حضرت نے ایک طالب علم کی اس تکلیف وصدمہ کا خیال فرماتے ہوئے اپنے پاس سے تار پر جواب دیا کہ کل نو بجے سے (شرف آفاب) شروع ہوگا اورایک رات دن رہے گا۔ ٹھیک وقت پر جھے تاریل کمیا اور میں وقب مقررہ پرتعویز کندا کراسکا۔اس تعویز کی انگوشی ہر وقت میرے ہاتھ میں رہتی ہے۔جس وقت اس انگوشی کو دیکھتا ہوں اعلی حضرت کی اس شفقت اوراحیان کو یا ہرتا ہوں کہ ایک طالب علم کی ضرورت کا اُنہوں نے کس درجہ خیال رکھا ورندا کھڑ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ معمولی غیر شناسا آ دی جوابی خط بھی جیسے دے تب بھی

اس کوجواب دینے کی زحمت برداشت نبیس کی جاتی ند کہاہے پاس سے (خرچدرے) تاردینا اوریہ خیال کرنا وقت گزرجانے کے بعدا گر

(حیات اعلی حضرت ازمولانا ظفرالدین بهاری مکتبه نبویدلا بورس 117)

## دم واپسیسغرباء کی یاد :

امام المست نے اس عدیم المثال طریقے پرغرباء پروری کا کام جاری رکھااورسب کی خیرخواہی فرماتے رہے جو پکھے حاصل ہوا عمر بحر نتیموں ، بیواؤں ، ایا بنجوں ، سکینوں اور تا داروں پر لٹاتے رہے۔ حوائج ضروریہ ، خدمت واشاعت دین اور مہمان نوازی کے بعد جو پکھے تھا ووسب غریبوں کے لیے تھا۔ دم والیس بھی آپ نے غریبوں کو فراموش نہیں کیا بلکہ فقراء کے بارے میں اپنے عزیز وا قارب کو یوں ومیت فرماتے ہیں :

"فاتحدے کھانے سے اغنیا مکو پچھند یا جائے بصرف نقرا مکودیں اور وہ بھی اعزاز اور خاطر داری کے ساتھ ،نہ کہ جھڑک کر فرض کوئی بات خلاف سنت نہ ہو۔۔۔ اعز ہ سے آگر بطیب خاطر (خش دل ہے) ممکن ہوتو فاتحہ میں ہفتہ میں دو تین باران اشیاء ہے بھی پچھ جھیج دیا ہوں خلاف سنت نہ ہو۔۔۔ اعز ہ سے اگر بطیب خاطر (خش دل ہے) ممکن ہوتو فاتحہ میں ہفتہ میں دو تین باران اشیاء ہے بھی پچھ جھیج دیا کر یں۔ دود ہوگا ہم فی کہا ہوں کر وہا ہوں کر یائی ، مُرغ پلاؤ ، بمری کا شامی کہا ہو ، ہر اشے اور بلائی ، فیرنی ، سوڈ ہے کی ہوتل ، دود ہے کا برف ، اگر روز اندایک چیز ہوسکے یول کر دیا جھے مناسب جانو ، بمر بطیب خاطر ، میرے لکھنے پر مجبور نہ ہو"۔ موڈ ہے کی ہوتل ، دود ہے کا برف ، اگر روز اندایک چیز ہوسکے یول کر دیا جھے مناسب جانو ، بمر بطیب خاطر ، میرے لکھنے پر مجبور نہ ہوئی ۔ (میرسے امام حدر ضااز مولا ناعبد انکیم اخر شاہ جہان پوری مطبوع مسلم کتابوی البروس ، 36,35)

## عاجزي و انكساري

سيدى اعلى حضرت عليه دخمة الدحمن كى پاكيزه زندگى من عاجزى وانكسارى كا پاكيزه جو بربزى آب وتاب سے نظر آتا ہے، جسكا اندازه " فقالى رضوبية "كى عبارات، آپ كى شاعرى اور آپ كى زندگى كے ملى واقعات سے بخو بى بوتا ہے۔

## فقیر تو ایک ناقص ،قاصر ،ادنیٰ طالب علم ھے:

مدوالشريد مغرت مولانا محرام وعلى اعظى رمت الله تعالى علي على المحداث

المل حعرت تبلدتدس وفرايا كرت عظ مجيم مح فواب من يمى خيال بيس آيا كري عالم مول "الله اكبراالله اكبر

( تذكر واعلى معزت بزبان مدر الشراعيد كتبداعلى معزت لا بورص 33)

آپ کے اس تول کی تقدیق" فراوی رضویہ شریف" کے درجہ ذیل اقتباس ہے بھی ہوتی ہے، چنانچہ اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں "فقیر توایک ناقص، قاصر اونیٰ طالب علم ہے، بھی خواب میں بھی اپنے لیے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا، اور بسخت خدوہ قسفالسیٰ بظاہر اسباب میں ایک وجہ ہے کہ رحمت اللی میری دیکیری فرماتی ہے، میں اپنی بے بضاعتی (یعن بے سروسامانی) جانتا ہوں ،اس لیے چھو تک

پھونک کرقدم رکھتا ہوں ، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی طیدوالہ وسلم اپنے کرم سے میری مدوفر ماتے ہیں اور جھھ پرعلم حق کا افا ضرفر ماتے (لیمی فیض پہنچاتے) ہیں اور اُنہیں کے ربّ کریم کے لیے تمہ ہے ، اور ان پراَ بدی صلوٰ قوسلام۔''

( نآوي رضويه ج29 ص 594)

ایک اورمقام پرفرماتے ہیں: "مجھی میرے ول میں بیخطرہ نیگز را کہ میں عالم ہول۔"

(علم وحكست كے 125 مرنى يمول بحوالد: فماوى رضوية خرجه ن1 ص 93)

#### نفس ذليل مطين رذيل:

ام احدرضارمت الله تعالى علي كالم المروس كي شكر (جينى) كامسكد بيش كيا حميا جس شيح جواب بيس آب بزابى عالماندو محققاند جواب سُر وَلَم فرما يا اوراس مسئلے برا يك تحقيق رسالد بنام "الاحلى من العث مكى لطلبة الله كار دولتس " تعنيف فرما ياجس سے اس شكر كى صلت (طال بونا) تا بت بوتى ہے ۔

کسی کوشبہ وسکنا تھا کہ شاید آپ خوداستعال فرماتے ہوں گے اس لیے اتن کا وش فرمائی ، رسالہ کے آخر بھی تحریر فرماتے ہیں:

''فقیر غفراند تعالیٰ لانے آج تک اس شکر کی صورت نہ دیکھی ، نہ بھی اپنے یہاں منگائی ، نہ آگے منگائے جانے کا قصد ، تکر ہایں ہمہ برگز ممانعت نہیں مانتا ، نہ جومسلمان استعال کریں ، (انہیں) آٹم (ممنوی خواہ بے باک جانتا ہے نہ (یفقیر) توڑع واختیا ط(تقوی و پرینز محان مونین پرطعن کرے ، نہ اپنے تھی ڈلیل مہین رؤیل کے لیے ان پرتر فع وتعلی (بلندی) روار کے''۔

ماری) کانام بدنام کر کے عوام مونین پرطعن کرے ، نہ اپنے تھی ڈلیل مہین رؤیل کے لیے ان پرتر فع وتعلی (بلندی) روار کے''۔

(قاوی رضویہ بدیرجلد 4 م 551)

#### خاص اس فقیر کا نام لکھ کر۔۔۔

پرانے صبرِ بریکی کے ایک سائل نے دومر تبدا سنفتاء کے شروع میں لکھا:'' کیا فرماتے ہیں علائے کرام ومفتیانِ شرع متین''اورآخر میں بیکھا کہ'' جواب میں کسی کی زورعایت (طرفداری) نہ کی جائے''۔'

دوسری باراعلی معرت نے جواب سوال کے بعد لکھا:

"اتی بات اور گزارش ہے کہ بے ادب سائل ہونا نہ چاہئے۔ سوال کیا جائے علائے کرام سے کہ" کیا فرماتے ہیں علائے وین و مفتیانِ شرع متین "اور آخر میں ہدایت بیری جائے کہ" رُور عایت کسی کی نہ پائی جائے"۔ بیکھلی دریدہ وفی ہے۔ علائے وین ومفتیانِ شرع متین کوکسی کی رُور عایت ہے کیا تَعلق؟ جواحکام اللّی ہیں بتاتے ہیں۔ جوکسی کی رور عایت سے معاذ اللّٰہ قصداً غلط تھم بتا کیں "وہ علائے دین کب ہوئے ، نا کبانِ شیاطین ہوئے۔

پہلے بھی ایک سوال میں یہ تنبیہ وتو بیخ کے کلمات اس سائل نے لکھے تھے،اس پرچیٹم پوٹی کی گئے۔اب دوسری بارہے،لہذااطلاع دی گئ سائل کواگر ان الفاظ کے لکھنے کی ضرورت ہوتو شروع سوال میں ''علائے دین' مطلق ندلکھا کرے جس سے تو بین علاء پیدا ہو ملکہ خاص اس نقیر کانام ککھ کرا خیر میں جیسے الفاظ جا ہے لکھے۔

(امام احررضاً اورتصوف ازمولا نامحداح رمصباحی مكتبه كرمان والابكس لا جورص 77)

#### مھنگے ھوں کوڑی کے تین:

اعلیٰ حغرت ہمتہ اللہ علیہ کے درجہ ذیل اشعار ہے بھی انداز ہ ہوتا ہے کہ آپ ایپے نفس کا کیسا سخت محاسبہ فر مایا کرتے تھے ،اور بلافہہ اس میں تصنع اور بناوٹ کا کچھ دخل نہیں ، کیونکہ جوخدا کا خوف رکھتا ہو وہ بھی بھی جھوٹے اکسارا ورتو اضع کا مرتکب نہ ہوگا۔

دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ پیشتر

وفتر میں عاصوں کے شہا!انتخاب ہوں

(یارسول الله ملی دفان المعید علی مل الله علی شفاعت کاسب سے پہلاحقدار ہوں، کونک کنهاروں کی فبرست میں سب سے نمایاں میرانام سے)

رضائس سک طیبہ کے پاؤں بھی چوے

تم اور آہ! کہاتنا دماغ لے کے یلے

(اے رضا! سگانِ مدینه منورہ کے یا دُل چوہنے کی تمنانه کرو کیونکہ تم اس قابل بن نبیس ہو )

رضا جو دل کو بنا نا تھا جلو ہ گا و حبیب

توبيارے! تيدخودي سےرميده بوناتها

(اے رضا!اگر چاہے ہوکہ مرکار دوعالم ملی طرفال علیہ البہ مل کے جلوئے تمبارے دل میں جلو قبلن ہوں تو پہلے اپنی جس کومنا دو (یعنی اپنے آپ کو بجھ زیمجھو )

بے ہنرو بے تمیز ،کس کو ہوئے میں عزیر

ايك تمهار بسواء بتم په كروژول دُرود

(يارسول الله مل الله الله المعالم المجمع من بيكارو مسيال شعار الكون بياركر مكنا بسوائة بي كرابذا آب بي بركروزون ورود زون)

بادب وبدلحاظ ، كرند مكا يجوحفاظ

عفويه تهولا رباتم پركروژول درود

(يارسول التدمل شفال طيعة المام إيس باوب اور بدلحاظ آب كى بخشش اورشفاعت كى أميد برأن ول ستاين وات كي حفاظت فرسار)

مندے نکے کمین، مبتلے ہوں کوڑی کے تین

کون ہمیں یا لتا ،تم پیرکروڑ وں درود

(يارسول الندس معن من المحمد على كاتوبيدهال ب كريمري وقعت ايك كوژي كتيسر عصيبتني بحن نبير ، بحد ي نكوكو بالنات ب بن كام ب

ہم نے خطاء میں نہ کی ہتم نے عطامیں نہ کی

کوئی کی سرورا،تم په کروژ و ل دَ رود

(یارسول الندسل مطاق الم می مطاق میں کی نیس کرتے اور آپ مطاق الی می کی نیس کرتے ۔ آپ پر کروڑوں ورود ہوں)

نفس! یہ کیا ظلم، ہے جب دیکھوتا زہ جرم ہے

تا تو ال کے سر پراتنا ہو جھ بھاری واہ واہ

(اینس! یہ کیا ظلم کرتا ہے کہ برائے گنا ہوں میں جنا ہے۔ جمع تا تو ال پراتنا ہو جھ در ڈال)

تحصراساه كاركون اورأن ساشفع ہے كہاں

پروہ تجمی کو بھول جا کمیں دل یہ تیرا کمان ہے

(اسد منا! تحد مبيها تنه كاركوني نيس اورأن مبيها شفاعت كرنے والاكوني نيس زاسدل! بيد ہم ندكر كدو مختے روز قيامت بمول جائيس مے)

کوئی کیوں پو جھے تیری بات رضا تھے سے کتے ہزار پھرتے ہیں

(بیشعراعلی دعزرت نے سرکارسل مضعل طید دیم کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے چین کیا ہے شعر کا مطلب واضح ہے)

#### دوسروں کو وعظ کے کیا لائق: `

"حیات اعلی حضرت" میں مولا نا ظفر الدین بہاری صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:
حضرت سیدشاہ اسمعیل حسن میاں صاحب مار ہروی رمت اللہ تعالیٰ دلیکا بیان ہے کا۔۔۔

حضرتِ جدامجدسیدنا شاہ برکت اللہ صاحب رحتہ اللہ تعالی ملیکا عرس شریف ایک زمانے میں میرے والدصاحب (جادہ بھی مدرہ شریف) نہایت اہتمام وانتظام اوراعلی پیانہ پر کیا کرتے تھے۔اس میں بار ہاحضرت مولانا (امام احدر ضافان رحتہ اللہ تعالی طیب) بھی تشریف لائے اور میرے اصرارے بیان بھی فرمایا بھراس طرح کہ حاضرین مجلس سے فرماتے۔۔۔

" من الجى اين نفس كود عظيم كمد يا يا دوسرول كودعظ كے كيالا كتى مول" -

آپ حضرات مجھ سے مسائل شرعید دریافت فرمائیں ،ان کے بارے میں جو تھم شری میرے علم میں ہوگا، چونکہ بعدِ سوال اسے فلا ہر کردینا تھم شریعت ہے، میں فلا ہر کردوں گا۔اتناس کر حاضرین میں سے کوئی صاحب حسب حال سوال کردیتے اور حضور پُر نورسیدی اعلیٰ حضرت اپنی تقریرِ دل پزیرسے ایک مؤثر بیان اس سئلہ پر فرما دیتے۔

(حيات اعلى معرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبه تيويدلا مورص 106)

#### دیکہ کر بیان فرمایا:

حضرت سيدشاه اسمغيل حسن ميال صاحب مار جروى قدس مره العزيز مزيد فرمات جي كه:

ا یک بارمیرے اصرارے مولانا (احدرضافان صاحب) نے مزارصاحب البرکات پراینے والد ماجد قبلد (مولانا شاہ تی مل فان دحت الله تعالی

طي) كامؤلف (النكروو) مولود شريف عنام " سُكُورُ القُلوب في ذكرِ المَحبُوب المُحرُوب المُحرِيد ما إلى

مولاناظفرالدین بہاری صاحب اس واقعے پرتبمرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

"نواضع واکساری کی بیصد ہے،اس لئے کہ کتاب دیکھ کرمجلس میں ایک معمولی مولوی بھی پڑھنا پندنہیں کرتا بلکہ اس کولوگ شانِ علم کے خلاف سیجھتے ہیں۔ میں نے بہتیروں (بہت موں) کودیکھا ہے کہ بلغ علم ان کا اُردو میں میلا دکی چند کتابیں ہے، مگران کو بھی دیکھی کرنہیں پڑھا کرتے ہیں'۔

(حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفر الدين بهارى مكتبد بويا مورس 106)

### مفدوم کے مفدوم :

"ميرے خدوم آپ كے پاس بسلسله و ملازمت آتے ہيں آپ انہيں جكددے كر جھے منون كرم بناكيں"۔

وہ صاحب بینط کے کرمیرٹھ بینچے اور خط (سینے صاحب کی خدمت میں) بیش کیا ، وہ بینخط دیکھ کر بڑی جیرت میں بڑ گئے کہ اعلیٰ حعزت تو میرے مخدوم ہیں اور بیصاحب اُن کے مخدوم ہیں ، اگر میں اِنھیں ملازم رکھانوں تو اپنے مخدوم کے مخدوم سے کام کیے لوں گا۔

اُس وقت مولا ناعبدالسیع صاحب وہاں موجود تنے ،انہوں نے وہ خط اِن کود کھایا کہ میں اس تھم کی تغیل کیے کروں؟ اگرر کھتا ہوں تو یہ صاحب میں میں ان سے کیا کام لے سکوں گا ۔مولا ناعبدالسیع صاحب نے فرمایا" کہتم مولا نا احمد رضا خان صاحب میں ان سے کیا کام لے سکوں گا ۔مولا ناعبدالسیع صاحب نے فرمایا" کہتم مولا نا احمد رضا خان صاحب کی ان (عاجزی والی) باتوں پر نہ جاؤ ، ہری مسلمان جو ذرامتشرع (شریعت برعمل کرنے والا) ہمو وہ ان کا مخدوم ہے ، اگر جگہ ہوتو جو صاحب کی ان (عاجزی والی) ہو وہ ان کا مخدوم ہے ، اگر جگہ ہوتو جو صاحب آئے ہیں انھیں ضرور نو کرر کھواور بے تکلف اپنا کام لو'۔

(مجدواسلام مولانانسيم بستوى كمتبدرضا كيدى ص 103)

### <u>قدم ہوسی نہ کرنے دیتے :</u>

" المنوطات واعلی حضرت "میں ہے کہ ایک مرتبہ اعلی حضرت ایک صاحب کی طرف متوجہ ہو کر تھم مسئلہ ارشاد فر مارہے تھے، کہ ایک دوسرے صاحب نے میموقع قدم بوی سے فیض یاب ہونے کا اچھا سمجھا، قدم بوس ہوئے ، فور آ (اعلی حضرت کے ) چبرہ ، مبارک کارنگ متغیر ہوگیا اور ارشاد فرمایا:

''اس طرح میرے قلب کو خت اذبت (مین تعیف) ہوتی ہے۔ ہوں تو ہروفت قدم بوی نا کوار ہوتی ہے کر دوصور تو ل میں بخت تکلیف ہوتی ہے ما بک آو اُس وقت کہ میں وقلیفہ میں ہوں ، دوسرے جب میں مشغول ہوں اور فقلت میں کوئی قدم بوس ہو کہ اُس وقت میں بول

سکانیں"۔

( المغوطات والحل معفرت مصدح بادم ازم مصطفى دضاخان مكتبدالديد م 473)

## ان قدموں میں کیا رکھا ھے ؟

اس المفوظ کی تقدیق ' حیات واعلی حضرت' میں درج اس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے چنانچے سیدا یوب علی صاحب کا بیان ہے کہ: ایک مرتبہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کسی دوسر ہے فنص کی طرف متوجہ تھے کہ پیچے ہے (آپ کے مرید) حاجی نفرت یار خان صاحب قادری رضوی نے آکرفدم چوم لیے۔اعلیٰ حضرت کواس ہے بہت رنج ہوا اور چیرہ ومبارک سرخ ہوگیا اور فرمایا:

''نفرت یارخان!اس سے بہتر تھا کہ میرے سینے میں تلوار کی نوک پیوست کر کے پیٹے کی طرف نکال لیتے ، جھے بخت اذیت اس ہوئی ،ان قدموں میں کیار کھا ہے؟ خوب یا در کھو!اب بھی ایسانہ کرناور نہ تقصان افھا کا مجھے''۔

جناب سيدايوب على صاحب فرمات بين كه:

''جب بھی مزار پُر انوار (سیدی اللی معرت) پر حاضری ہوتی ہے فوراً نصرت یار خان کا واقعہ یاد آ جا تا ہے اور اس وجہ سے جاپائتی کی جا نب قبرشریف کو بھی ہاتھ نہیں لگا تا ، کہ حضور کی روح یا ک کوایذ البنچے گی۔

. (حيات المل معرَّت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا مورم 739)

## متکبرانه کُرسی:

آیک مرتبہ پیلی بھیت شریف حضرت مولانا مولوی وسی احمد صاحب محدث مورتی علیه ارحد کے عرب مرایا قدی سے (ائل معزت کی)
والیسی منح کی گاڑی ہے ہوئی۔ آپ نے اکٹیشن پر آکر وظیفہ کی صندوقی حاجی کفایت اللہ صاحب سے طلب فرمائی۔ کسی نے جلدی سے
آرام دہ کری ویڈنگ روم سے لاکر بچھادی۔ ارشا وفرمایا یہ تو بڑی متکبرانہ کری ہے، پھرجتنی دیر تک وظیفہ پڑھا اُس کری کے کمیہ سے پشت
مبارک ندلگائی۔

(حيات اللي معزت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويي 106)

## گردن نیچی کر لی:

ایک مرتباعلی حضرت رض الدتعالی عدا پ عزیز خلیفہ جنا ب مولانا مولوی محد عبدالسلام صاحب کی دعوت پر اُن کے شہر "جبل پور"
تشریف لے محکے تو اکٹیشن پہنچ پراہل جبل پور نے بڑے والہاندانداز میں آپ کا استقبال کیا ،لیکن یہاں ہمی آپ ہمیں عاجزی کا پیکرنظر
آتے ہیں۔اس کیفیت کی منظر شی حضرت مولانا ظفر الدین بہاری صاحب نے "حیات واللی حضرت" میں یوں کی ہے۔۔۔
پھرکیا تھا،اب تو اکٹیشن جتنا قریب ہوتا کیا (نوکوں کا) جوش ومسرت بڑھتا گیا، جب گاڑی ڈی تو بلاتشیداً س محب کی طرح (جس کے پھرکیا تھا،اب تو اکٹیش جتنا قریب ہوتا کیا (نوکوں کا) جوش ومسرت بڑھتا گیا، جب گاڑی ڈی تو بلاتشیداً س محب کی طرح (جس کے

انظاری گمزیاں ختم ہو چکی ہوں اورمحبوب کی دکھش صورت ساہنے آئی ہو ) لوگ دیوا نہ دارگاڑی پر جھک پڑے اور اس گل گلزار قادریت (سیدی اعلیٰ حضرت) پردل کھول کر پھولوں کی پیتیاں نچھا ورکیس۔ جوش کا بیعالم تھا گہ کان پڑی آ واز نہ سنائی دیتی تھی ،لوگ ونو برجش میں زبان ہے "السلام علیکم! یا امام اعلی سفہ ، یا مجد دالمائیة الحاضر ہ (اے اس مدی سے بحد د)"

کے نعرے ماررہے تھے ،تمام جمع اپنی اپنی ان مسرتوں میں سرشارتھا اور یہاں پرایک اورمنظرتھا، جس پرعام (لوگوں) کو تنبیہ (توجه) نہ ہوئی ، یہ وہ موقع تھا کہ کوئی شہرت پہند، جاہ دوست ہوتا تو پھولا نہ ساتا ، با چھیں کھلی ہوئی ہوتیں ،گردن بلند ہوتی اور آ تکھیں اپنی تعظیم کے نظارہ ہے مست ہوتیں۔

لیکن یہاں اِس کے برعکس اس منظر جلیل (لوگوں کے پُر جوش جوم) کو دیکھ کر (اہام اہلست نے) نظر جھکالی اور گردن نیجی کرلی۔ آنکھوں میں آنسوڈ بڈ بانے نگے۔ اس لطیف منظر پر حاجی عبدالرزاق صاحب کی نظریں اُٹھیں تو اُنہیں ادراک ہوااوران کا جی بحرآیا۔
یہاس شان کا پرتو تھا کہ جب حضور اقدی ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے مکہ معظمہ فتح فرمایا تو اس شان سے اس میں واخل ہوئے کہ سرِ

یہ اس سمان کا پر تو تھا کہ جب مصور احدال می القد تعالی علیہ والہ وہم سے ملہ مصلہ سے مرمایا تو اس سمان سے اس می اقدس اپنے رب کے لیے تو اضع میں سواری وانو ر پر تربیب بھی در پہنچا ہوا تھا۔

(حيات اللي معنرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتهد نبوييا! بورس 354)

## میں بھی ایسے شخص سے ملنا نھیں چاھتا :

سیدی اعلی حسرت نے تواضع کے ساتھ زندگی بسری اور باجو دکٹر ت علم وفضل کے کبرونخو ت ( تھبر ) کو بھی پاس نہ آئے دیا متکبر شخص ہے بھی آپ نہایت درجہ نفرت فرماتے۔ چنانچہ جناب سیدا بوب علی صاحب کا بیان ہے کہ:

ایک صاحب جن کانام مجھے یا دہیں ،اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہے۔اوراعلی حضرت بھی بھی بھی بھی ان کے یہاں
تشریف لے جایا کرتے تے ۔ایک خرتبہ حضوران کے یہاں تشریف فر ماتھے کہ ان کے مخلہ کا ایک یجارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی
چار پائی پرجومی کے کنارے پڑی تھی ، جہ جھ کتے ہوئے بیٹھائی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں ہے اس کی طرف
و کھنا شروع کیا۔ یہاں تک کہوہ ندامت سے سرجھ کائے اُٹھ کر چلا گیا۔حضوراعلی حضرت کو صاحب خانہ کی اس مغروراندوش سے خت
تکلیف بینچی مگر بجھ فرمایانہیں۔

کی دنوں کے بعدوہ صاحب حضور کے یہاں آئے۔آپ نے اپنی جار پائی پرجگددی، وہ بیٹے بی تھے کہ اتنے ہیں کریم بخش تجام حضور کا خط بنانے کے لیے آگئے ، وہ اس فکر ہیں تھے کہ کہاں بیٹھوں ، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فر مایا: بھ ئی کریم بخش کیوں کھڑے ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اُن صاحب کے برابر جیٹے کا شارہ فر مایا۔

كريم بخش عجام يين كرأن صاحب كے پاس بي م م ع برتو أن صاحب كے غصى يكين تي كريسي سانب به كاري مارتا ب فورا

اُٹھ کر چلے گئے، پھر بھی بھی نہیں آئے ، خلاف معمول جب عرصہ کر رکیا تو حضور نے فر مایا: اب فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے ، پھرخود بی فر مایا: میں بھی ایسے متکبراور مغرود شخص سے ملنانہیں جا ہتا۔

(حيات اعلى معرت ازمولا ناظفرالدين بهاري كمتينويدا مورم 106)

## ساد کی

حضورسیدی اعلیٰ حضرت طیدار مدنے بڑی سادگی سے زندگی بسر فرمائی۔آپ نے ہر شعبیہ وزندگی میں سادگی کواپنایا ،خواولباس ہو، خوارک ہو، یار بن مہن۔

''حیات و اعلی حضرت'' میں ہے کہ آپ اس قدر سادہ وضع میں رہتے کہ کوئی (نووارد) شخص بیجی خیال نہیں کرسکتا تھا کہ حضرت مولا نا امام احمد رضا خان صاحب ملیدار مرہ جن کی شہرت شرق سے غرب اور شال سے جنوب تک ہے، یہی ہیں۔۔۔

# احمد رضا میں هی هوں :

ایک مرتبدایدا اتفاق ہوا کہ ایک صاحب کا ٹھیا واڑ سے حضور کی شہرت من کر پر ملی تشریف لائے۔ظہر کا وقت تھا اعلیٰ حضرت مسجد میں وضوفر مار ہے تھے۔سادہ وضع تھی ، چوڑی مہری کا پا جامہ ہمل کا چھوٹا کرتہ معمولی ٹوپی مسجد کی فصیل پر بیٹھے ہوئے مٹی کے لوٹوں سے وضو فرمار ہے تھے۔سادہ وضع تھی ، چوڑی مہری کا پا جامہ ہمل کا چھوٹا کرتہ معمولی ٹوپی مسجد کی فصیل پر بیٹھے ہوئے مٹی کے لوٹوں سے وضو فرمار ہے تھے کہ وہ صاحب مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے السلام ملیم کہا ، اعلیٰ حضرت نے جواب سملام دیا۔ اس کے بعد انہوں نے السلام کی کہا ، اعلیٰ حضرت ہی سے دریا فت فرمایا:

'' میں مولا ناا**خم رضاخان کی زیارت کوآیا ہوں'**'

اعلى معرت نے فرمایا:

"احمد صابس بی ہوں ، انہوں نے کہا کہ میں آپ کوئیس میں مولانا احمد صباحان کو ملئے آیا ہوں''۔۔۔

آب بمی شهرت کالباس، قیمتی عبا، قیمتی عمامه وغیره استعال نبین فرماتے تھے، نه بی خاص مشامخانه انداز اختیار فرمایا مثلاً خانقاه، چله، حلقه وغیره، نه بی خدام کامجمع به

آ گے، پیچے، ہٹو، بڑھو کا انداز بھی نہ رکھا کہ اس کی وجہ ہے لوگ خواہ مُوّاہ واخل سلسلہء عالیہ ہوتے ، پھر بھی مریدوں کی تعداو ہزاروں سے تجاوز کر کے قریب ایک لاکھ کے بہنچ گئی تھی۔

## دیگر مشائخ عظام سے ھٹ کر:

· مزید حیات اعلی معرت "می ہے کہ:

باوجود يكه تيركات شريفه وآثار مديفه مس بهت ى ناياب چيزي آب كوالله تعالى في من ايخفن ايخفنل وكرم سے عطافر ما كي مكر برم بيندان

کی زیارت کرانے کا بھی دستور ندتھا کہ اس ذریعہ سے لوگ خواہ تو اورجوع (مائل) ہوتے ۔ نداور پیروں کی طرح ''اللہ بھلا کرے۔ آپ کا طریقہ بید ہاجس میں ہرشخص خوش رہے ، ندفہ ہب سے بحث ندمات سے غرض۔ جوآیا سلام میاں کہا، فرمایا اللہ بھلا کرے۔ پاکسا ہے ہمیشہ مرابط (دابت) فی سمیش اللہ رہے۔ فازی جہاد ہالسیف والیّنان (تے وہوار کے ساتھ) کرتا ہے جبکسا آپ ہمیشہ ترقی واسلام و وین کے لیے جہاد ہالقام والیّسان (تام دزبان کے ذریعے) میں مشخول رہے اور دین کے خلاف جس نے کوئی آواز بلند کی یاتح ریکمی فورا اس کی سرکوئی کے لیے مستعد (تیار) ہو گئے۔

(حيات اعلى حفرت ازمولا ناظفرالدين ببارى كمتبه نبويلا بورس 696)

## خوش طبعی

ا اعلی معرت رمت الله تعالی علیه کی سیرت کا مطالعه کرنے سے آپ کی ایک اور خصوصیت ' خوش طبعی وخوش مزاجی' کا بھی پت جاتا ہے، گاہے ، کا بھی پت جاتا ہے، گاہے کہ بھار کی ایک اور خصوصیت ' خوش طبعی وخوش مزاج فرمایا کرتے۔

### برگ سبز ست تحفه درویش

"حیات اعلی معرت "می مولا ناظفر الدین بهاری صاحب تحریفر اتے بین

۔ ایک مرتبہ 'اللہ آباد' کے ایک صاحب تشریف لائے ،وہاں کے امرود مشہور ہیں۔ چندامرود جن پر پتے لگے ہوئے تھے ایک چھونے سے طشت میں رکھ کرحاضر کیے۔

ا**س وقت اعلیٰ حغرت ظہر کی نماز پڑھ کرز**نا نہ مکان میں تشریف لئے جارہے تھے۔ جب اعلیٰ حغرت سیڑھی کے قریب پہنچے اورسیڑھی پر پڑھنے لگے تو بیصاحب حاضر ہوئے اور وہ طشت پیش کرتے ہوئے عرض کیا<sub>۔</sub>

برگ سبزست تخذه درویش

(ال فقير كى المرف سے چند بزيوں كا تحد ماضر ب

اعلی حسرت نے امرود میں سے پتاذ راز وردے کرا ٹھالیا اور فر مایا'' کچھ برگ سِبز میں نے قبول کر لیے'اور مسکراتے ہوئے حویلی میں نشریف لے مجئے۔

وہ صاحب بچارے خت پشیمان ہوئے اور خاموش وہاں سے واپس ہوئے اور ہوئے ' اب کیا کریں ہم اعلیٰ حضرت کے لیے یہ امرود
اللّه آباد سے لائے شخصاور میں نے یہ معرع اکسار آپڑھا تھا کیکن اعلیٰ حضرت نے امرود کے بیتے لیے اور امرود قبول نہیں فرمائے۔'
ہم (مولا ناظفر الدین بہاری صاحب) نے کہا : آپ پریشان نہ ہوں یہ اعلیٰ حضرت نے بطور طبیت (خوش طبی ) کیا ، آپ کسی
واکی (ممریٰ واندر مجمود سے قبول کرلیں مے ، انہوں نے امرود اندر بھیج دیے ، اعلیٰ حضرت نے قبول فرمائے ، یہ

بہت خوش ہوئے اور مجھے دعائے نیے وسینے سگے۔ جزاك الله تعالیٰ۔

(حيات اعلى حعزت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكته نبويدلا بورس 697)

## چمر پٹھان:

حضرت سيدشاه اسمعيل حسن ميان صاحب مار بروي بيان فرمات بين كه:

''ایک مرتبہ حضرت جدی سیدنا سیدشاہ برکت اللہ صاحب مار ہروی رحت اللہ تعالی علیہ کے عربِ مبارک بھی حضرت مولانا امام احمد مضا خان صاحب رحت اللہ تعالی علی تشریف لائے۔اس سفر میں اُن (اعلی حضرت) کے بہنوئی بھی اُن کے ساتھ تھے۔انہوں (ببنوئی صاحب) نے میرے خادم غلام نبی سے اس کی ذات ہوچھی ،اس خادم نے جواب دیا ہم پڑھان ہیں۔

اس پرانہوں نے کہا تو تم ہمارے بھائی ہو، پھرانہوں نے غلام نی سے دریافت کیا تم کون سے پٹھان ہو؟ چونکہ وہ پوبہ اڑکین و ناوائی جواب ندد سے سکتا تھا، اور بار بار کے سوال سے چڑگیا، اُس نے کہا: میں کون پٹھان؟ چر(بعار کا مخف نے ذات) پٹھان ہیں'۔ اس پراعلی حضرت نے ازراو مزاح اپنے بہنوئی سے فرمایا: کریہ آ ب کے بھائی ہیں اورا پنے کو'' چرپٹھان' بتاتے ہیں۔ توبیہ آ ب کی آل (ذات) آئ معلوم ہوئی کہ آپ چرپٹھان' ہیں۔

(حيات اعلى معزسة ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتب بويدلا عدرص 105)

# اعلىٰ عضرت اورايك غير مسلم جادوگر:

جناب سیدایوب علی صاحب کابیان ہے کہ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدے تشریف لارہے تھے، دیکھا کہ ایک بازی کرکے پاس لوگوں کا مجمع ہے، اور بازی کر بانی سے مجرا ہوا کورا ایک ڈورے کا سراڈ آل کرائے اٹھار ہاہے۔

سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے پائے مبارک سے اپنا جوتا اُتار کر اُس کے سامنے ڈال دیا اور فر مایا'' اس کوتو کو ٹ (اُلا) دیے'۔ بھلاوہ کیانس سے مس کرتا ،آخر پمن کر کاشانہ ءاقدس میں تشریف لے آئے۔

(حيات وعلى معزرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبه نبويداً مورص 104)

يى واتعدقدرت تفصيل كساته "تجليات الماحدرضا" من يجه يول إ-

حضرت شاہ مانا میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی مذیر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے پیرہ مرشد اعلی حضرت اپنی مجدے نماز پڑھ کرنشریف لارہے سے کہ گلہ سودا کران کی کلی میں لوگوں کا بجوم دیکھا اعلی حضرت نے دریافت کیا یہ کیما بجت ہے؟ تو بتایا کیا کہ ایک غیر مسلم جادوگر اپنا جادو کر اپنا جادو کہ اس بحق کی طرف پڑھے اور اس جادو کہ اس بحق کی طرف پڑھے اور اس جادو کھا رہا ہے۔ اعلی حضرت بھی اس مجمع کی طرف پڑھے اور اس جادو کر سے فرمانے لیے بوداس نے کہا تی ہاں۔ ارشاد فرمانیا: کوئی جادو کر سے فرمانے لیے بوداس نے کہا تی ہاں۔ ارشاد فرمانیا: کوئی جادو کر سے فرمانے لیے بوداس نے کہا تی ہاں۔ ارشاد فرمانیا: کوئی جادو کر سے فرمانے لیے بوداس نے کہا تی ہاں۔ ارشاد فرمانیا: کوئی

ور چیز بھی اُٹھا کتے ہو؟ اُس نے کہالا ہے جو چیز آپ دیں اُٹھا سکتا ہوں۔

اعلی حضرت نے اپنے جوتے کو اپنے بیرے نکالتے ہوئے (آپ ناگر ، جوتا پہنتے تے جوشکل سے بیاس کر ام یہ ہوتا تھا) فر مایا لواس کو اُٹھا نا تو ورر ہاا بی جگہ سے ہٹادوتو بڑی بات ہے۔ جادوگر نے بہت کوشش کی لیکن و واس نعلی مقدس کو اپنی جگہ سے بلانبیں سکا۔

اعلیٰ صغرت نے ارشادفر مایا:احجھا برتن ہی کواب اُٹھا کر دکھا دو۔اب جواس نے برتن کو اُٹھا نا چاہا تو برتن بھی نہیں اٹھ سکا، وہ جا دو گراس اگرامت کو دیکھے کراعلیٰ صغرت کے قدموں پرگر پڑا اور کلمہ طیبہ پڑھ کرمشرف بہاسلام ہوگیا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے روحا نیت کی ولیعے عظمیٰ لے کرواپس ہوا۔

(تجليات امام احمد رضااز مولانا امانت رسول كمتبه بركاتي پبليشر زص 77)

## اپنی دفعه میں مجبوری تھی:

جیلانی میاں (الل معزت کے بوتے مولانا ایرا ہیم رضافان صاحب) کی تقریب ختنہ بہت دھوم دھام سے منائی گئی ہی۔ اعز ہوا قربا اورشر کے وساء وعام و خاص سب شریک تقریب تھے۔ جس مکان میں ختنہ ہونے والا تھا سب کو و بال چلنے کے لیے عرض کیا گیا۔ اعلیٰ معزت نے بنا و فرمایا ''میں تو ایسے موقعے پر بھی جاتا نہیں ہوں (البت) اپنی دفعہ میں مجبوری تھی''۔

(حيات إعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بباري مكتب بويدان ورس 104)

## <u>ہمت بڑیے جلاد ھیں آ پ :</u>

سید قناعت علی صاحب (برادرسیدایوب علی صاحب) اینا ایک واقعہ کھے یوں ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت سید سید فی محکوایک کتاب عنایت فرمانی اور کہا کہ' اس کتاب کی کل جلد بند حوا کر لے آئے' میں نے بجائے جلد ساز کے پاس جانے کے زارے تین پہیے میں جلد باند صنح کا سامان خریدا اور خود اپنے ہاتھوں سے جلد باند ھر حضور کی خدمت میں چیش کردی ۔

ا اعلی معرت نے استفسار فرمایا: کداس کی اجرت کتنی ہوئی؟ اس کے جواب میں میں نے عرض کیا" تین بھے" اس پراعلی معرت نے ارمایا کہ صرف تین بھیے میں جلد کیسے تیار ہو علی ہے ، میں نے واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور سی ن خرید کرمیں نے ہی اپنے انھوں سے باندھی ہے اس پراعلی معرت نے مزاحاً ارشاد فرمایا: بہت بڑے جلا دہیں آپ۔

(مجدداسلام از ولان شيم بستوى كمتبدر ضاائيدى لا بورس 106 )

## معدث سورتی اور اعلیٰ حضرت کا مکالمہ:

بیلی بھیت میں ایک دعوت میں اعلی معفرت رحمته الله تعالی علیہ اور معفرت مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث سورتی تشریف فر ما تھے۔ وستر خوان بچھانے سے پیشتر میزبان نے آفتاب وطشت لیا کہ ہاتھ دھلائے جائیں۔معفرت محدث صاحب نے عرفی دستور کے مطابق

ميزبان كواشاره كيا كماعلى حعرت كم اتهديبليد وهلائے جاكيں۔

اعلی صفرت نے برجت فرمایا کہ'' آپ محدث ہیں اور اعظم بالسنّہ (سنت کے زیادہ جانے والے) ہیں۔ آپ کا فیصلہ بالکل حق ہے اور آپ کی شان کے لائق ہے ، کیونکہ سنت یہ ہے کہ اگر ایک مجمع مہمانوں کا ہوتو سب سے پہلے ججو نے کا ہاتھ وحلایا جائے اور آخر میں بزے کا ہاتھ وحلایا جائے تا کہ بزرگ کو ہاتھ وحلانے کے بعد دوسر نے لوگوں کے ہاتھ وجونے کا انتظار نہ کرتا پڑے۔ اور کھاناختم ہوجانے کے بعد سب سے پہلے بڑے کا ہاتھ وحلایا جائے ، ہیں شروع میں ابتدا کرتا ہوں لیکن کھا تھئے کے بعد آپ کو ابتداء کرنا ہوگی'۔

اعلی معزرت کے اس ارشاد پرمفرت محدث صاحب نے ہاتھ بڑھا کر طشت کو اپنی طرف تھینچا کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ دھلائے جائیں ،اعلی معفرت مسکرا کر فرمانے لگے: اپنے فیصلہ کے خلاف عملدرامد آپ کی شان کے خلاف ہے۔الغرض بید لچسپ اور علمی گفتگو بڑی خوشگوار اور سامعین کے لیے مفیدر ہی۔

(اعلى معنرت، اعلى سيرت ازمولا نامحدرضا الحن قادرى كمتبدا كبربك سيلرز لا بودص 147)

## ایسا جلدی کا کام لے ھی گیوں لیتا ھے!

جناب سيرايوب على صاحب ارشاد فرمات بي كه:

ایک مرتبہ حاجی کفایت اللہ صاحب آستانہ ء عالیہ پر دیر سے دیمن ملاز مرکوآ وازیں دے رہے تھے مرشنوائی نہیں ہوتی تھی۔الل حضرت نے بیفر ماتے ہوئے کہ حاجی صاحب بہت دیر ہے دروازے پر کھڑے ہیں ،فر مایا حاجی صاحب چلے آ ہے۔ پھر ہم لوگوں ہے مخاطب ہوکر فر مایا:

"ایک دولتندکامع ول تھا کہ جب مین کی نماز پڑھ کرمند پرآ کر بیٹھتے تو خادم کو تھم فرماتے" دسٹمع لاؤ"اس پرایک صاحب نے ان سے کہا کہ" دعفرت! ابھی سے شع منکا کرکیا سیجئے گا، ابھی تو شام بہت دور ہے"۔ دولت مندصاحب نے فرمایا کہ" اب سے طلب کروں گاتا وقت پرتو آ جائے گی۔"

پھر فرمایا: ایک صاحب نے اپنی صاحبزادی کی شادی کے لیے بھرت (نقش دنگاری بھرائی) کے پٹنگ کے پائے کی (قاش) و نقش کرنے کے لیے دیئے اور وقت پردے دیتے کہ شادی کا معاملہ ہے۔
کے لیے دیئے اور کہا کہ ابھی تو خیر (شادی میں) دن کافی ہیں ، ذراخو بصورت کر کے بنا ہے اور وقت پردے دیتے کہ شادی کا معاملہ ہے۔
کاریگر صاحب نے اطمینان دلایا ، وہ مطمئن ہو محے اور دیگر سمامان کی تیاری ہیں منہمک ہو محے ، تقاضا بھی نہیں کیا کہ معمولی کام ہے وقت برال جائے گا۔ گر جب شادی کی تاریخ قریب آگئی تو نقاضا کرنا شردع کیا۔ یہاں تک کہ صرف ایک روز ہی باتی رہ کیا۔ بالآخراس بے بال جائے گا۔ کار جب شادی کی تاریخ تیار کر کے لاکی کو جیز ہیں دیا۔
بیارے نے دوسرے پائے خرید کر پٹنگ تیار کر کے لاکی کو جیز ہیں دیا۔

اب چونکه شادی ہوچکی تھی اوراس کی وعدہ خلافیوں پرغصہ بھی تھا، دل میں تہیہ کرلیا کہ اب تقاضانہ کروں گا۔ دیکھوں کب تک نہیں

وے گا۔ مختمر بیک اس لڑکی کی لڑکی پیدا ہوئی ، جوان ہوکر شادی کے قابل ہوگئی اور شادی کا وفت قریب آعمیا تو ایک روز اس بے جارے نے جاکر کہا'' ہمائی اب تو وہ پائے و سے دو کہ اس لڑکی کی لڑکی کو جھٹر بیس دے دول''۔ انفاق سے اس وفت اس کار بگر کا باپ ہمی موجود تھا اس نے بوجھا کیا قصہ ہے۔

''انہوں نے ساراواقعہ بیان کیا ،اس پران بابا جان نے بیٹے کوز در ہے ایک تھیٹر رسید کیا اور کہا کہ'' میں نے بختے بار ہاسمجھایا تگرتیری سمجھ میں آج تک ندآیا اے!ابیا جلدی کا کام لے ہی کیوں لیتاہے!''

(حيات اعلى حضرت ازمولانا ظغرالدين بهاري مكتبه نبويدلا مورس 740)

### پھلوان عبد الکریم قادری کے کرتب:

اعلی صفرت رمة الله تعالى عليه جب جبل پورشريف تشريف لے محتے تو وہاں پر آپ کی ضيافت طبع کے ليے وہاں کے ایک پہلوان عاحب نے اپنے پچھ کمالات دکھانے کی اجازت جا ہی ، آپ نے انہیں اجازت عطافر مائی ، اس واقعہ میں اگر چه مزاح کا پبلوشائل نہیں البتدا یک گوندفر حت کا احساس ہوتا ہے ، لہذا تحریر کیا جاتا ہے۔

"حیات اعلی معرت "می مولانا ظفر الدین بهاری صاحب تحریفر ماتے میں \_\_\_

۔۔أس كے بعد پہلوان عبدالكريم نے اعلی صعرت سے عرض كى ميں پجھ درزش دكھانا چاہتا ہوں (آپ نے اجازت عطافر مانی) چنا نچہ باہر ميدان ميں سب حضرات جمع ہو گئے ،اعلی صعرت بھی ایک كرى پرتشریف فر ماہوئے۔ پہلوان صاحب موصوف نے وہيں پہاڑك گھائی سے ایک پھر تقریباً ویر بھی جو گئے ،اعلی صعرت بھی ایک کری پرتشریف فر ماہوئے۔ پہلوان صاحب موصوف نے وہيں پہاڑك گھائی سے ایک پھر تقریباً ویر بھی ناریخ ہوٹا اُٹھا كرا ہے دائيں ہاتھ كى كلائی سے دوسرى ضرب ميں بال (يعنی پھر بس باريد دراز) وال ديا اور تيسرى ضرب ميں دو كلا ہے كرديا۔

مجرایک بہت بڑا پھر جوسات من ہے کم نہ ہوگا اشارہ کر کے (لوگوں ہے) کہا کہ اس پھر کومیرے پاس لے آؤ، البذا کچھ مضبوط آدی ایوی مشکل ہے دھکیلتے ہوئے قریب لائے۔

• پہلوان صاحب چت لیٹ گئے ،لوگول نے بکوشش کچھ پھراو پر پہنچایا اور بچھ پہلوان صاحب نے کوشش کر کے اپنے سینے پر لا دلیا اور استیں کی است کے بہلوان صاحب نے کوشش کر کے اپنے سینے پر لا دلیا اور استیار کی بات سے ہوئی کہ باوجود بکہ وزنی پھر سینہ پر تھا مگر کلام کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ پھرکواو پر رکھ لیا تو کہنے لگے اب اس پھر پر جوآ دی استے کھڑے ہو کرخوب کودے۔

اس پراعلی معترت نے ارشاد فرمایا: بھائی عبدالکریم اس پیخر بی کا وزن کیا کم ہے جواور آ دمی کوسوار کرنا چاہتے ہوانہوں نے عرض کیا حضور! ملاحظہ تو فرما کمیں کوئی حرج نہیں ہے، لبندا ایک صاحب پیخر پر کھڑے ہو کر کود نے لگے، اس کے بعد پہلو کی طرف ہے لوگوں کو ہٹا کرایک اشارہ میں پیخر کوسینے سے جدا کردیا۔

سائے کبی بیل گاڑی کھڑی تھی جس پرشبرے سامان آیا تھا، بایمائے پہلوان صاحب لوگ اسے بھینے لائے۔ پہلوان صاحب آ فرمایا: اس میں جتنے حضرات آسکیں بھر جائیں بقیہ لوگ کھینچیں اور میرے اوپر سے گذار دیں نے خض آ دمیوں کی بھری ہوئی گاڑی کا ایک بہیرا پی رانوں پر سے اور دوسرا شانوں پر سے چت لیٹ کرگذروالیا، بعد ہ خضور نے بطورانعام آئیں کچھرقم عطافر مائی۔۔۔

## ان کی کون مرمت کر سکتاھے:

اُس کے بعد زمین قریب میں ایک پہاڑی پر جانے کا اتفاق ہوا، جس پر پہنچنے کے لیے پانچ سوسیڑھی پھر کی تھی ،اس مقام کا نام ''چنسٹھ بھنی' تھا بعنی وہاں وہ بت محفوظ تھا جنہیں شاورین پر ور حضرت اور تکزیب عالمکیررمت اللہ تعالی علیہ نے قر ژاتھا۔ پہلی سیڑھی کے پائر دوستون بچا تک کے قائم تھے، ان میں ہے ایک پر ایک سائن بورڈ گورنمنٹ کی جانب سے لگا ہواتھا جس میں بخلِ اردواور انگریزی پا ہدایت کھی ہوئی تھی'' کوئی ان بتوں کی مرمت نہ کرے'' ۔اعلی حضرت نے اس نوٹس کو پڑھااور مسکرا کرفر مایا جن کی حضرت عالمکیررمت اور نالی عنورت کا محترت کا میں بائن جو ان کی کون مرمت کر سکتا ہے۔

(حياستواعلى معزت ازظفرالدين بهاري كمتيه بويدلا بورص 341)

## چند ادبی لطیفے

## آریه دهرم پر چار حرف:

(حياستواعلى معزمت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبه نبويدلا بورص 129)

#### أنجاسُ الخنَّاس :

ایک شیعہ عالم نے اپنے ند بب کی حمایت میں ایک کتاب کھی اور عربی اوب کا اپنے جانے اس میں بہت لیا ظاکیا اور صنائع بدائع (و مجب وغریب نکانے اور باریکیاں جوئم میں طاہر کی جاتی ہیں) کو بھی ہاتھ سے جانے نددیا اور اس وجہ سے اس کا نام ' جناس الا جناس' رکھا اور ایک نسخہ

#### ا**علیٰ معزرت کو بھی** ارسال کیا۔

اعلی صغرت نے ملاحظ فرمانے کے بعد مجھے (مولانا ظفرالدین بہاری کو) دیا کہ آج کی ڈاک سے یہ کتاب آئی ہے اب جوش اس کا نام پڑھتا ہوں تو '' اُنجاس الخناس' (شیطان مردود کی نجاشیں) ہے جیرت میں پڑگیا کہ مصنف نے یہ کیا نام رکھا۔ جب غور سے دیکھا تو جناس کے اول اُن' بڑھا ہوا ہے اور۔۔۔ (مزید نقلوں کی تبدیل بھی کردی گئے ہے)۔۔۔ اس طرح کتاب کا نام' انجاس الخناس' ہوگیا۔

(حيات اعلى حصرب ازمولا باظفر الدين بهاري كمتب تبويدلا بورس 130)

## <u>مُرِّ مُعلٰی:</u>

#### تفوية الايمان:

"تقویة الایمان" مولوی اسمعیل والوی کی معروف ومشہور کتاب ہے کہ شروع ہے آخر تک شرک و بدعت ہے جری ہوئی ہے! سکے ' ق ' کے واقعطوں کواس طرح ملا دیا کہ ایک نقط معلوم ہونے لگا اور بجائے" تقویة الایمان " (ایمان و قائدیت دینے وائی ) کے "تفویة الایمان" (ایمان و ضائح کے دوئی) کے "تفویة الایمان" (ایمان و ضائح کرنے والی) اسم باسٹی ہوگیا۔

### خُبطُ الايمان:

#### آثار المبتدعين:

جب مسئلہ '' اذان ٹانی ، جمعہ'' میں اعلیٰ معترت نے مردہ سنت کوزندہ کیا (کریاؤان حضور علیہ العملوۃ ولاسلام اور طلفائے داشدین رضوان اللہ میں المحکم اندان کے بیرون سجہ مورد کے دائر تھی اور باوجود تھر بھائے دائر کرام کہ اذان مجد میں کروہ ہاوگ سجہ کے اندر خطیب کے سر پردینے کے عادی ہوگئے ہیں ) اور خلاف (اختلاف) کیا ، اس میں چیش چیش ہیں جس کے ایس کا خلاف (اختلاف) کیا ، اس میں چیش چیش جیش جیس کے ایس کا خلاف (اختلاف) کیا ، اس میں چیش چیش جیس کے ایس کا خلاف (اختلاف) کیا ، اس میں چیش چیش جیس کے جناب مولانا عبد الخفار خان صاحب را مبوری تھے کہ باوجودا فہام و تعہیم ای ضدیر اڑے رہے ، جس کا مفصل حال ان کے رسائل سے معلوم ہوگا ، جواس بحث جس کی موسے اور جیسے کرملک میں بکشرت شائع ہوئے۔

آخر من مولانا عبدالغفار خال صاحب رامپوری نے انتہائی کدوکاوٹن (کوش) سے ایک دسمال کھمااور سرورق پرکتاب کانام رے "حیل الله المدین لهدم آثار المبعد عین"

(الله كي معبوط رك مع بديعتول كي الاركاا تهدام)

دائرے میں تھوادیا۔

اعلی حضرت کے پاس جب وہ رسالہ پہنچا، اولین نگاہ میں فرمایا ''مولا ناعبدالغفارخاں نے اپنے رسالہ کا نام بہت مجیب رکھا ہے'' لوگ شوق سے متوجہ ہوئے کہ اعلیٰ حضرت اس کا نام کیا فر لماتے ہیں اِس لئے کہ رسالہ سب کے سامنے تھا۔ جب سب لوگوں کا اشتیاری ملاحظ فر مایا تو ارشاد ہوا مولا نانے اس کا نام

''آثار المبتدعين لهدم حبل الله المتين''

(بدعو سكا فارسالله كامغبوط رى كالهدام)

رکھا ہے۔ اس لیے کہ جونام دائر ہیں لکھا جا تا ہے اس کے پڑھنے کا بھی قاعدہ ہے کہ پنچے ہے او پرکوپڑ ھاجا تا ہے اس کا نام ہے۔ ''آٹار العبتدعین لهدم حبل الله العبین''

( حياسة اعلى معزرت ازمولا تاغفرالدين بهاري كمتبه نبويدلا مورص 131)

## سبيلُ الرِّشاد :

مولوی رشیداحد کنگوبی نے اپنے خیالات کا آئینہ ایک رسالہ کھااور اُس کا نام رکھا " متعبیب اُ البی شداد " اعلیٰ صغرت کی خدمت میں جب وہ رسالہ آیا، اُس کو ملاحظہ فر ماکر ٹائٹیل (Title) پر اُس کے نام کے اوپر بیڑھادیا:

' قَالَ فِرْعُونُ مَاأُرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرِئُ وَمَا آهَدِيكُم إِلَّا "

توسب ل كرفرعون كامقول بوكميا جوسورة موس من ب\_\_

# قَالَ قِرْعُونُ مَاأُرِيكُمُ إِلَّا مَا آرِئ فِيمَا اَهْدِيكُم إِلَّاسَبِيلَ الرِّلْسَاد

و فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سوجھا تا ہول جو میری سوجھ ہے، اور میں تمہیں وہی بتا تا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے''۔(سرہ سن ہے۔ بنروہ)

(حیات اللی معزرت ازمولا ناظفرالدین بہاری کمتر نیولا ہورس 132)

## اطاعت والدين

املی صفرت رمتاللہ تعالی علیہ کی ذات بھی جہال اور بہت ی خصوصیات تھیں وہیں پرآپ بھی اطاعت والدین کی خصوصیت بدرجہ واتم موجود تھی۔آپ نے ہمیشہ اُن کی اطاعت کی بہال تک کہ بعداز وصال اگر والدین نے خواب بیں آکرکوئی تھم فر مایا تو آپ نے اُس کی مجمی بیروی فرمائی۔

جائدادگ تقیم سے متعلق ہم پچھلے منحات میں پڑھ بچے ہیں کہ کس طرح آپ کے والدِگرامی نے آپ کوئتی پدری تھم ارشاد فر مایا اور آپ نے نہ چاہجے ہوئے بھی اُس کی تغیل فر مائی۔ والدِگرامی کے وصال کے بعداعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عندنے اپنی والدہ محتر مہ کی کس طرح اطاعت ودلجو کی فر مائی'' حیا**ت اعلیٰ حضرت' کے درجہ ذیل افتہاس ہے آپ اس ک**ا انداز وکر سکتے ہیں۔

## سب اختیا روالد ہء ماجدہ کے سپرد تھا:

چنانچ مولا ناظفر الدین بهاری صاحب تحریفر ماتے ہیں:

جب اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولا ناشاہ تنی علی خان رمت اللہ تعالی علیہ کا انقال ہوا تو آپ اپنے حصہ و جائد ادکود مالک تنے ، مگر سب اختیاروالدہ و ماجد و کے میر دفعا۔ وہ پوری مالکہ ومتعرفہ تعیس ، جس طرح جا بتیں صرف کرتیں۔ جب آپ کو کتابوں کی خریداری کے لیے کئی غیر معمولی تم کی ضرورت خام کرتے ۔ جب وہ اجازت لیے کئی غیر معمولی رقم کی ضرورت بڑتی تو والدہ ماجد و کی خدمت میں درخواست کرتے ، اور اپنی ضرورت خام کرتے ۔ جب وہ اجازت دیتیں اور درخواست منظور کرتیں تو کتابیں منگواتے تھے۔

## اماں اور مارینے :

افل صرت کی والدہ کی اولدہ کی اولدہ کی اولدہ کی اولدہ کی ایک جیب منظر طاحظہ سیجے جس کا ذکر مولا ناحسین رضاخان رمت اللہ تا ہے دولان میں ایک مرتب افلی صفرت قبلہ (اپ صاحبزادے) حضرت ججۃ الاسلام مولا نا حامد رضاخان کو (جبدہ جو نے بجے تے ) کھر کے ایک والان میں پڑھانے جیٹے ،وہ بچھلاسی تھی تھر اپ سیس ویت تھے بچھلاسی جو سنا تو وہ یا و نہ تھا اس پران کو مزادی ۔ اعلی حضرت کی والدہ محر مہ جو دوسرے دالان کے کسی کوشے میں آخریف فرماتھیں آخیں کی طرح اس کی خبر ہوگئی وہ (اپنے ہوئے) حضرت ججۃ الاسلام کو بہت جا ہی تھیں، مصرے دالان کے کسی کوشے میں آخریف فرماتھیں آخیں کی طرح اس کی خبر ہوگئی وہ (اپنے ہوئے) مارا اور فرمایا" تم میرے حامد کو مارتے ہو"اعلیٰ حضرت فوراً جس کی کری ہوگئی آئیں اور اعلیٰ حضرت قبلہ کی ہے۔ یہ المال مورد اور ایکی دو ہز (دولوں ہاتھوں سے مارنا) مارا اور فرمایا" تم میرے حامد کو مارتے ہو"اعلیٰ حضرت فوراً جسک کی کری میں کے اورا بی والدہ محرّ مدے عرض کیا کہ" امال اور ماریے جب تک کی آپ کا خصر فرونہ ہو" ۔ یہ سنے ک

بعدانہوں نے ایک دوہتر اور مارا ،اعلیٰ حضرت سر جھکائے کھڑے رہے یہاں تک کدوہ خود واپس تشریف لے کئیں۔اس وقت توجو طعبہ میں ہونا تھا ہو گیا مگر بعد میں اس واقعہ کا ذکر جب بھی کرنٹی تو آبدیدہ ہوکر فرما تمیں کہ دوہتر مارنے سے پہلے میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ مجھے کہا لیے مطبع وفرماں بردار بیٹے کہ جس نے خود کو پٹنے کے لیے چیش کردیا کیے مارا۔افسوس۔۔۔

(سيرستواعلى معزست ازمولا ناحسنين رضاخان كمتبديركاتي ببلشرزم 91)

## دوسریے مج پر والدہ سے اجازت کیسے لی:

مولا نامح ظفرالدین بهاری قادری صاحب نقل فرماتے ہیں:

ید میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا محمد رضافان (اعل حضرت کے برادر امنر) اور (شنراوہ واعل حضرت) حضرت مجد الاسلام مولانا شاہ حامد رضافان اور حضور (اعلی حضرت) کی اہلیہ محتر مد 1323 ہے بمطابق 1905 ویس جج وزیارت کے لیے روانہ ہوئیں بتواعلی حضرت خود جمانی تک اُن کو پہنچانے تشریف لے محے ۔ کدوہاں سے بمبئی میل (ریل کانام) پروہ لوگ روانہ ہونے تھے۔ جوسید می بمبئی جاتی اور کہیں بدلنانہ بڑتی۔

اُس وقت تک اعلی معفرت کا قصد تج و زیارت کے لیے سنر کا بالکل نہ تھا۔ کیونکہ پہلے ہی بنج فرض ادا ہو چکا تھا۔ زیارت سے مشرف ہو چکے تھے بصرف ان کومشالیت (رفعت کرنے کے لیے چندقدم ساتھ جانا) مقصود تھی۔ اسی دومیان میں اعلی معفرت کو اپنی نعتیہ غزل یاد آگئی۔ جس کامطلع ہے ہے۔

> مخزرے جس راہ ہے وہ سیّدِ والا ہو کر روم کی ساری زبیں عنمِر سارا ہو کر

> > اس کا ایک شعربی ہی ہے

وائے محروی و تسمت کدیس مجراب کی برس رو ملیا ہمر و زُوّار مدینہ ہو کر

اس كايادة ناتها كرة بكادل بي يين موكيا اوروبي مواجس كوصفور في دوسرى غزل يس فرمايا ب

بيمر اثفا ولوله، ياد مغيلان عرب بيمر تمنيا دامن دل سوئيابان عرب

اً ی وقت جے وزیارت بلکے فاص زیارت سرور دو عالم سلی اللہ تعالی ملیدہ الہ دسلم کا تصدیم عمم فرمایا ، لیکن والدہ ما جدہ کی اجازت کے بغیر سفر مناسب نہ جاتا ، (کیونکر نفل جے کے لیے والدین کی اجازت منروری ہے) اس لیے ان کی گاڑی چھوٹے کے بعد بریلی واپس تشریف لائے اور والدہ

ماجده سے اجازت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔۔۔

(حيات اعلى حفرت كمتبه نبويدلا مورص 108)

### <u>قدموں پر سر رکھ دیا :</u>

اس سے آ مے کا ذکر خودا ملی صفرت بی کی زبانی سنے۔ "ملفوظات واعلی حضرت "حصدوم میں ہے۔

(بر لی شریف واپس پینی کے بعد میں)عشا کی نماز سے اول وقت ہی فارغ ہولیا۔ شِکَرَم (یعنی چار پیبوں والی مضوص کا زی) بھی آگئی۔ صرف والدہ ماجدہ سے اِجازت لیما باتی روگئی جونہا ہے اہم مُنگلہ تھا اور کو یا اس کا یقین تھا کہ وہ اِجازت نددیں گی ،کس طرح عرض کروں ،اور یغیرا جازت والدہ جی نقل کو جانا حرام ۔ آخر کا را ندر مکان میں گیا ، دیکھا کہ حضرت والدہ ماجدہ چا دراوڑ ھے آرام فرماتی ہیں ۔ میں نے ایکھیں بند کر کے قدموں پر مرد کھ دیا ، وہ گھبرا کر اُٹھ بیٹھیں اور فرمایا :''کیا ہے؟'' میں نے عرض کیا :''حضور! بجھے ج کی اجازت دے ویکھیں بند کر کے قدموں پر مرد کھ دیا ، وہ گھبرا کر اُٹھ بیٹھیں اور فرمایا :''کیا ہے؟'' میں نے عرض کیا :''حضور! بجھے ج کی اجازت دے ویکھیں بند کر کے قدموں پر مرد کھ دیا ، وہ گھبرا کر اُٹھ بیٹھیں اور فرمایا :''کیا ہے؟'' میں نے عرض کیا :''حضور! بیٹھے ج کی اجازت دے ویکھیں بند کر کے قدموں پر مرد کھ دیا ، وہ گھبرا کر اُٹھ بیٹھیں اور فرمایا :''کیا ہے؟'' میں نے عرض کیا :''حضور ایسے تھے کے کی اجازت دے ۔ " پہلا لفظ جوفر مایا پی تھا کہ:''خدا جافظ!''۔۔۔۔

## وَصُو كَا بِإِنِّي سَنْبِهَالِ لِيا :

میں اُلئے پیروں باہر آیا اور فورا سوار ہوکر اسٹیٹن پنچا۔ چلتے وقت جس لگن (مین برتن) میں میں نے وضو کیا تھا۔ والدہ ماجدہ نے اس کا پانی میری والی مک نہ میکنے دیا کہ اُس کے وضو کا پانی ہے۔

( لمغوطات واعلى معنرت كمتبدالمدينة ص 183 )

## بعد از وصال بهی اطاعت :

اعلی صفرت نے والدین کے وصال کے بعد بھی اُن کی اطاعت کونہ چھوڑا، چنا نچہ ' ملفوظات اعلیٰ حضرت' میں خودسیدی اعلیٰ حضرت کی زبانی چند واقعات نقل کئے ملے میں جن سے انداز ہ ہوتا ہے کہ آپ کس درجہ والدین کے مطبع وفر مال برادر تھے۔ مزید برآل ان واقعات سے عالم برزخ اور عالم وُنیا کے آپس میں تعلق کی بھی وضاحت ہوتی ہے۔ آیے ' ملفوظات اعلیٰ حضرت' سے یہ چند واقعات بڑھنے کی سعادت ماصل کرتے ہیں:

## کھانا شروع کر دیا

اعلیٰ معرت ارشاد فرماتے ہیں۔۔۔

(بعداز وصال والدین ) ایک مرتبه کھانا نہ کھایا تھا کی روز ہے، والدین کریمین کوخواب میں دیکھا۔ والدہ یا جدہ نے تو بھے نہ فر مایا ، والد صاحب نے فرمایا ''تمہارے نہ کھانے ہے ہم کو تکلیف ہوتی ہے' مجبورا پھرمبع ہے کھانا شروع کردیا۔۔۔

( لمغوطات اللي معزت كمتبدالمدين م 414 )

#### روزیے نه چموڑ<u>ہے :</u>

آ ٹھ دس برس ہوئے ،رجب کے مبینے میں معنرت والد ماجد (بینی ریم استقسین مولانا شاہ تی ملی خان) کوخواب میں دیکھا ،فرماتے ہیں "احمدرضا! اب کی رمضان میں تہمیں بیاری ہوگی اور زیادہ ہوگی روزہ نہ چھوڑ نا"۔

یہاں بحد اللہ تعالیٰ جب ہے روز ہے فرض ہوئے بھی نہ سفر، شمرض کمی حالت میں روز وہیں چھوڑا۔ خیر رمضان شریف میں بیار ہوا اور بہت بیار اہوا مگر بحد اللہ تعالیٰ روز ہے نہ چھوڑ ہے۔۔۔

( للوفات الل معرت كتبدالديدس 413)

## ملے کی مجھی کو:

گاؤں ش ایک زمین میری زمین کے متعمل ایک صاحب کی تھی۔ وہ ایک سودخوار کے ہاتھ بیچنا جا ہے۔ اُن سے کہا گیا ، تالفت کی وجہ سے انہوں نے ندمانا۔ والدِ ما جدخواب میں تشریف لائے اور فر مایا: جھے بیس دسیتے ، سودخوار کودیتے ہیں اور لے گی تھی کو، چنانچہ ایہا ہی ہوا۔

(لمغوظات والخل معزت كمتب المديد ص 413)

#### باون برس مدینه طیبه میں:

ایک بار بیار بوااور میڈ ت کا درد ہوا، آگھ لگ کی۔خواب میں معزت والد ماجد اورمولوی برکات احمد صاحب مرحوم جووالمد ماجدے پڑھا کرتے تے تشریف لائے ۔مولوی برکات احمد صاحب نے بوچھا!'' مزاج کیما ہے؟''میں کہا:'' درد کی شدت ہے، وُعا سیجے کہ ایمان پرخاتمہ ہوجائے''۔ یہ کہائی تھا کہ والد ماجد کا چہروئر خ ہو گیا اور فرمایا:

"أبحی اوباون برس مدید طیبه شی اب اسکے دومعنی ہوسکتے ہیں کہ ایک بیکہ باون برس کی عرض مدید طیبه کی حاضری ہوگی۔ چنانچہ دوسری حاضری عربی اون برس کی عربی ماضری ہوگی اور خدا سے اُمید ہے کہ ایسان کرے اُن میں میں میں میں میں کا اور خدا سے اُمید ہے کہ ایسان کرے۔ آئین۔ ایسان کرے۔ آئین۔

( لمنوفات والل معرت كمتب الديد م 413)

### <u>کیارہ درجے تک پھنھا دیا :</u>

آیک بارشی نے (خواب می) ویکھا کہ حضرت والد ماجد کے ساتھ لیک سواری ہے ، بہت نفیس اوراُ و فجی ۔ والد ماجد نے کمرے پکڑ کرسوار کیا اور فر مایا: "حمیارہ ور ہے تک تو ہم نے پہنچا دیا آ سے اللہ مالک ہے "۔ میرے خیال میں اس سے مراوغلای ہے مرکار فوجیع و من اللہ تعالی صدکی ۔۔۔
( منوفات اللہ حدرت کہ اللہ یدی 414)

#### <u>انھیں کو گاؤں کا کام دیے دو:</u>

ایک صاحب (دور کرفتے بی) میرے بچاہوتے نے ۔ گاؤں کا کام وی کرتے تے ۔ ایک بارحفرت والد ماجدان سے (زندگ بی)

تاراض ہو گئے تے ، فرمادیا تھا کہ اب سے بیگاؤں کا کام نہ کریں ۔ بعد بیل جھے فرصت نہیں ہوئی اور گاؤں کے کام پر مُغتَد آدی درکار تھا

اوران سے بڑھ کرکون معتند ہو سکتا تھا ، گر حضرت والد ماجد کی ممانعت تھی ہخت فکر ہوئی ۔ ایک روز (بعد وصال) شب کو (خواب بی) تشریف

لائے اور اُن (صاحب) کا ہاتھ لے کرمیرے ہاتھ بیل وے دیا ۔ بیل بچھ گیا کہ حضرت کی اجازت ہے کہ انہیں کو گاؤں کا کام وے دو۔
چنانچ میں نے انہیں گاؤں کو بھیجے دیا ۔

( لمفوطًا ستواعلُ حضرت كمتبدالمدين م 414)

# توكل

اعلی حضرت رمته الله علیه این تمام معاملات و ین اور دُنیاوی میں الله یر دبس کی ذات پر کمسل مجروسه اور تو کل رکھا کرتے ہتے۔ '' ملفوظات اعلیٰ حضرت''میں خود بی ارشاد فرماتے ہیں:

میرے پاس اِن عملیات (تغیرو فیره) کے ذخائر مجرے میں الیکن بحد الله تعالیٰ آج تک بھی اس طرف خیال بھی نہیں کیا ( مینی جا ہوں و ان عملیات کے دریعے بہت بحد مامل کرسکا ہوں لیکن میں نے ) ہمیشہ اُن دُ عادَن ہر جوا حادیثِ مبارکہ میں ارشاد ہو کمی عمل کیا ،میری تو تمام مشکلات ، اُنہی سے مل ہوتی رہتی ہیں۔

الل صعرت ك' ترك عمليات "اور" الدوروس بروكل" كى كيفيت برروشى اس واقعه ي برق بي

### توکل میں فرق آتا ھے

"حيات اعلى معرت" من بك.

حعرت مهدی حسن میال صاحب بجاده تشین مار بره شریف نے فرمایا کہ: ایک مرتبدیس نے اعلی حعرت رحت الله تقالی ملیے پاس ایک مطرح معرف میال صاحب بجاده تشین مار بره شریف نے فرمایا کہ: ایک مرتبدیس نے اوالا تامہ (جوالی علی) میں فدکور (کلما ہوا تھا) کہ حضرت شنر اده صاحب! چونکہ میرے پاس (جوالی خط محمد کی تاخیر ہوئی۔ کے لیے) کلٹ کے دام نہیں تھاس لیے غیرمعمولی تاخیر ہوئی۔

میں (سیدمبدی حن میاں صاحب) نے خیال کیا کہ ان ونوں مولا نا (امام احمد رضا خان صاحب) کے پاس داموں (بیوں) کی کی ہے البذا بکھ فتو حات (آئے ہوئے نذرانوں) سے بھیجے ووں ، چنانچے میں نے سویا دوسو (روپے محم مقداریادنیس) کی رقم بذریعہ مئی آرڈر بھیج دی جسے مولا نا (امام احمد ضا خان صاحب) نے وصول کرلیا اور رسید بھی آعمی ۔

م المعاد المائي المعامين المعالي المعارة (مريدياس) آياجس من ميري بيجي موئى رقم بهي شامل تني ، والا نامه من فدكور تفاك فقيرى

عادت ہے کہا پی ضرور یات کے مطابق تھوڑے رو بے رکھ لئے باتی زنان فانے (ممر) میں بھیج دیئے۔ آپ کے گرامی نامہ کی وصولی ہے پہلے وہ رو پے خرج ہو چکے تھے (جو میں ابن ضرور یات کے لیے رکھتا تھا) اور گاؤں سے رقم انجی آئی ٹیس تھی اور میں ابنی ضرور یات کے لیے کس سے (حتی کر گھروالوں ہے بی) طلب نہیں کرتا ہوں۔

حضرت شنم اوہ صاحب! یہاں جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کے یہاں کا ہے،اگرآپ مجھے کچھودینا ہی جا ہے ہیں تو حضرت میاں (شاہ ابدائسین احمر فورتی) صاحب کے بیاض سے شجرہ وزر کاعمل (ایباعمل کہ جے کرنے ہے بھی چیوں کی کہیں ہوتی اور پیمل ساری ذعری پر میلے ہے۔ جالیس دن متفل جکہ بعد میں ہرمینے تمن دن کیا جاتا ہے۔)فقل کر کے بھیج و ہیجے۔

چنانچ میں (سدمهدی حن میاں) نے بیاض سے نقل کر کے بھیج دیا۔اس کے ( بجد عرمہ) بعد بریلی جانا ہوا، اعلی حضرت سے ملاقات ہوئی ،اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا:

" كم معظمه ايك صاحب كا والا نامه آيا تها كه ميرى دولا كول كى شادى بهاس كي ايه دوسيج من في خيال كياكه دونول لا كول كي معظمه الدوس كي ايم كالي بولال دن تعااور بيل دونول لا كول كي بزاررد بي كى رقم كافى بوگى اس مقعمه كي ايم برد كاهل شردع كيا يمل كا چاليسولال دن تعااور بيل معمول سے فارغ بوكر بيشا تعاكم حامر منا (شفراده و اللي معرب آيك و اورايك بندها بوارو مال ديا اوركها: كه ايك صاحب آيكو ملنى كا طرآ من منافل بين دوسر دونت شريف لا ينه كا ، وه صاحب بيدو مال و المرآ منافل بين دوسر دونت شريف لا ينه كا ، وه صاحب بيدو مال و كر يل منافل بين دوسر دونت شريف لا ينه كا ، وه صاحب بيدو مال و كر يل منافل بين دوسر دونت الله منافر بين معمول من مشنول بين دوسر دونت شريف لا ينه كا ، وه صاحب بيدو مال و كر يل منافر من

میں نے جب وہ رومال کھولاتو اُس میں ایک ہزارروپ سے زیادہ رقم تھی، خیال آیا کہ زیادہ کیوں ہے،معاذ بن میں آیا کہ مکد معظمہ تک پہنچنے کےمصارف(بمی جاہے) ہیں۔

میں نے فور اُس عمل ( شجرہ وزر ) کو ہٹا دیا کہ اس سے تو کل میں فرق آتا ہے۔

(حيات اعلى معفرت ازموان \* . الدين بهاري كمته نبويدلا مورص 128)

### <u>حسد سے پاک</u>

اعلی معفرت رحمة الله تعالی علی کاسید مبار که جسد و کمینہ سے پاک تھا ،اس بات کا انداز ہ'' فرآوی رضویہ شریف' کےاس اقتباس سے بخو بی کیا جاسکتا ہے،اعلی معفرت تحریر فرماتے ہیں۔۔۔

''ا تفاقی علاء کابیہ حال کہ حسد کا باز ارگرم ، ایک کا نام جموثوں بھی مشہور ہوا تو بہتیرے (بہتے ) ہے اس کے خالف ہو گئے ،اس کی تو ہین وشنج میں گمراہوں کے ہم زبان ہے ، کہ ہیں !لوگ اے پوچھتے ہیں ادر ہمیں نہیں پوچھتے ۔

اب فرمائيں! كدوه توم كدائي ش كى ذى فضل كوندو كيد سكے، اپ ناقسوں كوكال، قاصروں (علم الله كار كاف كا كا كا كا

كوشش كرے كى - حاشا! يكلينيس كر اللاكفر خدكم الكل "( اكركام وى بوتا ب جول كابوتا ب) -

المدالدا يهال يتكلم (ين الله صنرت) عوم كلام من مرور خارئ من -" وَلِق جدو رَبِّى الْحَمد أَبَداً" (يرب بردر كارك ذات كي بعدم من المحدالية المول عيب بي مرجر مع رب في محصد من الكل باك ركما من البيت من جدنيا وه بايا اكرونياك مال و منال بين زياده بالدرب أست مقرجانا ، بعر حدكيا حقارت بر؟

اوراگردین شرف وافضال میں زیادہ ہے اُس کی دست ہوی وقدم ہوی کواپنا نخر جانا، پھر حسد کیا اپنے معظم بابر کت پر؟اپنے میں جے حملت وین پردیکھااس کے نشر فضائل (فضائل افضائل عان کرنے) اور خلق کواس کی طرف مائل کرنے میں تحریرا وتقریرا سائل رہا۔ اس کے لیے عمد القاب وضع کر کے شائع کیے جس پر میری کتاب 'المعنعد المسمند ''وغیرہ شاہدیں۔

حدشہرت طبی سے پیدا ہوتا ہے اور میرے دب کریم کے وجہ کریمہ کے لیے حمد ہے کہ میں نے بھی اِس کے لیے خواہش نہ کی بلکہ ہیشہ اس سے نفور ( نفرت کرنے والا ) اور کوششینی کا دلدا دور ہا۔۔۔

(یرا) جلسوں، انجمنوں کے دوروں سے دورر ہناائیں دورجہ پرتھا۔

اول: کت خول (ممنای بندی شهرت دری)

دوم: \_

ز ماندى نخروعيب وغيرازيم نيست كبابرم لزخودراباي كسادمتاع

(ترجمہ۔ زماند عیب دارکوفریتانہیں اور میرے پاس اس کے علادہ کچھ ہے نہیں ،اس کھوٹے سامان کے ساتھ اپنے کدھے کو کہاں لے کرجاؤں) اور اب تو سالہا سال سے شدت ہجوم کا ر(کام کی کثرت) وانعدام کلی فرصت (اور فرصت کا نہ ہونا) وغلبہ ضعف ونقابہت (کزوری اور بڑھا پے) نے بالکل ہی بٹھا دیا ہے ، جسے میرے احباب نے نازک مزاجی بلکہ بعض حضرات نے غرور و تکبر پرحمل کیا۔اور اللہ اپنے بندہ کی نیت جانتا ہے۔۔۔

( فآويٰ رضوية جلد 29م 598 )

<u>ایثار</u>

" سيرت الله تعالى عفرت " من مولا ناحسنين رضا خان صاحب رحة الله تعالى عليه كلعة بي

اعلی حعرت قبلہ کی فطرت میں ایٹاردافل تھا۔اس (ایٹار) کے لیے پہلے سے سی تعارُف یا ادنیٰ واسطے اور تعلق کی بھی اصلاً حاجت تقمی بلکہ (املی معرت کے زدید) ایک شخص کامسلمان ہوتا ہی اُسے بڑی ہمدردی کامستحق بنادیتا تھا۔

اس کے بعدمولا ناحسنین رضا خان اعلی معزت رمتہ اللہ تعالی علیہ کے ایثار پر چندوا قعات نقل کرتے ہیں جن میں سے ایک واقعہ یعنی 'اپنے بھائیوں کے لیے جائیداد کا ایٹار' 'ہم پچھلے منعات میں پڑھ بچے ہیں ،اس کُنقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ایسا ایثا ر میری نظر سے نه گزرا:

ایاری ایک کوئی مثال اس دور میں میری نظرے نه گذری \_اعلی حضرت اگر تارک الدینا (اگر چدوواے بند نه فرات نے ) ہو کر ساری

جائیداد بھائیوں کودے دیتے تو کوئی کمال نہ تھا۔ مگر دُنیا میں رو کر دُنیا کے اتنی زبردست ٹھوکر جہانا اٹھیں کا دل گردوتھا۔ بیا بیاراس عمر میں کیا جس عمر میں ہرآ دمی امیدوں ،آرزوں ،ار مانوں ،امٹکوں کی رَومِس بہتا ہے ،اس عمر میں اسے بڑالا کیے ہوتا ہے اور تحصیل زر کے سلسلے میں صلال وحرام کا اتمیاز بھی نہیں کیا جاتا۔

(ميرسة اعلى معرت ازمولا ناحسنين رضا فان كمتبديركاتي يبليشر زم 88)

#### نفس پر ایثار کرتا هوی:

اعلی صفرت رمت الله تعالی علیہ کے جذبہ وایمار کی شہادت اُس خط ہے بھی ملتی ہے جو کہ آپ نے خلیفہ تاج الدین صاحب رمت الله تعالی علیہ صدر '' انجمنِ نعمانیہ' لا ہور کے نام (اُنجے ایک مُذرس عالم دین کے طلب کرنے پرجواب دیتے ہوئے ) لکھا۔

اس خط میں جہاں ہم اعلیٰ حضرت کے جذبہ وایٹار کو دیکھتے ہیں و ہیں اعلیٰ حضرت کے عزیز ترین شاگر داور خلیفہ مولانا خلفرالدین بہاری مصنف'' ِ حیاتِ اعلیٰ حضرت'' کی عظمت بھی اُ جاگر ہوتی ہے۔

سیدی اعلی حضرت تحریفر ماتے ہیں:

بملاحظه مولانا المكرم، ذى المجد والكرم، حاى سنت، ماى بدعت جناب خليفة تاج الدين احد صاحب زيده كرم

السلام عليكم ورحمته الله وبركانه:

کری مولانا مولوی محمظ فرالدین (بهاری) صاحب قادری سل فقیرکے یہاں کے اعز (مزیزین) طلبہ سے ہیں اور میرے بجان عزیز، (جان کا طرح بیارے) ابتدائی کتب کے بعد یہیں تحصیلِ علوم کی ،اوراب کی سال سے میرے مدرسہ بیں مدرس ،اس کے علاوہ کارا فراہ میں میرے معین (مددکار) ہیں۔

من بیں کہنا کہ جتنی در خواسیں آئی ہوں سب سے بیزا کد (زیےدانے) ہیں ، مرا تناضرور کہوں گا۔۔۔

(1) سنى خالص مخلص منها يت سيح العقيده مهادى (مدايت دين واله) مهدى (مدايت يانت) مي

(2)عام درسيات من بفضله تعالى عاجز نبيس\_\_\_

(3)مفتی بیں \_\_\_

(4)معنف ہیں۔۔۔

(5)واعظ ہیں۔۔۔

(6)مناظره بعونه تعالى كريكتے ہيں۔۔۔

(7) علائے زمانہ مل علم توقیت سے تہا آگاہ ہیں۔۔ (ہندوستان بحرے نظام الاوقات ہتام "مؤذن الاوقات" آپ ی نے مرتب فرائے)

فقیر آپ کے مدرسہ کواپنے لکس پرایٹار کر کے انہیں آپ کے لئے پیش کرتا ہے، اگر منظور ہوتو فوراً اطلاع دیجے کہ اپنے ایک اور

ووست کو میں نے روک رکھا ہے کہ اِن کی جگہ پرمقرر کروں، اگر چہدوظیم کام یعنی " اِفاء" و" توقیت "اوران ہے اہم" تصنیف" میں وہ

(سے صاحب) اہمی ہاتھ نہیں بٹا سکتے ، ای طرح وعظ ومناظر وہمی نہیں کر سکتے مگر یہ (مولانا ظفرالدین بہاری صاحب) وہاں گئو جس نے انہیں

اِن کاموں (کرنے) کا اپنے کرم سے بنادیا ہے اُن کو بھی بنا سکتا ہے۔

والسلام

فقیراحمدرضاً قادری بقلم خود ۵شعبان المکرم ۱۳۲۸ه

( كتوبات امام احمد رضا خان ازمولانا بيرمحود احدقادري مكتب نبويدلا بورس 104.105)

#### وہ چیز دی جو صرف اپنے لیے تیار کی تھی:

اللى معرت كے جذب وايارى ايك جملك أس كتوب من بحى نظر آتى ہے جو آپ نے معرت مولا نامحود جان معا حب رمت الله تعالى عليك علام 1339 من كلماء

تحرر فرماتے ہیں:

" ۔۔۔۔ بھائی سلیمان صاحب نے جھے تعویز ما نگا تھا، میں آجکل لکونیس سکتا، لہٰڈاسب سے بہتر ان کی خاطر یہی میر ہے جھیں آئی کہ خاص اپنے لئے جوظیم تعویز 784 خانے کا تیار کیا تھا، ان کی نذر کروں ، زندگی اگر باقی ہے تواپنے لئے اور تیار کرلیا جائے گا۔

اک تعویذ کے منافع وسعت رزق و بلندی مرتبدواستفامت و ین حق ورحمت اللی ہیں۔ ایک دن کامل کی محنت میں اکھا جاتا ہے۔ میں نے بھائی سلیمان صاحب کووہ چیز دی جو مرجم میں صرف اپنے لیے تیار کی تھی اور کسی کونددی تھی ، آپ کے فرمانے کی اس قدرتی ل کر سکا۔''

# بلا تکلف(تعویذ) پیش کر دیا:

اعلیٰ معترت دخی الله تعالی مندند مرف خودایا رکا پیکر نتے ہلکہ اپنے غلاموں کو بھی ایا رکی تلقین کیا کرتے تتے۔ چنانچہ جناب سیدا یوب علی معاحب کا بیان ہے کہ:

ایک روز سیدی اعلی معترت نے براورم قناعت علی سے ارشاوفر مایا کہ: مجھے چھتعویذ ات باہر بھیجنا ہیں ،سواسال کے بعدان کا تقاضا آیا

ب، لبذانبيس تياركرديا جائ اور بمرن كاطريقة تغبيم فرماديا

اُس زمانے میں ایک تھیم صاحب مولوی عبدالبحان نامی بمبئی ہے باارادہ وقعیل علم جغر (علم نجوم) مرصے ہے (اعلی حعرت کے)
آستانہ عالیہ برمقیم تھے۔انہوں نے عرض کیا کہ حضورا جازت ہوتو میں بھی تیار کروں۔اعلی حعرت نے ان کو بھی اجازت حطافر مائی فرض
دونوں نے لکھنا شروع کیا ،دن بحر میں قناعت علی نے تین تعویذ لکھے اور حکیم صاحب نے چار بھروہ (حکیم صاحب نے) غلط بحرے تھے
اور قناعت علی نے سے ،الہذا حکیم صاحب کو دوبارہ محنت کرنا پڑی۔

برتویذ ایک گرطول (لمبائی) اور پون گرخوش (چوڑائی) میں تھا۔بعد بخیل چور تعویذ ات) اعلی حضرت نے باہر روان فرمادی اور کا تعدید بر بچھ پڑھے ہوئے اور لینٹے ہوئے تشریف لائے اور برادرم قناعت علی کو وہ تعویذ عطافر مایا اور ساتھ ہی بہتی ارشاد فرمایا کہ اسے سوم جامد کر کے ملے میں ڈال لینٹے محر ڈورا انٹار کھا جائے کہ تعویذ براس جگدر ہے جہاں گڑھا ہوتا ہے (یعنی سینے کے درمیان میں) بہتویذ آپ کی برتم کی تکالیف کورف فرمائے گا۔انہوں نے حسب الارشاد تھیل کی ،اور تعویذ با قاعد وسلوا کر ملے میں ڈال لیا۔
میں) بہتویذ آپ کی برتم کی تکالیف کورف فرمائے گا۔انہوں نے حسب الارشاد تھیل کی ،اور تعویذ با قاعد وسلوا کر ملے میں ڈال لیا۔
ابھی پچھون گذرے سے کہا تا خر ملے ہے اتار کرچش کردیا۔ (مرید جو تو ایسا) اعلی صفرت نے ارشاد فرمایا یہ تعویذ آپ کہا تھی کہ تورند میں اپنے ہاتھ سے قرمایا آپ کوتھویڈ باتھ کا تعام باتھ کی تعویذ کی کردوں گا مگر یا دولائے رہنا۔ پھرائی دوزبعد عشا و برادرم قناعت علی سے فرمایا آپ کوتھویڈ رے دیے گا گا اب میں اپنے ہاتھ سے تعویذ کھی کردوں گا مگر یا دولائے رہنا۔ پھرائی دوزبعد عشا و برادرم قناعت علی سے فرمایا آپ کوتھویڈ (دے دینے) کی تکلیف تو ہوئی ہوگی ؟ انہوں نے دست بست عرض کیا:

'' حضور مجھے مطلقا تکلیف نہیں ہوئی، وہ یول کہ اگر میں نددیتا تو آپ کو تکلیف ہوتی للبذااس تعویذ ہے مجھے کوئی فا کدہ نہ ہوتا، بخلاف اس کے کددے دیا تو آپ خوش ہوجا کیں ہے، اس لیے ای کوتر جے دی اور بلا تکلف پیش کردیا، اب میرے پاس ہویا نہ ہو جھے آپ کی دعا کی برکت سے وہی سب فاکدے حاصل ہوں مے جواس تعویذ کے ہیں''۔

یہ تن کر حضورِ اعلیٰ حضرت نے (وفور سرت سے) کچھ پڑھااور آسان کی طرف دیکھااور برادرم قناعت علی کوسینہ ہے لگالیا۔ (حیاستہ اعلیٰ حضرت ازمولا ناظفرالدین بہاری کمتہ نبویہ نا ہورس: 742)

#### شجاعت

اعلی حضرت علیه الرحمہ کے اوصاف میں ایک وصف آپ کی شجاعت بھی ہے۔ آپ کی شجاعت کی ایک جھلک اس واقعہ میں مجمع ملتی ہے۔ مجمع ملتی ہے۔ مجمع ملتی ہے۔ مجمع ملتی ہے۔ میں ایک جھلک اس واقعہ میں ماتی ہے۔

#### <u>ڈاکو قدموں پر :</u>

1323 مد کا واقعہ ہے کہ مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث سورتی رمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبز اوے حضرت مولانا الحاج عبدالاً حد ساحب پہلی بھیتی کی شادی' دعنج مراد آبا دشریف' میں حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن صاحب سنج مراد آبادی علیہ ارمرکی نواس یعنی مولوی مبدالکریم صاحب کی صاحبز ادمی حمیدہ خاتون سے ہوئی۔

ا ملی معرت بھی اس بارات میں تشریف فرما تھے۔واپسی پرآپ کی بارات رخصت ہوکراُس زمانے کے دیلوے اشیشن مارسو سمج ''(جو کریٹے مرادآبادے کا فی دورتھا) جانے کے لیے روانہ ہوئی۔

اسمیشن سے تین میل پہلے معرب کا وقت ہوگیا ،سب نے نماز مغرب اعلیٰ حعرت کی اقد ایس جماعت کے ساتھ اوا کی ،جنگل کا استداور قریب کا گاؤں ڈاکوؤں کی بہتی مشہور تھا۔ اُس گاؤں کے ایک شخص نے آکر بیاطلاع دی کہ بارات واپس ( سمنج مراد آباد ) لے استداور قریب کا گاؤں مشہور ہے۔ میں حضرت سمنج مراد آباد کی کا مرید بالے کردات ہو چک ہے ،داستہ خطرناک ہے ،اور بیقریب کا گاؤں تو ڈاکوؤں کا گاؤں مشہور ہے۔ میں حضرت سمنج مراد آباد کی کا مرید وں اور بیارات چونک و ہیں ہے آری ہے ،اس نا طے سے میں بیمشورہ دے رہا ہوں۔

حضور محدث وسورتی صاحب نے اعلی معترت سے عرض کی کداب آپ جو تھم فرمائیں وہ کیا جائے۔اعلی معترت نے ارشاد فرمایا:الله براس کارسول معامری مدفر مائے گاجل میرہ وقعالی شائے وسلی اللہ تعالی ملیدہ البرد علم۔

الملى معرت نے ان کے قریب جا کران ڈاکوؤں کو ناطب کر کے فر مایا:

اے دہزنو! ہم تمبارے علاقے کے ایک بزرگ کی نواس کو بیاہ کرلئے جارہے ہیں بتمبارا توبیکام ہونا جا ہے تھا کہ اس بارات کو اشیشن تک پنچانے میں رہبری کرتے ند کدر ہزنی۔

کیا الی حالت میں تم بارات کولوٹنا مناسب سجھتے ہو۔ خدا تعالیٰ کے خوف سے ڈرو۔اوراپنے رب کے حضورتو بہ کر داوراس وقت کو نیمت جانو۔۔۔

# "هذا كُمُ الله تَعَالَىٰ إِلَى الصِّر اطِ ٱلمُسَتَقِيْمَ ..

(الله تعالى حميس ميد مصدائة كي مدايت عطاء فريائ)

**اعلیٰ حصرت کے اس فرمان کا ڈاکوڈل پرخاص اثر ہوااورسب ڈاکوڈل پراس شیرِ تن کارعب چھا کیا اور اُن کے ہرفر دپر اعلیٰ حصرت** 

ک کرامت سے لرزہ طاری ہو گیا اورسب کے سب اُسی وقت اپنے ناپاک خیال سے باز آئے اور معافی جاتی اور تو فی اللی سے کل افرا اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پرتائب ہوئے جن کی تعداد جالیس تھی اور سب نے داخل سلسلہ و عالید ضویہ ہونے کا شرف حاصل کیا۔ (یدوا تھ سرکا دِخوٹ پاک رض اللہ تعالی عذے اُس واقعہ کی اور لاتا ہے جس بھی جالیس ڈاکوسرکا رخوٹ پاک کے دسید بی برست پرتائب ہوئے۔)

( تجلیات امام احمد رضا ازمولا تا امانت رسول قا دری مکتبه بر کاتی پبلیشر زم 72

#### قوتِ حافظه

اعلی حضرت رممة الله تعالی ملیکو الله تعالی نے بے مثال قوت ِ حافظ عطا فرما کی تھی۔ آپ کی بے مثال ذیانت ، فطانت ، اور قوت ِ حافظ کے کمالات ہم آپ کے ابتدائی حالات میں پڑھ چکے ہیں۔ مزید پچھے واقعات پیش خدمت ہیں جن سے اُن کی اس بے مثال قوت ِ حافظ کا انداز ہ ہوتا ہے۔

### ایک چوتھا نی سے زیادہ کتاب نہ پڑھتے :

نواب وحیداحمدخال صاحب رضوی بر بلوی تحریر فرماتے ہیں کہ: مولوی احسان حسین صاحب مرحوم (جوکہ بین میں الل معزت رمتاللہ تعالی ملیہ بہ بق رویجے ہے ) فرمایا کرتے تھے کہ:

میں اعلیٰ معترت کا ابتدائی تعلیم عربی میں ہم سبق رہا ہوں۔ شروع بی سے اعلیٰ معترت کی ذہانت کا بیرحال تھا کہ استاد ہے ہمی ہمی از ان معترت کا ابتدائی تعلیم عربی میں ہم سبق رہا ہوں۔ شروع بی سے اعلیٰ معترت کی ذہابت کا بیدا دیا کہ تے ہے۔ (جہائی) کتاب سے زائد نہیں پڑھی۔ ایک ڈبلے کتاب استاد سے پڑھنے کے بعد بقید تمام کتاب ان کور کے سنادیا کرتے تھے۔ (حیات اعلیٰ معترت مولا ناظفر الدین بہاری کتیہ نبوید الا مورس 100)

#### ایک ماه میں قرآن عفظ:

تفویٰ کی فصل میں ہم پڑھ بچے ہیں کہ اعلیٰ معرت نے کیے قرآن پاک مغط کیا ،اب اس فصل کی مناسبت ہے ای واقعہ کو ایک دوسرے راوی جناب سیدایوب علی رضوی صاحب کی روایت ہے بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔۔۔

وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز سیدی اعلی حضرت رضی الله تعالی مندنے ارشاد فرمایا:

بعض ناواتف حفزات میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، جبکہ میں اس لقب کا الل نہیں ہوں، یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ صاخب کلام پاک کا کوئی رکوع ایک بار پڑھ کر جمعے سناویں تو وی رکوع دوبارہ جمعے سے سن لیں۔ (بینی مرف س لینے سے یاوہ و جائے) اور اگا دن سے آپ نے (قرآن پاک) دور شروع قرمادیا۔ جس کا وقت عالبًا صرف عشاء کا وضوفر مانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ اس لئے کہ پہلے روز کا نشانہ واقد س سے (سجد کی طرف) آتے وقت "سورة و بقرہ" شریف کی طاوت (زبان پر) تھی اور تیسر سے روز تیسرایا روقر اوت میں تھا۔

جس سے پاچلا کردوزاندایک پارویا دفر مایالیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تیسویں روز تیسواں پارہ سننے میں آیا۔ چنانچہ آئندہ ایک موقع براس کی تعمد این بھی ہوگئ ،الفاظ ارشادعالی کے یاز نہیں ہیں گر پھھای طرح فر مایا کہ:

" بحدالله يس في كلام باك بالترتيب بكوشش يادكرايا واورياس لي كدأن بندكان خداكا كهنا (جر بحصوان عربية بس) غلاثا بت ندمو"

(حيات وعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بها رى كمتبه نبويدا بهورس 101)

اس واقتد برخور كرنے سے اعداز و موتا ب كرامل صغرت نے قرآن پاك غالبًا مرف تيس مفتول ميں حفظ كيا ہے۔

#### <u>وهی رکوع پڑھ دیا :</u>

مولانا محرحسین صاحب میر تفی کامشام و مجی اس بات کونابت کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف قرآنِ پاک س کربی یا دکر لیا کرتے تھے۔ ووفر ماتے ہیں کہ:

میں ایک مرجہ اورمضان شریف میں اعلی صغرت کی مجد میں معتلف تھا ہے ری کے وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھ کہ پڑھتے ہوئے میں مشغول تھ کہ پڑھتے ہوئے میں اعلیٰ صغرت قریب بی آرام فر مار ہے سنتے کر بیدار تھے۔ آپ نے جمچے وہ تلطی بتائی میں نے دوبارہ پڑھا فر مایا ہے جمعے سنواوروہی رکوع پڑھ دیا۔ ہعد امیح کی نماز میں مجمی آپ نے بلاتکلف وہ رکوع پڑھ دیا۔

(حيات واللي حضرت ازمولا ناظفر الدين بباري مكته نبويدلا مورس 101)

# مضمون عمر بھر کے لیے معنوظ ھو گیا:

"حامتواطل صفرت" من مولا ناظفر الدين بهاري صاحب تحريفر مات بي كه:

ایک مرتباطی حفرت بیل بمیت تشریف نے کے اور حفرت مولانا شاہ وسی احمد ماحب محدث مورتی ملید الرحم کے مہمان ہوئے ،
اثاری مختلوش " عقود الدریة فی منتقب الفتاوی الحامدیة "کاذکر نکلا ،حفرت محدث مورتی ماحب نے فر مایا کہ: میرے محت خانے میں موجود ہے۔ الملی حفرت کے کتب خانے میں اگر چہ کتابوں کا کافی ذخیرہ تھا اور ہر سال محقول رقم کی نی نی کتابیں ہیں آیا کرتی تھیں ، محمل وقت کے "عقود الدریة" محمل مواقعا۔

الخل صفرت نے ارشادفر مایا: میں نے یہ کتاب بیس دیکھی ہے، جاتے وقت میرے ماتھ کرد بیجے گا۔ حضرت محدث مورتی صاحب نے بخوشی قبول کیا اور کتاب لا کر حاضر کردی ، محرساتھ ہی ہے فر مایا کہ'' جب آپ ماد حظ فر مالیس تو واپس بھیج دیجے گا،اس لیے کہ آپ کے بھال تو بہت کتابیں بیں میرے پاس بھی گئی کی چھوکتا ہیں ہیں جن سے فتوی دیا کرتا ہوں۔''

الل معرت نے ارشادفر مایا: امچھا! آپ کا قصداً می دن واپسی بر بلی شریف جانے کا تعامراعلی معرت کے ایک جان نا رمرید نے آپ کی اسکے دن دموت رکھدی جس کی وجہ سے بیلی بھیت میں مزید ایک رات رکنا پڑا ، رات کواعلی معرت نے 'عدق و د الدریه

(جوكدا يك هنيم كآب دوجلدوں من تقى ) ملاحظ فرياليا\_

دوسرے دن دو بہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کرگاڑی کا وقت تھا۔ آپ نے ہر یکی شریف دواگلی کا تصدفر مایا، جب اسباب درست کیا جانے لگاتو ''عقود الدرجه ''کو بجائے سامان میں رکھنے کے فرمایا کہ''محدث صاحب کوواپس دے آؤ''۔ جمجے (مولا ناظر الدین بھادی) تعجب ہوا کہ قصد تو کے جانے کا تھا واپس کیوں فرمارہ جیں۔ لیکن کچھ ہولئے کی ہمت نہ ہوئی، میں محضرت محدث مورتی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اعلی حضرت کا حضرت کے اعلی حضرت کا حضرت کا اورائیشن تک ساتھ جانے کے لیے زنانہ مکان سے تشریف لاتی رہے تھے کہ میں نے اعلی حضرت کا ارشاد فرمایا ہوا جملہ عض کیا (کریک اب محدث صاحب کوواپس دے آئی۔

حضرت مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث سورتی بوے جران ہوئے کہ یہ کتاب تو اعلی صفرت نے بریلی شریف ساتھ لے کرجاناتھ واپس کیوں کردی؟ چنانچہ آپ میرے ساتھ ہی اعلیٰ صغرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے اس کہنے کا کہ'' جب ملاحظہ فرمالیں تو بھنچ دیجئے گا'' کا شاید آپ کو ملال ہوا کہ اس کتاب کو واپس کیا''۔

اعلی معترت نے ارشاد فرمایا: قصد بریلی ساتھ لے جانے کا بی تھا ،اور اگر کل جاتا تو ساتھ لے جاتا لیکن جب کل جاتا نہ ہوا تو شب میں اور شبح کے وقت پوری کتاب دیکھ لی ،اب لے جانے کی ضرورت نہ دہی۔ معترت محدث سورتی صاحب نے فرمایا: بس ایک مرتبدد کھ لینا کافی ہوگیا؟اعلیٰ معترت نے فرمایا:

الله عزوجل کے فضل وکرم سے امید ہے کہ دو نین مہینہ تک تو (اس کتاب بی سے عجباں کی عبارت کی ضرورت ہوگی فقاوی میں لکھ دول گا،اور مضمون تو ان شاءاللہ تعالیٰ عمر بحر کے لیے محفوظ ہوگیا۔

(حيات الل معزت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبة بيلا مورص 103)

# محدث اعظم هند کا بیان :

خلیفہ واعلی حضرت حضرت محدث اعظم ہندا ہوا لمحامد سید محدث کھوچھوی رمت اللہ تعالی علیہ جوکہ کھوڑ سے کے لیے اعلی حضرت وامام اہلسنت کی بارگاہ میں افرآء کی تربیت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے ، اپنے اس یا دگار دور کا تذکر واپنے خطبہ وصدارت میں کرتے ہیں جوکہ آپ نے جشن ہوم ولا دستواعلی حضرت منعقدہ ما وشوال من 1379 ھنام کچور میں ارشاد فرمایا۔

اس خطبے میں اعلیٰ حضرت ملیہ الرمد کی بہت می خصوصیات کا تذکرہ آپنے فرمایا جن میں سے ایک آپ کی قوت و حافظ بھی ہے۔ آ ہے ہم بھی محدث اعظم ہند ہی کی زبانی پیتذکرہ سنتے ہیں۔۔۔

# دریانے علم کے ساحل کو پالیا

آج من آ بكوجك من بلك آب من سار بامون كه:

جب بخیل دری نظامی و تھملی دری صدیت کے بعد میرے مُر قیوں (مریہ توں) نے کارافقاء کے لیے اعلیٰ حعرت کے دوالے کیا تو زندگی کی بھی گھڑیاں میرے لئے سرمایہ وحیات ہو گئیں اور میں محسوس کرنے لگا کہ آج تک جو پچھ پڑھا تھا وہ پچھ نہ تھا اور اب ایک ور یائے علم کے ساحل کو پالیا ہے۔ علم کورائ فرمانا اورا بمان کورگ و بے میں اتاروینا اور سے علم دے کرنفس کا تزکیفر ماوینایہ وہ کرامت تھی جو ہر ہرمنٹ برصاور ہوتی رہتی تھی۔۔۔

### ایک وقت میںکئی کام:

(الا صن کی عادت کر بہدیتی کہ استفسار (سوالات) ایک ایک مفتی کوتشیم فر مادیتے اور پھر ہم لوگ دن بھر محنت کر کے جوابات مرتب کرتے ، پھر عمر ومغرب کے درمیانی مختصر ساعت (وقت) ہیں ہرایک سے پہلے استفتا (بین سوال) پھر (جوابی) فتو سے ساعت فر ماتے ،اور بیک وقت سب کی سنتے ،اُسی مختصر وقت میں مصنفین اپنی تصنیف دکھاتے ، زبانی سوال کرنے والول کو بھی اجازت تھی کہ جو کہنا ہو کہیں اور جو سنانا ہوسنا کیں۔

اتی آوازیں،اس قدرجدا گانہ باتیں،اور صرف ایک ذات کوسب کی طرف توجہ فرمانا، جوابات کی تھیجے وتصدیق واصلائ۔۔۔مصنفین کی تائیدو تھیجے اغلاط۔۔۔زبانی سوالات کا تشغی بخش جواب عطا ہور ہاہا ورفلسفیوں کے اس خبط (غلاظریے ک) کہ

#### لايصدر عن الواحد الا الواحد

(كراكي فخص ايك وتت مي ايك، ى كام كرسكاب)

کی دھجیاں اڑر ہیں۔جس ہٹکامہ وسوالات وجوابات میں بڑے بڑے اکابرعلم وفن سرتھام کر چپ ہوجاتے ہیں کہ س کی سنیں اورکس کی نہ سنیں ،وہاں سب کی شنوائی ہوتی تھی ،اورسب کی اجملاح فر مادی جاتی تھی ، یہاں تک کہ ادبی خطا بھی نظر پڑ جاتی تو اسکوہی وُ رُست فرمادیا کرتے تھے۔۔۔۔

#### <u>چودہ سو برس کی کتابیں حفظ تھیں :</u>

سے چیزروز پیش آئی تھی کہ تھیل جواب کے لیے بُو ئیات فقد کا تاش میں جولوگ تھک جاتے تو (آپ کارا اور میں) عرض کرتے ، آپ
اُسی وقت (ارشاد) فرمادیے کہ ''رقو الحجار'' جلد فلاں کے صفحہ فلاں کی سطر فلاں میں ان لفظوں کیا تھ جزئیہ موجود ہے۔'' دُو محکار'' کے فلاں صفحہ سطر میں میں عبارت ہے ،'' مبسوط' میں میں ہیں۔ بر فلاں صفحہ سطر میں میں جارت ہے ،'' مبسوط' میں میں ہیں۔ بر حوالد اور کتاب کی اصل عبارت بقیم صفحہ وسطر ارشاد فرماد سے ۔اب جو کتابوں میں جاکر دیکھتے تو صفحہ وسطر وعبارت و بیں پاتے جواعل صفرت نے زبانی ارشاد فرمایا تھا (سمان اللہ ) اِس کوآپ زیادہ سے زیادہ کہی کہ سکتے ہیں کہ فداداد قوت حافظ ہے ساری چودہ سو برس کی کما بی حفظ میں ۔۔۔

# هر هواله صفعه و سطر كي ساته ياد تها:

یہ چیز بھی اپنی جگہ پر جیرت تاک ہے ، مریمی تو یہ کہ سکتا ہوں کہ حافظ قر آن نے سالہا سال قرآن عظیم کو پڑھ کر حفظ کیا ، روزاند و ہرایا ،
ایک ایک دن میں سوسوبارد یکھا ، حافظ ہوا ، محراب سنانے کی تیاری میں ساراسارادن کا ف دیا اور صرف ایک کتاب سے واسطہ رکھا۔ حفظ کے بعد بھی سالہا سال بھی مشغلہ دہا ، ہوسکتا ہے کہ کی حافظ کو تر اور کا میں لقے کی حاجت نہ پڑی ہو، اگر چہ کوئی ایباد یکھا نہیں میا ، اور مو سکتا ہے کہ حافظ صاحب کی آمیت کر بر کوئ کرا تنایا در کھیں کہ اُن کے پاس جوقر آن کریم ہے اس میں سے یہ بنا کمیس کہ یہ آ بہت کر مرکوئ کرا تنایا در چیز ہے ، مگر یہ قوعاد تا محال اور بالکل محال ہے کہ آمیت قرآنے کے موجوع کو بتایا جا

تو کوئی بتائے کہ تمام کتب متداولہ وغیر متداولہ کے ہر ہر جملہ کو بقیدِ صغی وسطر بتانے والا کیما ہوگا؟ پورے اسلامی کتب خانے کا حافظ مرف آپ بن کی ذات تھی۔ بلکہ بیل تو یوں کہوں گا کہ یہ اعلی حضرت کی اعلی کرامت کا نمونہ ہے کہ جس کے بلند مقام کو بیان کرنے کے لیے اب تک ارباب الخت واصطلاح لفظ یانے سے عاجز رہے ہیں۔۔۔

# یه خواهش همیشه نا کام رهی:

بچین کی بیشرارت یا دے کہ جان ہو جمد کراپنے جانے ہو جمعے جزئیات نقہ کو دریا نت کرتا تواملی حضرت مسکرا کر بتا دیے اور حرید توالے جی عطا فرماتے۔ مع صفحہ وسطر دعبارت نوٹ کر لیتا کہ ثما تمریمی صفحہ وسطریا عبارت محکی لفظ و نقطہ کی مجول ہوجائے مگر آج میں بدی مسرت کے ساتھ باقر ارصار کے اپنامیان دیتا ہوں کہ میری بیشریرانہ خواہش ہمیشہ ناکام دی۔۔۔

# ایک ایک نام یاد رها :

چونکہ میں نے حساب کی تعلیم سکونی طور پر پائی تھی، لہذا فرائض (علم الیم اٹ) کے حساب کی مثل بڑھی ہوئی تھی اور ایے استفتاء (سوالات) میرے سپر دفر ماتے تھے۔۔۔

ایک مرتبہ پندرہ بعلن کائنا کے (نقداسلامی کادہ قاعدیہ می کاردے داران کے مصفیمرائے جاتے ہیں) آیا۔ مُلا ہرہے کہ مورسٹوامل کی پندرمویں پشت میں درجنوں درتا و ہوں گے ، جھے کواس کے جواب میں دورات اور ایک دن مسلسل سخت محنت کرتا پڑی ،اورآنہ پاکی (پیے پیے) سے درجنوں ورٹا و کے حق کوتلمبند کرلیا۔۔۔

نماز عصرکے بعد بیٹھا کہ استنتاء سناؤں، وہ بہت طویل تھا ،فلاں مرا اور فلال کو وارث چھوڑا، پھر فلال مرا اور اس نے استے وارث چھوڑے۔اس میں صرف ناموں کی تعداداتی بڑی تھی کہ فل سکیپ سائز کے دو صفے بھرے ہوئے تھے۔ اِدھراستفسار قتم ہوا اُدھر بلا کی تا خیر کے ارشاد فرمایا: آپ نے فلاں کوا تناور فلاں کوا تناحصہ دیا اور در جنوں نام ہنام لوگوں کا حصہ (اعلیٰ حضرت نے بغیر کی زود کے ) بتادیا۔
اب میں جیران ومششدر کہ استفتاء کو میں مرتبہ تو میں نے پڑھا ہرا کیک نام کو بار بار پڑھ کران کا حصہ قلمبند کیا لیکن بھے سے صرف سب
الاحیاء (زندوں) کا نام کوئی پو چھے تو بغیر استفتا اور جواب کو دیکھے نہیں بتا سکتا، یہ کیا تبحر، کیا وسعت ادراک ہے، توبا توبا یہ کتنی شاندار
کرامت ہے، کہ ایک باراستفتاء سنا تو در جنوں ورثاء کا ایک ایک نام یا در ہا اور ہرایک کا مجمع حصہ اس طرح بتادیا کہ جیسے کی مہنے تک کوشش
کر کے حصہ ونام کو تری لیا گیا ہو۔۔۔

#### کیا اس علم کا کوئی حصہ عطا ھو گا؟

میں اس سر کار (بارگاوائل معرت) میں (سیدزادہ ہونے ک دوسے) کی قدر شوخ تھایا شوخ بنادیا گیا تھا۔ اپنا جواب اعلیٰ معرت کی نشست کی جاریا کی کاریا کی کی جاریا کی کی جاریا کی کی جاریا کی کاریا کی کاریا کی کاریا کی کاریا کی کاریا کاریا کی کار کاریا کی کاریا کاریا کی کاریا کاریا کی کاریا کاریا کی کاریا کی کاریا کاری

# " و حضور الكياس علم كاكوني حصيه عطام وكاجس كاعلائك كرام من نشان بحي نبيس ما"

مسكراكرفرماياك' ميرے پاس علم كهال جوكسى كودول بيتو آپ كے جدا مجدمركا فوهيت كافضل وكرم ہاور كونبين "بي جواب مجھ حكب خانمان كے لئے تازيانہ ،عبرت بھى تھا كہلو شنے والے لوٹ كرفزانے والے ہو مجے اور مين "پدرم سلطان بود" كے نشر ميں پڑار ہا، اور ميہ جواب اس كا بھى نشان و يتا تھا كہم دائے والے مقام تو اضع ميں كيا ہوكرا ہے آپ كوكيا كہتے ہيں ، بيشونى ميں نے بار بارى اور يبى جواب عطا ہوتا رہا اور ہرمرتبہ ميں ايما ہوگيا كہمرے وجود كے سارے كل پرزے معطل ہو گئے۔

(انواررضامطبوعه ضياءالقرآن لا بوررس 264-265)

### بیک وقت چار افراد کو لکھواتے:

آيك اورشام كى زبانى بمى اعلى معرت كى توت صافظ كى كالات سنة بي \_\_\_

جناب مولا نامحر حسين صاحب مير محى فرمات بي كه:

میں ایک مرتبہ میر تھے ہریلی گیا ہمعلوم ہوا (اعلیٰ معرت کی) طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹر وں نے ملنے اور باتیں کرنے کومنع کر دیا ہے، اس وجہ سے شہرسے باہرایک کوشی (بلی کوشی) میں مقیم ہیں۔اور وہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے تمر چونکہ جھے سے لوگ واقف تھے 'مجھے بتا بتادیا۔

جب میں وہاں پہنچاتو دیکھا کہ کوھی کا دروازہ ہندہ، دستک دینے پرایک صاحب آئے اور نام پوچھ کراندراطلاع کو گئے ، جب وہاں سے اجازت کمی تب آ کر دروازہ کھولا (اندرمیاتو) دیکھا بڑا مکان ہے اور صرف دوایک تدمی ہیں ،نمازمغرب پڑھ کراعلی معرت اپنے بلنگ پرونتی افروز ہوئے ،ہم لوگ کرسیوں پر ہیٹھے، پچھ دیر کے بعد چاراصحاب مزید تشریف لائے۔

مفتی اعظم حفرت مولا نامحرمصطفی رضا خال \_\_\_مدرالشربعه جناب حفرت مولا نامحرامجد علی اعظمی صاحب \_\_\_حفرت مولانا حشمت علی کھنوی صاحب \_\_\_ چوتھے ایک اورکوئی صاحب \_

یہ چاروں صاحبان اعلی معفرت کے بانک کے باس جوکر سیال تھیں اُن پر بیٹھ گئے۔ اعلی معفرت نے ایک گڈی (بنزل) قطوط کی مولاتا امجد علی اعظمی صاحب کودے کرفر مایا '' آج تیمی خطوط آئے تھے ایک میں نے کھول لیا ہے یہ 29 ممن کیجئے''۔

انہوں نے 29 ممن کر (یے خلوط جاروں صاحبان میں تقلیم کردیے تا کہ برایک ابنا خط سنا کر اُس کا جواب کو سکے اورخود مولا ہا ہمومل اعظی صاحب نے ) ایک (خلاکا ) لفا فد کھولا جس میں کئی ورق پر چند سوالات تھے ، وہ سب سوالات سنائے ،اعلی حضرت نے پہلے سوال کے جواب میں ایک فقرہ ارشاد فرمایا ، وہ لکھ ارشاد فرمایا ، وہ لکھ ارشاد فرمایا ، وہ لکھ کر عرض کی جی حضور! اعلی حضرت نے اُس کے آئے ایک اور فقرہ ارشاد فرمایا ، وہ لکھ کر بھر کہتے جی حضور! اور آپ سلسلہ وار اُس کے آئے کا فقرہ فرمایا ویا کرتے۔

اور دوسرے صاحب نے (معرت مولا ناہم مل اعلی صاحب کے دوفقرہ لکھنے کے بعد )حضور کہنے کے درمیان میں اپنا خط سنانا شروع کردیا، جب بیر(مولا ناہم ملی اعلی صاحب)حضور کہتے بیر(دوسرے صاحب)رک جاتے اور جب بیر(دوسرے صاحب)فقرہ من کر لکھنے لگتے تو وہ (مولانا ام میر علی اعلی صاحب) اپنا خط سنانے لگتے۔

اب دونوں صاحب اپناا پانظرہ فتم کرنے کے بعد حضور! کہتے ،اور جواب ملنے پر لکھنا شروع کردیتے۔ ای حالت میں ان دوحضور! حضور! حضور! حضور! حضور! حضور! حضور! حضور! حضور! سے جتنا وقت بچتا اس میں تیسر سے صاحب نے اپنا خط سنا نا شروع کر دیا۔اور اُن تیسر سے صاحب نے بھی اِی طرح فتم کر کے جواب لکھنا شروع کر دیا۔ یہ جواب لکھنا شروع کر دیا۔ یہ دو اب لکھنا شروع کر دیا۔ یہ دو کی کردیا۔ یہ دو کی کر مجھے حقیقتا کیا۔

استظ بین ایک اورصاحب نے جو میرے قریب ہی بیٹے نتے ای حالت میں پکومسئلے پوچھنے شروع کردیے، جنہیں س کر جھے بہت ملال اور خصر آیا کہ اس فض کو الی مصروفیت کی حالت میں سوال کرنے کا پکھ خیال نہیں ، گرا ملی حضرت نے درہ بحر بھی ملال نظر مایا اور بہت اطمینان سے اُن کو بھی ہرا ہر جوابات و ہے۔ (میں بھر جرت بناس منظر کود کی رہا تھا کہ کھر میں ایے بہت ال حافظ کا کو فض میں دیکھ تھی اس کے عمل اور بات کرنے وقت کرنے کے جواب میں اعلی حضرت دیکھ تھی اس کے کام اور بات کرنے وقت کرنے کے جواب میں اعلی حضرت نے صرف یہ مان لیا تھا کہ شب کو اپنے ہاتھ سے تحریر نظر ما کی گئی ہو صوب کی ایس کا بیا ہتمام تھا ( مینی دات میں دوروں کو کھوادیا کرتے ہے ) اور دن بھر فود تحریف میں ایا کہ حضوں کو اعلیٰ حضرت کے ایک دن کے کھے کی تقل کرنا دشوار ہوتا اور شب کو اس کام کیا جاتا تھا۔۔۔۔اللہ ! اللہ !

#### کی وقت صفعه و سطر گنے تھے:

میرے بریلی قیام کے زمانے میں معزرت کا ما اُلٹین (ایک ملاج کام) ہواجس میں 20 مسبل ہوتے ہیں (یعن ہیں مرجددست وردوادی جاتی ہی کا میں مرجددست وردوادی جاتی ہی مسبل کے دن بھی جاتی ہی مسبل کے دن بھی ہوتے ہیں اُلٹی ہے کہا کہ مسبل کے دن بھی برابر لکھتے ہیں ، آنکھوں کو تقصان چنچنے کا اندیشہ ہے۔ طبیب صاحب نے بہت سمجھایا تو یدار شاوفر مایا:

اچھامسہل کے دن میں خودنیں کھوں گا، دوسرول سے لکھوا دیا کروں گا، پھراس کا بیا نظام کیا گیا کہ ایک مکان میں چندالماریاں لگا

کراس میں کتا ہیں رکھ دی گئیں، مسہل کے دن حضرت اس مکان میں تشریف لے گئے اور صرف میں ساتھ گیا، درواز وبند کر دیا گیا۔

اب جوفتوی لکھتا ہوتا اس کا پچھ مضمون لکھوا کر بچھ سے فرماتے کہ: ''الماری میں سے فلال جلد نکال کرلاؤ'' اکثر کتا ہیں مصری ٹائپ ک

کئی کئی جلدوں میں تھیں ، پھر بچھ سے فرماتے ''استے صفحے کو ٹ لو اور فلال صفحہ پر اتنی سطروں کے بعد بیمضمون شروع ہوا ہے اسے

یہال نقل کردو''۔

میں دیکے کر پورامضمون لکھتاا در بخت تنجیر ہوتا کہ وہ کون ساوقت ملاتھا کہ جس میں صفحہاور سطر گن کرر کھے میئے تصفر ضیکہ ان کا حافظ اور د ماغی باتیں ہم نوگوں کی سجھے ہے باہر تھیں۔

(حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدا بورس 101 )

#### صبرورضا

اعلی معترت رمتداللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ پرغور کرنے سے انداز ہ ہوتا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر مختلف تنم کی جسمانی یماریوں میں مبتلا رہے، یا درہے بیرتکالیف خاصاب خدا کا خاصہ بیں جن سے یقینا اُن کے گنا ہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ حضرت معدر ش اللہ تعالی عند کی بیدوایت اس بات کو بخو بی بیان کر رہی ہے جو کہ 'تر ندی شریف' میں موجود ہے۔

"عَنْ سَعْدِ قَالَ سُئِلَ ٱلدَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ آَيُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلَاءٌ قَالَ ٱلآنبِيَا ءُ ثُمُّ ٱلآ مَثَلُ "عَنْ سَعْدِ قَالَ النَّائِدِيَا ءُ ثُمُّ الْآ مَثَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كَانَ فِى دِينِهِ صُلْبًا اِشْتَدُّ بَلَاءُ وَ وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ فَا لَا مُثَلُ يُبْتُلُ عَلَى الْاَرْضِ مَالَهُ ذَانَ عَلَى عَلَى الْآرضِ مَالَهُ ذَانَ الْآرِ فَى لِينِهِ وَاللَّهُ عَلَيهِ فَمَا رَالَ كَذَٰ لِكَ حَتَّى يَعْشِى عَلَى ٱلآرضِ مَالَهُ ذَنْبُ

ترجمہ: حضرت معدر ضی اند تعالی منہ سے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اند تعالی علیہ والدیم سے دریا فت کیا گیا کہ کون لوگ بخت بلا وَل جمل بنا ہوتے ہیں؟ حضور صلی اند تعالی علیہ والم سے بہلے انہیاء کرام، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں ، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں ، پیر ان کے بعد جو افضل ہیں ، پین حسب مراتب ۔ آدی جمل دین کے ساتھ جیں آنعلق ہوتا ہے اُسی اعتبار سے بلا جمل ببتال کیا جاتا ہے۔ اگر دین جس خت ہے تو بلا بھی اس پر خت ہو گی اور اگر دین میں کر در ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ بی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہ ال تک کہ وہ زمین پریوں چلا ہے کہ اُس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔

(انوادالحديث بحوال من ترزى ازمنتى جلال الدين اميرى مطبوع كمتيدالمديد م 197)

آ یے دیکھتے ہیں کہ اس مقبول بارگاہ مرد خدائے کس طرح تکالیف ومصائب کا سامنا کیا،ان میں مبرور ضا کا دامن تھا مااور سخت ہے ۔ شخت تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کاشکراوا کیا اور بھی بھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔

# بند ہے کو خدا سے کیسی شکایت:

چنانچەمولانامحمامجدىلى اعظمى صاحب رمىزاللەتغالى مايەفرماتى بىن كداكىك مرتبداعلى حعرت علىل تىنقى، بىن عيادت كوكىيا، حىپ محاورە پوچھاحضور! اب شكايت كاكىيا ھال ہے؟ فرمايا'' شكايت كس سے ہو؟ ،الله سے ندتو شكايت پہلے تكى نداب ہے، بنده كوفدا سے كسى شكايت'' مىں نے زندگى بحركے ليے اس محاورہ سے تو بركرلى۔

( تذكره اللي معرت بزبان مدر الشرييم 33)

" حیات اعلی حضرت" میں اعلی حضرت کا بیار شافقل ہے کہ:

''عوام وخواص کو یہ بھی زبان زو(زبان پررہتا) ہے کہ بخار کی شکایت ہے، در دِسر کی شکایت ہے، زکام کی شکایت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہ(کبنا) چاہیے،اس لیے کہ جملہ امراض کاظہور منجانب اللہ (اللہ مزوجل کی طرف ہے) ہوتا ہے تو شکایت کیسی۔

نیز اگر مرض کا غلبہ ہے تو یوں اظہار کیا جاتا ہے، بے صدیخار ہے، بے صدفقا ہوت ہے، کیامعنی ؟ کہ بخارونقا ہت ایسی ہیں کہ ان کی صد نہیں بیتو ایک تم کا کو سنا (زا بھلا کہنا) ہوا۔

(حيات اعلى حفرت ازمولا ما ظفر الدين بمارى مكتبه نبويدلا مورس 868)

### بیماری پر شکرانه :

و ملفوظات اعلیٰ حضرت ' میں ہے۔

ایک دن اعلی معنرت بعد نماز ظهر با برتشریف فرما ہوئے ، چوھردی عبدالحمید خان صاحب بھی حاضر بارگاہ تنے ، اُن سے ارشاد فرمایا که 'اس بار مجمے 34 دن کال بخارر ہاکسی وقت کم نہ ہوا''۔

انہوں نے عرض کیا: جاڑا (بین سردی کا بنار) بھی (آپ کو) آتا ہے یانہیں؟ اس پرارشادفر مایا'' جاڑا، طاعون، اور دبائی امراض جس قدر ہیں اور نابینائی و یک چشمی ، برص ، جزام دغیرہ وغیرہ کا جھے نبی کریم طیالسلو ۃ دانسلام کا دعدہ ہے کہ بیا مراض تجھے نہوں محرجس پرمیراایمان ہے۔ (پھرفر ملیا) اس میں خوف ہے (بینی ڈر جانا جاہے) کہ کوئی مرض ہی نہ ہو، بفضلہ تعالی (انڈمز دجل کے خلاسے بھے) بخار، در دیمرودر دیکر تو اکثر رہتا ہے۔ ایک مرتبہ کمریس بہت شدت ہے در دہوااورائس کا اثر اعصاب پربھی پڑا کہ ہاتھ سیدھانہ ہوتا تھا۔ (پرزمایا): بخاراوردر در رتو مبارک امراض ہیں کہ انبیاء کرام ملیم السلام کو ہوا کرتے '۔ایک صاحب حضرات اولیاء کرام میں سے تھے،
اُن کو در دِسر لاحق ہواتو تمام رات نوافل میں گزار دی اس شکر یہ میں کہ جھے وہ مرض دیا جو حضرات انبیائے کرام ملیم السلام کا مرض ہے۔
اور یہاں (نوکوں کی) یہ حالت ہے کہ جب بھی در دِسر ہواتو یہی کوشش کی جاتی ہے کہ اول وقت نمازِعشاء سے فارغ ہوجا کیں۔
(مافوظات اللی حضرت مجتب المدید میں 1800)

# یہ ھنے ان سے استعانت کی برکت:

اعلی حضرت رحمتدالله تعالی ملیه جب دوسری مرتبه حج پرتشریف نے محکے اور مکت المکر مدے مدیمتہ المنو رہ تشریف لے جانے کے ایام آئے توان دنوں بھی اعلی حضرت کوایک بیاری (در دِکردہ) کا سامنا کرنا پڑا۔ آئے اس بیاری کی کیفیت اور اس سے نجات کیے حاصل ہوئی اعلی حضرت ہی کی زبان سے سنتے ہیں۔۔۔

'' ملفوظات اعلی حفرت' میں ہے۔۔۔' وہاں (مکۃ المکرمیں) بے دودھ کی جائے چیتے ہیں جس کا میں عادی نہیں ،اور جائے گرد کومفر ہے، اور میرے گردے ضعیف، (مولانا صنین رضا خان رصته اللہ علیہ جیں کہ اعلی حفرت کو 14 برس کی عمر میں در وگردہ الاحق براجو آخر تحد رہا ، بھی کم میں کے شدیددورے پر جاتے تھے،' مجد داسلام' میں 33) رات کومعاذ البلہ بھدت حوالی عگردہ (لین گردے کے اردگرد) کا در د بوا ،ساری شب جائے گئے۔ بی مسترکا قصد تھا کہ مجبور آمات کی رہا۔

تركی واكثر رمضان آفندی نے دو ہفتے سے زاكد تك معالج كے ، بحد الله شفاء ہوئى محراب بھی دن میں پانچ چھ بار چك ہو باتی تقی (مین دردا منا تا) ۔۔۔ای حالت میں دوبارہ اُونٹ كرايہ كئے ،سب نے كہا كه اُونٹ كی سواری میں بال (مین جنکے اور حركت ) ببت ہوگى ، اور (يارى كا) حال بيہ محرمی نہانا اور حَدَ كُلا عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِومِيں صفر 1324 هوك عبد ، تن سے ،كعبہ جال كی طرف روانہ بوا (مین مکد المكر مدے مدال المورو كی طرف)

براوبشریت جمیے بھی خیال آتا تھا کہ اونٹ کی ہال (ینی جنوں) ہے کیا حال ہوگا۔۔۔گر اُن (بیارے آتا وہ ول ملی اللہ تعالی علیہ والبولم) کے کرم کے صدیتے ،اُن سے استعانت عرض کی اور اُن کا نام پاک لے کر اونٹ پر سوار ہوا ، بال ( بینی جنوں) کا ضرر پنچنا تو در کنار وہ (دردی) چک کروز اند پانچ جید بار ہوجاتی تھی دفعتا دفع ہوگئ ۔وہ دن اور آج کا دن ایک قرن (زبانہ) سے زیادہ گزرا کہ بفضلہ تعالی اب کسنہ وکی ، یہ ہے آگی رحمت ، یہ ہے اُن سے استعانت کی برکت ملی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم۔

(لمفوطات الل معنرت كمتبدالمدين 215)

# الله ورسول صلى الله تعالىٰ فليه وآله وسلم كي سوا كسى كى هاجت نهين:

اعلی معترت رمنہ اللہ تعالی علیہ کو اپنی زندگی کے آخری سالوں میں جن بیاریوں اور تکالیف کا سامنا کرتا پڑااس کا انداز و آپ کے اُن مکتوبات سے ہوتا ہے جو کہ آپ نے اپنے مریدین ،غلاموں ،اور خلفا و کے نام لکھے۔۔۔

چنانچہ اپنے محبوب خلیفہ حضرت مولانا جناب عبد السلام قاوری جبلیوری صاحب کے نام اینے مکتوب محررہ 1332 ھ (اپ وسال سے تقریباً آٹھ سال پہلے) میں تحریر فرماتے ہیں:

۔۔۔ ڈھائی سال ہے آگر چہ امراض در دیمرومثانہ وسروغیر ہا کالگا زم (لازم) ہو گئے ہیں، قیام ورکوع و بحدہ بذر بعیہ عصاء ہے، مگر الحمد لللہ دین حق پر (اللہ عزوجل نے) استنقامت عطافر مائی ہے، کثرت اعدا مدوز افزوں ہے، (یعنی شمنوں کی ذشنی روز بردز بڑھتی جاری ہے) اور حفظ الٰی بقضیل الٰی تا متنا ہی (اللہ عزوجل کی حفاظت اور لامحدود فضل) شامل حال۔

اَلحَمدُ لِلْهُ رَبِّ العَالَمِين باي ضعف بدنى وقوت، (بادجود بدن اورقوت كى كزورى) كن وكثرت فتن (يين كالف اورفتون كى كرت كامامنا). اَلحَمدُ لِلْهِ النِهِ كامول معظل نبيس ، كمانے اورسونے كى فرصت نبيس ملتى .

الله ورسول بن وعلاوسلی الله تعالی طبید والمرسم الله می معین و مدد کار عنقا (نایاب، غائب) ہے اور ان کے سوااور کسی کی حاجت مجمی کیا

ع ( كتوبات الل معرت ازمول نايرمحود احدصاحب كمتبدنويدلا مورم 36)

# اَلْحَمُدُ لِزَبِّى عَلَى كُلِّ حَالَ:

حضرت مولانا ظفرالدین بہاری صاحب کے نام اپنے کمنوب محررہ 1334 ھ ( بینی اپنے دصال سے تقریباً چیر سال بہلے ) میں تحریر فرماتے ایں ---

یں جن احوال میں ہوں \_\_\_

''اَلَحَعَدُ لِدَبِّى عَلَى كُلِّ حَالَ وَاَعُقُ ذُ بِهِ مِنْ حَولِ اَهلِ النَّادِ'' وُثمُن اگرتويست بمبهال قوى تراست

( زئمن اگر طاقت ور باتو کیا ہوا تکہان أس سے زیادہ طاقت ور ہے)

وَحَسُبُنَا اللَّهُ وَدِعمَ ا لُوَكِيل

آج دردوكرب وتب (بخارور دجم) كى زيادت شدت رى اورجم أسكوج كريم كوكهب شارعافينس بيل---

( كتوبات المل معزمت ازمول ناج محمودا حدصا حب كمتيه نيويدل بودص 60)

#### نواسوں کی ہیماری پر صبر :

حفرت مولا ناجناب عبدالسلام قادری جبلیو ری صاحب کے نام اپنے مکتوب محررہ 1334 ھ (اپ دسال سے تقریباً چیسال پہلے) میں تحریر فرماتے ہیں:

\_\_\_فقيردُ عاكو إن دنول جبلائ افكار ( فكرول مين جنلا ) تحااور ب

### " حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيْلِ"

چیک (ایک بیاری) نام جس بین جم پردانے نگلتے بیں) کی کثرت میں فقیر کا ایک نواسہ 'قدی' نام ڈھائی برس کا ،اس (مین جیک کیرس) میں جال بین حتی رائد ہے۔ بہت امراض کا زور تھا جال بین جیک کے بہت امراض کا زور تھا اور انہیں میں چیک بھی نگلی اور بکٹر ت (دانے) نگل چی تھے، کہ (جونواسہ) سب میں بڑا ہے کم نگلی ، چیوٹا نبیرہ (نواسہ) بشد ت اس میں بٹالا ہوا۔ بیسب بین بڑا ہے کم نگلی ، چیوٹا نبیرہ (نواسہ) بشد ت اس میں بٹالا ہوا۔ بیسب بین بڑا ہے کم نگلی تھے دیگرے شفایا ب ہوئے آلمہ المتحد ۔

( كمتوبات اعلى معزت ازمولانا بيرمحوداحرصاحب كمتبرنبوبيالا بورس42)

#### بخار کی حالت ھے:

حفرت مولانا شاه میدالسلام قاوری جبلیو ری صاحب بی کے نام اینے کتوب محردہ 1335 ص(اینے وسال ہے تقریباً پانچ سال پہلے) میں تحریفر ماتے ہیں:

۔۔۔ "فقیر کو بھی پانچ روز سے تپ (بخار) آئی ہے ، تین روز (شدتِ بخار کی دجہ ے) غفلت رہی ،کل مسہل تھا، آج ببر کت وُ عاءِ شافی (شغاه دینے والی وُعا کی برکت ہے) بحمد اللہ بہت تخفیف ہے البتہ د ماغ وصدر (بینے اور د ماغ) پر نواز ل (رطوبت کا آر) کی کثر ت ہے، حرارت بھی مقیم ہے اور ضعف بھی زاکہ"۔۔۔۔

( كموبات اعلى حضرت ازمولانا بيرمحود احمرصاحب كمتب نويدا بورس 42)

#### چار مھینے کی علالت:

حضرت مولانا ظفرالدین بہاری صاحب کے نام اپنے مکتوب محررہ 1336 ھ (لین اپ رسال ساتھ یا پارسال ببلے) میں تحریفر ماتے ہیں:
۔۔۔ ''۲۲ فی تعدہ ہے آج ۲۲ رہے الاول شریف تک کامل چار مہینے ہوئے کہ بخت علالت اُ تھائی ، مدتوں مجد کی حاضری ہے محروم رہا، جعد کے لئے لوگ کری پر بٹھا کر لے جاتے اور لے آتے ، اامحرم شریف ہے بارے (بالا فرمجد کی) حاضری کا شرف پا تا ہوں ، لوگ باز و پکڑ کر لے جاتے ہیں، نقاب وضعف اب بھی بشدت ہے، دُعا کا طالب ہوں'۔۔۔

( كمتوبات الل حضرت ازمولانا بيرمحمود احمدصاحب كمتب نبويدا بورس 65)

# مسجد کو چار آدمی کرسی پر بٹھا کر لیے جاتے :

حضرت مولا ناظفرالدین بہاری صاحب بی کے نام اپنے کمتوب محررہ 1338 ہدایدی اپ دسال سے تقریباً دوسال پہلے) میں تحریفرہاتے ہیں: ۔۔۔ "ارزیج الاول شریف سے طبیعت الی علیل ہوئی کہ بھی نہیں ہوئی تھی، چارچار پہر پیشاب بھی بندرہا، میں نے وصیت نامہ بھی مکھوا دیا تھا، مولی تعالی نے فضل کیا مرض زائل ہوا، محرا ج دومہینے کامل ہوئے بضعف میں فرق نہیں ،مجرکو چارا دی کری پر بٹھا کر لے جاتے اورکری پرلاتے ہیں "۔۔۔۔

. ( كموبات اعلى حضرت ازمولا ناي محمود احمر صاحب مكتية نوبيلا مورص 73)

# ہات ہمشکل ھوتی ھے :

حضرت مولانا شاہ عبدالسلام قاوری جبلیو ری صاحب کے نام اپنے کتوب محررہ 1338 ھ (اپنے دمال سے تقریباد دسال بہلے) میں تحریر فرماتے ہیں:

(نوٹ: بے خط۳۶ رئے الاول شریف 1338 ہے۔ کھا جکہ مچھلا تطورالدین بہاری صاحب کو ۳۳ رہے لاول شریف 1338 ہے۔ کھا لین ایک دن کے فرق ہے۔ )

۔۔۔''اس ما ومبارک میں بخارتو نہ آیا مگر 35 دن کے دورے اتنا نقیہ (کرور) کر مجھے کہ بات بمشکل ہوتی ہے، بیایک ورق کی مکمنوں میں بمشکل لکھائے''۔۔۔

( كمتوبات اعلى معزرت ازمولانا يرجمود احمرصاحب كمتر نبويدلا بورص 45)

# تمام بدن میں درد هونے لگتا هے :

اُنهی ایام میں (مین 1339 هاپ د مسال سے تقریبا ایک سال پہلے ) آپ حضرت مولا نامحود جان صاحب رحمته الله تعالی ملی ہے ماتوب میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں:

''۔۔۔۔ ساڑھے چارمینے کے قریب ہوئے کہ آگھ دکھنے آئی تھی ،جب ہے آئ تک لکھنے پڑھنے کے قابل نہیں ،مسائل سنتا جواب لکھوا دیتا، بار ہویں کی شام سے علالت شدیدہ لاحق ہوئی کہ ایس بھی نہ ہوئی ، یہاں تک کہیں نے ومیت نامہ کھوا دیا۔اس کے بعد مولی تعالی نے اس بلائے شدید سے نجات بخشی۔

محر بقیہ مرض اب تک ہے اور ضعف اس قدر شدید ہے کہ مجد تک جانے میں تمام بدن میں در دہونے لگتا ہے۔ وُ عا کا حاجت مند ہوں اور آپ کے اور آپ کے گھر کے لئے دُ عاکر تا ہوں''۔۔۔

( كتوبات اعلى معزرت ازمولا نا يوجمود احدصا حب كمتبه نبويداد بورص 26)

#### اهِلِ نزدیک اور عمل رکیک :

حضرت مولا ناشاه مراسلام قاوری جلیوری صاحب کے نام اپنے کمتوب محررہ ۲۵ رقع الاول 1339 حداب وسال سے تقریبانک سال پہلے) میں تحریفر ماتے ہیں:

۔۔۔'' دعائے جناب واحباب سے غافل نہیں ، اگر چہ منہ وُ عاکے قابل نہیں ، اپنے عفو و عافیت کے لیے طالب وُ عا ہوں کہ تخت مختاج وعائے صلحا ہوں ، اجل نز دیک اور عمل رکیک ، (ادنی)۔

#### " حَسُبُنَا اللَّهُ وَ دِعْمَ الْوَكِيْلِ"

چاردن کم پانچ مہینے ہوئے آ کھود کھنے آئی ،اوراس پراطوار مختلفہ وارد ہوئے ،ضعف قائم ہوگیا ،سیاہ خیالات نظر آتے ہیں ،آ تکھیں ہر وقت نم رہتی ہیں ،اول تو مہینوں کھے بڑھی ندسکا ،اب یہ ہے کہ چند منٹ نگاہ نیجی کئے سے آ نکھ بھاری پڑجاتی ہے ، کمروری بڑھ جاتی ہے ، کمروری بڑھ جاتی ہے ، کمروری بڑھ جاتی ہے ، کمروری بڑھ جاتے ہیں ،۔
پانچ مہینے سے مسائل درمسائل سب زبانی بتا کر لکھے جاتے ہیں ،۔

بارہویں رکھ الاول کی شام سے ایک ایسامرض لائن ہوا کہ عمر مجرنہ ہوا تھا،۔۔۔مولا تعالی نے فضل فر مایا مخرض عف بدرجہ ، غایت ب،

نووال روز ہے ، بخار کا دورہ ہوا۔ضعف کو اور قوت بینی ، کی روز تجربہ کیا مجد تک جانے آنے کی تعب (شعت ) ہے فورا بخار آجا تا ہے ،

مجبور اکی روز سے یہ ہے کہ کری پر بٹھا کرچار آدمی لے جانے اور لاتے ہیں ،ظہر پڑھ کر جاتا اور مغرب پڑھ کر آتا ہوں ،طالب و عا

ہول ۔۔۔۔۔

( كمتوبات اعلى معزت ازمولانا بيرمحود احمد ساحب كمتبد نبويدان ورس 47)

# شکر نعمت الھیٰ وطلب دُعاکے لیے:

حضرت مولا تا شاہ عید السلام قادری جبلی ری صاحب کے نام اپنے مکتوب محررہ وصفر المظفر 1340 ص (اپ وسال سے سرف سوارون پہلے) میں تحریر فرماتے ہیں:

مجوالی (تبدیلی آب د مواکے لیے آپ بموالی (ایک پیاڑی علاقہ) تفریف لے گئے تھے) میں 19 ذی الحجہ سے جارروز بجھے شدید بخار آیا ، پانچویں وان دردِ پہلو پیدا ہوا، پھرو و درد جگر سے متبدل (تبدیل) ہوا 7 محرم کا دن تھا ، اور آٹھویں شب جیسی گزری۔۔۔

# "ٱلحَمَدُ لِزَيِّي عَلَى كُلِّ حَالَ وَأَعُوْ ذُيهٍ مِنْ حَولِ أَمْلِ النَّارِ"

و ہاں نہ کوئی طبیب نہ پھے دومرا ، اوپر کی سانس کے ساتھ (دردیں) نیچے جاتی تھیں ، یہ معلوم ہوتا تھا کہ بگر کی رئیں اوپر کھنی جلی آئی ہیں اور نیچے کی سانس کے ساتھ نیچے جاتی تھیں ، ۔۔۔ بائیس دن میں بازو کا گوشت سیحے بیائش ہے سواا نیچے گھل گیا۔۔۔ چودہ محرم کو بباز سے واپس (بر بلی) آیا۔۔۔لاری میں میرے لیے بیٹک بچھا کرلائے۔۔۔عشاء سے ظہرتک کی نماز دں کو چار آدمی کری پر بنھا کر مجد میں لے

گئے۔۔۔عمر بھی مجد میں اداکی ، پھر بخار اور اب تک معجد جانے کی طاقت ندری ۔۔۔ پندرہ روز سے اسہال شروع ہوئے اُس نے بالکل گرادیا ، نماز کی چوکی پٹک کے برابر کئی ہے اس پر بیٹھے بیٹھے جانا تین تین بار جمت سے ہوتا ہے۔الحمد للد کہ اب تک فرض ووٹر اور مج کی سنتیں بذریعہ وعصا کھڑے ہی ہوکر پڑھتا ہوں ، مگر جود شواری ہوتی ہے دل جانتا ہے۔

آٹھویں دن جمعہ کی عاضری تو ضرور ہے، مکان سے مجد تک کڑی پر جانے میں وہ تعب ہوتا ہے کہ بیٹے کر سنتیں بھی بدقت بتام پڑھی جاتی ہیں اور اس تعکان سے عشاء تک بدن چور رہتا ہے۔ نبض کی بیحالت ہے کہ ایک ایک منٹ میں چارچار مرتبہ ڈک جاتی ہے۔۔۔ بیسب حالات میں نے شکر نعمت البیٰ وطلب وُ عاکے لیے کھے ہیں۔۔۔ یہ خطری سے رات کے میارہ بج تک متفرق اوقات میں لکھوایایا۔

( كتوبات اعلى حفرت ازمولاناى محوداحرصاحب كمتيد نويدلا مورص 51)

#### تلقين صبرو رضا:

اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیه ندصرف خود مبرورضا کا بیکر تنے بلکہ دوسروں کو بھی مبرورضا کی تلقین فرمایا کرتے ، چنانچے حضرت مولانا عرفان علی صاحب بیسلیوری کے صاحبزاوے کے دصال پر اُن سے تعزیت کرتے ہوئے اپنے کتوب محررہ 1336 مدیش تحریر فرماتے ہیں۔۔۔

۔۔۔''انقال برخوروارمعلوم ہوا''اِ الله وَاجِعُون ''الله کا جَوْن ''الله کا جَوْن کا اورای کا ہے جواس نے دیا،اور ہر چڑی اس کے یہال عمر مقرر ہے،اس سے کی بیش نامتصور ہے، بے مبری سے کی چیز والی بیس آسکتی ہاں!اللہ کا تو اب جا تا ہے جو ہر چیز سے اس کے یہال عمروم تو وہی ہے جو تو اب سے محروم رہا۔

ملیح مدیث میں ہے۔۔۔

جب فرشتے مسلمان کے بیچی روح قبض کر کے حاضر بارگاہ ہوتے ہیں تو مولی تعالی عزوجل فرما تا ہے (اوروہ فوب جانا ہے) کیا تم نے میرے بندے کے بیچی کی روح قبض کر لی؟ عرض کرتے ہیں'' ہاں! اے رب ہمار۔

میرے بندے کے بیچی کی روح قبض کر لی؟ عرض کرتے ہیں'' ہاں! اے رب ہمار۔

کرتے ہیں'' ہاں! اے رب ہمارے'' فرما تا ہے پیمراُس نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں'' تیری حمد بجالا یا اور الحمد دللہ کہا''فرما تا ہے'' مواہ
ر بوش نے اُسے بخش دیا اور جنت میں اس کے لیے مکان تیار کرواور اس کانام بیت الحمد رکھو''۔۔۔

( كتوبات اعلى معرت ازمولانا ورمحودا جرصاحب كتيه نويدلا مورم 113)

# صابروں کو ہے حساب اجر دیا جانے گا:

ائمی کے نام دوسرے خطیس تحریر فرماتے ہیں:

دوسرے کے جانے کی فکراس وقت چاہیے کہ خود جانا (سرہ) نہ ہواور جب اپنے سر پر بھی جانا رکھا ہے تو فکراس کی چاہیے کہ جانا اچھی اطرح ہو، کہ دہال مسلمان عزیز وں سے نعمت کے تھر میں ایساملنا ہو کہ پھر بھی جدائی نہیں۔

" "الاحول شریف" کی کثرت سیجیئے اور ساٹھ بار پڑھ کریانی پر دم کر کے پی لیا سیجئے۔ آپ بفضلہ تعالیٰ عاقل ہیں ،اور وں کو ہدایت ِصبر سیجئے ،سب کود عاوسلام۔

( كمتوبات اعلى حعزت ازمولا ناج محمود احمد صاحب كمتبه نبويدلا بورس 114)

# <u>حق گوئی</u>

اعلی صفرت رضی الله تعالی مند بھی بھی حق بات کہنے میں نہ بھی اپنا ہو، پر ایا ہو، بر ابو، چھوٹا ہو، حاکم ہو، یا محکوم الفرض آب نے بمیشہ حق بات کہی جن کوئی کی صفت بھین بی ہے آپ میں نمایاں ربی چنا نچہ۔۔۔

#### يه توجواب نه هوا:

۔۔۔ایک دن آپ کے استادگرامی بچول کو تعلیم دے رہے تھے کہ ایک لڑکے نے سلام کیاا ستاد نے جواب میں فر مایا'' جیتے رہو' اس پر حضور اعلی معفرت رضی اللہ تعانی صند نے فر مایا یہ تو جواب نہ ہوا'' وعلیم السلام'' کہنا چاہے تھا آپ کے اس جذبہ اظہار پر آپ کے استاد بے صدمسر در ہوئے اور آپ کو ہوی ہوی نیک دُعاوَں سے نوازا۔۔۔

قربان جائية! آپ كوابندائة عربى من إسلام كاكتنابلند فكروشعور عطا مواقعا\_

(مجددا سلام از علامت ميم بستوى مطبوعه لا بورص 37)

# فتلوی لکھنے میں اظھار حق:

امل صغرت کی عمر شریف امجی صرف 20-19 سال تھی اور آپ کوفاوی تحریر کرتے ہوئے تقریباٰ 6 سال ہو چکے تھے کہ آپ کے ساتھ مید لچپ واقعہ چین آیا جس سے آپ کی حق کوئی وحق پیندی کا انداز وہوتا ہے، چنانچہ:

ایک صاحب''رام پور'' سے حضربت واقدس مولا ناشاہ تقی علی خان صاحب رض القد تعالی عند کا اسم گرامی سن کر ہریلی آئے اور ایک فتوی

پیش کیا ، جس میں جناب مولا نا ارشاد حسین مجددی را میوری (صاحب ارشاد العرف) کافتو کاتحریرتھا ، جس پرا کشر علاسے کرام کی مہریں اور دستخط تھے۔حضرت مولا نا شاہ تقی طی خان صاحب نے فر مایا کہ کمرے میں مولوی صاحب بیں اُن کودید بیجئے جواب کھے دیں ہے ، وہ کمرے میں گئے اور واپس آ کرعرض کیا کہ دہاں تو کوئی مولوی صاحب نہیں ہیں ، فقلا ایک صاحبز ادے ہیں۔

حضرت نے فرمایا'' اُنہیں کودے دیں وہ لکھودیں مے''۔انہوں نے عرض کی حضور میں تو آپ کاشہرہ سن کرآیا ہوں،حضرت نے فرمایا '' آج کل وہی فتو کا لکھا کرتے ہیں اُنہیں کودے دیجئے''غرض ان صاحب نے یہ فتو کی اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش کردیا۔ اعلیٰ حضرت نے جواس فتو کی کودیکھا تو ٹھیک نہ تھا۔آپ نے اس جواب کے خلاف جواب تحریر فرما کراپنے والد ماجد کی خدمت میں

بیش کیا اور حضرت مولا ناشاه نقی علی خان صاحب نے اس جواب کی تصدیق فرماوی۔۔۔

# <u>مق وهی هے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا:</u>

۔۔۔وہ صاحب اِس فتوے کو لے کررائیور پنچے، (یانوی درامل نواب آف دامیوری کا طرف سے تعمدین کے بیمیامی تھا) جب نواب آف رامپور (نواب کلب کل خان) کی نظر سے بیافتو کی گزرا تو شروع سے آخر تک اس فتوے کو پڑھا۔اور مولانا ارشاد حسین صاحب کو بلالیا، آپ تشریف لائے تو وہ فتوی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔

مولا ناار شادسین صاحب کی حق پیندی وحق کوئی ملاحظہ ہو، صاف فرمایا" فی الحقیقت وہی تھم سے جو بر بلی شریف ہے آیا ہے" نواب صاحب نے پوچھا پھرانے علماء نے آپ کے جواب کی تقدیق کس طرح کردی۔ فرمایا اُن حضرات نے بچھ پرمیری شہرت کی وجہ سے اعتماد کیا اور میرے فتو کی کی تقدیق کردی ورندی وہی ہے جو اِنہوں نے تکھا۔۔۔۔۔یین کرکہ اعلی حضرت جنہوں نے یہ فتو کی تکھا ہے کی عمر شریف صرف 20۔19 سال ہے، نواب صاحب کو ملا قات کا شوق ہوا۔

﴿ (اللَّى حَفرت كَى ثَادِكَ رامِور مِين جِتاب فَيْحَ فَفَل حَسِين صاحب كى صاحب ْ اوى ہے ہو كَا تَى ، فَتَى فَف ے مِنْ اورنواب صاحب كے مقربین مِيں ہے تھے۔ اُن كے ذريعے نواب صاحب اعلیٰ حضرت سے الما قات كے متنی ہوئے۔ )

# چاندی کی گرسی پر بیٹھنا جائز نھیں :

اعلی حضرت جناب شیخ فضل حسین صاحب کے ہمراہ نواب صاحب کے ہاں ملاقات کے لئے تشریف لے مجے۔ جس وقت آپ نواب صاحب کے یہاں پنچ تو نواب صاحب نے دیکے کر تعجب کیا ( کرکھ آپ کی مربی مجمونی تنی اور جا ندی کی کرسی بیٹنے خواب صاحب نے دیکے کر تعجب کیا ( کرکھ آپ کی مربی مجمونی تنی اور جا ندی کی کرسی بیٹنے کے لیے چیش کی والی معضرت نے فر مایا کہ ' جا ندی کا استعال مردکو حرام ہے' یہن کرنواب صاحب بچر خفیف ہو محکے اور اپنے بیٹک پر بیٹا لیا اور بہت لطف و محبت ہے بیٹن کرنے گئے ہے۔۔۔

#### هاں یہ بھی کچھ ھیں:

ودران گفتگونواب مباحب نے متورہ ویا کہ ماشآ ، اللہ آپ نقدود بینات میں بہت کمال رکھتے ہیں بہتر ہوکہ مولا ناعبدالحق صاحب خیر آبادی (مولا ناشاہ نعب خیر آبادی کے صاحب ادے ) سے منطق کی اوپر کی کتابیں پڑھ لیں۔ آپ نے فر مایا والد ماجد صاحب نے اجازت دی تو تھیل ارشاد کی جائیگی۔

ا تفاق وقت ای درمیان میں جناب مولانا عبدالحق صاحب بھی تشریف لے آئے ،نواب صاحب نے اعلی معنرت کا اُن سے تعارف کرایا اورانی رائے کا ظہار کیا۔

اعلی معرت بے علامہ فیرآ باوی نے دریافت فرمایا'' منطق کی کتابیں کہاں تک پڑھی ہیں؟''اعلیٰ معرت نے فرمایا'' قاضی مبارک کک' یہن کرعلامہ صاحب نے شاید عمر کود کھے کرنداق خیال کیا اور دریافت کیا کہ'' شرح تہذیب'' پڑھ بچے ہیں؟ جس طنز ہے موال نانے سوال کیا ای انداز پرآ ہے نے جواب دیا۔'' کیا آپ کے یہاں'' قاضی مبارک' کے بعد'' شرح تہذیب' پڑھائی جاتی ہے؟ یہ جواب ن کرمولانا نے خیال کیا بال یہ بھی بچھ ہیں۔۔۔

### مولانا غیر آبادی کے سامنے کلمہء حق:

\_\_\_اس لئے اس مختلوکوچپوژ کردومراسوال کیا کہ''بر بلی میں آپ کا کیا شغل ہے''؟ارشادفر مایا: تدریس ،افمآ و،تصنیف ،کہا کس فن میں تصنیف کرتے ہیں؟فر مایا: جس مسئلہ ودین میں ضرورت دیکھی اور''رذِ و ہابیت'' میں۔

ین کرعلامہ خیرآ بادی نے کہا آپ بھی ردّ دہابیت کرتے ہیں،ایک وہ ہمارابدایونی خبطی ہےکہ ہروقت ای خبط میں بہلار ہتا ہے۔ یہ مولانا شاہ عبدالقادرصاحب بدایونی رمت اللہ تعالی علی طرف اشارہ تھا۔اعلی معرت رض القد تعالی عندان کی حمایت دین کی وجہ سے بہت عزت کرتے ہے،اس لفظ کوئن کر کہیدہ فاطر ہوئے اور فرمایا: جناب والا! سب سے پہلے وہابیہ کا ردّ حضرت مولانا فضل حق صاحب خیرآ بادی علیہ الرحم آپ کے والد ماجدنے کیا اور مولوی اسلیل دہلوی کو بھرے جمع میں مناظرہ کرے ساکت کیا تھا،اور اُن کے رد میں ایک مستقل رسالہ بنام " محقیق الفتوی فی ابطال السلفوی " تعنیف فرمایا۔

یشن کرمولا ناعبدالحق صاحب نے فرمایا: اگر ایسی حاضر جوالی میرے مقابلہ میں رہی تو جھے بر حیانہیں ہوسکتا۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا: آپ کی با تیس سُن کرمیں نے بہلے ہی فیصلہ کرلیا تھا کہ ایسے مخص سے منطق پڑھنی اپنے علائے اہل سنت کی تو بین وتحقیر ننی ہوگ لبذا اس وقت آپ سے پڑھنے کا خیال ول سے وُ ورکر دیا تھا تہمی آپ کی بات کا ایسا جہ بدیا۔

(كرابات اعلى معرت امام احدرضا بريلوى ازاقيال احدرضوى المجمن تحباب مسلح الدين كراجي ص 19 عيات اعلى معرت ازمواه وظفر الدين بهارى مكتهذوي

### میں ان کو منبر سے آتار دوں:

اعلیٰ معرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طعیبہ میں ہے چند مزید واقعات بیش کئے جاتے ہیں جن ہے آپ کی حن گئی کی جملک نظر

آتی ہے۔۔۔

حضرت سيدشاه اسمعيل حسن ميال صاحب مار جروى رمت الله تعالى طيكا بيان بيك.

ایک بارمولا ناشاہ نضل رسول صاحب بدایونی کے عرس میں مولا ناشاہ امام **احمد رضا خال** صاحب تشریف لائے ،کسی نے مولوی سراج الدین صاحب آنولوی کومیلا دشریف پڑھنے بٹھادیا۔

اُنہوں نے اُنٹائے تقریر میں بیفلط جملہ کہا کہ (معاذاللہ)''سب سے پہلے حضوراقد س ملی اللہ تعانی علیدہ البوس کے جمم مبارک میں قیامت کے دن فرشتے روح ڈالیس سے'۔ چونکہ اس جملے میں حیات انبیا وکرام میہم السلام کے مسلمہ اصول سے اٹکارٹکٹ تھا، یہن کرا ملی حضرت کا چیرہ متغیر ہوگیا اور جناب مولا ناعبدالقا درصاحب بدایونی سے فرمایا'' آپ ا جازت دیں تو میں ان کو نبرسے اُتاردوں۔'

مولانا عبدالقادر بدایونی صاحب نے آنولوی صاحب کوفور آبیان سے روک دیا اور مولانا عبدالمقتدر صاحب ( بعثم تقریبات مرس ) سے فرمایا کر: مولانا ایسے بیان کے مامنے بیان کر میں بھن کے مامنے بیان کرنے والے کے مامنے بیان کرنے میں میں کے مامنے بیان کرنے والے کے لیے مام اور ذبان کو بہت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔

ای سلسلہ میں اعلیٰ معترت نے ایک مرتبدار شاد فرمایا کہ'' انہیں وجوہ سے میں نے آج کل کے واعظین اور میلا دخوانوں کے بیانوں اور مغلول میں جانا چھوڑ دیا ہے' اور حضرت شاہ علی حسین صاحب کچھوچھوی علیدار مرکے متعلق فرمایا کہ:'' معترت اُن علاء میں ہے ہیں جن کا بیان میں بخوشی سنتا ہوں۔''

(حياستواعلى معرسة ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبويدلا بورص 267)

# تم یماں کیسے آئے؟:

يبى حضرت مولا ناشاه اسمعيل حسن ميان صاحب مزيد بيان فرماتي بين كد:

ایک باریس نے حضرت 'صاحب البرکات' شاہ برکت اللہ صاحب مار ہروی رمت اللہ تعالی علیہ کے حرس سے قبل اعلی حضرت کو (مار ہره شریف) طلب کرلیا تھا۔ آپ درگاہ شریف کے ایک مجرے میں آیا م فر ماتھے۔

علی کڑھ کی ایک مشہور اور بڑی متمقل طوائف ' مبارک جان' کسی کے یہاں' مار ہرہ' آئی ہوئی تھی، درگاؤ معلی میں حاضر ہوئی اور روضہ تریف کی سٹر حیوں پر بیٹھ کرگا نے کا آغاز کرنا جا ہتی تھی ، ابھی سازندوں نے سازنگائے تھے کہا علی حضرت کی نظر پڑگئی، اور با افتیار ہوکر جرے سے باہرتشریف لاکران سے فرمایا کہ'' تم یہاں کیسے آئے ؟ بیدرگاؤ معلی تاج گانے اور شیطانی کا موں کی جگر ہیں، فورایہاں سے روانہ ہوجا ک''۔ بیفر مایا اور درگاہ سے اُن لوگوں کو باہر کردیا۔

(حيات اللي معرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتر نويدا مورم 268)

#### 239

#### مہذوب کے سامنے کلمہء حق:

بر ملی شریف میں حضرت سائیں دھوکا شاہ صاحب تامی ایک مجذوب رہتے تھے ، جن پر جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی۔1316 ھاکا واقعہ ہے کہ حضرت دھوکا شاہ صاحب اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اعلی حضرت سے کہنے لگے:حضور سیروو عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم کی حکومت زمین پرنظر آ رہی ہے اور آسان پرنظر نہیں آتی۔

اعلى معرت نے ارشادفر مایا:

ودشمنشاوكون ومكان ملى الدتماني عليدة الموسلم كالحومت جس طرح زهل يرب اى طرح آسان يربعى ب"-

اس کے بعد حضرت وحوکا شاہ صاحب نے پھرعرض کیا حضور صلی اطارته الدوالہ والہ وسلم کی حکومت زمین پرنظر آ رہی ہے آسان پرنظر نہیں آرہی ہے۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا:

سمی کونظراتے یا نہ آئے لیکن میرے آقاصلی اللہ تعالی علید دالہ وسلم کی حکومت بحرو بردختک وتر ، برگ و ثمر بنجر و جر بشس وقر ، ز مین و آسان برشے پر برجکہ جاری تھی ، جاری ہے ، اور جاری رہے گی۔

یہ جواب سکر حضرت دھوکا شاہ صاحب چلے مجے۔اعلی حضرت کے صاحبزادے (حضرت مولانا مصفیٰ رضا خان صاحب) قبلہ کی عمر شریف اس وقت چیرسال تھی ،آپ کو شحے پرتشریف فرما تھے۔ کچھ دیر کے بعد کو شحے پر ہے گر پڑے، والدہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کوآ واز دی اور فرمایا: تم ابھی ایک مجذوب سے اُنجھے اور مجذوب شاید غصے میں چلے مجے ، دیکھوجھی توید 'مصطفیٰ رضا'' کو شھے پر ہے گر پڑے ، مجذوبوں سے اُنجمنا نہیں جا ہے۔۔۔۔

### ایسے هزار بیٹے بھی هو ں تو:

--- اعلی حضرت نے فرمایا: "مصلی رضا" کوشے پرے کرے تو بیں لیکن چوٹ نہیں تکی ہوگی ، چنانچہ دیکھا گیا تو شنرادے مسکرارہے تھے، پھراعلی حضرت نے ارشاد فرمایا:

"موتی تعالی اگرایسے ایسے"مصلی رضا" بزارعطافر مائے تو خداکی تم اُن سب کوشر بعت مطبرہ پرقر بان کرسکتا ہوں الیکن شریعت

پیرفرمایا: بیمجذوب تو فقیر کے پاس اپنی اصلاح کے لیے تشریف لاتے ہیں اور بیکام فقیر کے سپر د ہے ،حضرت دھوکا شاہ صاحب زمین کی سیرفرما بچکے تھے اب آسان کی سیرفرمانے جارہے تھے، لبذا اُس نظر کی ضرورت تھی جس سے حضور سرورکو نین سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے اختیارات آسان پر بھی ملاحظ فرماتے ،اس لیے فقیر کے پاس تشریف لائے۔۔۔

کا اختیارات آسان پر بھی ملاحظ فرماتے ،اس لیے فقیر کے پاس تشریف لائے۔۔۔

''وو فظر اُن کو عطا کردی گئی'

# 000 2009 10

کی در بعد حضرت دعوکا شاہ صاحب دوبارہ کھر حاضر ہوئے اور لیکتے ہوئے اعلی حضرت کی طرف بن ہر کرمعانقہ کیا اور پیشانی چوم لی۔ کھر فر مایا خدا کی شم اجس طرح حضور صلی اللہ تعانی علیدہ الہ وسلم کی حکومت زمین پر ہے، اُسی طرح آسمان پر بھی بلکہ ہر جگہ ہرشے پر حضور صلی اللہ تعانی علیدہ الہ دسلم کی حکومت نظر آرہی ہے۔ تعانی علیدہ الہ دسلم کی حکومت و کیور ہا ہوں ، آپ کے فیل اب آسمان پر بھی حضور صلی اللہ تعانی علیدہ الہ دسلم کی حکومت نظر آرہی ہے۔ جانتے تھے مجھے قطب وابدال سب ، تیراکرتے تھے مجد وب وسالک اوب تیری چوکھٹ پہنم اہل ول کی جبیں ، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا

( تجلیات ایام احدر مناازمولانا امانت دمول صاحب مکتیه برکاتیکرا پی ص 49)

### اپنے بھتیجے کے خلاف فیصلہ :

اعلی حضرت رمت الله تعالى علية تل بات كهني من اسين برائ كالحاظ ندفر ما يا كرتى، بلكه بميشة حق بات كهن اور حق كاساته وية ،اس كا انداز ه بم درجه ذيل واقعد سي بمى كرسكته بين - چناني "حيات اعلى حضرت" مين به كه:

ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت کے براد رِ اوسط (جناب مولاناحن رضا خان صاحب ) کے صاحبز ادے (اور آپ کے بیتیے ) میولانا مولوی حسنین رضا خان صاحب اور 'مد ا**ن الحبیب' مولانا مولوی جمیل الرحمٰن خان صاحب نے اپنے کسی محاملہ بیں اعلیٰ حضرت سے تعفیہ جا ہا آپ** نے ارشا دفر مایا '' کیاتم دونوں اس پر راضی ہوکہ میں جو فیصلہ کر دوں گا اِسے بخوشی مان لا سے کسی تم کی ناگواری تو نہ ہوگی''۔

فریقین نے متفق اللفظ (یک زبان) ہوکرع ض کیا کہ' ہمیں آپ کا فیصلہ بروچیم منظور ہوگا' اس کے بعد آپ نے ہرفریق کے بیانات ک ساعت فرمائی اور اپنے برادرزاوہ (بینیے) کے خلاف فیصلہ کیا ،اور فرمایا'' تم جمیل الرحمٰن صاحب سے معافی ماگو'۔ چنانچے مولا ناحسنین شاخان صاحب نے بلاتا خیر دتسائل (بغیر کسی پروپیش کے) تھیل ارشاد کیا۔

· (حيات واعلى معزرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتب نبويدلا مورص 741)

# ایک عالم دین کے وضوکی اصلاح :

حق بات كنے كے حوالے سے ايك واقعہ خو واعلىٰ حعرت بيان فرماتے ہيں كه:

ایک مرتبہ گاؤں جانے کا اتفاق ہوا، ایک عالم میرے ساتھ تھے، فجر کی نماز کے لیے انہوں نے وضوکیا، بھوؤں سے چہرہ پر پانی ڈالا (بینی اتفاخٹک رہا)، جب اُن سے کہاتو فر مایا جلدی کی وجہ سے کہ وقت نہ چلا جائے ، میں نے کہاتو بلاوضوی پڑھے گا۔

مجھے خیال رہا،ظہر کے وقت دوبارہ دیکھا، آس وقت بھی انہوں نے ایسائی کیا۔" میں نے کہااب تو وقت نہ جاتا تھا"۔ آج کل لوگوں کی عام طور سے یہی عادت ہے۔۔۔۔اللہ معاف فرمائے۔

(حيات الل معزت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتية توييلا مورم 784)

### <u>حق گوئی اور اس کا انجام :</u>

"لنوفات اعلى صرت"مى ك

ایک مرتبداعلی حضرت سے کو ششنی کے بارے میں سُوال کیا گیا تو آپ نے کوششنی کے جوازی صورتیں ارشاد فرما کیں ،ساتھ ہی عوام میں روکر جن کوئی کی عظمت اور اس کے انجام پرروشنی ڈالی، چنانچی فرماتے ہیں۔۔۔۔

#### <u>چنت کیوں عطا کی گئی؟:</u>

---امام ابن جركن رمتاندتال عليف لكما كد:

ایک عالم صاحب کی وفات ہوئی ، اُن کوکس نے خواب میں دیکھا، پوچھا: آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فر مایا'' جنت عطا کی گئی ، نظم کے سبب بلکہ حضورِ اقدس ملی الشر تعالی ملیہ والدوسلم کے ساتھ اُس نسبت کے سبب جو کتے کورائی (یعنی جمہان) کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہروقت مجو تک ہوتک ہوتک کورائی (یعنی جمہان) کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہروقت مجو تک ہوتک ہوتک کر جمیڑوں کو جمیڑ ہے ہوشیار کرنار ہتا ہے''۔۔۔

# لاکہ مُعاہدیے اس نسبت پر قربان:

--- ما میں نہ ما میں ! بیراُن کا کام ۔ سرکار نے فرمایا کہ مجو کے جاؤ بس اس قدرنست کافی ہے۔ لا کھرمیاضی ، لا کھنجا ہدے اس نسبت پرقربان جس کو بیزسیت حاصل ہے اس کوکسی جاہدے ،کسی ریاضت کی ضرورت نہیں۔

(پرفریای)اورای میں ریاضت کیا تھوڑی ہے، جو تخص عُزلَت نشین ہوگیا!نداس کے قلب کوکوئی تکلیف پینج سکتی ہے،نداس کی آنکھوں کو مشاسکے کا ٹوں کو!اس سے کہے جس نے او کملی (کٹڑی کا ایک برتن جس میں دھان دفیرہ کو نتے ہیں) میں سر دیا ہے اور چاروں طرف سے مُوسَل (کوشے کا آلہ) کی مار پڑر ہی ہے۔۔۔

### روزانه اٹھ کر میرہے لیے دُما کرتے ھیں :

۔۔۔کُی ہزار کی تعداد جس وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ جھے کو بھی دیکھا نہ جس نے بھی اُن کو دیکھا اور روزانہ میں کو اُٹھ کر پہلے جھے کو ستے ہوں گے۔۔۔ کُی ہزار کی تعداد میں وہ لوگ بھی کا ٹھر کو ستے ہوں سے ہالی قفالی لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ بھی نکلیں سے جنہوں نے نہ جھے کو ستے ہوں گے۔ دیکھا اور نہ دیکھا اور دوزانہ می اُٹھ کرنماز کے بعد میرے لیے دعا کرتے ہوں گے۔

(کرفرایا) گالیاں جو چھاہتے ہیں اخباروں میں اور اشتہاروں میں ،وہ اخبار و اِشتہارتو ردی میں جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں کیکن وہ چکایاں جوان کے دلوں میں لی ہیں وہ قبروں میں ساتھ جا کیں گی اور ان شاہ اللہ تعالی حشر میں رسوا کریں گی۔

# زِهمُ اللَّهُ مُفَرٍّ:

( کرفر ایا )مید بی وقاروق رض الله تنانی منها کے وصال کو تیرہ سو برس سے زائد ہوئے ، اِس وقت تک تیرے ( یعن پُر ا بسلا کے جانے ) سے

انيس نجات نيس، يكون! ال لي كدعافية المحايات كالب كنرمول بر، اوردور مثايا الله باطل كا" رَحِمَ الله مُعَمَّرَ قَرَكَهُ الْعَلَّى لَيْسَ لَهُ مِنْ حَمَدِيْقِ" الله رحت كرے معرمت عمر بركة حق كوئى نے أنبيس اليا كرديا كيان كاكوئى دوست ندر ما\_

( لملوطات واللي مغرت كمتبدالديد م 374)

#### استقامت

امل حضرت رحمة الشفالي عليه بميشد قل بات كتبة اور پھراس پراستقامت كے ساتھ قائم رہتے ، حالات خواہ كيے بى مخالفان ہوئے كر آپ كے بائے استقلال ميں بمحی لفزش ندآئی۔اس بات كی كوابی جناب سيدالطاف علی صاحب بريلوی كے اس بيان سے بدرجہ واتم ہوتی ہے، وہ تحرير فرماتے ہيں كہ۔۔۔

سب سے زیادہ مشہور واقعہ جومیرے مشاہرہ میں آیا علائے بدایون سے 'نماز جمعہ کی اذانِ ٹانی منبر کے پاس ہونی جاہے یا دروازہ مسبد پر' (امل معرت کا تحقیق موتف اس حوالے سے بیتھا کہ بیاذان مجی مجد پر' (امل معرت کا تحقیق موتف اس حوالے سے بیتھا کہ بیاذان مجی مجد کے باہردرواز ومبد پر ہونی جاہے ) کے مسئلہ پر اختلاف تھا۔ جس کی بناء پر مقدمہ بازی تک نوبت پہنچی۔

اہلی بدایون مرقی تنے اور انہوں نے اپنے بی شہر کی عدالت بین استفاشہ وائر کیا تھا۔ مولانا صاحب (اعلیٰ صرت) کے نام عدالت سے سمن آیا (اور آپ انجریز کی عدالت بین شہر کی عدالت میں صاضر سمن آیا (اور آپ انجریز کی عدالت بین استفاضر کی ایوال بی پیدانہ ہوتا تھے انہ اور استفاضر کی میں ماضر نہ ہونے کی وجہ سے احتمال کرفناری ہوا۔

ہزاروں عقیدت مندمولا ناصاحب کے دولت فانہ جس جمع ہو گئے۔نہ صرف جمع ہوئے بلکہ آس پاس کی سر کوں اور گلیوں جس با قاعدہ ڈیرے ڈال دیئے۔ون رات اس عزم کے ساتھ چوکسی ہونے گئی کہ جب وہ سب اپنی جانیں قربان کردیں محیاتو قانون کے کارندے مولا ناکوہاتھ لگا سکیں مے۔

فدا کاروں اور جانثاروں کا بجوم جب بہت بڑھ کیا اور مخلّہ سوداگراں میں آل دھرنے کوجگہ ندری تو تھنی آبادی ہے دور مجد" نومحلّه" کے قریب ایک کوشی میں حضرت کونتقل کردیا گیا۔ اس کوشی کے سامنے کورنمنٹ ہائی سکول کا نہایت وسیع کمپاؤنڈ تھا، جس میں گی لا کھآ دمی سامکتے ہتے۔

ای کشاکش کے دوران بدایون کی بچبری میں مقدمہ کی پیشیاں ہوتی رہیں، جن میں بکٹرت لوگ بر ملی ہے بھی جاتے تھے۔اہلِ بدایون کا بھی خاصا اجتماع ہوتا ،ایک دوسرے کے بالمقامل کیپ لکتے اور ہرامحہ باہمی تصادم کا خوف رہتا۔

ایک پیشی کے موقع پر میں ہمی اپنے بچا صاحب کے ہمراہ کیا تھا اور دہاں پہلی اور آخری بار میں نے اس دور کے مشہور ماہر قانون جناب مولوی حشمت اللہ'' بارایٹ لاء'' کودیکھا۔ بیسرسید کے دوست تھے۔ 1892 میں'' آل انڈیا مسلم ایجو کیشنل کا نفرس' کے اجلاس

ہفتم دیلی کے صدر ہوئے ، فی الوقت میں واقوق سے نہیں کہ سکتا لیکن میراخیال ہے کہ مونوی حشمت اللہ صاحب بی کی کوشش سے مقدمہ ڈکوراس طرح فارج ہوگیا کہ معفرت مولا تا احمد رضافان صاحب کی آن قائم رہی یعنی وہ ایک مرتبہ بھی حاضر عدالت نہ ہوئے۔اور نہ انہوں نے زبانی یاتح بری کسی تم کی معذرت خوابی کی کیونکہ بعدازاں انتہائی بیانہ پر مبارک بادیوں کا سلسلہ کی ہفتے جاری رہا۔

مخلہ کلہ اور کو چہ کو چہ سے جلوس نکل کرمڑکوں پراس طرح گشت کر کے مولا ناصاحب کے دولت کدہ پر وینچنے کہ چھڑکا ؤہوتا جاتا۔ گلاب پائتی ہوتی اور میلا دخوانوں کی ٹولیاں گلوں میں ہارڈالے جھوم جھوم کر جوش وخروش کے ساتھ خود مولا ناکا نعتیہ کلام بلاغت نظام پڑھتے ہائے ، مشائی اور ہار پھولوں کی خوان پوش سینیاں بھی ساتھ جاتیں جومنزل مقصود پر حضرت کی خدمت واقد س میں پیش کردی جاتیں ، معزمت ان ناصب چیزوں کو بھی میں تقیم کروادیتے۔

(سيدنا اعلى معزرت ازمولا نامحرفيض احداد يكى مطبوع كمتبد الل سنت فيعل آبادس 24-22)

# انداز تفهيم وتبليغ

اعلى حعرت رمت الله تعالى علي قرآن بإك كى إس آيت ...

"أدع إلى سَينِل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوعِظَةِ الْحَسَنَةِ" رَمِر: كَرَالدِيان: الين ربكي راه كي طرف بلا وَ كِي لَد بيراورا في نُفيحت سه \_ (سرة الله 125)

كخصوص فيض يفيض يافته تقي

مولا ناحسنین رضا خان صاحب رمت الله تعالی علیه سیرت واعلی حضرت است تحریر فرماتے ہیں ۔۔۔

اعلی صفرت قبلہ برخص سے اُس کی بھے کے موافق بات چیت کرنے کی مہارت رکھتے تنے، وہ برخص سے اُس کی بھے کے موافق بات چیت کرتے تنے۔ایسے موقع پراُن کی زبانِ مبارک سے جوالفاظ نظے وہ ان کے ہرخاطب کے دل میں اثر مکے ،اس واسطے کہ اُنمیں اپنی بلندس سے برخص کی سطح پراتر کربات چیت کرنے کا پورا ملکہ تھا، اور ارشاو مرکار دوعالم منٹی اللہ تعالی طیدوالہ وسلم پر پورے عامل تنے سرکا رمنٹی اللہ تعالی طیدہ الہ وسلم فرماتے ہیں:

"كَلِّمُوالنَّاسَ عَلَى قَدْرِعُقُولِهِمْ"
"لوگول سے ان كى مجھ كے موافق بات چيت كرو" -

# <u>سمدہ کیا آپ ٹھوڑی پر کرتے ھیں ؟:</u>

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجب اللہ خان صاحب مرحوم جو بڑے کے نمازی تنے ، (وہ بہت فریب اور بڑے اکمزینمان تے اور سوداکری محلہ میں رہے تھے۔)وہ بھی اعلیٰ حضرت کی ملازمت کرتے تنے ، اور بھی وہاں سے ناراض ہوکر حلوائی کا خوانچہ لگا لیتے تنے ، یوں اُن کی گذراو قات تھی۔

244

محب الله خان صاحب کواعلی معترت نے دیکھا کہ وہ رکوع میں او پرکوسرا تھائے ہوئے جانب قبلہ ویکھتے رہتے ہیں۔ جب انھوں نے
سلام پھیرا تو اعلی معترت نے اپنے پاس بلایا اور فر مایا کہ رکوع میں آپ سراُ تھائے آگے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ بولے ' تو کیا میں رکوع می
کعبہ سے منہ پھیر لوں' اعلی معترت نے فر مایا: کہ مجدہ آپ کیا تھوڑی پرکرتے ہیں؟ اِس واسلے کہ بیٹانی زمین پرد کھنے سے کعبہ سے منہ
میرجا تا ہے، اس پر وہ سنائے میں رو گئے۔

عمر اس نماز کے بعد اُنہوں نے رکوع میں حب ہدایت یا وُل کی انگیوں پر بی نظر رکمی ،مندا ٹھا کر سامنے کی طرف ند دیکھا۔ بیر ممثلہ اگر انھیں مسئلہ کے طور پر مجھا یا جاتا تو وہ نہ بچھ سکتے تتے اور اپنے بنائے ہوئے اصول ہرگز نہ چھوڑتے مگراعلی حضرت کے اس معارضہ نے ان کے خود ساختہ اصول کو در ہم ہر ہم کر دیا اور اس معالمے میں ان کے دماغ کی کا یا لیٹ دی۔

(سيرست اعلى معزت ازمولا ماحسنين رضاخان مكتبه في كاتى ببلشرزم 100)

# نماز پڑھتے نظریں کھاں رکھے:

ای سے ملا جلا واقعہ 'حیات اعلی حضرت 'میں مجی ہے، جناب سیدایوب علی میاحب کا بیان ہے کہ:

ایک مرتبہ بعد نماز ظہراعلی معفرت مسجد میں وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اجنبی صاحب نے سامنے آکرنماز کی نیت باندھ لی، جب رکوع کیا تو گردن اٹھائے ہوئے بحدہ گاہ (جہاں بجدے بمرہر کھاجاتاہ) کودیکھتے رہے۔

فارغ ہونے پراملی حضرت نے پاس بلا کر دریافت فرمایا کہ'' رکوع کی حالت بٹل گردن اس قدر کیوں اٹھائی ہوئی تھی؟ انہوں نے عرض کیا'' حضور مجدے کی جگہ کود کیور ہاتھا'' فرمایا'' سجدہ بٹل کیا سیجے گا'' ٹیمر فرمایا: بحالت قیام نظر مجدہ گاہ پر ،اور بحالت رکوع پاؤں کی انگیوں پر ،اور بحالت سمج سینہ پر ،اور بحالت ہود تاک پر ،اور بحالت قعودا پٹی گود پر نظر رکھنا چاہیے ، نیز سلام پھیرتے وقت کا تبین کو کھونا رکھتے ہوئے اپنے شانوں پرنظر ہونا جا ہے۔

(حيات الل معرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتيه نبويدلا مورم 304)

# <u> والله اميري تسكين هوگئي:</u>

"للفوظات اعلى حفرت "من ايك سوال كاجواب دية بوئ اعلى حفرت ارشادفرمات بين:

کہالیک صاحب سادات کرام سے اکثر میرے پائ تشریف لاتے اور غربت وافلاس کے شاکی رہتے (مین مٹایت کرتے)۔ایک مرتبہ بہت پریشان آئے ، میں نے اُن سے دریافت کیا کہ جس مورت کو باپ نے طلاق دے دی ہوکیا وہ بیٹے کو صلال ہوسکتی ہے؟ فرمایا: نہیں میں نے کہا: حضرت امیرالمؤمنین مولاعلی تحدّم الله مقالی و بھنہ النکوین سے جن کی آپ اولا دیس سے جیں تنہائی میں اپنے چہرہ مہارک پر ہاتھ پھیر کر اِرشاد فرمایا:

اے دنیا! کی اورکود حوکا دے میں نے بچے وہ طلاق دی جس میں بھی رجعت (لین واپس) نہیں، پھر سادات کرام کا اُفلاس (لین فربت) کیا تجب کی بات ہے۔

سیدصاحب نے فرمایا واللہ امیری تسکین ہوگئ ۔ وہ اب زندہ موجود میں اس روز سے بھی شاکی نہ ہوئے۔

( لمنوطات اعلى معزت كمتر الدين ص 128-127)

# ایک آریہ کے سوالات اور اُن کے جوابات:

جناب سيدايوب على صاحب رحمة الشتعالى عليكابيان محكه

ایک مرتبہ نماز ظہرے پہلے، حضرت علامہ مولا ناجھ جیم الدین مرادا آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولا نارم النی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ (درس، درس عظر اسلام بریل شریف)، مرکار اعلی حضرت ، مجدودین وطت إمام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بایر کت ش ماضر تھے۔ات شی ایک آرید (بعن غیر سلم) آیا اور کہنے لگا''اگر میرے چند سوالات کے جوابات وے دیے جا کمی توشی اور میری ہوی نیج سب مسلمان ہوجا کمیں گے''۔ نامعلوم اُس کے جوابات میں کتنا وقت لگتا؟ چنانچ اعلی حضرت نے ارشادفر مایا: کچھ دریم شہر جاؤا اہمی نماز کا وقت ہوگیا ہے، نماز کے بعد بن عام اللہ علی تا اللہ علی اور کے بعد بن عام اللہ علی تارشاد کی جوابات میں کتا وقت لگتا؟ جنانچ اعلی حضرت نے ارشاد فر مایا: کچھ دریم شہر جاؤا اہمی

وہ کہنے لگا: ایک سوال تو بی ہے کہ آ پ کے دین میں عبادت کے پانچ وقت کیوں مقرر ہیں؟ یُز مِنیْر (خدات الله) کی عبادت جتنی ہی کی جائے ایچی ہی ہے۔ حضرت علامہ مولا تا محد تھے الدین مراوآ بادی رحمۃ اللہ تا نے رہایا: یہ اعتراض تو خود تمبارے اُوپر ہی وائد ہوتا ہے۔ (کوئل آ ہی وقت مقرد کر کے بوجا کرتے ہو) ' مجرمولا تا رحم اللی نے فرمایا: تمبارے فد بہ کی کتاب ' ستیارتھ پرکاش' میرے مکان پرموجود ہے ابھی متکوا کر دکھا سکتا ہول۔ الغرض طے پایا کہ پہلے نماز پڑھی جائے ، اتنی در میں کتاب ہی آ جائے گی بھر بان ها واللہ مؤو تبل اس غیر مسلم کے دل سے گفر وضلا آست کی گئدگی دور کی جائے گی۔ چتا نچہ یہ تینوں ہؤرگ حکم خداوندی بجالا نے کے لئے مجد تشریف ہے اوروہ غیر مسلم باہر گیٹ کے قریب بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد اس نے یہ والات کے:

(1) اگرقرآن الله كاكلام بي تو تعور اتعور اكول نازل موا؟ ايك دم كول ندآيا جبكه خدا تواس يكباركي ا تارفي برقادر تعا-

(2) آب کے نی کومعراج کی رات خدانے بلایا تھا ،اگروہ واقعی خدا کے مجبوب تھے تو مجرد نیا میں واپس کیول مینج دیے گئے؟

(3) عبادت پانچ وقت کے متعلق ستیارتھ برکاش کی عبارت دیمنامشروط ہوئی۔

اس كيسوال من كرامل صعرت في ارشاوفر مايا:

میں تمہارے سوالوں کے جواب ابھی دیتا ہوں، گرتم نے جودعدہ کیا ہے اس پر قائم رہنا کہا" ہاں ایس پھر کہتا ہول کہ اگر آپ نے میرے سوالات کے جواب معقول انداز میں و بے دیے تو میں اپنے بیوی بچوں سمیت مسلمان ہوجا دیں گا"۔ میرے سوالات کے جواب معقول انداز میں و بے دیے تو میں اپنے بیوی بچوں سمیت مسلمان ہوجا دیں گا"۔ بیرین کراعلی حضرت نے ارشاد فر مایا:

تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جوشے عین ضرورت کے وقت دستیاب ہوتی ہولی عن اسکی وقعت زیاہ ہوتی ہا کے لئے کلام پاک وبتدرت و ایس کے کامورت میں آتا ہے چرجوان ہوتا ہے چر پوڑھا، اللہ تعالی اسے پوڑھا پاک کو بتدرت و بعد درجہ کا زل کیا گیا۔ انسان بچے کی صورت میں آتا ہے چرجوان ہوتا ہے چر پوڑھا، اللہ تعالی اسے پوڑھا پیدا کرنے پر بھی قادر ہے چر بوڑھا پیدا کیوں نہ کیا؟، انسان میں کا رہے ہورائلٹا ہے چر پھر کے حرمہ بعداس میں بالی آتی ہے اس کے بعددانہ بر آمہ وتا ہے، وہ خدائے برزو قادر ہے ایکدم غلہ پیدا کردے چرابیا کیوں نہ کیا؟

''معراج والے سوال کے جواب کو یوں بھٹا جا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے ملک کے انظام کے لئے ایک نائب مُکِرِّ رکرتا ہے، وہ صوبہ واریا نائب بادشاہ کے حسب منشاء خدمات انجام دیتا ہے، بادشاہ اس کی کارگز اریوں سے خوش ہوکراپنے پاس بلاتا ہے اور إنعام وجلَّعَبِ فارٹر ہ عطافر ما تا ہے نہ یہ کہ اسے نما کر مُعَظِّل کردیتا ہے اور اپنے پاس روک لیتا ہے۔''

یدونشین کلام من کروہ غیرمسلم بےساختہ پکارا ٹھا آ پ نے جھے خوب مُطمئین کردیا، جھے بیرے سب سوالوں کا جواب ل کیا، بی اہمی اپنے بیوی، بچوں کولا تا ہوں اور ہم سب اپنے باطِل نہ ہب کوچھوڑ کردین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔

(حيات الخي معرت م 306 ما كل معرت كى افرادى كوششى كمتبدالمديد م 13)

# داڑھی حد ِ شرع تک ھو جائے :

جناب حاجی خدا بخش صاحب (خادم الل حسرت)روایت کرتے ہیں کہ:

ایک دن یس نے مین کی نماز اعلی حضرت کے پیچے پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھا پیچاتو دیکھا کہ ایک مسافر صاحب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کوایک خط دیا، وہ صاحب اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے، اور اُن کی داڑھی مدشرع سے مجھی۔ انہوں نے خواہش فاہر کی کرکوئی وظیفہ حضور جھے کو تعلیم فرمائیں۔اعلی حضرت نے فرمایا کہ''جس وقت تمہاری واڑھی حد شرع کے مطابق ہو جائے گی اس وقت میں وظیفہ وفیر وہتا دوں گا''۔وہ صاحب اس کے متعلق (مین دظینہ عامل کرنے کیلئے) ایک بزرگ کا سفارٹی خط بھی لائے تھے کہ ان کو بچھ ہتا دیا جائے۔

اعلی معترت نے (سفادی رقد دیمنے کے بعد) فر مایا" جب تک تم واڑھی مدشر کا تک بردھا کرندآ و گے اس وقت تک تم جا ہے کسی کی بھی سفارش لاؤتم کو پچھنیس بٹاؤں گا، جب واڑھی مدشر کا کے مطابق ہوجائے گی تو میں خود بی بٹا دوں گا، اس میں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں'۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويلا بورم 268)

### نگاهوں سے تبلیخ:

ایک مرتبریدی اعلی حضرت در در الحدیث بیل بحیت شریف می حضرت علامه مولا ناشاه محدوصی احد محده می ورقی کے ہاں مُقیم سے سیّد فرزندعلی صاحب آپ دور الله علی حضرت سے سیّد فرزندعلی صاحب آپ دور الله علی حضرت بهت دیر تک مجری نظروں سے سیّد صاحب کے چرے کود کیمے در ہے۔ سیّد صاحب فرماتے ہیں کہ 'آپ کی نگا ہوں نے جھے پیدنہ بید بید کردیا ،ایا معلوم ہوتا تھا کہ ایک سیّ وسول میل الله تعالی علیہ وسلم مجھے داڑھی رکھنے کی خاموش ہدایت فرمارہ ہیں۔ میں نے می کو ماضر خدمت ہوکرا ہے اس فعلی خدید (برے میل) سے قوبہ کی ۔اس حکامت کے داوی کہتے ہیں کہ 'آئے میں اپنی آئھوں سے دیمیا ہوں کہ میں ماضر خدمت ہوکرا ہے اس فعلی خدید (برے میل) سے قوبہ کی ۔اس حکامت کے داوی کہتے ہیں کہ 'آئے میں اپنی آئھوں سے دیمیا ہوں کے میں میں حدید کے میں موجود ہے۔'

(اعلى معزرت كى اففراد ك كوششين ص 41)

#### صلح میںسبقت اور جنت کی طرف سبقت:

عرمدے زاع (جھڑا) تھا اور دنوں ملتہ بکوشان الل معرت تھے) چیش ہوئے۔

دوران قیام جہلی رہمی اعلی صفرت ہمیں تبلیغ کرتے نظرا تے ہیں بہمی کسی کی منطح کروارہے ہیں بہمی گناہوں ہے تو بہروارہے ہیں بہمی تلقین حسنات کررہے ہیں۔''حیات اعلی مصفرت' سے ایک دوواقعات قیام جبل پور کے بھی نقل کئے جاتے ہیں۔ ایک دوزمنے کے جلسے میں بمعروض خشی عبدالغفارصا حب (خش صاحب کے مض کرنے پر)'' ماسٹر مجمد حیدر''اور''محدادریس' صاحبان (جن کا

اَدُلاً (پہلے) ماسر محمد حدیدر صاحب کا بیان ہوا ، پھر محمد ادر لیں صاحب کا۔ بیانات ساعت فرما کر ارشادِ عالی ہوا'' آپ صاحبوں کا پھھ ذہی عالف ہے؟ پھٹین ! آپ دونوں آپس میں پیر بھائی ہیں ، نہلی رشتہ جھوٹ سکتا ہے، نیکن اسلام وسنیت اورا کا ہر کے سلسلہ سے عقیدت باتی رہتی ہے تو بید شتہ ٹوٹ نہیں سکتا ، دونوں حقیقی بھائی اورا کی گھر کے ہو۔۔۔

تمهاداوين ايك، ندبب ايك، دشته ايك، آپ دونول صاحب ايك بوكركام يجئ كرافين كودست اندازى كاموقع نديلي، خوب مجمد ليج

!آپ دولوں صاحبوں میں جو سبقت ملے میں کرے گا جت کی طرف سبقے کرے گا می فرمانا تھا کدونوں کے قوب پرایک برتی اثر ہوااور ب تاباندا یک دوسرے کے قدموں پر کر پڑے اور آپس میں نہایت صاف ولی کے ساتھ لیٹ مجے۔

جوثِ محبت کی بیرحالت ہوئی کہ اگر حاضرین میں ہے انہیں سنجال نہ لیتے تو دونوں معزات اس معانقہ وقبی میں گر پڑتے ،واقتی مقدی معزات کی تھی میں لوگوں کے قلوب ہوتے ہیں جس طرف جا ہیں رجوع کردیں۔

(مياست المح معرسة ازمواة المحفر الدين بهاري كمتبر نيدا مورس 357)

# <u> لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے:</u>

جبلی رہی بیں اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ لوگوں کو بدند ہیوں کی محبت اور اُن سے موانست سے اجتناب کی تلقین فر مائی \_اس مجلس کا رنگ اور اُس کا اثر مولا ناظفر الدین بہاری کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے۔

بیدواقعہ بروز جمعہ (افائیس جب 1337ء) قریب عصر کا ہے،اس جلسہ پس بھٹ وہ لوگ بھی تھے جو بدند ہیوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے اعلی صعرت کی بیرکراں بہانصارکے (بہت بین صحیت ) سن کردل ہی دل میں وہ لوگ اپنے اوپر نفرین (بعنت)اور ملامت کردہے تھے،اور بھی بھی کسی گوشہ سے تو بہواستغفار کی آ واز بھی آ جاتی تھی۔

اُی وقت ایک معاحب نے کھڑے ہو کر دوسرے معاحب ہے کیا'' آپ کوا کڑر اوقات بد غدیموں کی صحبت میں دیکھا گیا ہے مناسب ہے کہا ملی حضرت آج خوش متی سے تشریف فرما ہیں، تو ہر کر لیجئے۔'' بیسنتے می وہ املی حضرت کے قدموں پرآ کر کر ہےاور صدق دل سے تائب ہوئے ۔اس پرارشاد فرمایا ہمائیو! بیوفت نزول رحمت اللی کا ہے سب حضرات اپنے اپنے گڑا ہوں سے تو ہر ہیں! جن کے خفیہ گزاہ ہوں وہ خفیدا ورجن کے اعلانیہ ہوں وہ اعلانے تو ہر یں کہ: مدیمت یاک میں ہے

" إذَاعملت سَيِّنَةً فَاحدث عِنْدَهَا فَق بَهُ السِّبِرُّ بِالسِّيرِّ قَالْعَلَالِيَةُ بِالْعَلَالِيَةِ"
"جباد كِلُ كَناء كراء وَما وَبِكُولُ (كناء) كَافِي امِرَا فِكار (اطلاع كناء) كَافَار"

سیج دل سے تو برکریں کہ زب مزد جل ایک بی اقو بہتول فرما تا ہے۔فقیر دُعا کرتا ہے مولی تعالی آپ حضرات کواستقامت مطافر مائے۔ جوداڑھی منڈواتے یا کترواتے ہوں ، جڑھاتے یا سیاہ خضاب لگاتے ہوں ، وہ اورا سے جواعلانیہ گناہ کرتے ہوں انہیں اعلانیہ تو بہ کرنا چاہیے اور جو گناہ پوشیدہ طور پر کئے اُن سے پوشیدہ ، کہ گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے۔

اعلی حضرت کے ان چندفقرات میں اللہ ہی جانے کیا اثر تھا کہ لوگ دھاڑیں مار مارکررونے لگے گویا وہ اپنے گناہوں کے دفتر آنسوؤل سے دھور ہے تتے اور بیتا بانہ پروانہ واراس دھمج انجمن محمدی مشلی اللہ کا کی طیب دالہ دسم پرنتار ہونے دوڑے اور قدموں پرگر کراپنے خنیہ واعلانیا عمال سے تو بہ کرد ہے تتے ، جب سال تھا ، اعلی حضر بت خود بھی نہا ہے گریدوز ارک کے ساتھ ان کے لیے ڈعائے مفترت عمل مروف تنے، جب سب لوگ تائب ہو چکے تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فر مایا: آج مجھے فائد و معلوم ہوا کہ میراجبلیو رآنا اوراتے ونوں قیام رنایوں ہوا۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبه نبويها بورس 359)

### سونے کی انگوٹھی پھننے والے کی اصلاح:

سَجًا و وشیس مار بروشر بف حضرت سیدمهدی حسن میال صاحب رحمة الله تعالی علی فر ماتے بین:

یں جب بر بلی شریف آتا تو اعلی صغرت خود کھانا لاتے اور ہاتھ و مطاتے۔ ایک مرتبہ میں نے سونے کی انگوشی اور چھلے پہنے ہوئے ہے جسب و ستور جب ہاتھ و مطاف کے تو فر مایا ' شہراد و حضور ایر انگوشی اور چھلے جھے دے د بیجے ایمی نے آتا رکر دے دیے اور جبئی ایکی جسب و ستور جب ہاتھ و مطاف این ایک د حرت دیں ایک د دیں ایک د دیں ایک د دی د اول کی اشراف کے بیال سے پارس آیا تھا جس میں چھلے انگوشی اور ایک خطرت جس میں پر کھاتھا ' د شہرادی صاحب ید د نوں طلائی اشیاء آپ کی ہیں ایک کے بیال سے پارس آیا تھا بھی میں چھلے انگوشی اور ایک خطرت جس میں پر کھاتھا ' د شہرادی صاحبہ بید د نوں طلائی اشیاء آپ کی ہیں ایک کھی کے کہر دوں کوان کا پینا جائز ہیں ''۔

(اعلى معزت كى انفرادى كوشش ص 11)

## آپ کوچاھیے تھا کہ اسے فوراً کلمہ پڑھا دیتے :

جناب سيدايوب على صاحب كاميان ب:

ایک روزایک صاحب کی فیرسلم کواملی حضرت کی بارگاہ میں لے کرآئے اورعرض کی "بیسلمان ہونا جا ہتا ہے۔" فر مایا: کلمہ پر حوادیا ہے؟ عرض کیا" ایکی فیس پڑھوایا۔" بیس کراملی صحرت نے بلاتا فیروت بالی فوراً اس فیرسلم کو کہا" پڑھو!" کو اللہ مسمد شدہ مشعول الله مسمد من مسلمانوں کا دین ہے۔ایک خدا کے سواسب معبود جموئے ہیں۔اللہ کے سواکس کی مشعول الله "اب کہو می اس پرائیمان لا یا بمیرادین مسلمانوں کا دین ہے۔ایک خدا کے سواسب معبود جموئے ہیں۔اللہ کے سواکس کی مسلمانوں کا دین ہے۔ایک خدا کے سواسب معبود جموئے ہیں۔اللہ کے سواکس کی مسلم کو اللہ کی اللہ ہے، باتی سے، زندہ کرنے والا ایک اللہ ہے، باتی سے، زندہ کرنے والا ایک اللہ ہے، باتی سے دین جموئے ہیں"۔

اس کے بعد بینی منگوا کرائسکے بالوں کی چوٹی کائی اور کثورے میں پانی منگوا کرتھوڑا ساخود بیا باتی اُسے دیا اوراس سے جو بچا، وہ اضرین مسلمانوں نے تھوڑا تھوڑا بیا۔اس خوش قسست نومسلم کا اسلامی نام''عبداللہ'' رکھا گیا۔ پھر جوصا حب اسے لے کرآئے تھے ان سے فرمایا:

جس وقت کوئی اسلام میں آنے کو کیے ،فوراً کلمہ پڑھادینا جا ہے کہ اگر پھی ہی دیری تو کو یا آئی دیراس کے تفریر رہنے کی معاذ الله رضا مندی ہے۔ آپ کوچاہے تھا کہ اسے فوراً کلمہ پڑھا دیتے پھریہاں لاتے یا اور کہیں لے جاتے۔ یہ من کراس نے دست بستة عرض ک

حضور! مجھے یہ بات معلوم نتمی میں اپنی اس غلطی پر نادم ہوکر سیج دل سے تو بہ کرتا ہوں فر مایا: اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے، آپیا کلمہ پڑھ لیجئے۔اس نے فوراً کلمہ پڑھااور سلام ودست بوی کے بعدوا پس چلا گیا۔

(اعلى معنرت كي انغرادي كوشش ص 31

### صف اول کی ترغیب دلائی:

ایک مرتبہ جب نمازِمغرب کی جماعت قائم ہوئی تو حاتی محمد شاہ خان صاحب قادری رضوی نے صعبِ اوّل میں شامل ہونے کی فرفر سے شالی فصیل پر کھڑے ہوکرنماز اوا کی ۔اعلی مصرت نے اُن کود کیے لیا تھا نماز کے بعدا پنے پاس بلا کرار شادفر مایا:

''خان صاحب!اس طرح صفِ اول کا ثواب نہیں ملتا کیونکہ یہ جگہ سجد سے خارج ہے، آئندہ خیال سیجنے گا۔اگرلوگوں کو صف و کے ثواب کاعلم ہوجائے تو تُر عداً ندازی کرنا پڑے۔''

(اعلى حضرت كى انفرادى كوشش 33)

# ایک آیت تلاوت فرما کر اصلاح کر دی:

جناب مولانا شاه عارف الله صاحب خطيب إن خير المساجد "خير محرم مرته الله عاجد مولانا حبيب الله صاحب قادري رضوى كاوالة بيان كرتے موئے فرماتے بين:

''ایک دن بدند بیوں کے عقائد پر گفتگو ہور ہی تھی والدصاحب نے کہا'' کم لغ کم اس قدر بات تو ضرور ہے کہ یہ بدند ہب ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز تو ضرور پڑھتے ہیں اوراہل قبلہ کو برا کہنے کی ممانعت آئی ہے۔''

ابھی میملس ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ فورا ہی ہر بلی شریف ہے تار پہنچا کہ'' فورا ہر بلی آؤ'' وہ تھبرا مجئے۔مولوی محرحسین صاحب میر تھی ہے مشورہ کیا ،انہوں نے کہا'' فورا جائے۔'' چنانچہ ہر بلی شریف پہنچے،آستانہ وعالیہ پر حاضر ہوکر مب سے دریافت کیا ،کس نے بھی تار بھیجنا بیان نہ کیا ، بخت تشویش ہوئی۔۔۔

آ ٹرِ کارتارا فس میں مجے بمعلوم ہوا کہ یہاں سے تارتو ممیا ہے ،لیکن دینے کون آیا تھا یہ یا دنیں۔ بہت منظر ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، سیدی اعلیٰ معفرت نے بھی خود پچھند فرمایانہ بی انہیں جراکت ہوئی کہ پچھدر یا فت کرتے۔ تیسر ہے دن میر تھے والہی کا قصد کیا ،اعلیٰ معفرت مجد میں تشریف فرمانتے۔ جب اجازت جا بی تو فرمایا:

مولانا!اس آسب كريم كوتورد عي:

" لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلَّقُ الْهُوْ عَكُمُ قِبَلَ الْعَلْمِيقِ وَالْعَفْرِبِ" رَجِرَ مُرَالاِ عَالَ بَهِواصِلَ نَكَى يَهِين كَهِمَنهُ شَرِقَ يامِعْرِب كَالمُرف كرو\_ (مورة بِرَواَيت 177) مولانا فرماتے ہیں کہ'' رُعب کی وجہ سے جھے ہے آ بت نہ پڑھی گئی، میرے ساتھ مولوی محمد حسین صاحب میر شی بھی ہتے، انہوں نے آست کریمہ پوری کی ۔ میرے دل میں معاخیال گزرا کہ اعلیٰ صغرت نے اصلاح کی غرض سے مجھے یہاں بلوایا تھا اور صرف ایک آبیت ملاوت کر کے میری اصلاح فرمادی۔

(اعلى معرت كي انفرادي كوششين ص 37-36)

اَلْحُبُ لِلَّهِ وَالبُغْضُ لِلَّهِ

اعلی صفرت رمت الله تعالی علی کا زندگی مبارک المست الله والمعص الله " کی کی آنسیر تقی یہ جو ہرآ پ کا ذات پاک میں باندی کی المان الله تعالی ملیدہ البوس کے جبت کرنے والوں کو ابناعز بر بہجستے اور اللہ ورسول افر و الله وسلی الله والله وال

الل صرت كى حيات كامطالد كرنے كے بعد بيطا بر موتا ہے كرآ ب اس مديث ياك

مَنْ أَحَبُّ لِلَّهِ وَٱبِغُصْ لِلَّهِ وَآعُطَى لِلَّهِ وَ مَدَّعَ لِلَّهِ فَقَدِاسُ تَكَمَلَ الإيْمَان

(ترجمہ: بس فے اللہ کے لیے مجت کی واللہ کے لیے وقعمنی کی واور اللہ می کے لیے عطا کیا واللہ کے لیے والا واللہ کے اپنا ایمان کال کرایا۔

(مرآة الهناجي جلدام 53 مكتبه ضياءالقرآن))

كمظهرت واعلى معزت في ايناس بيدائش جس آيت مباركه سائخران فرمايا بأس بعى آپ كى اس مفت كاندازه بوتا ب-"ملغوظات واعلى معزت" سايك اقتباس وش فدمت ب-

# بھین سے مجھے نفرت ھے اللہ کے دُشمنوں سے:

ولا دَت كى تاريخ لكاذ كرتمااوراس پرارشادفر مايا : بحقد الله معالى ميرى ولادت كى تاريخ اس آية كريم ميس ب

''لُولَوْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْمَايَعَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مَّدُهُ ''

ترجم كزالا يمان بيده الوك بين جن كردلول من الله مؤورة بالمان فتش فرماديا بهاورا بي طرف سروح القدى كي در بعد ان كي مرفز العادلة آيت 22) مدفر ماكى ب(العادلة آيت 22)

اوراس کاصدر (مین آیت کا بندائی حمر) ہے۔

'لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَحِرِ يُوَالَّوْنَ مَنْ حَآدُ اللَّهِ وَ رَسُولَه وَ لَوْ كَانُوٓا ابَآءَ هُمُ أَوْ أَبْنَاقَهُمُ أَوْ اِخُونَهُمُ أَوْ اِخُونَهُمُ الْ عَشِيرَتَهُمُ "

ترجم كنزالا عان : ته يا كيس معيد من سيان الوكول كوجوالله ورسول اور يوم آخريت بر إيمان ركهت مين كه ده الله ورسول كي الفول س

دوی رضی اگرچدووان کے باپ یاان کی اولا دیاان کے بھائی یاان کے کنے قبیلی کے کول نہوں (الجاملة 22)

اک کے مضیل فرمایا '' اُولڈیک کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْایْمَان '' (کا تجدیب کہ) بِحَدَمَدِ اللّٰهِ تَعالَی بجین سے جَصِنْ سے اُعْدِیم اللّٰهِ دَاللّٰهِ مَاللّٰهِ دَاللّٰهِ دَاللّٰهِ دَاللّٰهِ دَاللّٰهِ دَاللّٰهِ دَاللّٰهِ مَاللّٰهُ دَاللّٰهِ دَاللّٰهُ دَاللّٰهِ دَاللّٰهِ دَاللّٰهُ دَاللّٰهِ دَاللّٰهُ دَاللّٰهِ دَاللّٰهُ دَاللّٰهُ دَاللّٰهِ دَاللّٰهُ دَاللّٰهِ دَاللّٰهُ دَاللّٰهِ دَاللّٰهُ دَاللّٰهُ دَاللّٰهُ دَاللّٰهُ دَاللّٰهِ دَاللّٰهُ دَاللّٰمُ دَاللّٰهُ دَاللّ

" أُولَٰكِكَ كُتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ"

ترجم كترالا عان "سييرجن كولول عن الله في الاتقل فرماديا"

" وَ يُدُحِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمْ وَ رَضُوا عَنَهُ أُولَوْكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُقَلِحُونَ" وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ کنزالا بھان : اور آنھیں باغوں میں لے جائے گاجن کے نیچ نہریں بہیں ان میں بمیشدر میں اللہ ان سے رامنی اوروہ اللہ سے رامنی ہوا عت ہے منتاہے اللہ بی کی جماعت کا میاب ہے۔ (المجاولی آیت 22)

# <u>کبھی میرہے لیے معبت اور ڈشمنی کی ؟</u>

"للفوظات اعلى معرت "من ايك دوسر عقام براعلى معرت ارشادفر ماتي بن:

''حدیث شریف میں ہے ''قیامت کے دن ایک شخص حساب کے لیے بارگاہِ رب العزت میں لایا جائے گا۔ اُس سے مُوال ہوگا ''تو کیالایا؟''وہ کیے گا'' میں نے اتن نمازیں پڑھیں علاوہ فرض کے،استے روزے دیکے علاوہ ماہ رمضان کے،اس قدر خیرات کی علاوہ زکو ق کے،اس قدر جج کے علاوہ جج فرض کے وغیر ذلان۔''ارشادی باری ہوگا:

" هَلُ وَ الَّذِتُ لِى وَلِّيًّا وَعَا دَيْتُ لِى عَدُوّا" ترجمہ:۔ بھی میرے بڑوں سے مجت اور میرے دشمنوں سے عداوت بھی رکھی؟ تو عم بھی کی عبادت ایک طرف اورخداور سول کی محبت ایک طرف، اگر محبت نہیں سب عبادات وریاضات بے کار۔

( للوفات الل معرت كتبدالديد م 165)

# مال اور اولاد سے بھی اللہ کے لیے محبت:

اعلى حعرت مريدارشادفرمات بيسكه:

## کسی کی مدح وذمٌ کی پر واہ نھیں:

مولا ناظفر الدين بهارى صاحب رحت الله تعالى علية حيات اعلى حفرت "ميل تحرير فرمات مين :

بعض غیرمہذب حضرات (ردید نہیت کا جہ ہے) گائی نام بھی بھیجا کرتے۔ ای شم کا ایک خط گالیوں سے بھرا ہوا کسی صاحب کا آیا۔
میں نے چند سطریں پڑھ کر اِس کو علیحہ و رکھ دیا اور عرض کیا کہ کسی نے اپنی شرارت کا شوت دیا ہے۔ ایک مرید صاحب نے جو نے نے صلحہ وارادت میں آئے تھے، اس خط کو اُٹھا لیا اور پڑھنے گئے۔ اتفاقی وقت کہ بھینے والے کا جونا م اور پہ لکھا تھا (واتنی یازشی) وہ ان صاحب کے اطراف کے تھے، اِس لیے ان کو اور بھی بہت زیادہ رنج ہوا۔ اس وقت تو ضاموش رہے لیکن جب اعلیٰ حضرت مغرب کی نماز کے بعد مکان پرتشریف لے جانے گئے، تو حضرت کو روک کر کہا اس وقت جو خط میں نے پڑھا جے مولا نا ظفر الدین بہاری صاحب نے ذراسا پڑھ کر چھوڑ دیا تھا، کی بدتیز نے نہایت تی کمینۂ بن کوراہ دی ہے، اس میں گالیاں لکھ کر بھیجی ہیں۔

میری رائے ہے کہ اُن پرمقدمہ کیا جائے ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے تا کہ دوسروں کے لیے ذریعیہ عجرت ونفیحت ہو، ورنہ دوسر سے لوگوں کو بھی الی جراًت ہوگی۔

اعلی حضرت نے فرمایا کہ: تشریف رکھے۔ پھرآ ب اندرتشریف لے مکے اور دی بندر و خطوط دستِ مبارک ہیں لئے ہوئے تشریف لا کے اور فرمایا کہ: اِن کو پڑھئے۔ ہم لوگ متحر تھے کہ کستم کے خطوط ہیں۔ خیال ہوا کہ شاید اِی شم کے '' گالی نا ہے' ہوں مے جن کے لائے اور فرمایا کہ: اِن کو پڑھئے۔ ہم لوگ متحر تھے کہ کستم کے خطا آج کوئی نئی بات نہیں بلکدا یک زمانے سے آرے ہیں، میں اس کا عادی ہوں ، لیکن جسے جیسے وہ مصاحب خطر پڑھتے جاتے ، ویسے ویسے اُن کا چرو فوٹی سے دمکنا جا تا تھا۔۔۔۔

# بھلے تعریف کرنے والوں کو جاگیریں دیجنے:

آخرجبسب خطريد عيقة واللي معرت فرمايا:

" بہلے ان توریق کرنے والوں بلکہ تریف کا بل با تدھنے والوں کوانعام واکرام ، جا گیراور عطیات سے مالا مال کردیجئے گرگالی دستے والوں کومزادلوانے کی کریجنے گا"۔

انہوں نے اپنی مجبوری دمعدوری ظاہری اور کہا کہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کوا تناانعام واکرام دیا جائے کہ ندمسرف ان کو بلکہ ان

فينهان اعلى مفرت

کی بھجا پشت کوکانی ہو تکرمیری وسعت سے باہر ہے۔ فر مایا: ' جب آپ تلعی کوفع نہیں کا پچا سکتے تو مخالف کونقصان مجی نہ پانچا ہے''۔ "کُلُّ امْرِی و بِمَاکَسَبَ رَهِیُن"

ر جمه : كزالا يمان: "سب آوى الني كم من كرفتار بين" - (سورة القورة يت 21)

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبوريلا مورم 143)

#### کانر کا ھاتھ لگنے کی تکلیف:

'' ملفوظات ِاعلیٰ حضرت'' میں **اعلیٰ حضرت اس بات پر روشنی ڈ النے ہیں کہال**ندعز وجل ورسو**ل ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دُشمنو**ں ہے کہی رُسمُنی ہونی جاہیے ،فرماتے ہیں۔۔۔:

ہرمسلمان پر فرض أعظم ہے كەللەكے سب دوستوں سے محبت ر كھاوراس كے سب دُشمنوں سے عداوت ر كھے۔ يہ ہماراعين ايمان ہے۔اي لذكره مين فرمايا بعشم والله قعالى مين في جب سے موش سنجالا الله كے سب وشمنوں سے دل مين سخت نفرت بى يائى -ايك بار اپنے دیہات کو گیا تھا، کوئی دیہی مقدمہ پیش آیا ،جس میں چو پال کے تمام ملازموں کو بدایون جانا پڑا ، میں تنہار ہا۔ اُس زمانے میں مَعًا ذَ الله در رِقُولِنْ (يعن برى آنت كادرد) كدور عمواكرتے تھے۔

اُس دن ظہر کے وقت سے در دشروع ہوا، اِسی حالت میں جس طرح بَنا ، وضو کیا۔اب نماز کونہیں کھڑا ہوا جاتا۔رب سے دُعا کی اور حضورِ اقدس ملی الله تعالی علیه واله وسلم سے مدو ما نگی مولی مُضْطَر (یعنی پریثان) کی پیکارسنتا ہے۔ میں نےسُنتوں کی نبیت باندھی ، در د بالکل نہ تھا۔ جب سلام پھیرا، اُسی شدت سے تھا۔فورا اُٹھ کرفرضوں کی نبیت با ندھی ، در د جا تار ہا، جب سلام پھراوہی حالت تھی۔بعد کی سنتیں پڑھیں ، د دموقوف (بعی ختم) اور سلام کے بعد پھر بدستور، میں نے کہا ابعصر تک ہوتا رہ۔ بلنگ پر لیٹا کروٹیس لے رہاتھا کہ درد سے کی پہلو

اتنے میں سامنے سے اُس گاؤں کا ایک برہمن کہ (خبیث برعم خود قریب ،قریب توحید کا قائل اور براو کر وفریب میرے خوش کرنے کے لیے سلمانوں ک طرف مائل بناتھا) گزرا، پھا تک کھلا ہوا تھا، مجھے دیکھ کراندرآیا اور میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کریو چھا کیا یہاں درد ہے؟ مجھے اس کانجس ہاتھ بدن کو لگنے سے اتنی کراہت ونفرت پیدا ہوئی کہ در دکو بھول گیا اوریہ تکلیف اس سے بڑھے کرمعلوم ہوئی کہ ایک کا فرکا ہاتھ میرے پیٹ ہ ہے۔الی عداوت رکھنا چاہیے ۔

(ملفوظات إعلى حضرت مكتبه المدينة <sup>276)</sup>

## میرا قلب گواهی دیتا هے که یه جموٹا هے:

مزید'' ملفوظات ِاعلیٰ حضرت'' میں ہے:

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Librar

مَیں نے عرض کی کہ میرا قلب گواہی دیتا ہے کہ بیسب تَقِیّہ (یعن اپنہ نہب کو پھیاتے ہوئے جموٹ بولنا) تھا، اسے جامع مجد میں وعظ کہنے
کی اجازت ہمارے حضرت سے لینی ہے کہ بے حضرت کی اجازت کے یہاں وعظ نہیں کہہ سکتا، اس لئے اس نے تمہید ڈالی۔ دوہرے دن
شام کو پھر حاضر ہوا۔ میں نے اُسے مسائل و ہابیت میں چھیڑا، ٹابت ہوا کہ پکاو ہائی ہے، (للذا) دفع کردیا گیا، اپنا سامنہ لے کرچلا گیا۔
( المفر فلات المل حضرت کمتب الدیدئ 169)

### میں نے اپنے دل کو شاباش دی:

حضرت والد ماجد قدس مرہ العزیز کے وصال شریف کے کھے دنوں بعد جب کہ میں اپ بیٹی درمیانے) بھائی مرحوم (مولانات رضا خان رقمۃ اللہ تعالی علیہ کے دنوں بعد جب کہ میں اپ بیٹی درمیانے) بھائی مرحوم (مولانات رضا خان رقمۃ اللہ تعالی علیہ کے لئے قیام کرتا کہ آبل عرب کے لئے قیام میری عادت تھی ، گر اِس باردل کراہت کرتا ہے۔ میں اٹھنا چا ہتا ہوں اوردل اندر سے دامن کھنچتا ہے۔ آخر میں نے (اپ نش سے) کہا کہ یہ تیرا تکٹر ہے، جراو قبراً قیام کیا، وہ آکر بیٹے، میں نے نام پوچھا کہا: عبدالوھاب مقام پوچھا کہا: عبدالوھاب مقام پوچھا کہا: غبدالوھاب مقام پوچھا کہا: غبر ہارو کتا اور کل سے مسائل متعلقہ وہا بیت پوچھے۔ اتنا آعد وہائی نکلا کہ یہاں کے وہا بیاس کی شاگر دی کریں۔ بار بارحضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ ملم کا نام پاک لیتا، نہ اول میں کلمہ تعظیم نہ آخر میں دُرُود، میں اُسے ہر باررو کتا اور کلیا ہے تعظیم اور دُر دورش بیف کی ہوایت کرتا اور وہ نہ مانا۔

(ملفوظات اعلى حفرت مكتبدالمدين 169)

# میں دوسری طرف منہ پھیر لیتا تھا :

ایک دفع علی گڑھ سے ایک مخف اپنا بیک وغیرہ لئے آیا۔ اُس کی صورت دیکھ کرمیرے قلب نے کہا'' بیدرافضی ہے' دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ واقعی رافضی ہے۔ کہا میں اپنے مکان کو کھو جاتا تھا ، راستے میں صرف آپ کی زیارت کے لئے اُتر پڑا ہوں ، کیا

آ پاہل سُنف میں اُسے بی ہیں جیسے ہمارے یہاں مجہدین؟ میں نے اِلنفات ندکیا ( بین اُس پرتوجہندی)۔غرض وہ رافعن اپی طرف مجھ مخاطب کرتا تھااور میں دوسری طرف منھ پھیر لیتا تھاء آخراً ٹھ کرچلا گیا۔

اُس کے جانے کے بعدا کیک صاحب ٹما کی (مینی فٹایت گزار) بھی ہوئے کہ وہ اتنی مسافت طے کر کے آیا اور آپ نے قطعی اِلتفات ہ فرمایا۔ میں نے بیروایت (امیرالمؤمنین فاردق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جس دفت آپ کومعلوم ہوا کہ بیم ہمان بدندہب ہو فرا کھانا سامنے ہے انحوالیا ہو اے نیکو ادیا) بیان کی کہ ہمارے انکہ نے ان لوگول کے ساتھ ہمیس سیتہذیب ہمائی ہے۔ اب بھلاوہ کیا کہدسکتے ہتے؟ خاموش ہو گئے۔ (ملخوظات الحلی معرت کہ اللہ یدی 170

# <u>نواب صاحب سے نہ ملے :</u>

یرتو خیرمسافر تے اعلی معترت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کسی نواب کی بھی پرواہ نے فرمائی''میرستوامام احمد رضا'' بیں ہے کہ: نواب حامد علی خان (نواب آف ریاستوراپور) کے متعلق معلوم ہوا کہ اُنھوں نے اعلی صغرت کولکھا کہ حضور رامپورتشریف لا کمیں تو عمر بہت ہی خوش ہوں گا ،اگریمکن نہ ہوتو جھے ہی کوزیارت کا موقع دیجئے ۔ آپ نے جواب میں فرمایا:

" چونکهآپ محابه کبار کے مخالف شیعول کے طرفداراوراُن کی تعزید داری اور ماتم وغیرہ کی بدعات میں معاون ہیں ،لاہذا میں نہ آپ د کیمنا جائز سمجھتا ہوں اور نہ ہی اپنی صورت و کھانا پند کرتا ہوں''۔

السيرت الم احدرضا ازعبدالكيم اخرشاه جهان بورى مطبوعدا مورص 54

# معدث اعظم پاکستان کا ذکر خیر :

یهال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ضمنا کی کھوذ کر خیر فلیفہ وشنرادہ واعلی حضرت (حضور جدالاسلام مولانا شاہ طامدر منا فال ماحب رقمۃ اللہ تعالی علیہ استعالی مارے کے انہوں نے بھی بھی عزیمت کا دام محدث اعتمالی باکستان ،حضرت والمحدیث مولانا محد مروارا حرصا حب رقمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا جائے کہ انہوں نے بھی بھی میں عزیمت کا دام افتیار فر مایا اور بیسب اعلی حضرت ، امام اہلسد میں کا فیضان ہے۔ اِن واقعات کوذکر کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اندازہ کر کیس کہ اندازہ کر کہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اندازہ کر کئیس کے اسلام میں کیسا تھا۔

## مرزأنی سے مصافحہ نہ کیا :

ایک مرتبہ "سالا روالا" اضلع فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں میں آپ ایک فریب آدی کی دھوت پر تقریر کے لیے تشریف لے مح گاؤں میں پنچ تو دیباتی ماحول کے مطابق لوگوں نے آپ کا پر جوش استقبال کیا۔ طنے والوں میں وہاں کا فہر دار بھی شامل ہوا۔ اس۔ مصافی کے لیے ہاتھ بر معایا تو آپ نے ہاتھ کھنے لیا اور اس سے پوچھا کہ تیراعقیدہ کیا ہے؟ اس نے برطاکھا کہ وہ مرزائی ہے۔ (اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عند کا خرکا کمال ہے کہ بغیری تعادف کے جدہ دوں کو بچان لیا کرتے ہے۔ اورائیدہ اقعات آپ کی حیات مہارک می بھڑے ہیں آئے۔) آپ نے فرمایا کہ 'میں کسی مرز ائی یابد ند بب، بے دین سے مصافی نہیں کرسکتا۔ سب سے پہلے اپنی بدعقید کی دور کر و پھرتم سے مصافحہ روں گا۔''

( حيات محدث اعظم ازمولا نا مافظ عطا الرحمن قادري مكتبه رضافا وندُيشن ص 169 )

## میں خلفائے راشدین کو کیا منہ دکھاؤں گا:

یونبی فیمل آباد کا ایک نیای لیڈرراجہ نا درخان الیکٹن کے موقع پر آپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے خدمتِ اقدی میں آیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ اس علاقہ میں شیعوں کا صدر ہے اس پر حضرت شیخ الحدیث نے ابناہا تھرمبارک تھینچ کر افرمایا: ''تم سے ہاتھ ملاکر میں خلفائے راشدین کوکیا منہ دکھاؤں گا۔''

(حياستة محدث أعظم ازمولا نا حافظ عطا الرحمٰن قادري مكتبه رضا فاونذ يشن ص 170 )

# تم سے مصافحہ نھیں کروں گا:

دوسری مرتبہ' حرمین طبین '' کی حاضری کے لیے (فیمل آبادے کراچی بذرید زین) روانہ ہوئے تو راستہ میں ہرجگہ آپ کا استقبال ہوا۔ بہاں گاڑی زکتی عقیدت مندزیارت کے لیے پروانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے۔

ملتان اسمیتن برگاڑی رکی تو وہاں بھی بہی کیفیت تھی۔ بیٹارا حباب اہلِ سنت استقبال اور زیارت کے لیے اسمیتن پرموجود تھے۔ برکوئی مصافحہ اور سنت بوی کررہا تھا۔ بعض خوش نصیب تو قدم بوی کی سعادت سے بہرہ ورہور ہے تھے۔ آپ کی کیفیت یتی کہ زیا ہیں جھکا ہے ہرا کی سے ملاقات فرمار ہے تھے اور دعاؤں کے تخفے عطافر مار ہے تھے۔

مشہور دیوبندی خطیب اوراحراری راہنما قاضی احسان احمد شجاع آبادی بھی کی کام کی غرض سے اسٹیشن پرموجود تھا۔ آپ کا نورانی چرہ اورحاضرین کی وارفکی دیکھ کرلوگوں سے پوچھا کہ بیکون بزرگ ہیں؟ بتایا گیا کہ بید حضرت مولانا محمدمروارا حمصا حب ہیں۔ بس بھر کیا تھا افوراً مصافحہ کرنے کے لیا سنت کے جمع میں شامل ہوگیا ، جب حضرت شخ الحدیث کے سامنے آکر مصافحہ کے لیاس نے ہاتھ افوراً مصافحہ کرنے کے لیاس نے ہاتھ دوک لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ جھے احسان احمد شجاع آبادی کہتے ہیں۔ آپ نے بوصات تو اچا تک آپ نے ہاتھ دوک لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ جھے احسان احمد شجاع آبادی کہتے ہیں۔ آپ نے دوسراسوال کیا کہ علمائے دیو بندنے جو کفریہ عبارات تکھیں ہیں اس کے ہارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ قاضی احسان احمد اِس سوال سے جسمنجھلاکر کہنے تگا : میں مناظرہ کے لیے نہیں آیا صرف آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا:

(حيات محدث اعظم ازمولانا حافظ عطا الرحمٰن قاوري مكتبه رضافا وغريشن س 171)

## Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

"اس فقیرنے بھی کسی ہے دین اور بدند بب سے معما فینبیں کیا ہم سے مصافی نبیں کروں گا"۔

### ذشمن اعمد په شدت کیونی:

## شايدكه أترجائ تيردول مسكوكى بات

(فرمات میں) مسلمانو! ذرا إدهرخدا درسول مؤوّة مل الله تعالی طیدہ اله علم کی طرف متوجہ ہوکرا بھان کے دِل پر ہاتھ رکھ کرد کھیو، اگر پچھ اوگ تبھارے مال باپ کورات دن بلا دجہ تحق محق تلف (مین کندی کندی) کا لیال دینا اپنا شیوہ کرلیں، بلکہ اپنادین تعمرالیں، کیاتم ان سے بحشارہ بیشانی ملوسے؟ حاشا! ہرگزنہیں۔

اگرتم میں نام کوغیرت باتی ہے، اگرتم میں إنسانیت باتی ہے، اگرتم مال کو مال بھتے ہو، اگرتم اپنے باپ سے پیدا ہو، تو انہیں ( یعنی ال باپ کے دشنوں کو ) دیکھ کر تمہارے دل بحر جائیں گے ، تمہاری آئھوں میں خون اُٹرے گا ، تم ان کی طرف نگا و اٹھانا بھی گوارانہ کرو کے۔۔۔۔

# صدیق اکبر وفاروق اعظم زاند یا تمهاریے باہر:

# ایسی ناپاک تھڈیب انھیں کو مہارکہ:

(طریہ مجاتے ہوئ ارشاد فرماتے ہیں) نیچری تہذیب کے مرعیوں کوہم نے دیکھاہے کہ ذراکوئی کلہ اُن کی شان کے خلاف کہا اُن کا (ضے ہے) تعوک اُڑنے لگتاہے، آئکھیں لال ہوجاتی ہیں، گردن کی رکیس پھول جاتی ہیں، اس وقت وہ مجتون تہذیب (خودسائند اظا قیات والی تہذیب) بھوک اُڑنے لگتاہے، آئکھیں لال ہوجاتی ہیں، گردن کی رکیس پھول جاتی ہیں، اس وقت وہ مجتون تہذیب اللہ ورسول مو وَجُلُ وَمِل اللہ قالی طیدہ البوم و معظمان وین رضی اللہ قائم سے اپنی وقعت ول میں تہذیب اُنہیں کو مبارک، فرزندان اسلام اِس پرلعنت بھیجے ہیں۔ خود حضور اقد س ملی اللہ قائی طیدہ ملے نے محمد نبوی سے بدخہ ہوں کونام لے لے کراُنھادیا۔

ایک مرتبہ فاروتی اعظم رض اللہ تعالی مذکونما فی جمعہ میں دیم ہوگئی، راستے میں دیکھا کہ چندلوگ مجد سے لوئے ہوئے آرے تھے۔ آپ اس ندامت کی وجہ سے کہ ابھی میں نے نمازنیس پڑھی ہے، چیپ مے اور وہ اس ذات کی وجہ سے جومجد شریف سے نکال دینے میں ہوئی

تى،الگىغىپكرنكل كے۔۔۔

### <u>ترآن کیا فرماتا ھے:</u>

رب العزت تبارك وتعالى ارشادفر ما تاب:

يَايُّهَا الدُّبِيُّ جَامِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُدْوِقِيْنَ وَاغْلُطُ عَلَيْهِمْ -

ترجه کنزالا یمان: اے فیب کی خبریں دینے والے (نبی) جہا دفر ماؤ کا فروں اور منافقوں پراوران پرکنی کرو۔ (سرہ توبآیت:73) اور فرما تاہے:

ق الَّذِيْنَ مَعَة أَشِدُاآء علَى الْكُفَّادِ رُحَمَّاء مُنَدَّهُمُ رَجر كَرُالايان: اوران كرماته والحكافرول يريخت بين اوراً پس شرم دل (مورة ﴿ آيت 29)

اورفرما تاہے:

وَلَيْجِدُوا فِيْكُمْ عِلْظَةً

رْجر كزالا مان: اور جابية كروهم من في ياكس . (سورة توبا مت 123)

تو ابت مواكد كافرول برحضور سلى الله تعالى مليد المختى فرمات منهد

(لمغوظات اعلى معزت كمتبدالدينص 171)

#### بدمذهبوں کے پاس بیٹمنا کیسا ؟:

الل صرت سے جب بیاوال کیا گیا کہ

اكثرنوك بدند بول كے پاس جان يو جوكر بيتے بين ان كے لئے كيا تھم ہے؟ توارشادفر مايا:

حرام ہاور بدند مب موجائے كا عريش كال ، اور دوستان موتووين كے ليے زمر قاتل \_رسول الله ملى الله تعالى عليه ملم فرماتے ميں:

"إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُحِمْلُونَكُمْ وَلَا يَغُونُونَكُمْ"

" المس اینے سے دور کرواوران ہے دور بھا کو وہمیں ممراہ نہ کردیں کہیں وہمیں فتنے میں نہ والیں"۔

اورائے قس پراحی دکرنے والا (یسی سی عضوالا کہ جھے ان کی مجت ہے کی اڑنہوکا) بڑے کڈ اب پراعی وکرتا ہے

إِنَّهَا أَكُذُبُ لَلَى ۚ إِنَّا حَلَقَتُ فَكَيْتَ إِنَّا وَعَدَت

"داننس اگرکوئی بات سم کھاکر کہتوسپ سے بڑھ کرجھوٹا ہے نہ کہ جب خالی وعدہ کرے" میج صدیث میں فرمایا:" جب د جال نکلے کا ، پچھلوگ اسے تماشے کے طور پر دیکھنے جائیں سے کہ ہم تو اپنے وین پر سنگنیم (بین قائم)

یں ہمیں اس سے کیا نقصان ہوگا؟ وہاں جا کرویسے ہی ہوجا کی سے"۔

حديث شريف من ب ني ملى الله تعالى عليه وسلم فرمايا:

"مل حلف ے كہتا ہول جوجس قوم سے دوئ ركھتا ہاں كا حشراى كے ساتھ ہوگا"

سیدِ عالم ملی الله تعالی طبید سلم کا ارشاد ہمارا ایمان ،اور پھر حضور کا حلف (بین تم) سے فرمانا۔ دوسری حدیث ہے'' جو کا فرول سے محبت رکھے گاوہ آئیں میں سے ہے''۔۔۔

# مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ھوا:

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله تعالی علیه "شرح العدور" بین نقل فرماتے ہیں : ایک شخص روافض کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ جب اس کی نزع کا وقت آیا، لوگوں نے حسب معمول اُسے کلمہ وطیب کی تقین کی ۔ کہا جبیں کہا جاتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا: یہ دوشت کھڑے کہ دہ ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جوابو بکروعمر (رض الله تعالی مہم) کو برا کہتے تھے، اب توجہ بہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کرا تھے، برگز نہ پڑھے دیں گے۔

(شرح الصدور بشرح حال الموتى والعبوي باب مايقول الانسان)

یہ بین برند بہوں کے پاس بیٹھنے کا۔ جب صدیق وفاروق رضی اللہ تعالیٰ عہما کے بدگو یوں (بینی بُرا کہنے والوں) سے میل جول کی ہے۔ شامت ہے تو قادیا نیوں اور وہا بیوں اور دیو بندیوں کے پاس نشست وہر خانست (بینی اُضنے بیٹینے) کی آفت کس قدر شدید ہوگی؟ آ ان (شیعوں) کی بدگوئی صحابہ تک ہے اور اُن (وہابیوں دیو بندیوں) کی انبیاء اور سَیِدُ الانبیا صلی اللہ تعالیٰ علیدہ الم ماور اللہ مَعْ وَجُلُ تک۔

# <u>بدمذھبوں سے شاد ی کا حکم :</u>

کی نے بارگاواعلی حضرت میں بیوش کی کہ:

حضور! رَوانَّفْ مِن شَادى كَرِنا كِيمائِ؟ آج كُل عِب قصّه ہے كوئى رافعنى كى كاماموں ہے اور كسى كامالا ، كوئى كچھوا كي حمد ا ارشاد فرمایا: ناجائز ہے۔ ایمان دلوں سے ہث كمیا ہے اور الله در سول مُو وَجُلَّ وَسَلَى الله تعالی طبیدہ البديم كى محبت جاتى رہى ہے۔ ربُ العز وَنَوْ رَجُلُ ارشاد فرما تا ہے:

"قَ إِمَّا يُسْمِينَكَ الشَّيَطُنُ غَلَا تَقَعُدُ بَعُدَ اذْكُرَى مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِويْنَ " يَحِمُ الرَّشِيطَانِ مَعُلَا وَ عَنْ إِنَّ مَنْ يَرْطَالُولَ مِكَ إِلَى مَدِيمُ هَ (الانعام آبت ـ 68) حضورا قدس ملى الله تعالى طير و ملم فرمات من

إِيأَكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُحِمْلُونَكُمْ وَلَا يَغُونُونَكُمْ

ان سے دور بھا گواورانہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہمہیں ممراہ نہ کردیں ، کہیں وہمہیں فتنے میں ندڈ الیں۔ (مسلم تریف مدیث 7)

فاص رافضوں کے بارے میں ایک مدیث ہے

مَادِيُ قَوْمٌ لَهُمُ دَبُلُ يُقَالُ لَهُمُ الرَّافِضَةُ لَا يَشْهُدُونَ جُمْعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ وَيَطُعَنُونَ عَلَى السَّلَفِ فَلَا تَجَالِسُوهُ مُ وَلا تُعْمَارِيُوهُمُ وَلَا تُعْلَاكُوهُمُ وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعْوَدُوهُمُ وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تَعْمُعَدُوهُمُ وَلِا تُعْمَارِيُوهُمُ وَلا تَعْمُعُدُوهُمُ وَإِذَا مَرِضُوا فَلاَ تَعْوَدُوهُمُ وَإِذَا مَاتُوا فَلا تَعْمُعَدُوهُمُ وَلا تَعْمُعُوهُمُ وَلا تَعْمُعُوهُمُ وَلا تُعْمَارِيُوهُمُ وَلا تُعْمَارِيُوهُمُ وَلا تَعْمُعُوهُمُ وَإِذَا مَرَضُوا فَلا تَعْمُعُوهُمُ وَإِذَا مَرَضُوا فَلا تَعْمُعُوهُمُ وَلِي مِن اللّهُ وَمُنافِعُهُمُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمُنافِعُهُمُ وَلا اللّهُ وَمُنافِعُهُمُ وَلا مُعْمَالُوهُ وَمُعْمَالُوهُ وَلَا مُعْمَالُوهُ وَمُعْمَالُوهُ وَلَا مُعَلَى السَّلَقُومُ وَلَا مُعْمَالُوهُ وَمُعْمَالُوهُ وَعُلَا مُعْمَالُوهُ وَمُعْمَالُوهُ وَلَا مُعَلِي اللّهُ وَمُنافِعُ وَاللّهُ وَمُنافِعُ وَاللّهُ وَلَا مُعْمَالُوهُ وَمُعْمَالُوهُ وَلَا مُعْمَالُوهُ وَمُعْمَالُوهُ وَلَا مُعْمَالُوهُ وَمُعْمَالُوهُ وَلَا مُعْمَالُوهُ وَلَا مُعْمَالُوهُ وَمُعْمَالُوهُ وَمُنافِعُوهُ وَلَا مُعْمَالُوهُ وَمُعْمَا وَمُعَلَامُ اللّهُ وَلَا مُعْمَالُوهُ وَمُعْمَالُوهُ وَمُعْمَالُوهُ وَمُعْمَالُوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُمَالُوهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالُوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَالل

شکار کرنے چلے تھے شکار ھو بیٹھے:

''عمران بن بطان رقاشی'' اَ کابر علاے مُحْدِ ثین سے تھا،اس کی ایک چپازاد بہن خارجیہ تھی ،اس سے نکاح کرلیا۔علائے کرام نے سُن کرطعندزنی کی۔کہا'' میں نے تواس لئے نکاح کرلیا ہے کہاس کواپنے ند بہ پر لے آؤں گا''۔ایک سال نہ گزراتھا کہ خود خارجی ہوگیا۔ شدغلام کہ آب جو آرد آب جو آمد فلام ببرد

(ایک فلام نبرکا پانی لانے کو کیا ،نبرکا پانی تو کیالا تا پانی ای فلام کو بہائے گیا)

ع شكار كرنے يلے تصفكار موجيفے

بیسب اِس صورت میں ہے کہ وہ رافضی یا رافضیہ جس سے شادی کی جائے بعض اسکے تروافض کی طرح صرف بدند بہب بورد ارد و اسلام سے خارج نہ ہو، آ جکل کے روافض تو عمو ما ضرور یات دین کے منکر اور قطعا مُر تَد بیں ،ان کے مرد یاعورت کا کس سے نکاح بوسکتا می نہیں ،ان کے مرد یاعورت کا کس سے نکاح بوسکتا می نہیں ،ایسے بی وہائی ، و یو بندی ، نیچری ، چکڑ الوی جُملہ ( یعنی سب ) مرتدین بیں کہ اُن کے مرد یاعورت کا تمام جبان میں جس سے نکاح ہوگا ،سلم ہویا کافر اُصلی یا مرتد محض باطل ،اور زنائے خالص ہوگا اور اولا دوَلَدُ الزِنا۔ ' عالمگیریے' میں ' ظہیریے' سے ہے نکاح ہوگا ،سلم ہویا کافر اُصلی یا مرتد محض باطل ،اور زنائے خالص ہوگا اور اولا دوَلَدُ الزِنا۔ ' عالمگیریے' میں ' ظہیر ہے' سے ہے

"أَحُكَامُهمُ أَحُكَامُ الْمُرْتَدِّيْن"

(یعنیان کے احکام مرقدین کی مثل میں)

ای مں ہے:

"لا يَجُولُ لِلْمُرْقِلُ أَنْ يَتَوَوَّجَ مُرْقَدُهُ وَلَا مُسْلِمَةً وَلَا كَافِرَةً أَصْلِيَّةً وَكَذَٰ لِكَ لَا يَجُولُ لِكَاعُ الْمُرْقَدُة مَعَ أَحَدِ"

( الْعِنْ مِرْمُ مُرَدًا ثَالَ مِرْمُ وَمُورَت عِهِ الْرَبْ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّاحِ مِنْ مُورَتَ عَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مُورَتَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

# یه تهذیب نهیں تفریب هے:

مى ئەتىپ كى بارگاە مى وش كى كە:

حضور المسلح محل والے بیدا عمر اض كرتے ہيں كەتبىندىب كے خلاف ہے كواكركوئى اپنے پاس ملنے آئے اوراس سے ندملا جائے؟ ارشادفر ماما:

تہذیب سے اگر تہذیب نیچری مراد ہے کہ دہ تہذیب نیس تخریب ہے اور اگر تبذیب اسلامی مقصود تو جن سے ہم نے تہذیب پیج وہی منع فر ماتے ہیں۔

# اِيَّاكُمْ وَالْمَاهُمْ لَا يُعِيدُنُّونَكُمْ وَلَا يُغْتِدُونَكُمْ

ان سعدور بھا گواوران کواہے سے دور کرد کیل وہ تم کو کراہ نے کردی کیل وہ تم کو قتے میں شال دیں۔

( لمغوطات الل معرسة يكتب المديدس 302)

## وعظ کی آخری مجلس:

اعلی صفرت ساری زندگی ای طرح صبحتین فرماتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کے دمال کی گھڑیاں قریب آھئیں اور آپ نے اپنے زندگی کی آخری جنس وعظ قائم فرمائی تب بھی اِی طرح وسیتیں ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ 'سواخ امام احدر منا ''میں آپ کی اس آخری مجلسٰ کے حالات کچھ یوں قلمبند ہیں:

(وصال سے چندون پہلے) ایک دن لوگون کو کاشانہ واقدس پرطلب فر مایا اور دین وائیان کو بچانے کے سلیلے بیں اُن کو بخت تا کیداور نصیحت فر مائی ، وعظ کی اس آخری مجلس بیس آپ نے جوابیان افروز تقریر فر مائی اس کا اقتباس ذیل میں نقل کیا جا تا ہے۔

" پیارے بھائیو! لا اُدرِی مَسَامَقَائِی فِیکُم مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تہارے اندر مخمرونگا، تین بی وقت ہوتے ہیں بھی، جوانی ، بر حایا۔ بھین گیا جوانی آئی،

جوانی گئی، بر حایا آیا۔اب کون ساچوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انظار کیا جائے ،ایک موت بی باتی ہے۔اللہ مر دمل قادر ہے کہالی ہزار جلسیں عطافر مائے اور آپ سب لوگ ہوں اور میں آپ لوگوں کوسٹا تار ہوں گر بظاہراب اس کی اُمیزیس۔۔۔

# تم بھولی بھیڑیں ھو :

ا بالوگوائم پیار مصطفیٰ منی دارد تا میاه الدیم کی بحولی بھیڑیں ہواور بھیڑ ہے تنہارے چاروں طرف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جہیں بہا کی جہیں ہیں ہے۔ بہا کی جہیں فتر میں ڈال دیں جہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں ،ان سب سے بچواور دور بھا گو۔ دیو بندی ،رافعنی ، نچری ، تا دیانی ، پھڑالوی بیسب فرقے بھیڑ ہے ہیں۔ تبہارے ایمان کی تاک میں ہیں ،ان کے حملوں سے ایمان کو بچاک۔ حضور اقدس سیرعالم ملی الله تعالی طیده البه علم الله عزد جل کے نور جی ، حضور ملی الله تعالی طیده البه علم سے محاب مرام روش ہوئے ۔ محاب مرام بے تابعین روش ہوئے ، تابعین سے تیج تابعین روش ہوئے ۔ اُن سے ائمہ م جہتدین روش ہوئے اُن سے ہم روش ہوئے ۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں بینورہم سے لیادہ میں اِس کی ضرورت ہے کہتم ہم سے روش ہو۔۔۔

### دودہ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو:

وونوریہ ہے کہ افتدورسول سلی اللہ تعافی طیدہ الہ دسلم کی مجی محبت ان کی تعظیم اوران کے دوستوں کی خدمت اوران کی محریم اوران کے وہنوں سے مجی عداوت "جس سے اللہ ورسول سلی اللہ تعالی طید وسلم کی شان میں او ٹی تو بین یا وَ پھرو ہتمبارا کیسا بی بیارا کیوں نہ ہوفورا اس سے جد ابوجا و بھروہ و تبارا کیسا بی بیارا کیوں نہ ہوفورا اس سے جد ابوجا و بھرا کیسا بی بزرگ معظم کیوں نہ ہوا ہے اندر سے میں کی طرح نکال کر بھینک دو۔

میں ہونے چودہ برس کی عمرے بہی بتا تار ہا اور اس وقت بھر بہی عرض کرتا ہوں۔اللہ تعالی ضرورا ہے دین کی حمایت کے لئے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا گرنیس معلوم میرے بعد جوآئے کیسا ہوا ور تمہیں کیا بتائے اس لئے ان باتوں کوخوب س لو، جمۃ اللہ قائم ہو بھی۔ اب میں قبرے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا، جس نے إے شنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لئے نورونجات ہے اور جس نے نہانا اس کے لئے نورونجات ہے اور جس نے نہانا اس کے لئے ظلمت وہلاکت ہے۔

(سوائح امام احدد ضااز علامه بدرالدين احرصا حب مكتبه نوريد ضويه تمعرص 386)

# آبرونیے مومناں احمد رضا خاں قادری

از :مدَّ اح الحبيب حضرت مولا نامحرجميل الرحمن صاحب قادري رضوي (خليفه واعلى حضرت)

رجنمائ كمربال احمد مضاخان قادري باغ دیں کے مکبتاں احمہ رضا خان قادری اوروه تير عيدح خواب احمد مضاخان قاوري تيرى عزت كانشان احمد رضاخان قادري تحصيب يحق ممربال احمد أضاخان قادري تيرافقوائ اذال احدرضا جان قادري آب كاكرتبدال احمرضا خال قادرى تقتمهارے مدح خوال احمد رضا خال قادر ی جو كبتح بتضنوري ميال احمد رضاخان قادري جانتين تيرى شال احدر ضاخال قادري عمر بمر كھوليس زبال احمد رضاخان قادري اسامام مفتيال احمد مضاخان قاوري مدقه واليحيميال احررضا خاب قادري مدقدءا جحميان إحررضا خان قادري مصطفى معامد مياب احمد رضاخان قادري

آ بروئے مومنال احمد رضا خاں قا دری علم کے بیں گلستاں احمد رضاحاں قادری بحرب كے عالمون كارح خوال ساراجهال صدقه ءشاوعرب يومأفيومأ موبلند فتح دی حق نے مجھے اعدائے دیں پردائما حق اسے کہتے ہیں دیکھوردنہ کوئی کرسکا تتع وصى احمر محدث رحمة الله عليه شاہ بیلی بھیت کے مفرت محمر شیرخان خاندانِ پاک بر کا تیه کاچیثم و چراغ رامپوری صابری چشتی میاں ناصرولی حاضروغا ئبتريض من وعاول كيلي محی سنت اور مجد داس صدی کے آپ ہیں یا در کھیں کے قیامت تک غلامان رسول المراجع كالتح بحادثه بحادثهما جمانا صدقه بسركار جيلاني تجليس بحوليس مدام

دےمبارک بادان کوقادری رضوی جمیل جن کے مرشد بیں میاں احدرضا خال قادری يانجوا<u>ل باب</u>

عشق رسول ملى الله عليه واله وسلم

عاشق رسول \_\_\_فنافى الرسول \_\_\_تعظيم رسول \_\_\_واصف سرايات رسول \_\_\_ منافل رسول \_\_\_\_ متوجدالى الرسول \_\_ محولقائ رسول \_\_\_محت محبان رسول \_\_\_فدائ آل رسول \_\_\_انعام عشق رسول

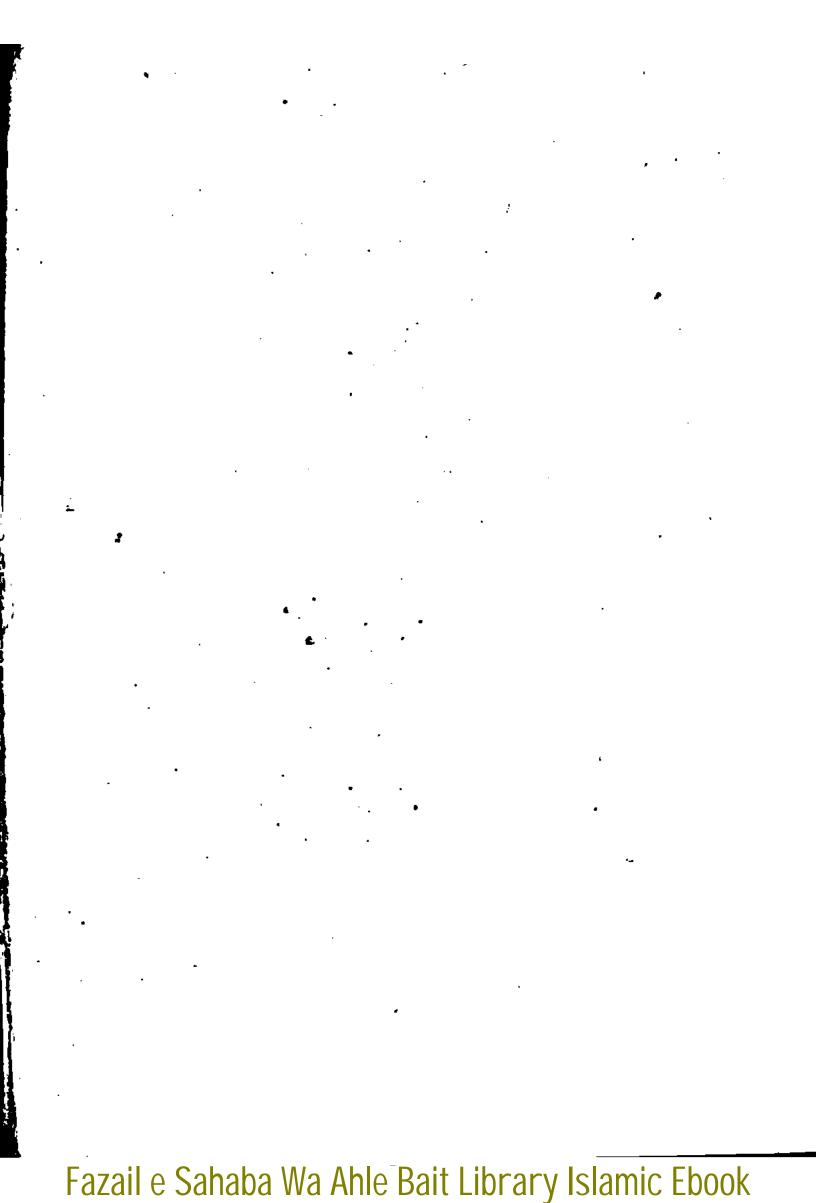

### عاشق رسول

حسلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم جان ہے عثق مسلَقُ روز فزوں کرے خدا جس کو مودر د کا مزونا نے دوا اٹھائے کیوں

ا الله صفرت رض الله تعالى من معنى رسول ملى الله فعالى عليه و البه و نظم كروال سايك مثال كى حيثيت ركعة تنعى آكى كيفيات عشق كا كيما ظهار آكي كلام سي بعى موتاب مولانا عبدالستار در انى صاحب انى كتاب" امام احمد رضا ايك مظلوم مفكر" من أكى كيفيات عشق كا فتشر مجمد يول كمينية بيل ---

# عشق رسول جس کے دل کی دھڑکن :

عثق رسول ملی اطفاقی لفتی قالید و تالید و تنظم جس کے دل کی دھڑکن۔۔۔ اُسکی حیات کا واحد سبب و مقصد تھا۔۔۔ اُس کے جسم کا ہم ہم رونکوا محوشت رسول و ثنائے رسول مٹی اللہ تکا ٹی مکی و آلیہ و تنظم تھا۔۔۔ اُس کی آٹھوں جس مرف عشق رسول مٹی اللہ تکا ٹی مکی و آلیہ و تنظم کے جاوے سائے ہوئے تھے۔۔۔وہ زیمہ فقا مرف روی مشق رسول مٹی اللہ تکا ٹی مکی و آلیہ و تنظم کے سبب۔۔۔ اُس کی زندگی کا مقصد نہ جم عظمت رسالت کولیم انا۔۔۔اور موت کی خواہش مجمی دیدار اُرخ الورمٹی اطفائی فلیم و آلیہ و تنظم کا شرف ماصل کرنے کے لیے۔۔۔

> جان دےدووعدہ مدیدار پر نفترا پنا دام ہوئی جائے گا

> > أور\_\_\_

قیریں اہرائیں مے تاحشر جشے نور کے جلوہ فرماہو کی جب طلعت رسول اللہ ک

# دیار نہی کے مقابل جنت کی فضا بھی جس کا دل خوش نہ کر سکے:

بیمندائے دل اُس کی آروز اور تمنا کی نشاندی کررہی ہے۔۔۔ دیار نبی مٹی اللہ تھا لی ملیہ وَ البہ وَ سَلْم کے مقابل جند کی فضا بھی جس کا دل بہلا نہ سکے اور وہ مضطرب ہوکر ہوں پکاراً مجے کہ۔۔۔

جنت کوحرم سمجھا ، آتے تو یہاں آیا اب تک کے ہراک کامنہ کہتا ہوں کہاں آیا بلکسفہ بنہ سے چھڑ کر جینا اور جی لینے کا تھو رہی اُس کے لیے جان لیواتھا کیونکہ۔۔۔

طیبہ ہے ہم آتے ہیں کیئے تو جناں والو کیاد کیج کے جیتا ہے جوواں سے یہاں آیا

ا بيئ آقاصلى الله تعالى على و آلبه و تنظم كامقدس آستاندجس كيلي جائة و ارم جائة بناه ، جائة سكون ، جائة المن وامان تعاريد وَلَقُ أَنَّهُمُ إِذَ خَلْلَمُقَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ جَامَ وَكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسْوَلُ لَوَجَدُوا اللَّهُ عَقَابًا رُجِيعًا اوراكر جب وه إلى بانوں برظم كرين واسي مجوب تهادے منور عاض بول اور بحراللہ عامل جائيں اور رسول ان كي فينا عن فرمائة و مرورالله و بهت و بقول كرف والامهر بان بائيس (بورة الترا 64)

ای ہے اُس نے بہا نکب وال پیکہا۔۔۔

وی رب ہے جس نے جھے کو ہمین کرم بنایا ہمیں بھیک ماتکنے کو تیرا آستاں بنایا

### اسی در سے اس نے سب کچھ پایا:

اُسی درہے اُس نے سب بچھ پایا۔۔۔پوری کا نئات اُسی درہے تو بل رہی ہے اُسی درمقدس کی یا دیے اُسے ہرلمحہ بے چین وب قرار بنارکھاتھا۔۔۔

> جان دول بهوش وخردسب تو مرسينے مهنچ تم نہيں چلتے رضا سا را تو سا مان حميا

یہاں اُس کیلئے سب بچوتھا۔۔۔کا مُنات کی سب سے محبوب ترین سب سے بلند درجہ زمین کا وہ حصہ جہاں پرآ قاومولی ملی الفذ کا ل علَیہ وَ البہ وَسُلْم کی تقدیں مآب آ رام گاہ ہے۔۔۔اُس مقدس حصے نے پوری زمین کوشرف بخشا۔۔۔

خم ہوگی پشت فلک اس طعن زیس سے

س! ہم پدرینہ اور تبہ ہمارا

یہاں پروہ مچل مچل کررویا۔۔۔ یہاں ہے وطن واپس جانے کا خیال تک اُس کے لیے نا قابل برداشت تھا۔۔۔ بیرائے کیا تھی وہاں سے بیلنے کی اے نفس!

تم كر! ألى حمرى سے ميں طال كيا

اور بیرکههه...

ہو گیا دھک سے کلیجا میر ا ہائے رخصت کی سنانے والے سینل پراُسے پرار منا تھا۔۔۔ جا ہے ایا بخین کر یہاں پر پرار منا پڑے۔۔۔یہ نا تو انی بھی محبوب ومقبول ہے۔۔۔ نا تو انی کاش سبب بن جائے واکی طور پر یہاں تھمر جانے کا۔۔۔اس لیے تو کہا تھا کہ۔۔۔

ای در پرتزی ہیں، مجلتے ہیں، بلکتے ہیں اٹھاجا تانہیں، کیاخوب ہی نا توانی ہے

ا جن آقا ملی الشقطانی علیه و آلیه و تنظیم کا و بداراً سے اتنامحبوب تھا کہ اُس مقدس سرز مین کی عظمت ورفعت کو طوظ رکھتے ہوئے وہ پکارا تھا کہ حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارب اسرکاموقعہ ہے اوجانے والے ا

## اس گئی کا گدا هوں میں جس میں:

ا بے آقاملی اللہ تعالی ملیو قالیہ و تنظم کے مقدی شہر کی مطبول کا اپنے آپ کو گدا کہنے کے ساتھ ساتھ شابان دنیا کو بھی اُس درِ مقدی کا سنگنا قرار دیتے ہوئے وہ محنگنا اٹھا کہ۔۔۔

> اُس کلی کا گراہوں میں جس میں ما تکتے تا جدار پھرتے ہیں

مدیندومنورہ کا ذرہ ذرہ اُس کے لیے جاں افزااورروح پرورتھا۔۔۔ یہاں کی ہرشے اُس کیلئے مجبوب محترم ومعظم ،مخدوم اور قربان ہونے کے لائق تھی۔۔۔ارے!وہ تواپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والیہ وسلم کے مقدس شہر کے سگانِ در کی خدمت میں اُپنے دل کا مکڑا بطورِ تخذیق کرنے کے لیے ہمیشہ آرزومندر ہااور یہاں تک کہا۔۔۔

> پارہ ءدل بھی نہ لکلاتم سے تخفے میں رضا! اُن سگانِ کو سے اِتن جان بیاری واہ واہ

بلکہ وہ کھڑے سگان دیمجوب ملی اللہ کا فی ملیہ قالبہ و نام کی نذر لاتے ہوئے یہاں تک کہنا کہ۔۔۔ رضا کسی طبیبہ کے پاؤں بھی چوہے

تم اورآ ہ کہ إتناد ماغ لے کے چلے

# نصیب دوستاں گر اُن کے در پر موت آنی ہے :

و عشق کی اَعلیٰ واَرفَع منزل پر پہنچ چکا تھا۔۔۔اِس منزل پر پہنچنے کے بعد ہرعاشق کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ۔۔۔ نصیب دوستاں گراُن کے در پرموت آنی ہے خدا یوں ہی کرے ، پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے

یقیناً یہاں پر مرنے والے کے لیے حیات جاووانی اور دخول جند وائی ہے اور بیسعادت حاصل کرنے کے لئے طیبہ می مرجانے کا جذبہ اور دلولہ اس اعمازے بیان کیا کہ۔۔۔

> طیبہ میں مرک شندے ملے جاد آ تھیں بند سیدمی مڑک بیصر شفا حت محرک ہے

ا پنے آتا ومولی مٹی اداری فلہ و کالہ وسلم کی شان اقدس علی مشق کے میکتے بھول کھلاتے رہنا ہی اُس کے قلب کا سکون تھا۔۔۔یاد محبوب مٹی اداری کا فائد و کا بیٹر وہ اتنا ہے جین و بے قرارتھا کہ اُس کی حیات اِس پر مخصرتھی۔۔۔

> جان ہے عشق مصلی روز فروں کرے خدا حب میں میں مدور میں میں میں

جس كوجودردكا سرا تازدوا أشاسة كول

جرى آك يس أسكادل جل كركهاب موچكا تما \_\_\_إى لية كها تما كد\_\_\_

جل جل بوسے اس کی پیدا، ہےسوزش معن چشم والا

كاب أبوش مى نديايا، مره جودل ككراب مى ب

<u> تر آن سے اس نے نعت گھنی کا مزاج پایا:</u>

نعت كوئى كى راه من اس في مد اح رسول ملى الديمانى مكية الإدائم معزت حمان بن ثابت كي هش قدم ير چلنا إختيار كيا---أى نعش قدم ير چلتے چلتے اس في محتاث البند" كالقب يايا---قرآن ساس في نعت كوئى كامزاج يايا اور يركها كه

> اے دضا اخودصاحب قرآن ہے مدارح حضور تحدے کب مکن ہے چرد حت رسول اللد کی

> > آیاتِ قرآنی سے عظمتِ رسالت کا بیان :

أسرارورموزِ" حروف مقطعات" كاعقده كشانى كرت بوت عشق رسول من الشاكا في مكورت معلكات بوت كها---

كيسود ودبن اي أبروه ألكميس عيم

كَهْيْعُص ، أن كاب يروفوركا

آیات قرآنی میں بیان شدہ وہ مثالیں کہ جو طاہر سمجھ میں ٹیس آتی تھیں اُس کی تمبیم تھے دیتے ہوئے کہا۔۔۔ ہے کلام النبی میں شرب وٹی تیرے چیرہ وٹو رفز ا کی شم تشم ھب تاریس رازیہ تھا کہ جبیب کی زامنِ ووتا کی شم

اورایک جگرتو بهترین آخرت فرمانی که...

مع دل معلوة تن سيندر جاجدوركا تيري صورت كيلي آيا بسور ونوركا

مدسي تدى"كولا كَ لَمَا حَلَقَتُ الْاهْلَاكَ "كَارْجَانَى شِي ٱسكانْشِ اعَازَةُ دَيْمُوك.\_\_.

وه جوند تے تو یکھندھا، وہ جوندہوں تو یکھندہو

جان ہیں وہ جہان کی ، جان کے توجہان ہے

جیے ایمان افروز الفاظ اُستے تھم کی نوک ہے تھل کرز مین قرطاس پرریجان بہشت کا ساں باندھ رہے ہیں۔۔۔

"أَذَا مِن مُودِ اللَّهِ وَكُلُّ مِن مُودِي" كَامْنُهُ وَمِحْ بِإِن كُرِتْ مِوتُ وه جِهِما أَثْما كرر

و ی نو پرخت ، و ی عل ر ب

ہائی ہے۔ ہ انکاب

"فَدا خَمَاة تُحْم وَمِن اللّٰهِ دُورٌ "مِن أَسِه البِيّة قاصلى اللهُ فَاللَّهِ وَالدِوسُلُم كَاعَلَمت كانورمين مَن نظرة يا اور" تو عين نورتيرا سبكمراندنوركا" جيها نورانى قصيده رقم فرماكرنورايكان كوضيا وبخشى \_\_\_نورنى ملى الله تكالى عَلَيه وَالدِوسُلُم كحبلووُل سنه وه جمك أشاءنور معلى الله تكان عليه والدِوسُ عَلَى وه اليهامي موكياكر\_\_\_

> جس کو اُن کے مکاں کا پندل کیا بےنٹاں، بےنٹاں، بےنٹاں ہوگیا

> > كونكدوه كى جابتاتها،ايزرب يكى مانكاتهاكد...

اینا کمادے اُن کی ولا میں خداہمیں ڈھونٹر اکریں پراپی خبر کوخبر نہ ہو

لیکن بےنشال ہونے کے باوجواس کا نشان مٹانیس کونکہ کہ۔۔۔

بے نشانوں کا نشاں نما نہیں منعے منعے نام ہوئی جائے گا

اورأس كانام ايسابلند مواكهاس كانام معيار عشق بن كميا\_\_\_

(امام احدوضا ایک مظلوم مفکر از عبدالستار بهرانی مطبوع فرید بک سنال ص 38.43)

اعلى معرت رض الله تعالى عند كاعشق صرف كلاى نبيس بلكم لم ب ، آية اس عشق كى بجوم لى جمليان بمى و مكه لينة بير\_\_\_

### آپ نے خود اپنا نام" عبد المصطفیٰ "رکھا:

آپ كابدائش نام "محم" ب، آپ كى والده ماجده مجت بين "المن ميال" فرمايا كرتى تغيس، والدِ ماجدود يكراعز و"اجرميال" كنام عديا وفر مايا كرتے تھے۔ آپ كے جدِ امجد نے آپ كااسم شريف" احمد رضا" ركھا۔ اور آپ كا تاریخی نام "الحار" ہے اورامل صغرت خود اپنے نام سے پہلے" عبد المصطفل" كھاكرتے تھے

( تجليات الم احمد صامحه المانت دسول قادري مطبوع كرايي الم 21)

پروفیسرمسعوداحمصاحب تحریفرماتے ہیں:

''اس سے سرکار دوعالم منی الله تعالی عکیہ و آلیہ وَسُلُم سے نسب قویّہ کا بخو بی انداز ہ ہوتا ہے چنانچدا پنے نعتیہ دیوان میں ایک جگہ فرماتے ۔۔۔۔

> خوف ندر کارضا ذراء تو توہے تعبیر مصطفل" تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے

(فاضل بريلوي اورز كب موالات از دُاكْرُ محر مسعودا حرمطيوعدلا مورص 12)

# اگر میرہے تلب کے دو ٹکڑیے کیے جانیں تو۔

اعلى حعرت رض الله تعالى عدخود فرمات بين:

مِحَمَدِ الله الرمير عِلَب كروكر على عالمين توخدا كُتَّم ايك بُراكما موكا \_\_\_

دوسرے پرلکھا ہوگا۔۔۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله مني الله عَلَى وَالدِوَ مَلْم.

( لمؤفات اللي معرت مطبوع كمتبدالمديدم 411)

## میں نے سب بچوں کا نام ''معمد'' رکھا:

اعلیٰ معفرت کے عشق رسول ملی الله تعالی علیہ وَ البہ وَ تُلُم کا انداز ہ اس بات سے بیجئے کہ آپ نے نہ مرف اپنے دونوں جیوں کا نام بلکہ اپنے بعتیجوں تک کا نام نام اقدس مٹی اللہ تعالیٰ عکیہ و البہ و تنظم پر رکھا۔

ا یک باراعل حضرت رض الله تعالی مندنے تاریخی نامول کے حوالے سے مفتکو کے دوران ارشا وفر مایا:

آپ نے فرمایا کہ''میں کسی مرزائی یا بدند بہب، بے دین سے مصافحہ نہیں کرسکتا۔ سب سے پہلے اپنی بدعقید گی دور کرو پھرتم سے مصافحہ دوں گا۔''

(حيات محدث اعظم ازمولانا حافظ عطا الرحمٰن قادري كمتبدر ضافاه تذيشن ص 169)

## میں خلفائے راشدین کو کیا منہ دکھاؤں گا:

یونبی فیصل آباد کا ایک سیاس لیڈر راجہ تا درخان البکش کے موقع پر آپ کی تمایت حاصل کرنے کے لیے خدمتِ اقدی میں آیا اور مما تحد کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ اس علاقہ میں شیعوں کا صدر ہے اس پر حضرت شیخ الحدیث نے اپناہاتھ مبارک تھینچ کر اِمایا: ''تم سے ہاتھ ملاکر میں خلفائے راشدین کوکیا منہ دکھاؤں گا۔''

(حيات محدث اعظم ازمولانا حافظ عطا الرحمٰن قاوري مكتبه رضا فاوند يشن ص 170)

#### تم سے مصافحہ نھیں کروں گا:

دوسری مرتبہ "حرمین طبینن" کی حاضری کے لیے (فیعل آباد سے کرائی بذرید ٹرین) روانہ ہوئے تو راستہ میں ہرجگہ آپ کا استقبال ہوا۔ اُں گاڑی رُکتی عقیدت مندزیارت کے لیے پروانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے۔

ملتان استیشن برگاڑی رکی تووہاں بھی یہی کیفیت تھی۔ بیٹارا حباب اہل سنت استقبال اور زیارت کے لیے استیشن پرموجود تھے۔ برکوئی مانحہ اور دست بوی کررہا تھا۔ بعض خوش نصیب تو قدم بوی کی سعاوت سے بہرہ ور بور ہے تھے۔ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ نگائیں جھکائے ایک سے ملاقات فرمار ہے تھے اور دعا وں کے تھے عطافر مار ہے تھے ۔

مشہور الی بندی خطیب اور احراری راہنما قاضی احسان احمد شجاع آبادی بھی کی کام کی غرض ہے آٹیشن پر موجود تھا۔ آپ کا نورانی چرہ ارحاضرین کی وارفی و کیے کرلوگوں سے پوچھا کہ بیکون بزرگ ہیں؟ بتایا گیا کہ بید حضرت مولانا محمد مروارا حمد صاحب ہیں۔ بس بھر کیا تھا ارا معمافی کرنے کے لیے اہل سنت کے جمع میں شامل ہو گیا ، جب حضرت و شخ الحمد ہے کے سامنے آکر مصافی کے لیے اس نے ہاتھ اسلامی اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ جھے احسان احمد شجاع آبادی کہتے ہیں۔ آپ نے اساموال کیا کہ جھے احسان احمد شجاع آبادی کہتے ہیں۔ آپ نے اس موال کے اس اللہ موال کیا کہ جائے کہ کا کہ جھے احسان احمد اس موال سے اس موال سے اس موال کیا کہ جائے دیو بند نے جو کفر بیر عہارات تکھیں ہیں اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ قاضی احسان احمد اِس موال سے اسموال کیا کہ جائے دیو بند نے جو کفر بیر عہارات تکھیں ہیں اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ قاضی احسان احمد اِس موال سے اسموال کیا کہ جائے گا جس میہاں مناظرہ کے لیے ہیں آبال مورف آپ سے مصافی کرنا جیا ہتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا:

"اس فقیرنے بھی کی بے دین اور بدند بہب سے مصافح نہیں کیا ہم سے مصافح نہیں کروں گا"۔

( حيات محدث اعظم ازمولا نا حافظ عطا الرحمن قادري مكتب دضا فاونذيشن ص 171 )

# <u>ذشمن احمد په شدت کیچنے :</u>

قار كمين شايد مندرجه بالأعمل كوأخلاق سے بالانصوركري،آسية!اس كى توجيه بھى زبان اعلى حضرت بى سے سنتے ہيں۔ " ملخوطات اعلى حضرت " كايدا قتباس دل كدر يج واكر كے پڑھئے ہے

## شايدكار جائة تيرىدل مسكوكى بات

(فرائے ہیں)مسلمانو! فرااِ دھرخدا درسول مُنو وَجَلُ وَسلی اللہ تعالی طیدہ البہ علم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان کے دِل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، اگر پچھے لوگ تمہارے مال باپ کورات دن بلا دجہ تحق مُخلَظہ (مین کندی کندی) کا لیاں دیتا اپنا شیوہ کرلیں، بلکہ اپنا دین تغیر الیں، کیا تم ان سے بحثا دہ چیثانی ملوصے؟ حاشا! ہرگزنہیں۔

اگرتم میں نام کوغیرت باتی ہے، اگرتم میں إنسانیت باتی ہے، اگرتم مال کو مال بیجتے ہو، اگرتم اپنے باپ سے پیدا ہو، تو انہیں ( یعنی ال باپ کے دشنوں کو ) دیکھ کر تمہارے دل بحر جائیں گے ، تمہاری آئھول میں ٹون اُترے گا ، تم ان کی طرف نگا و افعانا بھی گوارانہ کرو گے۔۔۔۔

# صديق اكبر وفاروق اعظم زائد يا تمهاري باب:

لله انساف! صدیق اکروفاروق اعظم رض الله تعالی نمازاکدیا تمبارے باپ ؟ افح المؤمنین عاکثه صدیقه رض الله تعالی عنهاری بال است مصدیق و فاروق رض الله تعالی خلام میں اور آلمت عندالله که افر المؤمنین رض الله تعالی خباکے بیٹے کہلاتے ہیں، اُن کوگالیاں دینے والوں سے کرتے ہو، تو ہم نہایت تمک حرام غلام اور حد موالوں سے کرتے ہو، تو ہم نہایت تمک حرام غلام اور حد مجرکے کہ سے افراد و تعالی ایک ایک تعاصل بیٹے ، آگے تم جانوا ور تمبارا کام ۔۔۔۔

# ایسی ناپاِک تھڈنیب انھیں کو مبارک:

(حرید مجاتے ہوئ ارشاد فرماتے ہیں) نیچری تہذیب کے مدعیوں کوہم نے دیکھا ہے کہ ذراکوئی کلمائن کی شان کے خلاف کہا اُن کا (ہے ہے) تھوک اُڑنے لگتا ہے، آئیمیں لال ہوجاتی ہیں، گردن کی رکیس پھول جاتی ہیں، اس وقت وہ مجنون تہذیب (خودما نداخلا آیات والل تہذیب) بھوری کی حرق پھرتی ہے۔ وجہ کیا ہے! کہ اللہ ورسول مؤ وَ جُل وسلی اللہ تعالی طیدہ البہ ملم ومعظمان وین رضی اللہ تعالی مہم سے اپنی و قعت ول میں زیادہ ہے (وائے الموس)۔ ایکی تا پاک تہذیب اُنہیں کومبارک، فرزندان اسلام اِس پرلعنت ہیں یے خود حضور اقدس ملی اللہ تعالی طیدہ ملے نے محبور نوی سے بدندہ یوں کونام لے کرا تھا دیا۔

ایک مرتبہ فاروتی اعظم رض اللہ تعالی مذکونما زیجہ میں دیم ہوگئ ، راستے میں دیکھنا کہ چندلوگ مجد سے لوئے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ اس عمامت کی وجہ سے کہ ابھی میں نے نمازنیس پڑھی ہے، چیپ سے اوروواس ڈلت کی وجہ سے جومجد شریف سے نکال دیئے میں ہوئی

قى دَا لِكَ بَعْبِ كَرْكُل مِحْ \_\_\_

### قرآن کیا غرماتا ھے:

رب العزت تإرك وتعالى أرشا وفرماتا ب:

يَالِّهَا الدِّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُدْفِقِيْنَ وَاغْلُطُ عَلَيْهِمْ .

ترجر کنزالا مان: اے فیب کی خبریں دینے والے (نی) جہادفر ماؤ کا فروں اور منافقوں پر اور ان پریختی کرو۔ (سرہ توبائے۔ 73) اور فرما تاہے:

وَ الَّذِيْنَ مَعَةَ ٱلْمِلَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّآءُ يَيْدَهُمْ

رجه كزالا عان: اوران كے ساتھ والے كافرول پر سخت بين اورآ بس ميں زم دل \_ (سورة الا است 29)

اورفرما تاہے:

وَلْيَجِدُوا فِيْكُمُ خِلْطَةً

رْجركرْ الاعان: اور جاسية كدومة ش في ياكس (سورة توبا عد 123)

تو البت بواكه كافرول يرحضور ملى الشات الى طبيد ملكنى فرمات منص

( لمنوطات والل معزت كمتيدالديدس 171)

#### بدمذهبوں کے پاس بیٹھنا کیسا ؟:

الل معرت سے جب بیروال کیا کیا ک

اكثرلوك بدغيهول كے پاس جان يو جوكر بيضتے بين ان كے لئے كيا تھم ہے؟ توارشادفر مايا:

حرام باور بدخم به وجائے كا عديشكال ،اوردوستان، موتودين كے ليے زمر قائل رسول الله ملى الله تعالى طيد ملم فرماتے بين:

"إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُحِمْلُونَكُّمْ وَلَا يَفْتِثُونُونَكُمْ"

" أمين اسے سے دور كرواوران سے دور بھا كو وقتهيں كراوندكردي كہيں و تمہيں فتنے ميں نداز اليں '۔

اوراسي نفس پراحبا وكرنے والا (يني يعضوالا كر مع ان كاموت ، كارنده وكا) بدے كذاب پراعها وكرتا ہے

إِنَّهَا ٱكْذَبُ لَلْمَيْءِ إِنَّا حَلَفَتُ مَكَيْتَ إِنَّا رَعَدَت

"والنس الركول بات مماكر كي توسي سے يو مرجونا بندك جب خالى وعد وكرے"

من مديث على فرمايا " جب دجال تكلي ، كولوك اس تماث كور پرد كيف جائيس كركهم تواين دين پرستكيم (ين تام)

ہیں جمیں اس سے کیا نقصان ہوگا؟ وہاں جا کرویسے بی ہوجا کیں مے'۔

صديث شريف من ب تي ملى الله تعالى عليد الم فرمايا:

"مں صلف سے کہتا ہوں جوجس قوم سے دوئی رکھتا ہے اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا"

۔ سیدِ عالم ملی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کا ارشاد ہمارا ایمان ،اور پھر حضور کا حلف ( یعن شم) سے فرمانا۔ دوسری حدیث ہے''جو کا فروں سے محبت رکھے گاوہ انہیں میں سے ہے''۔۔۔

#### مرتبے وقت کلمہ نصیب نہ ھوا:

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله تعالی ملیه و شرح العدور عمی نقل فرماتے ہیں : ایک فخص روافض کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ جب اس کی نزع کا وقت آیا، لوگوں نے حسب معمول اُسے کلمہ وطیبہ کی تلقین کی ۔ کہا جیس کہا جاتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا: بیددو فخص کھڑے کہدرہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جوا ہو بکروعمر (رض اللہ تعالی منہا) کو برا کہتے تھے، اب توجیا ہتاہے کہ کلمہ بڑھ کرا تھے، ہرگزنہ بڑھے دیں مے۔

(شرح العدور بشرح حال الموتى والتيويره باب مايقول الانسان)

یہ نتیجہ ہے بدند ہوں کے پاس بیٹنے کا۔ جب صدیق وفاروق رض اللہ تعالیٰ عہما کے بدگو یوں (بینی ٹرا کنے والوں) ہے میل جول کی ہیے شامت ہے تو قادیا نیوں اور وہا بیوں اور دیو بندیوں کے پاس نشست وہر خاست (بین اٹھنے بیٹنے) کی آفت کس قدر شدید ہوگی؟ ان (شیوں) کی بدگوئی صحابہ تک ہے اوراُن (وہابیوں دیو بندیوں) کی انہیا واور سیّدِ الانبیا صلی اللہ تعالی طبیدہ الہوسلم اور اللہ مؤو وَجَلْ تک۔

### بدمذهبوں سے شادی کا حکم :

كى نے بارگا واعلى حضرت ميں يوم ض كى كه:

حضور! رَوانَّفَ مِن شادى كرنا كيما ہے؟ آج كل مجب قصبہ ہے كوئى رائضى كى ماموں ہے اور كسى كاسالا ،كوئى كي كوئى ك ارشاد فرمایا: ناجائز ہے۔ ایمان دلوں سے ہث كميا ہے اور الله ورسول مُؤ وَجَلَ وَسَلَى الله تعالی طبیدہ الدوسلم كى محبت جاتى رہى ہے۔ ربُ العز ة مُؤ دَجَل ارشاد فرما تا ہے:

> "قَ إِمَّا يُسْمِينَكَ الشَّيْطُنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ الْكُرْى مَعَ الْغَوْمِ الطَّلِمِينَ " تَجْعِ الرَّشِيطَانِ مَعُلا دَا وَيُواداً فَي بِرَطَالُول كَ إِلَى شَبِيمُ (الانعام آيت ـ 88)

حضور اقدى مل الشقالي طيديكم فرمات بين:

إِيأَكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُحِملُونَكُمْ وَلَا يَغُونُونَكُمْ

ان سے دور بھا گواورانیں اپنے سے دور کرو ، کہیں وہمہیں مراہ نہ کردیں ، کہیں وہمہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔(مسلم شریف مدیث 7)

خاص رانضیوں کے بارے میں ایک مدیث ہے

يَائِيْ قَوْمٌ لَهُمْ دَبُرُ يُقَالُ لَهُمُ الرَّافِحَةُ لَا يَشْعَدُونَ جُمْعَةً وَلَا جَمَاعَةً وَيَطْعَدُونَ عَلَى السَّلُفِ فَلَا تُجَالِسُوهُمُ وَلا تُحْدُونُهُمْ وَلا تُحْدُونُهُمْ وَإِذَا مَا تُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِذَا مَا تُوا فَلَا تَصْدُونُهُمُ وَإِذَا مَا تُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِذَا مَا تُوا فَلَا تَصْدُونُهُمْ وَإِذَا مَا تُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِذَا مَا تُوا فَلَا تَصْدُونُوهُمْ وَإِذَا مَا تُوا فَلَا تَصْدُونُوهُمْ وَإِذَا مَا يَعَلَى السَّلُولُ فَلْ مَنْ اللَّهُ وَلَا مُعَلِيلًا مِنْ اللَّهُ وَلَا مَا عَلَا لَكُورُوا فَلا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَا يَعَلَى السَّلُولُ فَلْ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَا مَعُولُوهُمْ وَإِذَا مَا تُولِي مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عُلْمَا مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَا مُعَلِيلًا مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعَلِيلًا مُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَا مُعَلِيلُولُ مُنَا وَمُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَا مُعَلَى السَّلُولُ مُنْ اللَّهُ وَلَا عُلُولُوا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُنْ اللَّهُ مُعُولُونُ مُنْ اللَّهُ وَلَا عُلِيلًا مُولِيلًا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ

# شکار کرنے چلے تھے شکار ھو بیٹھے:

"عران بن بطان رقاش" أكام على عني شي سي قا،اس كى ايك چازاد بهن خارجيتى ،اس سي نكاح كرليا على عكرام نے من ان بي م من كرطعندزنى كى كہا" ميں نے تواس لئے نكاح كرليا ہے كماس كوائے ند جب پر لے آؤں گا" ـا يك سال ندگز را تھا كه خود خار جى ہوگيا ـ شدغلام كم آب جو آرد آب جو آمد وغلام ببرد

(أيك غلام نبركا يانى لانے كوكميا بنبركا يانى توكيالا تا يانى اى غلام كو بها لے كيا)

ع شكاركر نے چلے تنے شكار ہو بيٹے

یسب ای صورت بی ہے کہ وہ رافضی یا رافضیہ جس سے شادی کی جائے بعض اے گئے تروافض کی طرح صرف بدند بب ہو، دائر ہ ،
اسلام سے خارج نہ ہو، آ جکل کے روافض توعمو ما ضرور یات دین کے منکر اور قطعائر تد بیں ،ان کے مرد یاعورت کا کس سے نکاح ہوسکتا
می نہیں ،ایسے ہی وہائی ، قادیانی ، دیو بندی ، نیچری ، چکڑ الوی محملہ ( یعن سب ) مرتدین بیں کہ اُن کے مرد یاعورت کا تمام جبان میں جس
سے نکاح ہوگا ،سلم ہویا کافر اُصلی یا مرتد مجمن باطل ،اور زنائے خالص ہوگا اور اولا دولد الزنا۔ ' عالمگیری' میں ' ظہیری' سے ب

''اَحُكَامُهمُ اَحُكَامُ الْمُرْتَدِيْن''

(لین ان کے احام مرقدین کی مثل ہیں)

ای میں ہے:

"لا يَجُولُ اللَّمُ وَلَا أَنْ يَعَرُونَ عَمُونَدُهُ وَلَا مُسُلِمَةً وَلَا كَافِرَةً أَصْلِيَةً وَكَذَٰ لِكَ لَا يَجُولُ لِكَاحُ الْمُرْتَدُو مَعَ أَحَدِ"

( العِنْ مرَّدُمُ وَ لَا لَا لَا مُسُلِمَ الْحُورَة عَادِرَدَى كَافَرُ وَاصِلِيهِ عَنْ اللَّالِ مِنْ مَرَّدُهُ وَرَدَ كَانَا لَ مِنْ كَانَ عَلَى عَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللْمُ

# یه تهذیب نهیں تغریب هے:

كى نے آپ كى بارگاه يس مرض كى كد:

حضوراً ملح کل والے بیاعتراض کرتے ہیں کہ تہذیب کے خلاف ہے کما کرکوئی اپنے پاس ملنے آئے اوراس سے شاملا جائے؟ ارشار فریل

تہذیب سے اگر تہذیب نچری مراد ہے کہ وہ تہذیب ہیں تخریب ہے اور اگر تہذیب اسلام مقصود توجن سے ہم نے تہذیب سیم وی مع فرماتے ہیں۔

# إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُحِمِدُنُّونَكُمْ وَلَا يُغْتِدُونَكُمْ

ان سعددر بما گواوران كوائ سيخ سيد دركر وكبيل وهم كو كراه ندكروي كبيل و مم كوشت على شدال دي \_

( للوكات المل صرمت كمتبدالمديدي 302)

# وعظ کی آخری مجلس:

امل صعرت ساری زندگی ای طرح تصیمتی فرماتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کے وصال کی گھڑیاں قریب آگئیں اور آپ نے اپی زندگی کی آخری مجلس وعظ قائم فرمائی تب بھی اِس طرح وسیتیں ارشاد فرمائیں۔ چنا نچہ مسواخ امام احمد رضا "میں آپ کی اس آخری مجلس کے حالات کچھ یوں قلمبند ہیں:

(وصال سے چنددن پہلے) ایک دن لوگون کو کاشانہ واقدس پرطلب فر مایا اور دین وایمان کو بچانے کے سلسلے بیں اُن کو بخت تا کیداور قبیعت فر مائی ، وعظ کی اس آخری مجلس بیس آپ نے جوایمان افروز تقریر فر مائی اس کا اقتباس ذیل بیس نقل کیا جاتا ہے۔

"پیارے بھائیو! لَا اُدرِی مَسَابَقَائِی وَدِی مُعِمَعُومُ بِیں کہ مِن کُنے دن تمہارے اندر مُعْبرونگا، تمن ای وقت ہوتے ہیں گئین، جوانی، برهایا۔ بچین گیاجوانی آئی،

جوانی گئی، بوحایا آیا۔اب کون ساچ تھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے ،ایک موت بی باتی ہے۔اللہ مرد جل قا در ہے کہا لی ہزار مجلسیں عطا فر مائے اور آپ سب لوگ ہوں اور میں آپ لوگوں کوسنا تار بوں محر بظاہرا ب اس کی اُمیز نیس۔۔۔

# تم بھولی بھیڑیں ھو :

اے لوگوائم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی طبیدہ المرسل کی بھولی بھیڑیں ہواور بھیڑ ہے تہمارے چاروں طرف ہیں۔ وہ چاہے ہیں کہ تہمیں بہکا کیں جہمیں فتنہ میں ڈال دیں جہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاکیں ،ان سب سے بچواور دور بھا کو۔ دیوبٹری ،رافضی ، نچری ، قادیانی ، چکڑالوی پیسپ فرقے بھیڑ ہے ہیں۔ تہمارے ایمان کی تاک میں ہیں ،ان کے حملوں سے ایمان کو بچاک

### دودہ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو:

دونوریہ کو اللہ ورسول ملی اللہ تعالی طیدہ الہ دسلم کی مجمعت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے وقت اس کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے وقت میں اور ان کے محمد اور ان کی تعلیم کی شان میں اور آئی توجین پاؤٹھر وہ تمہارا کیسائی بیارا کیوں نہ ہونور آس سے جد اموجا کے جس کو بارگا ورسالت ملی اللہ تعالی طید میں ذرائجی گستاخ دیکھوٹھروہ تمہارا کیسائی برزگ معظم کیوں نہ ہوا ہے اندر سے اندر سے معلی کی طرح نکال کر مجینک دو۔

میں پونے چودہ برس کی عمرے بھی بتا تار ہااوراس وقت بھر بھی عرض کرتا ہوں۔اللہ تعالی ضرورا ہے دین کی جمایت کے لئے کی بندے کو کھڑا کردے گا گرنیس معلوم میرے بعد جوآئے کیما ہواور تہمیں کیا بتائے اس لئے ان باتوں کوخوب من لو، چنة اللہ قائم ہو چکی۔ اب میں قبرے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا ،جس نے اے شنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لئے نورونجات ہے اور جس نے نہ مانا اس کے لئے تورونجات ہے اور جس نے نہ مانا اس کے لئے تعلمت وہلاکت ہے۔

(سواخ الم احدرضا ازعلامه بدرالدين احرصا حب كتبه نوريد ضويه كمرص 386)

# آبرونے مومناں احمد رضا خاں قادری

از :مدَّ احُ الحبيب حضرت مولا نامح جميل الرحمٰن صاحب قا درى رضوى ( خليفه ماعلى حضرت )

دبنمائے تمر بال احدرضا خان قادری باغ ویں کے مجتال احمد رضاخان قادری اوروه تيرب بدح خوال احمد رضاخان قادري تيرى عزت كانثال احمد مضاخان قادري تحمديه بياحق مبربال احمد أضا مان قادري تيرافتواك اذال احمر مناجان قادري آب کے اک رتبدواں احمدرضا خال قاوری تع تمارك مرح خوال احررمنا خال قادري ف كبتي تضنوري ميال احمد مناخان قادري جاني تفي تيرى شال احدرضا خال قادرى عر بحر كه وليس زبال احدرضا خان قادري اسامام مفتيال احمر مضاخان قاوري مدقه والتحميال احمد ضاخان قادري صدقه واليحيميال احدرضاخان قادري مصطفى والدميال احدرضاخان قادري

آبروئ مومنال احمد مناخان قادري علم کے بیں گلتاں احمد رضا خاں قادری بعرب كے عالمون كالدح خوال ماراجهاں صدقه ءشاوعرب يومأفيومأ بهوبلند فتح دی تن نے مجھے اعدائے دیں بردائما حق اے کہتے ہیں دیکھوردنہ کوئی کرسکا تتع وصى احمد محدث رحمة الله عليه شاہ پیلی بھیت کے حضرت محد شیرخان خاندان پاک برکاتیکاچشم وجراغ رامپوری صابری چشتی میاں ناصرولی حاضروغائب تريحق مس دعاؤل كيلئ محی سنت اور مجد داس صدی کے آب ہیں بإدر تحين مح قيامت تك غلامان رسول اےم ے اچھے کے اچھے جھے کو بھی اچھا بنا صدقه وسركار جيلاني تحليس يعوليس مذام

دےمبارک بادان کوقادری رضوی جیل کے جن کے مرشد ہیں میاں احمدرضا خاں قادری

يانجوال باب

عشق رسول ملى الله عليه والهوسلم

عاشق رسول \_\_\_فنافی الرسول \_\_\_تعظیم رسول \_\_\_واصف سرایاے رسول \_\_\_سائل رسول \_\_\_\_ متوجهالی الرسول \_\_\_محولقائے رسول \_\_\_محتب مجان رسول \_\_\_فدائے آل رسول \_\_\_انعام عشق رسول

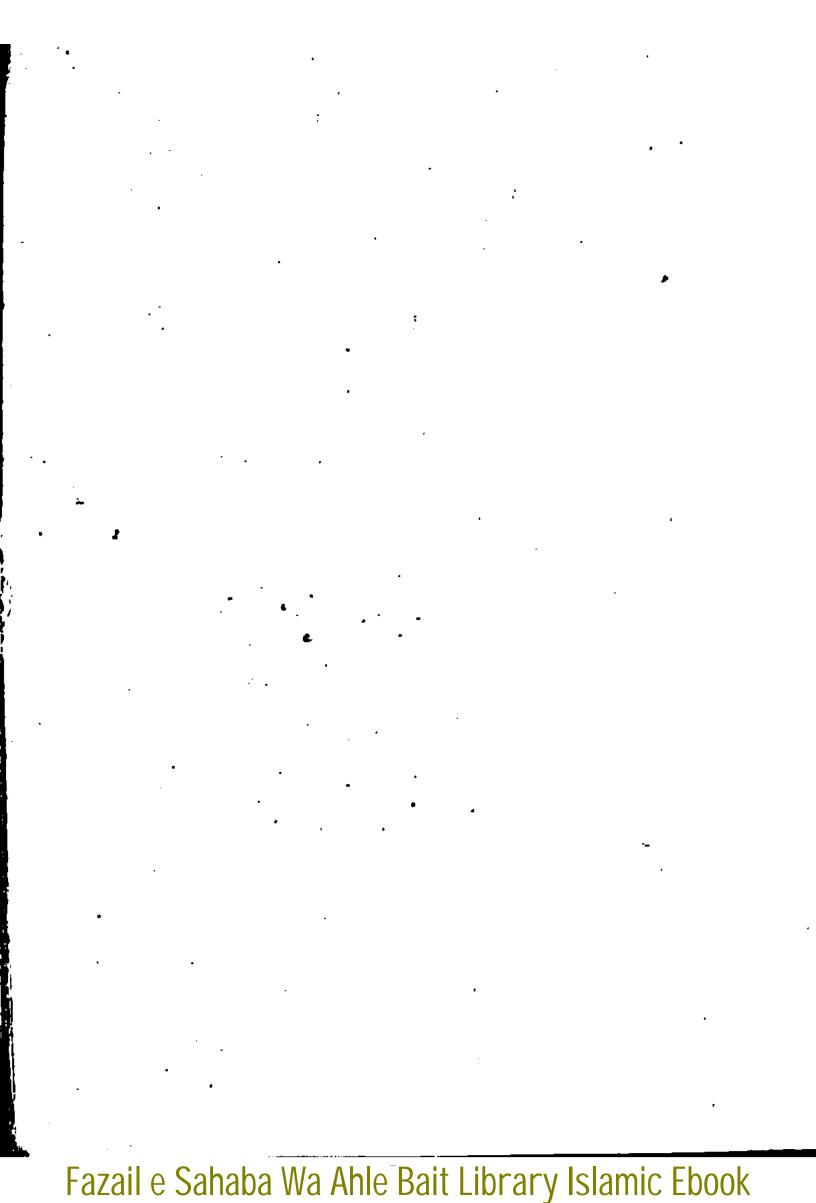

### عاشق رسول

حملًى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم جان بعثن مصطفى دوزفزول كريد خدا جمل كو دودرد كاحرونا ذووا الخاسة كيول

اعلی صفرت دسی الله تعالی منعثق رسول ملی الله کال عکمه و آلدونی کم سے دالے سے ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہے، آ کی کیفیات عشق کا کہ کہ اظہار آ کی کیفیات عشق کا کہ کہ اظہار آ کی کیفیات عشق کا کہ کہ اظہار آ کی کیفیات عشق کا میں مناز میں ایسی کی کیفیات عشق کا مناز کی کیفیات عشق کا میں کہ اول کی بینے ہیں۔۔۔

# عشق رسول جس کے دل کی دھڑکن :

عثق رمول منی اطفاقال علی قالد و تنظم جس کے دل کی دھڑ کن۔۔۔ اُسکی حیات کا واحد سبب و مقعد تھا۔۔ اُس کے جسم کا ہر ہر رونکوا محوث رمول و ثنائے رسول منی اللہ تعالی علیہ و آلیہ و تنظم تھا۔۔ اُس کی آئکھوں میں صرف عشق رسول منی اللہ تعالی علیہ و آلیہ و تنظم نے جاوے سائے ہوئے تھے۔۔۔ وہ زندہ تھا صرف رو ہے عشق رمول منی اللہ تعالی علیہ و آلیہ و تنظم کے سبب۔۔ اُس کی زندگی کا مقعد نہ جم عظم بعد رسالت کولیرانا۔۔۔ اور موت کی خواہ ش مجی و بدارو ش اللہ تعالی مالیہ و آلیہ و تنظم کا شرف حاصل کرنے کے لیے۔۔۔

جان دے دووعدہ ءدیدار پر نقد اپنا دام ہوتی جائے گا

اور\_\_\_

قبر می ابرائی مے تاحشر چشفے نور کے جلو و فر ماہو کی جب طلعت رسول اللہ ک

# دیار نہی کے مقابل جنت کی نضا بھی جس کا دل خوش نہ کر سکے:

سے معدائے دل اُس کی آروز اور تمنا کی نشا عربی کررہی ہے۔۔۔دیار نی مٹی اللہ تکانی طبیہ و البہ و مثلم کے مقابل جنت کی فضا بھی جس کا دل بہلان سکے اور و و مضطرب ہو کریوں بکاراً مھے کہ۔۔۔

جنت کوحرم سمجا، آتے تو یہاں آیا اب تک کے ہراک کامنہ کہتا ہوں کہاں آیا بلکسدینے می کر جینا اور جی لینے کا تھوری اُس کے لیے جان لیوا تھا کیونکہ۔۔۔

طیبہ ہے ہم آتے ہیں کہے تو جناں والو کیاد کھے کے جیتا ہے جوواں سے بہاں آیا

این آقاصلی الله تعالی ملیدة آلیدوسی کم مقدی آستاندجس کمیلی جائے قرار ، جائے بناہ ، جائے سکون ، جائے امن وامان تعا۔۔۔ وَلَقُ أَنَّهُمُ إِذْ ظُلَمُقَ اللّٰهُ مَا مُعْدَى آستاندجس کمیلی جائے وَلَدُ اللّٰهِ وَاسْعَقْفَوْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَلُوا اللّٰهِ تَوَالْمَا رَجِيعًا اوراگر جب دہ این بانوں پڑام کریں تو اے جوب تہارے صنور حاضر ہوں اور پھرائندے معانی جائیں اور رسول ان کی فیفا حت فرمائے تو ضروراللہ کو بہت توبتوں

ا سائر دال سائر الله الماسكا

وہی رب ہے جس نے چھوکو ہمین کرم بنایا ہمیں بھیک ماسکنے کو تیرا آستاں بنایا

### اسی در سے اس نے سب کچھ پایا:

اُس درے اُس نے سب بچھ پایا۔۔۔پوری کا نئات اُس در سے تو بل رہی ہے اُس در مقدس کی یاد نے اُسے ہر لمحہ بے چین و ب قرار بنار کھاتھا۔۔۔

> جان ودل ، ہوٹن وخردسب تو مدھینے ہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ممیا

یہاں اُس کیلئے سب پچھ تھا۔۔۔کا مُنات کی سب سے محبوب ترین سب سے بلند درجہ زمین کا وہ حصہ جہاں پرآ قا ومولی ملی اللہ تھا لی علیہ وَ اللہ وَسُلُم کی تقدّس مآب آرام گاہ ہے۔۔۔اُس مقدس جصے نے پوری زمین کوشرف بخشا۔۔۔

خم ہوگی پشت فلک اس طعن زمیں ہے

س إلىم يدينه عود رتبه عارا

یہاں پروہ مچل مچل کررویا۔۔۔یہاں سے وطن واپس جانے کا خیال تک اُس کے لیے نا قابل برداشت تھا۔۔۔ بیرائے کیاتھی وہاں سے پلننے کی اے ننس!

متم كر! ألى حمرى سے ميں طلال كيا

اور بیر که . . . .

ہو گیا د حک سے کیجا میر ا ہائے رخصت کی سنانے والے یمیں پراُسے پڑار منا تھا۔۔۔ جاہے اپانٹین کریہاں پر پڑار منا پڑے۔۔۔یہ نا توانی بھی محبوب دمقبول ہے۔۔۔ نا توانی کاش سبب بن جائے دائی طور پریمال تھبر جانے کا۔۔۔اس لیے تو کہا تھا کہ۔۔۔

ای در پرتزیتے ہیں، محلتے ہیں، بلکتے ہیں اٹھاجا تانبیں، کیاخوب اپی ناتوانی ہے

ا پنے آتا مٹی اللہ کا فی ملی اللہ کا ویداراً سے اتنامجوب تھا کہ اُس مقدس سرز مین کی عظمت ورفعت کو تو ظار کھتے ہوئے وہ پکارا تھا کہ حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارب اس اور قدم رکھ کے چلنا ارب اس کا موقعہ ہے اوجانے والے

#### اس گئی کا گدا هوں میں جس میں:

اہے آقاملی اللہ تعالی ملیہ و آلیہ و تنگم کے مقدی شہری گلیوں کا اپنے آپ کوگدا کہنے کے ساتھ ساتھ شاہانِ دنیا کوہمی اُس در مقدی کا منگا قرار دیتے ہوئے وہ گنگنا اٹھا کہ۔۔۔

> اُس کلی کا گداہوں میں جس میں ما تکتے تا جدار پھرتے ہیں

مدیندومنورہ کا ذرہ فررہ اُس کے لیے جال افزااورروح پر ورتھا۔۔۔ یہاں کی ہرشے اُس کیلئے محبوب محترم ومعظم ، مخددم اور قربان مونے کے لاکن تھی۔۔۔ارے!وہ تو اپنے آ قا صلی اللہ تھا کی ملیہ و آلبہ وسلم کے مقدس شہر کے سگانِ در کی خدمت میں اَپنے دل کا مکز ابطورِ تخذیبیش کرنے کے لیے بمیشہ آرزومندر ہااور یہاں تک کہا۔۔۔

> پارہ ودل مجمی نہ لکلاتم سے تحفے میں رضا! اِ اُن سگانِ کوسے اِتن جان بیاری واہ واہ

بلکہ وہ گلڑے سگان درمجوب ملی اللہ کا کی علیہ قالبہ و سنگر کی نذرلاتے ہوئے یہاں تک کہتا کہ۔۔۔ رضائسی سکہ طیبہ کے پاؤں بھی چوہے تم اور آ ہ کہ إثنا دیاغ لے کے چلے

#### نصیب دوستاں گر اُن کے در پر موت آنی ھے :

وہ عشق کی اُعلیٰ واَر فع منزل پر پہنچ چکا تھا۔۔۔اِس منزل پر پہنچنے کے بعد ہرعاشق کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ۔۔۔ نصیب دوستال گراُن کے در پرموت آنی ہے خدا یوں بی کرے ، پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے

یقیناً یہاں پر مرنے والے کے لیے حیات و جاووانی اور دخول جند وائی ہے اور بر سعادت حاصل کرنے کے لئے طیبہ مش مرجانے کا جذب اور دلولہ اس انداز سے بیان کیا کہ۔۔۔

> طیبہ می مرک شندے چلے جا کا تکھیں بند سیدمی سڑک بی فیم شفا حت محرکی ہے

ا بنة آقا ومولى منى الشرك في في والبه وتلم كى شان اقدى بين عشق كے مبلته يحول كملاتے رہناى أس كے قلب كاسكون تعال محبوب منى الشرك في منك وقالبه وتنالم بين وواتنا ب جين و بقرارتها كه أس كى حيات إسى يرخصرتمي \_\_\_

جان ہے مشق معلیٰ روز فزول کرے خدا جس کو مدرد کا حرا ناز دوا اُ شائے کول

س وبورروه مرا ما دور العاسم المعلمية المعاسمة المعاسمة المعاسمة المعارد المعاسمة المعارد المعاسمة المعارد المعامة المعارد الم

جلی جلی ہوسے اس کی پیدا، ہے سوزش معن چم والا

كباب آ موش محى ندبايا، عره جودل كيكباب مس ب

قرآن سے اس نے نعت گھٹی کا مزاج ہایا:

نعت کوئی کی راہ میں اس نے مد اج رسول ملی الدی فی فی مکیر تابہ دیلم معنر سے جسان بن تابت کے تعنی قدم پر چلنا اعتیار کیا۔۔۔ اُسی نعش قدم پر چلتے چلتے اس نے "حسان الہند" کالقب پایا۔۔۔ قرآن سے اس نے نعت کوئی کا حراج پایا اور پیکھا کہ

> اے دضا اخودصا حب قرآل ہے مد ارح صنور تحدے کب مکن ہے بحر مدحت رسول الندکی

آیاتِ قرآنی سے عظمتِ رسالت کا بیان :

أمرارورموز "حروف مقطعات" كى عقده كشائى كرتے ہوئے عشق رسول ملى الذي في فيرة البروتام كم جام جملاتے ہوئے كيا ---

ك كيسو، ودبن مي أيرو، الكيس عبس

كَهْيْقُصْ ، أَنْ كَا هِ جِرُونُوْرُكَا ۗ

آیات قرآنی میں بیان شدہ وہ مثالیم کے کہ طاہر بحد میں نیس آتی تھیں اُس کی تھیم تھے دیے ہوئے کہا۔۔۔ ہے کلام النبی میں مشن میں تیرے چرہ وزور فزاکی تم

منم عب تاريس دازير تماكرمبيب كى زاب دوتاكي تم

ادرایک جکه تو بهترین تشری فرمانی که...

عمع دل مفکوة تن سيد دُ جاج نور کا تيري صور و نور کا تيري صورت کيليد آيا ہے سور و نور کا

مدسب لَدَى" لُولَا كَ لَمَا حَلَقتُ الْاهْلَاكَ "كَارْجَالْيَشْ) سَكَانْيْسِ اثْدَارُوْدَ يَكُمُوك....

وه جوند من تو محدثها، وه جوند بول تو محدثه

جان میں وہ جہان کی ، جان کے ہوجہان ہے

جیے ایمان افروز الفاظ اُسکے قلم کی نوک سے نکل کرز مین قرطاس پرریحان بہشت کا ساں با غدہ رہے ہیں۔۔۔

"أَذَا مِن دُودِ اللَّهِ وَكُلُّ مِن دُودِي" كَامْنُهُ مِ مَحْ بِيان كرتے ہوئے وہ جبيما أَثَمَا كـــــ

و عی تو رحق ، و عی عل رب

مائی سس ب أنی کاب

"قد الجساء شهر ون الله مُورٌ "من أساب آقامل الدائال عليه والبه وتلم كاعتمت كانور مين النظر آيا وراتو التين نورتيرا مب كمران نوركا" جيسانوراني تعيده رقم فرما كرنورا يكان كوفيا البخش \_\_ نورني ملى الدائال عليه والبه وتلم كجلوول سوه وجك أشاء نور مصطفى من الدائال عليه والبه وتلم معلق من الدائال عليه والبه والبهام موكيا كريد\_\_

> جس کو اُن کے مکاں کا پندل کیا بےنشاں، بےنشاں، بےنشاں ہو کمیا

> > كونكدوه يى جابتا تعاءات رب سيكى مانكما تفاكر\_\_\_

اینا گمادے اُن کی دلا میں خداہمیں ڈھونڈ اکریں پراپی خبر کوخبر نہ ہو

لكن بنشال مون كم باوجواس كانشان منانبيس كونكه كه...

بے نشانوں کا نشاں تما نہیں منتے منتے نام ہو بی جائے گا

اورأس كانام السابلند مواكراس كانام معيار عشق بن كميا \_\_\_

(المام احدرضا أيك مظلوم مفكر ازعبد الستار جداني مطبور فريد بك سنال ص 38.43)

اعلى معزت رض الله تعالى عنه كاعشق صرف كلامي نبيس بلكملي ب، آية اسعشق كى مجملي جعلكيال بعي ديكيد ليت بير\_\_\_

### آپ نے خود اپنا نام" عبد المصطفی" رکھا:

آپ کا پیدائش نام 'محر'' ہے،آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں 'امن مہال' فر مایا کرتی تھیں، والدِ ماجدود بگراعزہ 'اجرمیال' کے نام سے یا وفر مایا کرتے تھے۔آپ کے جدِ امجد نے آپ کا اسم شریف 'اجمد رضا'' رکھا۔اور آپ کا تاریخی نام 'الحقار'' ہے اور اعلی معزمت خود این نام سے پہلے' معبد المصطفیٰ'' لکھا کرتے تھے۔

( تجليات ام احدر ضامحه امانت رسول قادري مطبوع كراجي ص 21)

روفيسرمسعوداحمصاحب تحرير فرماتيس:

"اس سے سركار دوعالم منى الله تعالى على و آليه و تاليم عن سبب قويّه كا بخولي انداز و موتا ہے چنانچ اپ نعتيد ديوان ميں ايك جكه فرماتے

خوف ندر کورضا ذرا ، تو تو ہے معبد مصلیٰ " تیرے لیے امان ہے ، تیرے لیے امان ہے

(فاصل بريلوفي اورترك موالات ازد اكثر محمسودا حرمطبوعدلا مورص 12)

## اگر میرہے قلب کے دو ٹکڑیے کیے جانیں تو۔۔

اعلى معرت رض الله تعالى منخود فرمات بين:

بِحَقدِ الله الرمير عقلب كروكر عكم الي ركها بوكا .... لا إله إلا الله

دوسرے پرلکھا ہوگا۔۔۔

مُحَمَّدُ رُّسُمُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَالِدِوْمَلْمِ

( لملوفات والل معزت مغيوم كمتب الديدم 411)

#### میں نے سب بچوں کا نام ''محمد'' رکھا:

اعلی معترت کے عشق رسول منی اللہ تعالی علیہ و آلیہ و تنظم کا انداز واس بات سے بیجے کہ آپ نے نہ صرف اپنے دونوں بیوں کا نام بلکہ اپنے معتبوں تک کا نام نام اقدس منی اللہ تعالی علیہ و آلیہ و تنظم پررکھا۔

ا یک با راعلی حضرت رض الله تعالی عند فے تاریخی تا موں کے حوالے سے تعتکو کے دوران ارشادفر مایا:

میرے اور میرے بھائیوں کے جینے لڑکے پیدا ہوئے میں نے سب کا نام ''محکہ'' رکھا، یہ اور بات ہے کہ یہی نام تاریخی بھی ہوجائے۔ حامد رضا خال کا نام ''محکہ'' ہے اور ان کی ولا دت 1292 ھیں ہوئی اور اس نام مبارک کے عدد بھی با نوے ہیں۔

(لمغوظا متواعلى معنرت مطبوعه مكتب المدييزس 73)

#### بیش قیمت مینڈ ها قربا ن کرتا هوں:

ایک تذکرے میں اعلی صفرت رضی الله تعالی عندف ارشا وفر مایا:

میں ہیشہ سے روز عیدایک اعلی در ہے کا ہیش قیمت (مین جما این مین دھا این سرکارِ عالَم مدارمٹی اللہ تعالی علیہ قالب میل میں ہیشہ سے روز عیدایک اعلیہ قالب کی طرف سے ایک مین دھا اُن کی طرف سے اور اب اِس سُقب کریمہ کے اتباع سے یہ نیت اگر کا ہوں اور روز وصالی دعرت والد ماجد قدس مرہ ، سے ایک مین دھا اُن کی طرف سے کیا کروں گا ، جنہوں نے قربانی نہ کی خواہ گزرگئے ہوں یا موجود ہوں یا آئندہ آئیں۔

( لمفوطات اعلى حضرت مطبوعه مكتب المدينص 321 )

## فنافى الرّسول

## صلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَآلِه وَسَلَّم

مشارع زماند کی نظرول میں آپ واقعی مُنافی الرِّسول ملی الله تعالی علیه و آلیه و تنظم کے درجہ پر فائز سے۔ اکثر فراق مصطفے منی الله تعالی علیه و آلیه و تنظم میں ممثل نظرول میں آپ واقعی مُنافی الرِّسول ملی الله تعالی علیہ و آلیہ و تنظم میں ممثل میں محرول کے اس میں محرول کی سُتا خانہ عبارات کو دیکھتے تو آ تکھوں ہے آنسووں کی مُنافی میں محدول کے تعالی معزمت محمول کے دوراعلی معزمت محمول کا محدول کے تاکہ وہ جھنجھلا کرخوداعلی معزمت کوئر اکہنا اور کھنا شروع کرویں۔

#### ناموس رسالت مآب کے لیے ڈھال :

آ ب اکثر اس پرفخر کیا کرتے کہ باری تعالی نے اس دور میں مجھے ناموسِ رسالت مآ ب منی اللہ تَعَالیٰ عَلَیہِ وَ آبِ وَسَلَم کے لیے وَ هال بنایا ہے۔ طریق استعال سے بے کہ بدگویوں کا تخی اور تیز کلامی سے رو کرتا ہوں۔ کہ اس طرح وہ مجھے برا بھلا کہنے میں مصروف ہوجا کیں۔ اس وقت تک کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ طَهِ وَ آئِهِ وَسُلْم کی شان میں گرنا ٹی کرنے سے بچے رہیں گے۔ حدائق بخشش شریف میں فرماتے ہیں۔ ۔۔۔

کرول تیرےنام پرجال فدا،ندیس ایک جال دوجهال فدا دوجهال سے می بیس می مجرا، کرول کیا کروڑوں جہال بیس

## <u>کاش سرکار کے پھر ہ دینے والے کتوں میں نام لکھا جانے!:</u>

اعلى حفرت رصة الله تعالى عليه افي كتاب مستطاب محسام الحرين مين يون تحرير فرمات بي:

حمراً س کے وجبہ کریم کو،جس نے اپنے اِس بندے کویہ ہدایت دی ، بیاستقامت دی کہوہ نہ اِن اعاظم اکا بر(ملائے حین شریعین) کا ان عظیم مدول (تعریفوں) پر اتراتا ہے بلکدائے رب کے حسن نعت کو دیکھتا ہے کہ پاکی ہے تیرے لیے ،کیرا تو نے اِس ناچیز کواُن عظمائے عزیر (علائے حرمین شریفین) کی آنکھوں میں معزز فرمایا۔۔۔ندان دشنامیوں (برا کہنے دانوں) اور ان کے حامیوں کی کالیوں سے جوو زبانی دینے اوراخباروں میں جمایتے ہیں پریشان ہوتا، بلکہ شکر بجالاتا کہ تونے محض اینے کرم سے اس تا قابل کواس قابل کیا کہ یہ تیری عظمت اورتير عصبيب منى الذيحال عليه والبرونكم كعزت كاحمايت كرك كالبال كعائ اور مستعقد وسيول المدمل الديحان عليوال وسَنْم كى سركاركے پہره دينے والے كول ميں اس كاچرولكماجائے"\_\_\_\_

**274** 

## میری آبرومضور کی آبرو کے لیے سپر هوجائے :

قالله العنظيم (خداكتم)وه بنده وخدا بخوشى راضى باكريد شنامى حضرات بحى اس بدي برراضى موس بلك ووالله ورسول جل مالا ومنی الله تعالی عکیه والبه وسلم کی جناب میں مستاخی سے باز آئیں واور بیشرط لگائیں کدروزانداس بندہ وخدا کو پہاس ہزار مغلظہ گالیاں سنائيس اورلكه لكه كرشائع فرمائيس اورا كراسقدر يريبيك ندجر ساور شيخت ومشول الله ملى الشقاق علية البدئيل كالمتاخي سيانا ر بنااس شرط پرمشر وطرب کداس بنده و خدا کے ساتھ اسکے باپ واواء اکا برعلا بنسست اسدار هم کوجی گالیاں وس تو اینهم بر علم اے خوشانصیب اِس کا اکد اِسکی آبرواسکی آباؤا جداد کی آبرو، بد کوبوں کی بدز بانی سے مستسقد و مندول الله ملی الله عال ملی دالیہ وسَنْم كى آبروكے ليےسِير ( دُهال) بوجائے۔

> سيدنا حسان بن ثابت انصارى رض الله تعالى عند بدكويان مصطفي منى الله تعالى مكيدة أكبرة تنكم بعضر مات بين غَانًا أَبِى وَوَالِدَهُ وَعِرُحِنِي

لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءً

یعن اے بدزبانو! میں اس کے تہارے مقابل کھڑا ہوا ہوں کہتم مصطفیٰ ملی الدیکا فی ملیہ والیہ وسلم کی بدگوئی سے عافل ہوکر مجھےاور میرے باب دادا کو گالیاں دینے میں مشغول ہو جاؤ۔میری اورمیرے باب واداکی آبر وجم مصطفی منی اطاقاتی فیکی و ہار وشکر ہوجائے اللی ایسائی کرآمین\_

یمی وجہ ہے کہ بد گوحضرات اِس بندہ مضدا پر کیا کیا طوفان بہتان اُسکے ذاتی معاملات میں اُٹھاتے ہیں۔اخباروں اشتہاروں میں طرح طرح کا گڑھتوں سے (اپی طرف ہے کمز کر) کیا کیا خاکے اُڑاتے ہیں۔ گروہ اصلاً قطعانداس طرف النفات کرتا نہ جواب دیتا ہے۔ وہ مجتنا ہے کہ جودنت بھے اس لئے عطافر مایا کہ بعونہ تعالیٰ عزت مُستفدّ دَّ مِسُولُ اللّٰه منی اللّٰه عنی الْمؤد آلبه وَ مُسلِّم اللّٰه عنی اللّٰه علی اللّٰه عنی الل

(حدام الحرين اذا مام مردضا خان كتبداش في كتب خاندلا مورص 50)

#### کاش احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی:

ایک باردعفرت صدرالا فاضل مولا ناسید هیم الدین مرادآبادی نے آپ کی ضدمت میں عرض کی کرحضور! آپ کی کتابوں میں وہا ہوں دیو بند یوں اور غیر مقلدوں کے عقائد باطلہ کا روا یہ بخت الفاظ میں ہوا کرتا ہے کہ آئ کل جو تہذیب کے دی جیں وہ چندسطریں دی کھتے بی حضور کی کتابوں کو مجینک دیتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تو گالیاں بھری ہیں اور اس طرح وہ آپ کے دلائل و براہین کو بھی فیمیں دیکھتے اور ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں، لہذا اگر حضور نرمی اور خوش بیانی کے ساتھ وہا بیوں دیو بندیوں کا روفر مائیں تو نی روشن کے دلداوہ جو اظلاق و تہذیب والے کہلاتے ہیں وہ بھی آپ کی کتابوں کے مطالعہ سے شرف ہوں اور آپ کے لاجواب دلائل دیکھ کے مطالعہ سے شرف ہوں اور آپ کے لاجواب دلائل دیکھ کے مطالعہ سے شرف ہوں اور آپ کے لاجواب دلائل دیکھ کے مطالعہ سے شرف ہوں اور آپ کے لاجواب دلائل دیکھ کے ہوئیت یا کئیں۔

حضرت صدرالا فاهل طيدار حسك يونفتكون كراعلى حضرت آبديده موسي ،اورفر مايا:

مولانا! تمنا تویتی کراحدرضا کے ہاتھ بین ہوار ہوتی اوراحدرضا کے آقا ومولی سٹی الدی کا منز ہا ہے کرتا ہوں کا مرقام کرتا اوراس طرح کستاخی اورتو بین کاستر باب کرتا ہیں ہوار سے کام لینا تو الوں کی کردنیں ہوتی اورا ہے ہاتھ سے ان گستاخوں کا مرقام کرتا اوراس طرح کستاخی اورتو بین کاستر باب کرتا ہوں تا کہ اسپنا تو النہ اللہ مزوج س نے تلم عطافر مایا ہے ہو بین آلم سے تنی اورشدت کے ساتھ ان ہوں کارواس لئے کرتا ہوں تا کہ حضورا قدس سٹی اللہ من کا کہ اس باللہ من من بدن بانی کرنے والوں کوا ہے خلاف شد بدرة و کھے کر جھے پر خصر آتے بھرجل بھن کر جھے کا بیاں مدید کے کہ جھے پر خصر آتے بھرجل بھن کر جھے گالیاں دینے گلیں اور جمرے آتا ومولی سٹی اللہ تھا لیا مکہ والیہ والی کی شان میں گالیاں بکنا بھول جا کیں اس طرح میری اور میرے آباؤ اجداد کی عزید والی کے لئے بئی ہوجائے۔

رکلک (ح) رضا ہے تجم خونو ار پر آل ہار احداء سے کمہ دو خرمنا کی نہ شر کر پی

(سواخ المام احمد مضا ازعلامه بدرالدين احمرقا درى كمتبه نوريد ضويه كمم م 131)

## تعظيم رسول

مِعلَّى اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم

مرکار دوعالم منی الله تعالی طکیر و آلیدوسنل می و استداقدس کی تعظیم عین ایمان ہے، اعلی صفرت رض الله تعالیٰ مندچونکدایمان کامل کے اعلیٰ درجہ پر فائز تنصے، لہٰذا سرکار دوعالم ملی اللہ تعالی طکیر و آلیدوسکم بلکدان کی ہرنسبت کی بھی تعظیم بجالا تے۔۔۔

#### آداب ِ هديث پاک :

ہم جس طرح اسلاف صالحین ہے آ داب حدیث شریف کے متعلق پڑھتے سنتے آ رہے ہیں اعلیٰ حعرت اس کی عملی تغییر ہے، حدیث یاک کے ادب کے حوالے سے چند نمونے ملاحظہ ہوں:

- (1) آپ در ب صدیث بحالت قعود (دوزانوں پیند کر) دیا کرتے۔۔۔
  - (2) احادیث کریمه بغیروضونه چھوتے اور نه پڑھایا گرتے۔۔۔
    - (3) كتب احاديث بركونى دوسرى كماب ندر كمقير...
- (4) عدیث کی ترجمانی فرماتے ہوئے کوئی مخص درمیان مدیث اگر بات کاشنے کی کوشش کرتا تو آپ سخت ناراض ہوجاتے ، یہاں تک کہ جوش سے چیرہ ومبارک سرخ ہوجاتا۔۔۔
  - (5) مدیث پڑھاتے وقت دوسرے یا وال کوزانو پررکوکر جینے کونا پندفر ماتے \_\_\_

(المام احمد رضاا در درب ادب ازمنتی فیض احمداً دلی مطبوعه مکتبدایل سنت فیعل آبادش 16)

#### <u>نعت پاک کا ادب :</u>

مولانا شاہ عبدالسلام جبلیوری خلیف واعلی حضرت اور آپ ہے صاحبز ادے مفتی بر ہان الحق جبلیوری ایک مرتبہ بار گاواعلی حضرت میں حاضر ہوئے۔۔۔ آگے کا واقعہ مفتی بر ہان الحق جبلیور کی کی زبانی سنئے۔۔۔

بریلی میں پنچ --- جمعہ کو نماز جمعہ کے بعداعلی حضرت مجد ہے آکر بھا تک کے اندر پانگ پر رونق افروز ہوئے --- والمر ماجد قریب ای کری میں اور تقریباً چاہیں عقیدت مند کرسیوں نے ، چار پائی ، اور تخت پر بیٹے --- خادم برہان حضرت کے بیرد بانے لگا۔-- بائک کے بائیس جانب تخت پر نیٹے جو اس کی موال کے جواب میں پر فرز مار ہے تھے۔- میں بائک کے بائیس جانب تخت پر نئی عبدالغفار اور پر اوگ بیٹے تھے -- اعلی حضرت کی سوال کے جواب میں پر فرز مار سوق قا نے جو سلام دوران سفر کھا تھا نشی عبدالغفار کودے دیا تھا کہ انجی طرح و کھے لیس کی وقت اعلی حضرت کو سنانا ہوگا۔- بی بہترین موقع قا میں نے بیٹ تی کو اشارہ کیا ۔۔۔ بیٹر کی حضور ایکھ نفت شریف پیش کرنا چاہتا ہوں ۔۔۔ بیم اللہ فرما کر حضرت پر میں تھا گئی کے بیم اللہ فرما کر حضرت پر میں جا گیا۔۔۔ سب لوگ درود شریف پڑھے گئے۔۔ فی بی نے بیم اللہ اور درود میں جا گیا۔۔۔ سب لوگ درود شریف پڑھے گئے۔۔ فی بی نے بیم اللہ اور درود

شريف رو حرسلام شروع كيا-

حضورسيد خيرالورئ سلام عليك به بارگاه شفيج الورئ سلام عليك

روم بسوئة ، بر برقدم كنم تجده نوائة قلب شودسيدا! سلام عليك

بجر درت ندکشایم به بیج دردستم تولی ست قبله عاجا! سلام علیک

عطاء کے ممالی فرق فا مطر علی غیث عطام ن عطا سلام علیک اعلی صعرت کے پیک مبادک پر مجموق طرب جھلک رہے تھے، جب خشی جی نے بیشعر پڑھا۔۔۔ بہاتھ کے درضائی نداست بہاتھ کے درضائی بمدرضائے فداست مجمور ملا ملک معلیک

سامعین اور اعلی صفرت نے والد ماجدی طرف دیکھا اِس شعرکو بار بار پڑھا گیا جب مقطع پڑھا گیا تو وہ بھی کی بار پڑھا گیا۔۔۔ رسی چو بردراحمدرضا مجو براں بصدادب بشاسیداسلام علیک

اعلى حعرت في والد ماجد عفر ما يابر بان ميال في تكعاب؟ ما في ما والله! بارك الله!

مجرفر مایا میں غور کر رہاتھا کہ جامی کے طرز پر کس نے طبع آز مائی کی ہے؟ کہاں ہیں بر ہان میاں؟ میں ادب کے ساتھ ساسنے حاضر ہوا املی صغرت نے ارشاد فر مایا:

حطرت حسان بن ابت رض الله تعالى مد نے حضورا کرم ملی الله تعالی ملیدواله دیم سے نعت شریف پیش کرنے کی اجازت جابی ،حضور ملی الله الله علم سے نعت شریف پیش کرنے کی اجازت جابی ،حضور ملی الله بقال ملیدواله دیم اقدس پر بروشای تھی اتار کرحسان رضی الله مقالی مذیح براوژ حادی فقیر کیا حاضر کرے؟۔۔۔

اتنا فرما كرسر اقدس سے عمامدا تاركر خادم كے جھے سركوسر فراز فرمايا اور دعائے درازى وعمر وترتى علم و ثبات واستقامت فرمائى

۔۔۔ نمازِ جعد حفرت نے اُس مماے سے پڑھائی خلی۔۔۔ بیاطلی صغرت کے دستِ کرم سے خادم کی پہلی سرفرازی تھی ،الحمد اللہ! عمار مقد ک تیرکات میں محفوظ ہے اور عبدِ میلا دِمبارک اور عبدِ خوشہ قا در بیش تقریر کے دوران اسے زیب سرکر تا ہوں۔ (اکرام الم احمد صااد ملتی کے بان الحق جمار کے معدد کے بیاد اروسعود یک ہی می 55-55)

### مدینه، پاک کی چڑیوں کا ادب :

مولانانیض احراد کی صاحب اعلی حعرت کے عشق وادب پر کھے یوں تبعر وکرتے ہیں۔۔۔
پارہ ودل بھی نہ لکلاتم ہے تخفے میں رضا!
اُن سگان کو سے اِتّی جان پیاری واوداو

دیار حبیب ملی الله تعالی طبیده الدوسلم کے کتوں کو دل کا نذرانہ چیش کرنے کے علاو وایام احمد رضا شہر حبیب ملی الله تعالی طبیدہ الم ہم کی چریوں کو دعوت شوق چیش کرتے ہیں کہ:

> میں بھارو چینے من کا پنجرابناؤں نینن کی رکھ دیوں دورکریاں

ش اہے بر کر جوا کا چوگا بنا ؤں جوجل مانگورور وبحرد یوں تلیّاں

واہومال تمکا جو کھا مے ستاوے کیسن کی کردیوں تم پر چھتاں

عاشق اور پرعشق حبیب خداصلی الله تعالی طبیده اله دملم کی شان کیا ہے۔ امام احمد دضا کوقد رت نے گئی فیاضی کے ساتھ بیددولسب عشق مطا فرمائی ہے۔

(الم احدرضا اوردري ادب ازملتي فين احداد كي مطيوع كتيه اللي سلت فيعل آ بادس 24)

#### زائر مدینہ کے قدموں کو اپنے رومال سے صاف کرتے تھے :

جب کوئی مخص مج کر کے اعلی حضرت کی خدمت میں آتا تو آپ اس سے سب سے پہلاسوال بیکرتے کہ آیا حضور ملی اللہ تعالی علیہ والہ الم کے روضہ واطبر پر بھی حاضری دی تھی۔اگروہ کہتا کہ ہاں تو آپ فورا اُس کے قدم جوم لیتے اورا گر کہتا کہ بیس تو بھراس کی طرف مطلق قنجہ بی ندفر ماتے۔

پروفیسرڈاکٹر ابوالخیرکشنی فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا کے بارے میں ایک اور واقعہ جس نے میرے قلب میں بہت گہراا تر ڈالا ہو وہ ہے۔ جوفض بریلی میں جج اواکر کے اور نبی کر بیم سلی اللہ تعالی طیدوالہ وہم کے دیاری زیارت کے بعد واپس لوشا تو اعلیٰ حضرت ابی عظمت، وراعلی منعبی کے باوجود اسکے پاس جاتے متے اور اس کے قدموں کواپنے رومال سے صاف کرتے تھے اس لئے کہ اُس کے قدموں نے اس دیاریاک کے ذروں کو بوسر دیا تھا۔

(امام احمد رضا اور درس اوب ازمنتي فيض احمداً وليي مطبوعه كمتبدا بل سنت فيصل آب وس 32)

#### زائر مدینه کے پاؤں چوم لیے:

"حیات اعلی معزت"میں ہے کہ۔۔۔

جب أن معزات كى سفرح من طيمين سے واليسى ہوئى ،اس وقت اعلى معزت نے نماز فجر كے بعد محد ميں منتظر ہے۔استے ميں حاجيوں كا جلوس آھيا۔ پہلے حامى سيرمحوظى معاحب باراده وست بوى حضور كى طرف برصے ،اعلى معزرت نے حسب عادت كريمدوريا فت فروايا مركار ميں حاضرى ہوئى ،سيد معاحب نے اثبات ميں جواب دياس پراعلى معزرت قدم بوس ہوئے ۔۔۔ بيجلوس تحوز كى دير تيام ك بعد حاجيوں كو لے كرد فعست ہوااوراعلى معزرت كا شاند واقدس ميں تشريف لے كئے۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ، ظفر الدين بهاري كمتبه نبويه البورس 942)

#### سید عالم کے اسم گرامی کا احترام کیجئے:

الل معرت كامسلك يه ب كرميد عالم ملى إلله تعالى عليده الهوسلم كرامى كى كما بت مي درود وسلام كاوبى اجتمام بورة چا بي جوز بان سے اوائيكى ميں ہوتا ہے چنانچ آپ ايك مجكفر ماتے ميں كه:

(سوال عن ) ملی الفرق الی طید دالہ وسلم کی جگہ "مسلم" کی اہوا ہے اور بیخت ناجا کز ہے ، یہ باعوام تو عوام چود ہوی صدی کے بڑے بڑے اکا ہرو فحول کہلانے والوں میں پیملی ہوئی ہے۔ کوئی "مسلم" کی متاہے تو کوئی "مسلم" کوئی فقلا" من" کوئی فقلا" من" کوئی فقلا میں بیملی ہوئی ہے۔ کوئی "مسلم" کی مسلم" کوئی فقلا" من "کوئی فقلا میں ایک بھر کا فقل میں ایک کا ڈاٹھ ایک سے میں کا ڈاٹھ ایک کے سے میں میں میں ایسا اختصار کیا اس کا ہاتھ دی نامی ہوئی میں ایسا اختصار کیا اس کا ہاتھ دی نامی ہوئی ایک اس کا ہاتھ دی ایک اس کا ہاتھ دی نامی ہوئی ایک کا دائی اس کا ہاتھ دی اور میں ایسا اختصار کیا اس کا ہاتھ دی کا جی ان کوئی اس کا ہاتھ دی کا ایک کا ایک کا ایک کا اس کا ہاتھ دی کا دائی کا دائی کا دائی کا ایک کا دائی کار کا دائی 
# ان کا تو نام پاک لینے سے دل کا وضو ھو جاتا ھے :

وضوى ابحاث من اعلى حضرت بيستله ارشا وفرمات مين:

حضورتی کریم ملی الله تعالی علیده البروسلم کاموئے مبارک یا جبہ مقدمہ یا تعلی شریف یا آپ کا عصامطبر تیرک کے لیے جس یانی میں وجوہا قابل وضو ہے، ہال پانی پاؤں پر ندڈ الا جائے کہ خلاف ادب ہے۔ اگر منہ پر جاری کیا، منہ کا وضو ہو گیا، ان کا تو تام پاک لینے ہے دل کا وضو ہوجا تا ہے۔

( فَأُونُ رَضُوبِ جِلْداول مُلْتِهِ رَضَا فَاوِيْرُ يَثْنَ لَا مُورِيسَ 494)

## واصفِ سراپانے رسول

## صلِّي الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلِّمِ

اعلی حضرت، امام اہلسنت رض اللہ تعالی عذے بے مثال عشق کا اظہار آپ کے اُس منظوم سلام سے بھی ہوتا ہے جس کے بارے می علاء نے ارشاد فر مایا ہے کہ اعلی حضرت اگراور کوئی کام نہ بھی کرتے تو یہ سلام ہی آپ کی عظمت کے لیے کافی تھا۔۔۔ م

جی ہاں! بیدہ ملام ہے جس کی گونج پاک و ہندے گوشے گوشے میں سنائی و بتی ہے بلکہ یہاں سے نکل کر پوری دنیا میں بیسلام پڑھا، جار ہاہے۔مساجد میں نمازِ جمعہ کے بعداورمحافل میلا د کے اختیام پراس کوبطور خاص پڑھا جا تا ہے،ارد د جانے وانوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے اس سلام کا کوئی شعریا د نہ ہو۔

علائے کرام ارشاد فرماتے ہیں" دوکلام' سرکار دوعالم مٹی اللہ تعالی علیہ و آئیہ و شلم کی بارگاہ میں بہت مقبول ہیں،ایک اردوکا اورا یک مربی کا بحر لی کا تو" قصیدہ بردہ شریف' ہے اوراً ردوکا یہی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام "مصطفیٰ جان رحمت پدلا کھوں سلام' ہے۔

اس کی تبولیت میں کیے شک ہوسکتا ہے جبکہ سنہری جالیوں کے رو بروز ائرین جب سبلام پیش کرتے ہیں تو اس مبارک سلام کے چھ اشعار بھی سرکار ملی اللہ تفالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔

اس سلام کے والہانہ بن کی خصوصیت یہ ہے کہ اعلیٰ معترت نے اپنے ہیادے آقا ومولیٰ صلی اللہ تکا کی طکیر و البہانہ بن پرالگ الگ سلام چیش کیا ہے جس سے آپ کے عشق رسول صلی اللہ تکا کی طکیر و آلیہ و تنظم کا اور فنا وفی الرسول صلی اللہ وی آلیہ و تنظم ہونے کا بخو کی انداز و ہوتا ہے۔۔۔

بیسلام جہال عشق رسول ملی اللہ تکائی مکیہ و آلبہ دَسُلُم کا شاہ کار ہے ، و ہیں اعلیٰ حضرت کے فئی تبحر کی گواہی بھی دے رہا ہے۔ آپ کا میہ سلام سینکڑوں اشعار پرمشتل ہے اس میں ہے ہم صرف وہی اشعار پیش کرتے ہیں جن میں حضور ملی اللہ تکا لی مکیہ و آلبہ دسلم مبارکہ پرسلام پیش کیا گیاہے، کو یا چشم تصورے حضورا قدس ملی اللہ تکا ٹی ملیہ ۃ آلبہ وَسَلْم کے سرایائے اقدس کی زیارت کرتے جاتے ہیں اور سلام پیش کرتے جاتے ہیں، لیجئے ملاحظہ سیجئے اوراپنے قلوب کوممی عشق رسول ملی اللہ تکا ٹی ملیہ ۃ آلبہ وَسُلْم کے لورے منور سیجئے۔

مصطفی جان رحمت په لاکھوں سلام

ذاتوپاک---.

مصطفیٰ جان رحمت پدلا کھوں سلام محمع بزم ہدایت پدلا کھوں سلام <sup>•</sup>

سرمیادک....

جس کے آمے سر سرورال خمر ہیں اس سر تاج رفعت پدلا کھوں سلام

مىخسومبارك\_\_\_

دہ کرم کی تھٹا کیسوئے مشک سا لکہ ماہم را وفت پدلا کھوں سلام

سرکے بالوں کی ماسک۔۔۔

' هميلة القدر'' بين' مطلع الفجر'' حق ما تك كى استقامت په لا كھول سلام

جبین مبارک ...

جس کے ماتھے شفاعت کا سہرار ہا اس جبین سعادت پلاکھوں سلام

جبین مبارک میں پیدا ہونے والے رک باہمیت \_\_

چشمه ومبر میں موج نور جلال اس رگ ہاشمیت پلاکھوں سلام

كان مبارك\_\_\_

دورونزد یک کے سننے دالے وہ کان کان لعل کرامت پلاکھوں سلام

مبارک انگلمیس اور ناک مبارک \_\_\_

نیجی آجھوں کی شرم وحیا پر درود او فجی بی کی رفعت پدلا کھوں سلام

بحودي مباركه...

جن كے تجدے كو محراب كعب جكل ان محودل كى لطافت بيدا كمول ملام

مندمبارک\_\_\_

ما عمسے منعہ پہتا ہاں درخشاں درود نمک آگیں مباحث پدلا کھوں سلام

چېره وانور کاپسینه ومبارکه\_\_

شبنم باغ حق بعنی رخ کا عرق اسکی مجی برافت پداد کھوں سلام

لیہائےمہادکہ۔۔۔

تنلی تیلی گل قدس کی چیاں ان لیوں کی نزاکت پدلا کموں سلام

وجهنِ مباركه\_\_\_

وه دبن جس کی ہر بانت وقی خدا چشمہ علم و حکمت پدلا کھوں سلام

زبانٍ مبادکه\_\_\_

دوزبال جس كوسب كن كى تنجى كېيى اس كى نافذ حكومت پالا كھول سلام

داندان مبارکه...

جن کے سیجے سے لیجے جنو میں تورکے ان ستاروں کی ترجت پیلا کھوں سلام

دازهی شریف کاخله مبارکه...

عط کی گردِد بمن وه دل آرا مجمین سبره ونبر رحمت به لا کعول سملام

دازهی شریف ...

ريش خوش معندل مرجم ريش دل بالده ما وندرت پدلا كھول سلام

گلامپادکە۔۔۔

جس میں نبریں ہیں شیروشکر کی رواں اس محلے کی نعنارت پہلا کھوں سلام

مبادک کندھے۔۔۔

دوش بردوش ہے جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہلا کھوں سلام

پشت پرموجودمبر نیوت \_\_.

حجرا سو د کعبه جان و د ل بین مهرنبوت په لا کموں سلام

قلبوپاک---

دل بجمه دراب مربول کهول غنی دراز دحدت پدلا کمول سملام

پیشی مبادکه...

روئے آئینہ علم پشید حضور پشتی وقصر ملت پلا کھول سملام

كمرمبادكه...

جو که عزم شفاعت په سخنج کر بندهی این کمر کی حمایت په لا کھون سلام

بازومبارك \_ . . .

جس کو باردو عالم کی پروائیں ایسے بازد کی توت پلاکھوں سلام

ہ ڈونوں ہا زوے مبارکہ۔۔۔

كعبه دين دائمال كددنول متول ساعد ان رسالت بيلا كمول سلام

عم پاک ۔۔۔۔

كل جهال مك اورجو كى روثى غذا اس شكم كى قناعت پيلا كھوں سلام

. ہاتھ مہارک۔۔۔

ماتحد جس ست اشاعلی كرديا موج برساحت بدلا كمول سلام

هنیلی مبار که....

جس کے برخط بی ہموج نورکرم اس کف بحرامت پلاکھول سلام

مبارك الكليال \_\_\_

نور کے جشمے لہرائیں دریا بہیں الکیوں کی کرامت پالکوں سلام

مبادك ناخن\_\_\_

عیدِ مشکل کشائی کے چکے ہلال ناخنوں کی بشارت پدا کھوں سلام

زانوے مہادکہ۔۔۔

انبیاوته کریں زانوجن کے حضور زانو دُل کی دجاہت پلاکھوں سلام

مبادك پنژليال---

ساق امل قدم شاخ مخل کرم شع را واصابت پدلا کموں سلام

ميادك ياكل\_\_\_

کھائی قرآن نے فاک کر ری شم اس کے پاکی حرمت پدلا کھوں سلام

بالمبادكه...

الغرض ان کے ہر''مؤ' پہلا کھوں درود ان کی ہرخودخصلت پہلا کھوں سلام

آرزو\_\_\_

كاش محشر بيس جب ان كى آيد ہوا ور مجيجيں سب ان كى شوكت پەلاڭھول ملام

لمحيل آرزو\_\_\_

محصے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانب رحمت پدلا کھوں سلام

سائل رسول

مسلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم

اعلی حفرت دخی الله تعالی منداسینے ہر معاملہ بی سرکا یہ دو عالم ملی الله فعالی علیہ والبہ وسلم کی ہارگاہ بیں دسید سوال دراز کیا کرتے ،اور ایسا کیول ندہ وجبکہ آپ خود فرماتے ہیں۔

> انبیں جانا انبیں مانانہ رکھا غیرے کام لند الحمد میں و نیا ہے مسلما ن حمیا

> > ال كيفيت كاانداز وإن واقعات نے بھى موتا ہے۔۔۔

### سر كا رصلى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم كَى بِارْكَاهُ مِينِ مِقْدُمِهُ :

جناب سيدايوب على صاحب كابيان بكد:

آپ (ائل صحرت) عالم شباب میں ایک مرتبدد بلی تشریف لے کے وہاں وہابیہ سے مناظرہ چیز گیا۔ آپ تھا اور اُس طرف پوری جماعت، جب علی دلائل سے وہ مقبور ومغلوب ہوئے اور پچوبن نہ پڑا تو ایک جمونا مقدمہ فوجداری وائر کردیا، اُس وقت سیدی اہلی صحرت کے قلب اطہر پر اِس تم کا خیال آیا کہ میں تھا ہوں اور اِن کی ساری جماعت ہے، اینا وطن ہوتا تو مقدمہ کی میروی میں ہوئیں ہوتیں ، اِس فکر وتر ودیس وہ شب آگئی جس کی می کومقدمہ کی پیٹی تھی مآپ نے سرکار لید قرار سلی الدی کی مطرف رجرے کیا اور ول ہی وال میں عرض کیا کہ:

''سرکار! میری لاج رکھ لیجئے۔۔۔ بیس نے تو حضور مٹی اللہ کا ٹی ملیہ والیہ وسٹم کی عزت و وقعت کی خاطر دخل دیا تھا۔۔ حضور پرسب مجھ روش ہے، میں بہال دطن سے دور تنہا پڑا ہوں۔۔ سوائے حضور مٹی اللہ تھا ٹی ملیہ والیہ وسٹم کے کئی میرامعین و مدد گارٹیس ہے۔ حضورا کرم فرما ئیس اور دشمنوں کو نیچا دکھا ئیں''

اعلی صنرت فرماتے ہیں میں دل سے ریکہ رہاتھا اور میری آنکھوں سے افٹک جاری تنے کہ دفعتہ مجھے ایسامحسوس ہوا کہ کس نے میرے رخسار پر اپنار خسار رکھا جس کی شنڈک جھے محسوس ہوئی اور یہ بینی آ واز میں نے تن ہے " تیرےاعداء میں دخیا کی منصور دیں"

اس ونت میرا قلب بورنهالی مطمئن ہوگیا ، چنانچین کچبری کھلتے ہی مقدمہ خارج ہوگیا و ہابید دہاں ہے بھی خائب و خامر ہوئے۔ (حیاستواملی عفرت ازمولا ناظفرالدین بھاری مطبور کھتے نوبیلا ہورس 920)

#### بخار جاتا رها:

یة فیر بردا معاملة تقااعلی حضرت رض الله تقالی مند این مجوف مجوف معاملات می مجی سرکار ملی الله کا کا کو تاریخ کی بارگاه می استفافی این کی کر رہ امعاملة تقالی حضرت سے سنتے ہیں۔۔۔

بیش کیا کرتے ۔ دوسرے تی کے موقع پر جب آپ جده پنچاد آپ کو بخار ہو گیا، آپ آ کے کا واقد خود اعلی صفرت سے سنتے ہیں۔۔۔

'' تین روز جَد و میں رہنا ہوا اور بخارت تی پر ہے، آج جل کرجَد و کے کھے میدان میں رات بسرکرنی ہوگ بخار میں کیا حالت ہوگی؟

سرکا یا قدس ملی الله تعالی میا میں کی سے مقد الله تعالی بخار معارف نوران اور تیرجویں (دی الحیہ) کستو و در کیا (مین و در کیا الحین میان الله تعالی تخار می نورا کردیا۔ اس آیا کہی مامال کام رب العزت نے پورا کردیا۔''

﴿ المؤلَّا عِمَا كُلُّ مَعْرِتُ مِلْمُ وَمِكْتِهِ الْمِيدِينِ 188)

# متوجه إلى الرّسول

## صلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم

املی حضرت رض الله تعالی عند ہر لحد حضور اقد س ملی الله تکا لی طکیہ و اکبہ ایستام کی طرف متوجد رہا کرتے ، درجہ ذیل واقعات سے انداز و سیجئے کہ ان کی توجہات کا مرکز صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ تکا لی ملیہ و اکبہ وسلم تھی۔

#### بهائک برنام معمد کی زیارت اور تعظیم :

جناب سيدايوب على صاحب كابيان عكد:

موسم کر ما کاز مان تھا ،اعلی صفرت نماز ظهر کے لیے باہرتشریف لائے ، چند خدام ساتھ ساتھ مسجد بیں پنیچے ، بعد نماز حسب معمول بھا تک بیس آکر بایس خیال دست بوس ہوئے کہ اب صفرت کا شاندہ اقدی بیس تشریف لے جائیں گے۔۔۔ مگر خلاف معمول آپ سددری بیس مسہری پرجلوہ افروز ہوئے۔

یں اور ہرادرم قناعت علی مسیری کے ہرا ہرتخت پر بیٹے کراپنا کام کرنے گئے گرگوش ہرآ واز سے کہ چند منٹ کے بعد حضور نے نقیر سے
ارشاد فر مایا: "سید صاحب! دیکھے کہ گواڈ پر ساہے کیا پڑ رہا ہے" اُس وقت حاضرین میں مولوی نورجمہ صاحب مسیری کے سربانے کی طرف
اندرونی والان کے درمیانی دروازے پر اور ہم درفوں تخت پر بیٹے سے ، اعلی حضرت کے فرمات بن ہم تیوں کی نظریں کا شانہ واقدس کے بیرونی
گواڈ پر پڑیں، جوآپ نے بروقت تشریف آوری کھولانے تھا اور جس پراس پھولد اربیل کے چوں کا سابہ پڑر ہاتھا جو بھا تک پر پھیلی ہوئی تھی۔
گواڈ پر پڑیں، جوآپ نے بروقت تشریف آوری کھولانے تھا اور جس پراس پھولد اربیل کے چوں کا سابہ پڑر ہاتھا جو بھا تک پر پھیلی ہوئی تھی۔
ہم لوگوں نے نگاہ جو اٹھائی تو دیکھا کہ کواڈ پر صاف طور پر نام اقدس " منہ تقریباً دوڈ حائی منٹ تک ہم نے زیارت کی۔ بعد ہ حرف خدام کی ذبان سے بساخت "سیحان اللہ" نکل میا اور دروو دشریف پڑھنے گئے ، تقریباً دوڈ حائی منٹ تک ہم نے زیارت کی۔ بعد ہ حرف "دال" پر سابہ آیا پھڑ "میم" پر پھڑ" ہے" اول پر۔
"دال" پر سابہ آیا پھڑ" میم" پر پھڑ" ہے" اول پر۔

ہاری آبھوں سے آنسوروال تضادهر حضور کو بھی دیکھا کہ سمبری پر دو زا ہوخیدہ اور لب ہائے مبارک جنبش میں اور چشمان مبارک سیائی سے سیائی کرو۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبويدلا بورس 936)

#### گھڑی ہو نام اقد س کی زیارت: جناب سیدایوب علی معادب س کابیان ہے کہ:

(ایک مرتبہ) بعدِ عصر حسبِ معمول مجا تک میں آخر یف فر ما ہیں۔ چاروں طرف مریدین ومعتقدین حاضر ہیں۔ آپ کی جیسی کمزی ایک وصلی کے کیس میں پاس رکمی ہوئی ہے۔ اس کیس پرایک تصویر ریل کے ڈیوں کی مع انجن کے بنی ہوئی تنی ،حضور نے اے اُٹھا کر مولوئ انجد علی اعظمی صاحب کو دیا اور فر مایا مولا تا ایس انجن کے ایکے حصہ پر تین کیلیں پیتل کی ظاہر کی مجی جس سے نام اقدس "محی مملی اور کائی علیہ ذائیہ وشاف معلوم ہوتا ہے۔

(حيامت اعلى صفرت ازمولا فاظفر المدين بهادى مكتيه تبوييلا مودم 937)

## مندر سے نام اقدس کی آواز سنانی دی:

جنابسيدايوب على صاحب ايك اوروا تعداى حوالے سے مريد بيان كرتے ميں كه:

ہنود کا کوئی تہوارتھا،سیدی اعلی حضرت تبلہ رسی اللہ تعالی عظم مجد کی جنوبی فصیل پرعشاہ کے لیے وضوفر مارہے تھے کہ قریب ہی ہے ایک مندر سے (بھن) گانے کی آواز آئی اور اُدھر (جرت انگیز طور پر) جعضور کی زیان فیض ترجمان سے بار بار درود شریف ملی اللہ تھا کی مکہو تالہ وشام اس طرح جاری ہوا جیسے کسی کی زبان سے تام اقدس بار بارمن دہے ہوں۔

## محولقائے رسول

صلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَآلِه وَسَلَّم

خدا اُن کوکس بیارے دیکھاہے

جو آجميس بي محو لقائے محر

اعلی حضرت رسی الله تعالی عندامام عاشقال تنے یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ اُنہیں وُنیای میں اسپینے محبوب ملی اطلاعا فی طلو و تام کی زیادت کا شرف حاصل ندہوتا ،آپ بار ہااس شرف سے مشرف ہوئے اس حوالے سے مجمدوا قعات دیش خدمت ہیں۔

#### مولائے دل وجان اپنے اس سگ بار گاہ کے پاس تشریف لائے:

جب الل معترت في حضور ملى الدي كال عليه و البروس كالم كالم عظم المراتا مواايك رسال منام " في حقل المنون بأن منبية المستود المدون المدون المنون الدي المنون المناون 
اس سے کچھ پہلے مصنف نے خواب دیکھا کہ اپنے مکان کے بھا تک کے آھے شارع عام پر کھڑا ہوں ،اور بہت دبیز بلور (چکدارشش)

کا ایک فانوس ہاتھ میں ہے۔ میں اسے روشن کرنا جا بتنا ہوں۔ دوخفس داہنے بائیں کھڑے ہیں۔۔۔ وہ پھونک مار کر بجھا دیتے ہیں۔۔۔
استے میں مجد کی طرف سے حضور می تو رحضور سید المرسلین ملی اللہ تعالی علیدہ البوسلة شریف فرما ہوئے۔۔۔ واللہ العظیم! حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیدہ البوسلے ہوئے کے معلوم نہیں آسان کھا گیا یا زمین ہیں ہا گئے۔۔۔

حضور پر نور، جائے بکیاں بمولائے ول وجان ملی الله تعالی طیدوالہ وسلم اپنے اس سک بارگاہ کے پاس تشریف لاے اور اسنے قریب رونق افروز ہوئے کہ شاید ایک بالشت یا کم کا فاصلہ ہواور بکمال رحمت ارشاد فرمایا۔۔۔

" مجمونك مارواللدروش كرد \_ كا"\_

مصنف نے چیونکاءو عظیم نور پیداہوا کے سارافانوس اس سے بحر کیا۔والحمد ندرب العالمین

( فَمَا وَيُ رَضُوبِ جِلْد 30 مِمْ 266مطبوعه رضا فاونڈیشن لا ہور )

## عضور أقدس صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم تشريف فرماهيں:

'' مَلْغُوظات اعلَىٰ حعرت' م**ِي اعلَىٰ حعرت ا** بِناا يك خواب بوں ارشادفر ماتے ہيں \_\_\_

( لمغوطات اعلى معرت كمتب المدين 153)

## بيداري مين ديدار مصطتى سنى الله تعدى منيه والم وسنم:

امیرابلسنت ،حضرت علامه مولانا ابوبلال محدالیاس عطار قادری رضوی ضیائی اینے رسائے "تذکرہ امام احمدرضا" میں "حیات اعلی حضرت" کے حوالے سے بیواقعد قال مراح بیں:

جب اعلی معترت دوسری بارج کے لیے تشریف لے محالو زیارت نبی رحمت ملی الله تعالی طبیر و تالیم و تاکید و ایک روضہ واطهر کے سامنے دیں تک مسلم کے سامنے دیر تک صلوقہ و سامنے دیر تک صلوقہ و سامنے دیر تک صلح مسلم کے مسلم کی کامی کے مسلم کے

وہ کو سے لالے زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کینے کے میں کینے ہے۔ کے فیش نظرا بی بے ما پیکی کانقشہ یوں کمینے ہے۔ کوئی کو ل پوجھے تیزی بات رضا کوئی کو ل پوجھے تیزی بات رضا تجھ سے فید اہزار پھرتے ہیں

اعلی صغرت نے بصری ٹانی میں بطور عاجزی اپنے لیے 'منتے''کالفظ اِستعال فرمایا ہے مگر میں نے اَدَبایہاں' شیدا'' لکھ دیا ہے۔ بیغز لعرض کر کے دیدار کے اِنظار میں مُؤڈ ب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور چشمانِ سرسے بیداری میں زیادت خضو را قدی مٹی اللہ تکانی مکید و آلیہ وسئٹ ف ہوئے۔

سنخن الله عزوجل! قربان جائے ان آتھوں پر کہ جنہوں نے عالم بیداری میں محبوب خداصلی الله تعالی علیہ و اللہ و نیدار کیا۔ کیوں نہ ہوآ پ کے اندرعشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آلیہ و تنظم کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا تھا اور آئپ 'فنا فی الڑسول' ملی اللہ تعالی علیہ و آلیہ و تنظم کے اعلیٰ منصب پر فائز تنے۔ آپ کا نعتیہ کلام اِس اَمرکا شاہد ہے۔

(تذكره أمام احدد ضاخان از اير المستعدمولا نامحدالياس مطارة ودى مكتبد المديدي 11)

### محب محبان رسول صلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم

عشق کا نقاضایہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اُس سے نسبت رکھنے والوں سے بھی محبت کی جائے ا**علیٰ صفرت ر**ضی اللہ تعالیٰ مندکاعشق مثالی عشق تھا۔ آپ حضورا قدس مٹی اللہ تعالیٰ علیہ وَ اکبہ وَ سُلم کے ایسے عاشق تھے کہ جوان کا محب ہوتا وہ ان کا محبوب بن جاتا۔ اس بات کو ٹابت کرنے کے لیے ہم'' ملفوظات واعلیٰ حضرت''کا درجہ ذیل اقتباس یہاں پیش کرتے ہیں۔

## اعلیٰ حضرت کی امام عینی سے معبت کی وجہ :

ارشاوفرماتے ہیں: میری نظر میں امام ابن جرعسقلانی (شارع می بناری) رقمۃ اللہ تنائی ملیک وقعت (مین معمن) ابتداءًا مام بدرالدین محمود مینی (شارع می بناری) رقمۃ اللہ تعالی ملیہ سے زیادہ تھی۔ ' فیصلات شریفہ'' کی طہارت کی بحث ان دولوں صاحبوں نے کی ہے۔

'' یے سب کچھا بھات ہیں جو مخص طہارت کا قائل ہواُس کو ہیں مانتا ہوں اور جواس کے خلاف کیے اس کے لئے میرے کان بہرے بیں ، ہیں سنتانہیں''۔

بيلقظان كى كمال محبت كوثابت كرتاب اورميز دل من ايبااثر كرمياكدان كى وقعت بهت موكى \_

(ملغوظات اللي حفرت مكتبدالمدينة م 58-457)

ای طرح امام قسطلانی کی مجی ایک بار خسین فرمائی ، وجه ملاحظه سیجئے ۔۔۔

### شارچ بخاری امام قسطلانی کی تحسین فرمانی:

شارح بخاری امام قسطل فی رحمة الله تعالی علیہ نے ابنِ عربی کا ایک تول نقل کرتے وقت اپنی طرف سے مٹی الله تَعَالی عَلَیهِ وَ الِهِ وَسُلَم کا اضافہ کر دیا ، جس **برامام احمد مضافیان نے ب**ے ساختہ شارح بخاری علیہ الرحر کوؤ عا دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

"الله تعالی آپ پر رحت کرے اور آپ کی حفاظت فر مائے اور آپ کے صدقہ میں ہماری بھی حفاظت فر مائے کیونکہ آپ نے بارگاو مصلی اللہ تعالی ملیدة آلبہ و تنقم کا اوب طحوظ رکھائے'۔

(تعليقات وضاازمولاناسيدغلام صلغل شاوعتل بخارى مطبوعدلا بور كمتبد ببارشر يعت ص 18)

## فدانے آل رسول

### صِلِّى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَ آلِه وَسَلَّم

حضور منی الله تعالی طکیدة آلید و تنظیم معبت و تعظیم سے بے کہ آپ کی اولا و امجاد سے بھی محبت کی جائے ۔اعلی معنرت چونکہ سرخیلِ عشاق تھے،اس لیے وہ کسی سیر صاحب کواس کی ذاتی حیثیت ولیافت سے نہیں و کیھتے تھے بلکہ اس حیثیت سے ملاحظ فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم ملی الله تعالی مکیدة آلیدونی کم جزمیں۔

محبّ سادات اعلی معرت ایک استفتاء کے جواب میں سادات کرام ہے اپنی غلامی اور نیاز مندی کا اظہاران الفاظ میں فرماتے ہیں ''فقیرز کیل بحدہ تعالی معرات سادات کرام کا اونی غلام وخا کیا ہے،ان کی محبت وعظمت ذریعہ ،نجات وشفاعت جانتا ہے اپنی کتابوں میں مجاب چکا ہے کہ سیدا گر بدند ہب بھی ہوجائے اس کی تعظیم نہیں جاتی جنب تک بدند ہی کفرتک نہ پہنچ''

1335 من عيم عبد الجيار خان في سوال يوجها كه:

كياسيد پردوزخ كي آني قطعا حرام باوروه كى بدا ممال كى پاداش مى دوزخ مى جاى ند كيكا؟

اس سوال کے جواب میں الل حضرت فرماتے ہیں:

''سادات کرام جوداقی علم النی میں سادات ہوں، اُن کے بارے میں رب مزوجل سے امپیر واثق میں ہے کہ آخرت میں اُن کو کی گنا کاعذاب نددیا جاہے گا''

صدیث میں ہے اِن کا فاطمہ اس لئے نام ہوا کہ اللہ تعالی نے اِن کواور اِن کی تمام ذریت (ادلاد) کو تاریز حرام فرمادیا ،دوسری حدیث میں ہے کہ حضور علیہ المسلاۃ دسلام نے حضرت ،تول زہرار ضی اللہ تعالی عنہ اسے فرمایا'' اے فاطمہ ارب تعالی نہ تجھے عذاب کرے گانہ تیری اولاد میں کی کو۔

(الم احمد رضا اوراحر ام سادات ازسيد صابر حسين شاه يخاري ص 19-33)

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیراسب کمرانہ نور کا

آئے اعلی معرت کی اولا درسول ملی الشاکی مطبرة البروسلم کی محبت کے دوالے سے چندواقعات پڑھنے کی سعادت مامل کرتے ہیں خاندان رضا اور احترام مسادات:

صرف اعلی حضرت بی نہیں آپ کا پورا خاندان سادات کی عزت وعظمت کے لئے قدت سے مشہور تھا۔ اعلی حضرت کے دادامولا نار ف علی خان روز اندنماز نجر پڑھ کر''نومحلہ'' کے سادات کرام کی خیریت معلوم کرنے اور سلام عرض کرنے جایا کرتے تھے۔ اُن کے اس معمول میں کسی مجبوری بی سے فرق پڑتا تھا۔ مولا نا رضاعلی خان کے بعد مولا ناشاہ تھی علی خان (دلد باجدائل حضرت) بھی اِس خاندان سے وابستہ رہے برتقریب میں ، بردعوت میں وہ اپنے یہال سادات کرام کو ضرور شریک کرتے تھے اور ان کا اعز ازی حصر سے دوگناہ ہوتا تھا۔

## په خادم نهیں مفدوم هیں :

جناب سيدايوب على صاحب كابيان هيكد:

ایک کم عمرصا جزادے خاندداری کے کاموں میں امداد کے لیے کا شاندہ اقدی میں ملازم ہوئے۔بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سیدزادے میں۔لبذا کھر والوں کوتا کیدفر مادی کہ صاحبزادے سے خبر دارکوئی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادہ ہیں۔کھانا وغیرہ اور جس شے کی ضرورت موحاضر کر دی جائے ،جس تخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ چیش ہوتا رہے۔ چنانچہ حسب الارشاد تھیل ہوتی رہی ۔ پچھ عرصہ کے بعدوہ صاحبزادے خود بی تخریف لے مجے۔

(حيات اعلى حفرت ازمولا ناظفر الدين بهادى مطبوعه مكتبه نبويدا مورص 288)

ان سے کوئی خدمت نه لی جائے بلکه یه هماری مفدومه هیں:

عمر محتر مد (بری پوپی بان) سیده حدیثیم روایت کرتی بیل که جب احظر کی جده و محتر مد (دادی بان) سیده نذیر بیگم بر پلی شریف اعلی حضرت کے دولت کده پر حاضر بوتی تخییس تو اُن کی آرزو بوتی که دبیر کے گھر ان کی خوا تین کی خدمت کی جائے ، بیر کے گھر میں جاروب کشی کی سعادت حاصل کی جائے ، لیکن اُن کی بیآ زرو بھی پوری نہ ہو تکی کیونکہ اعلی حضرت عظیم البرکت اور آ ب کے بعد حضرت ججة الاسلام مولا نا حامد رضا خان کا اپنے گھر والوں کو بی تھم تھا کہ بیسیدزادی ہیں ، خبر وار ان سے کوئی خدمت نہ لی جائے بلکہ بید ہماری مخدومہ ہیں اِن کی خدمت کی جائے اور اِن کے آرام و آ سائش کا پورا پورا نورا خیال رکھا جائے ، چنا نچے جدہ و محتر مدے بقول جتنے آرام و آ سائش سے وہ اپنے بیرو ومرشد کے گھر میں بہتیں است آرام سے بھی اپنے گھر میں بھی نہر ہیں۔

(الم احمدرضا اوراحر امسادات ازسيدصا يرحسين شاه بخاري ص 43)

#### اعلیٰ حضرت نے ان کے هاتھ چوم لنے:

جنابسيدايوب على صاحب كابيان ك

فقیراور برادرم سید قناعت علی کے بیعت ہونے پر بموقع عیدالفطر بعد نماز دست بوی کے لیے عوام نے جوم کیا، گرجی وقت سید
قناعت علی دست بوس ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت نے اُن کے ہاتھ چوم لئے ، بیافائف ہوئے اور دیگرمقربان فاص سے تذکرہ کیا تو معلوم
ہوا کہ آپ کا بھی معمول ہے کہ بموقع عیدین دوران معمافحہ سب سے پہلے جوسید صاحب مصافحہ کرتے ہیں۔ آپ اس کی دست بوی فرمایا
کرتے ہیں۔ غالبًا آپ موجود سادات کرام ہیں سب سے پہلے دست بوس ہوئے ہوں گے۔

(حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفرالدين ببارى مطبوعه كمتبد نبويدلا بورم 286)

#### سادات کودوگناهضه عطا فرماتے:

جناب سيدايوب على صاحب اعلى معرت كى مبيت سادات كالكاورواقعد يول بيان كرت بين:

ا اللى حفرت كے يهال مجلس ميلا دمبارك ميں سادات كرام كوبنست اورنوكوں كے دوگنا حصد بروقت تقسيم شير بن ملاكرتا تعااوراى كا اتباع الل خاندان بھى كرتے ہيں۔

ایک سال بموقع بارہویں شریف ماہ رہے الاول بچوم میں سیدمحود جان صاحب کوظا ف معمول اکبرا(ایک) حصد یعنی دوتشریاں شرین کی بلاتصدی فی معمول اکبرا(ایک) حصد میں دوست اور عرض کیا کہ حضور کی بلاتصدی فی معموف خاموثی کے ساتھ حصد لے کرسید ھے حضور اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عض کیا کہ حضور کے کہاں سے آج مجھے عام حصد ملا فرمایا: سیدصاحب تشریف (رکھے !اور تقسیم کرنے والے کی فورا طلی ہوئی اور بخت اظہار نارامنی فرماتے ہوئے ارشاوفر مایا: ابھی ایک مین (بری بلید) میں جس قدر حصر آسیس مجرکر لاؤ چنانچ فورا تقمیل ہوئی ۔سیدصاحب نے عرض مجی کیا کہ حضور میرا میں معمد منہ تھا، بال دل کو ضرور تکلیف ہوئی جے برداشت نہ کرسکا۔

فر مایاسید صاحب! بیشیری تو آپ کوتیول کرنا ہوگی درنہ مجھے مخت تکلیف رہے گی۔اورشیری تعقیم کرنے والے سے کہا کہا کیا کوسید صاحب کے ساتھ کردوجواس خوان کوان کے مکان پر پہنچا آئے انہوں نے فورا تعمیل کی۔

(حيات اعلى معرب ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه كمتبه نيوبيلا مودم 288

## سیدزادوں کو اس طرح پکارتے ھیں:

جناب سيدايوب على صاحب بى نے بيدوا تعديمى بيان فرمايا ہے كه:

بعدِ نمازِ جمعہ اعلیٰ معنرت بچا تک میں تشریف فرما ہیں ، اور حاضرین کا مجمع ہے ، مولوی نور محمہ صاحب کی آواز باہرے قناعت علی ا قناعت علی! بکارنے کی گوش کز ارہوئی۔

انہیں فورا طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا: سید صاحب کواس طرح بکارتے ہیں، بھی آپ نے جھے بھی نام لیتے ہوئے سا۔ مولوی نور م صاحب نے ندامت سے نظر نیجی کرلی۔ فرمایا تشریف لے جائے اور آئندہ سے اس کالحاظ رکھیئے۔

ای تذکرے میں فرمایا کہ شریف مکہ کے زمانے میں حاجیوں سے ٹیکس بڑی تنی ہے وصول کیا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کے کارکن مستورات کی بھی جامہ تلاشی لیتے تھے۔ایک عالم دین مع مستورات وہاں چینچتے ہیں،ان کی مستورات کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا گیا۔ عالم صاحب کو یہ بات بہت شاق گزری اورانہوں نے رات بحرشریف صاحب کو برا بھلاکہاا ور بددعا کمیں دیں۔

صبح ہوتے آ کھ لگ گئی،خواب میں حضور ملی اللہ محکالی علیہ و آلیہ و نظم کی زیارت ہے مشرف ہوئے۔ ارشاد فرماتے ہیں 'مولوی صاحب! کیامیری اولا دبی آپ کے بدد عاکرنے کور م گئی تھی''۔

پھراعلی حضرت نے ارشادفر مایا سیدکوا کر قاضی حدنگائے تو بی خیال نہ کرے کہ میں سزادے رہا ہوں بلکہ تعبور کرے کہ شاہزادے کے پیروں میں کیچڑ بھرگئی ہےاہے دھور ہا ہوں۔

(حيات اعلى معرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه كمتية بويدلا مورم 288)

## مضرت (یه سب تو آپ کی باندیاں هیں:

"حیات اعلی حضرت "می مولانا ظفرالدین بهاری صاحب تحریر فرمات بین:

یا کن دانے کی بات ہے کہ جب کہ اعلی حضرت کے دولت کدے کی مغربی سمت میں کتب خانہ نیا تغییر ہور ہاتھا۔ گھر کی خواتین اعلی حضرت کے قدی آبائی مکان میں قیام فرماتھیں اوراعلی حضرت کا مکان مردانہ کر دیا گیا تھا کہ ہرونت راج موردوروں کا اجتماع رہتا ،اس طرح کئی مہینہ تک وہ مکان مردانہ دہا، جن صاحب کواعلی حضرت کی خدمت میں باریا بی ک ضرورت پڑتی ہے کھی تھی جایا کرتے۔ طرح کئی مہینہ تک وہ مکان مردانہ کمل ہوگیا تو گھر کی خواتی حسب دستور میا بق اس مکان میں چلی آئیں ،ا تفاق وقت کہ ایک سید صاحب جو پھیون کے جب وہ کتب خانہ ممل ہوگیا تو گھر کی خواتی حسب دستور میا بق اس مکان میں چلی آئیں ، انفاق وقت کہ ایک سید صاحب جو پھیون

پہلے تشریف لائے تھے اور جنہوں نے اس مکان کومردانہ پایا تھا، دوبارہ تشریف لائے اور اس خیال سے کہ مکان مرادنہ ہے، بے تکلف ایمد چلے گئے۔ جب نصف آگل بیں پنچ تو مستورات کی نظر پڑی جوز ناندمکان بیں خاندداری کے کاموں بیں مشغول تھیں۔
انہوں نے جب سیدصاحب کو یکھا تو گھبرا کر اِدھراُدھر پردے بیں ہوگئیں، اُن کے جانے کی آ ہٹ سے جناب سیدصاحب کو علم ہوا
کہ میدمکان زنانہ ہوگیا ہے، جھے سے خت خلطی ہوئی ہے جو بیں چلا آیا اور ندامت کے مارے سر جھکائے واپس ہونے لئے کہ اعلیٰ دھنرت
جنوب کی طرف کے سائبان سے فوراً تشریف لائے اور جناب سیدصاحب کو کیکراس جگہ پنچ جہاں آپ تشریف رکھا کرتے اور تصنیف اونا لیف بیل مشغول رہے تھے۔

۔ اور سید صاحب کو بٹھا کر بہت دیر تک باتی کرتے رہے ، جس میں سید صاحب کی پریشانی اور ندامت دور ہوئی۔ پہلے تو سید صاحب مخفت کے مارے خاموش رہے پھرمعذرت کی اور اپنی لاعلمی خلا ہر کی کہ جھے زبانہ مکان ہوجانے کا کوئی علم نہ تھا۔

اعلی حضرت نے فرمایا کہ: حضرت! بیسب تو آپ کی باندیاں ہیں آپ آقا اور آقا زادے ہیں ،معذرت کی کیا حاجت ہے۔ میں خوب مجمتا ہوں حضرت اطمینان سے تشریف رکھیں۔

غرض بہت دیرتک سیدصاحب کو ہیں بٹھا کران سے بات چیت کی ، پان منگوایا ،ان کو کھلایا جب دیکھا کہ سیدصاحب کے چہرے پ آٹارِندامت نیس ہیں اور سیدصاحب نے اجازت چاہی تو ساتھ ساتھ تشریف لائے اور باہر کے بچا ٹک تک پہنچا کران کورخصت فر بایا۔ وہ دست ہوس ہو کر رخصت ہوئے ۔ عجب اتفاق کہ وہ وقت مدرسہ کا تھا اور رحیم اللہ خان خادم بھی بازار محے ہوئے تھے۔ کوئی شخص باہر کمرے پرندتھا جوسیدصاحب کومکان کے زنانہ ہوجانے کی خبر دیتا۔

جناب سیدصاحب نے اس واقعہ کوخود مجھے بیان فر مایا اور نداق ہے کہا کہ ہم نے توسمجھا کہ آج خوب پٹے ہمر'' ہمارے پٹھان' نے وہ عزت وقدر کی کہ دل خوش ہوگیا واقعی محبت رسول ملی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم ہوتو ایسی ہو۔

(حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه كمتبد نبويدلا بورس 291)

### ایک جوڑا کپڑوںکا اوراس کے ساتھ دس روپے عطا فرمانے :

جناب سيدايوب على صاحب كابيان بكد:

عیدالفطرکے چار پانچی روز باتی ہے، برادرم قناعت علی کوخیال آیا کداس مرتبہ میرے پاس نے کیڑے نہیں ،اس روز ظهر کے بعداعلی معرت جب مجدے واپس مکان تشریف لے جانے لگے تو قناعت علی سے فرمایا کہ بہیں تفہرے رہے ، تھوڑی دیر کے بعد حضور نے اعمرونی چوکھٹ پر کھڑے ہوکراشارے سے انہیں قریب بلایا، یہ جبجکے اس لیے کہ وہ جگہ زنانخانہ سے قریب تھی ، آپ نے فرمایا تشریف لیے اعداد کا ڈیسے انہوں نے قبل تھی کی اور ڈرتے ڈرتے سے اور کواڑ بند کرتے آہے ، انہوں نے دونوں کواڑ بند کردیے ، فرمایا زنجیر ڈال دیجئے ، انہوں نے قبیل تھی کی اور ڈرتے ڈرتے

قدم آ کے بڑھایا، آپ نے ایک جوڑا کپڑوں کا بے سلا، اِس کے ساتھ وس روپے کا نوٹ عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس جوڑے کوابھی سے مکان لے جائیے یہاں اپنے پاس ندر کھئے، بیا ہتمام وتا کیرمنس اس لیے تھی کہ کوئی دوسراخبر دار ندہو۔

(حيات اعلى معرت ازمولا نافلتر الدين بهاري مطبوع كمتية توبيلا مورم 924)

### شھزادہ حضورا یہ چھلے مجھے دیے دیجنے :

حفرت سيدمهدي حسن ميال صاحب سجاد أشين مار بره شريف فرمات بي كه:

'' میں جب بر لی آتا تواعلی معترت طیالرتہ خود کھاٹالاتے اور ہاتھ دھلاتے ،حسب دستورایک بار ہاتھ دھلاتے وقت فرمایا ،معترت شیرادہ صاحب! انگوشی اور چھلے مجھے دے دیجے '' میں نے اتار کردے دیئے اور وہاں ہے بمبئی چلا گیا۔ بمبئی ہے ماز ہرہ واپس آیا تو مہری لاکی فاطمہ نے کہا آبا بریلی کے مولا ناصاحب (یعن اطل معترت قدس مرہ) کے بہاں سے پارس آیا تھا، جس میں چھلے اور انگوشی تھے اور والا نامہ (تحریری بینام) میں فدکورتھا ''شنرادی صاحب! یدونوں طلائی اشیاء آپ کی جین'' (کونکہ مردوں کوان کا پہنوا ہمائونیس)۔

(اعلى معزت كى افزادى كوششين از كمتبدالمديد م 55)

## سید صاحب کے گھر جا کر بچے کو دم کیا :

قاری احرصاحب پیلی میتی بیان کرتے ہیں کہ:

اعلی معفرت''مدرسة الحدیث پیلی بھیت' میں قیام فرما ہیں ،سید شوکت علی صاحب خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرتے ہیں کہ معفرت! میرالڑ کا سخت بیار ہے ،تمام حکیموں نے جواب دے دیا ہے ، یہی ایک بچہہے سے مزع کی حالت طاری ہے ، سخت تکلیف ہے ، میں بڑی اُمید کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔

اعلی معنرت سیدصاحب کی پریشانی سے بہت متاثر ہوئے اورخوداُن کے ہمراہ مریض کود کیمنے کے لیے میے ہمریض کو ملاحظ فرمایا پھر سرسے ہیرتک ہاتھ پھیر پھیر کر کچھ دُعا کیں پڑھتے رہے ،سیدصاحب فرماتے ہیں کہ معنرت کے ہاتھ درکھتے ہی مریض کوصحت ہونا شروع ہوگئی اور میے تک وہ مرتا ہوا بچاعلی معنرت کی دعا کی برکت سے بالکل تندرست ہوگیا۔

(حيات اللي حعزت ازمولا ناظفرالدين بهاري كمتبه نيويلا مورص 978)

#### سید صاحب نے داڑھی رکا لی :

قارى احمد صاحب يلى محيتى مزيد بيان كرتے يس كه:

ا کیسمرتباط فی حضرت' مدرسة الحدیث' پیلی بھیت میں حضرت مولانا شاہ محدومی احمد مصاحب محدث مورتی کے پاس مقیم متے کہ سید فرزندعلی صاحب اعلی حضرت سے ملنے آتے ہیں اور دست بوس ہوتے ہیں ،سید صاحب کی داڑھی منڈی ہوئی تھی۔ ا الل معرت بہت دیر تک مجری نظروں سے سید صاحب کے چہرے کود کھتے رہے ، سید صاحب فرماتے ہیں کہ اعلی معرت کی نگا ہوں نے مجھے حرق حرق کر دیا ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور مجھ کو داڑھی رکھنے کی خاصوش ہدایت فرمارہے ہیں میں نے ضبح کو حاضر خدمت ہوکر اپنے اس فعلی شنیعہ سے تو بہ کی۔ آج میں اپنی آنکموں سے دیکم ہوں کہ سید صاحب کا چہرہ نہایت خوشنما داڑھی سے بجا ہوا ہے۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ما ظفرالدين بهاري مكتبه نبويدلا بورص 980)

# سید صاحب کو آئندہ سے صدا لگانے کی ضرورت نہ پڑیے:

"حيات اعلى معرت "من بك كذ

۔ ایک سید صاحب بہت غریب ہمفلوک الحال تھے ،عمرت سے بسر ہوتی تھی اس لئے سوال کیا کرتے تھے ،مگر سوال کی شان عجیب تھی چہاں کینچنے ،فرماتے'' دلوا کسیدکو''

ایک دن اتفاق وقت کہ بھا تک یمی کوئی ندتھا، سید صاحب تشریف لائے اور سید سے زنانہ درداز ہ پر پہنچ کر صدالگائی ' دلوا وَسید کو ' اہلی صحرت کے پاس اُسی دن اخراجات علمی لین کتاب، کاغذ وغیرہ کے لیے دوسورو پے آئے تئے ،جس میں نوٹ بھی تئے ،اٹھنی ، چوئی ، پیے بھی تئے کہ جس کی ضرورت ہو صرف فرما کیں ،املی صحرت نے اس بکس کے اُس مصدکوجس میں بیسب رو پے تئے سید صاحب کی آواز سنے تک جس کی ضرورت ہو صرف فرما کی ،املی صحرت نے اس بکس کے اُس مصدکوجس میں بیسب رو پے تئے سید صاحب کی آواز سنے تی اُن کے سامنے لاکر صافر کر دیا اور اُن کے رو ہرو لئے ہوئے کھڑے دیے ، جناب سید صاحب دیر تک اِن سب کود کھتے رہا سے لیے بعدا کی چوئی لے لی۔

المل صفرت نے فرمایا: حضور بیرس حاضر ہیں۔ سیدصاحب نے فرمایا: مجھے اتنائی کافی ہے، الغرض جناب سیدصاحب ایک چونی کے کرسٹرمی پرسے اتر آئے ، المل صفرت مجی ساتھ ساتھ تشریف لائے ، پھا تک پران کورخصت کرکے خادم سے فرمایا دیکھو! سیدصاحب کو آئندہ سے آواز دینے یا صدالگانے کی ضرورت نہ پڑے ، جس وقت سیدصاحب پرنظر پڑے فورا ایک چونی حاضر کر کے سیدصاحب کو انتصاحب کو ا

(الام احمد رضااوراحر ام سادات ازسيد صابر حسين شاه بخاري ص 38)

### <u>تیامت والے دن بھی اسی طرح میرہے سرپر سایہ کردیجنے گا :</u>

مولانا شاوسيد خالدميال فاخرى صاحب تحرير فرماتيين

بیدا تعدخود میں نے اپنے والمدِ ماجدمولا ناسید شاہر فاخری صاحب ہے۔ ناکہ جب حضرت نخر العلماء شاہ محمد فاخر صاحب کاوصال ہوا تو وہ شدید کری کا زمانہ تھا۔ ایک دن میں خانقاء کے اُس حصہ میں جوخلوت کہا جاتا ہے۔ سور ہاتھا کہ کسی نے آکر جگایا کہ کوئی بزرگ جن کے ساتھ چندآ دی ہیں حضرت ' فخر العلماء'' کے مزار پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔

دو پہرکا وقت تھا، میں بنیان اور تکی پہنے ہوئے لیٹا پڑا تھا، ابھی میں اٹھ تی رہا تھا کہ دوسرے آدی نے آکر بتایا کہ بر بلی ہے مولا بالا رضا خان صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں تھبرا کرا یک چھا تہ لئے ہوئے اس حالت میں باہرنکل پڑا چونکہ (دفات کے) حادثہ کو چندی ایا گزرے متے اور مزار پر سایہ کے لیے ابھی کوئی انظام نہیں ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اعلیٰ معترت بخت دموب میں عالم استغراق می کمڑے فاتحہ پڑھ دے ہیں۔

یں نے چھاند کھول کرسا بیرویا، جب اعلی صفرت فاتحہ پڑھ کرفارغ ہوئے جھے دیکے کردونے گئے اورسنوا کہ انہوں نے کیا اوشا فرمایا، فرمایا: "شاہد میاں! قیامت میں اگر جھے ہے ہو چھا کیا کہ ایک سیدزادہ تیرے سر پر چھاند لگا کر کھڑا تھا اور سخے خبر نہ تھی تو میں کا جواب دوں گا؟" پھرفر مایا اچھا شاہد میاں! بیدوعدہ کروکہ جب (قیامت والے دن) آفیاب کی تمازت بھیجے پھلاری ہوگی، اس وقت بھی ای طرح میرے سر پرسامیہ کرو گے ۔۔۔ پھر خانفاہ شریف میں تشریف لائے اور جائے توش فرمائی، میرے وقلیہ ماجد نے ارشاد فرمایا کہ ایکی مطرت کا بیارشاد احترام سما وات کے اس جذبہ کا اظہار ہے جو سما دات کے لیے ان کے قلب میں موجود تھا۔

(المام احدوضا اوراحر امهاوات ازسيد صابوسين شاه يخاري م 44)

#### پالکی روک دو:

رئیس اُتحریرعلامه ارشد القادری صاحب اپنا و بیان رنگ ش اطلی صغرت کی میت ساوات کی آیک داستان بچه یوں لکھتے ہیں:

ایام الل سنت کی سواری کیلئے پاکلی دروازے پر لگادی گئی میں بینکٹروں مشبا قائن دیدا نظار میں کھڑے تھے۔۔۔وضوے فارغ ہوکر
کپڑے زیب تن فرمائے ، عمامہ با ندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہرتشریف لائے۔۔۔چہرہ وانورے فضل وتقوی کی کرنیں پھوٹ ری
تھیں ۔۔۔شب بیدار آنکھوں سے فرشتوں کا نقدی برس رہاتھا۔۔۔ طلعت جمال کی دل شی ہے جمع پر ایک رفت آگیز بے خودی کا عالم طاری
تھا، کو با پردانوں کے بہوم میں ایک شمع فروزاں مسکراری تھی اور عند لیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رمینا کھلا ہوا تھا۔۔۔ بدی مشکل سے سواری
تک بہننے کا موقع ملا۔۔۔

پایوی کاسلسلفتم ہونے کے بعد کہاروں نے پاکل اٹھائی۔۔۔ آھے، پیچے، داہنے، ہائیں نیاز مندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔۔۔ پاکل لے کرتھوڑی دور ہی چلے تنے کہ امام اہل سنت نے آواز دی۔۔۔

#### " پاکل روک دو"

اس سوال پراچا تک اُن میں سے ایک مخص کے چبرے کا رنگ فق ہوگیا۔ بیشانی پر غیرت ویشیانی کی لکیریں ابھر آئیں ۔۔۔ بے الی آشفتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک یا مال زندگی کے آٹاراس کے انگ انگ ہے آشکار تھے۔۔۔

کافی دیرتک خاموش رہے کے بعدنظر جھکائے ہوئے دنی زبان ہے کہا: مزدور سے کام لیاجا تا ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی ۔ آو!

پ نے میرے جدِ اعلیٰ کا واسط دے کرمیری زندگی کا ایک سربست راز فاش کردیا۔۔۔ سمجھ لیجئے کہ میں آس جمن کا ایک سرجھایا ہوا پھول
ال، جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جال معطر ہے۔ رکوں کا خون نہیں بدل سکتا اس لئے آل رسول مٹی اللہ تکائی مکہ و ہوئے سے کارٹیس ہے کینا ہی خانماں پر بادزندگی کود کھے کریہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔۔۔

چند مہینے سے آپ کے اِک شہر میں آیا ہوا ہوں ، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اُسے اپنا ذریعہ ، معاش بناؤں ، پاکلی اٹھانے والوں سے رابط قائم رلیا ہے ، روز سویرے ان کے جینڈ میں آکر بیٹے جاتا ہوں اور شام کو اپنے جھے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں لوٹ جاتا یں۔۔۔ابھی اُس کی بات تمام نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ جیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتر را مام ک تارائس کے قدموں پر کھی ہوئی تھی اوروہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بچوٹ بچوٹ کر التجاکر رہا تھا۔

معزز شخراد المری محتاخی معاف کردو ۔۔۔ العلمی میں بی خطا سرز دہوگئی ہے۔۔۔ ہائے غضب ہوگیا جن کے کفش پاکا تاج رے سرکاسب سے برداعز از ہے اُن کے کا غدھے پر میں نے سواری کی ۔۔۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار منی اللہ تعالیٰ علیہ وَ آلِہ وَ سَامَ فِي حِيدِ اللهِ عِيدِ اللهِ عَيدَ عَلَى اللهِ عِيدِ اللهِ عَيدَ اللهِ عَيدَ اللهِ عَيدَ اللهُ عَيدَ عَلَى اللهِ عَيدَ اللهِ عَيدَ اللهُ عَيدَ عَلَى اللهِ عَيدَ اللهُ عَيدَ عَلَى اللهِ عَيدَ اللهِ عَيدَ اللهُ عَيدَ عَلَى اللهِ عَيدَ عَلَى اللهِ عَيدَ اللهِ عَيدَ اللهُ عَيدَ عَلَى اللهُ عَيدَ عَلَى اللهِ عَيدَ اللهُ عَيدَ عَلَى اللهُ عَيدَ عَلَى اللهُ عَيدَ عَيدَ عَلَى اللهِ عَيدَ اللهُ عَيدَ عَيدَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيدَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيدَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيدَ عَلَى اللهِ عَيدَ اللهُ عَيْدَ عَلَى اللهُ عَيْدَ عَيْ عَلَى اللهُ عَيدَ عَلَى اللهُ عَيدَ عَلَى اللهُ عَيدَ عَلَى اللهُ عَيدَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ ع

آوال بولناک تصورے کلیجیش بواجارہاہے۔ ویکھنے والول کابیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دل گیررو تھے ہوئے جوب و مناتا ہے ۔۔۔ بالکل اُسی انداز میں وقت کاعظیم المرتبت امام اس کی منت وساجت کررہاتھا۔۔۔ اور لوگ بھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز دار ہول کابیر قت انگیز تماشد کیور ہے تھے۔۔۔ یہاں تک کہ کی بارزبان سے معاف کردینے کا اقر ارکرا لینے کے بعد امام المل سنت نے امراجی ایک آخری التجائے شوق بیش کی۔

چونکرراوشش می خون جگرے زیادہ و جاہت و تا موس کی قربانی عزیز ہاس لئے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ ۔ "ابتم باکل میں بیٹھواور میں اے اپنے کا ندھے پراٹھاؤں گا"۔

اس التجا پر جذبات کے تلاقم سے لوگوں کے ول دہل مھئے۔۔۔ وفور اثر سے فضا میں چینیں بلند ہو گئیں۔۔۔ ہزارا نکار کے باوجود آخر سیدزادہ کوعشق جنون خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔

**آه! وه منظر کتنارنت انگیز اور دل گداز تھا۔۔۔ جب اہلِ سنت کاجلیل القدر امام کہاروں کی قطارے لگ کراپنے علم وفضل، جبرو دستار** 

ادراً پی عائمگیرشہرت کا سارااعز ازخوشنود تی وجبیب ملی الله تکا کی مکی ہے ایک ممنا مردور کے قدموں پر نمار کرر ہاتھا۔
شوکت وعشق کا بیدا بمان افروز نظارہ دیکھ کر پھروں کے دل پکسل گئے۔۔۔کدورتوں کا خبار جھٹ میا۔۔ غفلتوں کی آگھ کمل کا اور شمنوں کو پھر مان لینا پڑا کہ آل رسول ملی الله تکا کی مکی ہو آلیہ وَ نگم کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت وا خلاص کا بیعالم ہے،رسول ملی اور شمنوں کو پھر مان لینا پڑا کہ آل رسول ملی الله تکا کی مکی ہو آلیہ وَ نگم کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت وا خلاص کا بیعالم ہے،رسول ملی افتال علیہ و آلیہ و نظر علی اندازہ کون لگا سکتا ہے۔۔۔اہل انصاف کواس حقیقت کے احتراف بیمی کو کی تا الم نہیں ہوا کہ خبر سے لے کرسہار نبور تک رسول ملی اللہ تکا لی مکی ہوئے تو ایس منا سکتا خوں کے خلاف احمد مضاکی پر جمی قطعاحت بجانب ہے۔۔۔فسانی پیچان محرا نے عشر کے اس رو شمے ہوئے دیوانے کواب کوئی نہیں منا سکتا ہے۔۔وفا چیشدول کا بی غیظ ،ایمان کا بخشا ہوا ہے۔۔۔فسانی پیچان کی بیداوار نہیں ۔۔۔

ہان کے عطر ہوئے کر یباں سے مست کل کل سے چمن چمن سے صبااور صباسے ہم

(المام احدر ضااوراحز امهادات ازسيد صاير حيين شاه يخاري ص 47)

## إنهيىبلاؤ اشهزادى كهين ناراض نه هو جانين :

آپ کی بیمبت سادات آپ کی اولا دھی بھی سرائیت کے ہوئی تھی، چنانچہ مولا تا عبد الجہ ٹی رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ:

ایک سرتبہ کری کی دو پہر میں ایک خانون ایک بچہ کے ساتھ تعویذ لینے کے لیے خانقا و رضویہ میں آئیں ،لوگوں نے بتایا کہ حضور منتی ا اعظم ہندآ رام فرمارہ ہیں ، محرانہیں تعویذ کی سخت ضرورت تھی۔انہوں نے پھر کہلوایا کہ ایک بارد کھیلیا جائے کہ شاید حضرت جا مجھوں اور مجھے تعویذ مل جائے محر حضرت کے یاس کسی کو جانے کی ہمت نہ ہوئی۔

بالآخروہ خاتون اپنے بچے ہے بولیں: 'وچلو بیٹے یہ کیا معلوم تھا کہ اب یہاں سیدوں کی باتیں نہیں تی جاتیں' نہ معلوم حفرت نے کیے سے اور خادمہ کو آواد دے کر کہا: جلدی جاکر آئیں بلاؤ! شخرادی کہیں ناراض نہ ہو جا کئیں۔ آئیں روک لیا حمیا بچے حضرت کے پاس مجلا حضرت نے تام ہو چھا، اس نے بتایا، حضرت نے اس بچہ کو بڑی عزت محبت ساتھ بٹھایا، پیار سے سر پر ہاتھ بچھرا، سیب منگا کر دیا اور پھر حضرت نے تام ہو جائے ہو جائے ہو ہائے ہے ہو جائے ہے جانے میں اور کھر میں ہیکہ کر رکوالیا کہ دھوپ ختم ہو جائے ہے جانے دیا اور ان کی حاظر مدارت میں کی نہ کرتا۔

(الم احمد وشاادراحر امهادات ازسيدما برحسين شاه يغاري ص 55)

## دیکھا مجھے پھچاننے والے پھچانتے ھیں:

ایک دفعہ کا واقعہ کا ہے کہ عرب رضوی کے موقع پر ایک غریب سید صاحب جو ایمی جوان تے اور دیوانوں جیسی باتیں کرتے تھ

تشریف لے آئے ورکہا مجھے کھانا دو ہنتظمین نے کہا کہ ابھی نہیں ، اتنی دیر میں سید صاحب عالم دیوائگی میں حضرت مفتی واعظم ہند کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا: دیکھئے حضرت! بیلوگ مجھے کھانانہیں دے رہے ، میں بھو کا بھی ہوں اور سید بھی۔

آپ نے اُن سیدصاحب کا ہاتھ پکڑ کراپنے پاس تخت پر بٹھالیا ، ڈبڈ باتی آنکھوں سے فر مایا کہ حضور سیدصاحب! پہلے آپ ہی کو کھا نا ملے گا ، بیسب آپ ہی کا ہے ، وہ سیدصاحب بہت خوش ہوئے اور حضرت مفتی ءاعظم نے جناب ساجدعلی خان صاحب کو بلا کرفور آ ہدایت فرمائی کہ:

سیدصاحب کولے جاہے اور اِن کی موجودگی میں فاتحہ دلوائے اورسب سے پہلے کھانا اِن کود بیجئے یہ تیرک فر مالیں توسب کو کھلا ہے۔ اب کیا تھاسیدصاحب اکڑے ہوئے نکلے اور کہنے لگے دیکھا مجھے بہجانے والے پہچانتے ہیں۔

(امام احدر ضااوراحر امسادات ازسير صابر حسين شاه بخاري ص 56)

#### آپ خود سید کیوں نه تھے:

''سیدُ العلماء''حضرت مولا ناسید آل مصطفی میان صاحب بجادہ نشین آستانہ عالیہ برکاتیہ مار ہرہ مطہرہ فرماتے ہیں:

میں نے اِس بات پر بہت ہی غور کیا کہ اعلیٰ حضرت ہر فضیلت و کرامت کے حامل شے اور اُن کی ذات بابر کات مظہر ذات وصفات سرویکا کنات صلی الله تعالی علکہ و آلہ وَسُلُم تھی لیکن الله مرد وسل نے آپ کو پٹھان قوم میں کیوں پیدافر مایا ، سادات میں کیوں نہیں پیدافر مایا ؟

عور کیا تو سمجھ میں آیا کہ اگر وہ سید ہوتے اور سید ہوکر سیدوں کا ادب واحترام اِس شان سے فرماتے ، اُکی تعظیم و تو قیر کا خطبہ اس طرح بڑھتے ، تو لوگ یہ کہہ سکتے سے کہ میاں اپنے منہ بی اپنی تعریف کر رہے ہیں ، اور اپنی تعظیم و تو قیر کر وانے کی غرض سے بیطر سے اپنیار ہے ہیں ، البندار ب تعالیٰ کی بیکھمت فلا ہم ہوئی کہ سادات میں اُن کو پیدا نہ فرما کرا عدائے دین کارو نے قیامت تک کے لیے منہ بند فرما دیا۔

میں ، البندار ب تعالیٰ کی بیکھمت فلا ہم ہوئی کہ سادات میں اُن کو پیدا نہ فرما کو اور سادات کی تعظیم و تو قیر کر کے امت کو دکھایا ، تاریخ میں اس کی مثال اُنہیں ملتی ۔

میں ملتی ۔

(تجليات امام احدر ضاازمولا ناامانت رسول قادري مطبوعه بركاتية ببليشر زص 81)

## انعام عشق رسول صلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم

اعلی حضرت کے عشق کی سرمستیاں کچھ یوں رنگ لائیں کہ آپ کو در بارِ رسالت مٹی الله تعالیٰ عکیہ و آلیہ وَسُلَم کے حاضر باشوں میں جگہ عطا فرمائی گئی، یہاں تک کہ جب آپ کی رورِ آپاک عالم بالاکی طرف روانہ ہوئی تو سب سے پہلے اپنے محبوب مٹی الله تعالیٰ عکیہ و آلیہ وَسُلُم کی بالاکی طرف روانہ ہوئی تو سب سے پہلے اپنے محبوب مٹی الله تعالیٰ عکیہ و آلیہ و سکتا ہے کہ مشاہدہ بھی بعض عشاق کو کروایا گیا چنانچے۔۔۔

#### همیں احمِد رضا کااِنتظار ھے:

25 صغر النظفر 1340 هكوبیت المقدّس میں ایک شامی پؤرگ رویة الله تعالی علیہ نے خواب میں ایٹے آپ کو در با در سالت ملی شکاٹی عکیر ذاکیہ دشتم میں پایا۔

تمام صحابہ کرام بلیم الرموان اور اولیائے عِظام دربار میں حاضر نتے بھی میکن میں سکوت طاری تھا اور ایہا معلوم ہوتا تھا کہ کی آ ۔ والے کا اِنتظار ہے۔ شامی یُزرگ دحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگا ورسالت ملی اللہ تھا کی عکم میں عرض کی ، محضور اسمرے ماں باپ آپ برقربان ہوں کس کا انتظار ہے؟

سيدعالم ملى الشتك في عليدة الدوسمة في ارشادفر مايا:

"جمين احمر ضاكا إنظارك

شامی بزرگ نے عرض کی جصور اجمد مضاکون ہیں؟ ارشاد ہوا، ہندوستان میں بریلی کے بادعد ہے ہیں۔

بیڈاری کے بعدوہ شامی کؤرگ رممۃ اللہ تعانی علیہ مولا نااحمد رضا خان رممۃ اللہ تعانی علیہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے اور جہا وہ بر ملی شریف آئے تو اُنہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول مٹی اللہ تعانی حکمہ و آلبہ وسٹم کا اس روز بعنی 25 صفر المنظار 1340 ھے کو وصالی ہوچکا ہے۔ '' ہو چکا ہے جس روز انہوں نے خواب میں سرور کا کنات مٹی اللہ تھا کی حکمہ تناہد وسٹم کو پیر کہتے سنا تھا کہ'' جمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔''

یاالی جب رضاخواب کرال سے مراثات و دو ایت میں ایک معطفے کا ساتھ ہو مدود دو دو ایک معطفے کا ساتھ ہو میں معطفے کا ساتھ ہو میں معلق اللہ واللہ والل

<u>چھٹاباب</u>

ولايهتوكامله

ولایت کیا ہے۔۔۔ شیره۔۔۔ مُر هدِ کرا می ۔۔۔ بیعت وخلا فت۔۔۔ارادت می کے۔۔۔ارادت و نیاب خوشواعظم اولیا و دیا ہے۔۔۔ می اولیا و دیا دیا ہے۔۔۔ می ارشادات ۔۔۔ مملیات ووفلا نف

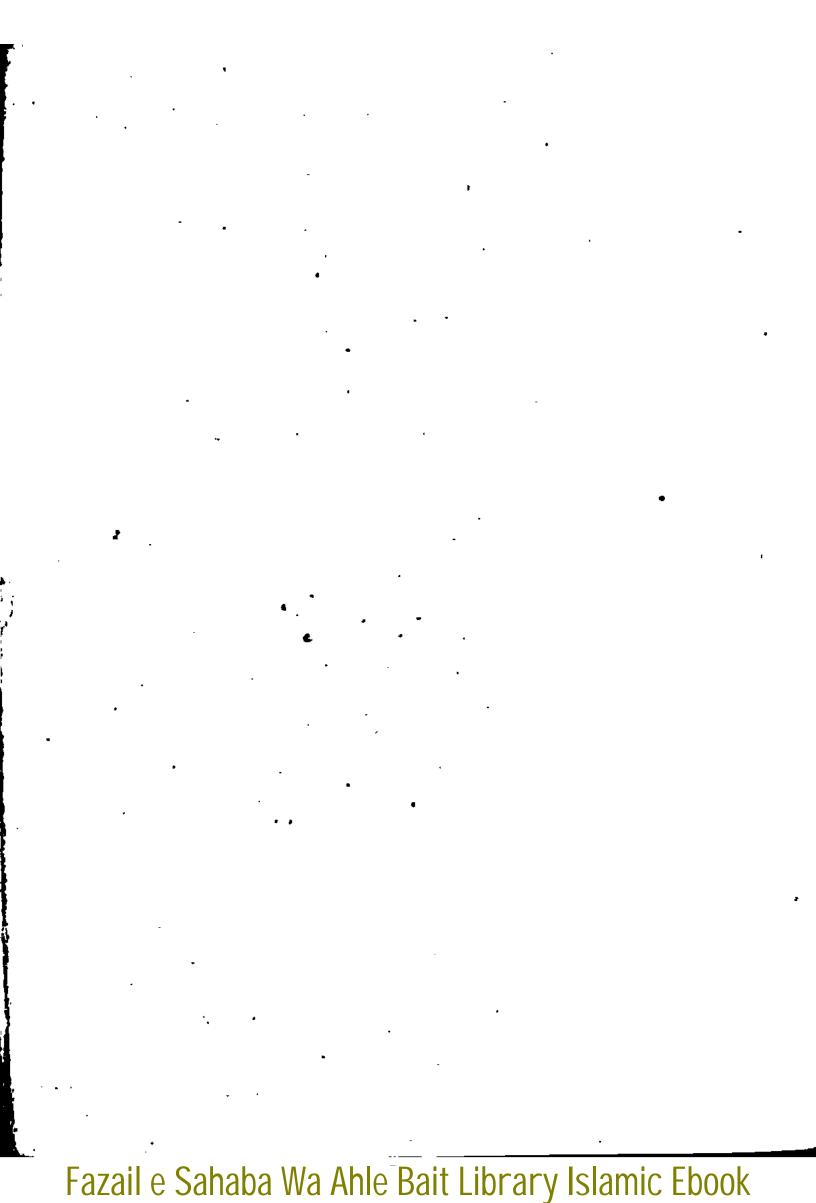

#### ولایت کیا ھے؟

اعلی معزت امام اہلسنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رض اللہ تعالی عندی عظمت ولایت کے بیان سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کددرجات ولایت کے حوالے سے پچھ کلمات ' بہار شریعت' سے قال کردیئے جا کیں تا کہ قار کین کواولیا واللہ کی عظمت وشان کا انداز ہ ہو سکے۔

#### ولایت ایک قرب خاص ھے :

" خلیفداعلی معرت "مددالشرید معرت مولا نامفتی محدام بدعلی اعظمی ملیدالرمدایی ماید نازتصنیف" بهارشر بعت "حصّه اوّل" عقائد کا بیان" میں تحریفر ماتے ہیں:

ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولی عزد جل اپنے برگزیدہ بندوں کو تحض اپنے فضل وکرم سے عظا فرما تا ہے۔۔۔ولایت وَ بی شے
ہندیہ کو اَ ممال شاقد ہے آ دمی خود حاصل کرلے، البتہ غالبًا اعمال حسنہ اِس عطیہ والبی کے لیے وَ ربعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداء اللہ علی ہو آئی ہے۔۔۔ولایت بیام کو بیس ملتی بخواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو، یا اس مرتبہ پر چینچنے سے پیشتر اللہ عزد جل نے اس پرعلوم منتشف کر وسے ہوں۔۔

## اس امّت کے اولیاء سب سے افضل ھیں:

حفرت مدرالشريع، مولاتا محرامجر على اعظمى ارشادفر ماتے بين:

تمام اولیائے اوّلین وآخرین ہے اولیائے محمد یّین لیعنی اِس اُمّت کے اولیاء افضل ہیں اور تمام" اولیائے محمد یّین "میں سب سے زیادہ معرفت وقرب الٰہی میں خلفائے اَر بعد رضی اللہ تعالی عمم ہیں اور اُن میں ترحیب (خلافت) ہی تر تیب افضلیت ہے۔

سبب سے زیادہ معرفت وقرب صدیق اکبرکو ہے، پھر فاروق اعظم، پھر فروالنورین، پھر مولی مرتعنی کورض امتدالی عظم اجھیں۔ ہاں مرتبہ یمکیل پر حضور اقدس ملی اللہ تعالی عکیہ واکبہ وسلم نے '' جانب کمالات نبوت' 'حضرات شیخین کوقائم فر مایا اور'' جانب کمالات ولایت' حضرت مولی مشکل کشا وکو، تو جملہ اولیائے مابعد نے مولی علی ہی کے کمر ہے تعت یائی اور انھیں کے دست نگر ہتے ، اور ہیں ، اور رہیں گے۔

#### طریقت منافیء شریعت نھیں:

طریقت منافی وشریعت نہیں۔ وہ شریعت بی کا باطبی حصہ ہے، بعض جابل مُصوّ ف جویہ کہد یا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور ایم شریعت منافی وشریعت نہیں ہوالی کے باعث اپنے آپ کوشریعت ہے آزاد بجھنا صرح کفر و اِلحاد۔۔ آدکام شرعیّہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا بی ظلیم ہو، شبکد وشنہیں ہوسکتا۔ بعض جہال جویہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستہ کی حاجت اُن کو ہے جومقصود تک نہینچ ہوں، ہم تو بہنچ محے۔ سیّد الطا کفہ حضرت جمید بغدادی رضی اللہ تعالی عند نے اُنھیں فرمایا:

# صَدَقُوا لَقَدْ وَصَلُوا وَلَكِنْ إِلَى أَيْنَ إِلَى الدَّارِ

وه ي كت بي، بينك بيني ، كركهال جبم كو

البته الرمجذوبيت معقل تكلفي زائل ہوگئ ہو، جيئے شي والاتواس سے تلم شريعت أنھ جائے گا۔ مريم بمي مجولوا جواس تم كا ہوگا، أس كى الى باتيں بھى نە ہوں كى ، شريعت كامقا بله بھى نەكرىگا۔

#### ہیر کامل کیلئے شرانط اربعہ:

بیری کے لیے جارشرطیں ہیں قبل از بیعت أن كالحاظ فرض ب:

اول:ستَّى محج العقيده ہو۔

ووم اتناعلم رکھتا ہوکدا چی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔

سوم: فاست معلن شهور (اعلانيكناه كرف والانهو).

چبارم: أس كاسلسله في منى الذكاني ملية واليه وتلم تك متصل مور

( ماخوذ از بهارشر بیت جلداول از صدرالشر بعی مفتی ایجه علی اعظی مطبوعه مکتبه المدین س 278-284)

# شجرهء مباركه

اعلی معترت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیشرا کیلِ اربعہ کے جامع پیرکامل وولی کامل تنے آپ کاسلسلہ معنور ملی اللہ تکا کی مکیہ قال ہوگئی متعل تعاامل معترت کے کمالات ولایت کے بیانات سے پہلے مناسب بیرے کہ ہم ان کی اتعمال سندکو جان لیں۔

آپ کو اگرچہ کی (تیرہ) سلاسل بلخصوص ''سلاسل اربعہ' (قادریہ۔ جنتیہ۔ نتشندیہ۔ سبروردیہ ) میں خلافت واجازت حاصل تھی لیکن اختصاء کے قیش نظریہال صرف سلسلہء عالیہ قادریہ کے مشارکخ کرام کے اسائے گرامی پیش کئے جاتے ہیں۔

## سلسله عالیه قادریه برکاتیه رضویه کے مشائخ عظام:

- (1) حضرت سيد المرسلين جناب المح في مصطفى منى الله تعالى عليه واليه ومنا
  - (2) حضرت امير المومين على مرتعنى كرم الله تعالى وجداكريم
    - (3) معرت المحسين رض الله تعالى منه
    - (4) معرت امام زين العابدين رض الله تعالى عنه
      - (5) معزرت امام محمد البيا قررش التدتعا لي عند
      - (6) حضرت الم جعفر صادق رض الله تعالى عند

(7) معز**ت المام مویٰ کاظم** منی الله تعالی عز

(8) معرست المام على دخيارش الله تعالى عند

(9) حفرت في معروف كرفي رض الله تعالى عند

(10) معرت في مرى معلى من الله تعالى عند

(11) حفرت في ميم بغدادي رض الله تعالى عند

(12) معرت في الوير شلى رض الله تعالى عد

- (13) حفرت يشخ عبدالواصد تيمي رض الله تعالى عند

(14) حفرت شيخ العالقرج طرطوى رض الله تعالى عند

(15) حفرت شخ الوالحن على منكارى رض الله تعالى عند

(16) حضرت شيخ **ابوسعيد مخزومي** رض الله تعالى عنه

(17) حضورسيدنا فوسي اعظم في عبدالقا درحني حيال في رض الله تعالى عند

(18) حفرت سير**مبدالرذاق** دينى الله تعالى عند

(19) حفرت سيدا يوصالح رض الله تعالى عند

(20) معزرت سيدمي الدين الولعروش الله تعالى عنه

(21) حفرت ميدعلى رض الله تعالى عنه

(22) حفرت سيدموي رض الله تعالى عنه

(23) حفرت سيوحسن رضي الله تعالى عند

(24) معرت سيواحما بجيلاني دنى الله تعالى عز

(25) حفرت شيخ بها والدين رض الله توالى عند

(26) حفرت سيدا يراجم ام يحى د من الله تعالى عند

(27) حفرت سيدمحد **نظام الدين بحكاري ر**ضى الله تعالى عند

(28) معرت في محرضيا والدين رض الله تعالى عنه

(29) حعرت سيد شاه جمال اوليا ورضى التدتعالى عنه

- (30) حضرت سيد شاه محمد كالبوى رض الله تعالى عند
- (31) حضرت سيدشا واح**د كاليوي** رضى الله تعالى عنه
- (32) حضرت سيدشا ف**عنل الله كاليوى** رض الله تعالى عند
- (33) حفرت سيدشاه بركت الله مار بروي رض الله تعالى عند
  - (34) حضرت سيد شاه آل محمد مار مروى رضي الله تعالى عنه
    - (35) حضرت سيدشاه حزه مار هروي رض الله تعالى عنه
- (36) حضرت سيد ناشاه آلي احمدا يجعيه ميال مار جروي رض الله تعالى عند
  - (37) حفرت سيد تا شاه آل رسول مار بروي رسي الله تعالى عنه
  - (38) اعلى حعرت مولانا شاه امام احمد رضاخان رض الله تعاتى منه

(حيات الل عفرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مطبوع عبية نويلا مورس 728)

#### منظوم شهرده مباركه:

اعلیٰ معترت نے شجرہ ءمبار کہ کو فاری کے علاوہ اُردِو میں پھی منظوم فر مایا ہے۔ جس میں شجرہ مبار کہ کے ناموں کی مناسبت سے ایسے ایسے پڑمغز الفاظ لائے ہیں جس کی وجہ سے شجر ہ منظوم ہونے کے علاوہ شانِ شاعری اور فنِ بدیع کا عمدہ نمونہ ہے۔

> یا البی رحم فر مامصطفیٰ کے واسطے یارسول اللہ کرم سیجئے خدا کے واسطے

مشکلیں حل کرشوشکل کشا کے واسطے کر بلا کیں روشہید کر بلا کے واسطے

سیرسجاد کے مدتے میں ساجدر کہ جھے علم حق دے با قرعلم ہدی کے واسطے صدق ما دق كا تعدق صا دق الاسلام كر بغضب رامنى بوكاظم اوررضاك واسط

ببرمعروف وسرى معروف دے بےخودسرى جدِحق ميں من جندد با صفا كے واسطے

بہر شلی شیر حق وُنیا کے کُتوں سے بچا ایک کا رکھ عبدِ واحد بے ریا کے واسطے

بوالفرح کامند قد کرغم کوفرح دے خسن وسعد بوالحسن اور بوسعیدِ سعد زاکے واسطے

قادری کرقادری رکھ قادر ہوں میں اُٹھا قد رعبدالقاد رِقد رے نما کے واسطے

نعرابی صالح کا صدقه مهالح ومنصور رکه و سے حیات وین می جال فزاکے واسطے

طو رِعر فا ن وعلو وحمد وحسنی و بہا د سے علی موی حسن احمد بہا کے واسطے بیر ابراهیم مجه پرنا رغم گزار کر بمیک دسندا تا بهکاری پادشاه کرداسط

خان ول كوفياد ئى دى ايمال كوجمال شەخىيا ومولى جمال الاولىيا كے واسطے

دے محمد کے لیے روزی کراحمہ کے لیے خوان فضل اللہ ہے حصر کدا کے واسطے

دین ووُنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے

حب اہل بیت دے آل محر عمے لیے کرشہیدعشق حزہ پیشوا کے واسطے

د ل کو احیما تن کرستمر ا جان کو پُرنو رکر اجھے پیار ہے تمس دیں بدرالعلیٰ کے واضطے

ووجہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حصر ستو آل رسول مقتدا کے واسطے

صدقہ اِن اَعیاں کادے چیمین عزیملم وعمل عنو وعرفاں ، عافیت احدر مناکے واسطے کی جباعلی معرب کا وصال ہوااور معزرت ججة الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب کی جانشینی ہوئی تو اُنہوں نے ایک شعر لکھ کرامل معزرت کے نام نامی کا اضافہ فرمایا۔

کر عطا احمد رضائے احمدِ مُرسَل مجھے میرے مولاحظرت احمد رضائے واسطے اور مقطع میں بچائے "اس بنوا" بنادیااوراس کواس طرح پڑھنے گئے۔ اور مقطع میں بچائے "احمد رضا" کے "اس بنوا" بنادیااوراس کواس طرح پڑھنے گئے۔ صدقہ اِن اَعیاں کا دے چھین عز علم ومل مطل عنووعرفاں عافیت اس بنوا کے واسطے

(حياست اعلى معترت ازمولا ناظفرالدين بهاري مطبوعه كمتبدنبويا بورس 721)

## مرشد گرامی

اعلی صعرت مادرزادولی تھے۔ آپ ندصرف بہت بڑے عالم ، فاضل ، نقیبداور محدث ، بلکداپ وقت کے کال صوفی بزرگ بھی تھے آپ کی شان ولایت کے بیان سے پہلے اُس سرچشمہ ونیش کا ذیر خیر کیا جاتا ہے جسکی تاباغوں سے نیش کے رہے ماہ کال بوری آب و اب کے ساتھ طلوع ہوا۔ جی ہاں! یہ ذکر خیر ہے سیدی اعلی صعرت امام بہلسدے کے بیرومرشدوشن طریقت ، حضرت سید نا مخدوم سید شاء آل رسول مار بردی قادری برکاتی رحمۃ اہتمالی ملیکا۔

#### اسم گرامی:

" فاتم الا كابر" حعرت سيدنا مخدوم سيدشاه آل رسول مار بروى قادرى بركاتى رحمة الدتعالى الميد

#### ولادت باسعادت:

آب رحمة التد تعالى عليك ولا وت باسعادت ما ورجب المرجب 1209 هـ" مار بروشريف "صلع" اليط "بو بي بندوستان ميس مول \_

#### مارهره مطهره:

صمناً مار ہرہ شریف کا ذکر خبر کیا جا تا ہے:

مار ہرومطہرہ کے ساوات کرام حضرت سیدنا زید شہید رض اللہ تعالی عند سے رشتہ ونسب رکھتے ہیں۔ حضرت زید شہید حضرت امام زین العابدین رض اللہ تعالی عند کے ہوئے جہیتے فقید ، شجاع اور صاحب تدبیر وبھیرت شنراد ہے ہیں۔ آپ کی اولا و میں سے حضرت سید حسین برہ الله تعالی علیہ نے افغانستان سے جمرت کر تے ہندوستان کا زُخ کیا ، اور قصبہ '' بگرام'' کوقد وم میمنست از وم سے سرفر از فر مایا۔ اللہ تعالی علیہ نے افغانستان سے جمرت کر تے ہندوستان کا زُخ کیا ، اور قصبہ '' بگرام'' کوقد وم میمنست از وم سے سرفر از فر مایا۔ آپ کی اولا و میں سے حضرت سیدنا میر عبد الواحد بگرامی صاحب ''سبع سائل شریف'' بن ہے مشہور و معروف بن رگ گزرے ہیں۔

فینان اعلی حضرت کے لیے سکندرآباد

بلکوای ہزرگوں میں سے سب سے بہلے آپ ہی کا مار ہرہ مطہرہ سے گزر ہوا جبکہ آپ اپ پیرو مُر هِد کی زیارت کے لیے سکندرآباد

تشریف لے جارہ ہے تھے۔ یہاں پر چندون آپ کا قیام رہا، چندا فراد داخل سلسلہ بھی ہوئے لیکن مستقل طور سے مار ہرہ کا فی پر بلکرای

ار ہرم آپ کے شہراد سے حضرت میرعبدا کجلیل بلکرامی کی صورت میں سابی گن ہوا۔ اور آپ نے یہاں پر ستقل قیام فرمایا۔

مار ہرہ مطہرہ کی فاک، رہروان عشق کے لیے ہمیشہ پر شش رہی۔ اس کا محل وقوع ہی ایسا ہے کہ دیکشی آپ ہی اس پر فدا ہوا چاہتی

ہے۔ گڑگا اور جمنا کے درمیان اس دوآبہ میں قدرت نے الیمی زر خیزی رکھی ہے کہ ہرسمت ہریا کی نظر آتی ہے۔ خوبصورت بھولوں کی

کیا ریاں، مجلوں سے لدے پھندے درختوں کی قطاریں، باغات کا بھوم، ذراسے فاصلے سے ندی اور نہر کے دومتوازی سلسلے بڑے

فرحت بخش اور سرورا فزاہیں۔ یہاں کے پھل خصوصاً آم اور ہیر دور دور تک شہرت رکھتے ہیں۔

مار ہرہ مطہرہ کے مضافات میں بڑا پرسکون علاقہ ہے اور بیعلاقہ یا دِالٰہی کے واسطے بہت موزوں ہے، وہال کا قلعہ جے شہاب الدین غوری نے بارودی سرنگ سے زیروز برکرڈ الاتھا اب بھی ویرانوں کی ساری دلچے پیاں رکھتا ہے۔

مار ہرہ کی بہتی ''سروپ عیجے'' کی تفکیل نو ہے جو پہلے ذراسے فاصلے پرآباد تھی ،علاءالدین خلجی نے یہاں کے رہزنوں کی شرارتوں سے غضب ناک ہوکر اِسے بالکل تہس نہس کرڈالا۔اب اِس خطہ کے دامن میں چندویرانوں اور بنجر زمینوں کے سواء پچھ نہ بچا تھا۔699ھ میں خلجی کے ضلع دار'' راجہ منی رام'' نے سروپ سجنج سے ذرا ہے کرایک ویرانے میں ٹی آبادی کی بنیا دڑالی۔ چونکہ اس سرز مین کو تباہی کے بعد نی زندگی ملی تھی اس لیے مَاڑ۔ ہُرَ ہ کہنے گئے۔

(صاحب عرس قاممی از علامه ساحل هبسر امی علیگ مکتبه دارالاشاعت برکاتی مار بروص 7-6)

#### تعلیم و تربیت :

سید شاہ آل رسول مار ہردی کی تعلیم وتربیت اپنے والمبر ماجد حضرت سید نا شاہ آل برکات ''ستھرے میاں'' کی آغوش شفقت میں ہوئی اور آنہیں کی گرانی میں آپ کی نشو ونما ہوئی آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت عین الحق شاہ عبد المجید بدایونی صاحب اور حضرت مولا نا شاہ سلامت اللہ کشفی بدایونی سے خانقاہ برکا تیہ میں حاصل کی بعداز ال' فرنگی محل '' کے علماء مولا نا انوار احمد صاحب ، مولا نا عبدالواسع صاحب اور مولا نا شاہ نورالحق رزاقی صاحب سے کتب معقولات ، علم کلام ، فقہ واصول فقہ کی تخصیل و تکیل فرمائی۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے درسِ حدیث میں بھی شریک ہوئے ۔صحاح کا دورہ کرنے کے بعد سلاسلِ حدیث و طریقت کی سندیں مرحمت ہوئیں۔

#### بيعت و خلافت :

حضرت كوخلافت واجازت حضورسيد آل احمر" اليجهميال" (اينة تاياجان) سيقى، والديماجد نه بهى اجازت مرحمت فرما كي تقي مرمريد

## معرت الجعمال كےسلسك ى بي فرماتے يتھے۔

#### نضائل :

معرت شاہ آل رسول رحمة الله تعالی علیہ تیر حویں صدی ہجری کے اکا براولیاء الله میں سے تھے۔ آب کی وہ ظیم شخصیت تی جس کی مسائل وکوشش سے اسلام و فد ہب اہلسند و جماعت کوا شخکام حاصل ہوا۔ بڑے نثر رہ بے باک شفیق اور مہر بان تھے۔ آپ کی شان بڑی ارفع و اعلیٰ ہے ، اعلیٰ صفرت نے آپ کے فضائل فاری اشعار میں قلمبند فرمائے ہیں جس کا مطلع اس طرح ہے۔

خوشا! و لے کہ وہندش ولائے آل رسول

خوشا! و لے کہ وہندش ولائے آل رسول

#### عادات وصفات :

آپ کے عادات وصفات میں بھی شریعت کی پوری جلوہ گری تھی اور شریعت مطہرہ کی غایت درجہ پابندی فرماتے ، نماز باجماعت مبد میں ادافرماتے اور تبجد کی نماز بھی تعناء نہونے دیتے۔ نہایت کریم النفس ، عیب پوش اور حاجت براری میں یگانہ عصر تھے۔ محافل ساع قطعاً مسدود بلکہ صرف مجالس وعظ وفعت ومنعبت وختم قرآن ودلائل الخیرات شریف ، نطقًا رعوس (ماضرین عرس) ک مہمانداری باتی رکھی تھی بضولیات کی حضور کے دربار میں جگہ نہتی ، ظاہر شریعت سے ایک زرہ تجاوز بھی گوارہ ندفر ماتے۔

#### هودو سفا:

آپ کے جودوس کا عالم یہ تھا کہ لوگ مصنوی ضروریات بتا کر جب جائے رو پید ما تک کر آپ سے لے جاتے اور چور بھی بعض اوقات مسافروں کی صورت میں آتے اور آپ کی بارگاہ سے بامراولو شخے ، آپ کی اہلیہ محتر مدعرض کر تیں کہ: آپ خودولی بیں تو سب کوولی بی جھے ہیں بھوا صیاط فرما کیں' مگر آپ خود گھر میں جا کر سائل کے لیے ضروری اشیاء لاتے اور دید یے جو صابحت مند آتا اس کی صابحت براری کرتے اور اکثر اپ کیڑے تک اٹار کردید ہے۔

عاجزى كى ائتباليتى كرآب خود مجى المام ند بنت بلككى اور سے بى نماز برد هوات\_

#### کشف و کراما ت:

(1) بدایون کے ایک صاحب جوآپ کے مرید خاص تھے۔وہ ایک مرتبہ سوچنے لگے کہ معراج شریف چند کھوں میں کس طرح ہو گئی؟ آپ اُس وقت وضوفر مارہ بھے۔فورا اس سے کہا: میاں اندرے ذرا تولیہ تولا وَاموصوف جب اندر کئے تو ایک کھڑ کی نظر آئی۔ اس جانب نگاہ دوڑ ائی تو کیاد کھتے ہیں کہ پُر فضا باغ ہے۔ یہاں تک کہ اس ہیں سیر کرتے ہوئے ایک عظیم الثان شہر میں پہنچ گئے۔وہاں انہوں نے کاروبار شروع کردیا، شادی بھی کی اولا دہمی ہوئی، یہاں تک کہ سال کاعرصہ گزرگیا۔ جب اجا تک حضرت نے آواز دی

تو وہ تھرا کر کھڑی میں آئے اور تولید لئے ہوئے دوڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی وضو کے قطرات معزت کے چیرہ ومبارک پرموجود ہیں اور دست مبارک بھی تر ہیں۔وہ انتہائی جیران وسٹسٹدر ہوئے ، تو آپ نے بسم آمیز لیجے میں فرمایا:

میاں اوہاں ہیں برس رہاور شادی بھی کی اور یہاں ابھی تک وضوفتگ نہیں ہوا ،اب تو معراج کی حقیقت کو بھے مجے ہو مے؟ (2) ایک مرتبہ حاجی رضا خان صاحب مار ہروی نے جے سے فارغ ہو کر مکہ و مکر مدیش مولانا محراسمعیل صاحب مہا جرکی عرض کی کہ: مجھے بیعت کر لیجئے انہوں نے ارشاوفر مایا: تم حضرت شاہ آلی رسول صاحب مار ہروی سے بیعت کیوں نہیں کر لیتے وہ آ جکل یہیں آئے ہوئے بیں اور اب تک ہمارے ساتھ تھے۔

حاجی صاحب حیران رہ گئے کہ وہ یہاں کب تشریف لائے ،واپس مار ہرہ شریف پہنچ کر حضرت کی ہارگاہ میں ساراواقعہ عرض کیا،آپ نے ارشاد فرمایا: میاں! اُنہیں شبہ ہوا ہوگا میں تو خانقاہ شریف کوچھوڑ کر کہیں گیا ہی نہیں۔

#### اولاد كرام:

آپ کاعقد شریف نار فاطمہ بنت سید منتخب حسین صاحب بلگرامی ہے ہوا۔ جن سے دوصا جزاد ہے اور نین صاحبز إدیاں ہو کمیں۔ صاحبز ادے یہ ہیں۔۔۔

- (1)سيدشاه ظهورحسن صاحب (بزيميان)
- (2)سيدشاه ظهورحسين صاحب (مجبونے مياں)
  - صاحبزاديال پيهيں۔۔۔
    - (1)انصارفاطمه
    - (2)ظهور فاطمه
    - (3)رحمت فاطمه

#### خلفائے کرام :

حضرت کے خلفائے کرام اپنے وقت کی نابغہ وروز گارہ تنیاں ہیں، جنگی ایک مختر فہرست پیش کی جاتی ہے۔

- (1) حفرت سيد ثاه ظهورحسن صاحب
- (2) حفرت شاهمهدی حسن صاحب مار هروی
- (3) معزت سيدشاه کلېورخسين ضاحب مارېروي
- (4) حفرت سيدشاه ابوالحسين احمد نوري ميال مار هروي

- (5) معزت سيدشاه الوالحن خرقانيها حب
  - (6) معرت ميدشاه محرصادق صاحب
  - (7) معزت سيد شاه امير حيدر صاحب
  - (8) حفرت سيد ثاوحسين حيدرصا حب
- (9) حفرت سيدشاه على حسين اشر في م مجموعيوي

(10)سيدنالهم المسس اعلى معرت مولانا شاه الم احمد ضافان قادرى بركاتى بريلوى رض الله تعالى عنده رضاه عن وديكر اوركي خلفات كرام

#### اقوال وملفوظات:

راوسلوک میں ادب و مجت اور ترک رکونت ایک لازی امر ہے۔۔علاء فقراء و مساکین کی تعظیم پوری سی ہے کرتے رہواور جو پکھ مامیسر ہو پوری تو اضع کے ساتھ سامنے رکھ دو، قبول کرلیں تو بہتر نہ کریں تو تم پرکوئی مواخذہ نہیں۔۔۔ نیاز و فاتحی میں ہرگز تکلف نہ برتیں رشرے میں تکلف روانیں ہے اور (اگر زیادہ نہ کر عیس قر) صرف سوایا و نیتا شوں پر فاتحہ دلانے پراکتفاء کریں۔

#### أُخرى وصيت:

وقع يعلت لوكول في استدعاكى كد حنود! مي كوميت فرماد يبيئ بهت اصراد برفرمايا ، مجود كرت بوتو لكولويه بمارا وميت نامه - الله و أطلع في الله ق أطلع في الله و ال

( يعنى النَّداور إس كرسول عَوْ وَعَلْ وسلى اللَّدْتُعَالَ عليه والدوسلم كي اطاعت كرو)

بس يم كافى إوراى من دين ودنيا كى فلاح بـ

## تاريخ وصال:

ا 18 ذوالج الحرام 1296 هروز بده كومار بره شريف من وصال بوا-آپ رحمة الله تعالى عليكا مزار شريف مار بره شريف من مرجع التي ب-

(ماخوذ از تذكره مشائخ قادريد رضويدازمولانا عبدالجتي رضوي مطبوند تشمير بليشر زلا بورم 369-376)

## اعلیٰ حضرت کی بیعت و خلافت

1294 ھ جمادی الاخریٰ کا واقعہ ہے کہ ایک روزاعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ مدر کسی خیال ہے) رویتے رویتے سو گئے ،خواب میں ویکھا کہ پ کے جدامجد حضرت مولانا شاہ رضاعلی خان صاحب تشریف لائے ، ایک صند وقحی عطافر مائی اور فر مایا عنقریب وہ مخض آنے والا ہے بنہارے درددل کی دواکرےگا۔

نینان اعلی صفرت دوسرے بی روزتاج الحو لمحت رسول حضرت مولا تاشاہ عبدالقاور صاحب مثانی بدایونی طیدالرمرتشریف لائے اورائے ساتھ (بزن میعت) مار ہرہ مقدسہ لے گئے، مار ہرہ مقدسہ کے اشیشن بی پراملی صفرت نے فر مایا! شیخ کامل کی خوشبوآ ربی ہے۔ (بعدازال ایک سرائے میں منہرے اور نہاد موکرنے کڑے پہنے کے بعد خافتا و پرکا تیے میں بیعت کے لئے ماضر ہوئے)۔

# هم تو کئی روز سے انتظار کر رہے ھیں:

#### مصا فحاتِ اربعه:

مندرجه بالاسلاس كى علاوه آپ كو دمصافحات اربعه كى سندات جى ليس، جن كى تفصيل بحماس طرح ہے۔۔۔
(1) مصافحة المجتب ۔۔۔ (حرف جواسطوں ہے مصافح ایک حال حن كار بعد بن كا عربات بورس فى مفد تعالی علیہ والم المك بنجتا ہے)
(2) مصافحة المختر بید۔ (حرف الله لمواسطوں ہے مصافح مطرح المحالام كذر بيع حضوه الله تعالی علیہ المه المحالم بمك بنجتا ہے)
(3) مصافحة المختر بید۔ (حرف الله لمواسطوں ہے مصافح ایک عمر حال الاحز ت الاحد الاحد الاحد الله تعالی علیہ تعالی الله تعالی علیہ الله تعالی علیہ تعالی علیہ تعالی الله تعالی علیہ تعالی علیہ تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی علیہ تعالی علیہ تعالی الله تعالی علیہ تعالی علیہ تعالی الله تعالی علیہ تعالی تعالی علیہ تعالی تعال

( تذكره مه شاكخ قادريد ضوييازمولا تاعبد الجتبي رضوى صاحب بمطبوع لا مودم س990، "محدث اعظم پاكستان" ازمولا ناجلال الدين قادري ،جلدودم ص90)

#### مضور ہائیس سال کے اس بچہ پر یہ کر م کیوں ہواہ:

اتی عطائمیں دیکے کرتمام مریدین کو جو حاضر تھے تجب ہوا، جن میں قطب دوراں تاج الاولیاء حضرت مولا ناشاہ سید ابوالحسین احمد نوری میں اسلامی علیہ المجسین احمد نوری میں میں میں میں ہوا؟ میاں صاحب علیہ الرحمہ نے (جو حضرت کے بہت ادرجائفین تھے) اپنے جدِ امجدے عرض کیا حضور! بائیس سال کے اس بچہ پریہ کرم کیوں ہوا؟ جبکہ حضور کے یہاں کی خلافت واجازت اتنی عام نہیں، برسوں ، مہینوں آپ چلنے ریاضتیں کراتے ہیں 'جو''کی روٹی کھلوا کرمنزلیں طے کہا حضور کے یہاں کی خلافت واجازت اتنی عام نہیں، برسوں ، مہینوں آپ چلنے ریاضتیں کراتے ہیں (نہرین مراسل کی اورٹ میں ایک یا دوسلسلہ کی اجازت وخلافت حطافت حطافت میں (نہرین مراسل)۔

## میں" احمد رضا" کو پیش کر دوںگا:

حضرت نوری میال عدارم بھی بہت بڑے دوش خمیر وعارف باللہ تھ، اِی لئے بیسب بچھددیافت کیا تاکر ذمانے کواس بچ کا مقام دلایت و شان بجددیت کا پیتہ چل جائے۔ سیدنا شاہ آلی رسول نے ارشا فرمایا اے لوگو اجمد صاکو کیا جانو یے فرما کردونے گئے درارشاد فرمایا۔" نمیاں صاحب ایس متفکر تھا کہ آگر قیامت کے دن رب العزت جل بحدہ نے ارشاد فرمایا کہ آلی رسول اتو دُنیا سے میرے لیے کیالایا تو میں کیا جواب دوں گا۔ المحد للہ آتی وہ قکل وردہ کئی ، جمعہ سے دب تعالی جب یہ بچ چھے گا کہ آلی رسول ! تو دُنیا سے میرے لیے کیالایا تو میں مولانا اجمد ضاکو چیش کردوں گا ، اور حضرات اپ قلب دورہ کئی ، جمعہ سے دب تعالی جب یہ بیا ہے قلب کو گئی وصفی کے کہ الکی تیارا کے مان کوقو صرف نبست کی ضرورت تھی۔ رسال کو گئی آلود کی آلی مسلم کی الود کی مسلم کی المود کی کھر ورد تھی۔

## والله إله چشم وچراغ خاندان بركات هيں:

نیز فرمایا میاں صاحب! میری اور میرے مشائخ کی تمام تصانف مطبوعہ یا غیر مطبوعہ جب تک مولا نا احمد رضا کو نہ دکھال جائے۔ مثائخ کی جانب جا کیں، جس کو بیتا کیں کہ چھے، وی چھالی جائے جس کو نے کہ کو باب جائے، جوعبارت بیروھادیں وہ میری اور میرے مشائخ کی جانب سے برحی ہوئی بھی جائے اور جس عبارت کو کاٹ ویں وہ کی ہوئی بھی جائے ، بارگا و نبوی منی الله تعالیٰ ملئے و آلبہ و تئم سے یا انتہارات ان وعطا ہوئے ہیں، حضرت نوری میاں صاحب نے پھرا کی حضرت کے چیرہ یمبارک پرنظر ڈالی تو برجت فرمانے گئے الله بیچھم و چراغ خانمان برکات ہیں ۔

ایس مضرت نوری میاں صاحب نے پھرا کی حضرت کے چیرہ یمبارک پرنظر ڈالی تو برجت فرمانے گئے الله بیچھم و چراغ خانمان برکات ہیں ۔

(جبایات ام ام مرد ضان تاری محرانات یہ سائٹ کے جیرہ یمبارک پرنظر ڈالی تو برجت فرمانے گئے الله بیچھم و چراغ خانمان برکات ہیں ۔

1294 میں اعلی حفرت کی عمر صرف بائیس (22) سال تھی انیکن اُن کا قلب مبارک ایساروشن ہو چکا تھا کہ اُس بارگاہ میں ایک قدر دانی وعزت افزائی ہوئی ایک تو فوراً خلافت عطاکی گئی ، دومراعظیم اخبیازیہ ملاکہ روز قیامت ''انظم الحاکمین'' کی بارگاہ میں اپنی ایسی قدر دانی وعزت افزائی ہوئی ، ایک تو فوراً خلافت عطاکی گئی ، دومراعظیم اخبی ایسی کی ارتباطی میں اپنی میں اپنی میں کرنے کے دومانی نفر) سے نواز سے گئے۔

کمائی چیش کرنے کا موقع آیا تو فرمایا: احمد مشاکوچیش کروں گا۔ تیسرایہ کہ توجیشیں (اپنی مشابر نے کے لیے دومانی نفر) سے نواز ہوئی دوس 19)

(امام احمد مشاادر تعوف از مولا نامجر احمد مصابی اعظمی مکتبر کرمانوال اور مولا)

#### توجهِ تشبيهى :

جب مر هد کرای سے توجی میں پاکراعلی حصرت اپنے مرشدگرای کے ساتھ خانقاہ کے داروازہ بنگین سے برآ مدبو نے آوایہ معلوم

موتا تها که حضرت سیدنا شاه آل رسول مار بروی عنفوان شباب میں رونق افروز میں ، فقط داڑھی کی سفیدی اور سیابی سے سیدنا شاه آل رسول اور مولا ناشاه امام احمد رضا خان رحمة الله تعالی علیہ میں اقبیا ز کیا جاسکا۔

# جب ابتداء کا یه حال ھے ــــ:

ال پرتبره كرتے ہوئے مولا نامحرا حرمصباحي صاحب اپني كتاب "الم ماحدرضا اورتصوف" من تحرير فرماتے ميں :

جب ابتداء کابیرهال و کمال ہے تو انتہا کا عروج وارتقاء کیا ہوگا؟ اصل تو مرشد کی عنایت ہے جس کے بغیرہ را پسلوک طینیں ہوتی اور مرجد نے اُسی دن بلکداُسی وقت توجیہ تھیں اور دوسری عنایات ہے بیرعیان کردیا کہ ہم نے احمد مشاکوسب معارف و حقائق سپر دکر دیئے، اُسے اپنانا ئب و خلیفہ بی نہیں بلکہ اپنامظیر اتم اور برتو کامل بنادیا۔

اب وہ اِس کا اہل ہے کہ میرے بیان کروہ اور تحریر فرمودہ حقائق ومعارف پرنظر ٹانی کرسکے اور اسکی نظر کے بغیر کوئی کتاب شائع نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اہلِ شریعت یا اہلِ طریقت ،اصحابِ مدارس ہوں یا اربابِ خانقاہ ، سبمی امام احمد رضارتمہ اللہ تعانی ملیکی بارگاہ میں استفادہ واستصواب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔۔۔

## مرجع علماء و صوفياء :

اگرایک طرف وه صدرالشریعه مولانا انجدعلی اعظمی رحمة الشرخانی علیه اور محدث اعظم بنندمولانا سید محمد یکوچیوی رحمة الشرخانی علیه کے استانی جلیل حافظ سید محمد الشرخانی الله محمد الشرخانی علیه کے بلند پاییدورس کا بن سوالات کاحل ککھ دہے ہیں تو دوسری طرف مولانا محمد الشرخان الله محمد شرح میں ۔۔۔

عظیم مفتی و مقت مولانا ارشاد حسین را میوری رحمة الله تعانی علیہ کے فتوے کی تقید و تھی کرتے ہوئے دیکھے جارہ ہیں تو سیدنو رالدین حسین رئیس اعظم '' برودہ'' کے دیتی سوالات تصوف کی برجت شرح فرمانے ہوئے بھی نظر آرہے ہیں۔ حتی کہ اعلی صفرت رحمة الله تعالی علیہ کے ایم علمی و خانقانی سوالات کے جوابات بھی لکھ رہے ہیں۔ علیہ کے مربی بطریقت حضرت سیدنا شاہ ابوالحسین احمدنوری رحمة الله تعالی علیہ کا ایم علی و خانقانی سوالات کے جوابات بھی لکھ رہے ہیں۔ ان قادی رضویے' کی جلدول اور مختلف رسائل کے صفحات پر اس سے زیادہ مثالیس دیکھی جاسمتی ہیں جویہ ہوت فراہم کرنے کے لیے کافی سے زائد ہیں کہ بیع بقری وزمانہ '' شریعت وطریقت' دونوں کا عالم اور ''علما ووسونیا و' دونوں کا امام ہے۔

(امام احدد ضااورتسوف ازمولانا جمراحه معسباحی اعظی کمتید کرمانوالدلا مودم 19)

## ارادتِ شيخ

سلوک وتصوف اورارادت وطریقت میں ضروری ہے کہ اپنے آتا ہے تھت سے بھر پورتعلق خاطر ہو جسی فیضانِ قلب ونظر سے بہرور ہوا جا سکتا ہے۔ اعلی معشرت اپنے مرهد کرامی سے پی تقیدت رکھتے تھے، اور کیوں نہ ہوکہ خود بی فرماتے ہیں: "ارادت شرطانهم بیعت میں اس مرشد کی ذرہ می توجد درکار باور دوسری طرف اگرارادت نہیں تو کی نہیں ہوسکا" ۔۔۔
جب تک مرید بیا بختا در لین بین ) ضد کے کہ میرا شیخ تمام اُولیا ہے زمانہ سے میرے لیے بہتر ہے، اُفع نہ پائے گا۔۔۔
ایٹ تمام خوائی (لین ما جوں) میں اپنے شیخ بی کی طرف رجوع کرے۔۔۔
اسلی کارکشن عقیدت ہے بینیں تو کچونف نہیں ،اور صرف کشن عقیدت ہے تو خیر اِ تِضال (لین اُٹر ب) تو ہے۔۔۔
پُر نالہ کی مثل تم کونین بہنچ کا رکشن عقیدت بونا جا ہے۔۔

٠ ( المغوظات اللي معزت كمتبدالدين م 403-402-401)

#### یه دو کتے حاضر هیں :

آيية! اب اس حن عقيدت كي ملى جملك مجى وكي ليتي بين:

چنانچا کی مرتبہ ہجادہ نظین مار ہرہ شریف نے اعلی معرت ہے رکھوالی کے لیے دوکتوں کی فرمائش کی اعلیٰ معرت اعلیٰ نسل کے دوکتو کے فانقاہِ عالیہ کی دیکے مرتبہ ہجادہ نشین کردیا ہے بیسارا کام کا ج فانقاہِ عالیہ کی دیکہ ہمال کے لیے بذات خوددے آئے اور عرض کی حضور! ان کتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کردیا ہے بیسارا کام کا ج مجمع کریں میں اور جہ الاسلام مولانا شاہ ما مدرضا فان صاحب اللہ!

(انواررضا كمتبه فياءالقرآن ص238)

#### ننگے پاؤں خانقاہ برکاتیہ تک جاتے:

صاحبزاده سيدمحما أمن ميال بركاتي نبيره وخاتم الاكابر حضرت سيدشاه آل رسول بركاتي قدس وفرمات بين

"اعلى صغرت النيخ مرشدان عظام كا إلى معجدادب الموظ ركعة تنے كد مار بره كاششن سے خانقا و بركاتية تك بربند بال يحد اور كا تياتك بربند بال يحد اور كا تياتك بربند بال يحد الناقر بغت اور مار بره سے جب بمی عام خط يا پيالد لے كر بريلى جاتا تو" عجام شريف" فرمات اور اس كے لئے كھانے كا خوان البين سر اقدس برد كھ كرلا ياكرتے تھے۔

(احترام سادات ادرامام احمد رضاصاحب بربلوى ازسيد صابر حسين بخارى قادرى بمغبوندلا بورص 35)

# <u>ضاعب سجادہ کو لینے اسٹیشن پر گئے :</u>

الل صعرت اپنے ہیروئر هِد کے گھرانے کے دیگرافراد کا بھی بہت اوب کیا کرتے ، جب بھی جادہ نشینِ مار ہرہ شریف'' بریلی'' تشریف لاتے یا اُن کی گاڑی اشیشن سے گزرتی تو آپ خود چل کراشیشن پرانہیں ملنے کے لئے جاتے۔

سیدابوب علی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے بھائی سید قناعت علی صاحب بعدِ مغرب اس خیال ہے لہ

اعلیٰ معنرت کی زیارت ہوجائے آپ کے کا شانہ واقدس کے باہر کھڑے تنے کہ اچا تک آپ تشریف لے آئے اور پاپیاد واشیشن کی طرف روانہ ہو گئے ہمولا ناامجدعلی اعظمی صاحب بھی لالٹین لئے ہوئے آئے اور آپ کے ساتھدروانہ ہو گئے۔

ہم دونوں بھی آپ کے پیچے ہو لئے ، دل میں بیرو پنے جاتے سے کے حضوراس نقابت اور کزوری کی حالت میں آئی دور بیادہ پا
بغیر سواری کے کیے تشریف لئے جاتے ہیں، لیکن بوچھنے کی جرائت نہ ہوئی، یؤییں خاموثی کے ساتھ چلتے ہوئے اشیشن کے قریب پہنچ میے
استے میں دیکھا کہ وہ گاڑی جوریاستِ رام بورکواُ سونت جاتی تھی وہ جارتی ہاور سواریاں یکا ، تا نگا وغیرہ میں شہر کی طرف آری ہیں۔
مولا ناامجھ علی صاحب نے عرض کی حضور! معلوم ہوتا ہمیاں صاحب (معزے میدی حسن میاں صاحب) تشریف نہیں لائے ، گاڑی تو رامپور
والی چھوٹ کئی ، جوسواریاں آنے والی تھیں وہ بھی آ چکیں ،اگر تشریف لاتے تو اب تک ملا قات ہو جاتی ۔غرض وہاں سے واپس
تشریف لائے۔

اُس وقت ہمیں مولانا امجوعلی صاحب ہے پتا چلا کہ حضرت مہدی میاں صاحب نے اعلیٰ حضرت کواطلاع دی تھی کہ میں مار ہرہ شریف ہے آرہا ہوں اور را ہور جارہا ہوں ہمی کو ہر یلی اشیشن پر بھیج و یا جائے ، چنا نچہ آپ نے صاحبز ادگان میں ہے تمی ہے فرما دیا تھا ۔ کہ اشیشن چلے جانا ، اُنہیں خیال ندرہا ، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اندر تشریف لے مجھے اور و ہے ہی بچا تک میں آگر وریافت فرمایا کوئی اشیشن گیا یانہیں؟ معلوم ہوا کرنہیں اس لیے تنہا اندھرے میں جیادہ پاچل و ئے میں یہ کیفیت و کھو کر بچا تک ہے دریافت فرمایا کوئی اشیشن گیا یانہیں؟ معلوم ہوا کرنہیں اس لیے تنہا اندھرے میں جیادہ پاچل و ئے میں یہ پیفیت و کھو کر بچا تک ہے لائین لے کردوڑ ااور پچھ دورچل کرآپ کے ساتھ ہولیا ، ہم نے عرض کی حضرت! بیتوا کی بہانہ تھا اصل میں ہمیں و بدار کروانا تھا۔

(ملخصاً حياسة اعلى صفرت ازمولا ناظفر الذين بهاري مكتبه نويدلا مورس 971)

# مُرشِد کے نام پر پیسے تقسیم کرتے :

اعلی حضرت کے خسن عقیدت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ ہر سال اپنے پیرومرشد سیدنا شاہ آل رسول مار ہروی کا عرب پاک 18-17-18 ذی الحجہ کو بریلی شریف میں منعقد کیا کرتے اور ختم شریف کے بعد نذر کی رقوم خدام وغیرہ پرتقیم فرمایا کرتے ،اگریر قم ختم ہوجاتی تو آپ اپی طرف ہے بھی رقوم تقیم فرمایا کرتے۔

(حياسة اعلى حضرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبويه لا مورم 122)

# ارادت و نیابتِ غوثِ اعظم

سیدی اعلی حضرت رض الله تعالی عندکواین بیروئر جدسید ناشاه آل رسول مار بروی کے ذریعے مجبوب سیحانی بقطب ربانی بحضرت سید نا پینځ عبدالقا در جبیلانی رضی الله تعالی عندکی غلامی ونسبت کاشرف حاصل ہوا۔

آب كوسركار بغداد حضور فوث بإك رض الله تعالى عندكى ذات بابركات سے بناوعشق اور والهاندلگاؤ تما آب كى جلس من بدى

عقیدت واحترام کے ساتھ حضور غوث پاک رسی اللہ تعالی عند کا نام لیا جاتا اور اس غلامی کا اظہار اعلیٰ حعزت اپنے اشعار میں کس والہانداز ہے کرتے ہیں ۔

تخوے در، درے مگ اور مگ سے ہے جھ کو نبعت میری گر د ن میں بھی ہے د و رکا ڈورا تیرا اسیرا اس نشانی کے جو مگ میں نبیں مارے جاتے حشر تک میرے گئے میں رہے بینہ تیرا

#### میں نے جب بھی پکارا" غوث پاک "کو پکارا :

ائ نسبع غلامی کایہ نتیجہ تھا کہ آپ اپنی ہر مشکل میں خوت پاک ہی کو پکارا کرتے اوراُن سے مدوطلب کیا کرتے۔ '' ملفوظات واعلی حضرت' میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی حضور! ہم نے حضرت سیدی اَحمد زَرُّ وق بنی اللہ تعالیٰ عذکا بی فرمان سا ہے کہ: جب کسی کوکوئی تکلیف بہنچے' نیا ڈیڈوی '' کہہ کرید اکرے میں فورااس کی مددکروں گا۔

اس پراعلی معرت نے ارشادفرمایا:

مر میں نے بھی اس من مدونہ طلب کی جب بھی میں نے اِسْتِعَائِت کی' یا غوث' ہی کہا ع کی و رمیر محکم میر

(ایک درواز و بکڑیئے اور مغبوطی سے پکڑیئے۔)

#### "یاغوُثاہ" زبان سے نکلا:

(پرفرایا) میری عمر کا تیسوال سال تھا کہ حضرت محبوب اللی کی درگاہ میں حاضر ہوا۔ اِخاط میں مز امنے (یعن سرز مول) وغیر ہوک شور تھا۔ طبیعت مُنتیشر (یعنی پیٹان) ہوتی تھی۔ میں نے عرض کیا: حضور! میں آ ب کے در بار میں حاضر ہوا ہوں ،اس شور وشف سے جھے نجات طلے۔ جیسے بی پہلا قدّم روضہ مبارک میں رکھا کہ معلوم ہوا سب ایک دم چپ ہو گئے ، میں سمجھا کہ واقعی سب لوگ خاموش ہو گئے ،قدم درگاہ شریف (یعنی حراد شریف) سے باہر نکالا پھر وہی شوروغل تھا۔ پھرا ندر قدم رکھا پھر وہی خاموش ہوا کہ یہ سب حضرت کا تھر وہی خاموش ہوا کہ یہ سب حضرت کا تھر وہی خاموش ہوا کہ یہ سب حضرت کا تھر وہی خاموش ہوا کہ یہ سب حضرت کا

به فَیْن (یین کملی) کرامت و کمی کرمدو مانگن چاہی ، بجائے حضرت مجبوب اللی کے نامِ مُبا زک کے ' نیساغہ فی فاہ " زبان ہے نکلا۔ و بیس میں نے "اِنگسینیر اَعْظَمُ قَصِیدَدہ "یکی تَصْنِیف کیا۔

(بادر کھے!)إرادت شرط أبم ہے بيعت ميں بس مُرْ جدكى ذراى توجه دركار ہاوردوسرى طرف (يعن مريد كارف ) اگر ارادت

(يىن اعتاد) ئېيى تو كىچىنىن بوسكتا\_

#### چوں قلم دردست کاتب:

اعلی حضرت کے کمال اوب غوث اعظم کی ایک جھلک آپ کے جہتے خلیفہ وشاگر دحضرت محدث اعظم ہندسید محدث ہ**کو چوگ**ارتہ ا اللہ تعالیٰ علیہ (جو کہ فوٹ پاک کی اولا دیش سے شے اور آپ سے کا یا ان اوکی تربیت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے ) یوں و کھاتے ہیں۔

دوسرے دن کا یا افقاء پرلگانے سے پہلے خود کیارہ روپے کی شیر بی منگائی ،اپنے پانگ پر بھی کو بٹھا کراور شیر بی رکھ کر فاتحہ وغوثیہ پڑھ کر دست کرم سے شیر بی مجھ کو بھی عطا فر مائی اور حاضرین میں تقسیم کا تھم دیا۔ لاکیاد یکتا ہوں ) کہ اچا تک اعلیٰ حضرت پانگ سے اُٹھ پڑے۔ سب حاضرین بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوگئے کہ شاید کی حاجت سے اندرتشریف لے جا کمیں سے لیکن جمرت بالائے جمرت میں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت زمین پراکڑوں بیٹھ گئے۔

سمجھ میں نہآیا کہ کیا ہور ہاہے۔ دیکھا تو بید یکھا کہ تقلیم کرنے والے کی خفلت سے شیرین کا ایک ذروز مین پر گر کمیا تھا اوراعلی صغرت اس ذرہ کوزبان کی نوک سے اُٹھار ہے ہیں ،اور پھراپی نشعہ گاہ پر بدستورتشریف فرما ہوئے۔

اس واقعہ کود کی کرسارے حاضرین سرکا رغوشیت رض اشتعالی عند کی عظمت و محبت میں ڈوب محتے اور فاتھہ وغوثیہ کی شیریل کے ایک ایک ذرے کے تیمرک ہوجانے میں کسی دوسری دلیل کی حاجت ندرہ گئی۔

اوراب میں نے سمجھا کہ بار بار جھے سے جو فر مایا جاتا کہ میں پھی ہیں ہے آپ کے جدا مجد (حضورِ فوٹ یاک رض اللہ تعالی صد) کا صدقہ ہوہ علی موث کرد سے نے کے خاموش کرد سے نے کے بی ندتھا ، اور ند سرف مجھ کو شرم دلانا ، می تھا بلکہ در حقیقت اعلی صفرت حضورِ فوٹ یاک رض اللہ تعالی صد کے ہاتھ میں ' جوب قلم در دسست کا دب '' ( بیے کیے دالے کہ اٹھ میں آئم ) تھے ، جس طرح کہ فوٹ یاک سرکار دوعالم ملی اللہ تعالی طید دالہ دسم کے ہاتھ میں قلم در دسست کا دب '' تھے۔

#### نانب غوث الاعظم في الهند :

قلبی وابنتگی اور ربط و تعلق خاطری کافیض تھا کہ بارگا وغوث اعظم کی روحانی برکتیں آپ کے سر پر ہمیشہ ساید گئن رہیں ،اورول کی آنکھوں سے اُن کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے رہتے اور انعام واکرام قادر ہت کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ آپ کو بارگا وخوث الور کی ہے'' مناقب یہ خوث الاعظم فی المہد'' کاعظیم اعزاز بخش دیا حمیا۔

## <u>گیارہ درجے تک تو هم نے پھنچا دیا :</u>

چنانچہ خود فرماتے ہیں: ایک باریس نے (خواب میں) دیکھا کہ حضرت والدِ ماجد کے ساتھ ایک بہت نفیس اوراو نجی سواری ہے، حضرت والدِ ماجد نے کمریکڑ کرسوار کیا اور فرمایا گیارہ در ہے تک تو ہم نے پہنچا دیا آ گے انڈ مالک ہے۔ میرے خیال میں اس سے **سرکار فوجیت** 

رض الله تعالى مندكى غلامي مراد بـ

#### میریے نائب مولانا احمد رضا خان ھیں:

''علی پورسیدال'' منتلع سیالکوث کےمشہور ومعروف بزرگ امیرِ ملت حضرت مولانا الحاج پیرسید جما صند علی شاہ صاحب نقشبندی مجد دی محدث علی پوری ملیار مرکی ذات گرامی هتاج تعارف نہیں۔۔

أنبين كاواقد بكرايخ نانا جان "قطب اقطاب جهال" "شهنشاو بغداد" مركار فوث اعظم من شقال عندكى زيارت كاشرف حاصل مواتو آب سيمركار فوث اعظم من الشقال مندفر مايا:

#### " مندوستان مس مير اعنائب مولانا احدر ضاخان بين "

چنانچدامیر ملت معزت پیرسید جماعت علی شاہ صاحب اعلیٰ معزت کی زیارت کے لیے بریلی تشریف لائے اور اعلیٰ معزت سے بی خواب بھی بیان کیا۔

(تجليات ام احدر مناازمولاناامات رسول قادري مطبوعه بركاتي ببليشرزم 89)

#### بريلى ميں مولانا اهمد رضا خان:

شیردبانی، حضرت پیردوشن خمیر، میال شیر محمد صاحب شرقیوری نقشبندی کوایک مرتبه شهنشا و بغداد، سرکار خود و اعظم من الله تعالی عدی خواب می دیارت بونی میال صاحب نے دریا فیت کیا حضور! اس وقت و نیامی آپ کا تا تب کون ہے؟ سرکارغوث پاک من الله تعالی من فیارشا دفر مایا:

## "بريلي ميسمولا نااحدرضا خان"

بیداری کے بعد منح ہی کوسفر کی تیاری شروع کردی ، مریدول نے پوچھاحضور کہال کاارادہ ہے؟ فرمایا: بریلی شریف کا قصد ہے، رات فقیر نے خواب میں مرکار فوث اعظم رض اللہ تعالی عند کی زیارت کی اور پوچھاحضور اس وقت وُنیا میں آپ کا ٹائب کون ہے تو فرمایا که ''احمد رضا''لہٰ ذاان کی زیارت کرنے جارہا ہوں۔

مریدوں نے عرض کیاحضورا ہم کوبھی اجازت ہوتو ہم بھی چلیں اور ان کی زیارت کریں آپ نے اجازت عطافر مائی۔ شیرر بانی میاں شیر محمصاحب اپنے مریدین کے ہمراہ شرقپور شریف ہے بریلی شریف چل دیئے۔

یہاں بر بلی شریف میں اعلیٰ معرت نے فرمایا کہ آج شخ پنجاب تشریف لارہے ہیں، اوپروالے کمرے میں ان کے قیام کا انتظام کیا جائے اس کمرے کومساف کرکے فرش نگایا جائے۔

جس وتت شیر پنجاب اعلی معرت کے کاشانہ واقدس پر پہنچ تو اعلی معرت مجا تک پرتشریف فر ما تھے اور فر مارے سے کہ فقیرا سقبال

کے لیے حاضر ہے۔مصافحہ ومعانفتہ کے بعد پھا بک والے مکان کے او پر حضرت کا قیام ہوا، تین روز تک پہیں قیام فرمایا، پھراجازت جا ہی۔ (تجلیات امام احمد رضااز مولا نامجمد امام احمد رضااز مولا نامجمد امام احمد مضافر مولی قادری مطبوعہ برکاتی پیلیٹر زم 97

## احمد رضا سے ملاقات کیجئے :

عارف بالتدحفرت مولانا شاہ خواجہ احمد حسین صاحب نقشبندی مجددی امروہوی رحمۃ القدتعالی بلیکومر کارغوجیت رضی اللہ تعالی عنہ سے اشار بواکہ مولانا شاہ احمد رضا خال سے ملاقات سیجے ،لہذا حضرت خواجہ احمد حسین صاحب 24 رمضان المبارک 1331 ھیں اعلی صعرت کی ما قات کے لیے بر کی شریف بینچے۔

مغرب کا ونت تھا بماعت قائم ہو چکی تھی مغرب کی پہلی رکعت تھی اعلی حضرت امامت فرمارے تھے۔ شاہ صاحب بھی جماعت میں شامل ہوگئے ،نمازمغرب کے قعدہ ءا خیرہ میں اعلی حضرت کوحضور پرنو رسر **کا یؤوٹ اعظم** رسی اہتہ تعالی عنہ نے القافر مایا کہ خواجہ احمد حسین حاضر میں ان کواجا زیت تامہ عطا کرد بجے ۔ ۔ ۔ ۔

## اپنا عمامه شریف عطا فرمایا :

اعلی حضرت نے سلام پھیرتے ہی اپنے سرکا عمامہ شریف اتار کرخواجہ احمد حسین شاہ صاحب کے سر پر دکھ دیا اور احادیث واعمال و اشغال اور سلاسل کی اجازت تا معطافر مائی نیزنی البدیبہ 'تاج الغیوش' تاریخی لقب بھی عطافر مایا جس سے من 1331 ھوگلا ہے۔ خواجہ احمد حسین صاحب نے عرض کیا کہ حضور ا ابھی تو آپ سے گفتگو کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا اور اس فقیر پر آپ کی بی عنایتی ؟۔ اعلی حضرت نے فر مایا: ابھی ابھی سرکار فوث اعظم رض اللہ تعالی عندی طرف سے میرے قلب پر القاء ہوا کہ خواجہ احمد حسین حاضر ہیں ان کواجازت تا مدد ہے ہے۔

( تجلیات امام احمد رضااز علامه اما نت رسول قادری صاحب مطبوعه بر کاتی پبلیشر زم 123)

#### قطبُ الإرشاد :

خواص بی نہیں عوام کوبھی بار ہااعلیٰ حضرت کے مقام کے بارے میں سرکارغوث پاک کی طرف سے اشارے ملتے رہے، چنانچہ نامور صاحب قلم علامہ ارشد القادری صاحب ایک واقعہ کی منظر نگاری یوں کرتے ہیں:

''بریلی کے اشیش پر ایک سرحدی پنھان کہیں ہے اتر اہتصل ہی نوری مجد میں اس نے صبح کی نماز اوا کی ،نماز سے فراغت کے بعد جاتے ہوئے نماز یوں کوروک کراس نے پوچھا'' یہاں مولا نااحمد رضا خان نامی کوئی پرزگ رہتے ہیں؟''ان کا پیتہ ہوتو بتا ایک شخص نے جواب دیا ۔۔۔ یہاں ہے وو تین میل کے فاصلے پر''سوداگران'' نام کا ایک محلّہ ہے وہیں اس کے علم وفضل کی را جدھانی ہے۔سرحدی پنھان اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اس (نمازی) نے سوال کیا۔ کیا ہیں یہ معلوم کرسکتا ہوں کہ آپ کہاں سے تشریف لارہ میں؟ جواب دیامرمد کے قائلی علاقے نے میر اتعلق ہے۔ وہیں پہاڑ کے دامن میں ایک مجمونا ساگاؤں ہے جہاں میر اآبائی مکان ہے۔

آپ مولا نااحد مضافان کی تلاش میں کیوں آئے ہیں؟ اس سوال پراس کے جذبات کے ہیجان کا عالم قابل دید تھا، فور آئی آبدیدہ بو میا۔" بیسوال نہ چمیڑ ہے تو بہتر ہے" کہ کر خاموش ہوگیا۔۔۔اس پراسرار جواب سے پوچھنے والوں کا اشتیاق اور بردھ گیا۔ جب لوگ زیادہ معر ہو گئے تو اس نے بتایا۔۔۔" میں نے گزشتہ شب جمعہ کو نیم بیداری کی حالت میں ایک خواب دیکھا ہے جس کی لذت میں بھی نہیں بھولوں گا۔۔۔۔

اے خوشانھیب!اولیائے مقربین اورائمہ مادات کی نورانی محفل ہے جہاں بریلی کے 'احمد رضا' نامی ایک بزرگ کے سربرامات ا کی دستار میٹی کئی ہے۔اورائیس' قطب الارشاؤ' کے منصب پر سرفراز کیا گیا ہے۔ میری نگا ہوں میں اب تک وہ منظر محفوظ ہے۔اس دن سے میں اس سرد مومن کی زیادت کے لئے بے تاب ہوگیا ہوں۔

سرصدی پٹھان نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا۔۔۔'' آپ معزات قابل رشک ہیں کداپنے وقت کے''قطب لارشاد'' کے چشر ، فیضان کے کنارے شب وروز کی زندگی بسر کررہ ہیں۔ اتنا کہ کروہ بے تابی عشوق میں اٹھااور تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے گذسوداگران کی المرف چل پڑا۔

اس ایک واقعہ میں دوسرے بہت سے غیر معمولی پہلوؤں کے سواایک تابناک پہلویہ بھی ہے کہ عشق رسول ملی اللہ تعالیٰ علیه والہ وسلم کی برکتوں نے آپ کومنازل ولایت میں ایک اہم منزل ، عظیم منصب "قطب الارشاؤ" پر فائز کر دیا تھا۔ اس شانِ ولایت کی توثیق متعدد واقعات سے ہوتی ہے۔۔۔۔

## فرشتوں کے کاندھوں پر" قطب الارشاد "کا جنازہ :

مخدوم الملت محدث اعظم بندحضرت سيدمحم مجموحهوي مليار مرا پنامشامده بيان كرتے بير\_\_\_

"میں اپنے مکان پر ( بھو چوٹریف میں) تھا، اور بریلی کے حالات سے بے خبرتھا۔ میر بے حضور شیخ الشائخ سیوعلی حسین اشرقی میاں وضوفر مار ہے تھے کہ یکبارگی رونے لگے۔ یہ بات کی کی سمجھ میں ندآئی کرآپ کیوں رور ہے ہیں۔ میں آگے بڑھا تو فر مایا کہ: بیٹا میں فرشتوں کے کا خصوں پر" قطب الارشاد" کا جنازہ و کھے کررو پڑا ہوں، چند کھنٹے کے بعد بریلی کا تار ملا ( کرائل معزے کا وسال بوتریا ہے ) تو مارے کھر میں کہرام پڑھیا۔"

( حضرت بريلوي كي شخصيت ازمواله ما ذاكم غلام مسطقي مطبوعه جمعيت اشاعت ابلسنت مرايي س19-17 )

#### میں نے اپناھاتھ غوث پاک کے ھاتھ میں دیا:

" حیات اعلی حضرت " کا درجه ذیل واقع بھی اس بات کی گواہی و ے رباہے کہ آپ کو " نیابت غوث اعظم" حاصل تھی۔

جناب سيدايوب على صاحب فرمات بي كدن

ایک مرتبایک صاحب مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے ، اعلی صحرت نے بطریقتہ ہیں تا ہے رو بردود زانو بھایا اوران کے دولوں

ہاتھ اپنے دست وقت پرست میں لے کر کلمات بیعت تلقین فرمانا شروع کے ، جس وقت بدالفاظ کہلوانا جا ہے کہ' میں نے اپناہا تھ حضور
پر نورسید منا خوب وسطم می حید میدالقا در جیلائی کے دسید می پرست میں دیا' تو انہوں نے کہا' میں نے اپناہا تھا ہے میرد مرشد حضرت مولانا

اسحد صافان کے دسید می پرست میں دیا' اعلی صفرت نے مجر حضرت بڑے ہیں احب مصور پر نورسید منا خوب اعظم کا اسم کرای لیا، کین انہوں نے مجراعلی حضرت کا نام بائی لیا، آپ نے تیسری ہار سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ' ہمارے اکا برکا بھی طریقہ چلا آ رہا ہے، پر نیس کیے'' ۔

انہوں نے کہا یہ تو خلاف واقعہ ہوگا اور مجراعلی حضرت می کا نام لیا۔ اس وقت اعلی حضرت کے چرو پر جلال نمایاں ہوا آ پ نے انہوں نے کہا یہ تو خلاف واقعہ ہوگا اور میراعلی حضرت می کا نام لیا۔ اس وقت اعلی حضرت کے چرو پر جلال نمایاں ہوا آ پ نے آئی دان پر مارااورای ہاتھ کی پشت اُن صاحب کے سینے پر ماری سینے آئی سی بند کرکے کہلوں کو جنش دی اور حسور اعلی حضرت کھڑے ہو کر شیائے گیا اور آ ہمت آ ہمتہ کچھ پڑھے دے، بہت برضرب پڑتے ہی وہ چت کر پڑے اور سے ہو ش ہو گے اور حضور اعلی حصرت کھڑے ہو کر شیائے گیا اور آ ہمت آ ہمتہ ہمتہ کھ پڑھے دے، بہت برخی کے منظر دیا۔

برضرب پڑتے ہی وہ چت کر پڑے اور سے ہو ش ہو گے اور حضور اعلی حضرت کھڑے ہو کر شیائے گیا اور آ ہمت آ ہمتہ کچھ پڑھے دے، بہت برخیک یکی منظر دہا۔

اس کے بعد آپ نے مجد کی نعیسل سے لوٹا اٹھا کریائی کا چھیٹٹا دیا۔اب جو آئیس ہوش آتا ہے تو یہ کہتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی طرف بے تابانہ آتے ہیں کہ بیس نے اپناہا تھ حضور پر نورخوٹ پاک علی حبوالقاور جیلائی بنی اللہ تنائی منے دست حق پرست ہیں دیا۔ (حیات اللہ حضرت ازمولا ناظفرالدین بہاری مطبورلا ہورس 966)

# اولیاء و مجاذیب کی قدر افزائی

آپ کی ای شانِ ولایت کا اثر تھا کہ ہندوستان مجر کے جید بزرگانِ دین ،صوفیا ،علاء ، ومجاذیب آپ کی قدرومنزلت کا اظہار برملا کیا کرتے تھے۔آئیئے!ان میں سے چندا کیکی جھلکیاں مُلاحظہ کرتے ہیں۔

# <u>مولانا شاه فضل رحمن گنچ مراد آبادی:</u>

حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن صاحب سمنج مرادآبادی ملیہ ارمہ 1208 ہے میں پیدا ہوئے" تذکرہ علائے ہند' میں ہے۔ مولانا مولانا شاہ فضل رحمٰن صاحب کے اوصاف جیدہ ایسے ہیں کہ زبان ہریدہ ، آلم بے ہیاد، کاغذیر إن میں سے تعوز ہے می لکھ سکے اورانسان ضعیف البیان کی کیا مجال ہے کہ ان کاعشر عشیر مجی بیان کر سکے۔

آپ مرید وخلیفہ حضرت شاہ محمد آفاق دہلوی اور شاہ غلام علی دہلوی علیماالرمہ کے ہیں۔۔ مخلوق اُن کی طرف رجوع کرتی ہے، چپوٹے بڑے، مالدار ومفلس مشہور وغیر مشہور، دورونز دیک ہے آتے ہیں اور بیعت سے سرفراز ہوتے ہیں۔

( مَذَكره وعلائ مندازمونوي رطن على مطبوعه بإكستان بسٹار يكل موسائل كرا جي ص 328)

#### " مجھے آپ میں اور بی اور نظر آتا ہے"

نيز فرمايا:

"میراتی جاہتا کہ میں اپنی ٹوپی آپ کو اوڑھا دوں اور آپ کی ٹوپی خود اوڑھ لوں"۔ بیفر ماکر اپنی ٹوپی اعلیٰ حضرت کو اوڑھا کی اور حضرت کی ٹوپی خوداوڑھ لی۔

اعلی صعرت نے واپسی کی اجازت چاہی اور فرمایا کہ والد ماجد سے اتن ہی اجازت لے کرآیا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اُن سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دوروز فعنل رحمٰن نے روک لیا تھا اور یوں 29 رمضان کورخصت فرمایا۔ یہاں پر قابل ذکریہ بات ہے کہ اُس وقت اعلیٰ معرت کی عمر مرف 20 سال تھی ، معرت شاہ صاحب کی عمر تقریباً 84 سال تھی ،لیکن ایک اللہ کے ولی نے اپنی نگاہ ولایت سے پہیان لیا کہ اِس فوجوان کا آفاب ولایت ایک وقت میں طلوع ہوکر چکے گا اور اپنی فورانیت سے عالم کومنور فرمائے گا۔

(تجليات ام احمد رضاازمولاناامانت رمول صاحب مطبوعه كراجي پبليشر زص 32)

" حیات اعلیٰ حعزت "میں اتناز آئمہ ہے : بعدِ ملاقات اعلیٰ حضرت نے مجلس میلا دشریف کے (جوازے) متعلق شاہ صاحب ہے مُوال کیا فرمایا: تم عالم ہو پہلےتم بتائ ۔

اعلی معترت نے فرمایا: میں قومتحب جانتا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا: لوگ اسے بدعیت حسنہ کہتے ہیں اور میں سنت جانتا ہوں ، سحابہ ،
کرام جو جہاد کو جاتے تھے تھے کیا نہ کہ مح میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں ، اللہ تعالی نے اُن پر قر آن اُتارا، اُنہوں نے یہ ، یہ بخزے دکھائے ،
اللہ تعالی نے اُن کو یہ مید فضائل عطافر مائے ، بتاہے اور مجلس میلا دیس کیا ہوتا ہے؟ کہی تو بیان بوتا ہے جو سحابہ ، کرام اُس مجمع میں بیان کیا کرتے تھے۔
اللہ تعالی نے اُن کو یہ مید فضائل عطافر مائے ، بتاہے اور جس میں اُڑ وا (لذو) با نشتے ہوا ور صحابہ ، کرام اپنا موڑ (سر) با نشتے ہے

(حيات اعلى حعزت ازمولا ناظفرالدين بهاري مطبوعه لا بورص 1005)

# <u>هاچی وارث علی شاه ردیوا شرید):</u>

حاجی سیدوارٹ علی شاہر منی اللہ تعالی عنہ بڑے یا ہے کے بزرگ کزرے ہیں ، بڑی سادہ زندگی گزاری حضور ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے

شہرمد یے شریف پہنچ تو جوتی اُ تاروی مجرساری زندگی جوتی کے بغیری گزاروی۔

ایک مرتباطل حفرت نے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ فرمایا، آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ سید میا دب کی زیارت کے لیے ''دیواشریف'' پنچے۔اعلی حفرت اور سیدوارث علی شاہ کا اس وقت تک آپس میں کوئی تعارف نہیں تھا، ملا قات کا یہ پہلا موقعہ تھا، پیرصاحب رونق افروز تھے، مریدین آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ جب اعلی حفرت پنچے تو سید میا حب فور استعمال کر بینے مجے اور فرمایا: ''مولا نااعلی حفرت آ مجے''

حضرت سید دارث علی شاہ صاحب کے پاس بڑے بڑے علماء آتے تھے آپ کی کومولا نائبیں کہتے تھے اور نہ ہی اعلیٰ حضرت کہتے تھے۔ پہلی مرتبہ آپ نے جس کومولا ناا دراعلیٰ حضرت کہا تو وہ سیدی امام احمد رضا خان ہی ہیں

(چېره دانعني ازمولا ناالي پخش قاوري مطبوعه المجمن غلامان تعلب مدينه لا مورم 105)

# <u>حضرت ِ سیدنا پیر مهر علی شاه رکولزه شریف ):</u>

ا وشریعت به بهر طریقت بحضرت پیرسیده بر علی شاه صاحب گولا وی رضی الله تعالی عند کی تعارف کے تاج نہیں۔ آپ کم رمضان المبارک 1275 مدروز سوموار گولا و شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ نے عمر بحر شریعت وطریقت کی بے مثال خدمات انجام دیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ شمس اللہ بن سیالوی رضی الله تعالی عند کے وستِ اقدس پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ فتنده علی حضرت خواجہ شمس اللہ بن سیالوی رضی الله تعالی عند کے وستِ اقد می بی بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ فتنده قادیا نیت کے خلاف آپ کی خدمات مثالی ہیں۔ 29 صفر 1356 میروز منگل آپ کا وصال ہوا۔ گولا و شریف میں بی تدفین ہوئی۔ ( تذکرہ انگام ہلاست از مولانا عبد انجیم شرف قادری مطبوعہ کتے۔ قادید اور می 336)

آباعلی معترت کے جمعصر تھے، آپ نے اعلی معترت ہے جس طرح محبت کا اظہار کیا مفتی محمد غلام سرور قادری صاحب اپنی کتاب ''الشاہ احمد رضا'' میں اُس کا بیان یوں کرتے ہیں:

"خامع مسجد بارون آباد کے امام اور غلد منڈی ہارون آبا وکی مسجد کے خطیب مولانا مولوی احد الدین صاحب فاضل" مدرسہ انوار العلوم" نے راقم الحروف کو بتایا کہ میں حضرت مولانا مولوی نوراحم صاحب فریدی کو بار ہایے فرماتے شنا کہ: عارف بالتدام ابلسست حضرت مولانا سید پیرمبرعلی شاہ صاحب کواڑوی رضی اللہ تعالی عندار شاد فرماتے ہیں کہ:

آ بِاعلیٰ حضرت کی زیارت کے لیے بر بلی شریف حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت حدیث پڑھارہے تھے فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا کے اعلیٰ حضرت بربلوی حضور پر ٹور حضرت وجم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علید البوئلم کود کھے دکھے کرآپ کی زیارت شریف کے انوار کی روشی ہیں حدیث پڑھارہے ہیں''۔

(الشاه احدرضا از غلام مرورقا درى مطبوعه كمتبه قريديه ما بيوال ص 103)

مولانا نواب الدين كواروى روايت فرمات بيسكه:

استاذ العلما وحفرت مواد تا فین احمر صاحب مؤلف و مهرمنین 1963 میں قبلہ غلام کی الدین عرف اباد بی کو ترجہ الشعلی کے ساتھ حرین الربین میں المربین احمد فی درجہ الشعلی بارگاہ میں بھی حاضر ہوے اور آپ سے مربین حاضر ہوے اور آپ سے کہ کیا اعلی حضرت رضی الشقائی عنا وربی مربی شاہ صاحب رضی الشقائی عندی ملاقات تا بت ہے۔ توسیدی قطب مدینہ نے ارشاوفر مایا کہ اعلی حضرت رحمۃ الشعلیا وربی مربی شاہ صاحب علی الرحم کی ملاقات کا جوت تونہیں ماتا (یعنی جھ تک یہ بات نیس بنی ) البت حضرت را اللی حضرت رحمۃ الشعلیا وربی مربی شاہ صاحب علی الرحم کی ملاقات کا جوت تونہیں ماتا (یعنی جھ تک یہ بات نیس بنی ) البت حضرت را علی حضرت رحمۃ الشعلیا وربی مربی شاہ صاحب علی الرحم کی ملاقات کا جوت تونہیں ماتا (یعنی جھ تک یہ بات نیس بنی ) البت حضرت را علی حضرت کی بحالی میں بار با ساجا تار با۔

المحل وی کا ذکر خیر اور مرز ا قادیا نی کے جمو نے دعوی کے خلاف آپ کے مجاہدا نہ کا رتا موں کا تذکرہ اعلی حضرت کی بجالس میں بار با ساجا تار با۔

(ملحمان المحات قطب مدید الشعل المحدود ارافیض شیخ بخش لا بورس 20)

#### مولانا شاه ابو الحسين احمد نورتى :

حضرت سیدناشاہ ابوالحسین احمدِنوری علیہ الرحراعلی حضرت کے پیروئر شدحضرت شاہ آلی رسول مار ہروی علیہ الرحرکے بوتے اور سجادہ تھے، اعلی حضرت سے اعلی حضرت سے اعلی حضرت سے اعلی حضرت کے سے استعام میں کا میری عمریں سے اعلی حضرت کوعرعطافر ما''

ایک کمتوب می تحریر فرماتے ہیں:

" چیم وچراغ خاندان برکا تی" مولانا احمدضا خان صاحب دام عمرهم وعلمهم

ازابوالحسين:\_

بعد وعا واضح ہو بدخطاب (چم و چرائ فاندان برکات )حضرت صاحب نے مجھ کو دیا تھا، باوجود یہ کہ میں لاکن اس کے نہ تھا تم رفر مایا کرتے تھے۔۔۔۔اب سوائے آپ کے حامی و کاراس فاندان عالی شان کا خلفاء میں کوئی ندر ہا، لہذا میں نے یہ خطاب آپ کو بایرائے فیمی پہنچادیا۔ بطوع ورغبت آپ کو جبہ کیا اور بخش دیا، یہ فیمی پہنچادیا۔ بطوع ورغبت آپ کو جبہ کیا اور بخش دیا، یہ می محطاس کی مندمیں با ضابطہ ہے۔

فقيرا بوالحسين ازمار بره 22 محرم 1320 ه

. (حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مطبومه كمتبه نبويدا اورس 1006)

امل حضرت خود بھی حضرت شاہ ابوالحسین احمدنوری کا بہت ادب کیا کرتے اور اُن کی شان میں آپ نے ایک قصیدہ بھی لکھا جو کہ

'' مدائق بخشش' می موجود ہے جسکا پبلاممرع بیہ ہے۔

برتر قیاس سے ہے مقام ابوالحسین مدرو سے پوچھورفعی بام ابوالحسین

"تعیده و و را کے آخری شعر میں ہمی اعلی حجرت نے حضرت ابوالحسین احمدِ نوری کی عظمت بیان فرمانی ہے ،فرماتے ہیں۔ اے دضایہ "احمدِ نوری کا نین نور ہے ہوگئ تیری غزل بو ھر تعمید و نور کا

# شاه جی محمد شیر میاں پیلی بھیتی:

شاہ جی محد شیر میاں صاحب علیہ الرحد پہلی بھیت شریف کے مشہور ومعروف بزرگ ہیں، اپنے وقت کے مشہور و لی اللہ اور پیر طریقت تھے۔ آپ بھی اعلیٰ حضرت سے بہت محبت فر مایا کرتے تھے۔

مولانا محرحشمت علی خان صاحب رضوی لکھنوی فرماتے ہیں'' پہلی بھیت'' کے مشہور ومعروف بزرگ حضرت شاہی محد شیر میاں صاحب جب بریلی شریف آتے تو اکثر قیام'' نواب خمیراحمدصاحب'' کے یہاں ہوتا تھااور آپ اعلی حضرت کی خدمت میں خرورتشریف کے جاتے تنے اور حضوراعلی حضرت جب مجمی پہلی بھیت تشریف لاتے تنے تو شاہی محد شیر میاں صاحب سے ملاقات فرماتے تنے آپس کے

( تجلياب الم احدد ضاازمولانا تارى المانت دسول مطبوعه بركاتى كرابك م 55)

جناب محترم حافظ محمران صاحب رضوى نورى خطيب مجدحضور محدث مورقى كابيان بےكد

حضرت شاہ میر حان صاحب پیلی بھتی نے جھے ہے واقعہ بیان کیا کہ' میں شابھی محد شیر میاں صاحب علیہ ارحمہ سے مرید ہونے کے
لئے ان کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ'' حضرت! مجھ کو مرید فرمالیں'' قو شابھی میاں نے چند مند اپنی آ کھوں کو بند کیا گھر
فرمایا جمہار احتمہ میر ہے یہاں نہیں بریلی جا کو بر سے مولوی صاحب علی حضرت کے یہاں تمہار احتمہ ہے ، ان سے مرید ہوجا کو ، جو اُن کا مرید ہوجا کو ، جو اُن کا مرید ، جو اُن کا مرید ، جو اُن کا نہیں وہ میرانہیں۔

پر میں بر ملی شریف حاضر ہو کراعلی حضرت رض الله تعالی مندے دست چی پرست پر بیعت ہوا۔

. ( تجنيات الم احدر مناازمول تا كارى الماتب دسول مطبوع بركاتى كرا يك ع 68)

# هضرت سید شاه علی هسین اشرفی :

کھوچھوٹریف کے مندنشین حفرت سید شاہ علی حسین اشرفی صاحب علیه ار حدیمی اعلی حفرت سے بہت محبت فر مایا کرتے تھے۔ مفتی نقد س علی خان صاحب راوی ہیں کہ: حضرت مولا ناشاہ سیدعلی حسین صاحب اشرنی میاں پکوچھوی قدی سرہ (ادلادِامِادِمرکادِفوٹ اعظم رضی انڈتھائی منہ) اکثر و بیشتر بر ملی شریف الی حضرت سے ملاقات کے لیےتشریف لاتے ۔اعلی حضرت اُن کا اوروہ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی ادب واحرّ ام فرماتے ،وونوں ایک وسرے کی دست یوی فرماتے۔

ا اللى معرت جس مند پرتشریف فرما ہوتے تے اس پر کسی کوئیس بھاتے تے لیکن ایک بارمیری موجود گی بین "حضورا شرقی میال" اعلی معرت سے ملے تشریف لائے تو اعلی معرت نے اِن کواچی مند پر بٹھایا۔

معنورا شرقی میاں کی وجودی کا واقعہ ہے کہ جب بھی ٹرین سے سفر فرماتے اور ٹرین اگر بریلی شریف سے گزرتی ہوئی جاتی تو حضرت اللہ فی میاں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے۔ رفقاء ہو جھتے حضور کیوں کھڑے ہوئے؟ تو فرماتے '' قطب الارشاد'' مولانا شاہ احمد رضا خان ما حب اپنی مند پر اِس آل رسول کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوگئے ہیں اور بی اُس '' نائب رسول'' کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوگیا ہوں۔ اشرفی میاں ایک رشتہ سے اعلی حضرت کے بیر ومرشد امام الاولیا ءمولانا سیدشاہ آل رسول مہروی کے بین اشرفی میاں ایک رشتہ سے اعلی حضرت کے بیر ومرشد امام الاولیا ءمولانا سیدشاہ آل رسول مہروی کے بین اشرفی میاں خلیفہ شے اور ایسے خلیفہ ہے کہ ان کے بعد کوئی خلیفہ بین ہوایہ'' خاتم الخلفاء'' ہوئے۔

(تجليات امم احمد رضا ازمولا نامانت رسول مطبوعه كراجي مكتب بركاتي ببليشر زس 131)

ایک مرتبه حضرت شاه سید محمطی حسین شاه اشرنی به محمیمهوی جب بر یلی تشریف لے محفظ واعلی حضرت نے آپ کی صورت ولبراند دیکھتے نافر مایا:

> ا شر فی ! اے رخت آئینہ ءحس خو با ں ا ہے نظر کر د و پر و ر د ہ سه محبو با ں

> > ساتحدى بياعلان بمى فرمايا:

"جس في وشوياك" كوندو يكما بوده بم شكل غوث الاعظم كود كيوك

ای ظرح بار با معنرت مولانا سیدا حمداشرف اشرفی جیلانی کوجمی خاص طور پر بر بلی شریف بلوا کراعلی مصنرت اپنی روحانی نورانی محافل کی رونق میں اضافیفر ماتے اور جب مولانا موصوف تقریر فر ماتے اور جننی دیر تقریر فر ماتے تو اعلیٰ مصنرت آئی دیر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوکر تقریر ساعت فرماتے۔

اعلی حعرت فرماتے کہ ان کی تقریر کے دوران مجھے سرکا یہ مینے ملی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے دربار میں کھل کر حاضری نصیب ہوتی ہے، حرید فرماتے کہ حضرت مولانا سیدا حمد اشرف مجھے النسب آل رسول اور فنافی الرسول ہیں ۔لبذا اپنے نانا کی تعریف جس قدران کے مندسے انجھی گئتی ہےاور مجھے تعریف ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوئئی۔

(احترام سادات اورامام احمد رضاصاحب بريلوى ازسيدصا برحسين بخارى قادرى مطبوعدلا بورس 41-40)

# <u>هضرت مولانا شاه وصى احمد محدث سورتي :</u>

معفرت مولانا شاہ وصی احمد محدث سورتی اعلیٰ معفرت کے ہمعمر سے۔ زبردست محدث بنظیمہ اور عالم دین سے آپ بھی اعلیٰ معزر ع کی بے انتہا قدر دانی فر مایا کرتے۔

حصرت محدث اعظم مند (مولانا سيد محمدث كوچوى طيدارمه) فرمات بين:

''میرے استاد بنن صدیث کے امام مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث سورتی ہے ایک بار میں نے پوچھا کہ آپ تو حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن صاحب تنج مراد آبادی ہے مرید ہیں لیکن میں دیکھا ہوں کہ آپکوجنٹی عقیدت و محبت اعلی صغرت ہے ہے وہ کسی ہے ہیں ،املی حضرت کی یا د ،ان کا تذکرہ ،ان کے علم وضل کا خطبہ ،آپ کی زندگی کے لیے روح کا مقام رکھتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟۔

حضرت محدث سورتی صاحب نے فرمایا کہ ''سب سے بڑی دولت وہ علم نہیں ہے جو میں نے مولوی آئی '' بحثیٰ بخاری' سے پایااور سب سے بڑی نعمت وہ بیعت نہیں ہے جو جھے مولا نا شاہ فضل رخمن صاحب سنج مراد آبادی سے حاصل ہوئی، بلکدس سے بڑی دولت اورسب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے جو مدارِنجات ہے وہ میں نے صرف اعلی حضرت سے پایا اور میر سے بینے میں پوری عظمت کے ساتھ مدینے کے بسانے والے اعلیٰ حضرت بی ہیں ،ای لئے اُن کے تذکر سے میری روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے اوران کے ایک ایک ایک ایک کے کوایے لئے مشعل ہرایت جانتا ہوں۔

میں نے عرض کیاعلم الحدیث میں کیاوہ آپ کے برابر ہیں؟ فرمایا'' ہرگزنہیں'' پحرفرمایا کے شنراد سے صاحب! آپ پچھ سمجے کہ'' ہرگز نہیں'' کا کیامطلب ہے، سُنٹے!اعلی معفرت اس فن میں' امیرالموشین فی الحدیث' ہیں کہ میں سالہا سال صرف اس فن میں کمذ( شاکردی) کروں تو بھی اُن کا یاسٹ نے شہروں۔

( تخلیات امام احدر ضاازمولانا قاری امانت رسول مطبوعه برکال کرا چی م 60)

جناب سيدايوب على صاحب كابيان بكد:

ایک مرتبداعلی معفرت پہلی بھیت میں مفرت مولا ناوسی احمرصاحب محدث سورتی کے یہاں تشریف لے مجے۔ دورانِ قیام میں ایک روز کسی صاحب کے یہاں وعوت تھی اور بوجہ نقامت اعلیٰ معفرت پاکی میں آشریف لے مجے۔

منجملہ اور مُتوَسلین و معتقد مین کے خود حضرت محدث صاحب پیادہ (پیل) پاکلی کے پیچھے پیچھے ہو لئے۔ چونکہ کہاروں کی رفتار تیز تھی، آپ نے سعی فر مائی۔ یہاں تک کہ دوڑ ناشروع کر دیا اور اِسی پربس نہ کیا بلکہ طین شریفین در بغلین کرلیں۔ (بین جوتیاں بغل میں دہایں) شارع عام پر عام بلکہ تمام حضرات جیرت واستجاب ہے پاکلی اور مولانا ممدوح کود کھے رہے تھے۔ یکا کیکہاروں نے کا ندھا بدلنے کے لیے پاکلی روکی ، چونکہ حضرت محدث مورتی صاحب تیزروی ہے ہمراہ تھے لہٰذا پاکلی کی کمڑی کا سامنا ہوگیا۔ جس وقت اعلی حضرت کی نظر حضرت محدث صاحب پر پڑی کہ'' برہند پا'' (نظے پاؤں) پائلی کے ہمراہ جیں۔کہاروں کو تکم فر ہایا: پائلی ہو مہیں رکھ دواور فر مایا مولا نا! یہ کیاغضب کررہے ہیں۔انہوں نے فر مایاحضور! آپ تشریف رکھیں۔اعلی حضرت نے فر مایا ایسا ہر گزنہیں ہو مکتا۔محدث صاحب نے فر مایا آپ بہت کمزور ہیں اور مکان انجی دور ہے۔اعلی حضرت نے فر مایا اچھاتو آپ بہیں سے داپس تشریف کے جائے ، تب جس پاکلی میں بیٹموں گا،ورند میں بھی پیدل چلوں گا۔

بالآخر محدث صاحب کوواپس ہونا پڑا۔ تب پاکی آ مے بوطی۔ چونکہ حضرت محدث صاحب بھی وہاں مرعو تنے اعلیٰ حضرت کے بینج پانے کے بعداُن رئیس صاحب نے دوبارہ پاکی حضرت محدث صاحب کے لیے بیجی۔

(حيات اعلى حفرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مطبوعه لا بور مكته نبويس 283)

خليفه واعلى معرسة مولانا شاه ضيا والدين احمد في رحة الشقال عدفر مات بين كد

میں جب امام المحد ثین مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث مورتی کے پال "مرسة الحدیث" پیلی بھیت میں بڑھتاتھ تو اُن کا یہ عمول تھا کہ ہرجعرات کو ہر ملی شریف حضور پرنورم عددی اعلی حضرت رض الله تعالی عندی خدمت میں تشریف لے جائے تھے۔ اور جمد کو پیلی میت واپس آ جائے ، میں اور سید خادم حسین صاحب علی پوری این پیرسید جماعت علی شاہ صاحب اس سنر میں آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔
میت واپس آ جائے ، میں اور سید خادم حسین صاحب علی پوری این پیرسید جماعت علی شاہ صاحب اس سنر میں آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔
مقیر تقریباً ڈھائی سال پیلی بھیت رہا اور ڈھائی سال تک حضرت محدث صاحب کے ہمراہ ہر جمعرات ہر بلی شریف حاضر ہوتا رہا۔
(تبلیات الم احمد ضانا مول رضوی مطور برکاتی جلیٹر زیرا ہی شریف کا المانت رسول رضوی مطور برکاتی جلیٹر زیرا ہی شریف

# حضرت پیرسید غلام عباس شاه صاحب (مکمد شریف):

" مکھٹر شیف پنجاب" خاندان قاور یہ کے مشہور سجادہ نشین حضرت سیدغلام عباس شاہ صاحب حسنی جیلانی بھی اعلی حضرت کے مت افوانوں میں ہتھے۔

سيدايوب على صاحب بيان فرمات بين كد

ایک مرتبدایک بزرگ 'مکھڈشریف' پنجاب کے رہنے والے ، (وہل سے ایک آدی کے زرید سے جن کا اسم کرای سونی احمد میں صاحب تی اور اور کے باشندے تے ) اپنی آمد کی اطلاع و سے بیں ، (صوفی صاحب سے بھی معلوم ہوآ کر حضور توٹ پاک رضی القد تعالی عندی اولا وا بجاد بیں میں سے بیں ۔ اور بہت بڑے مشہور ومعروف آدی بیں ۔ نام نامی ، اسم گرامی حضرت بیر ظام عباس ہے ، ہم لوگ ان کے آستانہ ، عالیہ برصفانی وغیر وکرتے ہیں۔)

اعلی معترت نے اپنے ایک خادم کوصوفی صاحب کی معیت میں اشیشن روانہ فر مایا گرپیرصاحب تشریف نہیں لاے تھے، دوسری ہر جر آدمی اشیشن پر بھیجااور دو بھی بے نیل ومرام واپس آیا ،اعلی معترت نے فر مایا ایک مرجباور ہوآنا جا ہیے، پھرضرورت نہیں۔ چنانچے تیسری بار میں پیرصاحب تشریف لائے ، جن کی اعز از واحترام کے ساتھ میز بانی کی گئی ،اب شدہ شدہ بیرصاحب کے آنے کی

یمی کیفیت رہی۔دورانِ قیام اعلیٰ معرت نے ایک روز پیرصاحب کی دعوت بھی گی۔

صوفی احمد دین صاحب کے ذریعے پیرصاحب کی تشریف آوری کا سبب معلوم ہوااور وہ بیتھا کہ اگر چہ پیرصاحب کے ہزاروں مرید ہیں، گرحضورِ اعلیٰ حضرت سے خلافت واجازت اور تھیل کی تمنا لے کرتشریف لائے ہیں۔

چنانچہ پیرصاحب نے ایک دن تخلیہ جا ہا، ہم سب لوگ ہٹ گئے غالباً یہی مرحله اعلی حضرت سے طے کیا گیا تھا، پیرصاحب تقریاً دو ڈھائی ہفتے مقیم رہے۔ آخری جمعہ کی صبح کواعلی حضرت ایک بادامی پر چہ پر پچھ کھے کرلائے اور پیرصاحب کووہ پر چہ عطافر مایا۔

وہ اس تحریر منیر کولے کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور! میری سمجھ میں ایک حرف بھی نہیں آیا ،اعلی حضرت نے فر مایا'' یہاں اندر کمرہ میں آ ہے توسمجھ میں آ جائے گا'' پیرصاحب کمرہ میں جس وقت پہنچے تو حضور نے فوراً کمرہ بند کرلیا، میں اور برا درم قناعت علی،سد دری میں كام كرتے رہے، يخليه بدى در جارى رہا، كمره كى سب جوڑياں كواڑوں كى بند ہوجانے سے بالكل اندهيرا ہوگيا ہوگا۔

پھر ریہ کہ اتنی دیر ریبھی نہ معلوم ہوا کہ کوئی اس کمرہ کے اندر ہے یانہیں ،سکوت مجھن پایا گیا ،غرض بڑی دیر میں حضور نے کواڑ کھولے اور بیرصاحب سے بیفر ماتے ہوئے کہ اب اجازت دیجئے جمعہ کادن ہے، اندرتشریف لے گئے۔

بعدہ' پیرصاحب اپنے پانگ پرتشریف فر ماہو گئے اور جھوم جھوم کرہم لوگوں سے فر مانے لگے کہ آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں، میں آپ کومبار کباد دیتا ہوں کہ ایسے بزرگ کے آپ مرید ہیں اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا جا ہتا ہوں کہ میں کوئی معمولی آ دی نہیں ہوں، وُنیاوی وجاہت بیر کھتا ہوں کہ پنجاب کا گورنر میرے سامنے ہیٹ اتار کرآتا ہے، لہذا میرے ان الفاظ کو ہلکا نہ جائے، واقعی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اُن کا اندازِ کلام اس وقت بیہ بتا تا تھا کہ کہ جو پچھانہوں نے دیکھااس کوظا ہزہیں کر سکتے تھے،اس لیے اجمالی الفاظ پر ا کتفا فر مارہے تھے ، اس کے بعد پیرصاحب تشریف لے گئے اور پچھ عرصے بعد دو بڑے پنجروں میں کی سوبٹیر تحفقاً کھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھیج۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا بورص 1010)

# پیر سید جماعت علی شاه صاحب(علی پوری):

حضرت سيد پير جماعت على شاه صاحب 1297 هين "على پورسيدال ضلع سيالكوك" ميں پيدا ہوئے -آپ نجيب الطرفين سيد تھ، سلسلہ عالیہ نقشبنید سیمیں حضرت وخواجہ فقیر محمد المعروف' باباجی چوراشریف' کے مرید ہوئے اور قلیل مدت کے بعد خلافت واجازت سے مشرف ہوئے۔118 سال کی عمر شریف پائی، 27 اکتوبر 1904ء میں دجال کذاب مرتد مرز اغلام احمد قادیانی سیالکوٹ میں آپ کے مقابلے میں آیا تو سخت ذلیل ورسوا ہو کر بھا گا۔

آپ نے بے شارج کئے ،کم وہیش 50 مرتبہ در ہار رسالت میں حاضری دی ہیننگڑ وں مسجدیں تغییر کروا نمیں اور متعدد بدرہے جاری گئے۔آپ نے ''حجریک پاکستان'' میں بحر پور حقہ لیا جس کے نتیج میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔آپ کے لاکھوں مریدین پاک وہند ویکر مما لک میں تھیلے ہوئے ہیں۔

(تذكره اكابرالي سنت ازعبد الحكيم شرف قادري كمتبدقا دربيالا بورص 113)

ان كا كيمتذكره بم كيميا صفات من پڑھ سيك بيل كدكي إن كوخواب من مركارغوث باك رض الدتوالى عند في اعلى حعرت كى باركاه ان حاضر مونے كا تكم ارشاد فرمايا ـ بير جماعت على شاه صاحب فرمايا كرتے ہے "اگرمولانا احمد رضا خان صاحب نہ ہوتے تو ديو بندى ادے بندوستان كود مانى بناد سية ـ

حضرت امير ملت ويرجماحت على شاه صاحب عى كاوا تعسب كه:

جب اعلی صغرت دوسرے تج پرتشریف نے بھے تو آپ بھی وہیں تھے۔ ایک مرتبہ کعبشریف کی حاضری کے موقع پر مولوی خلیل احمد 
یہ فعوی کو جب آپ کے متعلق معلوم ہوا کہ آپ یہاں موجود ہیں تو ازخود آکر آپ سے معمانی کیا ، بعد میں آپ کو بتایا کیا کہ یہ مولوی خلیل 
ہمت تھا ، اُس کے پھوئی دیر بعدو ہیں پر امیر ملت اوراعلی صغرت کے درمیان ملاقات ومصافیہ ومعانقہ کا اتفاق بھی ہو گیا۔ امیر ملت نے 
رمایا: "شکر ہے ایک عاشق رسول کی ملاقات سے ایک بدعقیدہ کی ملاقات کا کفارہ ہو گیا"

(ما بنامه معارف رضا كراجي تمبر 2010 ص 45 مطبور كراجي)

#### میاں شیر معمدصاحب شرقبوری:

شیر ربانی حضرت ممال شیر محمصاحب 1282 ہے میں شرقبور شریف میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں آپ برجبت اللی کا غلبرتھا۔ حیاء کا یا مالم تھا کہ گلی کو ہے میں چا دراوڑ ہے کر گزرتے۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے آپ کی بہت بڑی کرامت یقی کہ بیٹارافراد آپ ک ہدا یت برصورت اور میرت میں تمنع شریعت بن مجے۔ 1347 ہے تر تبور شریف میں وصال ہوا اور وہیں وہن ہوئے۔

(تذكروا كابرالل سنت ازعبدالكيم شرف قادري كمتبدقادريدلا مورس 180)

ا ان کے بارے میں بھی ہم چھیلے صفحات میں پڑھ سچے ہیں کہ اِن کو بھی سرکا رفوث پاک رض اللہ تعالیٰ عند نے اعلیٰ حضرت سے ملنے کا اِثَّار وفر مایا۔

اعلی صفرت سے ملاقات کے بعد (جس کا حوال بھیے بیان کردیا کی) جب آپ شرقبور واپس پنجے تو مریدین نے بوجھا کہ حضور! آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ اور نیر کیا دیکھا؟ ارے! بددیکھا کہ ایک اور فرمانے گئے میں کیا بتاؤں کہ کیا دیکھا؟ ارے! بددیکھا کہ ایک ایک کیا دیکھا؟ ارے! بددیکھا کہ ایک ایک میں کیا بتاؤں کہ کیا دیکھا؟ ارے! بددیکھا کہ ایک ایک میں اور مولانا احمد رضا ہو لئے ہیں۔ بران الله!

( تجليات امام احمد رضا ازمولا تامحمد امانت رسول قا دري مطبوعه بركاتي پبليشر زس 97)

# پیرهانظ عبدالله شاه صاهب ربمرچوندی شریف ):

خانقاہ قادریہ مجرچونڈی شریف کا قیام حافظ محرصد ایق رحمۃ اللہ ملیہ کے ذریعے 1258 ھیں قمل میں آیا۔ آپ کے بعد آپ کے منقاہ خانقاہ قادری علیہ سینے حافظ محرداللہ کی پیدائش 1383 ھیں بحرچونڈی شریف میں ہوئی جوکہ آپ کے جالئین قرار پائے۔ حافظ محمداللہ قادری علیہ الرحمہ نے تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ زشدہ ہدایت کا سلسلہ نصف صدی سے بھی زیادہ جاری رکھا، اس دوراان طریقت کی منازل طے کرنے والوں میں با کمال مجاذیب و عارف درویش پیدا کئے۔ آپ کا وصال 25رجب المرجب 1346 ھ بحرچونڈی شریف میں ہوا اور ای خانقاہ میں تدفین ہوئی۔

ہندوستان دارالحرب ہے یادارالاسلام؟اس مسئلے کے طل کے لیے آپ نے اعلی حضرت ،امام اہلسند سے رجوع کیا۔ سوال میں اعلی صفرت سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے، تحریفر ماتے ہیں اعلی صفرت سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے، تحریفر ماتے ہیں دی محرت کے لیے بڑے محبت بھرے القابات استعال فرمائے جن سے ان کی اعلی حضرت سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے، تحریفر مائے میں دی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، تحریفر مائے میں دی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، تحریفر مائے میں اسٹر میں اسلام واسلمین ۔۔۔مجدد مائے ماضرہ۔۔۔ جناب شاہ احمد صاف ال محدد قادری۔۔۔ جناب شاہ احمد صاف ان صاحب قادری۔۔۔ حدِ الوف الوف (ہزاروں ہزار) تسلیمات ، مع النّر بمارا ہی 2008 میں 194 میں دورا کی دو

## خواجه محمد یار فریدی کڑھی اغتیار خان

خواجہ محمہ یار فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1300 ہے' گرھی اختیار خان' ضلع رحیم یار خان میں پیدا ہوئے ،حضرت خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ'' کوٹ مٹھن شریف' کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے اور اُن کے پوتے سے اجازت وخلا فت حاصل ہوئی۔ آپ کی تقریر حدد دجہ پُرسوز ہوا کرتی تھی ، مسائل تصوف کو بخو بی بیان کرنا آپ پرختم تھا، 14 رجب 1367 ہے میں وصال ہوا، گرھی اختیار خان میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔

(تذكره اكابر ابلسنت ازمولا ناعبدالكيم شرف قادري مكتبه قادريدلا بورص 512)

آپاعلی حضرت سے غایت درجه اُلفت و محبت رکھتے تھے۔ سید محمد فاروق القادری صاحب تحریر فرماتے ہیں:
ایک محفل میں آپ کو فاضلِ بریلوی مولا ٹا احمد رضا خان کی موجودگی میں منبر شریف پر بٹھایا گیا، ایک عاشق رسول کی اس سے بڑی خواہش اور کیا ہو سکتی ہے کہ سامنے بھی اپنے وقت کا نامور عالم ، شیخ طریقت اور بلند مرتبہ عاشق رسول ملی اللہ تعالی علیہ والہ وہم ہو، جوعلم و معرفت کی تمام لطافتوں اور باریکیوں کو نہ صرف بھے تاہو بلکہ خود بھی اس راہ کا راہی ہو۔خواجہ محمد یارصاحب نے اپنا مخصوص خطبہ شروع کیا تو اعلی حضرت نے اُٹھ کر آپ کے گلے میں چولوں کا بارڈ الا اور فر مایا:

#### "مرآ مرواعظين منجاب

سووا تفاق مسلسل سفراوروعظ وتقریری وجہ ہے آپ کا گلاجواب دے گیا ،اور خطبے ہے آگے آپ ایک لفظ بھی نہ کہ سکے مگر آپ کوساری

عمراس كاافسوس رہا۔

(ديوان محمى ازخواج محمد يارفريدي مطبوعه كمتبه آستانه عاليه كرحى شريف ص 10)

ا کے مرتبہ آپ نے اعلیٰ معزرت سے ایک استفتاء بھی کیااس میں اعلیٰ معزرت سے یوں محبت کا اظہار کرتے ہیں:
"قبلمعتقدین دام ظلمم"

اذخاكسار محريار:\_

مشاق دیدار، بعد نیاز، هپ معراج آپ کا قصیده معراجیه پڑھا گیا۔ جس پرد ہابیوں نے '' دولہا'' '' دلہن' کے (الفاظوں کے) متعلق انتورا تھایا کہ اللہ عز دمل وحضور صلی اللہ تعالی طیدوالہ وسلم کے حق میں ان کے الفاظ کا استعمال کرنا موجب کفر ہے۔ شب براءت کو یہاں'' گڑھی افتتیار خان' میں ان الفاظ کے بارے میں وہابیوں کی طرف سے میرے ساتھ ایک طویل بحث ہونے والی ہے۔

اے محدد بمن بسروسامال مدوے قبلہ ووی مددے کعبہ وائمان مددے

اس کے جواب میں اعلی حضرت نے ایک پورارسال تحریر فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قصیدہ میں کسی جگہ بھی اللہ عزوجل کو معاذ اللہ اور ایس کے جواب میں اللہ عنور اللہ علیہ والدوسلم کو دُولها کہا گیا ہے کہ وہ بے شک سلطنت واللی کے دُولها ہیں۔

(الشاه احمد رضا از غلام مرور قادري مطبوعه كمتبه فريديه بيوال ص 124)

#### خواجه الله بخش تؤنسوی:

تونسة شريف كے جادہ نشين خواجه الله بخش تونسوى رض الله تعالى عند بھى اعلى حعرت كى تعريف فرما ياكرتے تھے۔ آپ فرماتے بين

خواجہ غلام معین الدین تو نسوی فرماتے ہیں : میں روزانہ بعد ازمغرب ایک دوگانہ کا تو اب اعلیٰ حعزرت کی نذر کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے محن اور دہابیت کے کینسرہے بچانے والے طبیب ہیں۔

(معادف دخاكرا چى تمبر 2010 ص 46)

# مضرت شاه نعمت على خاكى بابا :

حضرت الحاج شاہ نعمت علی خاکی باباطیہ الرحمہ 1287 ہے" صوبہ بہار" میں پیدا ہوئے ، اکثر جذب وکیف کے عالم میں رہتے ، گر سیرت وکردار کاکوئی گوشہ شریعت سے متصادم نہ ہونے دیا۔ جذب وکیف کے عالم میں بھی نماز وں کواپنے وقت پرادا کرنا آپ کا طروء اخیاز تھا۔ سفرو حضر ہر جگہ نہایت پابندی سے نماز اوافر ماتے تھے۔

مجد داسلام امام احمد دضا محدث بر بلوی سے آپ کے روابط کے آٹار ملتے ہیں۔ جہاں کہیں آپ شک تر دد کا شکار ہوئے فررا فتر اسلام امام احمد رضا محدث بر بلوی کی بارگاہ میں استغناء ارسال کرتے اور ان کے قادی کی روشن میں قدم افواتے۔

(المام احمد ضا اورمجاز يب از صابر حسين شاه بخارى مطبوصلا مورد ضا؛ كيرى كان 35)

# مجذوب الاولياء هب شاه ميان رحمة الله تعالىٰ عليه :

مجذوب الاولياء چپشاه ميال مليه ارحه پلي بحيت كمشبورومعروف بزرگ تنے، آپ كامرار بحى پلي بحيت بى من ہے۔ آپ كا اصل نام شاه عبدالوحيد خان تھا۔ آپ پر ہروقت جذب طارى رہتا تھا۔

سے بات چیت نہیں کرتے تنے ای لیے" چپ شاہ میال" کے نام نے معروف ہوئے۔ حضرت " چپ شاہ" محلہ ڈوری لال میں جائن کے درخت کے بیچے برہند جذب کی حالت میں پڑے دہتے تھے۔ قریب میں آگے۔ کلکتی رہتی تھی۔

ہروت ' چپ' رہے تھے۔ایک روز چپ شاہ میاں عیدار مرکمڑے ہوکر باند آواز سے فرمانے لگے' کوئی ہے! کوئی ہے!
استے میں ایک شخص اُن کے پاس آ پنچا۔اس نے کہا، میاں صاحب! کیا ہے؟ فرمایا، میں برہند ہوں، ستر کھلا ہوا ہے، ایک مردش آریا
ہے، جلدی سے کوئی کپڑ الاؤ کہ میں اپنے ستر کو چمپاؤں۔اس شخص نے کمبل لاکروے دیا، آپ نے اس کمبل کواوڑ ہولیا اور اپناستر چمپالیا
اور کھڑے میں کے انتظار میں کہ آئی دیر میں ایک آئی جس میں اعلی معرمت ملی ارمزشریف لارہ ہے۔

پاکی جب قریب پنجی تو اعلی صفرت نے فرمایا پاکی روک دی جائے۔ ولی اللہ کی خوشبو آری ہے، پاکی رکی ،اعلی صفرت پاکی میں سے
اتر کر چپ شاہ میاں کی طرف چلے اور چپ شاہ میاں اعلیٰ صفرت کی طرف دوڑے اور چپٹ مجے۔ معانقہ کے بعد میں منٹ تک پشتو
زبان میں گفتگو فرمائی۔ دونوں شخصیات کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کسی کی سجھ میں نہ آئی۔ پھراعلیٰ صفرت پاکی میں سوار ہوئے۔ جب
پاکی چل دی تو چپ شاہ میاں علیہ ارمرا پی تیام گاہ پرآئے۔

( تجلیاست امام احررضا ازمولانا قاری امانت دمول مطبوعه یکا آل کرا چی ص 47)

## مجذوب حضرت دهوكا شاه صاحب:

بریلی شریف میں مشہور ومعروف مجذوب معزت وحوکا شاہ صاحب علیہ الرحدد ہے تنے جن پر جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ حاقی تمایت اللّه صاحب کے مکان پر دہتے تنے۔

(اُن کا ایک واقعہم'' حن کوئی'' کی نصل بس پڑھ بچے ہیں ) میں بھی اعلیٰ حضرت کا بہت اوب کیا کرتے اور اعلیٰ حضرت بھی ان کا احرّ ام فرمایا گرتے تھے۔

جب أن كوصال كاوقت آياتو حاجى حمايت الله صاحب كے مكان عى من رات كوتقرياً دو بيج وصال فرمايا، كمروالوں كو بحى خر

نہیں منے کو فجر سے پہلے محلّہ موداگران سے پیدل چل کر محلّہ ذخیر واعلیٰ معنرت تشریف لے محے۔ حاجی جمایت الله صاحب کے مکان کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ حاجی صاحب باہر آئے ، دیکھا کہ اعلیٰ معنرت تشریف لائے ہیں تو قدم یوس ہوئے اور عرض کیا کہ حضور!اس و تہہ کیے تکلیف فرمائی ،اعلیٰ معنرت نے فرمایا :تم کو پجھ فیر بھی ہے معنرت دھوکا شاہ صاحب نے پر دوفر مالیا۔

حاجی صاحب نے گھر جاکر دیکھا تو دھوکا شاہ صاحب وصال فر مانچکے تھے۔اللہ اکبر! گھر دالوں کوبھی خبرنہیں اوراعلیٰ معزرت سوداگری محلے میں روکر باخبر ہیں ،سجان اللہ! یہ ہیں اللہ والے رہتے ہیں کہیں دیکھتے ہیں کہیں۔

( تجليات الم احمد منا ازمولانا قارى المنت رسول مطبوعه يركاتي كراجي م 51)

#### مجذوب دينامياں پيلی بھيتی :

مجذوب دوران و یعامیان بیلی میتی طیار حرکا شار بھی نامور بجاذیب میں ہے۔آپ حضرت شاہ بی جمیشرمیاں صاحب کے بہت ذیادہ عقیدت مند سے۔ایک ایبا وقت آیا کہ حضرت شاہ بی میاں نے آپ کو دفور مجبت سے گلے لگالیا۔ای وقت آپ ازخودر فتہ ہو گئے۔

تارک الدینا اور صاحب خدمت ہو کر گھریا رچوٹ میا۔شاہ بی میاں علیا ارحر کے وصال کے بعد صاحب خدمت ہو کر بر لی پلے گئے۔

انہوں نے ایک مرتبر ٹرین کو اپنی کرامت سے روک و یا تھا۔ بر لی کا ہر بندوسلم پی بی ان کے نام سے واقف تھا اور بر لی کے لوگ آپ کے بڑے معتقد ہے اور آپ کی بڑی خدمت کرتے ہے ،مرآپ شہر میں کہیں ستقل نظیر تے ہے۔ مجذوب دوراں و بنامیاں پیلی آپ کے بڑے معتقد ہے اور آپ کی بڑی خدمت کرتے ہے ،مرآپ شہر میں کہیں ستقل نظیر سے حجذوب دوراں و بنامیاں پیلی محتی جب سوداگری محلّ کی گلیوں سے گزرتے تو ہر طرف و کھتے ، بھا نہتے ،گھراتے ہوئے نکل جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا سامنا نہ ہو جائے ان کی اس قدرا صیاط سے انداز ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے سامنے آپنیس جائے تھے۔

ایک روزمولا ناحسنین رضاخان صاحب نے دینا میال علی ارحدے عرض کیا کہ اعلیٰ حطرت علیه ارحداس وقت باہر بھا تک عمی تشریف فرماہیں۔ چلئے آپ کو اُن سے طوالا کی ، آپ اپنی کی زبان سے انکار کرتے رہے کہ ' میں نائے جا وگو' جب ان سے زیادہ اصرار کہا تو ہوئے ' مولوی رجا احمد کھان شرے کے بلی ہیں میں وائے اگیلا ہرگزنائے جا دگو، میری پھرج کھلے ہیں' (مولا نا احمد رضا خان شریعت کے ولی ہیں میں وہاں ہرگز ہیں جا وک گا ہیں استر کھلا ہوا ہے۔ آپ جذب کی حالت میں صرف لنگوٹی با ندھا کرتے تھے ) خان شریعت کے ولی ہیں میں وہاں ہرگز ہیں جا وک گا میراستر کھلا ہوا ہے۔ آپ جذب کی حالت میں صرف لنگوٹی با ندھا کرتے تھے ) ایک دن کی ویتا میاں محلہ سوداگران سے گز رہ تو سامنے سے اعلیٰ حضرت تشریف لا رہے تھے دینا میاں اعلیٰ حضرت کود کھے کہر مائے ہیں؟ فرمایا'' با مولو و آرو ہے' لوگوں نے کہا مولوی صاحب آ رہے ہیں تو کیا مولوں میں ہا ہوا ہے۔ آپ ہوا ہمن کی مائے ہیں' (متر کھا ہوا ہے میں اغلیٰ حضرت کے سامنے میں جاسکتیں جاسکتا)

( تجليات ام احدر ضاازمولانا قارى امانت دسول مطبوعه بركاتى كراجي ص 49-48)

# <u>معائم شریف کے ایک مجذوب :</u>

الل صعرت امام احمد مضامحدت بر ملوی رحمة الله تعالى عليه ايك مرتبه بمبئ تشريف في معالم مريف" كايك مجذوب كي

شهرت في توان علاقات كااشتياق موا

چنانچداعلی حضرت، حضرت مولانا محد عبدالسلام جبلیوری اوران کے صاحبزاد ہے مفتی محمد برہان الحق صاحب اُن مجدوب کی خدمت میں پہنچ مجئے۔ اِس ایمان افروز ملاقات کی رُووادخلیفہ واعلیٰ حضرت مفتی محمد برہان الحق جبل پوری پچھے یوں ارشادفر ماتے ہیں :

''ایک روزاعلی حضرت نے والیہ ماجدے ارشاد فرمایا'' آج عصر کے بعدا یک مجذوب بزرگ کی زیارت کے لیے'' با عدرہ'' چانا ہے۔ واپسی میں مغرب'' مبائم شریف' میں اواکر کے ایک وعوت میں جانا ہے آپ عصرے پہلے آجا کیں''

ہم لوگ حسب ارشاد عصر کے وقت حاضر ہو گئے اوراعلی حضرت کے ساتھ'' باندرہ'' بہنچ سمجد کے مشرق کی جانب ایک ٹیمن کے ہال (چہنر) کے باہر بڑا مجمع تھا۔اعلی حضرت کود کیھے کرمجمع نے راستہ دیا۔ آپ کے پیچیے ہم لوگ بھی ہال میں واخل ہوئے۔

تخت پرایک بزرگ عمامہ باندھے، پیرتخت سے لٹکائے بیٹے ہیں،" ولاگل الخیرات شریف "دونوں ہاتھ سے آتھوں کے بالکل متعمل پڑھنے میں مصروف ہیں۔اعلیٰ معنرت کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کتاب بند کردی۔

اعلی حضرت سے مصافحہ کرتے ہوئے بچھ فرمایا جو میں بچھ نہ سکا، ہم سب قدم بوی کر بچے تھے تو ہم سب کوا یک بڑی ہے ہال میں بھایا گیا پوراہال بجراہوا تھا۔ چند منٹ بعد وہاں کے متعلم خاص حاجی قاسم آئے۔اعلی حضرت سے عرض کیا''جولوگ مجذوب صاحب کی زیارت کو آئے ہیں ان کے لیے چائے ،کانی ، قبوہ تیار رہتا ہے۔حضرت مجذوب صاحب جو قرماتے ہیں پلایا جاتا ہے۔آپ حضرات کیلئے جب میں نے اُن سے دریافت کیا تو فرمایا: چائے ،کائی ، قبوہ میں سے جو حضور فرمائیں وہی اس وقت پلایا جائے''۔ اعلی حضرت نے فرمایا:

'' حضرت نے چائے ،کافی ، قہوہ تینوں کا نام لیا ہے اس لیے تینوں کو طاکر پلایا جائے'' چنا نچہ ایک بڑے ماوار میں تینوں کو طاکر پلایا گیا ، ان دنوں بڑے بیالے چلے تھے ، بحر بحر دیئے کے رنگ دیکھاتو کراہت ہوئی محراب سے لگایا تو اتنالذیذ پایا کہ پورا بیالہ خم کر دیا۔
والد ماجد (مولانامح عبدالسلام جنل پوری) نے بچھے آہتہ سے ہدایت فرمائی کہوا ہی کے وقت اعلیٰ صفرت کے پیچے دہنا اور بزرگ کی قدم بوی کرکے اپنے لیے دعاکی درخواست کرنا۔واپس کے وقت میں اعلیٰ صفرت کے پیچے دہا، جب آپ مصافی کرکے آگے بڑھے ، میں نے ان مجذوب صاحب کے قدم بجڑ کرع من کیا'' میرے لیے دعائے خمر فرمایا سندھی الفاظ تھے ان مجذوب صاحب کے قدم بجڑ کرع من کیا'' میرے لیے دعائے خمر فرمایا سندھی الفاظ تھے اور اعلیٰ صفرت کی طرف انتازہ کیا

# "اس كے يتي جا جا،ترے يتيب باس ك

ہم جب والی کے لیے گاڑی پرسوار ہوئے میں اعلیٰ حضرت اور والدِ ماجد کے درمیان بیٹا تھا ،اعلیٰ حضرت نے بھے سے فر مایا: بر ہان میاں! آپ نے مجد وب سے کیا کہا تھا؟ میں نے جواب میں جو کہا تھا وہ اور اس کا جواب بتایا ،اعلیٰ حضرت نے میری پیٹے پر دست مبارک

تهجيرت موع فرمايا: "الله تعالى تهميس برمان الحق ، برهان الدين ، برمان السنه بنائ آمين!" - والداور بي ان آمين كها-

(المام احدر ضاا درمياذيب از صابر حسين شاه بخارى مطبوعه لا بورد ضا اكيدى ص 32-31)

### ایک گمنام الله وال<u>ہ :</u>

ایک واقعہ بنارس میں پیش آیا جس کے راوی اعلی معرت کے فادم فاص حاجی کفایت الندصاحب ہیں بیان فرماتے ہیں کہ:

ایک مرتبہ اعلیٰ معرب بنارس تشریف لے مجے ،ایک دن دو پہرکوایک جگہ دعوت تھی ۔ ہیں بھی ہمراہ تھا، والبی ہیں تا نئے والے ہے فرمایا: اس طرف قلال مندر کے سامنے ہے ہوتے ہوئے چل! مجھے حمرت ہوئی کہ اعلیٰ معرب بنارس کب تشریف لائے اور کسے بہال کی گلیوں ہے واقف ہوئے اوراس مندرکا نام کب سنا؟ ای حمرت ہیں تھا کہ تا گلہ مندر کے سامنے پنچا۔ ویکھا کہ ایک ' سادھو' مندر ہے گلاور تا تکہ کی گلیوں ہے واقف ہوئے اوراس مندرکا نام کب سنا؟ ای حمرت میں تھا کہ تا گلہ مندر کے سامنے پنچا۔ ویکھا کہ ایک ' سادھو' مندر ہے گلا اور تا تکہ کی طرف دوڑ ا آپ نے تا گلہ رکوا دایا۔ اُس نے اعلیٰ معرت کوادب ہے سلام کیا اور کان میں پچھ با تیں ہوئیں جو میری بچھ ہے با ہرتھیں ۔ پھروو' سادھو' مندر میں والبی چلا گیا اور پھر تا تکہ بھی چل پڑا، تب میں نے عرض کی حضور! یہ کون تھا؟ فرمایا ' ابدال وقت' عرض کی۔ مندر میں فرمایا: '' آم کھائے پیڑ نہ گئے''۔

" حیات اعلی حضرت "میں اتنازا کدہ فرمایا: اُن سے وعدہ تھا وہس۔

(حيات اللي معرت ص 963 في كال ازمحر اجمل رضا قادري مطبوع اداره القرآن كوجرانوالي 249)

# جنگل میں رهنے والے ایک <u>بزر</u>گ :

عبدالرجم خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ نواب ممیراحمصاحب کے یہاں ایک پیرمردمیرے ساتھ ملازم تھےوہ بیان کرتے ہیں

بر ملی کے ایک رَمّال (طمِ رل جانے دالے) عقصے۔وہ پہلی بھیت اکثر جایا کرتے تھے،وہاں کے جنگل میں ایک فقیرر ہے تھے۔(دوزمّال کتے ہیں کہ) میں اُن کی تلاش میں رہا کرتا تھا۔اتفا قا ایک دن اُن سے ملاقات ہوگئی، بہت بوڑ ھے آ دمی ، پوٹیس (بکیس) آ بھوں پرگی ہوئی میں۔ میں نے سلام کیا، جواب دیا،اورکہا بچہ یہاں کہاں آیا؟ بھاگ! بھاگ! بیشروں کا جنگل ہے۔

میں بیٹے گیا، کیاد کیتا ہوں کہ پیچے سے ایک ٹیر آرہا ہے۔ میں نے کہا حضرت! بچاہیے ٹر رے، اُن بزرگ نے ٹیر کی طرف دیکھا تو ٹیرو ہیں کھڑارہ گیا اور جھے سے فرمایا ''کرتو یہاں سے چلا جاتیرا حصہ یہاں نہیں ہے' میں نے بوچھا میراحت کہاں ہے؟ میری تو دلی تمنا سکی ہے کہ آپ بی سے بیعت ہوں۔

اس برفر مایا کہ بر لی محلّہ سودا گران میں ایک مقطب مولو احد اللہ میں نے نام پوچھا تو اعلیٰ معزمت امام اہل سنت کا نام نامی لیااور مجھے اپنے ساتھ جنگل کے باہر لا کرواپس جلے گئے۔اس کے بعد میں بریلی آ برہ کامرید ہوا۔

(حيات املى معزت ازمولا ناظفرالدين بباري كمته نبويدلا بورس 880)

# پھاڑ پہ رہنے والے ایک بزرگ:

جنابسيدايوبعل صاحب كابيان ہے كه:

نقیر کے ایک پیر بھائی ساکن محلہ گڑھی جن کولوگ'' انجینئر صاحب'' کہا کرتے تھے اور ای نام سے معروف ومشہور تھے، ان کا کی دور دراز مقام پرگزر ہوا، دوران قیام وہال کے لوگوں سے معلوم ہوا یہاں ایک پہاڑ کی جوٹی پرکوئی درویش رہتے ہیں مگروہ کی کواپنے پاس آنے نہیں دیتے۔اورا گرکوئی پہاڑ پر چڑھنے کی جراکت کرتا ہے تو او پر سے پھر آنے لگتے ہیں۔

انجینئر صاحب نے بین کرتہیہ کرلیا کہ میں جاؤں گا ضرورخواہ کچے بھی ہو۔الحاصل جب انہوں نے پہاڑ پر چ معتاشروع کیا تو واقعی پھر لا محکتے ہوئے آنے لگے ،گرانہوں نے مطلقاً پرواہ نہ کی اور نظر جھکائے ہوئے چ محتے ہی چلے گئے ،اُن کا بیان ہے کہ ہُوں ہُوں قدم بر معتاجا تا تھا پھروں کی کھڑ کھڑ اہٹ بر ھری تھی۔ایہا بھی ہوا کہ ان کے برابر سے پھرنکل کیا گر لگا کوئی نہیں۔

بالآخرىياد پر بنج بى محے، ديكھاكەلىك فقير صاحب كردن جھكائے بيٹے ہيں، يدسائے ديرتك خاموش كمڑے دہے۔ بہت دير كے ب بعد فقير صاحب نے نظراً مُعاكران كى طرف ديكھاانہوں نے سلام كيا، جس كے جواب ميں واليكم السلام فرمايا اور ساتھ بى ارشاد فرمايا:

"بابا!میرے پاس کیوں آیا ہے؟ تیراحصہ و مولانا احمد صافان صاحب کے یہاں پر بلی شریف میں ہوجیں جا"۔ یہ وراسلام کرکے واپس مطے آئے۔

(حيابت اعلى معررت ازمول ناظفر الدين بهارى مكته ترويدلا مورس 1009)

# مسندِ ارشاد

آية! اب إس شهنشاه ولايت ، نائب غوث اعظم وقطب الارشاد كى مندارشاد برفائز بون كى روداد بمى برجة بي ---

# بیعت کرنا کیسے شروع فرمایا :

جناب سيدالوب على صاحب ارشاد فرمات بين كه:

'' پہلے جو بھی مرید ہونے کے لیے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں عرض کرتا ہو آپ اُسے سید شاہ ابوانحسین احمد نوری میاں صاحب مار ہروی یا حضرت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب بدایونی ملیہ الرمری خدمت میں بھیج دیا کرتے ہے۔

کچھ دنوں کے بعد عالم رؤیا (خواب) میں اپنے شیخ کامل خاتم الاکا بر حعزت سیدنا شاہ آل رسول مار بروی رحمۃ اللہ تعالی علیے کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ارشادفر مایا:

# "آپسلط كادائره كول تك كرت بيسريد كوليس كري "

اس محم كے بعدآب نے سلسلہ و بیعت شروع فر مادیا۔۔۔

#### ہیمت لینے کا طریقہ :

طریقد و بیعت می نے بید یکھا کہ جوتنی مرید ہونا چاہتا ہے و مشمالی اگر چدایک بتاشدی ہی لاتا ،اگر باوضونہ ہوتا اے وضوکرایا جاتا ،

پر وودوزانوں ہوکرآپ کے سامنے بیٹے جاتا آپ اُسے اپنے اتنا قریب فرمالیتے کہ آپ کے زانو نے مبارک اس کے زانو سے ل جاتے ۔

اس کے بعد چشمان مبارک بندکر کے بچر پڑھتے ۔ پھر بھورت مصافحہ اس کے ہاتھا ہے دستِ مبارک میں لے کر بیالفاظ تین فرماتے :

"لا إلله مُحَمَّدُ رُسُولُ الله "

"يَا أَللَّهُ يَا رَحُمْنُ يَارَحِيمُ"

جھے توبدے بچھا گنا ہوں ہے اور شریعت مطہرہ پرآئندہ قائم رکھ۔ یس شریعت کے طال کو حلال جانوں گا اور شریعت کے حرام کو حرام جانوں گا اور سنیوں کے خدہب پر ہمیشہ قائم رہوں گا۔

میں نے اپنا ہاتھ سیدنا خوث اعظم منی اللہ تعالی مند کے دسع حق پرست میں دیا۔ اللی ! تو مجھے ان کے غلاموں میں تبول فر مااور قیامت کے دن مجھے ان کے گروہ میں اٹھا۔ آمین

(حيات اعلى حضرت ازمولا تا ظفر الدين بهاري مطبوعدلا مورص 702)

### <u>دوسریے راوی کا بیان :</u>

مولا ناظفرالدین بهاری صاحب مجی آپ کا انداز بیعت ان الفاظ می نقل فرماتے ہیں:

"بیعت کرنے کا طریقہ بین کرا کٹر بعد ہونے والے مبحدی میں اور بھی بھی دولت کدے پر بھی عاضر ہوجاتے تھے۔غیر وقب نماز میں بیعت ہونے والے وفر ماتے کروضوکر لیجئے ،اوراگروقب کروہ نہوتا تو دورکعت نماز توب پڑھنے کوفر ماتے ،اس کے بعداس کا داہنا ہاتھ اپنے دائیں دست مہارک میں لے کردوز انوخود بھی بیٹے اور مرید ہونے والے کو بھی اسی طرح بیٹے کے ارشاد فرماتے بھریہ آ ہے کر برہ تلاوت فرماتے:

"لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْثَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَانْزَلَ السُّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ آذابَهُمْ فَتُحًا قَرِيْبًالَّ مَعَادِمَ كَثِيْرَةً يُأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا "

ترجد کنزالایمان: بینک الله راسی بواایمان والوں سے جب وہ اس بیڑ کے بیچ تمہاری بیعت کرتے تے تو الله نے جانا جوان کے دلوں یس ہوتان پراطمینان اٹارااور آئیل جلد آنے والی فتح کا انعام دیا اور بہت کا محت جن کولی اور اللہ مو ت وعمت والا ہے۔ (سورة فتح آیت - 19-18) اُس کے بعد مرید ہونے والے کوکلمہ وطیب پر حاکر کلمات تو بہ یول تلقین فرماتے ،

و كهويا الله جهية بدوع بجيل كمنا مون سيء اورشر بعت مطهره برآ كنده قائم ركام من شريعت ك حلال كوحلال جانون كا اورشر نبعت

كرام كورام جانول كاءاور تيرى توفق سے خرجب اہلسست والجماعت برقائم رمول كا۔

میں نے اپناہاتھ سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستِ حق پرست میں دیا۔الی ! تو مجھےان کے غلاموں میں قبول فر مااور قیامت کے دن مجھےان کے غلاموں میں اٹھا آمین!۔''

اس کے بعد دعا کے لیے دست مبارک افتاتے اور مشامح کرام کی فاتحہ پڑھ کر پہلے دست مبارک سے تعوزی مثمائی اُس کو دیتے اور فرماتے ، کہتم خود ہی کھانا ،اس میں سے کسی اور کوند دینا۔ بقیہ شیر بنی کی طرف اشار و کرکے فرماتے بیرحاضرین کونسیم کرد ہے۔ اور اگر کوئی شخص غربت و نا داری یا کم وقت ہونے کی وجہ سے مثمائی نہیں لا تا تھا تو اس کوضروری بھی نہیں جانتے تھے۔ مرید کرنے کے بعد صرف فاتحہ پڑھ کر بزرگان سلسلہ کوایصالی تو اب فرما دیتے۔

# شجرہ پڑھنے کی تلقین:

پھرارشادفرماتے بیٹجرہ (جوکہ اس باب کے شروع میں نقل کردیا گیا ہے) ہر روز بعد نماز منے ایک بار پڑھ لیا کریں، بعدہ ' درود فو ثیہ سمات بار ، سورة فاتح شریف ایک بار ، آیت الکری ایک بار ، قل مواللہ شریف سمات بار ، پھرتین بار دورود فو ثیہ پڑھ کران کا تواب تمام مشامج کی اروا ہے طیبہ کی نذر کریں۔

جن کے ہاتھ پر بیعت کی اگروہ زندہ ہیں تو اُن کے لیے دُعائے عافیت وسلامتی کر میں ور نداُن کا نام بھی شاملِ فاتحہ کرلیا کریں۔ \*

# عورتوں سے بیعت لینیے کا انداز:

اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب کوئی عورت بیعت کے لیے آتی ، پر دے کے اس پاراُسے بٹھاتے اور بجائے ہاتھ میں ہاتھ لینے کے اپنا رو مال مبارک بڑھادیتے ، اُس کا ایک سمرا وہ مورت پکڑتی اور دوسرا اعلیٰ حضرت رض اللہ تعالیٰ منے دسیت مبارک میں ہوتا اور کلمات تو بہتنین فرماتے۔ (حیات اعلیٰ حضرت ازمولا باظفر اللہ بن بہاری مطبوعہ لا ہورمی 708)

# عام روش سے ھٹ کر :

الناظفرالدين بهارى ماحب تحريفرات بن:

اعلی حضرت نے پیری مریدی کے اُن ذرائع کی طرف جواس زمانہ میں مروج ہیں بھی اصلاً توجہ ندفر مائی ، نہ بھی اُن طریقوں سے کام لیا ، نہ بھی اس کا پروپیگنڈا کیا ، نہ ہر شہر میں بھاری ایجنٹ ہی مقرر کئے ، گر پھر بھی جن کی قسمت میں قسامِ ازل نے واخل سلسلہ و عالیہ قادریہ رضویہ ہوناتح برفر مادیا تھا ، اطراف وا کناف عالم سے آ آ کر داخل سلسلہ و عالیہ ہوتے رہے۔

# دُنیا بھرمیں سلسلہ کی وسعت:

سيسلسله صرف اين صوبه (U.P) مغربي وشالي" آمره" اور" اوره" بي تك محدود شدم با بلكه مندوستان كي كيس صوبول، اسلامي

ریاستوں اور ریاست ہائے راجگان راجونا ندو غیرہ سے تجاوز کر کے بیرون ہند، کائل ،ایران ، ترکی سے بھی بڑھ کر حرب اور شام حی کہ حرین شریفین تک وسیع ہو کیا تھا۔

(حيات اللي معزرت ازمولا ياظفرالدين بهاري مطبوعه كمتبه نبويدلا مورم 708)

# ایک لاکھ مریدین :

" حيات اعلى حضرت "بى ميس بكد:

آپ كے مريدوں كى تعداد ہزاروں سے تجاوز كركے قريب ايك لا كھ كے بينے گئی تھى۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفرالدين بهاري مطبوعه كتبه نبويدلا بورم 696)

(اوراب موجودہ دور ش بی سلسلہ مقادر بیرضوبی فی طریقت بائی ودموت اسلام امیر ابلسنت ابو بلال معفرت علامہ مولا نامحد المیاس مطار قادری رضوی ضیائی کے ذریعی و بیشتر ممالک میں جسل چکا ہے اور آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کرچکی ہے۔ سجان اللہ)

# مریدین سے تعلق خاطر

چندواقعات پیش کے جاتے ہیں جن سے اعداز و کیا جاسکتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے مریدین ومتوسلین پر کیے شفق تھے اور اُن کی تربیت کیے فرماتے تھے اور اُن سے کیماتعلق رکھا کرتے تھے۔

### ابتداءُ نذر قبول نه کرتے :

امل حعرت الني مريدين سي يتي نذران تبول نفر مايا كرت إن البنة أكركو في معمولي چيز نذركرتا تو قبول فرماليت " حيات اعلى حغرت ميس بكه:

ا<mark>علیٰ حعرت نے یہاں پہلے نذرانے کا بالکل دستورنہ تھا۔ بھی کمی شخص کی نذرقبول نہ فرماتے تھے، کو کی شخص کتنا ہی اصرار کرتا محرحضور بما برا ٹکارفرماتے اور فرماتے کہ:</mark>

# "الله تعالى في محدوات فضل وكرم سے بهت كهدديا ب"۔

(حياست اعلى معزت ازمولا ناظغرالدين بهاري مطبوعه مكتبه نبويدلا مورص 703)

# اگر ساڻه هزار بهي هوي تو:

ایک رئیس کی اہلیہ محتر مداعلی معترت سے مرید ہوئیں تو اُن کے والدصاحب نے ساٹھ روپ نذر کے حاضر کئے ،آپ نے حسب و ستور ہاتھ رکھ کرفر مایا: "الله برکت وے" اور واپس فرمادیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ کتنے روپے ہیں بھوڑی رقم سمجھ کرواپس فرمادہ ہیں اگر ماٹھ برار بھی ہوں تو جھے خدا کے نفل سے سمجھ کرواپس فرمادہ ہیں ،عرص کی معنور! ساٹھ روپ ہیں۔ اعلی معرت نے ارشاد فرمایا" یہ ساٹھ روپ ہیں اگر ساٹھ برار بھی ہوں تو جھے خدا کے نفل سے

ان کی کوئی ضرورت نیس الله تعالی نے اپنے فضل وکرم ہے بہت کھندیا ہے۔اورا حباب وخلصین کی نذر تعول کرنے سے فی وستننی کردیا ہے"۔
(حیات اللی معرف المعراف میں بہاری مطبوصلا مورس 703)

# سیّد ایوب علی صاحب کی نذر قبول فرمانی :

جناب سيدايوب على صاحب ارشاد فرمات مين:

میں نے بارہ نحرم الحرام 1334 ھے بوقت عصر مجد میں شرف بیعت حاصل کیا اور نذر پیش کی ،آپ نے فرمایا '' اس کی کیوں تکلیف فرمانی'' میں نے عرض کیا حضور! میری خوشی ای میں ہے کہ آپ اے قبول فرمالیں۔

السَعَدُ لِله كرحنور في مرا مديه وتعرقول فرماليا اورارشاوفرماياكه:

''میں پہلے نذرنبیں لیا کرتا تھا مگر جب سے بیر حدیث شریف میری نظرے گذری کہ کوئی شخص دے تولے لیے در نسایک روزایہا آئے گا کہ تو ہائے گا تو بچونہ ملے گانڈر قبول کر لیتا ہوں''۔

(حيات اعلى حصرت ازمولا ناظفر المدين بهارى يطبوصلا مورص 701)

# شاه عبد العليم صديتي كوجبه عطا فرمايا:

جنابسيدايوبعلى ماحب عى كابيان بكد

علامہ شیریں زبال، واعظِ خوش بیال ہمولا تا مولوی حاتی قاری شاہ عبدالعلیم صافحب صدیقی قادری رضوی میر می (ظیفہ وال معرب و وقد گرای مولانا شاہ احمد فردانی صاحب) حرمین شریفین سے واپسی پراعلی معفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مندرجہ ذیل منقبت نہا ہے ہی خوش آ وازی سے یا حکر سنائی:

> تمہاری شان میں جو کھے کہوں اُسے سواتم ہو قسیم جام عرفان اے شواحد رضاتم ہو

غریق بحر الفت مسع جام با ده ء وحدت محتب خاص منظو ر حبیب کبر یا تم ہو

جومر کز ہے شریعت کا مدا رابل طریقت کا جومحور ہے حقیقت کا وہ'' قطب الا ولیا ہ''تم ہو يهال آكر ليس نهرين شريعت اور طريقت كي بهال آكر ليت كي ميند و مجمع البحرين "ايسيد بنماتم مو

حرم والول نے ماناتم کو اپنا تبلہ و کعبہ جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نماتم ہو

مُوین جس سے بہتائ فضیلت تاج والوں کی و ولعل پر ضیاتم ہو و و دُرِّ بے بہاتم ہو

ابھی آپ نے یہاں تک بی اشعار پڑھے تھے کہ جن میں ایک جوش وجذبہ پیدا ہوا ، بعض وجد میں آھے ، اعلیٰ معرت خود ہمی ان اشعار محقوظ ہور ہے تھے ،لیکن شاوعبد العلیم مرشی نے منعبت کو بدھاتے ہوئے یوں کیل

> حرب میں جلسکان کھول نے دیکھائیکی صدی ہو مجم کے واسلے لاریب و وقبلہ نماتم ہو

> میں سیارہ صفت کروش کناں اہل طریقت یاں وہ قطب وقت اے سرخیل جمع اولیا وتم ہو

عیال بہ شان صدیقی تمباری شان تقویٰ ہے کوں اتنی نہ کو کر جبکہ دیر الا تقیار تم ہو

ملال وہیت قاردق اعظم آپ سے طاہر عدد اللہ پر اک حرب و تینج خداتم ہو

'' أهدُ المطل الكفار'' كے ہوسر بسرمظهر خالف جس سے تحراكيں وہی شيرِ وغاتم ہو حمهیں نے جمع فرمائے نکات رمزقر آنی بدور شریانے والے معرستہ عثمان کاتم ہو

خلوص مرتعنی خلق حسن عزم سینی میں عدیم المثل مکتائے زمن اے باخداتم ہو

حمهیں پھیلارہے ہوعلم حق اکناف عالم میں امام اہل سنت ، نائب غوث الورٰی تم ہو

بعکاری تیر بدد کا بھیک کی جمولی ہے پھیلائے بھکاری کی بحروجمولی گدا کا آسراتم ہو

" وعليم" خشداك ادنى محداث التحاكم المعلم التحالم التحالم التحديد التح

جب مولانا شاه عبدالعليم صديق ميرشي اشعار پر مديكي تواعلى صعرت في ارشاه فرمايا:

مولانا! میں آپ کی خدمت میں کیا چیش کروں (اپ عامہ تریف کی طرف اٹنارہ کرتے ہوئے نربایا) اگراس عمامہ کو پیش کردوں تو آپ اُس دیارِ پاک سے تشریف لا رہے ہیں ، بیرعمامہ آپ کے قدموں کے لائق مجمی ہیں ،البنتہ میرے کپڑوں میں سب سے بیش قیمت ایک جہہے وہ حاضر کئے دیتا ہوں۔

چنانچة پ نے كاشانه واقدس سے سرخ كاشانى مخمل كا'' جبرمباركه' لا كرعطا فرماديا جو ڈير مصوروپے سے سى طرح كم تيت ك نه دوگا۔

مولانا ممدوح نے سروقد کھڑے ہوکر دونوں ہاتھ پھیلا کرلے لیا ،آنکھوں سے لگایا ،لیوں سے چوما ،سر پردکھا ، پھر سینے سے دریک لگائے رہے۔

(حيات الل معرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كتبد نويه مطبوصلا مورص 118

#### · <del>لاؤهمارا شهره واپس کرو:</del>

جنابسيدايوب على صاحب كابيان بكد:

ایک مرتبہ منے 9یاں بے کا وقت ہوگا، میں اور ہرادرم قنا عت علی بھا تک میں کام کررہے تھے کہ ایک نو جوان صاحبز ادے بحیثیت مسافر تشریف لائے اور سلام کرکے ایک طرف خاموش بیٹے گئے۔ ہم لوگوں نے دولت خانہ دریافت کیا، فرمایا: میرٹھ کا رہنے والا ہوں۔ بوجھا کیے آتا ہوا؟ اس پر وہ بے افتیار رونے گئے، بار بار دریافت کیا جاتا گر انکشاف نہ ہوتا تھا۔ بالآخر بہت إصرار کے بعد فرمایا میں املی حضرت امام احمد رضا خان علید حمد الرض کا مرید ہوں۔ اس سال جب میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے تظیم پیشوا حضرت سید تاخواجہ فرمایا میں اور حسن بی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے تظیم پیشوا حضرت سید تاخواجہ فرمایا میں اور حسن خری اجمیری رحمۃ الله تعالی علیہ حرب میارک میں حاضر ہواتو وہاں ایک بکرگ سے ملا تات ہوئی۔

بعض لوگوں نے جھے ہے کہا:تم اِن بزرگ کے مرید ہوجا وا میں نے کہا: میں تواعلی حضرت امام احمد رضا خان ہے بیعت ہوں ،انہوں نے کہا: دہاں تم شریعت میں بیعت ہوں ،انہوں نے کہا: دہاں تم شریعت میں بیعت ہوئے ہو، یہاں طریقت میں بیعت ہوجا وَ۔ چنا نچہ میں ان لوگوں کی باتوں میں آ کران بزرگ کا مرید ہوگیا۔ جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ اعلی حضرت تشریف لائے ، چہرہ اُنور پرجلال نمایاں تھا جھے سے فرمایا: لا ہمارا شجرہ وا اپس کردے۔

اتے میں آکھ کو گئی بس اُسی روز سے میراکس کام میں دل نہیں لگتا۔ پڑھائی بھی چپوڑ دی۔ ہرونت دل یہی جا ہتا ہے کہ دھاڑیں مار مار کرخوب روؤں۔

م کو کول نے اسے تعلی دیتے ہوئے کہا: آپ گھبرائیں نہیں ظہر کے وقت اعلی حضرت تشریف لائیں ہے، بعد نماز عرض کر دیجے گاکہ تجدید بیعت کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ بین کر اُن کو کچھ سکون ہوا، استے میں دیکھا کہ ای وقت خلاف معمول اعلیٰ حضرت باہر تشریف لائے اور صاحبزاد سے سے فرمایا: آپ کیے آئے؟ بین کرہمیں بہت تجب ہوا، اس لئے کہ عادت کریمہ بیتی کہ ہرنو وَارِد سے دریا فت فرمائے: آپ کیے تعلیف فرمائی ؟ بہرحال صاحبزادے نے حضرت کے دریا فت کرنے پر بجزرونے کے بچے جواب نددیا۔

تعوزی دیرے بعد حضور نے پھر فرمایا: رونے سے کوئی بیج نہیں ، مطلب کہتے! اس پر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ بین کر ارشاد فرمایا: میرے باس کے بین کر وہ صاحبزاوے پھررونے گئے اور جوتر کیب ہم لوگوں نے بنائی تھی اس کے کہنے کی انہیں فرمایا: میرے باس کے بعد حضور بیفر ماتے ہوئے تشریف لے گئے کہ آپ قیام کریں مجھے کام کرنا ہے۔

ہم نے نوجوان کوٹسلی دیتے ہوئے کہا: آپ ڈریں نہیں اور نماز ظہر کے وقت تجدید بیعت کے لئے عرض کردیں۔ بعد نماز ظہر ا اعلی معرت رقمۃ اللہ تعالیٰ طیہ جب اپنی نشست گاہ پرجلوہ کر ہوئے تو اس نوجوان نے تجدید بیعت کے لئے عرض کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: جب آپ وہاں بیعت ہو چکے ہیں پھر مجھے کیوں کہا جا تا ہے؟

مرض كى: حضورا جمع سے تصور مواہ اپنے قصور كى معافى جا بتنا موں ، لوكوں كے بہكانے ميں آسميا تھا۔ فرمايا: خوب غور كرلوسويّ

لو بجداد جمع مرید کرنے کا شوق نیس ہے مرید کہ اوک مرام منتقم پرقائم رہیں، یہ فیک نیس کہ آج اِس دروازہ پر کھڑے ہیں، کل اُس دروازہ بر۔

# يك دَرْ بُحِرْ كُلُمْ مِحْ

انہوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی: حضور ااب ایسا ہی ہوگا خدا کے لئے میری خطا معاف فرماد بیجئے۔ بیس کرآپ نے انہیں داخل سلسلہ فرمالیا اور و مصاحبز ادے خوثی خوثی واپس آخریف لے محے۔

(اعلى صغرت كي اغرادي كوششين مطبوع كمتبدالمديد م 37)

# کسی نے زور سے پیٹھ میں مُکّہ مارا:

جناب سيدايوب على صاحب بيان قرمات بي كه:

''درسد منظراسلام'' کاسالانہ جلسہ مجدنی نی تی بہاری پوریس منعقد ہوا۔جس میں مجملہ دیکر مثابیر کے مولوی مح شفیح صاحب دار آئی ساکن'' اٹاوہ'' نے بھی شرکت کی۔اُن دولوں اہالیان پر بلی ان کی تقریر کے بہت شاکل تھے،جب ان کی تقریر ختم ہوگئی تو وہ مجد کے اندرونی درجے میں آ رام کرنے کے لیے آ کرلیٹ مجے ، کچولوگ آ کر ہاں بیٹنہ مجے ،ان میں برادرم قناعت ملی بھی تھے۔

موصوف اپنے واقعات بیان کرنے گئے کہ قلال جگر مسلمانوں نے میرانی استقبال کیا، قلال جگہ یوں احرّ ام کیا، قلال جگہ الکی فاطر مدارات کی ،اُس وقت تناعت علی کے ول جس خیال آیا کہ اِن بی سے بیعت ہوجا دس کہ مطاابیا معلوم ہوا کہ کس نے زورے پیٹے فاطر مدارات کی ،اُس وقت تناعت علی کے ول جس خیال آیا کہ اِن بی سے بیعت ہوجا دس کہ مرف متبج ہوں کے دایک دیاست میں کھونسا مارا ، انہوں نے نورا مند بجسر کرد یکھا تو کوئی ندتھا ،اب جو وارثی صاحب کی طرف متبج ہوں ہے وہ میں کہ دہ ہے کہ ایک دیاست میں راجہ کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا وہال رات بجر راجہ کی رائیال اور جوان اڑکیال میراجم ، ہاتھ ، بیروا بی رہیں (معادات )۔

بدالفاظ سنتے بی قناعت علی کونفر ( نفرت) پیدا ہوا ( کمایہ افغی ک میدا ہے کا بل ہے )اوروہ مرید ہونے سے بازر ہے، سید صاحب کو یقین ہے کہ بیاعلی معفرت کی ہوایت تھی۔

(مامعال مرسدادمولان عظر الدين بهاري ملوصلا موركت نيديس 945)

# <u>ایک مُعانقے نے ہے خود کر دیا :</u>

سيدايوب على ماحب عى بيان فرمات بي كد:

اعلی حضرت کے ایک سریدنصرت یارخان صاحب ساکن ' محلّه بانس منڈی'' خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضورا وُعافر مائیں ،میرااراد وحرمین طبین کی حاضری کا ہے۔اعلی حضرت نے دعافر مالی اور ایک تعویذ عطافر مایا اور فرط شوق سے سیدہ مہادکہ سے لگالیا۔ یدن جعدکا تھا چنا نچے اُی شب میں کہ تمازعشا وہو پھی تھی ،اعلی صورت مجد میں وظیفہ پڑھ دہے ہے کہ برادرم نصرت یار خان صاحب سنری لباس زیب تن کے ہوئے ، کلے میں ہمائل شریف ڈالے ہوئے آئے ،اعلی صورت اُس وقت روباللہ تشریف رکھتے ہے،انہوں نے برد مرکان میں چیکے سے پھے کہ کہا آپ نے اُس کی طرف پھے النفات ندفر مایا بھوڑی دیرے بعد انہوں نے پھر پھے وض کیا آپ نے فرمایا بھوڑی دیرے بعد انہوں نے پھر پھے وض کیا آپ نے فرمایا بھوڑی دیرے بعد انہوں نے پھر پھے وض کیا آپ نے فرمایا بھوڑی دیرے بعد انہوں نے پھر پھے وض کیا آپ نے فرمایا بھوڑی دیرے بعد انہوں نے بھر پھے وض کیا آپ نے فرمایا بھوڑی دیرے بعد انہوں نے بھر پھے وض کیا آپ نے فرمایا بھوڑی دیرے بعد انہوں نے بھر پھے وہ کہ کے انسان میں بھوٹ کے بعد انہوں نے بھر پھے دی کھوڑی دیرے کے بعد انہوں نے بھر پھے دی کہ کہ کے انسان میں بھوٹ کے بعد انہوں نے بھر پھے دی کہ کہ کے انسان میں بھوٹ کے بھوٹ کے بھر کی کے انسان میں بھوٹ کے بھر کہ کے انسان میں بھر کے بھر کی کے بھر کی بھر کے بھر کہ کے بھر کہ کے بھر کہ کے بھر کہ کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی بھر کی کہ کہ کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کے بھر کیا ہے بھر کی بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی کے بھر کے بھر کے بھر کی بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کے بھر کی بھر کی بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کی بھر کے بھر کے بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی بھر کی بھر کے بھر کے بھر کی بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کی بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کی بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کے بھر کے بھر کی بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے ب

میرخاموش بین گیاور پھر پھی کہا ہا ملی حضرت نے کمی قد رکبیدہ خاطر ہو کر فر مایا بید وسادی ہیں ، کیوں دیر کر رہے ہو ، پھرا پی جگہ پر جینے سے ۔وہ پھر پچھ کہنا جا ہے تھے کہ آپ نے فر مایا تھرت یا رخان! تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہیں تھم دیتا ہوں۔

انہوں نے عرض کیا میں خوب جانتا ہوں آپ میرے شیخ ہیں تحریش تونہیں جاؤں گا،میرے لیے تو یہی مکہ ہے! یہی مدینہ ہے۔ بیس کراملی صفرت کھڑے ہو گئے اور فرمایا : کمیارہ بجا جا ہتے ہیں۔گاڑی کا وقت قریب آگیا، جلدی اشیش جاؤ،گاڑی اب بھی ل جائے گی۔ محروہ تو بھی کہتے رہ مجھے میں تونیس جاؤں گا،میرے لیے آپ ہی مکہ ہیں آپ ہی مدینہ ہیں۔

ہم سب لوگ بی سمجارے منے مگروہ کی کی سنتے تنے ،اعلی صعرت نے فر مایا:اس نے سرپر پانی ڈالواور تشریف لے جانے گئے، انہوں نے بور کردونوں ہاتھوں سے پائے مبارک کی تعمین مجر لی اور کہنے گئے آپ جاتے کہاں ہیں میں نہیں جانے دوں گا۔ایک بارسید سے لگا کروہی جلوہ دکھا وو (جوم کو دکھایات) میں یا گل نہیں ہوں ، حاضرین نے بدشواری انہیں جدا کیا۔

حاتی کفایت الندصاحب نے اعلیٰ معترت کی تعلین مبارک درواز و مبحد میں رکھیں ،نفرت یار خان نے ہم لوگوں سے اپنے کوالگ کر کے حضور کا جوتا اپنے قبضے میں کرلیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا جوڑا گھر میں سے لے آؤ۔

مخترید کے حضورتو کا شاندہ اقدی میں تشریف لے محے اور خدام نے بچا تک بند کرلیا ، اب مسجد ہیں اعلیٰ حضرت کے خلف اکر (سولانا مار مناخان ) اور دیگر خاندانی حضرات اور خدام پکڑر ہے ہیں اور ان پر پائی ڈالا جار ہا ہے ، مگروہ کی طرح قابونیں آر ہے۔ ای کٹکش میں خدام تو خدام ، حضرت شاہرادہ و اکبر کا کرد ہمی سلامت ندر ہا۔ چونکہ بچا تک بند ہو گیا تھا لہٰذا سڑک پر بچا تک کے سامنے دیر تک پڑے دے۔

شب کے ایک بیج وہ مستورات جو ہمراہ جانے والی تھیں مع چندرفقا اشیشن سے بعدِ انظار مع سامان حاضرِ آستانہ ہوئیں۔سب کے ککٹ خرید لیے مجھے مقدوہ واپس کرائے مجھے اور لھرت یارخان کو بدشواری مکان لے مجھے اور دست و پاہل جھکڑی اور بیڑی ڈال کر کے انہیں قابد کیا میا۔

اب کیفیت میمی کدند کھاتے ہتے، نہ پیتے ہتے، دن رات اعلیٰ حضرت کے نام کا دظیفہ تھا ، ادھر جس شب کا بید واقعہ ہے اس کی صبح کو ا اعلیٰ حضرت کا چہرہ بہت اداس پایا کمیا اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ رات بحرالحاح وزاری میں گزاری ہے۔

نفرت یا رخان ایک عرصہ تک پا برزنجرر ہاور بید معمول ہوگیا کہ جرجمہ کو اُن کے حزیر جھن کی ڈالے ہوئے انہیں لا یا کرتے تھے اور تھوڑی دریا تھا معنوں ماری دریا تھا معنوں ہوجاتے اور نجی نظر کے بیٹھے دہتے بعض اعمرہ کے مشورہ سے 'بدایون' کے مزادات پر حاضری ہوئی، دہاں دوران قیام میں ایک شب موقع پا کر شہر کا دری کیا اور ایک لوہار سے خوشا مدی کے میری چھنوٹری اور بیڑی کا ف دے، میں پاگل نہیں ہوں نہ جھ پرکوئی آسیب ہے میرے کھروالوں کی غلط ہی ہے، اُس نے پھوتال کیا تو اُسے پھور تم میں دی بالآخراس نے انہیں آزاد کردیا۔ یہ سید ھے اپنے مکان آسی کو گوگی کو گھینان ہوگیا (کرنا بیاب یہ نیک ہوئے ہیں) اب مرف میصورت تھی کہ بیا اور اور میں منون دو تین سال یونہی گر ر گئے ، اس کے بعد ایک روز سید محمود علی صاحب قادری حاضر خدمت ہوئے اور اپنا اداوہ حاضری حرین طبیعین کا ظاہر کیا ، نفر سے ارضان بھی نجی نظر کے ہوئے سامنے آئے ، دست بوی کے لیے ہاتھ بڑھائے ، اعلی حضرت نے لان سے بھی مصافح کیا اور دعائے محرت درائی گیا۔

اس کے بعد بدونوں حضرات رخصت ہوئے اس وقت ہم خدام آستانہ نے مولا ناامجد علی اعظمی صاحب مصعب فربہار شریعت "سے دریافت کیا کہ معالی معال

''اس وقت حضور نے ایک خاص جذبے کی حالت میں ان سے معانقہ فرمایا تھا جس'کے باعث ان کاظرف چھلک کیا اور وہ پر داشت کر سکر''

أس وقت فقير كوحضور كي غزل كالمطلع يا دآم كيا\_

کلے ہے باہرآ سکتانہیں شوروفغاں دل کا الٰمی جاک ہوجائے کریبان اُن کے مل کا

قار کین کرام! آپ خود فرما کیل کہ جوقلب الی سائی رکھتا ہواس میں جذبہ پیدا ہوتو بچارے تعرت یارخان پر کیا منحصر؟ کون ہے جو رواشت کر <u>سکر ۔۔۔</u>

# زائر مدینه کے قدم چوم لیے:

بہرکیف جب اُن حضرات کی سفرحر میں طیمین سے واپسی ہوئی اس وقت اعلیٰ صفرت نمازِ تجر کے بعد مجد میں منتظر تھے۔ائے میں حاجیوں کا جلوس آئیا۔ پہلے حاتی سیر محمود علی صاحب باارادہ ، دست بوی آپ کی طرف بوسے آؤ آپ نے حسب عادت کریمدوریا فت فرمایا: سرکار میں حاضری ہوئی ؟ سیدصاحب نے اثبات میں جواب دیا اعلیٰ صفرت نے اُن کے قدم چوم لیے۔ اُس کے بعد آپ نے حاتی نصرت یا رخان کی طرف (جن پرنظر پہلے سے باربار پڑری تھی) خودسبقت فرمائی ، جاتی نصرت یا رخان قدموں پ

ر ایمیں منے ملامل صفرت نے دونوں ماز و پاڑ کرا شالیا اورسید مبارک دیتک لگائے رہے۔

اس وقت ہم خدام نے ویکھا کہ حضور کا چہرہ فرطِ مسرت سے دمک رہا تھا اور چشمان مبارک پُر آ بتھیں ،اور بیاحیاس یوں ہوا کہ جب سے حاتی لفرت یا رخان صاحب کی حالت خراب ہوئی تھی اس دن سے ہم خدام نے برابراعلی حضرت کو اداس وملول پایا۔الغرض یہ جلوس تھوڑی دیر تیام کے بعد حاجیوں کو لے کر رخصت ہوا اوراعلی حضرت اسپنے کا شانہ واقد من میں تشریف لے صحے۔

(حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مطبوعه لا مور كمتبه نبويس 942)

مریدین سے تعلق فاطر شفقت بحبت ، وغیرہ کے حوالے سے مزید واقعات ہم کرامات کے باب میں پڑھیں گے ان شاء اللہ عز وجل مریدین سے تعلق فاطر شفقت بحبت ، وغیرہ کے اس میں ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ان شاہ ان ان ان ان ا

اعلی حضرت علید الرحد این مریدین کی ظاہری و باطنی اصلاح کے لیے بھر پورسٹی فرماتے''حیات اعلی حضرت' سے آپ کے وہ ارشادات نقل کئے جاتے ہیں جو کہ آپ وقافو قامریدین کی اصلاح کے لیے ارشاد فرماتے تھے۔۔۔

### مذهب اهلسنت پر قائم رهیں :

مدمه المسعد والجماعت برقائم رہیں سنیوں کے جتنے خالف مثلاً وہائی ، رافضی ، ندوی ، نیچری ، غیرمقلد ، قادیانی وغیر ہم بیر پیرب سے جدار ہیں اور سب کو اپنا و مخالف جانیں ، ان کی بات نہ سنیں ، ان کے پاس نہ بیسیں ، ان کی کوئی تحریر نه دیکھیں کہ شیطان کو معاذ الله دل میں وسوسہ ڈالتے کچھ دیر ہیں گئی۔

آ دمی کو جہاں مال یا آ بروکا اندیشہ و، ہرگز نہ جائے گا۔ دین وایمان سب سے زیادہ عزیز ہیں، ان کی محافظت میں صدیے زیادہ کوشش فرض ہے۔ مال اور دُنیا کی عزت، دُنیا کی زندگی دنیا ہی تک ہے۔ دین وایمان سے بیٹنگی کے گھر میں کام پڑتا ہے ان کی فکرسب سے زیادہ لازم ہے۔۔۔

#### <u>نماز پنېگانه کی پایندی :</u>

نماز پیگانه کی پابندی نهایت ضروری ہے ،مردول کو مجدو جماعت کاالتزام بھی واجب ہے۔ بینمازی مسلمان کو یا تصویر کا آدی ہے کر کا برصورت انسان کی محرانسان کا کام پر کوئیں۔ بینمازی و بی نہیں جو بھی نہ پڑھے بلکہ جوایک وقت کی بھی قصد آجھوڑ دے وہ بھی بینمازی ہے۔

#### <u>تضاء نمازیں ادا کیمنے</u> :

جنتی نمازیں قضاء ہوگئی ہوں سب کا ایسا حساب لگا ئیس کہ تخیینے میں باتی ندرہ جا ئیس زیادہ ہو جا ٹیس تو حرج نہیں۔اوروہ سب بقدرِ طاقت رفتہ نہایت جلدادا کریں ، کا الی سستی ندکریں کہ موت کا وقت معلوم نہیں۔

جب تك فرض ذمه باتى موتا بيكوني لال تول ديس كياجا تا\_\_\_

# <u>قضاء نماز کی نیت یوں کریں :</u>

تغنانمازی جب متعدد مول مثلاً سوبار کی فجر قضاء ہے تو ہر باریوں نیت کریں کہ:

''سب میں پہلی وہ نجر جو جھے سے تعنا ہوئی''ہر دفعہ یوں بی کہیں ۔ یعنی جب ایک ادا ہوتی ہے تو باقیوں میں جوسب سے پہلی ہے (وی پہلی ہوجاتی ہے)۔

ای طرح ظهر عمر بمغرب بعشاء کی نماز میں نیت کریں۔ قضامیں فقافرض اور ورت یعنی ہررات دن کی ہیں رکعت اوا کی جاتی ہے۔

# رمضان کے روزیے رکھنے :

(باہ رمضان کے روزے رکھے اور اگر بھی تضاء ہو جائیں تو) جتنے روزے بھی قضاء ہوئے ہوں دومرا رمضان آنے سے پہلے پورے کر لئے جائیں ، کہ حدیث شریف میں ہے'' جب تک پچھلے رمضان کے روزوں کی قضانہ کرلی جائے ایکلے تبول نہیں ہوتے۔

#### زكوة ادا كيجئيے :

جوصاحب مال ہیں، ذکو قابھی دیں، جتنے برسوں کی ندوی ہونو را حساب کر کے ادا کریں۔ ہرسال کی ذکو قاسال تمام ہونے سے پہلے دے دیا کریں - سال تمام ہونے کے بعد دیر لگانا گناہ ہے۔ لہذا شروع سال سے رفتہ رفتہ دیتے رہیں سال تمام پر حساب کریں۔ اگر پوری ادا ہوگی بہتر ورنہ جتنی باقی ہونو را دے دیں اور اگر کچھ ذیا دو لکا گیا ہے وہ آئندہ سمال ہیں منہا کرلیں اللہ مزد بن کسی کا نیک کا مضافع نہیں کرتا۔

# هج فرض ادا کیجئیے :

صاحب استطاعت پرج فرض ہے۔اللہ عن دبل نے اس کی فرضیت بیان کر کے فرمایا

# وَمَنْ كُفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَذِيٌّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ

"اورجومكر موتوالتدسارے جہان ہے بے پرواوے" (سورة آل مران آ عــ 97)

نى كريم ملى الله تعالى مليده الهدم في تارك جي كوفر ما ياكه:

# " عا ہے يبودى موكرمرے يا لعراني موكر ـ" والعياد بالله

قرنطینہ(وہ مدت جس بیں مسافروں ( حاجیوں کو ) جراس سے علیمہ در کھا جا تھا تا کہ کوئی مرض بھیلنے نہ پائے کے جمل اندیشوں کے باعث ہاز ندر ہے کہ دس بار و دن کار و کا جانا ، عذا اب عظیم جہنم کے برابر نہیں ہوسکتا جوج نہ کرنے والے کے لیے ہے۔۔۔

# باطنی امراض سے بھنے:

کِذب (مبوٹ) بخش (بے حیال) ، چغلی ،غیبت ، زنا ،لواطت ،ظلم ،خیانت ،ریا ،تکبر ، داڑھی کنز دانا ، فاستوں کی وضع اپنانا اور ہر بری

خسلت سے بھیں۔ جوان (مندمجہ بالا) باتوں کا عال رہے گا اللہ ورسول کے وعدے سے اس کے لیے جنت ہے۔ بل بلالہ مسلی اللہ تعالی طیدہ الہ مام رہم اور کا عالی دعرت ازمولا نا تلفر الدین بہاری مطبوعہ کتبہ نبویلا ہورس 711)

# الله" مياں" نمیں کھنا چاھیے:

اسم جلالت الله كساته عوام لفظ "ميال" لكات بين ،اس سے اجتناب كرنا جائي كرمياں كدوم عن خراب اورا يكم عنى اجتمع بير۔ (ابذاجس كودم عن مج نهون وولفظ كر" الله" كي اسم والى كي اتحواستوں موسكانے)۔

#### آداب رسالت کا غیال رکھیے:

ووالفاظ جومعثوق مجازى كے ليے استعال ہوتے ہیں جيے رعنا ، گلبدن ، دلبر ، وغير وحضور اقدس ملى الله تعالى عليه واله وسلم كے ليے ان كا استعال ممنوع ہے ۔ نة شبيهات تا نيثى (مونث) جيے ليل وغير و كا استعال ہو ۔ نيز بجائے نام اقدس (محرصلى الله تعالى عليه واله وسلم ) اسائے صفاتی ہے یاد کرے تو بہتر ہے خصوصاً ندا كے وقت ' یا رسول الله' ' نیا حبیب الله' کہنا ضرورى ہے ۔ نام اقدس (یا محمد ) لے کرندا بھی حرام ہے۔

سمائی کور ، آفا ب رسالت ، شفتے المذ بين صلى الله تعالى عليه واله وسلم وغير و کہنا اور لکھنا جا ہے ۔ اس طرح يرب ، كالى كمليا ، رشك تمروغير و بھی بین کہنا جا ہے۔ اس طرح يرب ، كالى كمليا ، رشك تمروغير و بھی بین کہنا جا ہے۔

### منظ مراتب کا خیال رکھیے:

مرف انبیا و ومرسین اور فرشتول کے اسائے طیبہ کے ساتھ "علیہ السلام" فاص ہے اور بھی معصوم کیے جاسکتے ہیں۔خلفائے اربد، امامین کربیمین یادیکر صحابہ کرام و بزرگان دین کے تاموں کے ساتھ "رضی اللہ تعالی عنہ" لکھنا جاہیے۔

#### <u>غاموش رهنے کی تلقین :</u>

"بكارباتول سے قوہروقت پر بیز چاہیے اور شیخ كے حضور خاموش رہنا افضل ہے، ضرورى مسائل پوچھنے میں حرج نہیں ۔ أوليا يَ
رَمُوام فَرِماتِ بِين : شِخ كے حضور بيش كر ذكر بھى ندكر ہے كہ ذكر ميں دوسرى طرف مشغول ہوگا اور بيد طبقة مُمَا نِعَتِ ذكر نہيں بلكة تكميلِ
ذكر (يعنى كمال ذكر) ہے كہ وہ جوكر يگا بلاتوسل (يعن بغيروسيا ہے) ہوگا اور شخ كى تَوَجْه ہے جوذكر ہوگا وہ بَوَ شط (يعنى وسيا كيماته) ہوگا ہاس سے بدر جہا افتتل ہے۔"

#### مسجد کے سائل کو مت دیجئے :

مجدين اكثر سائل بعد نماز سوال كياكرت بين ، اگرائے ايك بيدديا توستر بيدكا كفار ولازم آتا ہے۔

# ماشوره کا روزه رکھیے:

محرم کی بہلی تاریخ سے عشرہ ومحرم (در محرم) تک صائم (روزہ دار) رہنا اولی ہے، ورنہ عاشورہ بی کاروز ہر کھیں \_حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ

وسلم كامعمول نقاكه يومُ الحج يعني نوي ذوالحجه اورعشره ويحرم مين صائم رياكرتے ،اورارشا دفر ماتے كه:

" أكركم نعيبي سے ج نه كر سكے توروز وتو ركھ لے كہ عرف كاروز ور كھنے سے ايك سال الكے اورايك سال پچھلے كے كناو معاف ہوجاتے ہيں۔ ا

### <u>جانوروں کو مت جلایئے :</u>

جانورموذی ہویاغیرموذی اسے جلانا نہ چاہیے۔عام طور سے لوگ چار پائیوں سے ممثل دورکرنے کے لیے تیزگرم پانی ڈالا کر ہیں یا بھڑوں کے چیتے میں آگ لگاتے ہیں، بیرنہ چاہیے۔

### "عبد" کی اضافت کاخیال رکھینے:

ہدایک عام وہا ہے کہ عبدالکریم ،عبدالرحیم ،عبدالرشید ،عبدالجلیل ،غبدالقدیمیتام ہیں محرزبان زد ہیں (زبان سے ہوں کہاجاتاہے ) کریم، رحیم ،رشید جلیل ،قدیمہ وغیرہ۔

پول تل سیخ بصیر علیم ، باسط ، قادر ، رخمٰن ، قیوم ، منان ، حنان ، مثین (بولاجاتا ہے ) اوراس مرض میں جابل کم فہم طبقہ ہی نہیں بلکہ نئی روشیٰ کے تعلیم یا فتہ بھی مبتلا ہیں کہ عبدالرشید ، عبدالشکور ، عبدالمجید کورشید صاحب شکور صاحب کہتے ہیں ۔ یہ کینے تعلیم یا فتہ ہیں جنہیم ''عبد ومعبود'' میں امتیاز نہیں ۔

عبدالباسط کے معنی تو ہیں باسط کا ہندہ مگر بولا جا تا ہے۔'' باسط صاحب'' تو کیا عبدالباسط اور باسط کے ایک معنی ہیں؟ پھر تو اس ترکیب کی رو سے عبداللہ،عبدالرحمٰن جس کے نام ہیں انہیں نعوذ باللہ، اللہ صاحب رخمٰن صاحب یا عبدالبحان کو سجان صاحب کہنا جا ہے جبکہ یہ کہتے ہوئے کیوں زبان لکنت کرتی ہے

"وَلَا حُولَ وَلَا قُونَةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ"

### سمتِ قبله کا ادب کیجئے :

بوقت بول و براز (پیثاب دغیره کرتے ہوئے) جانب قبله رُخ نه ہو ،نه پشت بوقت تغیر بیت الا دب (بیت الخلاء) ما لک مکان ادم معماران (مسترین) کواس کالحاظ رکھنا جا ہیے۔

نةبلك جانب منح كرك كلى كرب ، نة تعوك ، نه يا كال مجميلات عوام على مشهور ب كه تطب كى طرف ( يا كان بيس كرن ما مي اس طرف تعلب ) تا را بي توكس طرف بير بى ندكر س كه برطرف تارس بين ..

### آخری چهار شنبه کی حقیقت :

يدجومشبور الم خرى جبارشنبدس حضوراقدس ملى الله تعالى عليداله والم كوصحت مولى يدب اصل بـ

#### مسجد میں آتے کی نماز پڑھنے:

اکٹر لوگوں کودیکھا ہے کہ سجد میں اکٹر سنتوں کی نیت اس وقت کرتے ہیں جب تعوزی دریبیٹ لیتے ہیں اگر چہ وقت کی قلت ایک منث مجی موقع نددیتی ہو حالا نکہ بلاتا خیرا تے ہی نیت باند صناسنت ہے۔

### <u>اقامت ہیٹہ کر سنئے :</u>

بوقع كبير" كى الفلاح" بركم إبونا جاب، اگراى وتت مجديس داخل بوتو فرش پرقدم ركھتے بى بين جائے۔

#### <u>مسجد کا ادب کیجئے :</u>

فرشِ مجد پر کورے کورے اچکن یا نوبی یارو مال یا عمامہ یا کوئی شے پھینکنامنع ہے آہتہ۔۔رکھنا چاہیے۔

### سر کے نیچے عمامہ نه رکھئے:

سرکے نیچ عمامہ یامسلی (جائے نماز) یا پائجامہ رکھناممنوع ہے کہ عمامہ یامسلی رکھنے سے عمامہ اور مصلے کی اور پائجامہ رکھنے سے سرکی ۔ بے حرمتی ہے۔ نیز عمامہ کے شملہ سے تاک یامنے پونچھنانہ چاہیے۔ ندو ہوارمجدسے ناک صاف کرکے ہاتھ پونچھئے۔

#### مرد سونے کا استعمال نه کریں:

مردکوایک انگوشی ایک مگ کی نقر کی (جایمی کی) ساڑھے جار ماشے سے کم وزن کی پہننا جا ہیے۔ سونے کی انگوشی مردکومنع ہے ، ہاں سونے کے بٹن بغیرز نجیر کے پہن سکتا ہے۔

#### جوتیے کا رنگ:

"ساه"جوتارنج اور"زرد"خوش لاتاب

### منگل کو کپڑیے نه کاٹنے:

يوم سەشنبە (منك كور) كېر اندر شوا دورند چورى جائے گايا دو ب كايا جلے كا\_

#### <u>نماز میں چادر سر سے اوڑھئے :</u>

نماز پڑھنے کے وقت اگر دولائل یا جا درجہم پر ہے تو سرے اوڑھے شانوں سے نہیں۔

### مسلمان میت کا ادب کیجئے:

اسلامی میت کوآتا ہواد کی کربعض مسلمان چالیس قدم جنازہ کے ساتھ چل کرواپس ہوجاتے ہیں بینہ چاہیے، بلکہ اگر نماز جنازہ نہیں ہو کی ہے تو کم از کم نماز جنازہ میں شرکت کر ساور بعد نمازولی میت کے اعلان پرواپس ہوتو حرج نہیں۔ اوراگر بعد نمازایک قدم بھی جنازہ کی معیت اختیار کی تو تھم ہے کہ وہن کے بعدواپس ہونا چاہیے اوراقل (کم از کم) ورجہ اخوت اسلامی

ادراحر ممیت کامفتفی (قاضا) یہ ہے کہ جنازہ کود کھے کراگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہوجائے۔

# سفر کا آغاز هفتے کو کیجئے :

شنبد(بنة)، دوشنبه(ير)، في شنبه (جسرات) كوسفركرتا جاسي شنبه (بفت) كمتعلق حضوما قدس ملى الله تعالى عليدواله وملم ارشاد فرمات بين: " أكر تبل طلوع آفاب سفراعتيار كرية أس كاضامن بي جول"

# کھانے کے آداب:

کھانا کھانے کا وضو ہاتھ دھوتا ہے برونت وخورد ونوش (کھانے اور پینے ہے) پہلے دہم اللد شریف " پڑھ لی جائے ، ورنداس شے ک کھانے پینے میں شیطان شریک ہوجاتا ہے۔ اگر مہوا (بول کر) "بہم الله شریف" ندبر هی موتویاد آنے پرفورا پڑھ لے کہ اس کے پڑھتے ى شيطان شے اگل دے گا۔ پانی بیٹے کرتمن سائس میں چوس کر بینا جاہے مرز مرم شریف اور وضو کے بیچے ہوئے پانی کا اخر ام بیہ کم کھڑے ہوکر پئیں۔

# صبح اٹھتے ھی پھلا کام یہ کیمنے:

جس وتت سوتے سے اٹھے خیال کمجتمع تھا بھل کی جال (بڑی تیزی) سے منتشر ہوجانا جاہتا ہے، دیکھ لیجے اگر پھیل ممیا توسمنیا مشکل ہوگا معا آ تھ کھلتے ہی پہلا کام بیکرے کہ خیال کوروک کرتھوری تین مرتبہ کلمہ وطیبہ پڑھے۔ یہ ابتدا اس کے خیال کی موگی تو دن مجراس کی برکت سے اس کے خیالات پر حادی رہے گی۔

### نماز کے آداب:

(1) نمازیں ناف کے نیچے ہاتھ خوب کس کر بائد ھے جائیں بنس کامعدن زیرناف ہے اور بیس سے وسوسے اٹھتے ہیں اور قلب کو جاتے ہیں ،اس کیے ائمہ وشافعیہ قلب کے نیچے پیٹ پر ہاتھ با ندھتے ہیں کہ وشمن کاراستہ روک دیں اور ہمارے ائمہ و حنفیہ ناف کے پیچ ہاتھ باندھتے ہیں کہ ابتدائے سرچشمہ کی بندش کریں ، ہاتھ وقنا فو قنا ڈھیلے ہوجا کیں مے انہیں کس لیا کریں۔

(2) نگاو کے جومواقع شریعت نے بتائے ہیں اُن سے بھی مقصود ہے کہ خیال پریشان ندہونے پائے ،اس کی پابندی ضرور ہے۔ قیام میں نگاہ جائے بحدہ پررہے، رکوع میں پاؤس پر بچود میں بنی (اک) پر بتعود (تعمد ) میں کودی پر بسلام میں ثانون پر۔ (3) كان إلى آواز ، مِرَ مرين

(4) پڑھنے میں جلدی جا ہے، آ ہت وصل کے ساتھ جو پڑھا جائے خیال کو انتشار کا میدان وسیع ملتا ہے۔ اور جب جلد جلد الفاظ اوا كئے جائيں مے اور صحت كالبحى لحاظ رہے كا تو خيال كواس طرف سے فرصت ند ملے كى۔

(5) ایک بری امل بیے کرمرے پا کال تک ہرجوز ، ہردگ زم اور د حیلا اور تعمدیق میں زمین کی طرف متوجد ہے۔

ہاتھ تھنچ ہوئے نہ ہول۔۔۔

مونتر هے او پر کونہ چڑھے ہوں۔۔۔

اور پسلیال شخت نه مول . . . .

بدن کی ہے وضع بھی بدل جائے گی لحاظ رکھیں۔۔۔

تبدیلی پاتے ہی فورا ٹھیک کرلیں۔۔۔

اس کے معنی بینہیں کہ قیام میں جھکا ہوا کھڑا ہو یارکوع میں سرنیچا ہو یا ہجود میں کلائی یا بازوخلاف وضع مسنون ہوں کہ بیمنوع

بلكة توجه مين برعضوز مين كي طرف جهكا موامو\_\_\_

يفي كفني بوئ نه بول زم بول\_\_\_

اور یہ تجربے سے ظاہر ہوجا کیں گے جس طرح بتایا گیا سیدھا کھڑا ہوتھوڑی دیر میں دیکھے گا کہ پٹھے بخت ہو گئے ،شانے اور پہلیاں او پرکو چڑھتے ہوئے معلوم ہوں گے اورتصورٹھیک کرتے ہی بغیراس کے کہ بدن کوجنبش دے مجسوں ہوگا کہ سب اعضا اتر آئے اور زمین کی طرف متوجہ ہوگئے۔

(6) اگراذ کارنماز کے معنی معلوم ہوں فیھا (بہت اچھا) ورندا تناتصور جمارہے کہ میں اپنے رب کے روبرو کھڑا ہوں اور عاجزی سے اپنی حاجات عرض کر رہا ہوں ، اور اس پر معین (مدرکار) ہوگا گڑ گڑانے کی صورت بنانا ، جب بیہ وضع بدلے فوراً متوجہ ہوکر پھر بنائے ،معاً خیال صبح ہوجائے گا۔

(7) وسوسے جوآئیں ان کی دفع کی کوشش نہ کرے، اس سے لڑائی باندھنے میں بھی اس (شیطان) کا مطلب حاصل ہے کہ بہر حال نماز سے غافل ہوکر دوسرے کام میں مشغول ہوا، بلکہ معاً ادھرسے خیال اپنے رب کے حضور عاجزی کی طرف متوجہ کر دے اور وسوسہ کو یہ سمجھ لے کہ کوئی دوسرا بک رہا ہے جھے سے بچھ تعلق نہیں۔ اگر زیادہ ستائے تو اس عاجزی میں اپنے رب سے فریاد کرے، اس (شیطان) کا قاعدہ ہے کہ یا دِالی کرتے ہی بھاگ جاتا ہے

(8) (عبادت میں دل تکنے کا) بڑا گریہ ہے کہ پیٹ نہ خالی ہونہ بھرا ، اتنا خالی ہو کہ بھوک پریشان کرے یہ بسی مصر ہوگا اور بھرے کے ضرر (نقصان) کا تو ٹھھکا نا بی نہیں ، افضل واولی تہائی پیٹ ہے۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه مكتبه نبويدلا بورص 874-858)

#### نفلی عبادات :

نفلی عبادات اوراذ کارواشغال میںمشغولی سے پہلے اگر قضا نمازیں یا روز ہے ہوں اُن کا ادا کر لینا جس قدرمکن ہونہایت ضروری

بجس برفرض باتی ہواس کے فل واعمال مستحد کا منبیں دیتے بلکے قبول نہیں ہوتے جب تک فرض ادانہ کر لے۔

اذ کارواشغال کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہے

(1) تقليل طعام (م كمان)

(2) تقليلي كلام (كم بدك)

(3) تقليل منام (كمهونا)

#### تعجد :

فرض عشاء پڑھنے کے بعد بچھ دیر سورہے پھر شب میں طلوع مبح سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے اگر چہ رات کے ام بجے ا جاڑوں (سردیوں) میں جب بونے سات بجے عشاء پڑھ کرسورہے اور سات سواسات بجے آنکھ کھلے وی وقت تبجد کا ہے۔

وضوکر کے کم از کم دورکعت پڑھ لے تہجر ہوگئی ادر سنت آٹھ رکعت ہیں ادر معمول مشائخ ہارہ رکعت ( تک ) کا اختیار ہے جو جا ہے پڑھے ادر بہتریہ ہے کہ جتنا قرآن مجیدیا دہواس کی تلاوت اِن رکعتوں میں کرے۔نہ یا دہوتو ہررکعت میں تین تین ہارسورۃ واخلاص پڑھ لے کہ جتنی رکعتیں پڑھے گااشے ختم قرآن کا ٹواب ملے گا۔

#### اشراق:

بعد نماز من بغیر پاوک بدلے میٹھا ہواذ کرالی میں مشغول رہے یہاں تک کہ آفکاب بلند ہو یعنی طلوع کنارہ نمس کوہیں پھیں منٹ گزر جائمیں اُس وقت دورکعت نمازنفل پڑھے پورے جج وعمرہ کا ثواب لے کریلئے۔

#### اۋابىن:

مغرب كفرض پڑھكر چوركفتيں ايك بى نيت سے پڑھے، ہر دوركفت پر"التحيات" و" درود" و" دُعا" پڑھے اور پہلى، تيسرى، پانچويں ركفت" مشبخالك اللّٰهم "سے شروع ہو۔ان ميں پہلى دوسنت ومؤكده ہوں كى باتى چارنال، يصلو ة اوَ ابين ہواوراللہ اوَ ابين كے ليے غور ہے

(الوظيفة الكريمة ازاعلى معترت مطبوعه مكتبه المدية كراجي ي 28

#### ذکر جھر کا طریقہ :

# لارنه رلالله

چارزانو بیشے\_\_\_

بائیں زانو کی رگ کیاس واہنے پاؤں کے انگوشے اور اس کے برابر کی انگی میں دیا لے پھرسر جھکا کر (سرکو) بائیس مھٹنے کے محاذ کا

(يابر)لاكر "لا"كا" لام" يهال سے شروع كركے دائے كھنے كے كاذات (يابر) تك كھنچتا ہوا لے جائے \_\_\_

اب يهال يه " إلى " كابمزوشروع كرك لام كے بعد كا الف دائے شائے تك كھينچنا ہوائے جائے اور " م " دا ہن طرف خوب مند يجير كر كے \_\_\_

مروبال سے" الالله" "و ت دل يرمرب كر \_ \_ \_ \_

سوبار (يذكركر) يا حسب قوت كم سي شروع كرب بعر حسب طاقت وفرصت بوها تا جائد ، بهتريه ب كد پانچ بزار ضرب روزاند تك كانچائد ، جب حرارت بوجن سك برسوبار كے بعدا يك يا تين بار شخف د دسول الله صلى الله على عليه واله واسل و الم يائے گا۔

ایسے وقت اور الی جگہ ہوکر کہ ریا ندآئے ،کی نمازی ، ذاکر ، یا مریض ، یا سوئے ہوئے کوتشویش نہ ہو۔ اگر دیکھے کہ ریا آتا ہے تو بھی ذکر نہ چھوڑے بلکہ خیال ریا کو دفع کرے۔ اللّٰہ مز دجل کی طرف اس کے نبی صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے توسل (وسلے ) سے رجوع لائے ، تائب ہو ، ان شا واللّٰہ ''ریا'' دفع ہوگا۔

#### ذکر خفی کا طریقه :

دوزانوآ كلمين بندكة \_\_\_\_

زبان کوتالوے جمائے کہ تحرک ندہو۔۔۔

محن تصورے کہ سانس کی آواز بھی ندسنائی دے۔۔۔

ان پانچ (مندىجەذىل)طريقول سے جوطريقە چاہافتياركرے،خواہ وقا فوقا پانچوں يَرتے۔ درير ترورول وقا پانچوں يَرت

(1) لَا إِنَّهُ إِلَّالُهُ (1)

سرجه کاکرناف سے 'لا"کا' لام' نکال کرسر بندرت او پراشا تا ہوا' الله "کا' ہ " د ماغ تک لے جائے۔ اور موا' اِلا لله بہلا ہمزہ وہاں سے شروع کر کے اس کی ضرب ناف خواہ دل پرکر ہے۔

(2) لَا إِلَّهُ إِلَّا هُـى

الطورير" لَا إِلَهُ إِلَّا هُو "ال شي دومراج" إلَّا هُو" وكار

(3)إلاً الله

مرف" إلا السلسة "كاببلا بمزوناف سے الماكر" إلا ال "وماغ تك لے جائے اور معاً" لائ "وہاں سے اتاركرناف ياول بر خرب كرے۔

#### (4)الله

فقلا الله "ببلابمزوناف معشروع كرك الا"كود ماغ تك بهني كا وربدستور" في كا فرب كرك الله "كا الله الله الله الله ا

محض الله "بسكون، بهلابمروناف سافهاكرالم" دماخ تك اور الاه"كم مربرك

اے سوبار شروع کرے حسب وسعت ہزاروں تک پہنچائے ،ان پانچوں میں افضل پہلاطریقہ ہے۔ بیطریقے اس درجہ مغید ہیں کہ انہیں اخفا کرتے ہیں، رموز میں لکھتے ہیں ،فقیرنے خاص اپنے برادران طریقت کے لیے اسے عام کیا۔

# **پاس انفاس** (سانس کا ذکر):

انہیں پانچوں طریقوں سے جسے جاہے ہر سائس کی آمدور فٹ میں کھڑے، بیٹے، چلتے پھرتے، وضوء بے وضو\_ بلحوظ رکھے یہاں تک کہاس کی عادت پڑجائے اور تکلف کی حاجت ندر ہےا ب سوتے میں بھی ہر سائس کے ساتھ ذکر جاری رہے گا۔

(الوظيفة الكريمة إنالي معزت مطبوعه مكتب المدينة كراتي ص 37-35)

#### تصور شيخ

خلوت می آوازوں سے دور ، روبمکان شیخ (اپنی میرے مکان کافرف) اور دصال ہو کمیاتو جس طرف حرار شیخ ہواُدھر متوجہ بیشے۔ محض خاموش یادب۔۔۔

بمال خثوع\_\_\_

صودستوشخ كالقودكرسهدر

اوراہے آپ کواس کے حضور حاضر جانے۔۔۔

اور بیرخیال جمائے کدمرکا روسالت ملی الله تعانی طبیداله دسلم ہے" انوارو فیوش" شیخ کے قلب پر فائنش ہورہے ہیں۔۔۔

میرا قلب شیخ کے قلب کے نیچے بحالیت در ہوزہ گڑی (کارپمیلائے) لگا ہوا ہے۔۔۔

اس میں سے انوارو فیوض أبل أبل كرميرے دل میں آرہے ہیں۔۔۔

اس تصور کو برد حائے یہاں تک کہ جم جائے اور تکلف کی حاجت ندر ہے۔۔۔

اس (تسور) کی انتہا پرصورت فیخ خود ممثل ہوکر مرید کے ساتھ رہے گی اور ہرکام میں مددکرے گی اور اس راو میں جو مشکل أے آئے گی اس کا مل بتائے گی۔

(الوهيدة الكريسازاعل معزت معلوص كتسالمديد كرا في س 37)

#### مریدین کے لیے اوراد و وظائف

#### ہانہوں نمازوں کے بعد :

(1)"آية المحوسى"ايك بارمرت ى دافل جنت بو

\* (2)"أَسْتَغَفِّرُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلشَّى الْقَيْومُ وَ إِتَّوبُ إِلَيهِ"

(تمن ير) كناه معاف مول ، اگرچة مندركي جمال كے برابر مول\_

(3) سيح معرت وسيدتا فاطمدز برارض الله تعالى عنها:

"سُبخنَ اللُّو" تَيْنَيْس (33)بار

" ٱلْحَعْدُ لِلَّهُ" يَنتيس (33)بار

"اَللَّهُ اكْبَرُ" جَنِّس (34)بار

آخرِش" لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا تَسْرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ السَّمَدُ وَ هُوَ عَلَى كُلَّ شَمَى ۽ قَدِيرً '' (ايکبار)اس،دن تمام جبان پش کی کاعمل اس سے برابر بلندندکیا جائے گا۔گر جواس سےشل پڑھے۔

(4) مات يردامنا باتحدر كوكر:

"بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْرَّحَمٰنُ الْرَّحِيمِ اَللَّهُمُّ اَذُ وِبِ عَنَى الهَمُّ وَالحُرْنَ " بَرِّمُ وَيِرِيثَانَى سَے شِحِنْقِيراس کے بعدا تازا کدکرتا ہے وَعَنْ اَهْلِ السُّدَّةِ .

(5) مَنْ مَنْ قادرية:

﴿ بِعِدِنَا فَهِ \* "يَا عَزِيلَ يَا اللَّهُ (100مرتِهِ)

الله (100مرتبه) الله (100مرتبه)

الله المانعر "مَا جَبَّارُعَاالله (100مرجه)

مع بعد نمازمغرب "ياستارياالله (100مرجه)

(الوظيفة الكريمة ازاعلي معزت مطبوعه كمتبد المدين م 24-22)

#### صبح وشام کے وظائف:

فوث: آوى رات علوع آفاب كم على اوردو يبرؤ على عفروب آفاب كم شام اس ع من يزه ايرام وشام كايزه ايرا موكا

(1) ہرمسلمان دوزانہ جو شام اورسوتے وقت ایک بار "آیة الکورسمی "اور تین تین بار تینوں "قُل " پڑھایا کر ۔۔

عورتوں کو جن ایام میں نماز کا حکم نیس ان میں " قُل " نبہ پڑھیں، گرآ تھوں وقت یا کم از کم صبح وعشاسوتے وقت آیة الکری ایک ایک

بارضرور پڑھیں ۔ اس نیت ہے کہ اللہ عزومل کی تعریف ہے، نہ بنیت قرآن مجید کہ ان دنوں میں آئیس قرآن مجید پڑھا منع ہے

بارضرور پڑھیں ۔ اس نیت ہے کہ اللہ عزومل کی تعریف ہے، نہ بنیت قرآن مجید کہ ان دنوں میں آئیس قرآن مجید پڑھا کرا یک ایک بار

(2) سوتے وقت تینوں " قُل " اس ترکیب ہے پڑھے جا کیں کہ لیٹ کر دونوں ہتھیاں دعا کی طرح پھیلا کرا یک ایک بار

تینوں قل پڑھ کر ہردو کف دست پروم کر کے سرمنے سیندا ہے بیچے جہاں تک ہاتھ پنچے پھیرلیں پھردوبارہ یو بی پھرسہ بارہ ای طرح ۔

جو بیج خود پڑھنے کے قابل نہ ہوں ان کے والدین اس طرح تین باز پڑھ کرا ہے ہاتھوں پردم کر کے ان کے تمام بدن پر ہر بارہا تھ

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتين بويلا مورص 869)

### یہ بھی پڑھ لیجنے :

(1) منع وشام ایک ایک باریده عابز ہے۔

" سُبَحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِ ﴿ لَاقُولَةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنُ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰه عَلَى كُلِّ سُبَى وَ عِلمًا. شَىء قَدِيدٍ قُ أَنَّ اللّٰهِ قَدْ أَحَاطَ بِكُلٍّ شَنَّى وَ عِلمًا.

(2) منح وشام تمن تمن بار:

''اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ هَمَرِّمَا خَلَقَ''

(3) منع وشام تين تين بار:

"بِسُم الله الَّذِي لَا يَضُرُّمَعَ اسْمِهِ شَمَى " فِي الأرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" یه تینول دعا کمی عورتمی ایام ناپاکی میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ سب با تمن سمج حدیثوں سے ثابت ہیں۔ نہایت آسان ومخضروب مشقت ہیں اور طاعون ووبا اور ہر بلا سے محافظت کے لیے باذنہ تعالی مضبوط ومضکم قلعے یہ دعا کمی ہمیشہ پڑھی جا کمی تو بعونہ تعالی ہر بلا سے امان ہو۔

(حيات الل معزرت ازمولا نا تلغرالدين بهاري كمتبه نبويدلا بورس 870)

#### مزید صبح وشام کے اعمال :

(1)"بِسُمِ اللَّهِ عَلَى دِيْنِى بِسُمَ اللَّهِ عَلَى دَفُسِى وَوُلُدِى وَ اَهْلِى وَ مَالِىّ" تَيْنَ تَيْنِ بِارِءُو بِنِ ،ايمانِ ، جانِ ، مال ، شِجِ سِمِ مُوطَّرَ بِينَ (2) حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُنَ عَلَيْهِ تَوَكُّلْتُ وَهُنَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَطِيْمِ

(ور در بار) ہر بلا و مرے مفوظی ہے۔ حدیث میں سات بار فر مایا۔ حضور سید خوث اعظم رض اللہ تعالی عند سے دس بار آیا فقیر کا ای پڑمل ہے اسے معالی تمام مقاصد کے لیے کافی پایا

ایک بار، شیطان وجن وآفات سے محفوظی

٥ قُلُ رُّبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرُّحِمِيْنَ

(5)أَعُونُهِ اللَّهِ السُّومِعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشُّيُطْنِ الرَّجِيْمِ

تمن بار، مجرية تمن آيتي ايك بار برد م

هُ وَ اللّٰهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْعَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرُّحُمْنُ الرَّحِيْمُ ٥ هُ وَ اللّٰهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ اللّٰهِ عَمًّا يُشُوكُونَ ٥ هُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَمَّا يُشُوكُونَ ٥ هُ وَ اللّهُ اللّٰهُ عَمَّا يُسُوكُونَ ٥ هُ وَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللللللللللللللللللل

# حصولِ مراد کے لیے :

(1) "اَللّٰهُ رَبِّي لَاشَرِيكَ لَهُ"

آٹھوسوچوہتر(874)باراول آخر کیارہ کمیارہ مرتبہ دورو دشریف،اس قدرعد دِمعین باوضوقبلدرُ خ،دوزانو بیٹھ کر،روزانہ تاحصول مراد پڑھیں اورای کلمہ کواشمتے بیٹھتے چلتے مجرتے وضو ہے وضو ہر حال میں بے گنتی بے ثار زبان سے جاری رکھیں۔

"حَسْبُمًا اللَّهُ وَ بِعُمَ الوَكِيلُ" (2)

**ساڑھے چارسو بار(450) روزانہ تا حصول مراد، اول وآخر درود شریف گیارہ بار۔ جس وقت گھبراہٹ ہواس کلے کی بیٹار** 

تکثیر(کثرت)کریں۔

# (3) معلى صرت دهير وثن بوئ زير"

بعد نما زِعشاء ایک سوگیاره (111) بار ، اول و آخر گیاره گیار در دو دشریف تاحسول مراه

یہ بینوں عمل نہایت بحرب و مہل الحصول ہیں ،ان سے خفلت ندکی جائے۔ جب کوئی حاجت پیش آئے ہرایک اتن اتن تعداد پر پڑھا جائے ، پہلے اور دوسر مے مل کے لیے کوئی وفت معین ہیں ،جس وفت جا ہیں پڑھیں اور تیسرے کا وفت بعد نماز عشاہ ہے۔

جب تک حصول مراد نہ ہو تینوں ای ترکیب سے پڑھے جا کیں ،اور جس زیانے میں کوئی حاجت در پیش نہ ہوتو پہلے اور دوسرے کوسوس بارروز پڑھ لیا کریں اور آخر میں درود شریف تین تین بار۔

(حياستواكل معرسة ازمولا ناظفرالدين بهارى كتيد توسيلا مورس 870)

### مفتلف عملیات:

'' ملغوظات اعلیٰ معزت'' سے مخصوص حاجات کے لیے بھی محصوص وظا نف وعملیات بھی پیش خدمت ہیں۔

# معر كا رمى الد تعلى منيه والواسام كى زيارات كى ليي :

وُرُ دو دشریف کی کثرت شب میں اور سوتے وقت کے علاوہ ہروفت تکثیر ( لینی کثرت) رکھے بالخصوص اِس وُرُ وو دشریف کو بعد عشا وسو بار آ یا جتنی بار پڑھ سکے پڑھے۔

اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِا مُحَمَّدٍ كَمَا اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِا مُحَمَّدٍ كَمَا هَى اَهَلَهُ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِا مُحَمَّدٍ كَمَا هَى اَهَلَهُ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى لَهُ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِا مُحَمَّدٍ فِى الْآرُقاحِ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى رُقُحٍ سَيِّدِا مُحَمَّدٍ فِى الْآرُقاحِ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ سَيِّدِا مُحَمَّدٍ فِى الْآجُسَادِ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْآجُسَادِ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْآجُسَادِ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْآجُسَادِ اللّٰهُمُّ صَلَّ عَلَى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُورِ صَيْدِذَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُورِ صَيْدِذَا وَمَوْلَذا مُحَمَّدٍ فِى الْقَبُورِ صَيْدِذَا وَمَوْلَذا مُحَمَّدٍ فِى الْكَامِي عَلَى عَنْدِ سَيْدِذَا وَمَوْلَذا مُحَمَّدٍ فِى الْقَبُورِ صَيْدِذَا وَمَوْلَذا مُحَمَّدٍ فِى اللّٰهُ عَلَى سَيْدِذَا وَمَوْلَذا مُحَمَّدٍ فَى اللّٰهُ عَلَى عَنْدِ مَا لَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَنْ الْمَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَٰهُ اللْمُلْلُمُ اللّٰهُ اللْمُ اللّٰهُ عَلَ

حسول زیارت اقدی ملی الله تعالی طیده اله وسلم کے لئے اس سے بہتر میغذ ہیں۔ محر خالص تعظیم شان اقدی ملی الله تعالی طیده اله وسلم کے لئے پڑھے ، اس نیت کو بھی جگہ ندد سے کہ جھے نہیا دت عطا ہو ، آ کے اُن کا کرم بے صدد بے انتها ہے۔

فراق ومل چفوائی رضائے دوست طلب که حیف باشد از و فیر او تمنا کی (قربت ودوری سے کیامطلب اووست کی رضاو خوشنووی طلب کر کداس کے ملاوہ اُس سے دوسر سے کی آرز وکرنا افسوس ناک بات ہے۔)

( لمغوطات اعلى معرت كمتبدالمديد م 115)

# ایمان کے ساتہ خاتمہ بالْفیر:

اكتاليس بارميح كور

" يَاحَيُّ يَا قَيُّونُمُ لَا إِلَّهِ إِلَّا آدُك"

اول وآخر درود شریف، نیزسوتے وقت اپنے سب اوراد کے بعد 'سورۃ کا فرون' روزانہ پڑھ لیا سیجئے اس کے بعد کلام وغیرہ نہ سیجئے ہاں اگر ضرورت ہوتو کلام کرنے کے بعد پھڑ'سورۃ کا فرون' تلاوت کرلیس کہ خاتمہ اسی پرہوبین منیا۔ الله فعالی خاتمہ ایمان پرہوگا۔ اور تین بارمیج اور تین ہارشام اِس دعا کاوز درکھیں:

"ٱللَّهُمُ إِنَّا مَعُقَدُبِكَ مِنْ أَنْ تُصْرِكَ بِكَ شَيَأً نَعْلَمُه ۥ وَتَسْتَعْفِرُكَ لِمَا لَا تَعْلَمُ"

( لمفوظات اعلى معزت كمتبدالمديدس 311)

#### ہریشانی ڈور کرنے کا وظیفہ:

" الاحول شریف" کی کشرت کریں بید بلا وی کودفع (یعن در) کرتی ہے۔ اُن (بدوں) میں سب سے آسان تر پر بیٹانی ہے اور 10 بار پڑھ کریانی پردم کر کے روز پی لیا کریں۔

(المفوظات اعلى معرت كمتبدالمدين م 128)

#### رزُق میں بَرکت کا وظیفہ:

ایک محانی رض الله تعانی منظم می الله تعالی طید اله و ملم ش حاضر ہوئے اور عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹے پھیر لی فر مایا کیا وہ تہیج حمہیں یا وہیں جو بیج ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی وی جاتی ہے۔ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل وخوار ہوکر، طلوع فجر کے ساتھ سویار کہا کر:

''شَبُحٰنَ اللهِ وَبِحَمُومِ سَيُحٰنَ اللَّهِ الْعَوْلِيْمِ وَبِحَمُومِ اَسْتَغُوْرُ اللَّهُ''

اُن محالی رض الله تعالی منکوسات دن گزرے منے کہ خدمید اقدی میں حاضر ہو کرعرض کی حضور او نیامیرے پاس اس کثرت ہے آئی، میں جمران ہوں کہاں اٹھا کاں کہاں رکھوں۔

ال بنے كاور در كھيل بنى الامكان طلوع مى مسادق كے ساتھ ہوورن مى سے پہلے جماعت قائم ہوجائے تواس ميں شريك ہوكر بعدكو عدد بورا سيجة اورجس دن قبل نماز بمى ند ہوسكے تو خير طلوع شمس سے پہلے۔

(ملوطات اعلى معرت مكتبد المدين م 128)

#### کان،دانت اور پیٹ کے درد سے مفاظت:

مديث من ہے:

"مَنْ سَمَقَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ أَمِنَ اللَّمُوصِ وَاللَّوْصِ وَالْعِلُوصِ" جَوْجِمَيْنَے والے سے پہلے تمدِ النمى مُوْدَ وَمَال بِجالائے وہ كان اور وانت اور پیٹ كے در دسے مخوظ رہے گا۔ (القاصد الحرية) (المؤمَّاتِ اللَّ مَعْرت كمَنِد المديدِم 322)

#### بخار کا رُوحانی ملاج:

"سُفُدَة مُجَادَلَة" جوا تُعاليسوي بإروكى بلي سورت باعدِ عَفر تين مرتبه برُور بانى بردم كرك بالياي-

(للوفات الل معرت كمتبد المديد م 325)

#### دماغی علاج کا وظیفه:

" لَا حَوْل شریف "60بار" اَلْحَمُدشریف "اور"آیهٔ الْکُرسِی شریف" ایک ایک بار، تیون " اَفُل "تین، تین بار پانی پردَم کرکے پلایئے۔

( النوفات الل معزت كمتبد الديني 341)

### ہینائی تیز کرنے کا نُسخہ:

(1) "آیة الگذرسی شدیف" یا دکرلیج برنماز کے بعدایک بار پڑھے ،نماز کی بادی کے اور ورتی کرجن در ایک باندی رکھے اور ورتی کہ جن دنوں میں انہیں نماز کا تھن بیں ہے دائل کے دور میں انہیں نماز کا تھن بیں ہے دائل کے دور میں انہیں نماز کا تھن ہے دائل کے دور میں انہیں نماز کا تھن ہے دائل کے دور میں انہیں کر دور اور جب اس کلمہ پر پہنچیں " وَلَا يَسْفُون و حفظ فَهُمّا" دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آ تھوں پرد کھ کراس کلمہ و کیارہ بارکہیں کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آ تھوں پرد کھراس کلمہ و کیارہ بارکہیں کی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پردم کرکے آتھوں پر پھیرلیں۔

(2) بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمٰنِ الرُّحِيْمِ

تور تور تور تور

سفید پینی کی تَشَرُی (بین پید) پراسے ای طرح تکھیں کدواؤاورمیم کے سر کھلے دہیں آپ ذعرم شریف اورنہ ملے تو آپ بارال (مین ارش کاپانی) اورنہ ملے تو آپ جاری اورنہ ملے تو آپ تازہ سے دھوکردوسوچین باراس پر'' نیسا مُنور "پڑھ کردم کریں اوّل وآخر تین تمن باریدورود شریف:

اللَّهُمُّ يَا دُوْرُ يَا دُوْرُ الدُّورِ صَلِّ عَلَى دُوْرِكَ الْمُنِيْرِ وَالِهِ وَيَارِك وَسَلِّم

يد پانى آئىموں پرنگائىس اور باتى فى ليس-

يمل ايسة قوى الكا فيراين زروست اثروال) بين كداكرمد قي إعْرَقا و (ين جايين) موتوان طف ام المله حَدَقالَى كن مولَ آكميس والهن آجاكي -

( المنوطات اللي معزت كمتبد المدين سر 375)

# مصیبت زدہ کو دیکہ کر پڑھی جانے والی دُعا:

جس بياريام ميست زوه كود كيوكر إس وُعاكر برصوه بياري ومُصيبت ان شاء الله تعالى عربرياس نه آئے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّاانِتَلاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيْرِ مِّمَّنْ خَلَق تَفْضِيلًا

الله كاشكر إس في مجمع الله مع الميت بخش من المجمع بتلاكيا اورببت سارى مخلوق برجمع السف فضيلت عطافر مائي

(ملغوظات اعلى معزت كمتبدالمدينة م 406)

### <u>قرض کی ادائیگی کا وظیفہ:</u>

ٱللَّهُمُّ اكْهِدِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْدِنِي بِفَصْلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ

ا الله مجمع طلال چیزوں میں کفایت کرحرام چیزوں سے دورر کھاور تیرے ماسوا سے مجمعے اپنے فضل سے فن کردے

ہرنماز کے بعد، 11 باراور میج وشام سو، سوبارروزانداول وآخردرودشریف۔اِی دعاکی نسبت مولی علی کرماند تعالی وجدالکریم نے فرمایا کود اگر تھے پرشش پہاڑ کے بھی قرض ہوگا تواسے اواکردے گا۔' (بائل ترزی بناب الدواء)

(ملغوظات اعلى حفرت كمتبدالمدين م 439)

# نَقُوَه اور فالج كا رُوهاني ملاج:

لوہے کے بقر پر'' سورة زِلُوال شریف' سند وکرالیجئے اوراے دیکھتے رہا سیجئے۔

( الفوطات اللي حضرت كمتبد المديد م 481)

#### زهریلے جانوروں سے بہنے کی دعا:

مدیث میں ہے:

"أَعُونُهُ بِكَلِمْتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ طَعَرِّمَا خَلَقِ" رَجِم: يَاه لِيمَامِول مِن اللهُ تَعالى كَمَل كِمَالِكِ السَكَامِ وَلَا رَكَ شَرِبَ

(سنن الي داؤد ، كتاب الطب ، باب كيف الرقى )

جوم كويره كاتمام دن زهر ملے جانوروں مے محفوظ رہے گا۔ اور جوشام كوير ها كو مع كا۔

( للوكات الل حرت كتب الديد م 473)

#### گلا پھولنے کاروعانی ملاج:

"أَمُ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِذًا مُبْرِمُونَ"

لكوكر كلي من ذال لياجائه

( لموطات الل معرت كتبدالديد س 499)

### تنگ دستی دُور کرنے کا وظیفہ:

"يَا مُسَيِّبَ الْآسُبَابِ"

500 بار،اول وآخر گیاره، گیاره باردُ رُودشریف، بعد تمازعشاً ، قبله رُوه باؤخوه نظیم الیی جکه که جهال سراور آسان کے درمیان کوئی چیز حاکل نه بوه یهال تک که سر پرثو بی مین نه بوه برژها کریں۔

( للوطات الل معرت كمتبد المديد م 256)

ساتوال باب

كرامات

كرامت كے كہتے ہیں \_\_\_اقسام كرامت \_\_\_ براوع كى كرامات

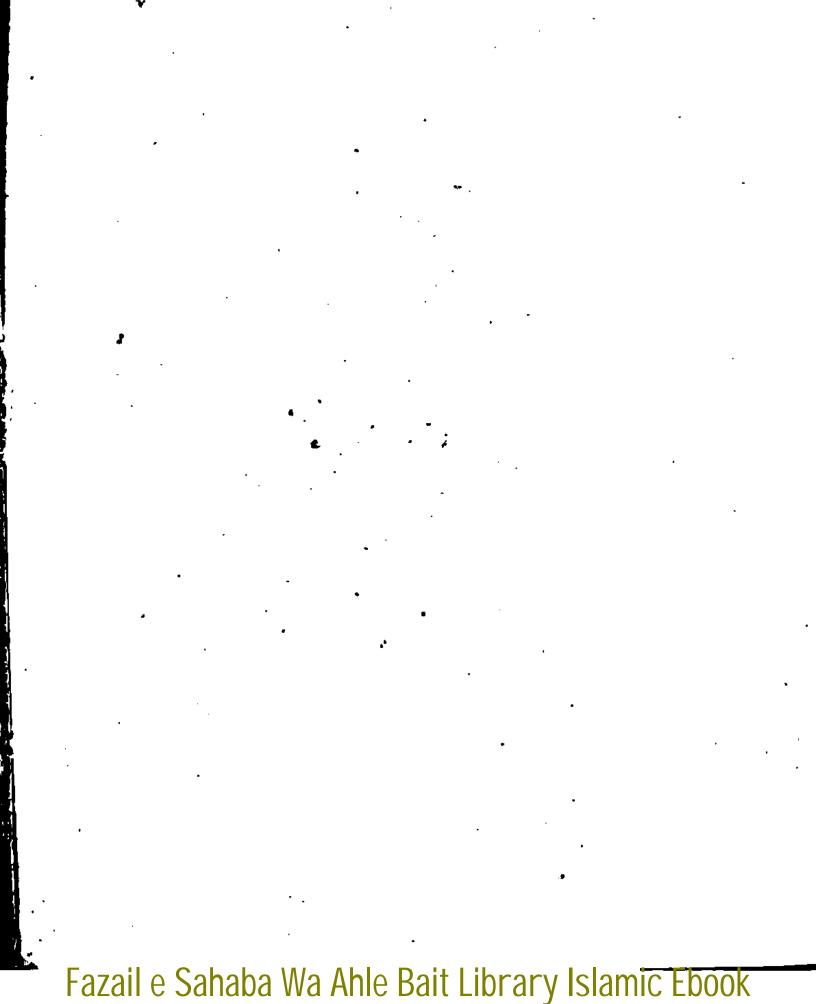

ہنان اعلیٰ معربت کے معربت کے معربت کے معربت کے معربت کے معربت کے معربت رویۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت کی تعربت رویۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کے ذکر سے پہلے کرامت کی تعربی اورا کی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ بعدازاں ہم دیمیس کے اعلیٰ معربت رویۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کے ذکر سے پہلے کرامت کی تعربی اورا کی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ بعدازاں ہم دیمیس کے کہ برقسم کی کرامتوں کاظہوراعلی حضرت کی ذات مبارکہ سے ہوا۔

#### <u>کرامت کی تعریف:</u>

مومن متق سے اگرکوئی ایسی نا درالوجودوتعب خیز چیز صا دروظا برہوجائے جوعام طور پر عاد تأنبیں ہوا کرتی اُس کو 'کرامت' کہتے ہیں اعلى حفرت ارشاد فرت بين:

كرامت سبكي "و ومنى" (يعن من الله كاطرف سے مطائى مولى ہے) اور وہ جو كشب سے حاصل مو بھان متى يعنى مَدارى كا تماشا ہے، لوگول كور حوكا ويناب\_

( لمغوطات اعلى حضرت معلمويه مكتب المدين م 444 )

اوث: نی سے جو بات خلاف عادت قبل نؤت ظاہر ہو، اُس کو" إر ہام" کہتے ہیں اور ولی سے جوالی بات صادر ہواس کو " كرامت" كتي بين اورعام مونين سے جوما در ہوائے معونت" كتے بين ادر بيباك فجاريا كفارے جوان كے موافق طا بر ہو،اس كو المبيدراج" كتب إلى ادرأن ك خلاف ظاهر مودو" إمانت" كتب بير -

(بهاد ثربیت جلدادل ازمدرالشرید مفتی امجدیل اعظمی مطبور کمتب المدیدص 58)

#### <u>کرامټ اولیاء حق هي:</u>

"بہارشریت" میں ہے:

كراسب اوليا وجن ہے، إس كامنكر ممراه ہے۔اوليائے كرام كواللد مزوجل نے بہت برى طاقت دى ہے، ان ميں جواصحاب خدمت ہیں، اُن کوتصر ف کا اختیار دیا جاتا ہے، سیاہ ، سفید کے مختار بنادیے جاتے ہیں بد حضرات نی ملی اللہ تعالیٰ علیدوالہ وسلم کے سے نائب ہیں، ان كوا ختيارات وتصرفات حضورملى الله تعالى طيدواله وملم كى نيابت مس ملت بير \_

عُلُوم غيبيان بمكشف موت بين ال بن بهت كو "مًا كَانَ وَمَا يَكُون " (روزاول سي الرروز قيامت تك جو بحرموايا مون والاب سب كاعلم ) اور تمام لورج محفوظ يراطلاع دية بي ، تمريد مب حضورا قدس ملى الله تعالى طيد وسلم ك واسطد وعطاست ، ب وساطست رسول كوئى هیر نی می غیب بر مطلع نبیس موسکا ۔ ۔ ۔

مردوزنده كرناء مادرزاداند مصاوركوزهى كوجفا دينا بشرق مصمغرب تكسارى زمين ايك قدم من طرحانا ،غرض تمام خوارق عادات اولیاء سے مکن ہیں، سوااس معجز و کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ٹابت ہو چکی ہے۔ جیسے قرآنِ مجید کے مثل کوئی

سورت کے آنا، یادنیا میں بیداری میں اللہ مزوجل کے دیدار یا کلام حقیق ہے مشرف ہونا، اس کا جواہیے یا کسی ولی کے لیے دمویٰ کرے، کافرے۔

ان سے استدادہ استعانت محبوب ہے، بیدد ما تکنے والے کی مددفر ماتے ہیں۔ چاہے وہ کسی (بمی) جائز لفظ کے ساتھ ہو۔ رہاان کو فاعلِ مستعلّ جانتا، بیدہ ہابیکا فریب ہے، مسلَمان بھی ایسا خیال ہیں کرتا، مسلمان کے حل کوخواہ تو اوجو اوجو (بمارٹریعت جلداول از مدرالشرید ملتی ام میلی مطبور کہتے المدیدی مرحقی ام میلی مطبور کہتے المدیدی (بمارٹریعت جلداول از مدرالشرید ملتی ام میلی مطبور کہتے المدیدی مرحق

# بنیا دی طور پر کرامات کی د و قسمیں هیں:

بنيادى طور بركرامات كى دوتميس بن

(1) كرامات چمور.

(2) كرامات ومعنوبيه

چنانچہ'' فمآویٰ رضوبیشریف'' میں اعلیٰ حضرت امام عین المکاهشد کا درجہ ذیل قول نقل کرتے ہیں جس سے کرامات کی ان دونوں قسموں سے بخو بی آگا ہی حاصل ہوتی ہے، آپتر مرفر ماتے ہیں۔۔۔

حضرت عين المكافقة رسى الله تعالى عن قرمات بين:

یقین جان!الله تیری دد کرے که کرامت حق سبحانهٔ کے تام' نیست " (احسان کرفندوالا) کی بارگاہ سے آتی ہے تواسے مرف ابرار (مین نیوکار) بی باتے ہیں اوروہ (کرامات) دوشم ہے، 'محسوس ظاہری' و'معقول معنوی''۔

# <u> کرامت ِمصوسه:</u>

موام مرف کرامت محسوسکوجانے ہیں جیسے کی کودل کی بات بتاریا، گزشتہ دموجودہ وآئندہ غیوں کی فیردیا، پانی پر چانا، ہوا پراڑیا،
مدہامنزل زیمن ایک قدم میں مطے کرنا، آنکھوں سے جیپ جانا کہ سامنے موجود ہواور کی کونظر شآئیں وفیرہ ،اور کرامات معنویہ کہ
مرف خواص پچانے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اپنے نفس پرآ واب شرعیہ کی حفاظت رکھے میرہ خصلتیں حاصل کرنے اور بری عادتوں سے بچنے
کی توفیق و یا جائے ، تمام واجبات ٹھیک اواکر نے پرالتزام رکھے وفیرہ ان کرامتوں (کرامات معنویہ) میں کرواستدراج کو وفل فیس اوروہ
کرامتیں (کرامات سے ہوئی ہے گریہ مجی ضروری ہے کہ وہ فیرہ کی مداخلت ہو گئی ہے گریہ مجی ضروری ہے کہ وہ
فرامتیں استقامت کا نتیجہ ہوں یا خوداستقامت بیدا کریں ورنہ کرامت نہ ہوگی۔

#### کرامټ معنویه :

اور کراسید معنوبیدی مکرواستدراج کی مداخلت نبین اس لئے کے علم ان کے ساتھ ہے علم کا شرف خود بی سی بھے بتائے گا کدان میں مرکا

وروش اس لئے کوشریعت کی حدیں کی کے لئے مرکا پھندا قائم نہیں کرتیں ،اس دجہ سے کوشریعت سعادت پانے کاعین صاف دروشن راستہ ہے علم بی مقعود ہے اوراس نے نفع پہنچانا ہے آگر چہاس پڑمل نہ ہو کہ مطلقاً اشاد ہوا ہے کہ عالم و بے علم برابرنہیں تو علاء ہی محرواشتہا ہ سے امان میں ہیں دبس ۔

( قَمَّا وَكُلُ رَضُوبِيشُر نِنْ عِلْد 1 2 مطبوعه رضا فا وَثَر يَشِن لا مورس 550-549)

جب ہم اعلی صعرت کی حیات طیبہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پد چاتا ہے کہ آپ کرامت کی ان دونوں قسمول کے عامل تھے۔ "کراسب معنوبہ" بینی شریعت پر مل واستقامت توامل صغرت کی حیات طیب کاجند و لایدنفك تھا، جس کی بچہ جملکیاں ہم بچیاصفات میں پڑھ بچے ہیں کیکن اس فصل میں ہماراموضوع" کرا مات حسیہ" ہیں ۔۔۔

#### کرامِت کی پہیس اقسام کا ذکر :

"كرامات وحيه"كى محربهت مارى اقسام إلى چنانيد

امام المحق حضرت علامہ فیخ محر یوسف بن اساعیل بہانی رحد اللہ تعالی ملیدائی کتاب "جامع کرامات والیا" میں حضرت علام المحق حضرت علامہ تاج اللہ بن بکی رحد اللہ تعالی کتاب "الطبقات" کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کرامات کی بہت محتمیں ہیں ،ان کی تعداد سو سے بھی زائد ہے، پھرامام بکی نے کرامت کی درجہ ذیل مجیس اتسام بیان کی ہیں۔۔۔

- (1) مردول كوزنده كرنا\_\_\_
- (2) مردول سے کلام کریا۔۔۔
  - (3) درياكل پرتفرف ...
- (4) انقلاب ما بيت (من كتبديل كرديا) ....
  - (5) زين كاست جانا ـــ
- (6) جمادات اور حيوانات عيم كلام مونا\_\_\_
  - (7) شفائے امراض۔۔۔
  - (8) حيوانات كاتالع فرمان مونا\_\_\_
    - (9) زمانے كافخفر موجانا\_\_\_
    - (10) زمانے كالمويل بوجانا \_\_\_
      - (11) متبوليدي دُعا\_\_\_

- (12) خاموتی و کلام پر قدرت ...
- (13) ولول كواجي طرف مأل كرليزا\_\_\_
- (14) غیب کی خبریں دینااور کشف ہونا۔۔۔
- (15) کھائے ہے بغیرع صدہ درازگز ارنا۔۔۔
- (16) مقام تقرف پرفائز ہوکرتفرف کرنا۔۔۔
  - (17) زياده كمانا كمانے پرقدرت مونا\_\_\_
    - (18) حرام کھانے سے محفوظ دہنا۔۔۔
- (19) پردول کے بیچے دور در از جگہ کامشاہدہ کرنا۔۔۔
  - (20) بىيت ددېدىد.
  - (21) دشمنوں کے شرسے بچا۔۔۔
  - (22) مختلف مورتول مین ظاهر مونا ...
  - (23) زمین کے ذخیروں کو جان لینا۔۔۔
    - (24) مشكلات كأآسان موجانا\_\_\_
  - (25) ہلاکت خیزاشیاه کااثرنه مونا\_\_\_

( ماخوذ از جامع كرامابت واوليا ازعلام يعهاني مطبوعه ضياء الترآن لا مورص 186-177)

### اعلىٰ حضرت اور اقسامِ كرامات:

اعلی معترت کی حیات طیبہ میں جیران کن طور پر مندرجہ بالا إنسام کرامات میں سے تقریباً سبمی اقسام کی کرامات ملتی ہیں ،ان پہیں انسام کے علاوہ ہم نے مزید جارانسام ۔۔۔

- (26) جوفر مايا سوموا\_\_\_
- (27) جنات كا تالى بونا\_\_\_
- (28) خواب می و تھیری۔۔
- (29) بعدازومال كرامات \_\_\_

کا اضافہ کر کے کل انتیس اقسام اور ان کے تحت 123 کرامات بیان کی ہیں، اس باب میں ہم آپ کی کرامات کو انہی اقسام کے تحت بیان کرتے ہیں۔۔۔۔

#### يھلى تسم:

#### مردیے زندہ کرنا

یددہ صعب کرامت ہے جس کا صدور بہت سے اولیائے کرام سے ہوا کہ انہوں نے مردے تک زندہ کردئے ،یہ کرامت کی تتم خرت عیلی طیاللام کے جزو کا پرتو ہیں (کآپ بھی مردے زعو فرمایا کرتے تھے)،اعلی معرت سے بھی اس طرح کی کرامات کاظہور ہوا ۔۔۔

#### میں دوبارہ زندہ هو چکا تھا:

مفتی غلام سرور قادری رضوی صاحب اپنی کتاب"الشاه احدرضا"می ایک واقعه بیان فرماتے ہیں کہ:

اللا معرف الم احمد ضافان کی ایک زنده کرامت "فیخ حبیب الرحمٰن" کے نام سے آج بھی لا ہور میں موجود ہے۔ شیخ حبیب الرحمٰن المحات میں معرف اللہ علی معرف رحمت اللہ تعالی معرف معرف رحمت اللہ تعالی معرف رحمت اللہ تعالی معرف رحمت اللہ تعالی معرف رحمت اللہ تعالی معرف معرف رحمت اللہ تعالی معرف معرف رحمت اللہ تعالی معرف معرف اللہ تعالی تعالی معرف اللہ تعالی معرف اللہ تعالی تعالی معرف تعالی معرف تعالی تعال

یے 51وی فرس مبارک کے موقع پرلا ہور میں اعلی صفرت کی بیکرامت تقریر میں سُنا کی جواُن کی اپنی آپ بیتی ہے۔

محترم شیخ ماحب نے فرمایا کہ یہ 1920 کا واقعہ ہے، میرے وانت نگلنے کا زمانہ تھا، اُس وفت عمر تقریباً ایک سال کی ہوگی ، میرے مدین کے بیان کے مطابق میں اُس وقت بہت کمزور تھا، بھار کی زیادتی تھی، رفتہ رفتہ نیاری شدت پکڑ گئی اور نمونیہ ہو گیا ، اور سانس بند

وكياجي كمير عوالدين في مجهة ووقرارو عديا اور رضائي ش لييث كرعليده ركاديا -سب كمرواليميري موت كمدمد

دروكر عد مال مو محك ، عن أن كا اكلوتا بچه تفامير ساب اللي معزت كزير سابيا يك قريبي مكان عن ربائش يذير تقر

- اعلی صعرت کو بھی اس اُلم ناک واقعہ کاعلم ہواتو آپ ممکن ہوئے ،علالت کی تعصیل دریافت فرمائی ، چند تعوید عطافر ماے اور ہدایت رمائی کدان کی دھونی بچے کے ناک میں دی جائے۔

میرے ماں باپ کو چونکہ بے حدعقیدت تھی اس لیے اُنہوں نے حسب ارشادتھیل کی اور ساتھ ساتھ کفن دفن کی تیاریاں بھی ہور ہی تعیں کہا چا تک رضائی کے اندر سے میرے رونے کی آواز سنائی دی۔والدہ صاحبہ نے دوڑ کر منہ سے رضائی ہٹائی تو جیران رہ کئیں ''میں دوبارہ زندہ ہو چکا تھا''

ہر طرف خوشی کی اہر دوڑ گئی۔ بیاعلی معترت کی وُ عا کا بتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ اور رحمت ہے جھے کو ایک مرتبہ پھر زندگی مطافر مائی میری عمراب پچاس سال ہے بچھے ذا کہ ہے تکر میں اب تک اعلیٰ معترت کی برکتوں کا اثر اپنے اندر محسوں کرتا ہوں۔

والشاه احمد رضا ازمفتي غلام سرور قادري مطبوعه مكتبه فريديه بيسابيوال ص 180 )

#### بھیا (بڑیے مولانا کنے جا:

ماتى كفايت اللمماحب كابيان بكد:

نیفان اعلی حفرت عاجی خدا بخش صاحب فرماتے ہیں کہ''میراا کیے لڑکا تھا جس کا نام مقبول احمد تھا، 19 سال اس کی عمر تھی، (اعلی حفرت کا برامتقد تھا) اُس کو بخار آیا، تیسر بے روز اس کی حالت بہت غیر ہوئی، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا ۔گھر کی عور تیس رونے لگیس، پھراُن عور توں کو خیال آیا کر ایک کپڑ اپھاڑ کراس کے پاؤں کے دونوں انگو شھے باندھ دیں، جب وہ باندھنے گئیس تو اس نے اپنا پاؤں تھینچ لیا اور اس میں جان آگئی اور باتیں کرنے لگا اور اپنے بڑے بھائی سے کہا'' بھائی! مولا ناکے پاس جا''۔

بیس رست بیر است کا پچھ خیال نہ کیا، پھراس کی وہی حالت ہوگئی اوراس کا دم نکل گیا۔ عور تیس رونے لگیس،اس کے بعدان کو پھر اس کی وہی حالت ہوگئی اوراس کا دم نکل گیا۔ عور تیس رونے لگیس،اس کے بعدان کو پھر خیال آیا تب انگوٹے باندھے لگیس اس نے پھر پاؤں تھینچ لیا اور آئکھیں تھول دیں اور کہا'' بھیا! بڑے مولا نا کئے جا''۔ ہم نے پھر نہیں خیال کیا تیسری مرتبہ پھروہی واقعہ ہوا۔

غرض سے سے تیسری پہرتک یہی حالت رہی جب تین مرتبہ بیرحالت گزری تو میں نے اپنے بڑے لڑکے سے کہا تو جا اور حاجی طالب صاحب سے پر چراکھوا کرا**علیٰ حضرت کے پا**س جا، وہ گیا اور حاجی صاحب موصوف سے پر چہ کیفیت کالکھوا کر لے گیا۔

اعلی حعرت بچا تک ہی میں تشریف رکھتے تھے اس نے وہ پر چہ دے دیا ،اعلی حعرت نے وہ پر چہ پڑھااور فر مایا میں ابھی چاتا ہوں کو کی سواری ہے؟ میں نے کہاحضور'' بکہ'' ہے، فر مایا خیر میں'' بکہ''ہی پر چلا چلوں گا۔

بالآخراعلی حعرت ہمارے ہاں تشریف لائے ،لڑ کے کو بٹھایا اور دم کر کے اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ، پھرآپ نے اسے لٹا دیا ، مغرب کا وقت قریب تھا ، اعلی حضرت مسجد میں تشریف لے گئے ، وہیں میں نے بھی نماز پڑھی ، نماز کے بعد آپ واپس مکان پرتشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اب میں تعویذ لکھ کردوں گا آپ محلّہ سوداگر ان تشریف لاکر لے جائے گا۔

جس وقت حضرت مکان سے چلے اس لڑکے نے اپنی گردن گھما کراعلیٰ حضرت کو دیکھا جب تک حضرت دروازہ تک پنچے اس وقت تک دیکھا ہی رہا۔

اِ تفاق وقت دیکھئے کہ میں آپ کے یہاں تعویذ لانے کے لیے جانا بھول گیا،شب میں اس کا دوبارہ انتقال ہوگیا پھرزندہ نہ ہوا۔اعلیٰ حضرت کا بہت معتقد تھا اسکی روح اعلیٰ حضرت کود کیھنے کے لیے بے چین تھی حضرت کود کیھا تو اس کوسکون وچین مل گیا۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه مكتبه نبويدلا بورص 918)

#### دوسری تسم:

#### مردوں سے کلام کرنا

اعلی معزت رمة الله تعالى مليه ايسے ولى كامل منے كه آپ صاحبان مزارات سے تفتگو بھى فرماليا كرتے ہے۔اس سليلے ميں چندوا قعات بطورشهاوت پيشِ خدمت ہيں۔

يه پاني آ محصول پرلگا ئيس اور باتي يي ليس

يمل ايسے قوئى النّا مير (يعن زردست اثروالے) بيل كه أكر صدتي إغرّتنا در يعن جايتين) موتوائ هداء الله مَعالى عنى مولى آكسيس واپس آجائيں۔

(ملفوظات اعلى حضرت مكتبه المدينه ص375)

# مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دُعا:

جس بیاریامصیبت زدہ کود کیم کراس وُ عاکر پڑھے وہ بیاری و مُصیبت ان شاء اللہ تعالیٰ عربھر پاس نہ آئے۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَافَانِی مِمَّا ابْعَلاكَ بِهِ وَفَصْلَنِیْ عَلَی كَذِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَق مَفْضِیلاً اللّٰدکاشکرہاس نے مجھے اس سے عافیت بخش جس میں تجھے مبتلا کیا اور بہت ساری مخلوق پر مجھے اس نے نصیلت عطافر مائی۔

(ملفوظات اعلى حضرت مكتبه المدينة 0406)

#### قرض کی ادائیگی کا وظیفه:

اَللَّهُمُّ الْحُفِنِیُ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَعُذِنی بِفَصْدِلِكَ عَمَّیْ سِوَاكَ اللَّهُمُّ الْحُفِنِیُ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَعُذِنِی بِفَصْدِلِكَ عَمَّیْ سِوَاكَ الله مجھے حلال چیزوں میں کفایت کرحرام چیزوں سے دور رکھاور تیرے ماسواسے مجھے اپنی فضل سے غنی کردے مرنماز کے بعد، 11 باراورضح وشام سو، سوبارروزانداول و آخر درود شریف، اِسی دعاکی نسبت مولی علی کرم الله تعالی وجدائکریم نے فرمایا کہ '' اگر تجھ پرمثل پہاڑ کے بھی قرض ہوگا تواسے اداکردےگا۔' (بائل زندی، تنب الدوات)

(ملفوظات ِاعلیٰ حضرت مکتبه المدینهٔ 939)

#### لَقُوَه اور فالج كا رُوحاني علاج:

لوہے کے پتر پر''سورۃ زِلُزال شریف'' گند ہ کرالیجئے اوراسے دیکھتے رہا کیجئے۔

(ملفوظات اعلى حضرت مكتبه المدينة ص 481)

#### زھریلے جانوروں سے بچنے کی دعا:

مدیث میں ہے:

"أَعُونُ بِكَلِمْتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَعَرِّ مَا حَلَقَ" ترجمه: بناه ليتا مول مين الله تعالى كمل كلمات كى مرتخلوق ك شرب

(سنن الى داؤوه كتاب الطب، باب كف الرقى)

فینان اعلیٰ حفرت جب دہاں پنچ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ مزاراقدس کے کواڑ کھلے ہوئے ہیں اور چوکھٹ کے نتیج میں ایک اژ دھالیٹا ہوا ہے۔اعلیٰ حغرت مزار کے قریب پنچ تو وہ اژ دھااندرچلا گیا،اعلیٰ حضرت بھی اندرتشریف لے گئے۔

مزار کے دریب پہنچاد وہ از دھا امدر چوں ہیں ہوں سوٹ کے سے کہ مزار شریف کے کواڑخود بخو دبند ہو گئے اور حضرت محدث صاحب وغیرہ بابر حضرت محدث سورتی علیہ ارمہ وغیراندر جانا چاہتے تھے کہ مزار شریف کے کواڑخود بخو دبند ہو گئے اور حضرت محدث صاحب اور رہ گئے۔اب اعلیٰ حضرت اوراژ دہااور صاحب مزار اندر ہیں۔ باہر محدث صاحب اور دیگر طلباء اس واقعے کود کھے کرمتفکر ہوئے۔

رہ ہے۔ابای معرت اورار دہ اور اردہ اور سب را سالی معرت مزارا قدس سے ہشاش بشاش باہرتشریف لائے اور فر مایاب تقریباً دو تحفظ کے بعد یکا یک مزارا قدس کا دروازہ کھلا اوراعلی حضرت مزارا قدس سے ہشاش بشاش باہرتشریف لائے اور فر مایاب وہ از دھانظر نیں آئے گا اور بیصا حب مزار نقشبندی سلیلے سے مسلک ہیں اور اس ضبر پہلی بھیت کے ' سلطان الا ولیاء' ہیں۔اس وقت وہ اور دھانظر نیں آئے گا اور بیصا حب مزار نے اس فقیر سے بالمشافہ ملاقات کی اور گفتگوفر مائی۔

اس کرامت کود کیھے کرسلطان الواعظین مولا نا شاہ عبدالا حدصاحب نبیرہ ء شاہجی میاں ،مولا نا شاہ حبیب الرحمٰن صاحب ادر حفرت مولا نا مولوی شاہ ابوسراح عبدالحق صاحب مشمی حضرت شاہ کلیم اللہ ولی کے مزارِ پر انوار ہی پراعلیٰ حضرت کے دست حق پرست پر بیعت

جب سے بیدواقعہ ہوا دہاں اڑ دھانظر نہیں آیا عام طور پرلوگ مزار شریف پر حاضری دینے گئے، اُس سے قبل اڑ دھے کی وجہ سے لوگ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے۔

(تجليات امام احمد رضا ازمولانا امانت رسول مطبوعه كراجي 53)

#### تيسري قسم:

## دریاؤں پر حکومت

اس صنفِ كرامت سے بھی اعلیٰ حضرت متصف تھے چنانچہ۔۔۔

#### سمندری طوفان تهم گیا:

پہلے نجے سے واپسی پر جب کہ آپ والدین کے ہمراہ بحری جہاز سے تشریف لا رہے تھے راستے میں سُمندری طوفان آگیا۔خود ہی ارشاد فرماتے ہیں۔۔۔

والیسی میں تین دن طوفانِ شدیدر ہاتھا، اِس کی تفصیل میں بہت طول ہے ۔لوگوں نے کفن پہن لئے تھے۔حضرتِ والدہ ماجدہ کا اضطراب دیکھ کراُن کی تسکین کے لیے بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ آپ اطمینان رکھیں،خدا کی تسم ایہ جہاز نہ ڈو بے گا۔ یہ میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی جس میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق ہے حفاظت کی وُعاار شاد ہوئی ہے۔ میں نے وہ وُعا پڑھ کی تھی المہذا حدیث ہی کے وعدہ وصادقہ پر مطمئن تھا۔ پھر بھی قتم کے نکل جانے سے خود مجھے اندیشہ ہوا اور معاً حدیث یاد آئی:

#### "مَنْ يُعَادَلُ عَلَى اللهِ يُكُلِبُهُ "

" جوالله يهم كماع الله أس كالم كوروفر ماد عاب المراس مده 4350)

ت حطرت عزت (الدوريل) كى طرف رُجوع كى اورسركايرسالت ملى الدفال طيد البديم عدد ما كلى المستحدد الله ا ووالف بواك

( لمنوطات وعلى معزت كمتبد المدين 181)

# کشتی کوڈوبنے سے بھالیا :

مولانا محدام وعلى اعظى صاحب بيان فرمات بيركه:

ایک مرتبہ ہم املی صفرت سے دری صدیث لے دہ تھے کہ خلاف عادت آپ وہاں سے اٹھے اور پندر ومنٹ کے بعد قدر نے تنکر، بنان والیس تشریف لائے ،اس حال میں کہ آپ کے دونوں ہاتھ میں آسٹین کے تر (سید) تھے، جھے تھم فر مایا کہ خشک کرنہ لے آ ہے! میں ، حاضر کیا ، حضور نے پہنا اور چرہم لوگوں کو دری قدیث دینے گھے۔

میرے دل میں بیجیب بات محکی تو میں نے وہ دن ، تاریخ اور وقت لکھ لیا۔ چنانچ گیارہ دن کے بعد ایک جماعت بخنے وتھا كف لے كر نر ہوئی ، جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو میں نے اُن سے اُن کا جال ہو چھا كہ كہاں مكان ہے، اس وقت كہاں ہے تشريف لائے اور ہے آتا ہوا؟۔

اُن او کول نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ: ہم فلال تاریخ کوشتی ہی سوار ہوئے ، ہوا تیز چلنے کی اور موجیں زیادہ ہونے کیس ، یہاں تک کہ نگی کے است جانے اور ہم لوگوں کے دوب جانے کا خطرہ پیدا ہوا، ہم نے اعلی صفرت سے توشل کیا اور نذر مانی ۔
' کیاد کھتے ہیں کہ ایک فض کشتی کے بزد یک آیا اور اس کا کنارہ پکڑ کر کنار سے پر پہنچا دیا، تو اعلی صفرت کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم اُول کو بچالیا، اب وہی نذر پوری کرنے اور اعلی صفرت کی زیارت کوآئے ہیں۔

(حياستوالل معترت ازمولا ناظفرالدين بباري مطبوع مكتبه نبويلا مورس 996)

#### چوتھی تسم:

ماهیت کو تبدیل کرنا

ال اوع من محل الله صرت سے كرامات صادر موكي چنانچ ....

غربوزه میثما هو گیا:

جناب سيدايوب على صاحب فرمات بي كه:

سیدمحود جان صاحب ساکن "محلّه گرحی" نے فرمایا که "ایک روزمولا ناسیدسلیمان اشرف صاحب بھاری پروفیسر دینیات علی گر بو نورش اعلی خعرت کی خدمت بیں حاضر نتے اور پچھ پھل فر بوز ہ کے دیکھے ہوئے تھے۔

بایائے (بابانت) اعلی معرت بھل مولانا ممدول نے اٹھایا اور کمیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کرتراٹ تو پہیکا لکلا ،اس کے بھا اعلیٰ معرت نے صرف ایک بارسورۃ اخلاص پڑھ کرتراٹا تو میٹھا لکلا ،مولانا سیدسلیمان اشرف میاحب نے فرمایا کہ: "میں کمیارہ مرتبہ پڑھوں تو پھیکا لکلے آپ ایک بار پڑھیں تو میٹھا لکلے"

(حياستداعلي حفرست ازمولانا ظفرالدين بهاري كمتيث يديا مودس 929

### موسم تبديل هو گيا:

مولا نامحرحسین میرهی صاحب کابیان ہے کہ:

ایک مرتبہ میں ہر بلی شریف میا ، دو دن رو کر سنا کہ آج حضرت ایک موضع (دیبات) کوتشریف لے جا نیں مے، آپ کے ایک مرید خان صاحب نے دعوت کی ہے، کچھ لوگ ہمراہ جا کیں مے۔ میں نے بید خیال کر سے کہ آپ کی کیر محبت میسر ہوگی ہمرکاب چلنے ک اجازت لے لی۔

دوموضع المیشن سے 5-4 میل پروائع تھا، وہان پہنچاتو قرب وجوار کے مواضعات کے لوگ برابرزیارت کے لئے آتے جاتے رہے دوون وہاں قیام فرمایا، ہروفت آومیوں کی کثرت تھی، میز بان صاحب نے بیدانظام کررکھا تھا کہ ہروفت کھانے میں صرف مرخ کا گوشت ہواکرتا تھا۔

اب والهی کاوقت آیا تو روانگی کاوقت 2 بیجمتر رہوا ،سب نے ظہری نماز پڑھی ،تا گوں میں بوار ہوئے ،شدید گری اور تخت دھوپہ تی۔ میں متجب تفا کہ اعلیٰ صفرت کا مزان نہایت گرم ہے ، اس قدر سخت گری ہے اور وقت بھی دو پہر کا ہے مگر قدرت خداوعدی کہ 15-20 قدم چلے ہوں کے کہ ایر (بادل) آیا اور اکٹیشن تک برابر ساتھ ہی ساتھ چان ہا جے د کھر بہت تجب ہوتا تھا اس لیے کہ ایمکاز مانٹیل تھا۔

( يرت الل معزرت ازمولا ناظر الدين بهاري مطيوم كتيد تريد الا معنوم 1994) المنافقة الدين بهاري مطيوم كتيد تريد الله معنوم المواد الموادد الموادد الموادد الموادد الموادد الموادد الموادد ا

# زمین کالیٹ کرمفتصر هوجانا

سينكرول براورل ميل كى مسافت كاچنولحول بيل مطيهوناييكرامت بحى اس قدرز ياده الله والول عصفول بيكراس كى موايات

مدتواتر تک پنجی ہوئی ہیں۔املی معرت سے بھی ایس کرامات کا ظہور ہوا چنا نچہ امیر اہلسدے معزت علامہ مولان محد الیاس مطارقا وری رضوی ضیائی ایک ایک تعنیف' بریل سے مدید' میں تحریر فرماتے ہیں:

#### بریلی سے مدینه :

سیان دنوں کی بات ہے جب میں باب المدینہ کرا چی کے علاقہ کھا را در میں واقع حضرت سیدنا محمد شاہ دولھا بخاری سنرواری علیہ الرحمہ کے مزاد شریف سے منطق اللہ مسلفی رضا خان علیہ الرحمہ کا مختر مناوست مشرک عمامہ شریف سے منطق اللہ مناز فجر پڑھایا کرتا تھا۔ متبرک عمامہ شریف سر پرسجا کرنماز فجر پڑھایا کرتا تھا۔

المتحمد لله! ایک ولی کامل کاعمام شریف بار بامیرے ہاتھ اور سرے مس ہوا ہے۔ انشاء اللہ عز وجل میرے ہاتھوں اور سرکوجہنم کی آگنبیں چھوئے گی۔

دراصل بات یہ کہ متذکرہ بالا'' حیدری مبحد'' میں اعلیٰ حصرت کے خلیفہ ، مجاز ، مداح الحبیب حضرت مولا ناجمیل الرحمٰن صاحب کے فرزندِ ارجمندعلامہ مولا ناجمید الرحمٰن امامت فرماتے تھے۔ پُونکہ مبدسے آپ کا دولت خانہ تقریباً چھ کلومیٹر دور تھا لہٰذا فجرکی امامت کی مجھے سعادت ملی تھی اور اُن کا حضور مفتی واعظم ہندوالا عمامہ شریف مجھے نصیب ہوجا تا۔ جس سے میں برکیس حاصِل کیا کرتا۔

ایک بار حضرت مولا ناحمیدالرحمٰن صاحب نے اعلیٰ حضرت کے فضائل بیان کرتے ہوئے مجھے سے فر مایا،'' میں ان دنوں چھوٹا بچہ تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اعلیٰ حغرت مجھ سے اور ہر بچے سے'' آپ'' کہہ کر ہی گفتگو فر ماتے تھے ڈانٹنا ، جھاڑنا اور تو تکار آپ کے مزاج مبارک میں نہ تھا۔

ایک جعرات کومیں بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے کاشانہ ورحمت پر حاضر ہوا کہ کوئی صاحب ملنے آئے اور وہ وقت عام ملاقات کا نہیں تھا۔لیکن وہ ملنے پر مصرتھے۔ چنانچے میں اعلیٰ حضرت کے خاص کمرے میں پیغام دینے کے لیے چلا گیا۔ مگر کمرے میں تو کجا پورے مکان میں اعلیٰ حضرت اجا تھے کہ آخر کہاں گئے! اسی شش و پنج میں سب کھڑے تھے کہ اعلیٰ حضرت اجا تک اپنے کمرہ ء خاص سے برآ مدہوئے۔

سب جیران رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ جب ہم نے تلاش کیا تو آپ کہیں نظر نہ آئے مگر پھر آپ اپنے ہی کمرے سے باہرتشریف لائے۔ اس میں کیاراز ہے؟

لوگول کے پیہم اِصرار پرارشادفر مایا ،الحمد للدعز وجل میں ہر جمعرات کواس وقت اپنے اس کمرے یعنی بریلی سے **مدیندمنورہ** حاضری دیتا ہوں۔

# اعلیٰ حضرت مواجه شریف میں حاضر تھے:

مزید حضرت علامه مولا نامحدالیاس عطارقادری رضوی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

كرامات

سر حدی و یوں کی بات ہے جب اعلی حضرت بقیدِ حیات ہے۔ میں ایک بارسر کارنا مدارسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کے مزار فائف ُالانوار پر ایک ہوں دنوں کی بات ہے جب اعلیٰ حضرت بقیدِ حیات ہے۔ میں ایک بارسر کارنا مدارسلی اللہ تعالیٰ علیہ والے السلام'' پہنچا ، وہاں سے اچا تک میری نظر سنہری جالیوں کی طرف چلی گئی تو کیا دیکی مواجہ شریف کے سامنے دست بستہ حاضر ہیں۔ مول کہ اعلیٰ حضرت شہنشا ورسالت ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے مواجبہ شریف کے سامنے دست بستہ حاضر ہیں۔

مجھے بڑا نبجب ہوا کہ مرکا یا علی حضرت مدین طیبہ حاضر ہوئے ہیں اور مجھے معلوم تک نہیں ، پُنانچہ میں وہاں سے مواجہ شریف پرحاض اور مجھے معلوم تک نہیں ، پُنانچہ میں وہاں سے مواجہ شریف پرحاض اور جب سُنہری جالیوں کی طرف دیکھا تو اعلی حضرت مواجہ تو اعلی حضرت مواجہ شریف میں حاضر ہوا تو اعلی حضرت عائب تھے! تیسری باربھی اسی طرح ہوا۔ شریف میں حاضر ہوا تو اعلی حضرت عائب تھے! تیسری باربھی اسی طرح ہوا۔ شریف میں حاضر ہوا تو اعلی حضرت عائب تھے! تیسری باربھی اسی طرح ہوا۔ در میں سمجھ گیا کہ رہم جوب وحب کا معاملہ ہے جھے اس میں مخل نہیں ہونا جا ہیے۔''

الحمدالله! قطب مدين كوابى بهى حاصل بوكى كماعلى حضرت باطنى طور پرمدينة المرشد بريلى شريف سے مدينه الرسول ملى الله تعالى عليه والدوسلم حاضر بوئے تھے۔

(بریلی سے مدینداز حضرت علامه مولانامحدالیاس عطار قادری، رضوی، ضیائی مکتبدالمدیندم 6-1)

ای سے ملتا جلتا واقعہ 'حیاتِ اعلیٰ حضرت' میں بھی موجود ہے جس کے راوی جناب سیدایوب علی صاحب ہیں جو کہ درجہ ذیل ہے۔

# وصال کے بعد سرکارصلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کی بارگاه میں حاضری:

جنابسيدايوبعلى صاحب كابيان بكد:

حضرت مولا نا ضیا والدین احمد صاحب مدنی نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ دن کے دس بجے کا وقت تھا، میں سور ہاتھا،خواب میں دیکھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت حضور پر تورمر کاردوعالم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مواجہہ اقدس میں حاضر ہیں اور صلوٰ قوسلام عرض کررہے ہیں۔بس اسی قدرد کیھنے پایا تھا کہ معامیری آئے کھل گئی۔

اب باربار خیال کرر ہاتھا کہ خواب تھا مگر دل کی بیرحالت کہ متواتر حرم شریف چلنے پرآ مادہ کرر ہاتھا، بالآخر بستر سے اٹھا، وضو کیااور'' باب السلام'' سے حرم شریف میں داخل ہوا۔

ابھی پچھ حصہ مجد نبوی کا طے کیا تھا کہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ واقعی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنداس سفیدلباس میں مزار ہر انوار پر حاضر ہیں اور جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا کہ صلوٰ قوسلام پڑھ رہے تھے، آنکھوں نے بیددیکھا کہ لبہائے مبارکہ نبش میں تھے آواز سننے میں نہ آئی۔

غرض من بیدواقعدد کی کر بیتاباند قدموی کے لیے آئے بڑھا کہ نظروں سے قائب ہو گئے اس کے بعد میں نے حاضری دی اور صلوٰۃ و وسلام عرض کر کے واپس ہوا۔ جب ای جگہ آیا جہال سے انہیں و یکھا تھا تو ایک مرتبہ آپ کو پھروییں موجود پایا مختصر یہ کہ تین مرتبہ ایہا ہوا۔ (حیاستہ اعلیٰ معزرت ازمولا ناظفر الدین بہاری مطبوعہ کتیہ نیویلا ہورس 973)

# هر سال نواب کلب علی مد پنیے میں :

مولوى عرفان على صاحب قادرى يسليدرى كابيان بكد:

ایک مرتباطی حضرت کے سامنے والی وریاست را مپورٹو اب کلب علی خان صاحب علی ارمہ کاذکر ہور ہاتھا۔ ارشاد فر مایا کہ
"مرحوم اہل دل سے متنے پھر فر مایا کہ بیں اُن کو ہر سال ایا م ج بیں ہدیند منور و کا گلیوں بیں فقیروں کی طرح پھر تا دیکھ آہوں"
اس سے ظاہر ہوا کہ اعلی حضرت اپنے زمانہ و حیات میں ہر سال باطنی طور پر ایا م ج میں مدینہ طیبہ کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے
مزنو اب صاحب مرحوم بھی بعدو وفات ہر سال ایا م ج میں مدینہ شریف کی زیارت کیا کرتے تھے جبی تو دونوں کی ملاقات مدینہ منورہ میں
ہر سال ہوتی تھی۔

(حيات اعلى معرت ازمولا ناظفرالدين بهاري كمتينبويدلا مورم 964)

#### میں آتے جاتے تمھاریے ساتھ ھوں :

مولا تا اعارعلى فان صاحب كابيان بكد:

1430 ھيل ميرے والدين کريمين حج کے عازم ہوئے ، والدہ صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور اجازت جا ہی ، علیٰ حضرت نے فرمایا:

### "يس آتے جاتے تبارے ساتھ مول"

پر فرمایا " بین کے کہنا ہوں کہ یس آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں " والدہ صاحب اس کے بعد نج پر دوانہ ہو کئیں \_ حطیم شریف بی یک شب والدہ صاحب نفل پڑھ ری تھیں کہ لوگوں کا بچوم ہو گیا اور ساتھ والے سب جدا ہو گئے ۔ والدہ صاحب بہت گھرا کی اور خیال کیا کہ

اللہ صفرت نے فرمایا تھا کہ یس آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں ، اب اور کون ساوقت آئے گاجس میں مدوفر یا کیں گے۔

لوگوں کا بچوم اس قدرتھا کہ راستہ مناوشوارتھا کہ اعلی صفرت کو دیکھا ، آپ نے پھر کی میں فرمایا جس کا مطلب معلوم نہ ہوسکا لیکن

اس قدر بچوم کے باوجود راستہ ایسال گیا کہ والدہ صاحب با سانی وہاں سے چلی آئیں۔ اور دوسرے دروازہ سے جب حرم شریف کے باہر آئیں تو

والدصاحب بھی تل می اور حضرت فائب ہو می بریلی آئر عرض کیا تو اعلی صفرت نے سکوت فرمایا۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا بورص 885)

#### دیکھو مولانا آنے ھیں:

اعلى حعرت كے فادم خاص حاجى كفايت الله صاحب كابيان ہےكه:

جناب نیاز احمد خان ،(ساکن باخ احمول خان) بیان کرتے تھے کہ جس دن ان کے والد کا انتقال ہوا اس ہے ایک دن قبل اپنی بیٹی ہے انہوں نے کہا:

''اے بنی او کیموبرے مولانا صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو بٹھاتی کیوں نہیں ہو۔''لڑکی نے کہا: کہ کہاں ہیں؟ کہا''ویکمو یہ ہیںتم تو دیکھتی نہیں ہو'۔

(حيات اللي معرب ازمواه ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا مورس 914)

# <u>ھر شب اعلیٰ حضر ت تشریف لیے آتے:</u>

جناب سيدايوب على صاحب كابيان ہے كه:

محمطى خان صاحب أيك قل كے مقدمے ميں ماخوذ ہو محے \_ دورانِ قيد كاوا قعد ب جوكه موصوف نے خود بيان كياكه:

'' ہرشب بعد نماز عشاء بیداری میں اعلی معرت تشریف لاتے ، میں ویکمتا تھا کہ اعلی صعرت بیرونی مصے میں ثبل رہے ہیں، جس مے مجھے تسکین ہوتی اور **ت**مبراہٹ دور ہوجاتی تھی''۔

(حيات اللي معزت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبه نيوبيلا مورص 928)

#### چھٹی قسم:

حیوانات سے کلام بہت ساولیائے کرام نے حیوانات وجمادات سے کلام کیا ،اعلی حفرت سے بھی اس شم کی ایک کرامت منقول ہے

#### <u>وه دونوں کونمیں په گفتگو کر رھی ھیں۔۔۔</u>

مولانا نورالدين صاحب فرمات بين كه:

مس گورنمنث انگریز کاطازم تھاءاتفا قامیری ڈیوٹی بریلی شریف میں لگ کئی چونک میں میاں شیرمحرصا حب شرقیوری کامرید تھاءاور مجھے یا نصیحت تھی کہ جہاں بھی جاؤا ک علاقہ کے بزرگ کی حاضری ضرور دو چنانچہ میں بریلی شریف میں بھکم پیرومرشد ا**علیٰ حضر**ت کی خدمت مي أكثر حاضر هوتا قعابه

حسبومعمول میں ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ دوا گریز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ آپ سے گفت وشنید مس مشغول ہو مے اور آپ سے استفساد کرنے کے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تغیم اسلام (ملی الله تعالی طبید آلدیم )نے فرمایا ہے کہ:

> عُلَمَاءُ أُمُّتِي كَأَدبِيَاءِ بَنِي إسرَائِيل میری امت کے علاء تی امرائیل کے انبیاء کیطرح میں

سیا آپ اس کا جوت دے سکتے ہیں کہ بی اسرائیل کے تیفیر تو جانوروں کی بولیاں تک بھتے تھے۔ آپ تیفیراسلام (ملی الله تعالی طیہ مالد علم) کی امت کے عالم ہیں ، آپ میں کوئی اسی صلاحیت ہے؟

ا تفاق ہے اُس وقت دوکو نجیں اڑی چلی جاری تھیں، فرکیوں نے عرض کیا کہ دہ جوکونجیں اڑی چلی آری ہیں وہ ایک دوسری سے کیا یا تمس کررہی ہیں؟

۔ آپ نے فرمایا: میں تو خاک پائے اقدی (صلی اطارته ان طلب والدوملم) کا اونیٰ غلام ہوں اور اِکساری ملا ہر کی محرانہوں نے اصرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا انچماا کرآپ اصرار کرتے ہیں تو س کیجئے کہ وہ دونوں کونجیں ریکھنگاو کر رہی ہیں۔۔۔

الکی پہلی سے کربی ہے جلدی کرو،اند میرا ہورہا ہے، پھیلی نے اگلی کو جواب دیا ہے کہ جب ہم پچیلی وادی میں جلدی سے اتری تھیں، تو میرے بائیں پاؤل میں کا نتا چھو کیا تھا اس لیے جھے سے تیز نہیں اڑا جارہا ،تم آستہ چلو میں پورے زورے چلتی ہوں تاکہ تحمارے ساتھ ساتھ دوسکوں۔

ک اور انٹانہ با ندھااور پھیلی کو بخ گرکرز ہے گئی اور دونوں بڑے نشا کی تنے ایک فرکن نے فورانشانہ با ندھااور پھیلی کو بخ گرکرز ہے گئی اور انہوں نے دیکھا کہ دافق کو نئے کے بائیں پاؤں میں کا نٹا چیھا ہوا ہے۔ آپ کی بیکرامت دیکھ کردہ انگریز مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے حضور! واقعی دین اسلام سےا ہے۔

( گلتان ادلیا واز محمر امیر سلطان چشتی مطبوعه چشتی کتب خانه فیعل آباد ص 50)

#### ساتهیں تسم:

### شفائے امراض

اولیائے کرام کے لیے اس معنب کرامت کا ثبوت بھی بہ کنڑت کتابوں میں مرقوم ہے اعلی معزت ہے بھی بار ہااس طرح کی کرامات ابر ہوئیں۔

# سربر رومال ڈالتے هی هوش آگيا:

ایک مرتبہ جناب سیر محود علی خان صاحب نے کی مریض کے زخم اور آپریشن کی مفصل کیفیت بیان فرمائی ،اس کو سنتے ہی سید قناعت علی صاحب اپن تھی کروری کی وجہ سے بہوش ہوگئے۔اس وقت ان کے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کی گئیں مگر ان کا پچھاڑ نہ ہوا۔اسے میں الملی صفرت تشریف لے آئے آپ نے اُن کا سرا پے زانو نے مبارک پر کھکر اپنارو مال ڈالافور آائیس ہوش آگیا اور آ تکھیں کھول ویں۔
اعلی صفرت کے زانو نے مبارک پراپنا سرد کھ کر انہوں نے جلد آئھنا جا ہائین ضعف کی وجہ سے ندائھ سے حضور نے از راہ شفقت فرمایا لیٹے دیے! لیٹے دیے! بیشفقت علی الاحتما ہو (چوؤں پرشفت) کی بہترین مثال ہے۔

(حيات اعلى معرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبه نبويدلا مورم 116)

#### مریضه کوشفاء مل گئی:

مولا نااعجاز على خان ماحب كابيان يكد:

ایک مرتبہ مولوی اصغرعلی خان صاحب وکیل کی لڑکی بہت بخت بیار ہوگئی۔اعلیٰ صغرت کو لینے کے لیے وہاں سے لوگ آئے اعلی حضرت وہاں تے مطرت وہاں تے اوگ آئے اعلی حضرت وہاں تھے۔ جیسے تا گاڑی وکیل صاحب نے دیکھا حضرت وہاں تے اور دست ہوئے کہا کہ '' حضرت نے جس وقت میرے مکان پر تشریف لانے کا قصد فر مایا بجمد اللہ تعالی مریعنہ کو اس وقت میرے مکان پر تشریف لانے کا قصد فر مایا بجمد اللہ تعالی مریعنہ کو اس وقت شفاو صحت شروع ہوگئی''۔

حضرت اندرمكان من تشريف لے محكاور مريضه پر پردهكردم كيا الله عزوجل في مريضه كو بالكل محت مندكرديا۔

(حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفرالدين بهارى مكتب نويدلا مورس 911)

# فرماتے هي گلڻي صحيح هو گئي :

جناب محرحسين صاحب رضوى كابيان ہےكه:

1331 میں میری بیوی کے مگلے میں ایک گلٹی نکلی اور خفلت طاری ہوگئی میں ڈرگیا آور فور آاملی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا" تم کیوں گھبرا گئے ہو جو تمہار اخیال ہے وہ بات نہیں ہے' ننٹے میاں (مولانا محدرضا خان) اس وقت موجود تھے، انہوں نے فرمایا " حضرت نے فرما دیا صحت ہوگئی ،اور کوئی مرض نہیں ہے" چنانچہ جس وقت میں مکان واپس ہوا تو طبیعت اچھی تھی، خفلت دور ہوگئی دودن کے بعدوہ بالکل ٹھیک ہوگئیں۔

(حيات اعلى معزت أزمولا باظفر الدين بهاري كمتبنويلا مورس 880)

### دو تین منٹ کے بعد درد کا فور ہو گیا:

جناب مولوى عرفان على صاحب بيسليورى كابيان بك.

1912 میں احقر دردتو کنے میں جتلاء ہوا، تین روز تڑ ہے گز رہے ،کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔اس زیانے میں احقر ہائی سکول ہر بلی میں پڑھتا تھا اور بورڈ تک ہاؤس میں مقیم تھا۔تیسر ے روز اعلیٰ حصرت نے اپنے قد وم میسنت لزوم سے میر سے کمر وکوشرف بخشا اور دردکے مقام پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ پڑھ کردم کیا اور اپنے دست اقدس کی انگلی سے انگوشی نکال کرمیری انگل میں پہنا دی ، دو تمن منٹ کے بعد درد کا فور ہوگیا۔ (حیات اعلیٰ حضرت ازمولا ناظر الدین بہاری کہتے ہو یا ہورس 887)

### وضو کے فسالہ سے شفاء مل گئی

جناب سيدايوب على صاحب كابيان بك.

۔ فقیر کے والد ماجد کے پائے مبارک بیس زخم ہو گیا تھا،خون اور پیپ جاری تھا، جراح روزانہ آیا کرتا تھا اور طرح کے مرہم لگاتا اور زخم کی صفائی بھی کرتا مکرمجے نہ ہوتا تھا۔

موسم سرما کاز ماند تھا ، حضوراعلی صغرت ان دنول ' نومحلّه' کی پیٹی کوشی کے عقب میں ایک مکان میں مقیم سے ، حضور کے خادم خاص ماجی کھا بیت اللہ صاحب نے نماز عشاء کے وضوکو پانی رکھا اور چوکی کے قریب ایک طشت رکھ دیا اور اعلی صغرت نے اس میں وضوفر مایا۔
اس وقت ول میں خیال آیا کہ والدِ ماجد صاحب کا زخم اس پانی ہے دھوتا چاہئے ، لہٰذا حاجی صاحب موصوف ہے عرض کیا ''اس وقت میرے پاس کوئی الی چیز نیس ہے جس میں میں پانی لے جاؤں آپ براہ کرم کل سے پانی ضائع نہ کریں''۔

دوسرےدوزیس نے لوٹوں (یں اعلی معزت کے وضوے ضالہ) کو حاجی صاحب سے بحروالیا اور استعمال شروع کرادیا۔ بیست مدر اللہ و تعالیٰ مہینوں کا زخم ہفتوں کے اندر مندمل ہوگیا

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبويدلا مورص 935)

#### پھولوں کا ھار شفاء دیتا ھے :

جناب سيدايوب على صاحب على بيان فرمات بي كد

اعلی معترت بسااوقات بعد نمازعشاء پیولوں کا ہار ملے سے اتار کر صاضرین مجد میں تقسیم فرمادیا کرتے تھے۔ اس عطیہ ، مبار کہ سے اکثر فقیر بھی مستغید ہوا کرتا تھا۔

میں ان پیولوں کوخٹک ہونے برمحفوظ کرلیا کرتا تھا، چنانچہ جب تک وہ تیرک میرے پاس رہا بجھے کی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اگر در دِسر ہوا تو آئیس خٹک بچولوں کو پیس کر پیشانی پرلگالیا۔ بخار، زکام، کھانی وغیرہ امراض میں پیس کر پی لیا کرتا تھا اور بینکر وہ متعالیٰ دہ مرض کا فور ہوجا تا تھا۔افسوں کہ دہ تیمک اب رفتہ رفتہ تر تیا۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا بورم 935)

### آپریشن سے بچا لیا:

جناب سيدالوب على صاحب أيك اورواقعه يون بيان كرتے بين كه:

سید سردار احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں 7 ماہ کا حمل تھا ،دو (جزوں) بچے پیٹ میں تھے، اس حال میں وہ دونوں بچے پیٹ بی میں مرکھے۔ان کا پیدا ہونا سخت دشوار ہوا۔ ہپتال کی بڑی میم (لیڈی ڈاکٹر) نے کہا کہان بچوں کا بغیر آپریش پیدا ہونا ممکن نہیں لہٰذاان کو ہپتال لے چلو۔

اس کے کہنے کے مطابق میں پاکی لینے کو بہت پریثان جار ہاتھا کہ دیکھا اعلی حضرت قبلہ سجد کی فصیل پروضوفر مارہے ہیں۔ جھے سے

در یا فت فرمایا کیوں پریشان ہو؟ پس نے سب واقعدائے کھر کا ذکر کیا،اس پراملی حضرت نے وضوفر مانا روک دیا اور فرمایا پردہ کراؤیر آر ہا ہوں۔لہذا میں فوراْ دوڑتا ہوا کھر آیا اور پردہ کرادیا۔

ائے میں اعلیٰ حضرت تشریف لے آئے ، مکان میں لے کمیا ، آپ نے فرمایا : ایک ڈورا بڑا سالا کو میں نے ڈورا حاضر کر دیا ہاتی حضرت نے اس کا ایک سرامیر کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا بیان کی ناف پر رکھو، میں نے اس ڈورے کو لے کراپنے کھر میں ناف پر دکھا حضور نے پڑھنا شروع کیا ، پندرہ منٹ کے بعد حضور نے فرمایا با ہر جلے آئے اور دایکو پاس کر دیجئے۔

جے ی میں اوراعلی حضرت باہرتشریف لائے کھر میں خبر ہوئی کہ دو بچے مردہ پیدا ہو مجتے ہیں ورنہ بدی میم نے کہد یا تھا کہ یہ بچے بغیر آپریشن کے نبیس پیدا ہو سکتے ورنہ بچوں کی مال کا زندہ رہنا د شوار ہے۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا نا فلفرالدين بهارى كمتينويدلا مودمي 959)

### تبرک پینے سے نزلہ ڈور ھو گیا:

جناب سيدايوب على صاحب عى اس واقعد كيمى راوى بين فرمات بين كه:

ایک مرتبه موسم کر ماهی فقیر کے سینه برنزله کاشدیدغلبه تھا، جعہ کے دوز کاشانه واقد س میں ' برف کاشر بت' جس میں دودہ کیوژاپہۃ وغیر والواز مات شامل تھے تیار ہوا۔

ظاہرے کہ بیشر بت نزلد میں کس قدر معنرہ مرمی نے بیائے دل میں تبیہ کرلیا کہ پوں گااور ضرور پوں گااور خوب سیر ہوکر پوں گا بیضور کے یہال کا تمرک ہے ، انشاء اللہ مزوجل مجھے مفید ہی ہوگا۔ چنانچے ضرورت سے کہیں زیادہ پیااور بست مد اللہ معالیٰ شام تک سار انزلہ کھانی وغیرہ سب کا فور ہوگیا۔

· (حیات امل معزب ازمولا ناظفر الدین بهاری کمته نویدلا مورس 962)

# معدث سورتی کی ہیٹی کو شفاء مل گئی:

حضرت مولانا شاه ومى احمصاحب محدث مورتى عليه ارمرف ايك مرتباطي معزت عوض كياكه:

بدی بڑی منیف النسا'' کی آتکھیں تین ماہ سے دُ کھر ہی ہیں۔ مخلف علاج کئے گئے کوئی فائد وہیں ہوا، ورم کی وجہ ہے آتکھیں ہیں محلتیں، رات بحر بخت بے چینی اور تکلیف رہتی ہے۔

اعلى معرت نے اسے الم سے كاغذ كے دوكروں ير:

"ٱلْاَسْهَادُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَّاسُولُ اللَّه"

بحد ولائ كرماته ورفر مايا ورمحدث مورتى كوفر مايا كرايك ايك اغذا كحول بردك كرايك باريك كرابا عدد يجت ، چنا نچاياى كيا ميا

حسب ہدایت ظہر کے بعد جب کپڑا کھولا گیا تو آنکھوں میں ندورم تھا ندسرخی ،ایبامعلوم ہوتا تھا کہ آنکھوں میں کبھی کوئی شکایت ہی نہیں ہوئی۔

افسوس كد مرستدالحديث كى عمارت منهدم مونے كى وقت يدكاغذ كے كلاے ضائع موسے \_

(حيات اعلى معترت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبه نبويدلا مورس 980)

#### نگاهوں سے مرض کو کھینچ لیا:

نبيره ومحدث ورقى جناب مولانا قارى احمد ماحب بيان كرتے بيل كه:

8ری الآخر1335 هدو معزمت مولانا شاه وصی احمد صاحب محدث سورتی رحمة الله تعالی علیدی خانقاه بیس عرس شریف کے موقع پر ربیوں میں جکڑے ہوئے ایک مسلمان نوجوان دیوانے کواعلی معزت کی خدمت میں چیش کیا گیا۔

پاگل کے دشتہ داروں نے بیان کیا کہ مجمد ماہ سے یہ پاگل ہے، ہزاروں علاج کئے کوئی فائد وہیں ہوا۔ پاگل خانے میں اس لیے داخل نہیں کیا کہ دہاں مریضوں کو بہت مارتے ہیں ہم بڑی اُمید کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئے ہیں ، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تنام گھروالے پریشان ہیں۔

اعلی صعرت تمام واقعات سننے کے بعد چندمنٹ اس دیوانے کی طرف بہت غور سے دیکھتے رہے،اییا معلوم ہوتا تھا کہ آپ نگاہوں سے مرض کو مینے رہے ہیں۔اعلیٰ معترت کے نگاہ طاتے ہی دیوانے کی مجنونا نہ حرکات میں افاقہ ہونا نثر وع ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ای جگہ بے مس وترکت ہوکر کریڑا۔

اعلی حضرت نے اس کے رشتہ داروں سے فرمایا" اب یے تھیک ہیں ،رسیاں کھول دواور کھر لے جاؤ ،اورروزاندایک عدد منتی تحوز سے دودھ کے ساتھ کھلا دیا کرو"۔

خدا کے فنل سے دیوانداب تک زندہ ہاورا بے نوجوان لڑکوں کے ساتھ کاروباری زندگی میں مصروف ہے۔

(حیات اعلی معزت ازمولا ناظفر إلدین بهاری مکتبه نبویها مورم 978)

# آپ کے چلتے ھی مریضہ کوشفاء ھو گئی :

جناب ذكاء الله خان صاحب كابيان معكد:

آیک مرتبہ شیر پور منطع پلی بھیت، میں منگل خان، بالا خان صاحبان (جود ہاں کے بہت بزے رئیں تصادرا ملی معزمت کے بزے منتقد تے۔ اُن) کے دشتہ داروں میں کوئی عورت بیار ہو کیں'' شیر پور'' سے پھے لوگ اعلیٰ معترت کو لینے کے لیے حاضر ہوئے اور بہت طرح سے ضرورت نما ہرکی تو اعلیٰ معترت نے تشریف لے جانے کا دعدہ فرمالیا۔ نینان اعلیٰ معزت کے ہمانے جناب علی احمد خان صاحب مرحوم معزت کے ہمراہ تھے۔''پوران پورائیش'' مری کا موسم تھا، یہ خادم اور اعلیٰ معزت کے بھانے جناب علی احمد خان صاحب مرحوم معزت کے ہمراہ تھے۔''پوران پورائیش'' بہت سے معزات اشتبال کے لیے موجود تھے۔ معزت کو بوے آ رام وعافیت کے ساتھ شیر پور لے گئے۔

بہت ے حضرات استقبال سے سے و بود ۔۔۔ برا اللہ فان صاحب فادم کو یا ذہیں کہ کون تھے خرض دو بھائیوں میں سے ایک مادب جمعے ی اطلی صفرت وہاں پنچے منگل فان صاحب یا بالا فان صاحب فادم کو یا ذہیں کہ کون تھے خرض دو بھائیوں میں سے ایک تشریف لائے اور مرض کیا کہ حضور اشاید آپ ریل پرسوار ہور ہے ہوں کے کہ مریضہ کو بعد ہوجہ قعالی شفاء ہوئی شروع ہوگی۔ اب حضور کے قدم مبارک آھے ہیں بالکل صحت ہوجائے گی۔ ان ھا واللہ العزیز۔

صور حدد مبارت سے بین بات بی میں بیات بیات ہے۔ اس اس الحجی ہوگئ ۔ بدی خاطر وادب و تعظیم کے ساتھ اعلیٰ حعرت کو ا اعلیٰ حعرت نے دو یوم وہاں قیام فر مایا۔ مریضہ بِ فَصنہ لِب قصالی الحجی ہوگئ۔ بدی خاطر وادب و تعظیم کے ساتھ اعلیٰ حعرت کو ا خصت کیا گیا۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا مورص 911)

# اس کے بعد جاڑا نھیں آیا:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان م كد:

میرے چوٹے بھائی مشاق علی قادری رضوی کوئی مہینے سے ہرتیسرے روز جاڑا (سردی کا بنار) آجایا کرتا تھا۔ جس کے باعث نقابت بہت بڑھ ٹی تھی اور وہ بالکل زرد پڑگیا تھا،اس کی تیار داری کی وجہ سے حاضری آستانہ بدیر ہونے گئی۔

ایک روزاعلی حضرت نے بعد نماز فجر میری عدم موجودگی میں حاجی (کفایت الله) صاحب سے سبب دریا فت کیا ،انہوں نے جوواقعة قا عرض کردیا ، فرمایا: میں امھی دیکھنے جاؤں گااور کا شانہ واقدس میں تشریف لے گئے کہ اسی وقت میں بھی پہنچے گیا۔

حاتی صاحب نے فر مایا علی صفرت آپ کے یہاں تشریف لیے جارہے ہیں ، میں سنتے ہی بھا گتا ہوا مکان پر پہنچا۔ ابھی دی بارہ منٹ ہوئے ہوں گے کہ حاجی صاحب نے دستک دی میں باہر آیا اور عرض کیا تشریف لایئے! میرے بھائی نے تعظیماً کھڑا ہونا چاہا مرآپ دھمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی نقابت و کیھتے ہوئے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا 'دوضوکر لیجئے'' اس وقت فقیر کی حالت اس شعر کی مصداتی ہور ہی تھی۔

وہ آئیں گھر میں ہارے خدا کی قدرت ہے مجھی ہم ان کو بھی اپنے گھر کو، دیکھتے ہیں

مخضریہ کہ وضوکرنے کے بعد حضورنے اپنے رو مال سے ایک فکڑا روٹی کا (جس پر ثاید' آیۃ کریم' مرقوم تمی) مریض کوعطا فر مایا اورار شاد فر مایا بسم اللّٰدشریف پڑھ کر کھالیجئے۔اس نے تغییل تھم کی۔اس کے بعد پھر بھی جاڑا نہیں آیا۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهارى مكتبه نبويدلا مورص 935)

#### سانپ کاٹے کا علاج :

جناب سيدايوب على صاحب بى كابيان كد:

ایک روز بعدِ مغرب میں مکان پر کھانا کھار ہاتھا کہ برادرم قناعت علی حواس باختہ آئے اور کہنے گئے مجھے جلدتر اعلیٰ حغرت کے پاس لےچلو، میرے پیر میں سانپ نے کاٹ لیا ہے، میراسر چکرار ہاہے۔

میں نے دیکھا تو اُن کے پاؤں قابو میں نہ تھے ،غرض اُفقاں وخیزاں کا شانہ واقدس کے قریب پہنچے ہی تھے کہا علی حضرت عشاء کی نماز کے لیے آرہے تھے، حالانکہان دنوں نمازعشاء کچھ در کر کے ہوتی تھی مگراس روزاول ہی وقت تشریف لے آئے۔

میں بڑھ کردست بوس ہوا اور اس واقعہ کی اطلاع کی کہ جس کا آپ پر اس قدر اثر ہوا کہ باوجود قناعت علی کے قریب ہونے کے فرمانے لگے سیدصاحب کہاں ہیں؟

میں نے اشارے سے بتایا،آپ و ہیں سڑک پر کھھ پڑھنے لگے اور و ہیں بیٹھنے لگے گر قناعت علی کے کہنے سے مسجد میں پہنچ کر مجھ سے چراغ قریب منگوا کردیکھا تو فی الواقع ڈینے کا نشان تھا۔

حضور دیر تک کچھ پڑھتے رہے اور اس جگہ اپنا دست مبارک پھیرتے رہے اور آخر میں دم کرنے کے بعد تسکین دہ الفاظ میں فر مایا : ''باور چی خانے میں چوہے نے کاٹا ہوگانظر آپ کی سانپ پر پڑی۔''

قناعت علی نے عرض کیا :حضور!ایک تمنا ہے،فرمایا:وہ کیا؟عرض کیا"حضور!تھوڑا سالعابِ دہن اگراس جگدلگادیں گے تو میں پج جاؤں گا"۔آپ نے فرمایا:اس میں کیار کھا ہے، میں نے وہ دُعا نمیں جوسر کا رصلی اللہ تعالی طیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں پڑھ کر دم کر دی ہیںان حاکم واللہ آپ کو پچھ نقصان نہ پنچے گا۔

انہوں نے پھرعرض کیا جضورکوسچانائب رسول جانتا ہوں،سرکارملی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عدے پائے مبارک پر اپنالعاب دہن لگایا تھا،اگر حضور لعاب دہن لگادیں مے تو مجھے اطمینان قلبی ہوگا۔

یین کرآپ ذراکبیدہ خاطر ہوئے جس پر قناعت علی بانداز ما پوسانہ خاموش ہو گئے۔ (ان کی یہ یفیت دیکر ) فر مایا: انجھاتم نہیں مانتے ہو تو لا وَ، میں (سیدایوب علی نے) نے بڑھ کرلعاب دہن مبارک لینے کے لیے اپناسید ھاہاتھ پھیلا دیا گرآپ نے میرے ہاتھ کو ہٹا کرخو داپنے دستِ اقدس سے لعاب دہن لگاتے ہوئے فر مایا: بس اب تو آپ کا کہنا ہوگیا۔

انہوں نے عرض کی حضور! فصیل پرچل کر ہاتھ دھولیں ، فر مایا: اچھا چلئے ،اور قناعت علی لوٹا بھر کرخود لائے اور تیزی کے ساتھ موٹی دھارسے پانی ڈالناشروع کیا، حضور بار بارنع فر مارہے تھے بس سیجئے ، بیاسراف ہے مگرانہوں نے تاوقتیکہ لوٹے کا پانی ختم نہ کرلیا بازنہ آئے۔

كرامات بنان اعلی مغرت اس کے بعد نماز عشاء ہو کی اور صنور وظا کف سے فارغ ہوکر جب تشریف لے جانے گئے تو قناعت علی سے فرمایا سیرصاحب! آپ بالكل اطمينان سے آرام فرمائے اور منے كوفيريت مجيجے -

(حيات اعلى حفرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكته نبوييلا مورم 929)

#### آثمویں قسم:

# حیوانات کا تابع هونا

بہت سے بزرگوں نے اپنی کرامت سے حیوانات کواپنافر مال بردار بنالیا۔اعلی حضرت سے بھی اس نوع کی کرامات کابار ہاظہور ہوا۔

### کبوتربھی اعلیٰ حضرت کا ادب کرتے:

'' لمفوظات اعلی حضرت' میں اعلی حضرت اپنے دوسرے جج کا ذکرِ خیر کرتے ہوئے ارشا دفر ماتے ہیں:

(مكة المكرمه كى رہائش كاوك ) بالا خانے كے در و سطاني (يعن ع والے دروازے) بر ميرى نشست تقى ، دروازوں برجوطاق تعے بائي

جانب کے طاق میں دحثی کبوتر وں کا ایک جوڑ ارہتا ، وہ تنگے لاتے اور گرایا کرتے ، وہ تنگے اُس طرف کے بیٹھنے والوں پر گرتے۔

جب علالت میں میرے لئے پلنگ لایا گیا،وہ اس ( کورزوں والے ) در کے سامنے بچھایا گیا کہ تشریف لانے والوں کے لیے جگہ وہ تا

رہے۔اس وقت سے کیوتروں نے وہ طاق چھوڑ کر دروازہ ءوسطانی کے طاق میں بیٹھنا شروع کیا کہ اب جووہاں ( ملنے والے آکر) بیٹے ان

حفرت مولا ناسيد اسلعيل في فرمايا، وحثى كوتر بهى تيرالحاظ كرتے بين ميں في حض كى:

"صَالَحُنَاهُمْ فَصَالَحُوْنَا"

" بم نے ان سے ملح کی تو انہوں نے بھی ہم ہے ملح کی"

# ہندر نے معفل میلاد میں قیام کیا:

"ملفوظات اعلى حضرت" بى سايك داقعه مزيد ملاحظه يجيئ

(اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ) میں اپنے پرانے مکان میں،جس میں میرے بیضلے بھائی مرحوم رہا کرتے تھے بجلسِ میلاد پڑھ رہاتھا۔ ایک بندر سامنے دیوار پر چُرکامؤد بیٹان رہاتھا، جب قیام کا دقت آیامؤ اب کھڑا ہو گیا پھر جب ہم بیٹھے وہ بھی بیٹھ گیا۔۔۔ صدیث میں ہے۔

مًا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَعْلَمُ أَيِّى رَسُولُ اللهِ إِلَّا كَفَرَةُ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ '' کوئی شی الی نمیس جو مجھے اللہ کارسول نہ جانتی ہوسوائے با ایمان جن اور آ ومیوں کے ''

### ېلى كى نظر ېد :

جناب سيرايوب على صاحب كابيان بكد:

رمضان المبارک کامبیدہے بھری کے دفت عود میاں بیدار ہوتے ہیں ، دیکھتے ہیں کہ جس برتن میں دودھ رکھا تھا ایک ہلی مندؤ الے کے بی رہی ہے ، انہوں نے ککڑی اٹھا کرایک الی ضرب لگائی کہ وہ فورا مرگئی ، حضرت مخد دمہمتر مددادی صاحبہ یہ کیفیت دیکھے کران پر ت ناراض ہوئیں اور زعفران خادمہ سے فرمایا کہ اس بلی کو باہر پھینک دے۔

395

وہ ایش مجدا قادہ زمین پر بیری کے در فت کے نیچ ڈال دی ہے۔ اب نماز نجر کے وقت دادی صاحبہ ملاحظ فر ماتی ہیں کہ وہی لمی عزو ان کی جاریائی کے پاس مردہ پڑی ہے اور اسکے دونوں یا وس عائب ہیں۔

فوراً اللى صعرت كومجد سے بلایا كيا آپ تشريف لائے اور فرماياس كى نظر بدئتى ،اى ليے دونوں ہاتھ قلم كرديے كے اورع ومياں كو مراا كى معرت كوميان كو مران كى معرف كرار شاد فرمايا كراں كا اور آپ نے ايك تعويذ علم مران مايا كراں كا دران كا ديا اور آپ نے ايك تعويذ قام فرما كرع ومياں كے كلے بمل ولواديا۔

(حيات اعلى حفرت ازمولا ناظفر الدين بباري مكتبه نبويدلا بورم 953)

#### نویں قسم:

زمانے کا مختصر ھو جانا

اس طرح کی کرامات بہت سے بزرگول سے منقول ہیں کہ وقت ان کے لئے مخضر ہوجاتا بلک رک جاتا تھا۔اعلیٰ معزت ہے بھی اس رح کی چند کرامات منقول ہیں جن میں سے چندیہ ہیں چنانچہ۔۔۔

#### وقت رُک گیا :

مولا تاعرفان على صاحب يسليورى كابيان بك.

ا كى مرتباطل حفرت نے اللہ تعالى كاسائ پاك "قابِص" " بَاسِط"

كاتشرت فرمات موئ ارشادفرمايا:

" " نماز فجر میں چند منٹ باتی تھے اور مجھ کوٹسل کی حاجت ہوئی ،نہانے کا انظام کر کے ٹسل کیا اور بعد ۂ نماز لجر پڑھی ، گھڑی دیکھی تو تنے بی منٹ باتی تھے جینے ٹسل سے پیشتر تھے ہے" ما ہا مدیکے" کی جی تھی" ۔ (یہ داند تنصیلاً ہم نماز کافسل میں ذکر کر بچے ہیں)

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكته نبويدلا بورص 888)

#### تھوڑی دیر میں بریلی :

ير كلي شريف كريخوال (ايكوچوان)حيدرفن (عمى)واليكايان بكد:

ینان ای سرت قریب عمر املی حضرت نے بھے یا دفر مایا۔ میری محوثری بالکل تھک کئی تھی محراعلی حضرت کے یا دفر مانے کے بعد بھے پؤ موض کرنے کی جراءت نہ ہو کی اور حاضر بارگاہ ہو گیا۔ اعلی حضرت نے ارشاد فر مایا: چلو۔ (اوراُس میں تشریف فر ماہو کے بھڑی ہوئی بنی تال روڈ پر گاڑی روانہ ہوگی۔ جب گاڑی لاری اسٹینڈ پر پنجی فر مایا: پیلی بھیت والی سڑک پر چلنا ہے۔ غرض اُدھر گاڑی روانہ ہوئی، قریب ایک میل کی میافت طے کی ہوگی کہ پیلی بھیت کی محمار تیں نظر آنے لکیس۔ (سمان اللہ مؤدم)

اعلی صغرت سید هے آستاندہ حضرت محمد شیرمیاں صاحب پرتشریف لائے اور اُن سے دریافت فرمایا: کیے یا دفر مایا؟ ثاہ صاحب نے فرمایا: ابھی ابھی خیال ہوا کہ مولا نااحمد مضافان کی زبان سے نعت شریف سننا چاہئے''

اعلی صفرت نے صفور علیہ المسلاۃ وسلام کے فضائل بیان کیے اس کے بعد بریلی واپس تشریف لے آئے۔اورا بھی مغرب کا وقت بیل ہوا
قابریلی شریف آکر نمازِ مغرب اوا فرمائی۔(یاور ہے ااعلی صفرت عمری نماز خنی اصول پر تاخیر سے اوا فرمائے سے ،الہذا عمر ہے مغرب بہت کم وقت ہوتا تھا۔

آپ ککر امت ہے کہ تقروقت میں آیے گھوڈ اگاڑی پر دوسر سے شرائریف لے سے اور وہاں پر بیان بھی فرمایا اور واپس تشریف لائے۔اور دوسری کرامت ہے کہ اور وہاں کہ بیان بھی فرمایا اور واپس تشریف لائے۔اور دوسری کرامت ہے کہ اور وہاں کہ مغیر میاں صاحب کے دل میں خیال کزراا و حراعلی صفرت کو فیر ہوگئی کہ جناب حاجی صاحب یا وفرماتے ہیں۔)

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نويدلا مورم 886)

#### دسویں قسم:

زمانے اور وقت کا طویل ھو جانا

اعلی صفرت کی حیات طیبہ پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تواندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی اس کرامت کی نوع ہے عبارت ہے۔ اللہ تعالی نے اُن کے لیے وقت میں بوی برکت رکھی تھی، فقط چارسال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، تیرہ برس دس مہینے اور چاردن کی عمر میں تمام علوم عقلیہ ونقلیہ اپنے والمبر ماجد سے حاصل کر کے فارغ انتھیل ہو گئے۔

1856 سے 1921 تک کی 65 سالہ حیات میں آپ نے تقریباً 100 بلکہ اس سے زائد علوم وفنون پر ایک ہزار کتب ورسائل ، تصنیف فرمائے۔ عشق وایمان سے بھر پور ترجمہ وقر آن دیا ، 22000 صفحات سے زائد پر مشتمل فقہی مسائل کا فزانہ '' فاوی رضوبہ'' کی شکل میں عطافر مایا۔

اگرہم اُن کی علمی و تحقیقی خدمات کو اُن کی 65 سالہ زندگی کے صاب سے جوڑیں تو (دورتعیم کے 14 سال تال کر) ہر 19 دن میں ہمیں امام احمد رضا ایک کتاب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ (جبکس حاب کی وقت رہتے کیا گیا ہے جس میں ونا ، کھانا ، بینا ، تدریس ، کمریا معروفیات ، مبادات اوراسفار و فیروشال نیس اگران کے اوقات تعالی دے جا کی تو شاید حاب کھنوں میں آئے ، ایک محقیق کے مطابق آپ نے ہر پانچ کھنے میں ایک کاب کا تخد اسب مسلم کو دیا ہے۔)

مخترزندگی میں اتناکام بیآپ کی بین کرامت ہے، ایک متحرک ریسری انسٹی ٹیوٹ کا جوکام تھا آپ نے تن تنہا انجام دے کراپی ا جامع دہمد مغت شخصیت کے زندہ نقوش مچھوڑے۔

(ماخوز از الوارر ضامطبوعه ضياء القرآن لا مورص 09)

# صرف ساڑھے آٹہ گھنٹے میں کتاب تحریر کی:

رسالہ "آلگولة المقیقه" بھی اعلی صفرت کی زندہ جاوید کرامت ہے کہ آپ نے بخار کی شدت ہیں بغیر کی کتاب کی مدد کے مخض اپنی خدادادیا دداشت کے بل پر تفاسیر، احادیث اور کتب ائمہ کی اصل عبارتوں کے حوالہ جات کثیر افقل فرماتے ہوئے صرف ساڑھے آئھ مھنے کی قلیل مدت ہیں تصنیف فرمایا، جس میں حقائق و دقائق، معارف وعوارف کے بحرز خار لہریں ماررہے ہیں، اس کے دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ باغیوں کی سرکو بی کے لئے تازہ دم لفکر ہیں، رسالہ عند کورہ کا طرز تحریر ایسا ہے کویا معانی عبد بعد کی پاکیزہ لڑیوں میں عربی ادب کے خوشما موتی برودئے ہیں۔

(سواخ امام احمد رضا از علامه بدر الدين احمد قا درى رضوى مطبوعة وريد رضوي محمر 305)

#### <u>گيارهوين قسم:</u>

دُعا كا شرف قبوليت يانا

کرامات کی اس نوع سے بھی اعلیٰ حضرت نے وافر صنہ پایا کہ آپ کی دُعاسے بے شارلوگوں کی مجڑیاں بن گئیں۔

# اعلیٰ حضرت کی دُعا سے اولاد :

محمظهورخان صاحب كابيان بكد:

میری شادی کو 12 سال ہو گئے تھے، اولا دنہیں تھی ، دل میں اس کی تمناتھی۔اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا (کہ اولاد کے لیے دعافر اور یہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ ہوئے اولاد کی دُعافر مائی)۔اللہ تعالی نے اعلی حضرت کی دُعاوتوجہ سے ایک فرزند عطافر مایا۔اُس وقت تک میں شرف بیعت سے مشرف نہ ہوا تھا۔دل میں تمناتھی کہ آخراعلی حضرت کے وصال کے بعد شنر ادہ ءاعلی حضرت حضرت ججت الاسلام مولانا شاہ حامد مضافان صاحب ملکت تشریف لائے اس وقت غلامی کی عزت حاصل ہوئی۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا مورص 876)

# میریے سب گناہ بخشوا دئیے:

عبدالرجيم خان صاحب كابيان ہےكه:

میں نواب ضمیر احمد خان صاحب کے پاس بریلی میں ملازم تھا۔ جب ان کے بڑے بھائی نواب عزیز احمد صاحب کا انتقال ہوا تو

اعلی حضرت نے ان کے نماز وروزہ کا حساب کر کے فدید کی رقم بتائی اوران کی والدہ کی آرز ووتمنا کے مطابق اعلی حضرت عی نے جنازہ کا نماز پڑھائی اوراس میں حسب دستور تیسری تجمیر کے بعدوہ سب دعا کیں جواحادیث میں وارد بیں پڑھیں۔ (جنہیں ایک رسالہ کا بنام المعتازہ فی دعوات المحتازہ' شائع بمی فرادیا تھا، فادی رضوی کڑئے شدہ جلد 9 س 208 پریدمالد موجود ہے۔)۔

اُن کی بی بی صاحبہ نے بعداز وصال اُنہیں خواب میں دیکھا کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہیں ،جس کی تو قع بظاہران کے اعمال اعتبارے نتھی۔ بی بی صاحبہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا:

"اعلى حفرت نے میرے جنازے کی نماز پڑھائی اوراتی دھائیں کیس کرمیرے سب گناہ پخشواد یے بیان کے نماز پڑھانے کی برکت ہے"۔

(حيات اللي حضرت ازمولانا ظفرالدين بهاري مكته نيويدا مورس 876)

# ان شآء الله آپ کو پھانسی نھیں ھوگی:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان مےكد:

'' خان بہادر اصغرطی خان صاحب وکیل ورکیس''شہرکہنہ' (یُرانا اعدون شمر) کے براور خورد، جناب محمطی خان صاحب ایک فل مقدے میں ماخوذ ہو گئے، اس پریشانی کے عالم میں ایک روز عصر کے وقت مجدم کلے شودا گران میں آ کرا ملی صفرت کے قدموی ہوئے اورا پی پریشانی کا اظہار کیا اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے اور طالب دعا ہوئے۔

اعلی صفرت نے دعافر ماتے ہوئے تسکین بخش کلمات ارشاد فرماتے ہوئے ہوں ارشاد فرمایا "ان حا واللہ آپ کو بھائی ہیں ہوگی" پھر
ان کواپنے ساتھ لے کر بھا تک میں تشریف لائے ، یہاں جو خدام ومتوملین موجود تھے ان ہے بھی موصوف کے لیے دُعا کروائی اور فرمایا

کہ "جہاں چالیس مسلمان ہوتے ہیں وہاں ایک" والے اللہ "مضرور ہوتا ہے اور یہاں تو بھر للہ 40 سے زیاد ومسلمان ہیں"۔
ان حا واللہ تعالی ان کی دُعا ضرور مقبول ہوگی۔

ال ك بعدات في من المعنى المعنى الما المعنى ا

"غالبًا قریند (اندازه) یہ ہے کہ معند بند ما الله قرید ما الموری "کالبًا قرید درود شریف، تمن تمن بار پڑھنے کو مایا ہو گا۔ اس لیے کہ اعلی صفرت عموماً فوجداری کے مقدمہ میں معاعلیہ کو یہ بتا دیا کرتے ہے ، اور بار ہا کا تجوبہ ہے کہ بمیث اس مقدے میں کامیانی ہوتی رہی اور کیوں نہ ہو کہ یہ قرآنی دعاتعلیم النی ہے ہے۔

چتا نچەمقدمە كىلا بىرف كچەدنول جىل بىل بىر ب،اور چانى سەخداد نىرعالم نے اندى بۇاليا۔

(حياسته اللي معزسة ازمولا ناظفر الدين بهاري كمته فيويدلا مورس 926)

#### يارهوين قسم:

### <u>خاموشی و کلام پر قدرت</u>

بعض بزرگوں نے عرصہ و دراز تک لوگوں سے کلام نہیں کیا بعض بزرگوں نے نماز دں اور ضرور یات کے علاوہ طویل وعظ فریائے۔ الی صعرت بھی انہی اوصاف کے حامل تنے۔آ ہے !ان کی حیات طیبہ سے بھی اس نوع کا ایک واقعہ ملاحظہ کرتے ہیں۔

# چە كھنٹے سورہء والصَّمَىٰ پر بيان :

سيداظهرعل صاحب (ساكن علد ذخره) كابيان ہےكه:

ایک مرتبدا کی حضرت حضرت محب الرسول مولاتا شاہ عبدالقادر صاحب کے عرس شریف میں بدایون تشریف لے مکے ، وہاں 9 بج سے 3 بے دن تک کامل جید محفظ سورہ وواقعی برحضور کا بیان ہوا۔

(دوران بیان ایل معرت نے)فر مایا کہ: ''ای سورة ومبارکہ کی بھی آیات کریمہ کی تغییر میں 80 بز (تقریباً چروسفات) رقم فر ماکر چھوڑ دیا کہ متاوت کہاں سے لاوں کہ بور سعکلام یاک کی تغییر کھے سکول''۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكترنبوبيال بورم 177)

#### تيرهوين تسم:

### <u>نفرت کرنے والے دلوں کو پھیر لینا</u>

سینکروں اولیائے کرام سے بیکرامت صاور ہوئی کہ جن بستیوں یا مجلوں میں لوگ اُن سے عدادت ونفرت رکھتے تھے جب اِن نفرات نے دہاں قدم رکھا تو اُن کی توجہ سے لوگوں کے دل اُن کی محبت سے لبریز ہو گئے ۔اعلیٰ معزرت کی حیات طیبہ سے بھی اس نوع کے ایک دووا تعات چیش خدمت ہے۔

#### دل کی کیٹیت ہدل گئی :

بریکی شریف میں ایک صاحب رہتے تھے جو ہزرگان وین کواہمیت نددیتے تھے اور پیری مریدی کو پیٹ کا ڈھکوسلہ کہتے تھے۔ان کے خاندان کے پچھافراداعلی حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عذہ سے بیعت تھے۔وولوگ ایک دن کسی طرح سے بہلا پھلا کران اواعلی حضرت کی زیارت کے لئے لے چلے۔

راستے میں ایک حلوائی کی وُ کان پر گرم گرم امرتیاں تلی جاری تھیں، دیکی کران صاحب کے منہ میں پانی آئی ہے۔ 'کئے،'' یہ امرتیاں کملا وُ توچلوں گا۔'' اُن حضرات نے کہا کہ واپسی میں کھلائیں سے پہلے چلو۔

ببرمال سب لوگ الل حفرت كى بارگاه يس ما ضربو مئة است بس ايك ما حب كرم كرم امرتيوں كى توكرى لے كرما ضربوئ - فاتحه

کے بعدسب کونشیم ہوئیں۔ در باراعلی حضرت کا قاعدہ بیتھا کہ سادات کرام اور داڑھی والوں کوؤ گنا حصد ملیا تھا۔ چوتکدان صاحب کی داڑھی نبیس تقی لہذاان کوایک ہی اُمرتی ملی۔

اعلی صغرت نے فرمایا کدان کے دود بیجئے ۔ تقسیم کرنے والے نے عرض کی جمنور! ایکے داڑھی ٹیس ہے۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا: ''ان کا دل جا ہ رہا ہے ایک اور دے دیجئے''۔ بیکرامت دیکھ کر (اُن کے دل کی کیفیت بدل کی اور) وواعلی صغرت کے مرید ہو مکے اور برزرگان دیل کی تعظیم کرنے گئے۔

( تجليات المام مرد ضا ازمولا نا المانت دسول مطيوم كمتب بركاتي پبليشر زكرا يي ص 101)

#### عقائد درست هو گئے:

مولا نامحر حسين صاحب ميرهي بيان فرماتے بيں كه:

میر تھ کے ایک صاحب جواعلی حضرت کے مرید تنے، بدند ہموں کی محبت کے زیراثر انہیں اچھا بھنے گئے۔ اُن کے حوالے سے مین کانی پریٹنان ہوا، اُنھی دنوں بریلی شریف سے اُن کی طلی کا تارآ ممیا، چنانچہ بیا مطرت کی بارگاہ میں حاضر ہو محے، ایک ہفتہ وہاں رہے اور سب خیالات درست ہو گئے اُس کے بعد ساری زندگی اُن کے عقائد درست ہی رہے اور اُن کی کیفیت بدل گئی۔

(حيات الله عنرت ازمولا ناظفرالدين بهاري كمتدنويلا مورص 994)

#### چودھویں قسم:

# غیب کی خبریں دینا

الله تعالیٰ کی عطاسے دلوں میں چمپے ہوئے خطرات و خیالات کو جان لیما اور لوگوں کو خیب کی خبریں دینا،اس توع کرامت کی بے ٹار مثالیں اولیائے کرام سے منقول ہیں۔

اعلى حضرت بحى صاحب كشف وحال بزرگ تھے۔ آيئے! أن كى حيات طيب يم كى ايسے ى چندواقعات بزيعتے ہيں۔

### میں نے تعداد بتا دی:

مولا ناعرفان على صاحب يسليوري كابيان بكر:

ایک مرتباعلی معرت نے ارشادفر مایا کہ جب اللہ کا (یک) بند وروز و سے ہوتا ہے تو و واکثر ہاتمی بتادیتا ہے جس سے عام لوگ تحیر ہو ا جاتے ہیں، پھر فر مایا:

میراروز ہ تفاعمر کا وقت تھا ، ہیں اپنی مجد کی فعیل پر بیٹا تھا۔ ایک صاحب کے پاس پان تھے انہوں نے جھے ہے ہو جہا کتنے ہیں؟ میں نے (پانوں کی) تعداد بتاوی۔

(حيات الل معرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبديويدلا مورس 888]

#### کھلی کرامت اس کو کھتے ہیں:

جناب ذكاء الله مناحب كابيان بكر:

ایک دن مجا تک میں بہت ہے مہمان آئے ہوئے تھے، گری کا موسم تھا، دو پہر کے کھانے میں مولانا ہدایت رسول صاحب نے فر مایا "کیائی احجما ہوتا اگر اس وقت برف کا یانی ہوتا"۔

یہ جملہ ختم بی کیا تھا کہ زنانہ مکان کے کواڑ کھلنے کی آواز آئی ، دیکھا کہ اعلی حضرت خود بنفس نفیس جک میں برف کا پانی لئے ہوئے آتشریف لائے اور فرایا:

ذ كا والله خان صاحب! بديرف كا پانى ليے جائے مولانا برايت رسول صاحب نے ديكھا تو فرمايا در كھلى كرامت اس كو كہتے ہيں " (حياست اطلى معزت ازمولانا ظفر الدين برارى كمتر نيو يولا مورس 911)

#### وہ هماریے دلوں پر مطلع تھے:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان بك.

امل صغرت کی حیات ظاہری میں فقیر کو علم توقیت کے کام میں حدورجہ انہاک اور معرو نیت رہتی تھی کہ کھانا اور نمازوں کے اوقات کے علاوہ تمام اوقات اس کام میں صرف ہوتے تھے۔

مسلسل نشست کے باعث کھانا دیر چی ہستم ہوتا اور خوراک کم ہوگئ ، بھی تو صرف ایک ہی وفت کھانا کھاتا۔ چنانچ ایک روز دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد ص نے مکان پرمنع کردیا کہ شام کو کھانائیں کھاؤں گااور حاضر آستانہ وعالیہ ہوگیا۔

ان دنول (مری کے دن منے) نماز عشاء ہے لیے اعلیٰ حضرت 10 بج شب کو کاشانہ واقدس سے باہرتشریف لاتے تنے۔اس روز بھی حسب معمول نماز ہوئی اور آپ 11 بج مجدسے مکان واپس تشریف نے گئے۔

ا بھی میں خدام آستانہ سے جمعکام بی تفااور ارادہ مکان جانے کا کررہا تفا کہ جھے بخت بھوک محسوس ہوئی، پھر خیال آیا کہ مکان پر تو میں نے کھاتا پکوانے سے منع کردیا تھا۔

خیر شن نے سوچا ایک دات کا کا ٹنا کیا مشکل ہے جی ہوئی جا کرسور ہوں گا جمع کود یکھا جائے گا۔ اسے جی سیدی اعلیٰ صعرت باہر ڈیور حی جی تشریف لائے ان کے دستے مبارک جی لوٹا تھا۔ بٹن خان خادم آستانہ کو آواز دی اور فر مایا: تازہ پائی لے آئے اب والپس مکان جی جانے وقت بھے سے فر مایا: کہ سید صاحب! فر راتھ ہریے گا۔ جی سمجھا کہ تو قیت کے متعلق بچھ کا میں تھر گیا۔ 30 منٹ بعد صفور اس شان سے باہر برآ مدہوئے کہ ایک چھوٹی سٹی (زے) دونوں مبارک ہاتھوں سے بکڑے ہوئے لائے جس جی مجمارہ دونیاں ،ایک چینی کے بیالے جی شور با ،ایک چینی کی طشتری جی جلیبیاں تھیں اور سوتی کے بسکٹ، جن کی نسبت فر مایا کہ بی

خاص میرے کھانے کے لیے د کھے تھے۔

پھرمیری طرف اشار وفر مایا کہ کھانا کھا لیجئے ، بھو کے نہ رہے اور کھانے کے بعد برتن میمیں یا ہرر کھ دیجئے گا کیونکہ ملاز مہمی چلی گی ہے اور مکان میں سب لوگ سور ہے ہیں اب میں کواڑ بند کررہا ہوں۔

بيفر ماكرتشريف لے محے جھے جننا كھايا كيا كھايا، بقيد بائده كر كھر لے كيا من كودہ تمركا كھر من تقسيم ہو كيا۔ حقيقت يہ ہے كدوہ باكم والله مارے داوں پرمطلع تھے۔

(حيابت اعلى معرسة ازمولا ناظفر المدين بهارى كمتية بويدلا مورس 221)

### حضرت ( ملاحظه فرمانیں:

جناب مولوی حافظ معين الدين صاحب كابيان ہےكه:

بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جب اعلی صفرت اس مکان میں آشریف رکھتے تھے جس میں آج کل معزت میں ان شریف رکھتے ہیں میں'' ملو کپور'' میں اپنے یہاں کی مبحد میں ظہر کی نمازے فارغ ہو چکاتھا کہ دل میں بیدنیال پیدا ہوا کہ'' معزت' کالفیز عام طور پراستعال کر سکتے ہیں یانہیں۔ارادہ کیا کہ ابھی جا کراعلی معزت سے دریافت کرتا ہوں۔

عصر کے بچھ پہلے در دولت پر حاضر ہوکر درواز ہ کھٹکھٹایا ،خادمہ آگر مجھے دیکیے کر واپس گئی، چند منٹ کے بعد حضور تشریف لائے ، مبارک ہاتھوں میں کتابیں ،قلمدان اور پان کی تفالی تھی ،غلام نے کتابیں قلمدان کے کرحضور کے بیٹھنے کی مجکدر کھیں۔

اعلی حضرت نے پان کی تھالی غلام کے سامنے کر کے فر مایا'' حضرت! ملاحظہ فر ما نمیں'' اس سے پیشتر بھی پیالفاظ (بین معزت) نیں فر مائے شفے (یوں بلانو بھے تن بھرے سوال کا جواب ل میا) اس متم کے واقعات اکثر گزرتے شفے مولی تعالی اپنے کرم سے ان پر دعشیں نازل فر مائے۔ آمین!

(حيات اعلى معرسة ازمولا ناظفر الدين بهارى كمتهد بويدلا مورس 986)

### سب سوالات اور أن كي جوابات عطا فرما دينيے:

جناب مولوى حافظ يقين الدين صاحب فرمات ميس كه:

میرے برادر معظم حاتی حافظ حسین الدین صاحب سفرے تشریف لائے۔ایک روز والد ماجد صاحب سے بیموض کی کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے بہت ی با تمی دریافت کرنی ہیں۔ یہ کہ کراعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔

الله كحبيب ملى الله تعالى عليداله وملم "ماكسان ومسايكون" (جر بحدود) أياد نه دالاب) كما لم بين أن كم سيح غلام بى أن كا عطا سے ولوں كيا باتش جان ليتے بيں۔

اس سے پہلے کہ حافظ محرصین الدین صاحب کی عرض کرتے آپ نے اُن کے سب سوالات اور اُن کے جوابات عطافر مادیئے۔ مکان آکروالدِ ماجد صاحب مغفور سے بہت تجب سے کہنے لگے کہ ٹس نے تو حضور سے ایک سوال بھی نہیں کیا تمراعلی حضرت نے میرے سب سوالوں کے جواب عطافر مادیئے۔اس کے بعد بھائی جان سلسلہ وغلامی میں داخل ہو صحے۔

(حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا بورم 967)

#### نور فراست سے فریب کو جان لیا:

جنابسيدايوبعل صاحب كابيان مكد:

ایک صاحب اعلی عفرت کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکر عرض کرتے ہیں کہ'' میری ہوی کا انتقال ہوگیا ہے، کمر میں میت پڑی ہوئی ہے، جمیز و تعنین کے لیے میرے پاس ایک پیریٹیس ، حضور میری مدوفر مائیں''۔

اعلی حضرت این نور باطن سے اُن کے فریب کو جان لیتے ہیں، مگر ان کوذلیل کر کے نہیں تکالتے بلکہ بچور قم حاجی ذکا ءاللہ خان صاحب قادری کودے کرفر ماتے ہیں کہ 'آپ ان کے ساتھ چلے جائے اور کفن وغیر وکا سامان کردیجئے''۔

خان صاحب موصوف حسب ارشادان كے ساتھ جاتے ہيں اور تھوڑى دير ميں والهن آكر جور قم ہمراہ لے مئے تھے والهن اعلى حضرت كے حوالے كرديتے ہيں ، اور عرض كرتے ہيں كدأن صاحب نے بچھ دور جاكر جھے ہے كہاك " بھائى ! ميت وغيرہ بچھ ہيں ہے اصل يہ كہ ميرے پاس جودام تھے دہ جو ئے من ہارآيا ہوں ، جھے داؤں كے ليے ضرورت ہے لبذا جو بچھ رقم آپ لائے ہيں آ دھى آپ لے ليج اور آدمى جھے دے دہے"۔

(حيات اللي حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا بورص 970)

# کشف سے معلوم کر لیا کہ میں بھوکا ھوں :

مولاناعرفان على صاحب يسليوري كابيان بكد:

میری بینی جس کی عمر سولہ سال تھی اور وہ اپنے ہاں ، باپ کی اکلوتی بی تھی ، ایک مہلک مرض میں بتلا ہوگئ ۔ میں اُن دنوں پہلی بھیت میں طازم تھا ، اس کی علالت کی خبرس کر بیسلیو رچلا آیا۔ جب بیس نے اس کو پکارا تو اس نے آئیمیس کھول دیں اور بولی کہ'' بریلی شریف سے پیرومرشد کا تعویذ لا دو'' (وہ بمی افل صفرت می کرید ہمی )۔

چنانچ میں برلمی شریف ماضر ہوا ، بوجہ پریشانی کھانا نہ کھایا جاتا تھا ،سید خمیر الحن صاحب جیلانی کے اصرارے چند لقے کھائے جو گلے سے نداتر ہے۔

سيدى اعلى حضرت كروات خانه برحاضر جوا، نوياوس بجرات كاوقت تفاءاعلى حضرت في اين كشف باطن سے علوم كرليا كەم

بعوکا بھی ہوں اور پریشان بھی۔آپ اندرتشریف لے مسے اورتقر باسیر بحرامرتیاں جھے عطافر مائیں ،ایک امرتی کا کھانا تھا کیل پریشا دور ہوگئ ۔ (بعوک بحی نتم ہوگئ اور بیتی کی شفا کا اتظام بھی ہوگیا)

(حياسة اعلى معنرت ازمولا ناتغفر الدين بهارى كمتبه نبويدلا مودص 910)

#### میرہے وسوسے پر مطلع ہو گئے :

جناب سيدايوب على ماحب كإبيان نهكه:

انكريزى كتاب" المنك" جس من" تقويمات منس" جيني موتى مين ببرسال ككته ي منكواتي جاتي تقي \_

اعلى معترت نے مجھ سے فرمایا كدؤراد كيميكالو كدهلال تاريخ كوكون سادن موكا؟۔ چونكديس انگريزى سےوانف ندتھااس ليے جھے

بنانے من تکلف ہوا ،فرمایا 'لا سیے مجھ و چے ' مواجر اول میں خیال گزرا کرآ پاتو اکرین ی جانے نیس پر کیے معلوم ہوگا۔

اعلى معنرت ميرے وسوسے يرمطلع مو محين اور ارشا وفر مايا: معيں انگريزي نبيس جانتا محرصرف جمعد كے دن كے حروف كى شكل ذہن

نشين كرلى باس الاش كرك محدلينا مول كراس بيلي بخشنباور چارشنبد فيره باورآ محشنبه كشنبد فيرو".

(حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفرالدين بماري كمتين بيلا مور 1924)

# پٹھان خاندان سے ھوں طبیعت سفت ...:

شیخ الحد ثین حضرت علامہ مولا نامولوی الحاج سید شاہ محمد دیدار علی صاحب الووی طیرائر سے صدرالا فاضل حضرت علامہ مولا نامولوی شاہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب سے دوستانہ تعلقات بہت ہی وسیع تھے۔

ا یک بارآ ب مرادآ با دجلوه آرا موئ تو صدرالا فاصل نے فرمایا که بریلی شریف میں اعلی حضرت مولانا شاه احمد ضاخان صاحب کی زیارت

ك لي جلي مولانا شاه ديدار على صاحب فرمايا "مين أبين جانا مون، بنمان خائدان سے بين طبيعت مخت اور ضعدزيادو ب" ـ

الغرض بيكه حضرت معدالا فاضل اپنے دوستان زور كے تحت الميں بريلى شريف لے مجے بيب محلّب و كران بي املى حضرت كے دم اقدس پر پہنچا وراملى حضرت سے مصافحہ ہوا تو حضرت شيخ المحد ثين نے كها " حضور! مراج كيے ہيں؟"

الل معترت نفر مايا:"سيدماحب! كياب حية بن بنمان فاندان عدول طبيعت خت اور فعدز ياده بيا.

حضرت یفخ الحد ثین حیران منے که مرادآ با دیس ہم دو کے درمیان جو مختلو ہو اُنتی الل صفرت نے اپنے محتف و کرامت سے أے

معلوم فرماليا اوروبى الغاظ دو ہرائے اور يبجى جان ليا كەش سيد ہول ـ

الله اكبر! اللى معترت كى دست بوى قرمانى "سلسله عاليه رضوية" من داخل موسة اوراى وقت باركا واللى معترت من خلافت سي مح نواز سے محے۔

( تجلیات ایام احدد ضااز مولا: المانت دمول قادر کی مکتب میکانتی پیلیشر ذکرا می اس 65

# صاهبزادوں کی عمر اورسن وصال پھلیے بتا دیا:

" تجليات ام احدرضا" من عكد

ایک مرتبراعلی معرت کچتر رفر مار ہے تھے کہ اعلی معرت کے خادم خاص حاتی کفایت اللہ صاحب وہاں پہنچ کئے۔اعلی معرت نے حاجی صاحب کود کم کے کرلکھنا موقوف فر ماکر قلم وکا غذر کھ دیا۔

طابی صاحب نے دریافت کیا حضور کیا تحریفر مارہ سے اللی صفرت نے وہی کاغذ حاتی صاحب کودیدیا، اس کاغذ پر ججۃ الاسلام
الشخراده اللی صفرت مولانا شاه حامد رضا خان ) کانام یوں لکھا پایا کہ ایک سطر شن ' جھ' اور ' ۹۲ ھ' اور دوسری سطر شن ' حامد رضا ' اور ' ۲۲ سالھ ' اور تعیری سطر شن ' عن ' اور ایک کی اور چھی سطر شن ' جو ' اور ' ۹۲ ء' (بیسوی) لکھا تھا (معلم ہوتا تھا کہ اللی حفرت کی اور رکھتا کو اور تعیری سطر شن ' کانام موتا تھا کہ اللی حفرت کی اور جھی سطر شن ' جو نے اور ایک معارف کی ایک معارف کے اور کھی سام سے دریافت کیا حضور! اس میں کیا لکھا ہے؟ ۔ تو اعلی حضرت نے فرمایا و معلقی میاں کے نام قلمبند کے دریا دریا ہے نام میں کیا گار ہو گار کیا گار ہو گار کیا گار ہو گار کیا گار ہو گار کیا گار کے نام قلمبند کے بین اور اُن سے می گانی ہے۔

ماجی صاحب نے پھر عرض کیا کہ صنور ''جھ'' کے عدد'' ۹۲' ہیں اور حامد میاں کی من ولا دت'' ۱۲۹۲ھ' ہے لیکن حامد رضا ہے تن کس طرح نگلتی ہے، اور'' کا'' اور'' وک'' کا کیا مطلب ہے؟ تو اعلیٰ صعرت نے خت لیجے ہیں فر مایا وقت پر خود بھے جاؤ کے۔ نیز فر مایا کہ حاجی ماحب آم کھا ہے پیڑنہ گئے اور حاجی صاحب ہے اغذوا پس لے لیا۔

جب "۱۳۱۲ من من جة الاسلام مولانا الحاج محمد منافان صاحب كاوصال بواتو عاتى صاحب في مشائخ كرام كساسفيد واقعه بيان كيا اوريتايا كه عامد رضا خان اور "۱۳۱۲" كمعا بواتها بين مجى "۱۳۲۲ هن" بى ب" " اور" وك" بحى بجه من آعيا كه سرسال كي عر" جة الاسلام" في إلى ـ

مویا" محر" سے سن ولاوت تکلی ہے اور"" ۱۳۷۴ مے سے موسال تکلی ہے۔ اور" ع" (عر)" وے" ستر سال کی طرف اشارہ ہے، کرستر سال عمر مائی۔

نیز '۹۲ ء' سے (دورے شزاد و وافل صوت ،تاجدار السند صور منتی اعظم بند) مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان کی سن پیدائش نکلی ہے کہ
1892 و (بیسوی) میں آپ کی پیدائش ہوئی ،گویا افل صفرت کوسب کچے معلوم تھا کہ گنی عمر ہوگی ،کون سے س میں وصال ہوگا اور حاتی
صاحب کا فرمانا کہ میں اگر نہ پہنچا تو افل صفرت کچے اور تحریر فرماتے لیکن جھے کود کھے کراکھنا موتو ف فرما دیا یسی صور منتی واعظم بند کا تاریخی
تام تو تحریر فرما بھے شے اس کے بعد نہ معلوم کیا کیا تحریر فرماتے۔

( تجليات الم احدر مناازمولا ناامانت رسول قادري مطبوعه بركات كراجي پهليشر زص 82)

# ايك تكزا اور مل جاتا :

حضرت مولا ناالحاج غلام محى الدين في أيك واقعه ميان كياكه:

میرے والد ماجد حضرت مولوی غلام جیلانی صاحب (حضور ثناه تی تحرشیر میاں صاحب بیلی میتی کے بھانجے) پی کھی مسائل کی معلومات کے لیے بر پلی شریف اعلی حضرت کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوئے ، میں بھی والدصاحب کے ساتھ ہولیا ،میری عمراس وقت گیارہ سال کی ہو گی ، جھے یا دے کہ اعلی حضرت کی خدمت میں بچھ سوالات پیش کے اعلی حضرت نے اسی وقت جوابات عمایت فرمائے۔

بعدہ والدصاحب نے اجازت چائی آپ نے فرمایا آج نہیں کل جائے گا۔ اہذااس دن اعلی حضرت کے کاشافہ واقد س پر قیام رہا، شام کو کھانے میں مختلف شم کے کھانے تنے اور شاہی گئڑے بھی تنے۔ قاری غلام می الدین صاحب کا بیان کہ ' میں نے جب شائ گؤا کھایا تو بہت لذیذ تھا، میرے دل میں بی خیال آیا کہ ایک شاہی گئڑ ااور مل جاتا إدھر میرے دل میں خیال آنا تھا اُدھرا علی صفرت نے اپنے آگے سے ایک شاہی گئڑ اٹھا کرمسکراتے ہوئے میری طرف بڑھایا اور تھم فرمایا اعرب شاہی کھڑے اور لائے جا کیں۔

والدصاحب في عرض كيا : حضور إي يجيد مع الماسية كم كما تاجها تنانبيل كما سيكان ديجة ،اس براهلي حضرت في ارشاد فرماياكه:
" نقلام مى الدين كاتى جا بتا بكمان و يجيئ"

بعدة ايك شاى كلزااور عنايت كرت موع فرمايا: بيناخوب كما ويدهوا".

اس موقع پراعلی حضرت کی دوکرامتیں جھ پر ظاہر ہوئیں ایک تو میرے دل کی بات جان کی ،دوسرا میرانام لیا۔۔۔ کھرپرآ کروالد صاحب نے جھے یہ چھا کہ بچ بتاؤیم نے کھاتے وقت کیاسوچا تھا، تو میں نے موض کی میرے دل بید خیال تھا کہ ایک اورال جاتا۔ بیان کروالد صاحب بہت دیر تک روتے رہے اور فرمایا کہ لوگ اعلی حضرت کو کیا جا نیں وہ تو بہت بڑے اولیائے کا ملین میں ہے ہیں کروالد صاحب بہت دیر تک روتے رہے اور فرمایا کہ لوگ اعلی حضرت کو کیا جا نیں وہ تو بہت بڑے اولیائے کا ملین میں سے ہیں کروالد صاحب بہت دیر تک روتے رہے اور فرمایا کہ لوگ اعلی حضرت کو کیا جا ایس اور تو بہت بڑے اولیائے کا ملین میں ہے ہیں کروالد صاحب بہت دیر تک روتے رہے اور فرمایا کہ لوگ اعلیٰ حضرت کو کیا جا ایس اور تو بہت بڑے اور ان ملیور کی تا ہوں کا جا ہوں کا بھی ان میں کہا ہے تھا کہ اور کی تا ہوں کی جا تھا کہ اور کی تا ہوں کی تا کہ تا ہوں کی تا ہوں کی تا کہ تا ہوں کہ تا ہوں کی تا کہ 
# صرف ایک آیت پاک تلاوت کر کے اصلاح فرمادی:

مولوى اعجاز على خان صاحب كابيان بكد:

جناب مولّا ناشاه عارف الله صاحب خطیب " خیرالمساجد" خیرگر، میرنگداین والد ما جدمولا نا حبیب الله صاحب قادری رضوی کاواقعه بیان فرماتے تنے کہ ایک دن عقائدالل و یوبند پر گفتگو مور بی تنمی انہوں نے فرمایا :

"کم از کم اس قدربات و ضرور ہے کہ دیو بندی ہمار سے قبلہ کی طرف مندکر کے نماز او پڑھتے ہیں اور اہلِ قبلہ کو برا کہنے کی ممانعت آئی ہے۔" انجی بیجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ بر بلی سے تارپہنچا کہ" فور آبر بلی آؤ" وہ تھبرا کتے ہمولوی محمد سین صاحب میر تھی سے مشورہ لیا انہوں نے کہا فور آجا ہے۔

چنا نچے ہریلی شریف پہنچے، آستانے پر حاضر ہوکرسب سے دریافت کیا کہ کس نے تار بھیجا؟ مگر پندنہ چلا ہخت تشویش ہوئی۔خیال کیا کری الفین کی کوئی حیال نہ ہو۔

آثرِكارتارة فن من مح بمعلوم بواكه بهال سے بى تاركيا بے كين دين كون آيا تھايد يا دُنين . بهت منظر بوئ الى كيا اجرا ب بارگاوالل حزت من حاضرى دى ، آپ نے خود كھون فر مايانہ كھ كنے كى جراً ت بوئى كدوريا فت كرول - تيسر ب دن مير تھ واپسى كا قصد كيا \_ اللى حضرت مي من اشريف فرما تھے ، جب اجازت جا بى تو اللى حضرت نے فرمايا: "مولا تا! اس آية عكر يمدكوتو برئ ہے "
قصد كيا \_ اللى حضرت مجر من تشريف فرما تھے ، جب اجازت جا بى تو اللى حضرت نے فرمايا: "مولا تا! اس آية عكر يمدكوتو برئ ہے "
قصد كيا \_ الله حق الله قالة قدم الله حق الله حق الله على الله على الله قالة قدم الله حدوق المقلّة كي الله على الله عن الله قالة قدم الله حدوق المقلّة كي الله تعدن الله عن الله قالة قدم الله حدوق المقلّة كي الله تعدن الله عن ال

رَجِه كُونِ الله عان : " كِي إصل مَنكى يَبِيس كدمندمشرق يامغرب كى طرف كروبال اصلى نيكى بيكه ايمان لائ الله اور قيامت اور فرشتول اور كتاب اور پنجبرل ير" (سوروبقرة آيت ا 22)

مجھے رعب کی وجہے آیت نہ پڑھی گئی ،میرے ساتھ مولوی محم<sup>حسی</sup>ن میر کھی بھی نتے ،انہوں نے آیۃ کریمہ پوری تلاوت کی۔ میرے دل میں معافیال گزرا کہ اعلیٰ معترت نے اصلاح کی غرض سے بلایا تھا اور صرف ایک آیت پاک تلاوت کر کے اصلاح فرمادی۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ماظفرالدين بهاري مطبوع كتبينويدلا مورص 188)

#### ىيكە كر...

جناب سيدمردارا حمصاحب كابيان بكد:

ایک مرتبدرمفان شریف کاواقعہ کے میں نمازعمر کے واسطے مجد میں تھا، اعلیٰ حضرت بھی تشریف فرما تنے حضرت نے میری طرف خاطب ہوکر فرمایاتم کس سے بیعت ہو؟ میں نے کہا کس سے بھی نہیں، حضرت نے فرمایا وسیلہ بہت اچھی چیز ہے، بغیر وسیلہ رب العزت جل جلالہ کے دربار میں گزر ہونا وشوار ہے۔

میں من کر چپ ہور ہا، اس وقت میری عرقریب سولہ سال تھی ، میں نے آپ کے کہنے کا بچھ خیال نہ کیا ، جس کو ایک سال گزر کیا ، دوسرے سال وی عصر کا وقت تھا، حضرت نے فرمایا ، پچھلے رمضان میں شایدای وقت میں نے تم سے پچھ کہا تھا، مجھے فور آیا و آگیا کہ حضور نے بیعت کی بابت فرمایا تھا کہ سلسلہ بہت انچھی چیز ہے ، پھر بھی میں جپ رہا۔

اُسی روز رات کوسری کھا کرسوگیا، خواب میں دیکت ہوں کہ ایک بہت بڑا مکان ہے اور اس میں بھا ٹک لگا ہوا ہے، درواز ہ پرایک مختص پہرہ دے رہاہے، میں نے اس کے اندر دیکھا کہ پچھ بڑے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں، میں نے بھی اندرجانے کا خیال کیالیکن بہرہ دار

نے جھےروک دیا ، تب میں ای دروازہ کے مکان پر کھڑا ہو گیا ، ایک فخص اعمد سے تشریف لائے ، انہوں نے پہرہ والے سے کہا ، اعمد آنے دو، پھر میں اندر چلا گیا۔

وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بہت بوی میزر کی ہے اس کے پاس تمن کرسیاں ہیں ، ایک کری جو بچ میں ہے اس میں ایک خوبصورت بزرگ نہایت می نفیس پوشاک پہنے تشریف فرما ہیں اور دا کئیں ہا کیس کرسیوں پر دواورا شخاص تشریف رکھتے ہیں۔

ان میں سے ایک شخص کی کھ کاغذات اُن بزرگ کے سامنے ہیں کرتا ہے۔ وہ میرے بارے میں تھم فرماتے ہیں کہ اس کو بھائی دے دی جائے ، دوسر مے شخص عرض کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں مولوی احجہ رضا خان کی کہنا جا ہے ہیں ، تب وہ بزرگ اعلی صفرت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مولوی ! کیا کہنا جا ہے ہو؟ اس وقت تک میں نے اعلی صفرت کوئیں دیکھاتھا کہ وہاں موجود ہیں ، تب میری نظر حضرت پر پڑی اور دیکھا کہ حضرت بھی وہاں موجود ہیں۔

اسکے بعد حضرت قبلہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور کے یہاں کا غلام ہاں دفعہ اس کومعاف فرمایا جائے ، تب ان ہزرگ نے فرمایا کہ مولوئ ان کی سفارش کرتے ہیں اس دفعہ اس کومعاف کیا جائے۔

استے میں فرکی اذان سے میری آنکوکل کی مجدیں آیا، نماز کے بعداعلی صفرت سے عرض کی صفور ابھے بیعت کر لیہے۔ معزت نے میراہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ارشادفر مایا ''و کھر''!اس کے بعد آپ نے بیعت فر ماکر سینے سے لگالیا اور بہت فوش ہوئے۔ (حیات املی معنزت ازمولا ناظر الدین براری کمتر نبویلا ہورس 960)

# يه سنت متلك هي:

جناب عبدالرحم فان صاحب كابيان ك

میں جس زمانے میں یہ بی شریف کے ایک بینک میں ملازم تھا تو مجد کے ایک وہانی خیال کے مولوی صاحب جھے تر آن پڑھانے
آئے تھے۔وہ کتے ہیں کہ ایک جو کو میں اعلی صفرت کی مجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیا ،اصل متعدد ایک مسئلہ وریافت کرنا تھا۔
میں آ کے صف میں جا کر بیٹھا ،احلی صفرت تشریف لائے اور نماز پڑھنے گئے، دیکھا کہ پاؤں کی ووٹوں ایڑیاں بہت قریب ہیں، اتنا
خیال آنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ " یہ سنت متفقہ ہے" یا کوئی لفظ ای حم کا فرمایا جھے اصل لفظ یا وہیں رہے، میں کا ہے لگا اور نماز فتم ہونے
میک چیا ہی یا دہ درہا۔

(حيات اعلى حفرت ازمولا فاظفر الدين بهاري كمتبه نويدلا مور 879)

# <u> کامل طھارت کریں :</u>

مولوی مین الدین صاحب امروہوی میان کرتے ہیں کہ:

ایک مرتبدا مروبدے مافظ محر شنع مساحب جمدا براهیم فان صاحب اورد فی احمد مساحب بر یلی شریف اعلی حضرت کی خدمت معاضر ہوئے۔

" بی بی بی مجد" میں جلسمنعقد تھا۔ان تینوں اصحاب کے والد حافظ کرامت اللہ صاحب نعت خوال تھے، یہ امرو ہد کے متخب نعت وال، شب بیدار، عابدوز ابد بزرگ تھے۔ اِس جلے میں انہوں نے گی فعیس سنا کمی۔

جلہ سے فارغ ہوکر بیا کل حضرت کی خدمت علی حاضر ہوئے، اُس وقت نعت خواتی کے آواب کا تذکرہ تھا، اِس سلط علی امالی عفرت نے ارشاد فرمایا کہ'' حافظ صاحب (نعت خوال قرمت علی حامیات) کی طبارت علی نقصان ہے اِنہیں جا ہے کہ کال طہارت کیا کریں'' جب حافظ صاحب نہ کورے کہا گیا گیا تحصرت نے بیارشاد فرمایا ہے تو فور کرنے کے بعد ہو لے کہ بالکل کی فرمایا ہے، عمل مختجاء مرف و حصاحب اور حافظ محرشنی احمد صاحب اور حافظ محرسات کے بعد رفیق احمد صاحب اور حافظ محرشنی احمد صاحب اور حافظ محرشنی احمد صاحب اور حافظ محرسات کے بعد رفیق احمد صاحب واضل سلسلہ ہوئے۔

(ميرت اعلى حفرت ازمولا باظفرالدين بهاري مطبوع كمتيد نبويدلا مورم 995)

### مولانا حشمت على كي دل كي بات جان لي:

ا کی مرتبہ ولا ناحشمت علی صاحب قادری رضوی اکھنوی کے دل میں بید خیال آیا کر آ ان عظیم میں ہے:

يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَآءُ مِنْ مُحارِيْتِ وَ مَمائِيُل

رجم كزالا عان: الى مك لئ منات جوده ما متااو في او في اورتصوري .. (سرة سا: 13)

لین سیدناسلیمان ملیداسلا و در الملام کے لیے جنات ان کی حسب معامر ایس اور تصویری بناتے تھے اور برقابت ہے کہ اگل شریعوں کے دو ادکام ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں اور جب رب بڑ و فان کام ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں اور تصویروں پر قرآ ان عظیم نے افکار نہ فر ملیا و اور جن اواد یہ سے حرمت فابت ہوتی ہو وہ سب اَ ماد (یعی فروامد، مدیدی ایک تم کا باہ ہے) تھویوں پر قرآ ان عظیم کو منون فرمان اور جن اماد یہ محمد فابت ہوتی ہودی میں اور مرض فی ہے وہ سب اَ ماد رب کی اور مرض فی بادر مرف فی ہوئے ما مرفد مت ہوئے اور مرض فی باز منون فی مناور فی مناور مناقر ہے اور مرض کیا جمنور والا! حرمید تعاویر متواتر ہے؟

اعلى معرمت نے ارشا وفر مایا:

ہاں! حرمتِ تصاویر متواتر ہے، محروہ احادیث جن سے حرمت ثابت ہوتی ہے وہ سب فردا فردان اُ واد اُ ہیں محر مجور سے حرمت متواتر ہوجاتی ہے بتو ہوں کہ سکتے ہیں کہ حرمت تصاویر کی حدیث "متواتر اُمعنیٰ "ہے اور حدیث" متواتر اُمعنیٰ " قرآ نِ عظیم کو " منسوخ" کرسکتی ہے چیے ایسی احادیث نے

# يَعْمَلُونَ لَه مَا يَطْنَآءُ مِنْ مُحارِيْتِ وَ مُعَالِيْلُ

كومنسوخ كرديار

( الخوطات الخلي معرت كتيسالمديد ص17

#### پندرهویں قسم:

# کھانے پئے بغیر عرصہ دراز گزارنا

ایے بزرگوں کی فہرست بہت بی طویل ہے جوایک مدت دراز تک بینیر پر کھھائے ہے زعدہ رہ کرعبادتوں میں معرف رہا ورا فہر کھانا پانی چھوڑ دینے سے ذرہ برابر بھی کوئی ضعف لاحق نہیں ہوا۔اعلی معرت بھی بہت قلیل الغذ التے بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ آ نے کافی عرصہ بغیر کھائے گزار دیا۔

# اکتیس دن تک کهه نه کهایا :

مولا نامحرسین میرشی صاحب کابیان ہے کہ:

ایک مرتبدی اورمولوی حبیب الله میرهی اورمولا ناشاه عبدالعلیم صدیقی میرهی صاحب بریلی حاضر موت\_\_

اس زمانے میں اعلیٰ معترت رسی اللہ تعالیٰ صندنے مرصہ ہے کچھ ( کھانا، پانی دفیرہ) نوشن شرمایا تھا، کھر والوں نے بہت مرض کیا محرقول 19

ہم لوگوں کود کیوکرحسن رضا میاں مرحوم نے فرمایا کہ آج حضرت کو'' 31 دن'' ہوئے کہ کوئی چیز نیس کھائی ہے، ہر چند وض کیا گیا گا نہیں مانے آپ لوگ مہمان ہیں اورمہمان کا کہنا مانناسنت ہے آپ صاحبان ( کھانے کے لئے )عرض کریں۔

جب اعلی حضرت رضی الله تعالی مندنماز کے لئے تشریف لائے تو مولا ناشاہ مجدالعلیم صاحب نے پیچرم کیا، آپ نے پیچوجواب ندد دوسری نماز کے بعد پھرع من کیا، آپ نے پھر پیچوجواب نددیا۔ تیسری مرتبہ پھرم من کیا تو فرمایا کہ مولانا! آپ یہ سی فرض سے فرمار۔ بیں؟ عرض کی حضور! (آپے) تمام اوقات دین کا موں میں مشغول رہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ حضور کوضعف ندہو، ورند إن کا موں بھرحرج ہوگا۔ فرمایا کہ:

''میرے ذمہ فقادی ہیں، نیخ وقتہ مجد میں جماعت کی حاضری ہے، کوئی مسئلہ دریافت کرے تو اُس کا جواب مرض کرنا ہے، ان تکا کاموں میں سے آپ نے کسی کام میں تساہل (ستی) پایا؟ مولانا! پیمادت تو جانوروں کی ہوتی ہے کہ دانہ، چارہ ملاتو کام کیاورنہ ہیں انسان کی پیضلت نہیں''

یا کرکوئی جواب ندین پڑا، ( بین ان معزات کا پرزور امرار جاری ر با) جب آپ کچروضا مند ہوے تو محیم صاحب نے فرمایا کہ پیا

نینانِ اعلیٰ حضرت کرامات بھوٹ ان نیس کے اس میں جنانچیر (ان لوگوں کے اصرار پر) تریسٹھویں وقت (یعنی اکتیں دن کے بعد) آپ کو تھوڑ ادودھ دیا جائے ورنہ نقصان ہوگا آنتیں خشک ہوگئی ہیں چنانچیر (ان لوگوں کے اصرار پر) تریسٹھویں وقت (یعنی اکتیں دن کے بعد) آپ کو تفوز اسادود صديا كيا\_

(حيات اعلى حفرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه كمتبه نبويدلا مورص 993)

#### چمبیس روز کمانا نمیں کمایا

" خلیات امام احمد رضا" میں آپ کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ یوں تحریر ہے کہ:

ایک مرتبداعلی حضرت رض الشتعالی عند کس کتاب کا مطالعه فر مار ہے تصر سابقه زمانے کے عابدین اولیائے کاملین کا ذکر تحریر تھا کہ فلاس عابدنے اتنے روز کھانانہیں کھایا اور خداکی عبادت کی اور فلاں فلاں نے اتنے اتنے روز کھانانہیں کھایا اور خدا کی عبادت کرتے رہے بس یه پڑھ کراعلی معزت نے بھی ای وقت سے کھانا تناول فرمانا چھوڑ دیا۔

اہلِ خانہ کواور جن جن احباب کواس بات کی خبر ہوتی گئی ان کوفکر بردھتی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، کئی باراہلِ خانہ، دوست احباب،خلفاءوتلا منه نے عرض کیاحضور! کھانا تناول فر مائیں،ارشادفر مایا: آپ حضرات کھانا تناول فر مائیں فقیر کاروز ہے۔ وقت گزرتا گیا احباب کوفکر بڑھتی گئی کہ اعلیٰ حضرت کو کھانا کیسے کھلایا جائے۔ آپ دن میں روز ہ رکھتے تھے اور صرف پانی کے چند گھونٹ سے روز ہ افطار فر مالیتے ، کچھ بھی تناول نہ . فر ماتے ، یوں ہی سحری میں بھی پانی کے چند گھونٹ پی کرروز ہ رکھ لیتے۔

غالبًار جب المرجب كامهينه تفاليجها حباب نے سجادہء آستانہء عاليہ مار ہرہ مطہرہ پيرطريقت حضرت سيدمهدى مياں صاحب قبله عليه الرحم كواطلاع دى ليكن وه دولت كدے پرتشريف فرمانبيں تھے۔ شير بيشه واہلسنت محافظ ناموسِ رسالت حضرت علامه شاه محمد مدايت رسول صاحب کواطلاع دی گئی کیکن وہ بھی مکان پرتشریف فرمانہیں تھے تبلیغ سنیت میں ملک کا دورہ فرمار ہے تھے،خیر جب اُن کواطلاع ہوئی تو وہ فور آبریلی شریف کے لیے روانہ ہو گئے اور قبلِ مغرب محلّہ سودا گران پہنچے۔

مولانا ہدایت رسول صاحب کو بتایا گیا کہ آج چیبیس روز ہو گئے ہیں کہ اعلی حضرت نے کھانا نہیں کھایا بچھ بھے میں نہیں آتا کہ بات کیا ہے۔ات میں مغرب کی اذان ہونے لگی لوگ مبد کی طرف پیل دے حضوراعلی حضرت بھی مکان سے تشریف لائے اور مبحد میں جاکر نمازِمغرب کی امامت فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعدمولا ناہدایت رسول صاحب نے پچھے فاصلے سے کھڑے ہوکرسلام عرض کیا، اعلى حعرت نے سلام كا جواب عطا فر مايا اور مولا نا مدايت رسول كو كاطب كرك فر مايا" كيوں مولا نا صاحب! آج دور كيے كھڑے ہيں، آيئ مصافح كرين ويكه كراعلى حعرت الجفي اورمولا نابدايت رسول صاحب كي طرف بردهے مولا ناصاحب بيج بے۔ آپ نے فرمايا: "صاحب كيابات ہے؟"۔

مولانا ہدایت رسول صاحب نے عرض کی: میں تو صرف ایک بات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ار شاد ہوا فرمائے۔تو مولا تا

ہدایت رسول صاحب نے مرض کی کہ''اب اہلست کوچوڑیاں پہن کر گھر ہیں بیٹر جانا جاہے'' ۔ اعلیٰ صورت نے تعب کب و لیے م فرمایا'' مولانا! بیآپ کیا فرمارہے ہیں' مولانا صاحب نے عرض کی'' جب اہلست کا امام کھانا پینا چھوڑ دے تو اُس کی دندی زندگی کا کم سہارا کیا جاسکتا ہے''۔

اعلی معترت نے فرمایا کہ میری نظرے سابقہ زمانے کے عابدین کا حال کزرا کہ اُن اوگوں نے بغیر کھائے ہے خداو ترقدوس ج مجدہ کی عبادت کی اور ہم تو اُسپ مصطفیٰ طیرالعملوٰۃ والسلام ہیں ،اس لیے میں نے کھانا چھوڑ دیا، نیکن ہار گاور سالت طیرالعملوٰۃ والموں سے عطامہ وتارہا۔

مولانا صاحب نے عرض کیا ،حضور! میری آنگسیں تو نہیں دیکھتی ہیں ، ہیں تو آپ کا مہمان ہوکرآیا ہوں اور مہمان کیما تھ میزیان کا کھانا بھی ضروری ہے۔میری بیضد ہے کہ اگرآپ کھانانہیں کھا کیں گے تو آج سے میں بھی نیس کھاؤں گا۔

اعلی حضرت مولانا صاحب کا بڑا لحاظ فرماتے تنے اور مولانا ہدایت رسول صاحب کی بات بہت زیادہ مانتے تھے فررا کھر جمس اطلاح ہوئی اور مہمان خانے بیس دستر خوان بچھا دیا گیا ، کھانا چنا گیا ، مولانا ہدایت رسول صاحب نے اپنے ہاتھ دھو سے پھرا کی حضرت کے دھلوائے اوراس طرح چہیں دن کے بعدا علی حضرت نے مولانا صاحب کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔

( تجليات وأمام احدد ضاازمولا نالمانت ومول صاحب مبلوم كرا يم اس 33

#### سولھویں قسم:

# مقام تصرف پر فائز هو کر تصرف کرنا

"بہارشریعت" میں ہے کہ:

''اولیائے کرام کواللہ عزد جل نے بہت بدی طاقت دی ہے اُن میں جوامحاب خدمت میں اُن کوتصرف کا افتیار دیا جا تا ہے۔ ساوا سفید کے عثار بنادیے جاتے ہیں۔

( بهار شريعت جلداول ازمدرالشريد عنى ام وعلى اعلى مطروم كتيسالمديد ص 267

اعلی حضرت بحی الله مرد بل کے ولی کال ہیں، آپ بھی 'ماحب تقرف' بزرگ تھے، تقرف کے حوالے سے چھواقعات باتی رمت ہیں۔۔۔

## <u> ترین پل پر جا کر رُک گئی :</u>

نبيرة محدث ورقى الحاج فعنل العمد شاه صاحب فرماتے ہیں كه:

1337 میں جکہ میں دس سال کا تعامل صورت پر یل شریف جانے کے لیے پیلی بھیت کے اٹھین پرتشریف لے محد مین تیا

متى ككث وغيره لي لئے محتے۔

اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا: نماز مغرب پڑھ لی جائے ،کی صاحب نے کہاٹرین چھوٹ جائے گی ،آپ نے ارشاد فرمایا: اگرٹرین جاتی ہے تو جائے اب تو پہلے نماز ہی پڑھیں کے اور ا**ن عام اللہ تعالی** فقیر کے بغیرٹرین نہیں جائے گی۔

ادھراعلیٰ معترت نے نماز شروع کی اُدھرٹرین چھوٹ گئی ،جب سلام پھیرا تو ٹرین کا دورتک پر پنہیں تھا۔ سنتیں وغیرہ پڑھیں، پھر وظا نَف پڑھنا شروع کردئے، چندمنٹ کے بعدد یکھا گیا کہ ایک جمِ غفیر کے ساتھ ریلوے کے ملاز مین وافسران اعلیٰ معترت کی طرف چلے آ رہے ہیں۔

جب قریب آئے تو خدام نے دریافت کیا کہ: کیا معاملہ پیش آیا؟ تو بتایا کہڑین بل پر جا کرؤک گئی ہے اب نہ آ کے بڑھتی ہے نہ پیچھے المئت ہے۔ المتی ہے راستہ بھی بند ہو چکا ہے اور دونوں طرف ٹریفک بھی ؤک گیا ہے اور انجن میں بھی کوئی خرابی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بریلی کے بہت بڑے بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بیٹرین روک دی ہے، ہماری غلطی معاف کی جائے۔

### اعلى معزت كوجلال آسميا اورفر مايا:

''اگر کمی میں طاقت ہوتو ٹرین بیجا کردکھائے ،ٹرین فقیر نے نہیں روکی بلکہ فقیر جس اللہ کی نماز پڑھ رہاتھا اُس و**حدہ ٗ لاشریک** نے روکی ہے''۔

افسران نے اعلیٰ حضرت کے پاؤل پکڑ لیے اور عرض کیا کہ: اب ہماری غلطی معاف کر دی جائے آپ نے ارشاد فر مایا کہ ' اُس الله عزوجل نے چاہاتو ٹرین چلے گی ،اس کوواپس اسٹیشن لایا جائے''۔

ڈرائیوروغیرہ مے دوبارہ ٹرین کوآ مے چلانا چاہائیں چلی، جب پیچےواپس کیا تو چل پڑی، آخر کارگاڑی اسٹیشن واپس آئی، آپ اس میں تشریف قرما ہوئے، بعدہ 'ٹرین بریلی شریف روانہ ہوئی۔

(تجليات وامام احمد رضا ازمولا ناامانت رسول قادري مكتبه بركاتية ببليشر زكراجي ص 75)

#### كازى كمنثه ليث هو كنى:

مولاناعرفان على صاحب بيسليوري كابيان ہےكه:

سیدی اعلی حضرت دومرتبہ بیسلپورتشریف لائے۔ پہلی مرتبہ ساڑھے دس بجے دن کے بذر بعید ریل رونق افروز ہوئے ، اور شام کو واپسی کا ارادہ مصم تھا، کو یا صرف چند کھنٹے کا قیام تھا۔ بیسلپور کے مسلمانوں کے لیے آپ کے فیوض و برکات سے بہرہ ورہونے کا بہت کم موقع تھا محراعلی حضرت نے سب کے دامن مرا د کو بحرا ، بعض حضرات کے مکان پر بھی تشریف لے گئے۔

والہی میں اسٹیٹن ایک محضد دیر کرے مہنچ مولی جارک و تعالی کا کرم اس وقت تک کا ڈی اسٹیٹن ندا کی تھی۔ کا ڈی اعلی صعرت کے سامنے آئی ،اطمینان سے اعلی صعرت کا ڈی میں رونق افروز ہوئے۔

جب گاڑی چلے کی لوگول نے بطورا ظہار عقیدت کہا کہ بیاملی صغرت کی کرامت بھی کہ گاڑی پورے ایک محند لیٹ آئی۔

(حيات اللي حفرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمته نيويدلا مودس 887)

# نما زکی ادائیگی تک گاڑی رُکی رھی:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان ہے كه:

ایک مرتبہ عرب محدث سورتی میں شرکت کے بعد پیلی بھیت سے مراجعت دیل گاڑی سے ہوئی۔ نواب سنج اشیشن پر جہاں گاڑی مرف2 منٹ تھبرتی ہے نماز مغرب کا وقت ہوگیا ، (افل صورت کن دیک چلی ٹرین میں فرض نماز پر مناجا بڑیس) اعلی صعرت نے گاڑی تھبر تے بی تنکیر اقامت فرما کرگاڑی کے اندر بی نیب با ندھ لی عالم پاپی کچا ہوا میں سے افتدا کی ،ان میں میں بھی تھا، لیکن ابھی شریک جماعت نہیں ہونے پایا تھا کہ میری نظر غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر کھڑ امبز جمنڈی بلا د ہاتھا۔

میں نے کھڑی سے جما تک کردیکھا کہ گارڈ نے انجن ڈرائیورکوروائی کا کاغذدے دیا جس کے میمنی منے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے، مر بی خیال غلط ثابت ہوا۔

اعلی حضرت نے باطمینان تمام بلاکمی اضطراب کے تینوں رکھتیں اوا کیں اور جش وقت واکیں جانب سلام پھیراتو گاڑی چل پڑی۔ مقتدیوں کی زبان سے بےساختہ سجان اللہ نکل کیا۔

اس کرامت میں قابل خور سے بات تھی کہ اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی تو یہ کہا جاسکا تھا کہ گارڈنے ایک بزرگ ستی کود کھر کر گاڑی دوک لی ہوگی ،ایبانہ تھا بلکہ نماز گاڑی کے اندر پڑھی گئتی ۔اس تعوث ہے وقت میں گارڈ کو کیا خبر ہوسکتی کے ایک اللہ کامحبوب بندہ فریضہ ونماز گاڑی میں اداکر تا ہے۔

(حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفر الدين بهارى كمتبدنويدلا بورس 920)

# ان شآء الله يليث فارم يو:

مولانامفتی بربان الحق جبلی ری این کتاب "اکرام امام احدرضا" میں اعلی صفرت کی ایک کرامت کی بیان تحریر فرماتے ہیں۔۔۔
معلی حضرت، حضرت مولانا حالدرضا خال صاحب، حاتی کفایت الله صاحب اور خادم بربان گاڑی پرامیشن کے لیے
دوانہ ہوئے، میں نے عرض کیا بحضور! عین نماز کے وقت گاڑی روانہ وگی ، نماز جحرکہاں اواکی جائے گی؟" اعلی صفرت نے مسکرا کرفر ملیا:
"ان حاق واللہ بلیث فارم پر"

اسٹیٹن گنچنے پرمعلوم ہوا کہ گاڑی جالیس منٹ لیٹ ہے، پلیٹ فارم پرجائے نماز، جا دریں، رومال وغیرہ بچھالئے گئے اور بعونہ تعالیٰ کثیر جاحت نے اعلیٰ معترت کے اعلیٰ معترت کے اعلیٰ معترت کے اور بعونہ تعالیٰ کہ ایسالی معترت کی کرامت تھی کرا طمینان کے ساتھ نماز سے فارغ ہوئے۔ جامعت نے اعلیٰ معترت کے بیان کی ساتھ نماز میں ہوئے۔ (اکرام امام احدر ضااز معتی برحان الی جہابی ری معبود کے کرا جی سے 86-88)

### اور آپ پیلی بھیت تشریف لے گئے:

مولا ناعرفان على ماحب يسليوري كابيان بكد:

اعلی حضرت جب پہلی مرتبہ بیسلیور میں تشریف لائے تو واپسی پراہل یہ محمر یا"نے اشیشن پر حاضر ہوکر التجا کی کہ آپ واپسی پر "محمر یا" تشریف لے چلیں۔

ر پر سری سے فرمایا: اس دفعہ تو نہیں ،البت اگر دوسری دفعہ بیسلیور آنا ہوا تو ان ہا تشدمز دہل واپسی میں ' کھر یا' بھی آؤں گا۔ دوسری مرتبہ جب آپ تشریف لائے تو اہل ' کھر یا' 'پھرائیشن پر حاضر ہوئے اور واپسی میں' کھر یا' میں قیام فرمانے کے واسطے

علاء کرام و خاد مان عظام جو جمر کاب تھے آپس میں مختلف ہوئے ، بعضوں کی رائے بیٹی کہ اہل کھم یا کی آرز و پوری کرنی جاہیے ، (جبر بعض اللہ بعض کہ اہل کھم یا کی آرز و پوری کرنی جاہیے ، (جبر بعض اجب کی خواہ شرقی کہ آپ بیل بھیت بی تشریف لے جبر اللیف صاحب مرحوم نے عرض کی کہ حضور! پلی بھیت بی تشریف لے چلیں ، کھر یا میں قیام نظر ما کیں۔

الل صعرت نے فرمایا کہ گاڑی چلنے پرایک وظیفہ پڑھتاہوں اگروہ وظیفہ" اشیشن پوتا" آنے سے پہلے فتم ہوگیا توان ها واللہ اہلِ
کھم یا جھے کھم یا لیے جانے کے لیے اخیشن پرموجود تی ہیں ہوں کے اور میں پلی بھیت چلا جاؤں گا اور اگرفتم نہیں ہوا تو کھم یا (دالے تائید) قیام کروںگا۔
تے ہوں گاہذادہاں) قیام کروںگا۔

وظیغداشین بین آنے سے پہلے بی ختم ہوگیا۔ اشین پراہل کھم یا ہی سے کوئی شخص ندماا وراعلی معفرت پیلی بھیت تشریف لے گئے۔ (حیات اعلیٰ معفرت ازمولا ناظفرالدین بہاری کمتر بول اوراس 908)

#### شب کو دو بھی کہاب کھلادنیے:

نبيره محدث ورتى جناب مولوى قارى احمد صاحب تحرير فرمات بي كه:

ایک مرتبہ چندمسائل کی تحقیق کے لیے میرے دادا جان حضرت مولانا شاہ وسی احمد صاحب محدث سورتی پیلی بھیت ہے بریلی تختی است مرتبہ چندمسائل کی تحقیق کے لیے میرے دادا جان حضرت مولانا شاہ وسی احمد صاحب محدث سورتی ہوئی اوروہ شب کو 2 بج حضرت کے دولت کدے پر پہنچ ۔۔۔ اعلی حضرت اس دنت بھا تک میں بیٹے ہوئے کھی کھی دے تھے۔

ملاقات کے بعد ایک معاحب سے جوال وقت خدمت کے فرائض انجام دے دے تھے فرمایا کہ ' محر کے درواز و پر پکار کر کھروو بھیت سے محدث صاحب تشریف لائے ہیں تین آ دمیوں کا کھانا بھیج دو۔

کھانا آیا تو حضرت بھی مہمانوں کے ساتھ دسترخوان پر رونق افروز ہوئے ، لیموں اور بیاز کی چٹنی پھے زیادہ مقدار میں دسترخوان موجود کی ، حضرت محدث سورتی صاحب نے مسکرا کر فرمایا''اس وقت سے کہاب ہوتے تو زیادہ لطف دیتے''۔

الل حشرت اپنے مہمانوں کی اس خواہش کوئن کرخود کھر پیل تھڑ بیف لے محصاور چند منٹ کے بعد ہا برتشریف لائے ہی ایک چنگی کی پلیٹ تھی ،جس میں 16 سطح کہا ب موجود تھے کہابوں ہے گرم کرم بھاپ لکل دی تھی ،ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی تیار کے ہیں جملے مہمانا ن املی حضرت کی اس بین کرامت کود کچہ کرجے ان رہ مجے۔

(حياسيال صرمد المولاناظفر الدين بهاري مكته فويدا مورم 978

### مرید کو ظالموں سے چھڑا لیا:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان بكر:

جناب منسوب احمد صاحب قادری رضوی تجد گزارستی جیں۔ایک روز ان کے اوکل عمر عی زمانہ کے احباب میں سے دوفض ملے آئے اور اپنے ساتھ بازار میں اس طرف لے مجے جہاں ایک طوائف کا مکان تھا۔

دونوں طرف سے آدمیوں نے ابن کے ہاتھ مضبوطی سے مکڑ کے اور کشال کشال طوائف کے درواز ویک لے مجے ۔وودو تھے اور ہے ا اکیلے۔انہوں نے اعلیٰ معرت سے رجوع کیا اور ول ہی المراد کے طالب ہوئے۔

دیکھتے کیا ہیں کر حضورسیدی اعلی صفرت بہت سفید پوشاک پہنچ ہلوہ فر ما ہیں اور وہ بھی اس شان سے کہ دونوں ہاتھوں سے مصاع مبادک پر زور دیئے ہوئے ہیں، اور ٹھوڑی عصائے مبارک پرقائم ہے۔

موصوف کا بیان ہے کہ جس وقت بری نظر حضور پر پڑی ، میرے جسم میں ایک طافت آگئی کہ باوجود نقیہ و کزور ہونے کے ان دونول کی گرفت سے اپنے آپ کوچٹر والیا اور دوڑ کراپنے مکان میں لوٹ آیا۔

(حياسوالل صرب المواد الخرالدين بهاري كتية نويداد مور 1955

#### زیاده سامان کم نظر آتا:

مولوى مرفان على مساحب يسليورى كابيان بكد:

جے سے والی کے بعد (جکرائل صورت کا بحری جاز بائے بھی جانے کرائی آھی تی می خرج ندر ہا، سامان بہت زیادہ تھا، پلیٹ فارم پراتارہ کیا،افسرنے آکرد یکھااورکہا کہ سامان زیادہ معلوم ہوتا ہے،اس پرچارج ہوگا گراس نے جمن مرتبہ آکر سامان دیکھا،جس

بھی حساب لگاتا تو چارج کے قامل نہ پاتا در حقیقت سامان بہت زیادہ اور قامل چارج تھا کر'' نیسافسا بیش '' کی جمل اس کوزیادہ معلوم کرنے سے روک دیتی تھی۔

(حيات اعلى معرت ازمولا باظفرالدين بهاري كمتبدنويدلا بورم 907)

### تب سوداگری محله کو الٹینے گا:

مولوى اعازعلى فان صاحب كابيان بےكد:

ا کی بارایک نقیراعلی حضرت کی مجد میں مقیم ہوا اور کسی بات پر ناراض ہوا۔اس قدر غصے میں آیا کہنے لگا کہ: میں سوداگری محلّہ کو مث دو**ں گا**۔

اعلى حفرت نے بیالفاظ کن کراپنا جوتا اس کی طرف بجینکا ، و واس کے سامنے الٹاگر ا، فرمایا '' بہلے اس کوسید ها کرو، تب سوداگری محلّہ کو ہے'' ہے گا۔''

فقیر نے لا کھزورلگایا گرسید حانہ کرسکا۔جولوگ موجود تھے کہتے تھے کہ اس فقیر نے اپنی پوری ہمت صرف کر دی مگر جوتا سیدھانہ وسکا۔حضرت نے جوتا پہن لیا اور مکان تشریف لے مسئے وہ مخص بہت نادم ہوا اور در دولت پر آیا۔اعلی حضرت کومعلوم ہوا تو خوداس فقیر کے واسطے کھانالائے۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبويه المورس 886)

### سر پر ہا تہ پھیرنے سے علم کا شوق ہو گیا :

جناب سيدايوب على صاحب كابيان بكد:

ایک روزنما زعشاء کے لیے یہو چ کر جاتا ہوں کہ پہلے ہی پڑھ کر چلا آؤں گا۔ بیرونی درجہ کے ثالی نصیل کے در میں جیفا ہی تھا کہ اِفعتاً حضوراندرونی درجہ سے نکل کرمیر ہے قریب آ کر کھڑے ہو گئے ،اب قدم نہ آ کے بڑھتا ہے نہ بیچھے ہماہے۔

اعلیٰ حضرت دریافت فرماتے میں کیا پڑھتے ہو؟ عرض کی'' ہدایہ آخرین وعقا کد سفی'' حضور کو بیرین کر بہت مسرت ہوئی ، ملشآ واللہ

فرماتے ہوئے دستوشفقت میرے سر پر پھیرا، جس سے بالکل کایا پلٹ ہوگی۔

بچے کتب بنی کاشوق پیدا ہوجاتا ہے کہ کتاب ہاتھ سے چھوڑنے کوئی نہیں جا ہتا ، ذہن بھی ایسار ساہو گیا کہ اپنے ہم سبقوں میں ممتاز ہوگیا ، بلکہ جس شب کا یہ واقعہ ہے اس کی صبح میں کوجس وقت درجے میں جا کر بیٹھتا ہوں اور سبق شروع ہوتا ہے قو میرے استاد حضرت مولا نارتم اللی صاحب بھے میں فرق محسوس فرماتے ہیں۔ ان کی جیرت واستجاب پر میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ جس وقت سے صفور سیدی اعلیٰ صفرت نے میرے سریر ہاتھ رکھا ہے میں خودا ہے آپ میں بیترد کی محسوس کر رہا ہوں۔

نی الحقیقت بیای دست وقت پرست کی برکات بین که آج مولوی سردارعلی خان صاحب موصوف" مدسم هراسلام" بین درجه واوّل اور دوم کے طلبہ کو درس دے رہے بین۔

مولا نا کامعمول یہ ہے کدروزانہ کتاب کا مطالعہ مواجہہِ اقدس میں کیا کرتے ہیں اور اگر کوئی الجھن واقع ہوتی ہے تو حضور کی نظر کرم سے فورا حل ہوجاتی ہے۔

(حيات اللي حضرت ازمولا باظفر الدين بهاري مكتبه تبويدلا مورص 951)

### تمعت سے بری هو گئے:

جناب محرسين صاحب رضوى كابيان بكد:

11 رئیج الاول شریف 1333 هه بوقت شب مجھ پرایک تہت اٹھائی گئی، جس سے خطرہ تھا کہ بیں مارڈ الا جاؤں گا لیکن بیر حضرت کی کرامت تھی کہ مجھے پچھیس ہوا، و وضی خود ہی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں خود خلطی پرتھا اور معافی کا خواستگار ہوا۔

(حیات اعلی معزرت ازمولا ناظفرالدین بهاری مکتبه نبویدلا مورص 880)

### <u>ہاکر دیکھویانی ھے :</u>

مولانا اعجاز على خان ماحب كابيان بكر:

زمان ومقدمه و بدایوں میں سب لوگ'' لو محلہ'' میں مقیم تھے۔ زنان خانے میں والدو صادبہ بھی تھیں۔ ایک دن پانی بالکل ختم ہو گیا اور متعدد آ دمیوں نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے۔ والدہ صادبہ نے اعلی صعرت سے بیمعاملہ عرض کیا۔

فرمایا: ''دیکھوپانی ہے' والدہ صاحبہ نے عرض کیا کہ' حضور پانی نہیں ہے''اعلی حضرت نے تیسری مرتبد فرمایا'' ویکھوجا کرپانی ہے'' والدہ صاحبہ آئیں تو دیکھااس قدرپانی پایا کہ سب کی ضروریات وضوکو کافی ہوا،سب نے وضوکیا اور نماز فجراد اکی۔

(حيات اعلى معزرت ازمولانا ظفر الدين بهارى كمتر نبويدلا مورم 885)

### کھڑ ہے میں پانی بھر کیا:

سيدايوب على صاحب بحى اس علما جلاا ايك واقعد بيان كرت بيل كه:

ایک روز فجر کے وقت حضرت پیرانی صاحبہ دیکھتی ہیں کہ کی گھڑے میں پانی نہیں ، مجور آاعلی حضرت سے دریافت کیا کہ "نماز کا وقت جا رہا ہے کی گھڑے میں پانی نہیں ہے، کیا رکیا جائے؟ اعلی حضرت سے بات سن کرفور آ ایک گھڑے کے اوپر دست مبارک رکھ کر اور اُ ایک گھڑے کے اوپر دست مبارک رکھ کر اور اُ ایک گھڑے کی دیا ہے۔ اور اُ ایک گھڑے ہیں کہ:

" پانی تواس کھڑے میں او پر تک مجرا ہوا ہے لووضو کرلؤ'۔

و یکھا تو واقعی پانی گھڑے میں او پرتک بحرا ہوا تھا۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبه نبويدلا مورص 928)

### غلطیاں خود بخود ٹھیک ھو گئیں:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان ہے كه:

ماہ شعبان المعظم نصف گزرچکا تھااوقات خسہ برائے رمضان المبارک بریلی کے برادرم قناعت علی کے ذمہ تھے جبکہ ہیرون جات کے اس فقیر کے ذمہ تھے۔

عین اُس روز جبکہ نقشہ کتابت کے لیے کا پی تولیس کو دینے کا ارادہ تھا ،دن کے بارے بے اعلیٰ حضرت خلاف معمول گھرے باہر تشریف لے آئے اور جمعے بیرون جات کے اوقات کی کا پی لئے کرشملہ کے وقت کی جانچ فرمائی ،جس میں ایک جگہ خلطی تھی چونکہ شملہ کا عرض 32-31 درجات کے درمیان ہے لہٰذا ہراُس مقام کے وقت میں غلطی کا ہونالا زمی تھا جواس عرض پرواقع تھا۔

اعلی صفرت نے ارشادفر مایا: "اب کب تھی ہوگی ، کب نفشہ چھے گا ، کب روانہ ہوگا ؟اس لئے صرف بریلی کے اوقات جھاپ دیے جا تیں بیرون جات کوچھوڑ ہے۔ بیرحساب بی نہیں بلکہ فوئ ہے ، مسلمانوں کے دوزے کیوں برباد کئے جا کیں۔ "

پھرفورا کاشانہ واقدی میں واپس تشریف لے گئے۔اُس وقت جو حالت میری ہوئی میں بی جانتا ہوں ایک طرف تو اعلیٰ حضرت کی تاراضی عرق کئے دین میں گئی دوسری طرف تین مہینے کی محنت کا بتیجہ بربا وہور ہاتھا۔الغرض کوئی سمندر کے کنار بیٹھ جائے کہ سمندر خالی کردوں گا پچھای طرح فقیر نے اولا شملہ کا وقت میں گیا، بعدہ اُن مقامات پرجن پیلطی کا گمان غالب تھا میں کردوں گا پچھای طرح فقیر نے اولا شملہ کا وقت میں گیا، بعدہ اُن مقامات پرجن پیلطی کا گمان غالب تھا میں کردوں گا بھی کا گمان غالب تھا میں کے لیے قلم اُٹھایا کر میں اسے آ قاومولا کے کہ۔۔۔

جس جكه رغلطي موني وإيتى ترميم بإتا مول

حمرانی کے عالم میں ایک پرچہ پر مفصل کیفیت لکھ کرآپ کی خدمت میں بھیج دی۔ جھے خوب یاد ہاں پرچہ کی ابتدا میں نے اس جملہ سے گئی ' والفدار خضور کی کمامت ہے' اس کا جواب آیا' سیدصا حب! یہ آپ کی کرامت ہے 30 منٹ کے بعد حاضر ہوتا ہوں' جسے بی آپ با برتشریف فرما ہوئے میں نے قدم ہوی کرتا جا ہی محر حضور نے دونوں ہاتھ بڑھا کر سینے سے لگالیا اور مسہری پر دونق افروز ہو کر

أس كالي كوملا حظه كرنے لگے۔

میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آب کے چیرے پڑسم کے آٹار ظاہر ہوئے اور فرمایا '' خوب'' پھرفورا تشریف لے مجے عمر کے دنت میں ای خوش میں شیرین لایا اور آپ سے فاتحہ دلوائی۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه كمتبه نبويدلا مورص 922)

### سترهویں تسم:

زیادہ کھانے پر قدرت

کرامت کی میجی ایک تنم ہے کہ اللہ والے بعض اوقات کسی مصلحت کے تحت زیادہ کھاتے ہیں اور اُنہیں کو کی تکلیف بھی نہیں ہوتی ۔اعلیٰ حضرت نے بھی کئی مرتبہ غربا م کی دلجو کئی کرتے ہوئے خلاف مزاج زیادہ کھانا کھایا جس ہے آپ کوکو کی ضررنہ ہوا۔

### گائے کا گوشت کھا لیا:

جنابسيدايوبعلىصاحبكابيان كد:

ایک مرتبہ سنر پندیں ایک جگہ (ایک فریب کمرانے میں) اعلی حضرت دعوت میں تشریف لے مجے ، دستر خوان پرگائے کے گوشت کا قورمہ اوراس پر طُرّ ہ یہ کہ ایک بائل برابر تیل کھڑا تھا (اورآپ مزان کرم ہونے کی دجہ ہے گائے کا گوشتہ تاول ہیں کرتے ہے) ہمرا ہیان پر بیٹان ہوئے کہ کس طرح حضور تناول فرما کی مرچیں بھی کا فی تھیں ، مگر جرت اس بات کود کھے گر ہوئی کہ حضور نوالہ خوب ڈبو، ڈبوکر (اہل فانہ کی دل جو فی کہ حضور تناول فرمائے مرچیں بھی کا فی تھیں ، مگر جرت اس بات کود کھے گر ہوئی کہ حضور نوالہ خوب ڈبو، ڈبوکر (اہل فانہ کی دل جو فی کہ سے تکاف اُس وقت تک تناول فرمائے رہے کہ سب حضرات فارغ ہولیے ، یعنی سب کے بعد وست کشی فرمائی ۔ اور یقینا اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت تھی کہ بفضلہ تعالیٰ کوئی نقصان نہ پہنچا۔

- (حيات الل معزرت ازمولا بالغفرالدين بهاري مكتبه نبويدلا مورس 962)

### <u>اڻھارويں قسم:</u>

حرام غزاؤں سے محفوظ رھنا

بہت سے اولیائے کرام سے بیکرامت منقول ہے کہ اُنھیں حرام غذاؤں سے ایک خاص تھم کی بد ہوآتی تھی اور وہ ان سے محفوظ رہتے تھے۔اعلی حضرت کی سیرت اس پہلو سے بھی مزین ہے۔۔۔

### یہ مزدوری کرتا ھے اور اس کی پاک کمانی کا مال ھے:

سيدايوب على صاحب قرمات بيس كه:

ا یک کمن صاحبزادے نہایت ہی ہے تکلفانداز میں مادگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی: میری بوا ( یعنی والد و ) نے

آپ کی دوت کی ہے اورکل منع کو بلایا ہے۔اعلیٰ معفرت نے ان سے دریافت فرمایا کہ: مجھے دعوت میں کیا کھلاؤ گے؟اس پر اُن صاحبزادے نے اپنے کرتے کا دامن جو دونوں ہاتھوں سے بکڑے ہوئے تنے پھیلا دیا، جس میں ماش کی دال اور دو چار مرجیس پڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگے دیکھئے نان! یدال لایا ہوں۔

حضور نے ان کے سر پردستِ شفقت پھیرتے ہوئے فر مایا: اچھا! ہیں اور بید ( ماتی کفایت الله صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) کل دی بیج دن کے آئیں گئی اور صاحب اللہ کا بیا تا کرخوش خوش جلے گئے۔ دوسرے دن کے آئیں گئی اور صاحب سے فر مایا چلئے۔ اُنہوں نے دوسرے دن وقت معین پرحضور عصائے مبارک ہاتھ میں لئے ہوئے باہرتشریف لائے اور حاجی صاحب سے فر مایا چلئے۔ اُنہوں نے عرض کی کہاں؟ فر مایا: اُن صاحب کے ہاں دعوت کا وعدہ جو کیا تھا، آپ کو مکان کا بیا معلوم ہوگیا یانہیں؟ عرض کیا: جی حضور! '' محلّد ملو کیور'' میں ہے اور ساتھ ہولئے۔

جس وقت مکان پر پنچ تو وہ صاحبز اوے درواز ہ پر کھڑے انظار میں تھے۔ حضور کود کھتے ہی ہے کہتے ہوئے بھا گے ارے ہوا! مولوی صاحب آ گئے ، آپ مکان کے اندرتشریف لے گئے ، اندرورواز ہ کے قریب ہی ایک چھیر پڑا ہوا تھا وہاں کھڑے ہو کر انظار فرمانے گئے۔ پھے دیر بعدا یک بوسیدہ چٹائی (آپ سے تشریف فرم ہونے کے ) آئی اور ڈھلیا میں موٹی موٹی باجرہ کی روٹیاں اور مٹی کی رکا بی میں وہی ماش کی وال جس میں مرچوں کے کھڑے پڑے ہوئے تھے (سامنے ) لاکردکھی دی اور کہنے گئے کھائے۔

حضور نے فرمایا بہت اچھا کھاتا ہوں! ہاتھ دھونے کے لیے پانی لے آیئے۔ادھروہ صاحبزادے پانی لانے کو گئے اور إدھر حاجی صاحب نے کہا کے حضور بیمکان بقار چی (نقارہ بجانے والا) کا ہے۔حضور بین کر (غایت تقویٰ کی دجہ سے ) کبیدہ خاطر ہوئے اور فر مایا'' ابھی کیوں کہا کھانے کے بعد کہا ہوتا''۔

ات یمی دہ صاحبزادے پائی کے کرحاضر ہوئے۔حضور نے دریافت فر مایا کہ آپ کے والد کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دروازے کے پردے میں ہے اُن صاحبزادے کی والدہ نے عرض کی :حضور اِمیر ہے شوہر کا انقال ہو گیا ہے۔ دہ کی زمانے میں نوبت بجاتے تھاس کے بعد تو بکر لی تھی۔اب مرف پرلاکا ہے جوراج مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے۔حضور نے (سرت ہے) الحمد للذ کہا اور دُعائے خیر و برکت فرمائی۔ حاجی صاحب نے بدخیال گشت حاجی صاحب نے بدخیال گشت حاجی صاحب نے بین اور دو و ہاتھ دھوکر شریب طعام ہو گئے ،مگر دل بی دل میں عاجی صاحب کے بدخیال گشت کرد ہاتھا کہ حضور کو کھانے میں بہت احتیاط ہے۔ غذا میں سوجی کابسکٹ استعمال ہوتا ہے۔ بدو ٹی اور وہ بھی باجرہ کی اور اس پر ماش کی وال میں طرح تناول فرمائیں گے۔مگر قربان اس اخلاق اور دلداری کے کرمیز بان کی خوش کے لیے خوب سے ہوکر کھایا۔

حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میں جب تک کھا تا رہاحضور بھی برابر تناول فرماتے رہے وہاں سے واپسی پر حاجی صاحب کے شبہ کور فع فرمانے کے لیے ارشاوفر مایا: اگرالیی خلوص کی دعوت روز ہوتو میں روز قبول کروں۔

(حيات اللي معرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبدنبويدا بورس 165)

#### انيسوين تسم:

### دوردراز جگه کا مشاهده

ردوں کے پیچے بنکروں میل فاصلے بھی اولیاء اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطاسے دور دراز جگہوں کامشاہرہ یوں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ ایک عشرت کی حیات طیب سے بھی ای نوع کے چندواقعات پڑھتے ہیں۔

### اس روز تانگے والے کو آپ نے دی تھی:

صدرالشربعيمولا نامفتى محمدامجدعلى صاحب اعظى صاحب كى واپسى وحريين طبين كاواقعه ہے كہ اعلى معرت خود نفس نفيس أنهيں لينے كے ليے اسميشن پرتشريف لے محظے۔

ے خدہ سُواری کوآنے میں تاخیر ہوگئ تو ایک ارادت مندمستری غلام نبی بغیر پوچھے تا تگہ لینے چلے مجے۔ جب تا تگہ لے کر پلٹے تو دُورے دیکھا کہ سُواری آپکی ہے لہٰذا تا کے والے کو پُوٹی (ایک روپے کاچوتھا لُحنہ ) دے کر رخصت کیا۔

اس واقعد کاکسی کوئلم ندتها، چارروز کے بعد مستری صاحب بارگا واعلی صغرت میں صافر ہوئے تو اعلی صغرت نے الیمن ایک کو تی مطا فرمائی ۔ یو چھا کیسی ہے؟ فرمایا ، اُس روز تا تکے والے کو جو آپ نے دی تھی مستری صاحب جیران ہو مجھے کہ میں نے کس سے اس بات کا مُطلَق تذریر وہیں کیا بھر بھی اعلی صغرت کومعلوم ہوگیا۔

اس طرح سوج میں ڈوبا ہواد کھے کرحاضرین نے کہا ہمیاں بائز کت بڑتی کیوں چھوڑتے ہوئی کے طور پرد کھٹو۔ اُنہوں نے رکھ لی جب تک وہ بائز کت پڑتی اُن کے پاس رہی بھی چیوں میں کی نہوئی۔

(حياستواعلى حضربت ازمولا ناظفر الدين بهارى كتبدنوبيلا مورم 294)

### قبله رُخ ذرست نهیں :

۔ اعلی حضرت سنز' جبلیو ر' میں نمازِ مغرب اوا کرنے کے لیے مولا نا شاہ عبدالسلام جبلیو ری کے تھر کے قریب جامع مجد میں تشریف لے سے ۔جونبی اعلی حضرت نے فرش مبحد پر قدم رکھا فر مایا

### "ال مجدى ست قبله مي نيس ب"

للنداصفوف دوباره قائم ہوئیں ،بعدازال جینے دن وہال قیام رہا آپ پانچوں وقت کی نماز باجماعت اِی مبحد میں ادافر ماتے رہے۔ (حیات اللی معرت ازمولا ناظنرالدین براری کمتہ نویلا ہورم 339)

### فلاں مکان میں ھنیں :

اعلى معرت كي بمانج جناب على محرفان ماحب كابيان بكد:

میری عمراس وقت ستریا اکہترسال کی ہے، طفل کے زمانہ میں تقریباً بارہ برس کے عمر تک بریلی شریف میں رہنا ہوا، بعد میں اتناہی ز ماند قریب قریب پردیس می گز را مجمی می بریلی آتا درند برابر پردیس بی میس ر بتا۔

ایک دفعہ میں بریلی آیا ہوا تھا کداعلی حضرت نے مجھے یا دفر مایا ، آدی تمام محلے میں دیکھ کرواپس آسمیا اور عرض کی کدو وہ مجھے نہیں ملے شايدوه محلّه مين نبيس بين' \_ فرمايا'' جا وَ فلال مكان مِس بيل \_

وہ آ دمی آیا اور مکان بندیایا، تو اس نے آوازیں دینا شروع کیں ، میں آیا اور اس سے دریا فت کیا کہتم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں موں؟ أنبوں نے كما ميں نے آپ كوتمام محلّم ميں تلاش كيا اور جاكراعلى حضرت كى بارگاہ ميں عرض كيا كميں نے برجك تلاش كيا وہ نبيں مے۔اعلی معرت نے فرمایا کہ ' فلال مکان میں ہیں۔

(حيات اعلى معترت ازمولا ناظفرالدين بهاري كمتبه نبويدلا بورس 912)

#### بيسويں قسم:

#### هيبت و دبدبه

اولیائے کرام کواللہ تعالی کا قرب خاص حاصل موتا ہے جس کے نتیج میں عام لوگوں پراُن کا ایک زعب اور وَ قارقائم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے كەخلىن جىبان بررگان دىن كى بارگاە بىس آياكرتے تواللە كے شيرول كا رُعب اُن پر اِس طور چھاجا تا كەان كى زَبانىس كىگ ہوجاتىس \_ اعلی حصرت کوہمی ای طرح کا زعب عطا کیا گیا ، ہزار مخالفتوں کے باوجوداعلی حضرت کا زعب اور دبدباس قدرتھا کہ بریلی کر ہے والے ہندو بھی آپ کا ادب کیا کرتے تھے۔

### کبھی کوئی ناگوارواقعہ پیش نہ آیا:

جناب سيدالطاف على بربلوى صاحب بيان كرتے بين كه:

مولا نااحمد مضاخان صاحب کے اہل خاندان کے محلّہ سوداگران میں بڑے بڑے مکانات تنے بلکہ پورامحلّہ ایک طرح سے اُنہی کا تفا مخلہ کے جاروں طرف ہندووں کی زبردست آبادی تھی ،کوئی ایک راستہ بھی ایسانہ تھا جس کے ہردو جانب کثیر تعداد میں ہندونہ رہتے ہوں ا کیکن مولانا صاحب کاوقار وجلال مجھاس طرح کا تھا کہ ہندومسلم فسادات کی خت کشیدہ فضاء میں بھی کوئی تا گوار واقعہ بھی پیش نہ آیا۔ (سيدنا اعلى حضرت ازمولا نامحرفيض احراو كي مطبوعه كمتبدا بل سنت فيعل آبادس 22)

#### اكيسوين قسم:

مختلف صورتوں میں ظاهر هونا حضرات مونیا کا تول ہے کہ عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان ایک تیسراعالم بھی ہے جس کوعالم مثال کہتے ہیں'۔اس عالم

۔ مثال میں ایک بی شخص کی روح مختلف صورتوں میں ظاہر ہوجایا کرتی ہے۔

چنانچان لوگول في آن پاک كي اس آية كريمه:

### " فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا يَهْرُا سَوِيًّا "

'' تواس کی طرف ہم نے ایناروحانی بھیجاد ہاس کے سامنے ایک تندرست آ دمی کے روپ میں طاہر ہوا'' (سورۃ مریم آیت نبر 17) سے استدلال کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت فی فی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک تندرست آ دمی کی صورت میں طاہر ہو گئے تھے، بیدوا قعہ عالم مثال میں ہوا تھا۔

اعلی معرت کی سیرت میں بھی ایساملتا ہے کہ آپ نے بھی عالم مثال میں ظہور فرمایا چنا نچرامیر اہلسدے معرت ملامہ مولانا محد الیاس مطارقا دری رضوی ضیائی دامت برکاہم عالیہ اپنے رسالہ 'بریلی سے مدینہ' میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔۔۔

### مُشِكل كشاء كا ديدار:

باب المدين كراجي كايك معمر كاتب عبد الماجدين عبد المالك يلي عيتى في بيايمان افروز واقعه مناياكه

میری عُمر اُس وقت تیره برس تقی میری سوتیلی والده کا وین تو ازُن خراب هو گیا تها، اُن کوزنجیروں میں جکڑ کر جیت پر رکھا جا تا تھا، بُنت عِلاج کروایا مکرافا قدنہ ہوا۔

سن کے مشورہ پر میں اور میرے والد صاحب والد ہ کوزنجیروں میں جکڑ کر بھی توں پیلی بھیت سے بریلی شریف لے آئے ، والدہ محتر مسلسل گالیاں کے جار ہی تھیں۔

اعلی حضرت امام احمد مضافان کود کیفتے بی گرج کرکہا: تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ نے اِنتہائی زی سے فرمایا بحر مدا آپ کی بہتری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔

والده بدستورگرج کربولیں۔ بڑے آئے بہتری کرنے والے اجوجا ہتی ہوں وہ بہتری کردو کے؟ فرمایا ان شعب الله عند جل۔ والده بنتو کمان مسلم الله عند جل۔ والده بنتا کی اللہ عند کا دیدار کروادو' یہ سنتے ہی اعلی صفرت نے اپنے شاندہ مبارک سے جاورشریف اُ تارکر اپنے چرہ ومبارک پرڈال لی اور معابرتالی۔

اب ہماری نظر کے سامنے اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ حضرت مولامشکل کشاء علی الرتعنی رضی اللہ تعالی صدایتا چرہ بیکاتے ہوئے کھڑے تھے۔
ہماری بوڑھی والبد ونہا بہت بنجیدگ کے ساتھ جلووں میں گم تھیں ، میں نے اور والبد محترم نے بھی نوب ہی بحر کر جاگتی آتھوں سے مولاعلی رضی اللہ تعالی عندکی زیارت کی۔

بحر مولاعلی مشکل کشاء نے اپنی چادر مُبارک اپنے چرومُبارک پر ڈالِ کر مثانی تو اب اعلی حضرت ہمارے سامنے متبسم (متربع)

كمزے ہوئے تھے۔

بعدازاں اعلیٰ حغرت نے ایک شیشی میں دوا عطا فر مائی اور ارشاد فر مایا : دوخوراک دواہے ، ایک خوراک مریضہ کو دینا ، اگر ضرورت محسوس نہ ہوتو دوسری خوراک ہرگزمت دینا۔

المتفد الله! بمارى والده مِرف ايك خوراك عن تذرّست بوكني جب تك زنده ربي كوئى دما غى خرابى نه بوئى . (ريلي عند الله المدينة كراجي س 14-13) .

#### کھرسے غانب :

جنابسيدايوب على صاحب كابيان يكد:

ایک روزرجیمن ملازمہ (اعلی حضرت کی محریلو ملازمہ ) با ہر گھبرائی ہوئی آئی اور ہم لوگوں سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھنے لکی کہ میاں
کہاں ہیں؟ ہم خدام نے لاعلمی ظاہر کی ، وہ کہنے لگی کہ مکان میں کہیں پہتہیں ہے نہ او پرچھت پر ، نہ کی کمرے میں ، سب جگہ در کھیآئی ہوں۔
ہم لوگوں نے کہا با ہرتو تشریف لا نے ہمیں شاید شسل خانے تشریف لے گئے ہوں ، کہنے لگی اگر وہاں جاتے تو با نمیں باز وکو ہاتھ کی ککڑی (مصا) رکھی ہوتی۔ بلکہ بی بی صاحبہ نے آ ہٹ کر کے وہاں بھی دیکھ لیا یہ کہ کہ وہ اندر چلی گئی۔

ہم لوگ اپنے اپنے خیال دوڑ ارہے تھے کہ اتنے میں وہی ملاز مہدوڑتی ہوئی آئی اور کہنے گئی کہ میاں تو دالان میں اس جگہ بیٹھے ہیں، جہاں بیٹے کر لکھا کرتے ہیں، اندرسب نے دریافت کیا فرمایا''میں تو یہیں کام کررہا ہوں''۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبويدلا مورص 928)

#### کمرہ سے غانب:

جناب سيدايوب على صاحب بى اس دا قعه كے بھى رادى بيں كه:

سفر جبلپور میں جس کمرہ میں حضور کا قیام تھا اس میں ایک دروازہ تھا (جس کے کواڑوں کے تختوں نے خنگ ہو کرجمرو کے کردیۓ تھے) اس دروازہ کے دونوں پہلوؤں پردو کھڑکیاں تھیں ،اس کمرہ کی ایک بغلی کوٹھری تھی جس میں دو دروازے تھے،ایک دروازہ کمرے کی طرف (ادراس میں مجمل ایے جمروکے تھے کہ جھانگنے سے پورا کمرہ صاف نظر آتا تھا) اور دوسرا دروازہ بیرونی برآمدہ کی طرف کھاتا تھا۔

ال بغلی کوئٹری میں فقیر غفرلہ (سیدابوب علی صاحب) اور برادرم قناعت علی مقیم تھے۔ برآ مدہ میں حاجی کفایت اللہ صاحب رہتے تھے۔ ہم لوگ کمرہ کے درخ کا دروازہ ہروقت بندر کھتے تھے،اعلی حضرت کے قیلولہ فرماتے وقت حاجی صاحب کمرے کی کھڑ کیاں اور دروازے اندرے بند کرلیا کرتے تھے،اور فرشی پکھا چلاتے رہتے تھے۔

ایک روز کی جگہ دعوت تھی وہاں سے دو پہرکووالیسی ہوئی ، حاجی صاحب نے حسب معمول کواڑ بند کر کے پیکھا جھلنا چاہا،آپ نے فرمایا

" حاجی صاحب! آج علمے کی ضرورت نہیں ہے، تشریف لے جائے"۔

حابی صاحب باہرآ گئے،اعلی حضرت نے کمرہ اندر سے بند کرلیا، حابی صاحب نے ہم لوگوں سے آکر کہا کہ آج خلاف معمولاً اعلیٰ حضرت نے بچھے کوئنے فرمادیا۔ بیس کن کرخاموش ہوگیا گر برادرم قناصت علی نے بچھ دیر کے بعد کوئٹری میں کمرہ والے دروازہ کے پائل ایس مندرکا بیت نہ جلاکہ کہاں جلوہ افروز ہیں۔ لیٹے لیٹے وہاں سے ہمئہ آئے۔ کیٹ کرجھر وکوں سے جونظرڈ الی تو پائل حالم رضا خان صاحب کے سامنے آیا وہ لرز گئے اور فرمایا سید صاحب! آپ آئندہ جمی ایسان میں کا تذکرہ جس وقت حضرت مولانا حالم رضا خان صاحب کے سامنے آیا وہ لرز گئے اور فرمایا سید صاحب! آپ آئندہ جمی ایسان کے کا کہا ہے موقع یرآئکھیں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكته نويدلا مورس 964)

### بانيسوين قسم:

<u>ڈشمنوں کے شر سے بہنا</u>

اولیا واللہ اللہ ایٹ رب مزد جل کے سواکس سے نہیں ڈرتے ،اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالی پرتو کل رکھتے ہیں ،اللہ تعالی بھی دُشمنوں کے مقابلے میں اُن کو کفایت کرتا ہے۔ان کو بیکرامت عطافر مائی گئے ہے کہ فالم اُمراء وسلاطین نے جب اُن کے آل یا ایڈ ارسانی کاارادہ کیا تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ دو اُن کے شرہے محفوظ رہے۔

اعلی حضرت کے خلاف بھی کی بارسازشیں کی کئیں اور آپ کو نقصان پنچانے کی کوشش بھی کی محکی محراللہ تعالی نے اپنے اس بندہ و خاص کی حفاظت فرمائی اور انہیں وُشمنوں کے شرسے محفوظ رکھا۔اس حوالے سے بھی چندوا قعات اعلیٰ معترت کی حیات مبارکہ سے نقل کئے جاتے ہیں۔

### <u>دروازیے پر شیر کاپھرہ:</u>

جناب سيدالوب على كابيان يك.

جس مکان میں حضرت مولا ناحسن رضا خان (اٹل صنرت کے بیٹیے بھائی) رہتے تنے اُس کی ٹالی دیوار برسات میں گرگئی ، عارضی طور پر پردے کا اہتمام وانتظام کرلیا گیا۔ یہی مکان اعلیٰ حضرت کا قدیم آبائی مکان تھا اور پہلے اعلیٰ حضرت بھی ای مکان میں تشریف رکھے تھ

مئلة قربانی و بقر (گائے کا قربانی) کی وجہ سے خالفت کی بنا پر دات کے وقت اعلیٰ حضرت پر ایک فیرمسلم نے اُس کری ہوئی دیوار کی صرف سے تملیکرنا چاہا گا جہ اس طرف آنے کا تصد کرتا تو ایک شیر زیر دیوارگشت کرتے ہوئے پاتا ، ہا لآخرا ہے اراد سے سے ہا زرہا۔ منح کو حاضر خدمت ہوکرمعافی چاہی اور سارا واقعہ بیان کیا ، حافظ حقیق (اللہ عزوجل) اپنے محبوب بندوں کی اس طرح حقاظت فرما تا ہے من کو حاضر خدمت ہوکرمعافی چاہی اور سارا واقعہ بیان کیا ، حافظ حقیق (اللہ عزوجل) اپنے محبوب بندوں کی اس طرح حقاظت فرما تا ہے من کو حاضر خدمت ہوکرمعافی جاہد ہوئی 130 کا اللہ عن بھاری مکتب نویدا ہودی 932)

### دو شیروں نے مفاظت کی :

ای طرح کاایک واقته مولوی برکات احمد صاحب بیان فرماتے ہیں کہ:

اعلی صغرت کا اکثریہ معمول تھا کہ رات کے ہارہ ساڑھے ہارہ بجے تک مجد میں وظا نف وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔اُس زمانے می وہابیہ آپ کے سخت خلاف تھے، چنا نچہ اُن کے ایک گروہ نے کمیٹی بنائی اور بیہ معورہ کیا کہ اعلیٰ صغرت رات کے ہارہ بجے تک وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں اور باتی سارے لوگ اس نے پہلے ہی سوجاتے ہیں کیوں نہ رات کے ہارہ بج جا کر صغرت وکٹوارے فل کردیں، اگریہ ہو کمیا تو پھر اِن جیسا آ دمی سنیوں کؤیس مل سکتا۔

چنانچددود ہانی اس اِرادے سے پونے بارہ بجا کے اور مجد کے قریب پہنچ گئے ، جب آپ مجدسے باہر سڑک پرتشریف لائے تو اِن لوگوں نے چاہا کہ آپ پر دار کریں ، لیکن کیاد مکھتے ہیں کہ دوشیر آپ کے دائیں اور بائیں ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ مجد کے دروازہ سے مکان کے بچا تک تک ساتھ چلتے رہے ، جب آپ اپ دولت خانہ ہمی تشریف لے گئے تو وہ دونوں شیر غائب ہو گئے۔

(سيرت اعلى حضرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مطبوعه كمتبه نيويدلا مورص 996)

#### تئيسويں قسم:

### زمین کے ذخیروں کو جان لینا

اولیائے کرام کویہ کرامت بھی ملی ہے کہ وہ زمین کے اندر چھے ہوئے نزانوں کود کیولیا کرتے ہیں۔اعلی حضرت سے بھی اس طرح کی کرامات ظاہر ہوئیں۔

### دنن شده خزانه کی جگه بتانی:

نيره محدث ورتى قارى احمصاحب كابيان كد:

پلی بھیت کی ایکسید آنی صاحب نے اعلی حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت! ایک سال ہوا میں نے پچورہ پے اور اشر فیاں اپنے
کمرے کے ایک کونے میں گاڑد یئے تنے گراب وہاں دیکھتی ہوں تو نہیں ہیں اڑکی کی شادی قریب ہے اور اس لئے رکھے تھے۔
اعلی حضرت نے فرمایا: ''کہ وہ اب اس جگہ نہیں ہیں بلکہ وہاں سے ہٹ کر کو گھڑی میں فلاں جگہ بی گئے ہیں''۔ اُس جگہ تلاش کیے گئے
توسب کے سبال گئے ، اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا:

# "بغيربم الله كم اكررو پيدن كيا جائة وه الى جكه قائم كيس ربتا".

(حيات اعلى حصرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا مورص 981)

### <u>چوبیسویں قسم:</u>

# مشکلات کا آسان هو جانا

یہ کرامات کی وہ تم ہے جس کا ظہور بہت کثرت سے اولیائے کرام سے ہوتا رہا ہے۔ آیئے اعلیٰ حضرت کی حیات طیب سے بھی اس صنف کے واقعات ملاحظہ کرتے ہیں۔

### گاڑی د لدل سے نکل گئی:

د ملفوظات اعلى حضرت "ميس اعلى حضرت ارشادفر ماتے بين كه:

میری عمرانیس سال کی تھی ،اُس وفت رامپورکوریل نہ جاتی تھی۔بیل گاڑی پرسوار ہوکر گیا ،ساتھ میں عورتیں بھی تھیں ،راستہ میں دریا پڑا ،گاڑی والے نے غلطی سے بیلوں کواس میں ہانک دیا ،اس میں دلدل تھی ،بیل بہنچتے ہی گھٹنوں تک وہنس گئے اور نصف بہیہ گاڑی کا، جتنا بیل زور کرتے اندر دھنتے چلے جاتے تھے۔

اب میں نہایت جیران کہ ساتھ میں عورتیں ہیں، اتر سکتانہیں کہ دَلْدَل میں خود دھنس جانے کا اندیشہ، اس پریشانی میں تھا کہ ایک بوڑھے آ دمی جن کی صورت نورانی اور سفید داڑھی تھی، نہ اس سے پہلے انہیں دیکھا تھا نہ جب سے اب تک دیکھا ،تشریف لائے اور فرمایا: کیا ہے؟ میں نے تمام واقعہ عرض کیا۔فرمایا: بیتو کوئی بات نہیں۔

گاڑی والے سے فرمایا: ہا تک۔اس نے کہا: کدھر ہائکوں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں دلدل میں گاڑی پھنسی ہے فرمایا: ارے بچھے ہائکنانہیں آتا؟ إدھرکو ہانک، یہ کہہ کر پہیرکو ہاتھ لگایا فورا گاڑی دلدل سے نکل گئ۔

(ملفوظات اعلى حضرت مكتبدالمدينص 489)

### لوٹا پانی سے لبریز ھو گیا :

جنابسيدايوبعلى صاحب كابيان بكد:

حضرت مولا نارجیم بخش صاحب آروی علیه الرحم کاشاراعلی حضرت کے مجبوب خلفاء و تلا فدہ میں ہے۔

شہرآ رہ صوبہ بہار میں'' مدرسہ فیض الغربا'' آپ ہی کی یادگار ہے۔ایک مرتبہ اعلیٰ حعرت اس مدرے کے سالا نہ جلسے دستارِ نفسیات میں تشریف لے جاتے ہیں۔ قیام ایک وسیع پر فضاء تمارت میں ہے، جس کے حن میں ایک باغیچہ بھی ہے، وہاں عرصہ سے (سرکاری) مکون کے پانی کارواج تھا جوشب کے 12 بجے بند ہوجاتا ،اور شبح 4 بج ل کھلتے تھے۔

، ایک شب ایباا تفاق ہوا کہ پانی سے تمام ظروف خالی اور ل جو قیام گاہ ہے تقریباً ایک فرلانگ پرتھابند ہو چکا تھا۔

اعلى حغرية كيم الدان وخدام جناب عاجى دلاور حبين خان صاحب قادرى رضوى اور عاجى كفايت الله صاحب في رات 2 بج Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

ح قریب کھانا تناول کیااور آپس میں بی سے کیا کہ شب کوجا محتے رہیں محاور 4 بج بی ال سے یانی لے آئیں مے۔ غرض 3 بج تک وہ بیدارر ہے،اس کے بعد دونوں حضرات غافل ہو گئے۔اب ایسے ونت آ کھ کھلتی ہے کہ ونت فجر ہوتا ہے۔ مبح کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی اور پانی ندارد، وہاں پرایک خالی لوٹا رکھا ہوا تھا۔اعلی حصرت نے جب وہ لوٹا أشايا تو وہ پانی ہے لبریز ہوگیا۔

(حيات اعلى حفرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبويدلا مورص 948)

#### <u>پچیسویں قسم:</u>

#### هلاکت خیزاشیاء کا اثر نه هونا

کثیراولیائے کرام اس نوع کرامت سے بھی متصف تھے کہوہ ہلاک کرنے والی اشیاء سے محفوظ رہے۔اعلی معفرت علیه الرحم بھی اس نوع کرامت سے متصف تھے۔

#### منبر کے نیچے بھت بڑا سانپ:

جنابسيدايوب على صاحب كابيان ہےكه:

ایک مرتبہ مرزا ڈاکٹر بیک صاحب قادری رضوی کے یہاں مجلسِ میلادمبارک میں اعلیٰ حضرت بیان فر مارے تھے۔ حاضرین میں سے بعض لوگوں نے دیکھا کہ نبر کے بینچے بہت بڑا سانپ کنڈلی مارے نہایت اطمینان سے بیٹھا ہے ،لوگ ادھراُ دھر منے لگے کی نے کہالاتھی لاؤ کسی نے پچھ کہا کسی نے پچھ۔

ال پراعلی معرت نے ارشادفر مایا کہ آپ مطرات تشریف رکھے،اس سے پھھنہ بولیے،سب لوگ حضور کے فر مانے سے بیٹے تو گئے مگر کن آگھیوں سے دورانِ تقریر میں بار بارد کیھے رہے، یہاں تک کہ تقریر ختم ہوتے ہی دفعتاً سانپ غائب ہو گیا۔

لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے استفسار کیا یہ کیا معمدتھا؟ جواس جگہ حضور نے سانپ مارنے سے منع فر مایا اور ہر چہار جانب مجمع ہوتے ہوئے وہ کس طرف سے نکل گیا۔ارشا دفر مایا'' مارِسیاہ'' ( کالےسانپ ) کی شکل میں بسااوقات جن بھی ہوا کرتے ہیں اس واسطے تھم ہے کہ ارساہ پر جب نظر پڑے تو تین باریہ کہ کردے اگر تو سانپ نہیں ہے تو چلا جاءاس کے بعد دارکرے لوگوں نے عرض کی حضور ایہ جن تھا؟ فرمایامکن ہےاوراس خیال سے میں نے منع کیا تھا۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا مورس 930)

### چھبیسویں قسم:

جیسے فرمایا ویسے هوا "طبقات کبریٰ" میں تحریر کردہ اقسام کرامات میں اگر چہاس نوع کا ذکر نہیں کیکن سیرتِ اعلیٰ حضرت میں اس نوع پر بھی

فينان الخل عفرت

- BUIL - 15 20 -

# ېدانسي منسوخ هو کني :

جناب ذكالله فان صاحب كابيان م كه:

ایک جعد کوان کے خاص عزیز حاضر خدمت واقدس ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔اعلیٰ معفرت س کرخاموش ہو گئے ،اتنے میں عمری نماز کاوقت ہوگیا۔

اعلی معترت نے نماز عصر کے بعد محن مجد میں کھڑے ہو کرسب لوگوں سے فر مایا '' پھانسی منسوخ ہو تی اور بیکم منسوخ ہو جائے ہو، چنا نچہ بعد کو خبر آئی کہ واقعی بھانسی کا تھم منسوخ ہوگیا۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبويدلا مورم 911)

#### هم نے تجھے رہا کر دیا:

"جليات امام احدرضا" مس ك

1901 وکاداقعہ کیا ملی حضرت کے ایک مُر یدا مجد علی خان قادری رضوی شکار کے لیے گئے۔ اُنہوں نے جب شکار پر کولی چلائی تونشانہ خطا ہو کیا اور کولی میں اسادی گئی۔ خطا ہو کیا اور کولی کی را سنادی گئی۔ خطا ہو کیا اور کولی کی را سنادی گئی۔ عزیز و اُ تربا تاریخ سے پہلے روتے ہوئے اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور! دُعا فرما دیں۔ آپ نے ار شادفر مایا ''جاسے ہم نے اُسے مہاکدیا''۔

تاریخ سے کچھ پہلے گھروالے ملاقات کے لیے پنچ تو امجدعلی صاحب کہنے گئے" آپ سب مطمئن رہیں مجھے بچانی نہیں ہو عتی کیونکہ میرے پیرومُر شدسید ی اعلیٰ معرت نے فر مادیا ہے کہ" ہم نے تخصے رہا کردیا" رودھوکرلوگ واپس چلے مجے۔ نہ سر

سرت براور مور کور ای معرت نے فرمادیا ہے کہ 'نہم نے جھے رہا کردیا''رود مورکر لوگ والی چلے گئے۔

پانی کی تاریخ والے روز مامتا کی ماری مال روتی ہوئی اپنے لال کا آخری دیدار کرنے پنجی سبحان اللہ اپنے مرشد پراعتقاد ہوتو ایدا!

مال کی خدمت میں بھی بڑے اعتمادے عرض کیا'' مال آپ رنجیدہ نہ ہول گھر جائے! ان شدات اللہ آئ کا ناشتا میں گھر آگری کروں گا'۔

وللہ ہ کے جانے کے بعدا مجر علی کو بھانی کے شختے پر لایا گیا، گلے میں پسنداڈ النے سے پہلے حسب دستور جب آخری آرز و پوچی گانو کے بھی اللہ میں کہنا ڈولی سے کہا حسب دستور جب آخری آرز و پوچی گانو کہنے گئے۔ ''کیا کرو گے بوچی کری ابھی میرا وقت نہیں آیا۔'' وہ لوگ سمجے کہ موت کی قبشت سے دماغ فیل ہو گیا ہے، پُتا نچہ بھندا گلے میں پہنا دیا گیا، است قاتیل اور است قیدی چھوڑ دیئے جائیں۔'' فور آبھانی کا میں پہنا دیا گیا، است میں تار آگیا کہ ''کیا کہ وکور ریکی تا جیوش کی خوشی میں است قاتیل اور است قیدی چھوڑ دیئے جائیں۔'' فور آبھانی کا

مندانکال کران کو مختے ے اتار کرد ہا کرد یا گیا۔

پیدادی و این اور این النظام مور با تھا کہ ام بیانی کھرے سیدھائے کھر آپنچ اور کہنے گئے، اُدھر کھر پر عمر ام مجا ہوا تھا اور لاش لانے کا انظام مور ہا تھا کہ آکر کروں گا۔ ناشتہ لائے! میں نے کہ جودیا تھا کہ انشاء اللہ مزوجل ناشتا کھرآکر کروں گا۔

(بریل سے دیداز معرت علامہ مولانا عجد الہاس مطارقادری رضوی ضیائی کمتر المدین سا1)

#### وہ مقدمے سے بری ھو گئے:

ماجى كفايت الشرصاحب كابيان عوكه:

ایک معینه خاتون اعلی صفرت کی مریده تھیں۔ اُن کے شوہر پرقل کا مقدمہ دائر ہوکر پانچ ہزار روپیہ جرمانہ بارہ سال قید کا تھم ہوگیا تھا، اس کی ایل کی گئے۔

جسدن سے اہل ہوئی تمی ان کابیان ہے کہ میں روزانہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی اور حال بیان کرتی تھی یہاں تک کہ اہل کی تاریخ آئی، میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور! آج نیسلے کادن ہے مجھے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فر مایا'' وہی وظا نف جن کا آپ سے پڑھنے کا کہدیا ہے پڑھے جائے''

جب میں نے کی بارعرض کیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو ناراض ہے ہو گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کرمیرے دل میں بے چینی اور ذیا دہ ہو گئی، جھے خیال آیا میر اشو ہراب گیا، میں ابھی ہے ہوہ ہوگئی، مکان اور جائیدادسب نیلام ہوکر جرمانہ میں چلی جائے گی۔ دل میں ارادہ کیا کہ میں آئے ہے اِس در پڑئیں آؤں گی، خرض میں اُٹھی اور سلام عرض کر کے جلدی سے نکلنے گئی، جس پر آپ نے بلایا اور فرمایا کہ ' پان کھاتی جاؤ' میں نے کہا کہ میرے منہ میں یان ہے، حضور نے پھر فرمایا میں نے پھرعذر کیا، تیسری مرتبہ پھر فرمایا تو میں بیٹھ گئی۔

بعدۂ پان بنوا کر کچودیراپنے دست مبارک میں لے کر مجھے دیا اور ارشاد فرمایا آپ گھبراتی کیوں ہیں جو آپ جا ہتی ہیں وہ کام تو بخمد اللّٰہ فعَالیٰ ہوگیا، وہ مقدمے سے بری ہو گھے اور جرمانہ بھی معاف ہوگیا، مکان پرجا کردیکھئے تاریحی آگیا ہے۔

من فوراً مكان مين آئى تود يكماك إى مضمون كاتارآيا مواتها - بعدازال مين في حسب حيثيت فاتحدولائى -

میں اگر چہ پہلے سے آپ کی مریدہ تھی مگر آپ نے مجھے تجدید بیعت کے لیے ارشاد فر مایا چنا نچہ میں دوبارہ بیعت ہوئی اور جانا کہ اُس دن جودل میں موجی تقی اور خیال کیا تھا کہ اب مجی اس در پرنہ آؤں گی ہے جھے نہیں جا ہے تھا اس لئے تجدید بیعت کا تھم فر مایا۔

(حيات اعلى مفرت ازمولا ناظفر العرين بهارى كمتبه نبويدلا بورص 932)

### <u>جمعه کو مل جانیں گے:</u>

مولانا اعجازعلى خان ماحب كابيان بكر:

8مفرالمظفر 1335 ھ کواستاذی مولانا ا**مجد علی اعظمی ص**احب'' وادول'' جارہے تھے،ان کو پیچانے کے لیے'' کاس عمنے'' تک عمل مجھی ساتھ کیا اور وہال سے مار ہر وشریف حاضر ہوا، 9 صفر کوواپسی ہوئی۔

جب'' گھٹ پڑی' اسٹیشن پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ والدصاحب قبلہ کی وجہ سے ناراض ہوکر گھرے کہیں چلے محے ہیں ، بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔

میں اعلی حضرت کے آستانے پر حاضر ہوا اور اپنی اس پریشانی کی بابت عرض کیا فور انتھم ہوا کہ" جعد کول جا کیں ہے" ، بیغالبًا ویرکا ان تھا۔

10 مفریس یہاں سے گیا، پھر بدایون بہت تلاش کیا نہ ہے، کوشش وجتجو برابر جاری رہی کہ عرب شریف کا موقعہ آگیا۔ میں حاضر ہوا تو مولوی عبدالرحمٰن صاحب نے بچھا بیے الفاظ کے جس سے معلوم ہوا کہ والد صاحب ہے پور میں ہیں، پھرانہوں نے بتایا کہ" ٹونک" مانے والے ہیں ہ

بچانورالحن خان صاحب کو''نونک' مجینے کی تجویز ہوئی، میں گھرچلا گیا، پھرکٹی دن کے بعد پریلی آیا، جب پریلی سے واپس ہور ہاتھا اشیشن' مکرند پور'' پراتر ا۔ باہر گیا اور سواری میں بیٹھ رہاتھا کہ والدصاحب کی آ واز کان میں پڑی، فورا مکیا اور والدصاحب مل مجے، یوں قول اعلیٰ معترت صادق ہوگیا کہ یہ جمعہ ہی کا دن تھا۔

(حیات اعلی حضرت ازمولا ناظفرالدین بهاری مکتبه نویدلا مورس 883)

### جوخیال ھے وہ نھیں:

مولا نا اعجاز علی خان صاحب ہی کابیان ہے کہ:

میری بڑی ہمشیرہ کے ملے میں کلٹی نکلی سب اطبّا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ 'کنٹھ مالا' ہے۔والدہ صاحب**اعلی معترت** کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرضِ حال کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا'' جو خیال ہے وہ نہیں ہے' اور واقعیٰ وہ نہیں تھا۔تھوڑے ہی دنوں میں کلٹی جاتی رہی اور وہ بالکل سیح وتزدرست ہو کئیں۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتية بويدا مورم 885)

### اب نہ نکلیے گی:

مولا نا الجازل خان صاحب مزید فرماتے ہیں کہ:

میرے والدصاحب قبلہ کے 1920ء میں سینہ پر گلتیاں نکلنا شروع ہوئیں اور بہت زیادہ روپیہ علاج میں صرف ہوا۔ والدہ صلاب نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سارامعا ملہ عرض کیا فرمایا: ''اب نہ لکلے گی' پھرکوئی گلٹی نہ نکلی اور اب تک کہ تقریباً پھیس سال

نینان اعلی صرت موے بالکل خیریت سے ہیں۔

(حيات الحلّ حضرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبويدلا مورص 885)

### <u>مکم هوا که " اچھے هيں "</u>

مولا نا اعجاز على خان صاحب ايك اوروا قعد يول بيان فرمات بي كه:

4 مى 1935 وكوبدايون اور كاول كيدرميان دس آدميول في والدصاحب قبله برحمله كيا اوربهت زياده چونيس آئيس مبح 5 من كومظفر حسين في مجموا يسالفاظ من والدمها حب كي حالت بيان كي كدند صرف من بلكه تمام لوك مجرا مح فررا آستانه ارضويه برحاضر بوااورعرض كيا\_

جم ہوا کہ" اچھے ہیں" بدایون جا کرد کھاتو جیسی حالت بتائی تھی اس سے بہت کم تھی 22-20 دنوں میں صحت ہوگئ اگر چرضر بات 18-19 تھیں مگرصد تے اس کریم کے کہس نے سی وسالم کردیا۔

(حيات الخل معزت ازمول ناظفر الدين بهاري كتبه تريدل مورم 884)

### دوباره جرح نه هو کی:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان بكر:

ا یک مرتبد بهاری پوری د حال والی مجدی کل سے ایک یکه گزرر با تعاجس کی زویس ایک از کی آئی ، اور پجمد در بعد مرکنی اتفاقا سید قناعت علی اُس وقت اُس کلی میں ایک جام کے پاس جامت بنوانے کئے تھے۔اس لڑکی کے وارثوں نے بطور کواہ سید تناعت على صاحب كانام بحى درديار

کی مرتبہ کی کچبری حاضر پون سے تنگ آ کرسید قناعت علی صاحب بارگا واعلی حضرت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ عرض کیا۔ آ پ 

اب تاری مقررہ پروہ کچبری بنچ تو مرق نے کہدنیا کہ ہم دوبارہ جرح نہیں کرانا جا ہے سید تناعت علی صاحب خوش خوش کھر آ کے اور ا المالى حعرت كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كى حضور آپ كے فرمانے كے مطابق دوبار وجرح نه ہوئى ،حضور نے فرمايا الحمد الله

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكته نبويه ملبومه لا مورص 943)

### اچھا ھو جانے گا:

مولانا اعازعل خان صاحب كايران بكد

میرا چیوٹا بھائی (مانق مقدس ملی خان) جو مجھے بہت ہی زیادہ بیارا ہے چیک میں جتلا ہوا۔ ایک شب میں استاذی مولانا امجد علی اعظمی

#### Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Li

صاحب کے مکان پر تھا اور مولوی عبدالمصطفیٰ صاحب سے لیٹ کرائ غم میں رور ہاتھا کدول میں خیال آیا کیوں نداعلی صغرت کی ہارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کروں ،آستانہ پر حاضر ہوا اور روروکر عرض کیا ، خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں تھم ہوا'' اچھا ہوجائے گا۔'' فوراً صحت ہوگی۔ (حیات اللی صفرت ازمولا ناظفرالدین بھاری کمتہ نبویہ ملجوعدلا ہورمی 883)

### غرج سے مت گھبراؤ :

جناب حاجی خدا بخش صاحب کابیان ہے کہ:

اور ہاتھ پکڑ کرفر مایا اب چل منے جعہ کا دن تھا میں نے جعہ کی نماز اعلیٰ صغرت کے پیچے پڑھی بعدِ نماز ملا قات ہوئی تو مرض کیا: میں نے بوی سرکار کا ارادہ کیا ہے، خرج تھوڑا ہے وَ عالیہ جعر خرج کا فی ہوجائے۔ آپ نے فر مایا کہ: خرج سے مت محبرا و خوج تمہارے ہاں بہت ہے، تین مرتبہ یہی کھیرا۔ بہت ہے، تین مرتبہ یہی کھیرا۔

میرے پاس مرف ہونے دوسوروپ تنے ، پھر میں وہاں ہے رخصت ہو کر کھر آیا اور شام کی گاڑی سے روانہ ہوا۔۔۔۔اور بااطمینان جج اداکیا۔۔۔۔

جب والہی جمبئ پہنچا تو اپنے چیوں کی تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اُس میں ستر واشر فی اور کئی روپے نکلے۔اس سفر میں پورے نو مہینے سرف ہوئے اور تمام خرچہ کر کے اس قد رواپس لا یا اعلی حضرت نے جوفر ما یا تھا کہ خرچ سے مت گھبرا وخرج بہت ہے۔ بیار شاولفظ بافظ پورا ہوا۔ (حیاست اللہ صفرت از مولا ناظفرالدین بہاری کتیہ نوبیلا ہورم 918)

### ستانيسويں قسم:

### <u>جنات کا تابع هونا</u>

حیوانات ودیگر مخلوقات کے علاوہ جنات بھی اولیا واللہ کے تالع ہوتے ہیں، انہی اللہ والوں میں سے اعلیٰ صغرت بھی ایک ہیں۔

### ایک جن تھا جو بھت دور سے آیا تھا:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان بك.

رات کے 2 بجے کا وقت تھا، اعلی صعرت تحریر کا کام چھوڑ کو آرام فر مانے کے لیے لیٹ مجے، کہ کس نے اندر درواز ہ پر دستک دی، آپ فورا اُنٹھ کر با ہرتشریف لے مجے اور بہت دیر میں واپس آشریف لائے۔'' پیرانی بی بی صاحبہ' نے عرض کی صفور! کون تھے اور کیا نام تھا؟

ارشادفرمایا بھی نے ایک مسئلہ کا جواب لیما تھا ،انہوں نے عرض کی اس وقت کون مسئلہ بو چھنے آیا تھا؟ فرمایا '' ایک جن تھا جو بهت دورے آیا تھا"۔

(حيات اللي معزت ازمولا ناظفرالدين بهاري كمتبه نبويه لا مورص 931)

### آپ کا نام سنتے ھی جنات نے دروازہ کھول دیا :

جناب سيدايوب المصاحب ي كابيان مكد:

ظہری نماز کا وقت تھا ، مدسہ مظرا سلام " کے تمام طلبہ و مدرسین مسجد سے نماز ادا کر کے مدرسہ مجئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کواڑوں کی جوڑیاں (دروازے) ہر طرف اندرے بند ہیں، خیال ہوا کہ کی طالب علم نے شرار تابیح کت کی ہے۔ مرجب زیادہ در گزری اور ہرکوشش بیکار می، دروازوں سے دیکھا، مرکوئی اندرون حصہ میں نظرنہ پڑاتو خیال اس طرف کزرا کہ شاید کسی جن کا کام ہے۔

مولانا امجه على اعظمى صاحب نے باواز بلندكها" اس طرح كوار نبيس كھليس مے، اعلى حضرت كواطلاع كرد يجئ" \_حضرت مبتم صاحب نے بھی تائید فرمائی کمائے میں خود بخو د کنڈیاں گرنے لکیں جن کی آوازیں لوگوں نے سیں۔

سب حعرات اعددافل ہو مے چاروں طرف دیکھا محرکسی کا پیتذبیں صرف وہ کوٹھڑی جس میں مدرسہ کی کتابیں محفوظ تھیں اب بھی بند تختی اور جس کے کواڑوں کی جمریوں سے کافی روشن اندر پہنچ رہی تھی اور اندر کوئی نہ تھا۔ بالآخر بڑھئی کو بلا کر کواڑ کھلوائے گئے دیکھا تو اندر محمى كايبة بيس تعاب

(حيات اعلى معزرت ازمولا ناظفرالدين بهاري كمتبه نبويدلا مورص 1 93)

#### وہ بچہ اچھا ھے :

اس واقعه کے رادی مجی جناب سیدایوب علی صاحب بی ہیں ، بیان قرماتے ہیں کہ:

مو**لوی سردارعلی خان صاحب عرف" عز دمیا**ل" (فرزندِ اکبر جناب ماجی دا جدملی خان صاحب سرحهم بمشیره زاده و املی حعرت ) کی اوائلی عمر می میس ایک شب عشاء کی نماز کے وقت دروازہ ہے سمی نے اُن کی نسبت بوچھا''وہ بچاچھا ہے؟'' مکان میں ہے کی نے جاکرد یکھا تو کوئی نہ تھا دوسرى شب چرآ دازآئى دو بچاچها اې؟ "يونى تيسرى شب بحرآ دازآئى دو بچاچها اې؟ "\_

اب فکرلائق ہوئی اورلوگ وقت و مقررہ پر چیپ کرجا بجا کھڑے ہوئے ،سب نے آواز بدستوری مگر آواز دینے والانظر نہ آیا۔ بالآخر جار پانچ روز ہوئى كزر جانے كے بعد عزوميال كى دادى صاحب نے جوسيدى اعلى معرت كى بدى بمشير فيميس ارشادفر ماياكة امن

چنانچراملی حضرت حسب طلب دہاں منتج اور بہن کی کری کے برابروالی کری برصحن میں بیٹھ سے اور آواز کا انتظار کرنے لگے، جب

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Librar

آواز آنے کا وقت گزرے ہوئے کچھ دریموئی اور آواز نہ آئی تو اعلی صعرت نے ارشاد فرمایا: "بنومیاں" کوشبہ ہوا ہوگا کہاں آواز آئی؟
انہوں نے کہا "نیس ایسانیس، کی دن سے سب لوگ برابر سن رہے ہیں" فرمایا: خیر میں بیٹھا ہوں۔۔۔اور پھر یا تیس کرنے لگے۔
غرض نصف گھنٹہ سے زائد قیام فرمایا گر آ وازنہ آئی ، آخر کا رکاشانہ واقد س تشریف لے سکے ، ابھی قریب پھا تک کے تھے کہ آپ کے جاتے ہی آواز آئی" وہ بچا جہ اسے جاتے ہی آواز آئی" وہ بچا جہا ہے؟"

اعلی حضرت واپس تشریف لے آئے اور منع نماز نجر پڑھ کرا یک تعویذ لکھ کرعز ومیاں کے مگلے میں ڈلوادیا اور فرمایا''ان **حاآ واللہ** عزویل اب آ وازندا آئے گی''۔ چنانچیاس روز کے بعدے آج تک وہ آ وازنہیں تن گئی۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبه نبويدلا مورص 953)

### <u>مِن پڑھنے کے لیے ورق لیے گئے :</u>

نبيره ومحدث سورتى جناب مولانا قارى احدمها حب بيان كرتے ميں كه

اعلى معرت ساس واقعد كويان كيا كيا-آب فرمايا" ووضاكع بيس بوع بين بلكا متياط سر كه بوع بين."

پھر فر مایا کہ'' آپ کی مجد میں جنوں کی ایک جماعت رہتی ہان میں ایک معاجب علوم اسلامیہ سے بھی واقف ہیں اور آپ کے دری حدیث میں بھر فر مایا کہ جماعت رہتی ہان میں ایک معاجب علوم اسلامیہ سے بھی واقف ہیں اور آپ کے دری حدیث میں مثال ہوتے ہیں وہ و کھنے کے لیے کاغذات لے محتے محروالیس رکھنا بھول محتے ، آپ مجد میں تلاش کیجے''۔ چنانچہ مجد میں تلاش کیا تو وہ مسودہ ایک او نچے طاق پر حفاظت سے رکھا ہود ستیاب ہوا۔

وحيات اعلى معرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمته نبوبيلا مورص 981)

### اثمانيسوين قسم:

<u>خواب میں دستگیری</u>

بار ہاایا ہوا کہ اعلی معرت کے مریدین پر جب کوئی مشکل وقت آیا تو آپ نے خواب میں تشریف لا کرمجی اُن کی را جنمائی فرمائی۔

# خواب میں آکر جلنے سے بچالیا :

مولوی سیدسرداراحمہ بن سیدمصاحب (جواملی صنرے سے مریہ تصادراعلی صنرت کے گھرے سامنے ان کا مکان تھا) نے کہا کہ: میں ملازمت کے سلسلے میں نمنی تال بہاڑ پرتھا چونکہ وہاں سردی بہت پڑتی ہے، اس لیے کوئلوں کی آبکی شمی میرے پانگ کے پاس رہتی منتمی ، جب تک میں جائم تاربتا اور سوتے وفت اُٹھادیا کرتا تھا۔

ایکروزاتھات سے دو پلک کے پاس بی رو کئی اوراخبارد کیمنے میں سوکیا سوتے میں کی وقت لیاف کا ایک کنارو آنگیشی میں جایز ااور لحاف نے آگ کا کی اور جلنے لگا۔

خواب میں دیکماہوں کہ بحرے کپڑے جل رہے ہیں اور آقائے نعمت اعلیٰ حضرت فرمارہے ہیں'' مرداراحد! کپڑے بجاؤ''۔ فورا آگو کمل کی دیکھا کہ واقعی لحاف میں آگ کی ہے اور حضرت قریب بی تشریف فرما ہیں ، اور فرمارہ ہیں،'' مرداراحم! آگ بجماؤ'' میں نے چاہا کہ پہلے اعلیٰ حضرت کے قدم چوم لوں پھر آگ بجماؤں۔ جیسے بی اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھا حضرت نظروں سے خائب موصحے ہیں نے کپڑے بجمائے ، جارانگل لحاف جل کیا تھا۔

(حيامته اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبه نبويدلا بهورص 882 و959)

### وه کافر تمهار ا کهه نهیں بگاڑ سکتا :

سيدسرداراحمصاحب على كابيان بكد:

ایک مرتبہ میراانچارج آفیسر بہت ناخوش ہوگیااور میری نقصان رسانی کا جویاں رہنے لگا جس کے باعث میں بہت پریشان تھااور میں نے وہ وظا کف جوحضور نے بتائے تھے پڑھے شروع کردیئے۔

ایک روزاس نے جھے پر بہت تشدد کیا، میں نے اس پر بیٹانی کے باعث کھانا بھی نہ کھایا اورنماز عشاء پڑھ کرسور ہا،خواب میں سیدی اعلیٰ حضرت تشریف لائے اور فر مایا کیوں پر بیٹان ہوتے ہو،وہ کا فرتمہا را پھی نیس بگاڑ سکتا ،اس کے بعد وہ فوراً خود بخو دٹھیک ہو گیا اور پھر بھی پچھ نہ کہا۔

(حيات اعلى معترت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبدنبويدلا بورص 961)

#### بیٹی ! تم اچھی رہو گھبراؤ نھیں

مولانامفتی بر بان الحق جبلیو رمی اپنی کتاب ''اگرام امام احمد رضاً' میں اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں۔۔۔ 1335 مد/1917 ویس حسب معمول ریزین کلمٹ کا وقت پورا ہونے پر (بریلی ہے واپس) جبل پورآیا یہاں بلیک (طاعون) نے آفت بریا کرد کمی تھی ، روزانہ دوسوکیس (اموات کے ) کم دلیش ہوتے رہے شہر میں ایک قیامت مِمغریٰ تھی۔

ہمارے بہاں دو تین بچے بتلا ہوئے ، یہ پلیگ کی آفت تین جار ماہ مسلط رہی ،اس لئے میں پھر بریلی حاضر نہ ہوسکا ،میری اہلیہ کو طاعونی شدید بخار کے ساتھ نمونیہ کھانی ،سینہ میں در د بخفلت ، ہزیان ، کی شکایت ہوگئی ،علاج جاری تھا۔

اعلی معترت کوتارے دعائے لیے عرض کیا گیا، حالت نازک تر ہوگی، معلین کا انداز مایوی و کھے کرسب کھرمایوں و پریشان، دو تین دن بیہوتی ، ندیانی ، سرسامی حالت ری بنیش کرتی جاری تھی ، رات بھر پلٹک کے قریب بیشار ہا بنیش پر ہاتھ ، قریب ہی میری خالداور بہنیں بیشی رہیں ، ایسامعلوم بور ہاتھا کہ بیان کی آخری شب ہے۔

پلک کے قریب میں نے مسل بچھا کرنماز فجراداکی ، سانس کی آواز تھی ، نماز کے بعد پاس بیٹھا، آنسوجاری ، نیش پر ہاتھ ، سورہ ولیمن شریف زبان پر، اُس وقت منے کے 9 نگار ہے تھے، زبان پر "فیلک مقد بھڈ المعز بوزالمعلم " تھا کرنبش کھامیدافزا ہوئی۔ دیکھا! تو وہ آنکہ کھول کر جھے دیکے دہی ہیں ، ہیں بلند آواز سے کلہ وشہادت پڑھ کرلیمین شریف آئے پڑھنے لگا ، جھ سے بچھ کہا، تیسرے دن آنکہ کھولی تھی ، الفاظ بجھ میں نہ آئے ، ہیں نے پھرکلمہ پڑھا اور پوچھا کیا صال ہے؟۔۔۔

آنوجاری تنے، لیداتی زبان سے کہا، ابھی کون آئے تنے؟۔۔۔ چہرے پرامید کی جھلک پائی، میں نے الحمد اللہ کہ کر کہا بیکم امیں بیٹا ہوں اور کوئی نہیں آیا۔۔۔ کہا واہ! ابھی آئے تنے، گھر کے سب نے گھیر لیا۔۔ پوچھا کون تنے؟ کیسے تنے؟۔۔۔ بتایا ایک سفید واڑھی والے بزرگ تنے، سفید ڈھیلا ساحبا پہنے، عمامہ با تدھے۔۔ پوچھا انہوں نے کیا فرمایا؟۔۔ کہا میرے سر پر اپنا رومال رکھ کر پچھ پڑھے رہے پھر کہا:

"بني إتم الحجى رموكمبرا وتبين"

میں نے اُنکے ہاتھ چوسنے کا ارادہ کیا تو ایک دم آنکہ کمل کی ، دیکھا تو تم کھڑے ہو۔ میرے دل میں اعلیٰ صفرت کا نقشہ ہا حشو تنویر تلب ہوا بنض اعتدال پر آتی جارتی تھی ، چونکہ رات میں کی ہاروفلہ ماجد دیکھنے آئے تھے اور ہروفت مایوی کے ساتھ زرع کی آسانی کے لئے دعا پڑھ کر گئے تھے ، اس وقت اصلاح پذیر حالت اور خواب میں اعلیٰ صفرت کی زیارت کی خبر دینے والد کے پان جانے کے لئے این مایا نہ کے میں مسجد کھتے تی فرمایا:

"بر بانو العلى معزت كادعانا مرتشريف لا ياب جس من تعويذين حسيب بدايت دلبن كوبا عموم الله تعالى شفاء مطافر ماع"\_

بیفرماتے ہوئے کمرے میں آگئے ،مریفرکو ہوشیار دیکو کر پوچھا ، کیا حال ہے بیٹیا ؟ مریفرنے سلام کیا جواب میں دعا دے کرمیری جانب دیکھا ، میں نے خواب کی پوری کیفیت بیان کی ، والدنے الحمد نشد کھہ کر چاہئے پر دعا پڑھ کراپنے ہاتھ سے مریفہ کو دی ، اس نے آسانی سے نی لی ، والدنے فرمایا:

بنى بهت خوش نعيب بوكتهيس اعلى صغرت كى زيارت بوكى اوراى وقت ان كتعويذ بهى آئ ، اليس حسب بدايت بائد هدواب تم انشا والله بالكل الجبى بو، ياعلى صغرت كاروحانى فيض ب، الله عزوم ل معزت كسايداورظل عاطفت كوتاديرة ائم ودائم ركح، آين اتعويذ بانده ويئ كئ ، شانى ومطلق نے شفا وعطا فرمائى اَلحَمدُ لِلْهِ حَسم بُهَا اللّه وكفى \_

(اکرام امام احدد ضا ازمغتی برحان المق جهلی دی مطبوع کمتیداداره سعودیدکرایی س 61)

### تو اس سال نهیں پاس هو سکتا:

مولاناعرفان على صاحب يسليورى كابيان بك.

یں 1911 نمیں انٹرینس کا امتحان دے کر پیپلور چلا آیا، یہاں آ کر مندرجہ ذیل خواب دیکھا کہ۔۔۔یں مجدمحکم ''قرولاں' موں اوراطلی حضرت بھی وہاں تشریف فرما ہیں، میں نے بعد قدم بوی مصافحہ کیا اور عرض کیا کہ حضور اامتحان میں کامیابی کے لیے دعا فرما ئیں، آپ نے بجائے دُعافر مانے کے ارشاد فرمایا کہ ''تو اس سال نہیں پاس ہوسکتا آئندہ سال پاس ہوگا''۔ اس کے بعد میری آکیکمل می بریلی شریف حاضر موا اور بیخواب بیان کیا، آپ نے فرمایا کدانلہ تبارک تعالی اس پر بھی قاور ہے کہ بچے اس سال بی کامیاب کردے۔

یہ تجیران کرمیرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اِس سال کامیا بی نہ ہوگی کیونکدا کر کامیا بی کی کھوا مید ہوتی تو تجیر کھواور بی ہوتی ۔ (اورآپ بور نرمات کر بینیا تم اس سال کامیاب ہو کے ) چنا نچہ کی ہوا کہ میں ناکام رہا۔

نا کامیاب ہونے پر میں ایسا پست ہو گیا کہ میں نے آئندہ سلسلہ تعلیم کو جاری رکھنے کا خیال بالک ہی دل ہے دور کر دیا اور معمم ارادہ کرلیا کہ اب پڑھنے نہ جا دک گا۔

میرے والدصاحب اور بھائی صاحب نے ہر چند سمجھایا گریں نے اسکول جانے کا اقر ارندکیا ، جب اسکول کھلنے کو صرف ایک ون رہ کمیا تو میرے بھائی صاحب نے پھر جھے سمجھایا اور آخر کا ریس اسکول میں پڑننے کے واسطے رضا مند ہو کمیا اوراسکول کھلنے پر بر کی شریف پہنچ کمیا اور پھر پڑھنے لگا۔

امتحانات کے قریب در دِ تو لنج میں جتلا ہوا مگر پھر بھی امتحان میں کامیابی ہوئی ،یدای تعبیر کا اثر تھا جواعلی حضرت نے خواب میں فرمایا تھا کہ'' تواسال نہیں آئندہ سال کامیاب ہوگا''۔

(حيات اعلى معرت ازمولا باظفرالدين بهاري كمتبدنبوبيلا مورم 909)

#### گرتے کو سنبھالہ دیا:

جناب سيدرضاعلى صاحب كابيان ہےكہ:

مجھے ہیر کی تلاش تھی کہ کوئی ہیر ہلے تو مرید ہوجا ویں ، نیاز احمد خان صاحب نے کہا آپ اعلیٰ حضرت سے مرید ہوجا ہے۔ میں نے کہا کہ میں جب تک پچھود کھے ندلوں بیعت نہیں ہوسکتا۔

ایک متای ش گزرگی ایک بارخواب می ویکمتا ہوں کہ ایک میدان ہے جس میں میں اوراعلی معزرت تشریف فرماہیں، میں گررہا موں تواعلی معزرت نے جھے سنجالہ دیا میج کو پیخواب نیاز احمد خان سے ذکر کیا انہوں نے کہا اب آپ بیعت ہوجا ہے وہ گرتوں کو سنجال لیتے ہیں۔ چنانچ میں اعلی معزرت کا مرید ہوگیا۔

(حيات اعلى معزت ازمولانا ظفرالدين بهاري كمتبه نبويدلا مورص 914)

#### آرام هو جانے گا گھبرائیے نھیں:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان بك

ایک مرجبہ برادرم سید قناعت علی کے تمام جسم پر خارش کا اس قدر اثر ہوا کہ چاتو وغیرہ سے تھجلاتے رہے تھے، پاؤں سوج کرمثل ''فیل

پایٹ ہو کے تھے اور ان سے خون اور پیپ جاری تھا ،لوگوں کو پاس بیٹے بین تکلف ہوتا تھا، بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ پاؤس کل جا کمیں کے، پیچارے اپنی زندگی سے عاجز تھے۔

ایک شب تناعت علی کی دالدہ صاحبہ خواب دیکھتی ہیں کہ دروازے پرکس نے دستک دی انہوں نے دریافت کیا کون؟ آواز آئی ''احمد رضا ،سیدصاحب کی خمریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں کیسی طبیعت ہے؟''انہوں نے آبدیدہ ہوکرعرض کی''حضور!اندرتشریف لاکیں ابھی ابھی اس کی ذرا آ کھرلگ تی ہے''۔ارشادفر مایا''اچھا سونے دہیجے''۔اندرا نے کی ضرورت نیس ،ان ہا واللہ تعالیٰ ارام ہومائے گا تھمرائے تیں۔

چنانچین کوجود یکھا تو قناعت علی صاحب کے دونوں پاؤں مرجمائے ہوئے تھے اور ورم غائب ہو چکا تھا، قناعت علی صاحب نے دونوں ہاتھوں سے سوتنا شروع کیا جس سے ایک موٹا خول کھال کامٹل چڑے کے دونوں پاؤں سے اتر ممیا، اب نہنون تھانہ پہیپ، نہوہ تکلیف، خالی شرخ سُرخ کوشت نظر آنے لگا، ایک روز میں اس پراصلی رکھت آئی اور بِکَرَجِه قطالیٰ انہیں صحت ہوگئے۔

(حيات اللي معزمت ازمولا ناظفر الدين بهاري كيته نيويدلا مورس 933)

### وہ اشتھار ''جماعت '' کے لیے نھیں ھے :

جناب سيدايوب على صاحب بى كابيان نے كه:

ہندوستان میں گاندھوبت کا زوروشورتھا،" جماعت رضائے مضطفیٰ" مخالف جماعتوں کا شدوید سے مقابلہ کر رہی تھی بھیدالفطر کے چھ روز باتی تنے کہ ایک چھوٹا سااشتہار سبزرنگ کا محمد قاسم صاحب" متولی عیدگاہ ہریلی'' کی جانب سے بایں مضمون شائع ہوا: "امسال کسی انجمن یا جماعت کوعیدگاہ میں انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہم خودا ہتمام کریں ہے''

جس ونت بداشتهار دفتر" جماعت رضائے مصطفیٰ "میں پہنچا" مداح الحبیب "مولانا جمیل الرحمٰن خان صاحب ودیکرارا کمین جماعت نے اس سے بی بتیجہ ذکالا کہ غالبًا ہماری مخالف جماعتوں نے ریشہ دوانیاں کی جیں کہ" جماعت دضائے مصطفیٰ "جوعیدگاہ میں دضو کا انظام اور سبیل وغیر و لگایا کرتی ہے ،اور عاملین جماعت جو وہاں اہتمام کرتے ہیں نہ کرنے پائیں ،الہٰ دامولانا جمیل الرحمٰن خان صاحب نے موصوف کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا جس میں لکھاتھا کہ:

''ایک اشتہارا آپ کا میری نظرے گزراء البذا دریافت طلب بیامرے کہ کیا'' جماعت' حسب دستورامسال دضو وغیرہ کا انتظام نہ کرے؟ ہم نے خارجا بیافواہ بھی تی ہے کہ بعض معاندین نے آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ'' معاصت رضائے مصطفیٰ'' آپ کی تولیت سلب کرنا چاہتی ہے، اگرابیا ہے توبیہ بالکل غلا ہے۔ یہال نہ بھی اس کا خیال آیا اور نہ آئندہ بھی آسکتا ہے بھارا مقعود صرف رفا وعام ہے مذہر کا موقع دیں سے والسلام''۔
نہ تولیت کی تمناء امید ہے کہ بملا حظہ مریضہ مہذا جواب عنایہ فرمائیل سے اور شکریے کا موقع دیں سے والسلام''۔

ادھریہ پرچددانہ ہوا اُدھرسید قاصت علی صاحب پردائر جماعت میں خود کی طاری ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں عافل ہو کئے ،خواب میں کیاد میستے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت یا ہرسے بھا تک میں تشریف لائے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ

'' حاجی محرقاسم کے بہاں ہے آرہا ہوں انہوں نے فرمایا ہے کہ' جماعت' جیسے ہرسال انتظام کرتی آئی ہے دیبا ہی کرے وہ اشتہار ' جماعت رضائے مصلیٰ'' کے لیے ہیں ہے۔

معا آتکو کمل کی ، قناعت علی صاحب نے حاضرین سے ابنا خواب بیان کیا اور با تفاق رائے ان الفاظ کو جواعلی معترت سے خواب اس سے تنے ایک کاغذ پر ککھ لیا گیا۔

توڑی بی در میں حامی صاحب کا جواب آھی اجس میں ہوئینہ وہی الفاظ تحریر نتے جوخواب میں سید قناعت علی صاحب نے اعلی معرت سے من کر کا غذیر پہلے بی لکھ لئے تتھے۔

(حيات اعلى معرت ازمولا ناظفرالدين بهاري كمتبه نويدلا مورم 934)

#### اله اور نماز پڑھ:

جناب سيدايوب على صاحب ايك واقعديون بيان كرت بين كه:

عالبا14 ذوالحجد 1333 ه کی شب سیرقا عت علی سوئے ہوئے تھے، خواب می حضور سیدی ومرشدی اعلی حضرت کی زیارت مشرف اوسے کے آپ است کا انگو شااور درمیانی انگلی چیشانی پررکھ کرحر کمت دیتے ہیں اور ارشا دفر ماتے ہیں ا اُٹھ اور زماز پڑھ، پانچ بج ہیں است کا انگو شااور درمیانی انگلی چیشانی پررکھ کرحر کمت دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اُٹھ اور دمنو کیا بھر کی کمان اور کی ہے ہیں تو ٹھیک پانچ بج کا وقت ہے، اُٹھے اور وضو کیا بھر فجرکی نماز اواکی۔

(حيات اللي معرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا بورم 945)

#### خواب میں مسئلہ سمجھا دیا:

جناب سيدايوب على صاحب عى كامريد بيان بكر

ایک مرتبہ شب کے وقت مولا نارجیم بخش صاحب رہ متااللہ تعالی طیہ 'میر زاہد'' کا مطالعہ فرمار ہے تھے اور صبح طلبہ کو مجملہ اور اسباق کے اس کا بھی درس دیتا تھا۔

دوران مطالعه ش ایک جگردکاوٹ پیدا ہوئی، بہت خور فر مایا مگر وہ مقام حل نہ ہوا، شب کا ذیا دہ حصدای بیس گزر گیا، بالآخر کتاب بند کردی۔ منح کو جب طلبا و نے پڑھنا چا ہا فر مایا'' آج اسے رہنے دوکل دیکھا جائے گا'' دوسری شب بھی دیر تک اس مقام پرغور کیا مربحہ میں نہ آیا، آگی منح بھرطلبہ کوٹال دیا ، تیسری شب بھی انتہائی سعی فر مائی محرکامیا بی نہیں ہوئی اور کتاب بند کر کے باارادہ ء استراحت لیٹ سے محرکت نیندندآئی ، دیرتک کروٹیس بدلتے رہے۔

بالآخرا کولگ کی، خواب میں ویکھتے ہیں سیدی اعلی صفرت ایک اجہام کی میر میں اس مسئلہ ولا میل کول فرمارہ ہیں۔ معا اُن کی آکو کھل کی تو ہجر کا دفت تھا، وضوفر مایا اور نماز پڑھی اور خوش فوش مدرسہ کافی کر طلبہ کو درس دیا اور جس وقت سے بیدار ہوئے تھے قلب بار بار متقاضی تھا کہ حاضر ہوکر قدم ہوی کروں ، چنا نچہ خدمت واقد س میں حاضر ہوئے اور سبب حاضری عرض کیا ، آپ نے جم فرماتے ہوئے اس حل کی تا ئید فرمائی۔

(حيات اعلى معرت ازمولا ناظفر الدين بهاري كمته نيوسيلا مورم 949)

### انتيسويي قسم:

بعد وصال ظمور كرامات

اعلى حعرت كى كرامات كالتلسل بعدازومال يمى جارى ربااور كيون ندموكهـــــ ملاعلى قارى شرح «مفكلوة» من كلية بن

# برابر قرآن شریف کی تلاوت جاری زهی:

مولاناعرفان على صاحب يسليورى كابيان بك.

اعلی معنرت کے دصال نثریف کے بعد فاتحہ سوم میں حاضر ہوا تو معنوم ہوا کہ اعلی معنرت نے دمیت فرمائی ہے کہ میری قبر پر تمن دن تک شاندروز ہروفت قرآن عظیم پڑھا جائے۔

میں ظہر کے وقت مزار شریف پر حاضر ہوا، ایک سید صاحب قرآن شریف پڑھ دہے متے ول میں بید خیال گزرا کہ کاش جھے کو بھی شریف پر قرآن شریف پڑھنے کی نعمت مل جاتی ۔ اس خیال کا آنا تھا کہ سید صاحب نے فرمایا:

" آپ قر آن شريف پرهيس مي جار مايون "(سمان الله)

شی نے تلاوت شروع کروی بھوڑی بی دیر کے بعدظہر کی اؤان ہوگی ، میں نے ظہراس وقت تک بیں پڑھی تھی ' مسلوۃ ' ہونے پر مجھے گھراہث ہوئی کیونکہ سوائے میرے کوئی بھی مزار شریف کے قریب نہ تھا اور یہ خیال آرہا تھا کہ اگر نماز پڑھنے جا تا ہوں تو قرآن شریف کی تلاوت ترک بوتی ہے اور اعلی حضرت کی وصیت کے خلاف ہوتا ہے کہ ارشاو فرمایا ہے' شبانہ روز ہروقت قرآن شریف ک تلاوت ہوتی رہے' اور اگر بیٹھا قرآن شریف کی تلاوت کرتار ہتا ہوں تو تارک جماعت تھی تا ہوں اور کہ تھار ہوتا ہوں۔ میں اس پریشانی میں تھا کہ جناب محیم ملامت الله صاحب رضوی شاہ جہانیوری تشریف لاے اور مجھے فرمایا آپ ظہر پڑھنے کے لئے چلے جائیں، میں ظہر پڑھ کرآیا ہوں اور اب یہاں قرآن شریف تلاوت کروں گا۔

یدا کل صغرت کی کرامت بعدوصال ظبور میں آئی کہ میں نے جماعت سے نماز بھی پڑھی اور مزار شریف پر برابر قرآن شریف کی ماوت بھی جاری رہی ،ایسے خص کو بھیجا جوظہر پڑھ چکا تھا۔

(حيات اللي معرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه نبويه ملبوعدلا مورس 910)

#### هم اسی طرح آیا کرتے هیں :

مدرالشريبه مولانا امجرعلى اعظى صاحب فرمات بي كه:

املی صعرت کی وفات کے چندروز بعد میں نے اُنہیں خواب میں و یکھا، تقریباً دس بجددن کا دفت ہوگا، زنانے مکان سے بچھکاغذ تھ میں لئے ہوئے برآ مدہوئے اور جس پٹک پر باہرتشریف فرما ہوا کرتے تھاس کے قریب حسب دستورکر سیاں پڑی ہوئی تھیں۔ایک لری پر میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔

این بیگ کے پاس تشریف لاکروہ تمام کاغذات میرے والے کے ،اس وقت میری زبان سے نکلا کہ آپ کا تو انقال ہو چکا ہے،

اپ کیے تشریف لائے؟ فرمایا: "ہم ای طرح آیا کرتے ہیں"۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد میں نے یہ تسور کیا کہ اطلی معرت قبلہ کا

عصدیہ ہے کہ جس طرح میرے زمانہ وحیات میں تم یہ سب کام انجام دیا کرتے تھے اب بھی یہ چیزی تم ہمارے بردی جاتی ہیں، لوگوں

گری کا جواب دیا تم ہادے ہی متعلق کیا جاتا ہے۔

چنانچاس کے بعد بلاٹکلف اس فدمت افناء وغیرہ کو ہیں انجام دیتار ہااور سجھ لیا کہ جس طرح اعلیٰ حضرت نے اپنی حیات ہیں اس کام کوتغویض فرمایا تھا اب مجمی اس کام کو مجھے سے لیتا جا ہے ہیں اور جو پچھے دشواریاں ہوتئی اس میں وہ خود مدد گار ہوں گے۔ چنانچہ بھی باوجود ایٹی کم بینائتی کے اس معاملہ میں دشواری چیش ندآئی۔

(تذكره واعلى حضرت بزيان صدرالشريعة ازعطا والرحن مطبوعه كمتبذاعلى حضرت لا بورص 38)

#### <u> جیلانی میاں کا عقدہ حل کر دیا :</u>

جناب سيدايوب على صاحب كابيان ہے كه:

الملی معترت کے بوتے مولانا محدا براهیم رضا خان صاحب عرف" جیلانی میال' مدرسہ اہلسنت و جماعت'' منظرا سلام'' میں درس ویتے نتے اکیک کماب میں کسی مجدع بارت الی تھی کہ حاشیہ ہے ہی بچھا کمشاف ہوسکا۔

ميتهائي مسمواد برانورسيدي الل معرت برحاضر موت بي اور باداز بلنداعل معرت كويكارت اوركناب كمول كراس عبارت برانكل

ركة كرمواجه الدس عن عرض كرت بين كد "اس عبارت كاسطلب بيرى مجد عن بيس اتا بهمجاد يجيا"

بعدہ کتاب رکھ کرفاتحہ پڑھتے ہیں اور ہایں خیال کہ شاید اب صنور کے کرم سے دماغ کام دے، کتاب کھول کراس مہارت ہڑا کرتے ہیں گر کچھ بچھ میں ندآتا، دوبارہ پھرعبارت پرانگل رکھ کرندا کرتے ہیں ''اس کامطلب جھے بچھاد ہینے ورند میرے خیالات کی ا جانب مائل ہوجا کیں گے''اورعبارت پڑھتے ہیں اورخور کرتے ہیں گراس پر بھی پچھاکھشاف ندہوا۔

تیسری بار پھراک طرح نداکی اور عبارت پیش کی اور سیدی اعلی صغرت کی بارگاہ میں عرض کیا" اگر اس مرتبہ بھی سامت نہ ہوتی میرے قلب میں بیعقیدہ جاگزیں نہ ہوجائے کہ مرنے کے بعداولیائے کرام ومعظمان دین سے مدد مانگنا بریارہ وہ پھے مددیس کر کے نہ وہ تبور میں زندہ ہیں' بیعرض کرنے کے بعد پھرعبارت برخور کیا تمرمقصود حاصل نہ ہوا۔

آثرِ کاروہاں سے کلاس میں جا کر بیٹھے اور دفع الوقن کے لیے سراور پیٹانی کوسٹنے گئے کہائے میں درجہ واول کا ایک طالب علم آیا، پکم کتابیں بغل میں دبائے ہوئے ،آکر بیٹھ کیا اور پچھ یا تیس کرنے لگا۔

جیلانی میاں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہاتھ میں لے لی اور ورق گردانی کرنے نگا اور ساتھ ہی اس سے گفتگوکر تاجا تا اور بھی کتاب کی کہیں کہیں سے عبارت دیکھتا جاتا ، یہاں تک کہاس کے مضمون سے دلیسی ہونے گئی۔

اب جوآ کے بڑھتا ہوں تو اس عمارت کی تصریح متن میں موجود ہے (جس کے لیے آپ نے الل معرب سے التا وی تھی کے صوراس عارت کو ج ویں) دیکھتے ہی دل باغ باغ ہو گیا۔

اس طالب علم نے کتاب سامنے سے اٹھا کرا پنے درجہ کی راہ لی اور إدھراس کتاب کا سارامطلب آئینہ کی طرح واضح ہو گیا جس کے لیے میں نے اعلی حضرت کی خدمت میں عرض کیا تھا، سجان اللہ! کیسی مین کرامت ہے۔

حيات اعلى معفرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مكتبه زويه ملبوعدلا مورص 953

#### بعد وصال تسلى دى:

جناب مائى كفايت الله صاحب كابيان بكد:

نیاز احمد خان صاحب کی ایک بینیجی و بنداراوراعلی معفرت کی مرید و تیس بثو ہراس کا بہت آزاد مزاج تھا۔ جب وواپے شوہر کی ہے تو جبی کی وجہ سے ملول اور مغموم ہوتیں تواعلی معفرت وصال کے بعد خواب میں تشریف لا کرانیس تسلی دیتے اوران کی تسکین فرماتے۔ '''

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناخفر الدين بهاري كمتبه نبويه ملبوصلا مورص 914

### <u>بعدِ وصال مشكل كشائى فرمائى :</u>

جناب محسين رضوى صاحب كابيان ہےك

اوشعبان 1337 ه میں میرے کھر میں (المیرکو) راان میں تین گلٹیال نگلیں میں فورا اعلیٰ صغرت کے روضہ پر حاضر ہوا اور روکر دعا ما تکی کے «حضور ایک لڑک سوام بیندگی ہے اور دوسرے سب بیچ بھی چھوٹے ہیں ، حضور امیر اکھر تباہ ہور ہا ہے ، دعا فرما ہے ، آپ اپنی میات میں بھے سے فرما یا کرتے تھے کہ پیرحشر میں ، قبر میں ، ہر جگہ مدد کرتا ہے ، حضور! اس مشکل وقت سے ذیا وہ کون ساوقت ہوگا جب امدا کی جائے گی ، میرے لیے دعا فرما ہے''، ای حالت میں میں بہت رویا۔

بعدہ اعلی حضرت کے دونوں شنرادوں کی خدمت میں حاضر ہوا، اُنہوں نے دعا فر مائی ،تعویذ دیتے ،غسالہ کا پانی دیا کہاس کو پلا ہے، گلیوں پرلگاہئے ،اذا نیں کہیے۔

گر آکرد یکتابول کهمرض آ دهاره گیا،اس سے بل انہیں سرسام ہو گیا تھا،ایک ماہ تک پورااٹر رہا،زبان بالکل لکڑی ہوگئی تھی، چھاہ تک مالت خراب رہی،اب مِحمد الله بالکل ٹھیک ہیں۔

الميدكايام علالت مين بحمل لاك في اعلى معرت كوخواب مين ديكها فرمات بين "تير دوالداس قدرنا اميد كون موسك بين، أن كدوآرام موجائ كا" چنانچدن بدن صحت موتى كئ \_

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه لا مورص 881)

### <u>جا اچھی ھو جانیں کی</u>

مولانا اعجاز على خان صاحب كابران بكر:

میری بھاون علیل ہو گئیں، تمام لوگ ناامید ہو گئے تھے، والدہ محتر مدنے فرمایا کہ اعلی حضرت کے مزار شریف پر جا کرعرض کر۔ میں حاضر ہوا اور بچی کو پائنتی میں ڈال دیا۔ خدا کی شم فور آفر مایا'' جا اچھی ہو جا کیں گئ' میں آیا والدہ صاحبہ سے عرض کیا اُسی وقت سے صحت شروع ہوگئی۔ بیں باکیس دنوں میں بالکل اچھی ہوگئیں۔

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويدلا مورص 882)

### آپ کے زیورات سب معلوظ ھیں:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان مع كه

ایک مرتبه مرزاعبدالرمن بیک صاحب قادری ساکن محله'' بخار پوره'' بریلی کے طلائی دنقر کی (سونے جاءی کے) تمام زیورات چوری ہوگئے۔ میخت پریشان کہ شب کوخواب میں اعلیٰ حضرت کی زیارت ہے مشرف ہوتے ہیں حضورار شادفر ماتے ہیں که'' مرزا صاحب! آپ کے زیورات سب محفوظ ہیں تھبرا ہیے نہیں مگراس میں جاندی ہماری ہے''

انہوں نے عرض کیا حضور! پھر مجھے کس طرح ملیں سے؟ ۔ فرمایا ''فلال شخص نے تمہارے مکان کے سامنے ہی دن کیا ہے تلاش کرو

إن هَنآءَ اللَّه مل جاكي هخ"\_

منح کواٹھ کر چور پکڑا جاتا ہے جو کہ وہیں کا رہنے والا ہے ، اُسے ڈراتے دھمکاتے ہیں ، بالآخر وہض مرزا صاحب کے مکان یا متصل جو محنڈر پڑا تھا وہاں لے جاتا ہے۔ دیکھا کہ وہ افرادہ زبین جا بجا کھدی پڑی ہے ، اس جنف سے بوجھا جاتا ہے بتاؤ کہاں ڈن ہے؟ اس پروہ کہتا ہے'' زبور ضرور میں نے ڈن کیا اورای کھنڈری میں ڈن کیا تھا گراب میں نہیں کہ سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے جھے خود مار مجر تلاش کرتے ہوگیا ہے گرینہ نہیں چلاہاں انتا پہتہ ہے کہ جرجگہ میں نے بی کھودی ہے''۔

غرض چندآ دمیوں نے مزید جنجو کی اور بالآخراس کھنڈر میں ایک طرف ٹوٹی پیوٹی کوٹرزی نظر آئی، اُسے جو کھودا تو تمام زیورات ایک حکہ سے نکل آئے۔

مرزاصاحب نے ای خوش میں بوی دھوم دھام سے حضور کے مزار پر انوار پر چاور چڑھائی۔

(حياست اعلى معزسة ازمولا ناظفر الدين بهاري كمتبدتويدلا مودس 271

### ليجئي بھائى اپنے خو آپ كى تعبير :

جنابسيدايوب على صاحب كابيان بك.

ایک مرتبہ شیخ مشاق علی صاحب قادری شب جمعہ سیدی اعلی صفرت کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اعلی صفرت خواب ہی جی آ صاحب کواکی تعویذ عنایت فرماتے ہیں کہ دفعتا اُن کی آئے کھ کل جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ منے صادق کا وقت ہے، دل میں طے کرتے ہیں کا بعد نماز جمعہ حضرت مجتدالا سلام مولانا حامد رضاحان زیب ہجادہ سے مرض کروں گا۔

چنانچەد قىيتەمقررە پرنماز جمعەسے فارغ بوكردفتر" بعاحت دىغائے مصطفی "میں كدمچانگ میں بالاخاند پرتھا حاضر ہوئے اور حضرت سے خواب بیان کیا۔

الجمي آپ نے پھوارشادنفر مایا تھا کہ است عمل مولوی حشمت علی خان صاحب تکھنٹوی ایک تفش " تھل ہو الله آسد" شریف کا ج اعلی حضرت کے تلفیضِ رقم سے مرقوم تھا لے کرآئے اور عرض کیا فقیر کا شانہ ماقدس میں کتب خانہ کی الماریوں میں کتابوں کو صاف کرکے لگار ہاتھا کہ ایک کتاب میں سے بنقش تکلا ہے۔

حضرت مجنة الاسلام نے فوراً وہ نقش نے کرشیخ صاحب کو بیفر ماتے ہوئے مطافر مایا کہ:" کیجے بھائی مشاق على صاحب اپنے خواب کی تجبر" (حیاست امالی صفرت ادمولا ناظفر الدین بھاری کہتہ نوبیلا ہودم 355

### نقشه سعر وافطار كي تصميح فرماني:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان ہے كه:

ماہ شعبان المعظم 1340 صفف گزر چکا ہے، اعلیٰ معنرت کے وصال کو چھ ماہ گزر بچے ہیں، خدام آستانہ (سیدایوب مل صاحب وسید قامت مل صاحب) " نقشہ محروافطار "برائے رمضان المبارک بالکل کھمل کر بچے ہیں۔

دن کے نویادی بجے کا وقت ہے، پھا تک کے بالا خانہ میں غربی دروازہ سے مزارِ پرانوارِ اعلیٰ حضرت سائے نظر آرہا ہے، جے دکھ درکھے کر اِس وقت قلوب بے چین و بے قرار ہیں، آنکھیں اُس قاسب زیبا کے تصور میں مجواور آنکھوں سے سیلاب اشک بے طرح امنڈرہا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ شین ماضیہ (پچلے سالوں) میں جبکہ حضورِ اعلیٰ حضرت حیات تھے، دستوریہ تھا کہ بعد پخیل ''نقشہ نہ کورہ'' چیش کیا جا تا اور با آواز پورے ما و مبارک کا سال گزشتہ کے اوقات سے رو ہرو بیٹے کر موازنہ ہوا کرتا تھا۔ اگر کہیں پچھ خامی ہوتی اگر چہ سیکنڈ کے ہزارویں حصہ کی فوراً نوک دیتے اور جانچ کر سے نے رواقعی کسر کسرات نگلتے اور اسے دور کر دیا جاتا، حالا تکہ وقت پر اس کا اثر کیا پڑسکتا تھا سیکنڈ کا ہزارواں حصہ ہوتا ہی کہتا ہے، تا ہم اعلیٰ حضرت احتیا طفر ماتے تھے۔

مزارِمبارک خام (کیا) تھا، دل ڈھونڈ ھرہا تھا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعدیہ پہلانقشہ ماہ مبارکہ کا تیار ہوا تھا لہذا اس دستورکو برقر ارر کھنے کے لیے ہم دونوں نے مواجبہ اقدس میں حاضر ہوکر دھوپ میں چٹائی بچھا کراُس طرح با آ وازِ بلندتمام اوقات کا موازنہ شروع کردیا اور یہ پہلے بچھ لیا تھا کہ اگر کسی جگہ مطمی ہوگی تو ان شا واللہ ہمیں ضرور القافر مایا جائے گا۔ چنا نچہ درمیان میں دوجگہ مشتبہ پایا ہورانشان بنالیا کہ دفتر جماعت میں پہنچ کرنظر جانی کرلی جائے گی۔

اس کے بعد فقیر نے نقشہ ، فذکور ہ مزار شریف کی جا در مبار کہ کے بنچ رکھ کرفاتحہ خوانی کی اور دفتر میں آکر اِن مشکوک مواقع کے عمال پرنظر ڈالی توفی الحقیقت ایک جگہ سیکنڈوں میں ایک اعشاریہ کا دوسرا درجہ اور دوسری جگہ اعشاریہ کا تیسرا درجہ غیرمنظم پایا۔

ابھی درست کیا ہی تھا کہ اسے میں مولوی خشمت علی صاحب قادری رضوی جواس زمانہ میں ''مسجد ٹی بی بی '' کے شالی جمرہ میں رہے ہے تیز تیز قدم ، آنکھیں ملتے ہوئے تشریف لائے اور فر مایا: السلام علیم ! میں نے کہا وعلیم السلام! کیے گھبرائے ہوئے دھوپ میں تشریف لائے ہیں؟ ۔ فرمایا'' میں نے ابھی ابھی ابھی ابھی ایک فواب دیکھا ہے اور وہ یہ کہا علی حضرت اپنے کا شانہ ءاقدس کے شالی دالان میں ایک وار پائی پراس طرح لیے ہیں جس طرح اس وقت مزار پاک میں آرام فر مارہے ہیں اور پائلتی کے جانب بڑے مولا نا صاحب حضرت جمجہ الاسلام جناب مولا نا شاہ صاحر ضا خان اس چار پائی پر تشریف فر ماہیں اور ان کے علاوہ اور بھی کچھلوگ برابروالی چار پائی پر بیٹھے ہیں جہ تالاسلام جناب مولا نا شاہ صاحر ضا خان اس چار پائی پر بیٹھے ہیں جہ تالاسلام جناب مولا نا شاہ صاحر ضا خان اس جار پائی پر تشریف فر ماہیں اور ان کے علاوہ اور بھی کچھلوگ برابروالی چار پائی پر بیٹھے ہیں جہ تاہیں ہوئی اور آپ دونوں (سیدا ہو بی ہوئی دسر والی اور آپ دونوں (سیدا ہو بی دسر والی اور آپ دونوں (سیدا ہو بی وسید قاصاحبان ) بھی ہیں۔

حضور کے ہاتھ میں کوئی کاغذ ہےاور داہنے ہاتھ میں قلم اور پہلوئے راست میں دوات رکھی ہوئی ہےاور نہایت تیزی کے ساتھ اس کاغذیراس طرح کیٹے لیٹے ارقام قرمار ہے ہیں جیسے ابھی ان حاضرین میں سے سی کولکھ کروہ کاغذ دینا ہے۔بس اس کے بعد میری آئکھ کا گئی۔

گویا عین اُی وقت مولوی صاحب موصوف بیمنظرد کھتے ہیں جس وقت فقیر بینقشہ چا درمبار کہ بی رکھ کر فاتحہ خوانی بیل معروف م ہے لہذااس واقعہ سے یعین کامل ہو کمیا کہ فی الحقیقت نقشہ مذکور و کا تھی خود حضور نے فرمائی۔

(حيات اعلى معرت ازمولا نافقرالدين بهاري كمتهن ويلا مورس 958)

## محدث اعظم کے خوا ب میں:

حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت مولا ناسر داراحمد صاحب کوا**علی حضرت امام احمد دضا** ہے بالواسط شرف کمذ کا موقع نیل سکا،اس کئے ان سے بلا واسط سند واجازت کا حصول بظاہر ناممکن تھا۔

لیکن اعلی حضرت سے جوآپ کو والہانہ محبت تھی اور مسلک واعلی حضرت کی تروتن واشاعت میں جو محنت آپ نے فرمائی تھی اس کار انعام آپ کوعطا ہوا کہ ایام علالت میں دوران قیام مری اولی نسبت سے اعلی حضرت نے عالم رؤیا میں آپ کوعلی اجازتمی عطافر ما تمیں، تفصیل حضرت محدث وعظم کے الفاظ میں ملاحظ فرما تمیں۔

" آج منح نماز کے بعد یہاں سے مظفر آباد کی طرف ڈیڑھ میل چوک تک کمیا پھرواپس آیا، صوفی الله رکھا میادب فقیر کے ہمراہ تے، واپس آکرناشتہ کیا، حافظ ابوب سلمہ نے پانی کرم کیا، پھر شاس کیا، پھر حاضرین کے ساتھ دفعت شان نبوی کے چند مسائل بیان کے۔ پھر کھانا کھایا پھر ہار و بے قیاد لہ کیا۔

آ نکولگ کی ، (خواب میں) دیر تک اعلیٰ معفرت ، عظیم البرکت کی خدمت میں حاضر رہا اوراعلیٰ معفرت نے پیچھلی اجاز تیں بھی مطا فرمائیس خدمت میں خوب جا ضرر ہا آ نکے کلی تو دو پہر کے دو بجے تھے جب آ نکے کملی تو زبان پراعلیٰ معفرت کا ذکر خیرتھا ،اور دل میں بیسی تھا کہ خوب حاضری ہوئی۔

الله تعالى كففل اوراس كے حبيب پاك طيالسلا اوالسلام كى بركت سے فوث پاك رضى الله تعالى مند كے فيض سے ايسا كرم بوا". (حيات بحدث اعظم پاكتان از حافظ مطا والرحن قادر كى رمنوى ملبور كمة بد منا قاد طريق لا بورس 228) آگھواں باب

كمالات علمى

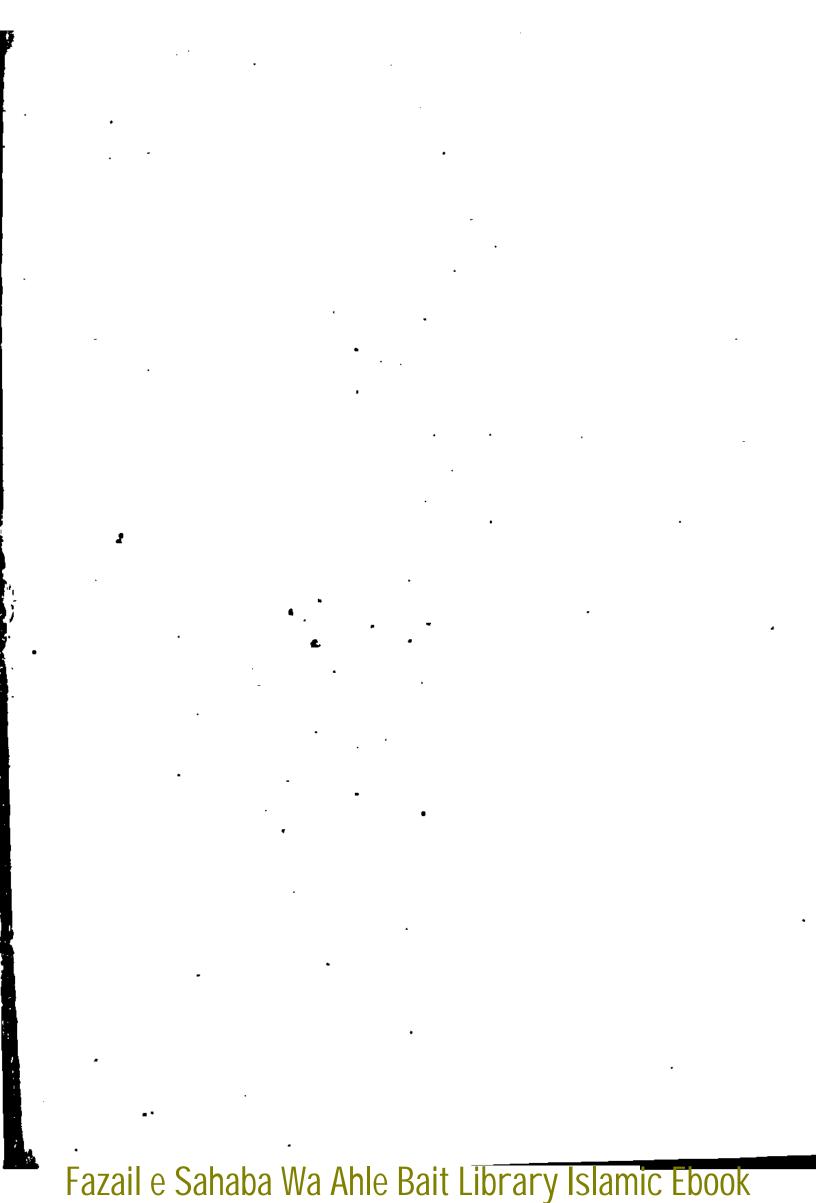

# كثرت علوم وفنون

اعلی حضرت رض الشقائی مند کی علمی خصوصیات سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آ بعلوم وقنون کے کو و بھالہ تھے۔ ایک بستی میں اس قدرعلوم کا کی جو بہوروزگار ہے۔

عبد اکبری میں ہندوستان میں شاہ وجہیہ الدین مجراتی ایک جلیل القدر عالم و عارف گزرے ہیں ، تاریخ میں اُن کے بارے میں لکھا ہے کہ 64 علوم وفنون پرعبورر کھتے تھے۔

کوٹ ادو، پڑ ہارشریف، میں ایک جید عالم دین حضرت خواجہ عبدالعزیز پر ہاروی (ساحب نبراس دخلیف دخواجہ عال اللہ ملانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علیہ علیہ میں میں موالی ہے۔ جبکہ کسی اللہ علی اللہ علیہ میں مہارت کا ملہ عطا فر مائی ہے۔ جبکہ کسی اللہ تعالی نے ووسوستر علوم میں مہارت کا ملہ عطا فر مائی ہے۔ جبکہ کسی اللہ تعالی ہے۔ کے عطائے ربانی ہے۔ کے عطائے ربانی ہے۔

تاریخ میں گئے پُنے زُ عماءایے گزرے ہیں جو بہت زیادہ علوم وفنون پردسترس دکھتے تتے اعلیٰ معنرت بھی اُنہی میں سے ایک ہیں۔ اعلیٰ معنرت رض اللہ تعالیٰ مذکوجن علوم وفنون پر ہمہ گیردسترس اور مہارت و تامہ حاصل تھی اُس کا انکشاف آپ نے اپنے رسالے ''الاجازت الد حنویه ''میں حافظ کتب الحرم الشیخ السید آسمعیل خلیل کی کوسندِ اجازت دیتے ہوئے فر مایا ہے۔۔۔

#### پھپن علوم کی فھرست :

آپ نے اس سند میں مندرجہ ذیل علوم وفنون کا ذکر کیا ہے

(1) علم قرآن \_\_\_(2) علم تغيير \_\_\_(3) علم حديث \_\_\_(4) اصول حديث \_\_\_(5) كتب فقه فق \_\_\_(6) اصول فقه \_\_\_\_(7) علم قرآن \_\_\_(1) علم تغيير \_\_\_(1) علم حديث \_\_\_(1) اصول فقه \_\_\_\_(7) فقه شافع وما كلى حنبل \_\_\_\_(8) جدل مهذب \_\_\_\_(9) كتب علم العقائد والكلام \_\_\_\_(10) علم مرف \_\_\_\_(11) علم معانى \_\_\_\_(13) علم مناظره \_\_\_\_(14) علم مناظره \_\_\_\_(17) علم مناظره \_\_\_\_(17) علم فل فله مدلسه \_\_\_\_(18) ابتدائى علم تكسير \_\_\_\_(19) علم بيئت \_\_\_\_(20) علم حساب \_\_\_(21) ابتدائى علم تندسه \_\_\_

مندرجه بالااكس علوم كے بارے ميس آپ لكھتے ہيں:

" ساكيس وعلوم بين جنهيس من في اين والدقدس سرة الماجد سے حاصل كيا"

ان علوم وفنون کے بعد مندرجہ ذیل علوم کا ذکر کرتے ہیں۔

(22) قرأت \_\_\_ (23) تجويد \_\_ (24) تصوف \_\_ (25) سلوک \_\_ (26) أخلاق \_\_ (27) أساءالرجال \_\_\_

(28)سير --- (29) تاريخ --- (30) لغت --- (31) اوب مع جمله فنون ---

ان دس علوم کے بارے میں اکھاہے۔۔۔

" میں نے استاذ سے بالکل نہیں پڑھا پر نقاد علمائے کرام سے مجھےان کی اجازت حاصل ہے"۔ مجران علوم وفنون کا ذکر کیا ہے:

(32 )ارثماطيتي \_\_\_(33) جبر و مقابله\_\_\_(34) حساب سيني \_\_\_(35) لوغار ثمات \_\_\_(36) علم التوقيت \_\_\_

(37) مناظره ومرايا \_ \_ \_ (38) علم الاكر \_ \_ \_ (39) زيجات \_ \_ \_ (40) مثلث كروى \_ \_ \_ (41) مثلث مطح \_ \_ \_ (42) مياة

جديده - ـ ـ (43)م بعات ـ ـ ـ ـ (44)جغر ـ ـ ـ ـ (45)زائر چه ـ ـ ـ

اورآ خریس مندرجه ذیل علوم وفنون کاذ کر کیا ہے۔

(46) نقم عربی ۔ ۔ ۔ (47) نظم فاری ۔ ۔ ۔ (48) نظم ہندی ۔ ۔ ۔ (49) نثر عربی ۔ ۔ ۔ (50) نثر فاری ۔ ۔ ۔ (51) نثر ہندی

--- (52) نطائخ --- (53) نط تنطيق --- (54) تلاوت مع تجويد --- (55) علم الفرائض ---

مندرجه بالا 55 علوم وفنون كاذكركرن كے بعد لكھتے ہيں:

"الله كى بناه من نے يہ باتنى فكراورخوائخواه كى خودستائى كے طور پر بيان نہيں كيں بلكه منعم كريم كى عطافر موده نعمت كا ذكر كيا ہے۔"
مكر آپ كے مندرجہ بالاعلوم وفنون كى تغيير وتفصيل چيش كرتے ہوئے اقبال احمد قادرى صاحب اپنے تحقیق مقالہ" امام العلوم امام احمد
رضا خان "من لکھتے ہیں آپ كوعلوم درسيد كے علاوہ علوم جديدہ وقعہ يم بر بھى كمل دستي وعبور حاصل تفار جيرت كى بات توبيہ كدان
من بعض علوم اليے ہیں جن میں كى استاذكى رہنمائى حاصل كئے بغيرا بنى خدادا صلاحیت وذہانت سے كمال حاصل كيا۔۔۔

# اکھتر علوم کی فھرست:

(وو کیسے میں)ایسے تمام علوم وفنون جن پرامام احمد رضا کو کمل عبور حاصل تھا جدید تحقیق کے مطابق اُن کی تعداد تقریباً 71 ہے اُن میں کی علوم تو ایسے میں دور جدید کے بڑے بڑے بڑے تعقین اور ماہرین علوم وفنون ان کے ناموں سے بھی آگا ہے، ہوں گے۔

لوم الحال المناع المنا

زیجات ....(40) شات کروی ....(41) شات مطح ....(42) هیاة جدیده ....(43) مربعات ....(44) جفر .... (45) زائر چه .....(46) نظم عربی ....(47) نظم فاری ....(48) نظم بهندی ....(49) نثر عربی ....(50) نثر فاری .... (51) نثر بهندی .....(52) خطر نشخی ....(53) خطر نشخیلی .....(54) خلاوت مع تجوید .....(55) علم الفرائض ..... (56) علم طبعیات .....(57) علم صوتیات .....(58) علم نور .....(59) علم معاشیات .....(61) علم افتصادیات .....(64) علم تجارت .....(65) علم شاریات .....(66) علم ارزیات .....(67) علم معاشیات .....(68) علم سیاسیات .....(69) علم بین الاقوامی امور ....(70) معدنیات .....(71) علم اخا! تیات .....

#### ایک سو پانچ علوم کی فہرست:

سیدریاست علی قادری صاحب نے تواپیے مقالہ''امام احمد رضا کی جدیدعلوم وفنون پر دسترس'' میں جدید تحقیق ومطالعہ کی روشنی میں ٹابت کیا ہے کہ:

### " اعلى حعزت كوايك سويا في علوم وفنون پردسترس ومبارت تامه وكالمه حاصل تمي"

وہ لکھتے ہیں: امام احمد رضانے ایک ہزار کے لگ بھگ کتب ورسائل تصنیف کئے ، جن میں 105 سے زا کدعلوم کا احاط کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فقہ کی بینکڑوں کتابوں پرحواش لکھے جو ہزاروں صفحات پر تھیلے ہوئے ہیں۔ کثرت تصانیف اور متنوع علوم پر انہیں جونو قیت حاصل تھی اس کی نظیر نہیں لمتی۔

راقم الحروف (سدریاست علی قادری) ''محک و العِلم " کے نام سے ایک کتاب شائع کرنا چاہتا ہے، جس میں 105 علوم وفنون پر تبعرہ و تعارف پیش کیا جائے گا جس کی تفصیل ہے۔

معاشیات ... (48) اینت ... (49) کیمیا ... (50) معدنیات ... (51) فلکیات ... (52) نجم ... (53) جرم ... (53) جرم ... (53) جرم ... (54) ارفعیات ... (55) تعلیم و تعلم ... (56) علم الحساب ... (57) زیجات ... (58) زائر چد... (59) تعویذات ... (60) ایما نیات ... (60) ایما نیات ... (60) تعویذات ... (60) ایما نیات ... (60) تعویذات ... (60) تعویذ المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد ... (60) تعویذات ..

ممکن ہے کہ بعض اہل نفذونظر کو فاضل مقالہ نگار کی ندکورہ کی گئے تقیق مبالغہ آمیز یا معہقدانہ معلوم ہو گرحقیقت بیہے کہ فاضل مقالہ نگار کی تحقیق میں ذرائجی مبالغہ یا اعتقادی عضر کا دخل نہیں اس لئے کہ اگر فاضل بریادی کے تبحرعلمی اورعلوم پران کی مہارت و دسترس کے بارے میں تحقیق سے کام لیا جائے تو ندکورہ تعداد میں اورا ضافہ کیا جاسکتا ہے، بلکہ فاضل بریلوی کی علوم پر دسترس وگرفت کا موضوع خود اتناوسیج ہے کہ جوستقل طور ہے تحقیق طلب ہے۔

(المام احدرضا كي نعتيه شاعرى از دا كمرسراج احد بستوى مطبوعة فريد بك شال لا بورس 64-59)

آئے! یہ می جان لیجئے کہ بیسب علوم کس بارگاہ سے حاصل مجے۔۔۔

# بارگاہ مصطفیاسے فقیر کو ایک مشین عطا ہوئی ہے۔۔۔

ایک مرتبه حضرت علامه مولانا شاه محمه مدایت رسول صاحب رحمهٔ الشاقالی علیا اعلی حضرت کی بارگاه میں حاضر تھے، دیکر حضرات علائے کرام بھی موجود تنے کہ دنیا کی مشینریوں کی ایجاد کا تذکرہ چل نکلا، اِس پراعلی حضرت نے ارشاد فرمایا:

"بفضلہ تعالی بارگا مصطفی ملی اللہ تعالی علیدہ البدیم سے فقیر کو ایسی مشین عطا ہوئی جس میں کسی بھی علم کا سوال کسی بھی زبان میں و ال دیجئے۔" چند منٹ کے بعد اُس کا میچ جواب حاصل کر لیجئے"

مولا نا ہدایت رسول صاحب نے عرض کی حضور! وہ شین مجھے بھی دکھا دیجئے ۔ ارشاد فرمایا '' پھرکسی موقع پرد کھے لیجنے گا' لیکن اُنہوں

نے قدموں کو پکڑلیا اور مچل مجے کہ حضور اہم تو اِس مثین کو ابھی دیکھیں ہے۔ان کے اس اصرار پراعلی حضرت نے اپنے انگر کھے کے بند کمو لے، پھرصدری اورکرتے کے بٹن کھول کراپنے سینہ وانور کی زیارت کرائی اور فر مایا کہ'' وہ شین ہے جس کے لیے فقیرنے کہا'' شاہ ہدایت رسول صاحب اعلیٰ حضرت کے سینہ مہارک کو چوہتے تھے اور فر ماتے تھے۔۔۔

صَدَقت يَا وَادِتَ عُلُومٍ رَسُولِ اللَّهِ وَيَا نَاثِبَ رَسُولِ اللَّهِ

( تجليات امام احمد رضا ازمولا نا امانت رسول قاوري مطبوع مكتبه بركاتي بهليشر زكرا في من 78)

### <u> قبر میں کتابیں کھاں سے لاؤں گا:</u>

جناب سيدانوب على صاحب رضوى كابيان بكد:

اعلی صفرت بعد نماز جمعہ بھا تک میں تشریف فرماہیں، حاضرین کا مجمع ہے، اوگ سائل پوچسے جاتے ہیں، اعلی صفرت جواب دیے جازہے ہیں، اس دفت جناب سیدمحود جان قادری عرض کرتے ہیں: حضور! میں دیکھتا ہوں کہ ہر مسئلہ کا جواب آپ کی نوک زبان پر ہے، جازہے ہیں، اس دفت جناب سیدمحود جان قادری عرض کرتے ہیں: حضور! میں دیکھتے کا ؟ بین کراعلی حضرت کی قدر آبدیدہ ہوئے ادرار شادفر مایا:

میں مسئلے کی نسبت حضور کو بیفر ماتے نہیں سنا کہ کتاب دیکھ کرجواب دیا جائے گا؟ بین کراعلی حضرت کی قدر آبدیدہ ہوئے ادرار شادفر مایا:

میر مسئلے کی نسبت حضور کو بیفر مائے کی نسبت موال ہوگا کہ اس میں تیرا کیا عقیدہ ہے تو وہ اس کتابیں کہاں سے لاؤں گا۔

(خيات اعلى معزت ازمواا ناظفرالدين بهارى مطبوعه كمتبد نبويدا مورص 225)

آسندو صفحات مين بم أن كے بے تارعلوم ميں سے چندعلوم يقصيل كلام كرتے ہيں ---

### علمُ التفسير

اعلی حضرت رحمة الله تعالی علیہ کی علوم قرآن پر گہری نظر تھی اور تغییر قرآن میں انتیازی مقام حاصل تھا ،جس کا انداز ہ ہم'' حیات اعلیٰ حضرت'' کے درجہ ذیل اقتباس سے لگا سکتے ہیں۔

### چہ کھنٹے سورہء والضّمیٰ پر بیان :

سيداظمرعل صاحب (ساكن علد فره) كابيان ہےكه:

ایک مرتبراعلی معرت معنرت محب الرسول مولا ناشاه عبدالقا در صاحب کے عرس شریف میں بدایون تشریف لے مکے وہاں 9 بے مج تے 3 بے دن تک کامل چو کھنے" مورة ووالعی" پر حضور کا بیان ہوا پھر فر مایا کہ:

ای سورہ ومبارکسکی بھوآ یات کر بھر کی تغییر میں 80 جز (تقریبا چرسوسات) رقم فر ماکر چیوز دیا کدا تنا وقت کھاں سے الا وال کہ پورے کام یاک تغییر کھے سکوں۔

(حياسة الله معنرت ازمواما ناظفر الدين بهاري مكتبه نبويداد :ورس 177)

اعلی حضرت کی تغییری مبارت کا ندازه بم اُس بیان ہے بھی کرسکتے ہیں جوآپ نے رکتے الاول شریف کی ایک محفل میں فرمایا جم میں آپ نے'' بیشنے الله '' کی صرف''ب' پر کئی تھنے بیان فرمایا۔ یہ بیان تحریری طور پر''حیات اعلیٰ حضرت' میں کھا ہوا ہے۔ ائمہ وتقا سیر نے تفسیر قرآن کے لیے جاراُ صول متعین کئے ہیں۔

- (1) تفسير ُ القُرآن بالقُرآن
- (2) تفسير ُالقُرآن بالحَدِيث
- (3) تفسير القُرآن بآثارِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِين العِظَام
- (4) تفسير القرآن بِاللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ والقَوَاعِدِ الْاسلَامِيَّة

آئے! اعلیٰ حفرت کی ایک بزارتصانیف میں سے فقط ایک مختفرتصنیف " تَسَجَلَی المنظمین بِمَا فی مَیمِوناً مَسَمِیّو المُوسِسَلِین " کے حوالے سے بم ویکھتے ہیں کہ آپ نے حضور سید المرسلین جناب رحمۃ للعالمین ملی الله تعالی طیدوالہ وہلم کے " افعنل الموسئل" ہونے پرقرآن یاک کی اس آیت مراد کہ:

وَلُّكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مِّنْ كَلُّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتِ

یدسول بین کہ ہم نے ان بی ایک کو دوسرے پر افعنل کیا ان بیس کی ہے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جیے سب پر درجوں بلند کیا (البقرة: 253) کوفال فرمانے کے بعداس کی تغییر میں مندرجہ بالاقو اعد ہے کس طرح استعدلال کیا ہے ملاحظہ سیجے ۔۔۔

# تفسير قرآن بالقرآن:

(اعلی صفرت تریز رائے بیں) قرآن شریف کے تعصیلی ارشادات ومحاورات نقل اقوال وذکر احوال پرنظر سیجئے تو ہر جگہ اس نی کریم ملیہ افغال العلوة والسلام سے بلند و بالا نظر آتی ہے، یہ وہ بحرِ ذخار ہے جس کی تفصیل کو دفتر در کار، افغال العلوة والسلام سے بلند و بالا نظر آتی ہے، یہ وہ بحرِ ذخار ہے جس کی تفصیل کو دفتر در کار، علمائے دین بمثل امام ابوقیم و ابن فورک و قاضی عیاض و جلال سیوطی و شہاب قبطلانی وغیر ہم رمیم الله تعالی نے ان تفرقوں (دیمرانہ اے کرام سے انتیازات) سے بعض کی طرف اشارہ فر مایا۔

فقیر، اوّل اُن کے چنداخراجات (تخریجات) ذکر کر کے پھر بعض امّیاز (جوحنور صلی الله تعالی علیه والم وکیرانیا و کرام ہے عاصل ہیں) که باندک تامل (فری طور پر)اس وقت ذہنِ قاصر میں حاضر ہوئے طاہر کر ہے گا ،تعلویل ہے خوف اور اختصار کا قصد ( یعنی طویل کلام کوچیوژ کرمختم بیان کارادہ) ہیں (امّیازات) پراقتصار (مختر کرنے) کا یاعث ہوا:

(1) خلیل جلیل (معرت ایر جیم) دیانساد و دانجیل سے (قرآن نے )قل فرمایا:

وَلَا تُخْزِينُ يَوْمَ يُبْعَثُونَ

اور جھے رسوانہ کرناجس دن سب افعائے جائیں مے (سورۃ الشراء 87)

(اور) حبیب قریب ملی الله تعالی طید ملم کے لیے خودار شاد ہوا:

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيُّ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا مَعَهُ

جس دن خدارسواندكر عالى اوراسك ساته والمصلمانول كو (سرة الحريم 80)

حضور (ملی الله تعالی طیدوالدوسلم) کے صدیقے میں صحابہ بھی اس بٹارت عظمی سے مشرف ہوئے۔

(2) خليل عليه العلوة والسلام على مناع وصال تقل كى:

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِيْنِ

بینک میں اینے رب کی طرف جانے والا ہوں اوروہ مجھے راہ دے گا (سورة المغات 99)

(اور) حبیب ملی الله تعالی طبید ملم کوخود ملا کرعطائے دولت کی خبردی:

سُبُحٰنَ الَّذِيُّ اَسُرٰى بِعَبُدِهِ

یا کی ہےاہے جوایے بندے کوراتوں رات لے گیا۔ (سورة اسراء 10)

(3) خليل عليه العساؤة والسلام عدة رزوعة بدايت نقل فرمائى:

سَيُهُدِين

وه مجمع راه و ب كا (سورة مافات 99)

(اور) حبیب ملی الله تعالی علیه وسلم سے خودارشا دفر مایا:

وَ يَهْدِيَكُ صِرْطًا مُسْتَقِيْمًا

اور تہمیں سیر می راہ دکھادے (سرہ ننج 02)

(4) خلیل علیالعلوة والسلام كيلية آيافرشة ان كمعززمهمان موت:

هَلُ أَتْكَ حَدِيْتُ ضَيَفِ إِبْرُويْمَ الْمُكُرَمِيْنَ

ا محبوب! كياتمبارے پاس ابرائيم كمعززم بمانوں كي خبرة أنى ؟ (سرة الذاريات 24)

(اور) حبیب ملی الله تعالی علیه ملم کیلئے فرمایا فرشتے ان کے تشکری وسیا ہی ہے:

وَأَيُّدُهُ بِجُنُورٍ لَّمْ تَرَوْهَا

اوران فوجول سے اس کی مرد کی جوتم نے ندو یکھیں (سورة التوب 40)

يُعُدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمْسَةِ الْفِي مِّنَ الْمَلَّتِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ

تمهارارب تمهاري مددكو بانج بزارفرشة نثان والع بصبح كا (مورة آل مران 125)

قَ الْمَلَاكَةُ بَعُدُ نَٰلِكَ ظَهِيْر

اوراس کے بعدفر شتے مدد پر ہیں (اتریم 4)

(5) كليم علي المسلوة والتسليم كوفر ماياء انبول في خداكى رضاحياتى:

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِعَرْمَنْي

اورتیری طرف میں جلدی کرے حاضر ہوا کہ تو رامنی ہو (سورة ط 84)

(اور) حبيب ملى الله تعالى عليدواله وسلم كے ليے بتايا ،خدانے ان كى رضاحاتى:

فَلَنُوَ لِّيَنُّكَ قِبُلَةً تُرْضَهَا

توضرور ہم تہمیں پھیردیں مے اس قبلہ کی طرف جس میں تہاری خوشی ہے (ابتر،144)

قَ لَسَوْفَ يُعْطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُحْنِي

اور بیشک قریب ہے کہ تمہار ارب تمہیں اتنادے گا کہ تم رامنی ہوجاؤ کے (سورة والعی 5)

(6) كليم عليه المسلوة والسلام كابخو ف فرعون مصر في تشريف في ما ما بلفظ فرا رفق فرمايا:

فَغَرَدُتُ مِنْكُمُ لَمًّا خِفْتُكُمْ

تومی تمهارے بہال سے نکل میاجبکہ تم سے ڈرا (الشراء21)

(اور) صبيب ملى الله تعالى عليه وملم كالهجرت فرمانا باحسن عبارات ادا فرمايا:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

اورائے مجوب! یا وکر جب کا فرتمہارے ساتھ مکر کرتے تھے (سورة الا نعال 30)

(7) كليم التّعطيه العلوة والتسليم عصطور بركلام كيا اورات سب برطا برفر واديا:

ق أَنَا احْتَرُبُكَ فَاسُتَمِعُ لِمَا يُوْخِى إِنَّنِى أَنَا الله لَا إِلله إِلَّا أَنَا فَاعُنُدُنِى وَ أَقِع المَسْلُوةَ لِذِكْرِى اور ش نے تجمے پندكيا، ابكان لگاكرىن جو تجمّے وى بوتى ہے، بينك مى بى بول الله كدمير سواكو كى معبوديس توميرى بندگ اور ميرى ياد كے ليے نماز قائم ركھ (سورة له 14-13)

آمات کے آخرتک ۔۔۔

(اور) صبيب ملى الشنعالي عليه والهوملم عفوق السمون ت مكالم فرمايا اورسب سے جميايا:

فَأَوْخَى إِلَى عَيْدِهِ مَآ أَوْخِي

اب دى فرمانى اينى بندے كوجودى فرمائى (سورة البخم 10)

(8) دا دُومليدالعلوة والسلام كوارشا دجوا:

وَلَّا تَتَّبِعِ الْهَوْى فَهُمِمْلُّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ

خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ بچے بہکادے خداکی راہ ہے (سرة س26)

(اور) صبیب ملی الله تعالی طیدواله وسلم کے بارے میں بقسم فرمایا:

وَمَا يَثُولِقُ عَنِ الْهَرِٰي 0إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُؤخِي

(مراجوب) کوئی بات اپنی خواہش سے بیس کہناء وہ تو نہیں مروی کہ القاموتی ہے (سورة الجم 4-3)

اب فقير عرض كرتاب وبالله التوفيق:

(9) نوح وبوديليجا العلوة والسلام عدعانقل فرمائي:

رَبِّ انْصُرْئِي بِمَا كَذُّبُوْنِ

الني إميري مدوفر مابدلا اس كاكمانبول في محصح جدالا إلى الروة المؤمنون 26)

(اور) محم ملى الله تعالى عليه والمديم من خود ارشاد موا

وُ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيْرًا

الله تيري مدوفر مائ كاز بردست مدد (سورة التي 3)

(10) نوح وظیل طیمااصلو و والسلیم سے قل فرمایا ، انہوں نے اپنی است کی دعائے مغفرت کی:

رَبُّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوٰلِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَغُومُ الْحِسَابُ

اعجارے دب! مجھے بخش دے اور میرے مال باپ کواور سب مسلمانوں کوجس دن حساب قائم ہوگا۔ (مورة ابراهيم 41)

يرلفظ دعائے خليل عليه العلوة والسلام كے يين وردعائے نوح عليه العلوة والسلام ان لفظوں سے ہے:

رَبُّ اغْفِرُ لِي وَ لِوَلِدَيُّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَةِ

اے میرے دب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کواورا ہے جوایمان کے ساتھ میرے گھرے میں ہے اور سب مسلمان مردوں است میں ہے اور میں ہے اور میرے ماں باپ کواورا ہے جوایمان کے ساتھ میرے گھرے میں ہے اور سب مسلمان مردوں

اورسب مسلمان عورتو ل کو (سورة نو 282)

(اور) حبيب ملى الله تعالى عليه والبوسلم كوخود حكم ديا الني امت كي مغفرت مائمو:

وَ اسْتَغُورُ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَةِ

اورائے محبوب! اپنے فاصول اور عام مسلمان مردوں اور تور توں کے اُن ہوں ک معالی ، تنو ( مرہ محر 19)

(11) خليل عليه العلوة والسلام ك ليم آياء انهول في مجلول من اليخ ذكر جميل باتى ريخ كى دعاكى:

وَاجْعَلُ لِّي لِسَانَ صِدقٍ فِي الْأَخِرِيْنَ

اورميري کي تاموري رکھ پچپلول ميں (مورة الشراه84)

(اور) صبيب ملى الله تعالى طيدوسلم عصفود فرمايا:

ق رَفَعُمَّا لَكَ نِكُرَكَ اورجم في تمهار الشيخمهاراذ كربلند كرديا (مورة انشراح 4)

اوراس سے اعلیٰ وار فع مرز دہ ملا:

عُسنَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحُمُودًا

قریب ہے کہ تہنا را دب تہمیں ایس جگہ کھڑا کرے جہال سب تہاری حد کریں (مورة نی امرائل 79)

كدجهال اولين وآخرين جمع مول مح جضور كي حمدوثناء كاشور مرزبان سے جوش زن موكا۔

(12) خلیل علیه اصلاة والسلام کے قصد میں فرمایا ، انہول نے قوم لوط علیه الصلوٰة والسلام سے رفع عذاب میں بہت کوشش کی

يُجادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوَطٍ

ہم سے لوط کے بارے میں جھڑنے لگلا سورۃ مور 74)

حکم ہوا:

يا إنرفيه أغرض عن هذا اسابراتيم إس خيال شن ندرد (سورة مود 76)

عرض کی:

أن وينها أن طا السنى مل لوط جو سر (سورة العكبوت 32)

محكم جوا:

مَنْ أَعُلَمُ مِعَنْ فِيْهَا جميں خوب معلوم بيں جود ہاں بيں (سورة العكبوت 32)

(اور) حبيب ملى الله تعالى طيد والمديم عارشا وجوا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَٱدَّتَ فِيْهِمُ

اللهان كافرول يرجمي عذاب ندكر مدكا جب تك الدرحت عالم إنوان من تشريف فرياب (سورة الانعال 33)

### (13) خليل عليه العسلوة والسلام يفقل فرمايا:

زَيَّهُ أَ وَتَقَبَّلُ دُعَآمِ اللي إميري دعا قبول فرما\_(سورة ابراميم 40)

(اور) حبیب ملی الله تعالی علیه واله دسلم اوران کے طفیلیوں کوارشا دموا:

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيِّ أَسُتَجِبُ لَكُمُ

تمہارارب فرما تاہے مجھے سے دعا مانگومیں قبول کروں گا۔ (سورۃ الرؤمن 60)

(14) كليم عليه العلوة والسلام في معراج ورخت و نيا يرجو في:

نُؤدِيَ مِنْ شَاطِيءِ الْوَادِ الْآيُمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّـجَرَةِ

ندا کی میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے مقام میں بیڑ ہے۔ (سورة القسس 30)

(اور) صبيب ملى بطبقا في طليه والهوملم كي معراج سدرة المنتهي وفر دوسٍ اعلىٰ تك بيان فرما كي:

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰي ٥عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْنِي

سدرة النتنى كے پاس،اس كے پاس جنت الماوي ہے۔(سورة النجم 15-14)

(15) كليم طيالسلاة والعمليم في وقت وارسال الى ول تنظى كى شكايت كى:

وَ يَضِيْقُ صَدْرِى وَ لَا يَتُطَلِقُ لِسَادِى فَأَرْسِلُ إِلَى هَارُوْنَ

اورميراسينة كلى كرتاب اورميري زبان بين چلتى تو تۇ بارون كوبھى رسول كر (سورة الشرا، 13)

(اور) صبيب ملى الله تعالى عليه والهوملم كوخود شرح مدركي دولت بخشي ،اوراس منت عظمي ركهي:

ٱلْمُ نَشْرَحُ لَكَ مَعَدْرَكَ

كيابهم في تمهارا سيند كشاده ندكيا (سورة المنشرن 1)

(16) كليم طي المسلوة والعسلم برجاب تارس جل مولى:

فَلَمُّا جَآءَهَا دُوْدِي أَنْ بُوْدِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا أَنْ بُوْدِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

پر جبوه آمک کے پاس آیا، ندائی من کہ برکت دیا میاوہ جواس آمکی جلوہ گاہ میں ہے ا

(يعنى معزرت موسى طيدالعطوة والسلام)

(اور) حبیب ملی الله تعالی علیه واله دملم پرجلوه نورے جلی ہوئی اوروہ بھی غایت تخیم تعظیم کیلئے بالفاظ ابریم بیان فرمائی گئی:

### إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى

جب محاكما سدرويرجو بحد محمايا\_ (سورة الخم 16)

(17) كليم عليه العلوة والتسليم سے اپنے اور اپنے بھائی كے سوا، سب سے براءت وقطع تعلق فل فرمايا۔ جب انہوں نے اپنی قوم كو قال عمالقه كانتكم ديا اورانبون نے ندمانا عرض كى

رَبُّ إِنَّىٰ لَآ اَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِىٰ وَاَخِىٰ غَافُرُىٰ يَيْدُنَا وَيَيْنَ الْقَوْمِ الْفَسِوْيُنَ

الى! ميں اختيار نبيں ركھتا مكر اپنااورائي بمائی كا ،توجدائی فرمادے ہم ميں اوراس كنها رقوم ميں۔ (سورة المائد و25)

(اور) حبيب ملى الله تعالى عليه والهوملم كظل وجابت ميس كفارتك كوداخل فرمايا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَآثَتَ فِيْهِمْ ٥

عَسْنَى أَنْ يُبْعَثُكُ رَبُّكُ مَقَامًا مُحُمُورُان

اوراللدكاكام بيس كرانيس عذاب كرے جب تك اے محبوب اتم ان من تشريف قرمامو (سرة الانقال 33) قریب ہے کہ تہادادب مہیں اس جگہ کو اکرے جہال سب تہاری حدکریں (سورہ فی اس ائل 79)

يشفاعت كمرى بكرتمام الرموقف موافق وخالف سب كوشامل

(18) بارون وكليم يبم السلوة والعسلم ك ليفر ماياء انهول في فرعون ك ياش جات اينا خوف عرض كيا:

رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَاتُ أَنْ يُقُرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يُطِّعَى

اے ہمارے رب! بے شک ہم ڈرتے ہیں کہوہ ہم پرزیادتی کرے یاشرارت سے پیش آئے (سورہ ط 45)

ال يرحكم جوا:

لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمًا ٱسْمَعُ وَأَرْي

ڈردنیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، شتااورد کھیا (سورہ ط 46)

(اور) صبيب ملى الله تعالى طيه دالبوسلم كوخو دم رده وتكبياني ديا:

وَاللَّهُ يَعْمِنمُكَ مِنَ النَّاسِ اوراللہ تمہاری ممہانی کرے کالوگوں سے

(19) مس عليدالعسلوة والسلام كحت على فرماياان سے يراكى بات ير يول سوال موكا:

يٰجِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ آنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيَّ وَ أُوِّيَ إِلْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اے مریم کے بیٹے عینی ! کیا تو نے لوگوں سے کہدیا تھا کہ مجھے اور میری مال کواللہ کے سوادو ضداعم برالو (سرة المائده 118)

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Lib

'' معالم التوبل' من ہاسموال پرخوف اللی سے حضرت روح الله صلوات الله وسلامہ علیہ کا بند بند کا نب اٹھے گا اور ہر بُنِ مُو (بال ک ج) ہے خون کا فوار دیمیے گا پھر جواب عرض کریں ہے جس کی حق تعالی تصدیق فرما تا ہے۔

(اور) حبیب ملی الله تعالی علیده الهدیم نے جب غزوہ و تبوک کا قصد فر مایا اور منافقوں نے جموئے بہانے بنا کرنہ جانے کی اجازت لے کی اس پر سوال تو حضور ملی الله تعالی علیده اله دیم سے بھی ہوا مگر یہاں جوشان لطف و مجت و کرم وعنایت ہے قابلی غور ہے ارشا و فر مایا:

عَفَا اللَّهُ عَثُكَ لِمَ أَنِدُتَ لَهُمُ

الله تجمعاف فرمائے ،تونے انہیں اجازت کیوں دے دی (سورۃ التوبہ 43)

سِمان الله اسوال يجهم اورمبت كاكلم بهل قالحمد لله ربّ العالمين.

(20) مسيح عليه المسلوة والسلام سيقل فرماياء انبول في السيخ المنتول سي مدوطلب كى:

فَلَقَّا أَحَسُّ عِيْسِنِى مِنْهُمُ الْكُفُرَ قَالَ مَنْ أَنْصَادِى إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَادِيُّوْنَ نَحَنُ أَنْصَارُ اللهِ

هُرجب عِيلَى فِهُ السَّالِيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْرِفِي اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ الْحَوَادِيُّونَ مَنْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

لَتُؤْمِثُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّه

تم ضرور ضروراس برایمان لا نااور ضرور ضروراس کی مدد کرنا (سورة آل عمران 81)

غرض جو كسى محبوب كوملاوه سب اوراس سے افعنل واعلی انہیں ملاء اور جوانبیں ملاوہ كسى كونه ملا\_

حسن بوسف دم میسی ید بینهاداری آنچه خوبال بهدوارند تو تنها داری

آپ بوسف (علیدالسلام) کاحسن بھیسی (علیدالسلام) کی مچونک اورروشن ہاتھ در کھتے ہیں۔ جو کمالات وہ سارے رکھتے ہیں آپ اکیلے رکھتے ہیں۔

حَملَى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَالهِ وَسَلَّم وَعَلَىٰ الهِ وَأَصِحابِهٖ وَيَارَكَ وَكَرَمَ ، وَالْحَمدُلِلُّهِ رَبِّ الطَّلَمِين تَفْسِيدٍ قَرآن بِالصِدِيث:

آئے" تفسید قرآن بالحدیث" کے جلوے بھی دیکھئے آپ نے اُس آیت کی تشریح میں حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ والدیم کے معالم الرسل" ہونے پرسو(100) احاد مدہِ مبار کہ قل قرما کیں جن میں سے پھویہ ہیں:

ارشاداقل: احد، بخارى مسلم، ترندى ، ابو بريره دمنى الله تعالى عنه عنه داوى:

حضورسيدُ الرسلين صلى الله تعالى عليده ملم فرمات بين:

انا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما تلك يجمع الله الاولين والاخرين في صنعيد واحد الحديث بطوله

میں روز قیامت سب لوگول کا سردار ہول، کچھ جانے ہو یہ س وجہ سے ہے؟ اللہ تعالی سب اسکلے پچھلول کوایک ہموار میدان وسیع میں جمع کریگا۔ پھر حدیث طویل شفاعت ارشاد فریائی۔

صحح مسلم کی ایک روایت میں ہے:

حضور ملى الله تعالى عليه وسلم كے لئے ثريدوكوشت حاضرا يا بحضور نے دست وكوسفند ( بحرى يا ميندُ ما ) كوايك بارد ندان اقدى سے مشرف كيا اور فرمايا: انسا سعيد السنساس يوم القيامة ميں قيامت كے دن سردارِ مردم بول مجرد دبار واس كوشت سے قدر سے تناول كيا اور فرمايا ادا سعيد الداس يوم القيامة ميں قيامت كون سردار جہائياں بوں۔

جب حضور ملى الله تعالى عليده الدوملم في و يكها مكروفر ماف يرجعي محابد وجبيس يو حصة و ---

(مى بركرام كوابه الاحضور سلى الله تعالى عليه واله وتهم كى سياد تنته مطلقه معلى بمعبد اجوبي كوري ايمان بهري وي المرام كوابه المرام كوابه والمرام كوري كالمرام كوري كالمرام كوري بكرنه جانا كي منسور سلى الله تعالى عليه واله وملم إس وقت تغصيا التي سيادت كبرى كابيان فرمانا جاسج بين اور منظر بين كه بعدسوال ارشاد بورة كي النفون بورج بسمام مقعود واللاكو من منصر و حضور صلى الله تعالى عليه واله وملم في خود منته فرماكر سوال كيااور جواب ارشاد كياصلى الله تعالى عليه والهدم كا

فرمایا الا تنقولون کیفه پوچیے نہیں کہ یہ کوئر ہے؟ محابہ نے عرض کی کیف حدو مار معول الله ہاں اے اللہ کے دمول یہ کوئر ہے؟ فرمایا بیقوم الناس لرب العلمین لوگ رب الخلمین کے حضور کھڑے ہوں مے بھرحد بھوشفاعت ذکرفرمائی۔ ارشا و دوم مسلم ، ابودا و دائی ہے رادی ، حضور سیدالمرسلین ملی اللہ تعالی طیدہ البدسلم فرماتے ہیں :

انا سید ولد آدم بوم القیامة و اول پنشق عنه القبر واول شافع و اول مشفعین شروز قیامت تمام آ دمیول کامردار،اورسب سے بہلے قبر سے بابرتشریف لانے والا،اور پہلاشنے اور پہلاوہ جس کی شفاعت قبول ہو۔ ارشادسوم :احم، ترفدی، این باجد ابوسعید خدری رض اللہ تال مذہب راوی، حضور سید الرسلین سلی اللہ تعالی علیه والم فرماتے ہیں:

ارشادسوم : احم، ترفدی، این باجد ابوسعید خدری رض اللہ تعالی مذہب راوی، حضور سید الرسلین سلی اللہ تعالی علیه ولا فضر و بیدی لواء المحمد ولا فضر و ما من دہی موملذ ادم

به سنید رب دیم بسیسه و د مصر وبیدی بهد انتصاری مسر فمن سواه الا تحت لوائی ( الحدیث)

میں روز قیامت تمام آ دمیوں کا سردار ہوں ،اور یہ بھی فخر سے نہیں فرما تا۔اور میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا ،اوریہ براو فخر نہیں کہتا ،اس

دن آدم اوران کے سواجتنے ہیں سب میرے زیرلوا ہول گے۔

ارشاد جمارم: دارى بيبيق ،ابوليم السرمنى الله تعالى منسدراوى جعنورسيد المرسلين ملى الله تعالى عليد دالدوم لم فرمات بين:

انا سيد االناس يومُ القيامة ولا فخر واناً اول من يدخل الجنة ولا فخر

میں قیامت میں سردار مرد ماں ہوں اور کچھ تفاخر نہیں۔

انا سيد الناس يو م القيامة ولا فخر ما من احد الا وهو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج وان معى لواء الحمد إنا مشى ويمشى الناس معى حتى اتى باب الجنة فاستفتح فيقال من هذا ؟فاقول محمد فيقال مرحبا بمحمد ،فاذا رايت ربى خررت له ساجدا انظر اليه

میں روز قیامت سب لوگوں کا سردار ہوں اور پچھافتا رئیں ، برخض قیامت میں میرے بی نشان کے بینچ کشائش کا انظار کرتا ہوگا ،اور میرے بی ساتھ لوائے جمہ ہوگا ، میں جاؤں گا اور لوگ میرے ساتھ چلیں گے ، یہاں تک کدویہ جنت پرتشریف لے جا کر کھلوا وُں گا ہو چھا جائے گا: کون ہے؟ میں کہوں گا جم کھر کہا جائے گا: مرحبا محمد کوسلی اندتعالی علیدوالہ وسلم ۔ پھر جب میں اپنے رب کود کھوں گا اس کے حضور تجدے جائے گا: کون ہے؟ میں کہوں گا میں کے دور کھوں گا اس کے دور کیم کی طرف نظر کرتا۔

ارشاد عصم ابرنيم عبدالله بن عباس من الله عال عبرات راوي جعنورسيد المرسلين سلى الله تعالى عليدوالدوسلم فرمات ين

ارسلت الى الجن والانس والى كل احمر واسود واحلت لى الغنائم دون الانبياء وجعلت لى الارض كلها طهورا ومسجدا ونصرت بالرعب اما مى شهرافاعطيت خواتيم سورة البقرة وكانت من كنوزالعرش وخصصت بها دون الانبياء فاعطيت المثانى مكان التورة والمثين مكان الانجيا والحواميم مكان الزيور وفضلت بالمقصل وانا سيد ولد ادم فى الدنيا والاخرة ولا فخر وانا اول تنشق الارض عنى وعن امتى ولا فخر بيدى لواء الحمد يوم القيامة وجميع الانبياء تحته ولا فخر والى مفاتيح الجنة يوم القيامة الخلق الى الجنة يوم القيامة

ولا فخروانا امامهم وامتى بالاثر

میں جن وانس اور ہرمرخ سیاہ کی طرف رسول جیجا گیا، اور سب؛ نبیاء ہے الگ میرے بن کے خیمتیں حلال کی گئیں، اور میرے لئے ماری نبین پاک کرنے والی اور میری اور مجھے سورہ بقرہ کی گئی، اور مجھے سورہ بقرہ وکی بچھلی آیات ماری نبین پاک کرنے والی اور مجھے سورہ بقرہ کے ایک مہینہ رائے ہے جدا، اور مجھے ورات کے بدلے قرآن کی وہ سورتیں ملیں جن کے خزان ہائے عرش سے تھی عطام و میں، بیرخاص میر اسم مقاسب انبیا، سے جدا، اور مجھے تو رات کے بدلے قرآن کی وہ سورتیں ملیں جن میں سورتیں اور مجھے فصل سے تفضیل (نسبات) دی گئی کہ میں سورتیں اور انجیل کی جگہ سوسوآیت والیاں اور زبور کے وہورتیں اور مجھے فصل سے تفضیل (نسبات) دی گئی کہ

سورۃ جرات سے آثرِ قرآن تک ہے،اورونیاو آخرت میں میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں،اور پھر فرنیں۔اور سب سے پہلے میںاور میری است قبور سے آثرِ قرآن تک ہے،اور پھر فرنیس۔اور است قبور سے نظلے گی اور پھر فرنیس،اور قیامت کے دن میر سے بنا کھر لوائے تھر ہوگا اور تمام انبیا واس کے بیچے،اور پھر فرنیس۔اور میں اور پیر فرنیس اور میں تمام تلوق سے پہلے میر سے بی افقیار میں جنت کی تجاب کی اور پھر فرنیس اور میں تمام تلوق سے پہلے میر سے بیاروز قیامت جنت می تشریف لے جاوں گا اور پھر کی اور پھر کی اور میری امت میر سے بیچے۔
روز قیامت جنت می تشریف لے جاوں گا ،اور پھر فرنیس میں ان سب کے آگے ہوں گا اور میری امت میر سے بیچے۔

# اللهم اجعلنا منهم فيهم ومعهم بجاهه عندك أمين

ا سالله المميں كرد سان سے ،ان ميں ،اوران كے ساتھ ،اپ يمجوب كى وجاہت كے مدقے ميں جوتير سے ہاں ہے ۔ يالهى ! قبول فر ما فقير كہتا ہے مسلمان پر لازم ہے كہ اس نفيس حديث شريف كو حفظ كر لے تا كہ اپنے آقائے نامدار كے فضائل وخصائص پر مطلع رہے ، مسلی اللہ تعالی علیہ دملم۔

ارشاد مفتم: احمر، بزار، ابویعلی اورابن حبان الی صحیح میں حضرت جناب افضل الا ولیاءالا ولین والآخرین سیدنا صدیق ا منه سے حدیث شفاعت میں راوی:

لوگ آدم وقو ی وقی وظیل وکیم میم المسلوق والعظم کے پاس ہوتے ہوئے حضرت سے کے پاس حاضر ہو یکے ،حضرت کی طیدالمسلوا و العام فرمائی سے المسلوا و العام بھوے نہ الکے گاگرتم اس کے پاس حاضر ہوجو فرمائی سید ولد آدم یحمارایدگام بھوے نہ لکے گاگرتم اس کے پاس حاضر ہوجو تمام بی آدم کا سردار ہے۔ لوگ خدمت اقد س میں حاضر ہوں کے خضور ولا جرائی آئین طیدالمسلو و العظم کواپنے رب کے پاس اؤن لینے کے لیے بھی سے درب تبادک و تعالی اؤن دے گا۔ حضور حاضر ہوکرا کی ہفتہ ساجد و بیں کے، رب عز محد فرمائے گاس افحا کا اور عرض کے لیے بھی سے دور اس محموج ہوگی ، اور شفاعت کروکہ تجول ہوگی ۔ حضور حاض الله تعالی طیدوالم میں کے قور اس محمود میں گروی کی ، اور شفاعت کروکہ تجول ہوگی ۔ درب حسل و عدلا مجروی کلمات اطف فرمائے گا۔ حضور حلی الله تعالی طیدوالم میں گروی کی باز وقعام کردوک لیس سے اس و قت ممارک افحا کی میں اورک لیس سے اس و قت ممارک افحا کی میں اللہ تعالی طیدوالم میں اللہ تعالی طیدوالہ و مل کے باز وقعام کردوک لیس سے اس و مدالے میں دور میں اللہ تعالی طیدوالہ و مل کے باز وقعام کردوک لیس سے اس و مدالے میں اللہ تعالی طیدوالہ و ملی اللہ تعالی طیدوالہ و میں اللہ تعالی المی آدم کیا اور پی کی گرائیں المی آخر المیدون

ارشادِ معتم المرسيد المرسين الم المونين صديق رض الله تعالى عنها سے راوى ، حضور سيد المرسين على الله تعالى عليه واله وسلم فرماتے ہيں:

أننا مسيد العالمين يشتمام عالمين كامرداريوں ارشادیم : داری ، ترندی ، ابولیم بسندحسن عبدالله بن عباس رض الله تعالی عبداوی ، در اقدس پر پکیم محاب بیشی حضور (ملی الله تعالی طب واله ولم ) کے انتظار میں باتیں کررہے تھے ، حضور تشریف فرما ہوئے ، اُنہیں اس ذکر میں یا یا کہ:

ایک کہتا ہے اللہ تعالی نے ابراہیم کوظیل بنایا۔۔دوسرابولا: حضرت موئی سے بواسطہ کلام فرمایا۔۔تیسرے نے کہا: اورعیسی "دیست اللہ" و دروح اللہ و میں اللہ و دروح اللہ و دروح اللہ و میں اللہ و دروح اللہ و دروح اللہ و میں اللہ و دروح اللہ و دروح اللہ و میں اللہ و میں کہ چے حضور پرنور موات اللہ ملامطیہ قریب آئے اور ارشا و فرمایا:

میں نے تہارا کلام اور تمہارا تعجب کرناسنا کہ ابراہیم وظیل اللہ میں اور ہاں وہ ایسے ہی ہیں ، اور موٹی '' تحق اللہ ' ہیں اور پیشک وہ ایسے عی ہیں ، اور عیٹی '' **روح اللہ'' ہیں اور وہ واقعی ایسے ہی ہیں ، اور آ** دم'' معنی اللہ'' ہیں اور حقیقت میں وہ ایسے ہی ہیں۔

الا وأنا حبيب الله ولا قـخر ، وأنا حامل لواء الـحمد يوم القيامة تحته ، أدم قمن دونه ولا قـخر ، وأنا أول شافع وأول مشفّع يوم القيامة ولا قـخر ، وأنا أول من يحرك حلق الـجنة فيفتح الله لى فيد خلنيها ومعى ققراء المؤمنين ولا قـخر ، وأنا أكرم الاولين والأخرين على الله ولا قـخر

کی اور میں اللہ تعالیٰ کا بیارا ہوں ،اور بھی فرخصو دبیں ،اور میں روز قیامت اوائے تھا تھا وَں گا جس کے بیچہ وم اوران کے مواسب ہوں کے ،اور بھی اور بھی اور معمود نیں ،اور میں روز قیامت اوائے تھا تی اور سب سے پہلے میں دروازہ ، مواسب ہوں کے ،اور بھی فتا تربیل ۔اور میں بہلا ' شاخ ' اور ' معمول الشخاعۃ ' ہوں ،اور بھی فتا رئیس ۔اور سب سے پہلے میں دروازہ ، جنت کی زنجیر ہلا وَں گا۔اللہ تعالیٰ میر سے لئے دروازہ محول کر جھے اندرداخل کر سے گا ،اور میر سے ساتھ فقرائے موسین ہوں گے ،اور بیناز کی ذروی نا کا۔ اللہ تعالیٰ میر سے الکے بچھلوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ عزت والا ہوں ،اور بیزائی کے طور پڑئیس فرما تا۔

کی راہ سے نہیں کہتا۔اور میں سب الکے بچھلوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ عزت والا ہوں ،اور بیزائی کے طور پڑئیس فرما تا۔ ارشادہ وہم :داری اور ترفی یا فادہ تھیں اور ابو یعلی و بیٹی وابو تھیم انس رضی اللہ تعالیٰ مدسے راوی ،حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ ملی والہ وہم :داری اور ترفی یا فادہ تھیں اور ابو یعلی و بیٹی وابو تھیم انس رضی اللہ تعالیٰ مدسے راوی ،حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ ملی والم

انا اول الناس خروجاً اذا بعثوا، وإنا قائد هم اذا وقدوا، وإنا خطيبهم اذا نصتوا،وإنا مستشفعهم اذا حبسوا، وإنا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة ، والمقاتيح يومئذبيدى ، ولواء الحمد يومئذ بيدى، إنا اكرم ولذادم على ربى يطوف على الف خادم كانهم بيض مكنون ولؤلؤمنثور.

ے کریندام منور ملی اللہ تعالی علید علم سے کرد، فیش عرصات محتر میں ہول سے ،اور د بال دومرول کیلئے خدام ہونا معلوم بیں) دوڑتے ہول سے ، کو یا وہ انڈے
بیر حفاظت سے رکھے ہوئے یا موتی ہیں بکھرے ہوئے۔

ارشاد ماز وہم بخاری تاریخ میں ، اور دارمی بسندِ ثقات ، اور طبر انی اوسط میں ، اور بیکی وابونعیم جابرین عبداللہ رض اللہ تعانی حہا ہے راوی ، حضور سیدالمرسلین سلی اللہ تعالی طبید سلم فر ماتے ہیں

انا قائد المرسلين ولافخر ، وانا خاتم النييين ولا قخر

من بيشواك مرسلين مول، اور كيحد نفاخرنبين اور من خاتم النبيين مون اور يجمافتارنبين

ارشادووازوجم: ترندی بافاده میخسین حضرت عباس بن عبدالمطلب رس الله تعالی عندسے داوی بحضور سیدالمرسلین ملی الله تعالی طبیدواله وسلم فرماتے میں:

ان الله تعالى خلق الخلق فجعلنى فى خيرهم ، ثم جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيرهم فرقة ، ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم قبيلة ، ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيوتا، فانا خير هم نفسط وخيرهم بيتا الشرتعالى فى خيرهم بيتا الشرتعالى فى خيرهم بيتا كانترتعالى فى خيرهم بيتا الشرتعالى فى خيرهم كاندان كانترتعالى فى المحاريج المران كانترته المران المر

# تفسير قرآن بآثارالضمابة والتابعين العظام :

آئے" تسفسید قدآن بآثارالصنحابة والتابعین العظام" کی جھلک بھی دیکھے آپ نے اُس آیت کی آثریج میں حضود اقدی سلی اشتعالی طیدہ الدیم کے "افعثل الرسل" ہونے پر بارہ اتوال صحابہ ءکرام بھی نقل فرما ہے۔۔۔

روايتواولى: بيبقى عبداللدين مسعود رفى الله تعالى عندسيداوى:

ان محمداصلي الله تعالى عليه وسلم اكرم الخلق على الله يوم القيامة .

بيشك جمم ملى الشتعاني عليه والموسلم قيامت مين التدتعالي كحضورتمام مخلوق الني عيون وكرامت مين زائدين

روايت دوم: احمد، بزار طرانی، سند ثقات أى جناب عدادى:

ان الله تعالَى نظر الى قلوب العباد فاحتار منها قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فاصطفاه لنفسه الله تعالى عليه وسلم فاصطفاه لنفسه الشرّقالي في الله تعالى عليه وسلم فاصطفاه لنفسه الشرّقالي في الله تعالى في بندول كرون بنظر فرماني بو أن يل سي محمل الله تاليا الله تعالى في الله تعالى من الله تعالى 
 روایت چیارم: این سعد، بطریق مجالد هعمی من عبدالرحن بن زید بن الخطاب سے دادی، زید بن عمر و بن نفیل کہتے تھے: میں شام میں تھا، ایک راہب کے پاس حمیا اور اس سے کہا چھے بت پرتی ویبودیت ونصرانیت سب سے نفرت ہے۔ کہا: تو تم دین ابرا ہیم چاہتے ہو،اے المل مکہ کے بھائی! تم وودین مانگتے ہوجو آج کہیں نہیں سلے گا،اپٹے شہرکو چلے جاؤ۔

فان دبیا یبعث من قومك فی بلدك بأتی بدین ابراهیم بالحنیفة وهو اكرم الخلق علی الله كرتمباری توم عند من قومك فی بلدك بأتی بدین ابراهیم بالسند و واسم کادین صنیف لا عنگا ، وه تمام جهان سے گرم باری توم سیمباری توم بازیاده الله تعالی کوئزیز ہے۔

یزیدین عمرونمواحدان جابلیت سے ہیں، اوران کے صاحبر او سے معیدین زیداجلد صحابدوعشر وہمشرہ سے سونی اللہ تعالی عند روا ہے ہی جم : این الی شیبروتر فدی، با فادہ ، تحسین اور حاکم برتصری تشجیح اورا بوقیم وخرائطی ، ابوموسی اشعری رض اللہ تعالی عندسے داوی:
ابوطالب چند مرداران قریش کے ساتھ ملک شام کو گئے ، حضور مرفور سید المرسلین سلی اللہ تعالی عبدوالہ بہم ہمراہ تشریف فرما تھے ، جب صومعہ را بہتین ' بحیرا' (را ب کانام) کے پاس افرے ، را ب صومعہ سے نکل کران کے پاس آیا ، اوراس سے پہلے جوقا فلہ جاتا تھا را ب (کسی بارخود آیا اور لوگوں کے بی گزرتا ہوا حضور سلی اللہ تعالی علیدوالہ وہم کسی بہتیا ۔ حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیدوالہ وہم کسی بہتیا ۔ حضور اقد س سلی اللہ علیدالہ وہم کا دست مبارک تھام کر بولا:

#### هذا سيد العلمين هذا رسول رب العلمين يبعثه الله رحمة للعلمين

بیتمام جہان کے مروار ہیں، بیرب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالی انہیں تمام عالم کے لئے رحمت بھیجگا۔ مرداران قریش نے کہا : تخیے کیا معلوم ہے؟ کہا : جبتم اس گھائی سے بڑھے کوئی درخت وسنگ ندتھا جو بحدے میں ندگرے، اوروہ نی کے سواد ومرول کو بحدہ نہیں کرتے ، اور میں آئیس میر نبوت سے پہچا تما ہوں ، ان کے استخوانِ شاند (کندھے کی بذی) کے نیچ سیب کے مانند ہے۔ پھردا ہب واہیں گیا اور قافلہ کے لیے کھانالا یا ، حضور تھریف ندر کھتے تھے، آ دی طلب کو کیا ،تشریف لائے ، ابر سر برسا یہ سمتر تھا۔ را ہب بولا:

#### انظروا اليه غمامة تظله

وه دیکھوابران برساید کئے ہے۔

قوم نے پہلے سے درخت کا سامیگیرلیاتھا جعنور ملی اللہ عالی علید والبدر کم نے جگدنہ پائی دھوپ میں تشریف فرما ہوئے ،فوراْ پیڑکا سامیہ حضور ملی اللہ تعالی علید والبدت کی ماہو کے ،فوراْ پیڑکا سامیہ حضور ملی اللہ تعالی علید والبدت کی بارا ہب نے کہا:

انظروا الیٰ فی الشبجرة مال الیه وه دیکیموپیژکا سامیائی طرف جمکتا ہے۔ شخ محتق نے المعات میں فرمایا: امام این مجرعسقلانی اصاب می فرماتے بین: دجاله مقات اس مدیث کرداوی سب تقدیس روایت و مستقدیں۔ روایت مستقدین مدیث معزت تمیم داری رض الله تعالی منہ سے داوی:

یدایک شب محرائے شام میں تھے، ہاتف جن نے انہیں بعثت حضور سیدالمرسلین ملی اللہ تعالی طبید کم کی خردی منے را انہب کے پاس جاکر قصہ بیان کیا، کہا:

قد صدقوك يخرج من الحرم ومهاجره الحرم وهو خير الانبياء

وجول نے تھے ہے کہا جرم سے ظاہر ہو نکے اور حرم کو بجرت فرمائیں مے ،اور وہ تمام انبیا ہے بہتر ہیں۔

رولسي بقتم : ابن عساكرابوليم خرائطي بعض سحابة مين عداوى:

ہم ایک شب اے بت کے پاس تھاوراے ایک مقدمہ من فیج کیا تھا، ناگاہ ہا تف نے پکارا:

ما انتم وطائش الاحكام

يا ايها الناس نووا الاجسام

هذا دبى سيد الاجام

ومسند الحكم الى الاصنام

يصدع بالنور ويالاسلام

أعدل ذي حكم من الأحكام

مستعلن في البلد الحرام

ويزجر الناس عن الآثام

اے بت پرست لوگو ! تم احکام کو بیان کرنے والے نہیں ہو، اپنامقد مدینوں کے پاس لے جانے والے ہو۔ یہ نبی ہے جو کا کنات کا سر دار ہے، احکام کے نیصلے کرنے میں سب سے برواعا دل ہے، نو راسلام کو کھول کر بیان کرتا ہے، لوگوں کو گنا ہوں سے رو کتا ہے، بلدحرام (کمکرمہ) میں طاہر ہونے والا ہے

ہم سب ڈرکر بت کوچھوڑ مکے اوراس شعر کے چرہے رہے، یہاں تک کہ میں خبر ملی حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مکہ میں ظہور فر ماکر مدینہ تشریف لائے ، بی حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوا۔

مروايت ومعمم: خرائطي وابن عساكر مرداس بن قيس دوي رض الله تعالى منه سدراوي:

یں خدمت اقد س حضور سید المرسلین سلی اللہ تعالی طید والہ دیم میں حاضر ہوا حضور سلی اللہ تعالی طید والہ دیم کے پاس کہانت کا ذکر تھا کہ بعثت اقد س کے کو کر حضیر ہوئی۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ اجارے یہاں اس کا ایک واقعہ گزراہے میں حضور میں عرض کر وں۔ ہماری ایک کنیز تھی خاصہ نام ، کہ ہمارے بلم میں ہرطرح نیک تھی ، ایک ون آ کر ہوئی: اے گروہ و دوس اتم جھے میں کوئی بدی جانتے ہو؟ ہم نے کہا بات کیا ہے؟ کہا: میں برطرح آن تھی ، دفعتا ایک اندھیرے نے جھے گھیرا اور وہ حالت پائی جو حورت مردے پاتی ہے جھے حمل کا گمان ہے ، جب والا وت کے دن قریب آئے ایک جو میں خیریں دیتا اور جو کھی کہتا اس میں فرق نہ آتا۔

ایک دن اڑکوں میں کھیلتے کھیلتے کودنے لگا اور تبیند مجینک دیا اور بلندا وازے چلا یا اے خرابی ! خدا کی متم اس بہاڑ کے بیچے کھوڑے ہیں اُن میں خوبصورت خوبصورت نوعر۔ بیس کرہم سوار ہوئے ، ویبائی پایا۔ سواروں کو بھگایا بنیمت لوٹی۔

(لین) جب حضور کی بعثت ہوئی اس دن سے جو خبریں دیتا جموٹ ہوتیں ،ہم نے کہا تیرابرا ہو! یہ کیا حال ہے؟ بولا مجھے خبر ہیں کہ جو مجھ سے بچ کہتا تھا اب کیوں جموٹ بولتا ہے، مجھے اس گھر میں تین دن بند کردو۔ہم نے ایسا بی کیا ، تین دن بیچھے کھولا ، دیکھا تو وہ ایک آگ کی چنگاری ہور پاہے۔ بولا:اے قوم دوی!

# حرست السماء وخرج خيرا لانبياء آسان پر پېرومقرر جوااور بېترين انبياء نظبور فرمايا

ہم نے کہا: کہاں؟ کہا: مکم میں، اور میں مرنے کو ہوں ، جھے پہاڑی چوٹی پر فن کردینا، جھے میں آگ بحرک اٹھے گی ، جب ایسادیکھو بساسه حات اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کہ کر جھے تین پھر مار نا میں بچھ جا وَں گا۔ہم نے ایسا بی کیا۔ چندروز بعد حاتی لوگ آئے اور ظہورِ حضور (ملی اللّٰہ تعالیٰ علیدوالم دسم ) کی خبر لائے۔

اگر چہدیتول اس دختی اور هنیقة اس جن کا تھا جس نے اُسے خبر دی بمرحمکن تھا کہ اسے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیدوالہ وہلم میں گنا جاتا کے حضور صلی اللہ تعالی علیدوالہ وہلم نے سنا اور اٹکارنہ فر ما یا ۔ صلی اللہ تعالی علیدوالہ وہلم

مروايت منهم : ابوقيم حعرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عبد عديث وطويل ميلا وجيل مس راوى:

حضرت آمندض الله تعالى عنها فرماتي بين: جب حمل اقدى مين جد مبيني كزرب، ايك فخص في سوت مين مجيئ فوكر ماري اوركها:

يا آمنة انك قد حملت بخيرالعالمين طرّا قادًا ولدته فسميه مُحَمُّداً

اے آمنہ اتمعارے حمل میں وہ ہے جو تمام جہان سے بہتر ہے۔ جب وہ پیدا ہوں ان کا نام محمد رکھنا ملی اللہ تعالی علیدوالہ واسحاب دسمے۔ رواست وہم : ایوقیم حضرت بریدہ وائن عباس رض اللہ تعالی عنہ سے راوی ، حضرت آمند رضی اللہ تعالی عنہانے ایام حمل مقدس میں خواب دیکھاکوئی کہنے والا کہتا ہے:

انك قد حملت بخيرالبرية وسيد العالمين فاذا ولدته فسيميه احمدا و محمداً تمعار عمل من بهترين عالم ومردادعالميال بي، جب پدا بول ان كانام احدومحدر كهناملى الله تعالى طيدالدملم-رفايت مازوجم: ابن معدوس بن جراح زيد بن اسلم سرادى:

حضرت آمسن الله تعالى عنهان جناب وليمدر ضوان الله تعالى عليها عن مايا: محص حواب مي كها حميا:

أتك ستلدين غلاما فسميه احمدا وهو سيد العالمين

عنقريب تمعار الركاموكاءأن كانام احمد كعناء وهتمام عالم كمردار بين ملى الله تعالى عليدواله وسلم

روايت ووازوجم: بزار جعزت امير المونين مولى المسلمين على مرتضى كرم الله تعالى وجدالكريم عداوى:

لما اراد الله ان يعلم رسوله الاذان اتاه جبريل بدابة يقال له البراق (او ذكر جماحها وتسكين جبريل اياها) قال فركبها حتى انتهى الى الحجاب الذى يلى الرحمان وساق الحديث فيه ذكر تائين الملك وتصديق الله تعالى عليه وسلم فقدمه قام اهل السموات فيهم ادم ونوح فيومثذ اكمل الله لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم الشرف على اهل السموات والارض

ثم قبل لوسبول الله حسلی الله تعالی علیه وسیلم تقدم قام اهل السیماء قدم له الفیرف علی سیائو البخلق پجرحنوراقدی ملیانشتنال طیدیلم سے کہا گیا آ کے بڑھے ،حنورونے تمام الحان آ سمان کیا امت فربائی اور جیج گلوقات الی والمحمد لِلّٰه رب العالمین

(اورسب تعریض الله کے لئے ہیں جو بروردگارے کل جہانوں کا)

# تفسيرُ القرآن با تُلغَةِ العربيهِ والتواعد الاسلاميه :

ا إِنْ أَى كُتَّابِ" فَجَلِّى الْيَوْمِن بِأَنَّ نَبِيِّنَا سَيَّةِ الْعُرِسَلِين " مِن زيرِ آيت

وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَآ امَيُتُكُمُ مِّنْ كِتْبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدُق لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِثُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّه قَالَ الْقَرَرُتُمْ وَاَحَذُ تُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِى قَالُقَا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْبَقَتُوا وَاَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الطَّبِهِدِيْنَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدُ ذَٰلِكَ فَأُولَاكَ هُمُ الْفُسِقُونَ٥

اوریادکروجب الندنے پیغمبروں سے ان کاعبدلیا، جو پس تم کو کتاب اور حکمت دوں پھرتشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تقعد بی فرمائے تو تم ضرور ضروراس پرایمان لا نا اور ضرور اس کی مدوکرنا، فرمایا کیوں تم نے اقر ارکیا اور اس پرمیرا بھاری فرمدلیا ،سب نے عرض کی ہم نے اقر ارکیا ،فرمایا: تو ایک دوسرے پرگواہ ہوجا وَاور پس آ پہنہارے ساتھ گواہوں ہیں ہوں تو جو بھاری فرمدلیا ،سب نے عرض کی ہم نے اقر ارکیا ،فرمایا: تو ایک دوسرے پرگواہ ہوجا وَاور پس آ پہنہارے ساتھ گواہوں ہیں ہوں تو جو

اعلی معرت تر بر فرماتے ہیں۔۔۔

# آیة" لَتُوْمِئُنَ ہِمِ وَلَتَنْصُرُتُهِ" کے بعض لطائف

اَ تُولُ (یم کِتابوں): وَبِاللّٰہِ اللّٰوفِيق (اللّٰهُ تَعَالَى كَوْفِق كِسَاتِم) بِمِربِهِ فِي وَ يَحْنا ہے كداس مضمون كوفر آ نِ عظيم نے كس قدرمتم بالثان عُمِرايا اور طرح طرح سے مؤكد فرمايا ۔

اولاً: انبیا بیہم السلوۃ والماء معمومین ہیں، زنہار (برگز) علم النی کاخلاف أن سے محمل (احمال) نہیں ،کافی تھا کدرب خارک وتعالی بطریق امر انہیں ارشاد فر ما تا ،اگروہ نی تمہارے پاس آئے اُس پر ایمان لا نا اور اُس کی مدوکرنا ، کمر اِس قدر پر اکتفاء نظر ما یا بلکد اُن سے عبد و پیان لیا ، بیعبد "معبد السعد فی مرقب کلم طیب میں آلاقات سے ہوا کہ کیا بھی تمہادار بنیں ہوں ) کے بعددوسرا پیان تھا ، جسے کلم طیب میں آلا الله علی مراس سے براید الله علی مراس کے برایر الله علی مراس سے برایر رسالت و محمد بیٹ پر ایمان میں الله علی مراک و مرف و کل و معمد مراست و محمد بیٹ پر ایمان میں الله علی مراک و مرف و کل و معمد مراست و محمد بیٹ پر ایمان میں الله قالی طید مرف و کل و معمد مراست و محمد بیٹ پر ایمان میں الله قالی طید مرف و کل و معمد مراست و محمد بیٹ پر ایمان میں اللہ قالی طید میں اورک و مرف و کل و معمد مراست و محمد بیٹ پر ایمان میں اللہ قالی میں مراست و محمد بیٹ پر ایمان میں اللہ قالی طید میں اس و مراست و محمد بیٹ پر ایمان میں اللہ قالی طید میں مراست و محمد بیٹ پر ایمان میں اللہ بیٹ و مواد کا مراست و محمد بیٹ پر ایمان میں اللہ بین مراس کر مراس کے برایر مراست و محمد بیٹ پر ایمان میں اللہ بین مراس کی مراس کی مراس کی مراس کی مراس کی مراس کی مراس کر مراس کی مراس کر ایمان میں مراس کی مراس ک

ٹانیا:اس عہد کو الام "متم سے مؤکد فرمایا" کھٹی و کھٹنٹ بیہ وکھٹٹٹ " تم ضروراس کی مدد کرنااور ضروراس پرایمان لانا۔جس طرح نوابوں سے بیعب سلاطین پر تشمیس لی جاتی ہیں۔امام سکی فرماتے ہیں: شاید سو کند (تُسم) بیعت اس آیت سے ماخوذ ہوئی ہے۔ مالی : نون تاکید۔

رابعاً: وه بعى تقيله لا كرتقل تاكيدكوا وردوبالا فرمايا ..

خامساً: يكال ابتمام لاحظه يجيئ كه حضرات انبياء المحى جواب نددين بإئ كه خودى تقديم فرماكر يوجهت بين: ". آفسدَ دُفسم" كبا اس امريراقر ارلات بو؟ يعني كمال تعيل وتعمل مقصود ب-

ساوساً: اس قدر پہمی بس نفر مائی بلکدارشادہوا: " قاَحَدَ قُدمُ عَلَى ذَلِكُمْ اِحْدِى " خالى اقرار بی نہیں بلکداس پرمیرا بھاری ذمہ ہو۔

سابعاً: "عليه" يا على هذا" ك جكه "على ذاكم "فرماياكه بعد (دوركامينه) اشارت عظمت مو-

**خامناً** :اورتر قی ہوئی کہ'' **فاشمہدی ا**" ایک دوسرے پر گواہ ہوجاؤ ، حالانکہ معاذ اللہ اقرار کر کے مُکر جانا اُن پاک مقدس جنابوں سے معقول نہ تھا۔

تاسعاً: كمال بيب كدفقة أن كى كوابيول برجمى اكتفانه بوئى بلكه ارشادفر ما يا " وَأَفَسَا هَدَ عَكُمْ هُنَ الشَّمهِدِينَ " مِن خود بهى تهار ب ساتحة كوابول سے بول \_

عاشراً: سب سے زیادہ نہایت کاریہ ہے کہ اس قدر عظیم دہلیل تا کیدوں کے بعد ہا کہ انبیا ، وعصمت عطافر مائی ، یہ بخت شدید تبدید

بمى فرادى كى كُه فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَوْكَ هُمُ الْفُسِيعُونَ " اب جواس اقرارك بعد مرسكافاس مرسكا الله الله اليدوى اعتنائے تام واجتمام تمام ہے جو باری تعالی کواچی تو حید کے بارے میں منظور مواکد ملائکہ معصوبین کے تق میں ارشاد

"وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّى إِلَّهُ مِّنْ تُوْدِهِ فَذَٰلِكَ نَجُزِيْهِ جَهَدُّمْ كَذَٰلِكَ نَجُزِى الطُّلِمِيْنَ"

جوان میں سے کے گامیں اللہ کے سوامعبود ہوں اسے ہم جہنم کی سزادیں مے، ہم الی بی سزادیے ہیں ستم گاروں کو۔ (سروالانماموو) كويا اشاره فرمات بين كه جس طرح بميس ايمان كريز واول لاإله إلا الله كااجتمام بي بي ي جزوم من من قد ومن المنسول الله ساعتنائے تام ہے، میں تمام جہان کا خدا کہ ملائکہ مقربین بھی میری بندگی سے سربیں پھیرسکتے اور میر انحبوب سادے عالم کارسول ومقتذا كدانبياء ومرسلين بمى اسكى بيعت وخدمت كيحيط وائره يس داخل موسئ

والحمدلله رب العلمين ،وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد واله وصبحيه اجمعين والأمهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وان سيدنا محمد ا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين واكرم الاولين والأخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله واصحابه إجمعين

اس سے بردھ كرحضور كى سيادت عامته وفضيلت تامة بركون كى دليل دركار ب

نوٹ:۔مندرجہ بالامضمون کا کثر حصہ مولا نامحمر حنیف خان رضوی صناحب کی کیآب'' جامع الا حادیث جلد 8''سے ماخوذ ہے۔

<u>اعلى حضرت اور "كنز الا يمان</u>

اعلی حعرت رممة الله تعاتی علیه کی تغییری مهارت کا ایک شاہ کارآپ کا ترجمه قرآن' کنزالایمان' بھی ہے جس کے بارے میں محدث اعظم بندسيد محدث يكوچوى رحمة الشتعالى عليفر مات ين

''علم قر آن کا انداز وصرف اعلی معترت کے اس اردوتر جمہ ہے بیچئے جوا کٹر کھروں میں موجود ہے اور جس کی مثال سابق ندعر بی میں ہے، نہ فاری میں ہے، نہ اردوز بان میں ہے، اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسر الفظ اُس جگہ لایانہیں جاسکتا جو بظاہر محض ترجمه ہے مگر درحقیقت وہ قرآن کی می تغییر اور اردوزبان میں قرآن (کی ردح) ہے'۔

(جامع الاحاديث جلد 8 أزمولانا حنيف خان رضوى مطبوع مكتبه شبير برادرز لا مورم 101)

پھر بیر جمہ کس طرح معرض وجود میں آیا ،ایسے ہیں جس طرح دیگر مترجمین عام طور سے کوشہ تنہائی میں بیٹھ کرمتعلقہ کتابوں کا انبارا**گا** کر اور ترجمه تغییر کی کتابیں دیکھ دیکھ کرمعانی کا تعین کرتے ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی معروف ترین زندگی عام مترجمین کی طرح ان تمام تيار يون اور كامل اہتمامات كى تحمل كہاں تمى\_ "دسواغ امام احمد مضا" ميس مولا تابدر الدين قادري صاحب تحرير فرمات بين:

"مدرالشرید" معزت علامه مولا تا محرام مولی اعظی نے قرآن مجید کے سیح ترجمہ کی ضرورت پیش کرتے ہوئے امام احمد رضا ہے ترجہ کردیے کی گزارش کی ۔ آپ نے وعدہ فرمالیالیکن دوسرے مشاغل دینیہ کیٹرہ کے بچوم کے باعث تاخیر ہوتی رہی ، جب حضرت "محدرالشرید" کی جانب ہے امرار بوحا تو اعلی حصرت نے فرمایا: چونکہ ترجمہ کے لیے میرے پاس مشقل وقت نہیں ہاس لئے آپ اس میں سوتے وقت یاون میں قبلولہ کے وقت آ جایا کریں۔ چنانچہ حضرت "مدرالشرید" ایک دن کا غذالم اور دوات لے کراعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوگئے اور بید بی کام بھی شروع ہوگیا۔۔۔

# آپ زبانی طور پر آیات کا ترجمه بولتے اور صدر الشریعه لکھتے رهتھے

ترجمہ کا طریقہ یہ تھا کہ اعلی حفرت زبانی طور پرآیات کریمہ کا ترجمہ بولتے جاتے اور''صدرالشریع' اس کو لکھتے رہے ،لیکن یہ ترجمہ ال طرح پزیس تھا کہ آپ پہلے کتب تغییر وافعت کو ملاحظہ فرماتے ، بعدہ آیت کے معنی کوسوچتے پھر ترجمہ بیان کرتے ، بلکہ آپ قرآن مجید کا البدیمہ برجستہ ترجمہ زبانی طور پراس طرح بولتے جاتے جیسے کوئی پختہ یا دواشت کا حافظ پی قوت حافظ پر بغیرز ورڈالے ترآن شریف روائی ہے برحت میں اللہ یہ جب حضرت ' صدر الشریع' اور دیگر علائے حاضرین اعلی حضرت کے ترجے کا کتب تفاسیرے تقابل کرتے تو یہ دیکے کرجمران رہ جاتے کہ آپ کا یہ برجت فی البدیمہ ترجمہ تفاسیر معتبرہ کے بالکل مطابق ہے۔

الغرض إى قليل وقت مي ترجمه كاكام موتار ما بجروه مبارك ساعت بھى آئى كەحفرىت "صدرالشربع،" نے اعلیٰ حضرت سے قرآن مجيد كا كمل ترجمه كرواليا اورآپ كى كوشش بليغ كى بدولت دنيائے سنيت كو "كنز الايمان" كى دولت عظمیٰ نصيب ہوئی۔

(انوادِرضامطبوعه فياءالقرآن لامورص 82-81)

### <u>کاش وہ تفسیر لکھی جاتی:</u>

"مدرالشريد"مولاتا محرام على اعلى صاحب فرمات بين:

ترجمہ کے بعد میں نے جا ہاتھا کہ اعلی حضرت اس پرنظر تانی فرمالیں اور جا بجا فوا کدتح ریکر دیں۔ چنانچہ بہت اصرار کے بعد یہ کام شروع کیا گیا، دو تین روز تک پچوکھا گیا، محرجس انداز سے کھوا تا شروع کیا اس سے میمعلوم ہوتا تھا کہ بیقر آن یاک کی بہت بری تغییر ہو گی۔ کم از کم دس بارہ جلدوں میں پوری ہوگی۔۔۔

اس وقت خیال پیدا ہوا کہ اتن مبسوط تحریر کی کیا حاجت؟ ہر صفی میں کچھ تھوڑ کی تعور کی باتیں ہوئی جا ہمیں جوحاشیہ پر درج کر دی جا کیں اندائی تحریر جو ہوری تھی بند کر دی گئی اور دوسری (تحریر) کی نوبت نہ آئی۔ کاش وہ مبسوط تحریر جواعلی معترت تکھوارے تھے اگر پوری نہیں تو دہ ایک پارے تک بی ہوتی ، جب بھی شائفتین علم کے لیےوہ جواہر پارے بہت مفیداور کار آ مہوتے۔

( سيرت صدر الشريعية زمولا تاعطا والرحمن قادري مطبوعه كمتبدا كلّ حضرت لا بورص 175 )

مولا نامحم صنیف خان رضوی صاحب نے اعلی صغرت کی کتب میں سے انتخاب کر کے چیسوآیات پر شمل تغییری مباحث بھتے کر کے شائع کردیئے ہیں جو کہ بڑے سائز کی تین جلدوں (جائع الا عادیث جلد 10-8) پر محیط ہیں بچن کو پڑھ کر منصف مزاج حضرات اس باسع کا صروراعتراف کریں گے کہ جو شخصیت ان آیات کی اس طرح محققاندا نداز میں تغییر کرسکتی ہے دہ بلاشبہ پورے قرآن کی تغییر پر قادر تھی اور تمام مضامین قرآن اُس کے پیش نظر ہتے۔

# کنڑالایمان کے محاسن

آئے اب اس شاہکارتر جمہ وقر آن' کنزالا بھان' کی بیٹارخصومنیات میں نے چندا یک کی جملکیاں و یکھتے ہیں۔ ملک شیر محرفان اعوان اپن تصنیف'' امام احمد رضا اورمحاس کنز الا بمان' میں تحریر فرماتے ہیں:

# لغظی بھی اور ہامما و رہ بھی :

اعلی معترت برصغیر پاک و ہند کے وہ عظیم ترین مترجم ہیں جنہوں نے قر آن تھیم کا ایسا ترجمہ پیش کیا ہے جس بھی و وج قر آن کی حقیق جھلک موجود ہے۔ مقام چیرت واستعجاب ہے کہ ترجمہ لفظی ہے اور بامحاور و بھی ،اس طرح کو یا لفظ اور محاورہ کا حسین ترین امتزاج آپ کے ترجمہ کی بہت بوئی خوبی ہے۔ پھر انہوں نے ترجمہ کے سلسلہ بھی بالخصوص بیدالتزام بھی کیا ہے کہ ترجمہ بغت کے مطابق ہوا اور الفاظ کے متعدد معانی میں سے ایسے معانی کا انتخاب کیا جائے جو آیات کے بیاتی وسباتی کے اعتبار سے موزوں ترین ہوں۔

# روج قرآن کے بھت قریب ھے:

اس ترجمہ سے قرآنی حقائق ومعارف کے وہ اسرار ومعارف منکشف ہوتے ہیں جوعام طور پر دیگر تراجم سے واضح نہیں ہوتے ۔ ب ترجمہ سلیس مثلکفتۂ اور رواں ہونے کے ساتھ ساتھ روح قرآن اور عربیت کے بہت قریب ہے۔

# ادب و اهترام اور عزت و عصمت انبياء كو ملموظ ركها هي:

ان کے ترجمہ کی ایک نمایاں ترین خصوصیت میں ہے کہ آپ نے ہرمقام پرانبیا، کرام کیم اللام کے اوب واحتر ام اورعزت وعصمت کوبطور خاص طور خاص کو خار کا سام کے ترجمہ، قرآن کے جملہ محاس بیان کرنے کے لیے تو ایک شخیم تصنیف کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرب اس مقامات کوزیر بحث لا ناپڑے گاجنہیں دوسرے تراجم کے مقابلہ میں امتیاز حاصل ہے۔۔۔

# دیگر تراجم سے موازنہ:

بخو فسوطوالت'' منتے نمونداز خروارے'' کے طور پر صرف چند مقامات کے ترجمہ کا دوسرے تراجم سے موازنہ پیش کیا جاتا ہے۔ تاک اہل بصیرت پراس ترجمہ کی اہمیت وافادیت واضح ہو جائے۔

یس بهال اس امرکی وضاحت ضروری بحتا مول که میرامتعمد متفزین کی مساعی کی عیب جو کی نبیس \_اس موازنه کا مقعد صرف اما

احد مناکنیم قرآن کا حقیقت بهندانداعتراف ہے اور بس۔ مجھے یقین ہے کہ قار کین میرے اس جذبہ کو منظر رکھتے ہوئے اس مضمون کا مطالعہ کریں گے۔

آياب ذراچندمقامات ديكه ليس جهال اعلى معرت كرجمه كوش ( مك شرحد الوان ) في نمايال حيثيت كا حال پايا ب-آيت نمبر 1:

دَٰلِكَ الْكِعْبُ لَا رَيْبَ فِينه (سرة بقره آيت 2)

ترجمه محودسن: "اس كماب من بحد شك نبين"

ترجمداشرف على تعانوى: "بيكاب اليى بجس من كوئى شبيس"

عربی محاورہ کے مطابق یہاں جنس ''ریب' (نک) کی نفی ہے اور لفظ'' فی '' کا مدخول' نظرف' ہوتا ہے بھی زبان اور بھی مکان ۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ قرآن مجید جنس ریب کا کل (جس پرنک کیا جائے) نہیں بنا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں کس نے شک نہیں کیا ، حالا نکہ دوسرے مقام پر ہے'' ق اِن گُذنگہ فی ق فیہ ق فی اُن اور اس سے واضح ہے کہ قرآن کی ریب بنا اور لوگوں نے اس میں ریب کیا ہے بھی وہ اشکال تھا جے دفع کرنے کے لیے علامہ تفتاز انی نے 'مطول' میں اور علامہ بیضا وی نے اپن تغییر میں طویل عبارات کھی ہیں ، لیکن ایام احمد وضائے ترجمہ کے چندالفاظ میں اشکال دفع کردیا۔

ذراان كاترجمه لماحظة فرماية\_

#### "وەبلندرىندكتابكونى فنك كى جكرنبين"

ذرا" ذالك "كرجمه كا تقابل مطالعه بمى سيجة معمولى عربى دان بمى بيجا نتاب كد" ذالك "اشاره قريب بين بعيد ب بمرافسوس ب كدا كثر مترجمين اس كا ترجمه" بي" كرت بين اعلى معزت ني اساب استاب اصل معنول بين لي كراس كا ترجمه" وه" كيا في اور غبارت كاحسن بمى قائم ركها ب-

#### آيت نمبر2:

وَمَا جَعَلْنَا الْحِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنَ يَنْقَلِبُ عَلَى عَوْبَيْهِ (سرة اللهُ 143) ترجم محود سن: "اورنبيس مقرركيا تما بم نے وہ قبلہ كہ جس پرتو پہلے تما مگراس واسطے كرمعلوم كريں كہ ون تائي رے كارسول كااوركون مجرجائے ألئے ياؤل"

ترجمها شرفعلی تمنانوی:''اورجس سمت قبله پرآپ رو پیچه بین یعنی بیت المقدس و و تومحض اس لیے تما که بهم کومعلوم ہو جائے کہ کون دسول اللہ کا اتباع اختیار کرتا ہےاورکون پیچھے کو بنما جاتا ہے''

دونوں متر جمین نے ' لِمصَعلَم '' کے لغوی منہوم کو پیش نظرر کھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ' معلوم کری''اور' ہم کومعلوم ہوجائے اس میں کوئی شبہیں کے نفظی ترجمہ اپنی جگہ درست ہے مگر اس سے ریجیب تاثر پیدا ہوتا ہے کہ معاذ الله ایک چیز خدا سے علیم وجیر کومعلوم بھی اوراس آنمائش میں ڈال کروہ اسے معلوم کرنا جا ہتا تھا، ظاہر ہے کہ 'معلوم ہوجائے'' کی نسبت خدائے رحمان سے کی طرح درسے نہیں ہوسکتی۔قرآن کے منشاءاورانداز بیان کی تعبیم کے لیافظی ترجمہ کے بجائے کہیں کہیں ترجمانی کارنگ افتیار کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھے کاعلی معرت مترجم کے اس اہم فرض سے س طرح عبده برآ ہوتے ہیں۔ اعلی معرت آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: "اورائ محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی میروی کرتا ہے اورکون الے پاؤں چرجا تاہے" آيت تمبر3:

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْعَكِرِيْنِ (مورةالْمُران54)

ترجمه محمودسن: "اور مركياان كافرول في اور مركيا الله في اورالله كاوا وسب بهترب"

تمر کے لغوی معنی '' خفیہ تدبیر' کے ہیں مگر اردو میں بیلفظ دھو کہ اور فریب جیسی متبذل صفات کے اظہار کے ملیے استعمال ہوتا ہے۔ سو چنے کہ خدا کی ذات ہے 'مکر ''اور' واؤ' بھیےالفاظ کا استعال کس قدرسوءِاد بی کامحمل ہے۔اب ذراا**علیٰ حضرت کا** ترجمہ ملاحظ فر ما کمیں: "اور كافرول نے كركيا اور الله نے ان كے بلاك كى خفيد تدير فرمانى اور الله سب بہتر چھى تديروالا ب آيت تمبر4:

وَلَمًّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمُ وَيَعْلَمُ الصَّبِرِيْنِ (مِرة آلْمُرانِ142)

ترجم محمود حسن ''اورا بھی تک معلوم نہیں کیاالقدنے جولڑنے والے میں تم میں اور معلوم نیں کیا ٹابت رہے والوں کو'' ترجمدے یوں ظاہر ہوتا ہے جیسے خدا کو پہلے کسی بات کاعلم نہیں تھا اور نیے چیز خدا کے "عالم الغیب" ہونے کے سراسرمنافی ہے اس لئے الم احدرضائے ایسا نداز بیان اختیار کیا ہے کہ کی مسم کا اعتراض پیدا ہوئی ہیں سکتا۔ الم احمد صفا مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: "اورائجى الله في محمار عن الإل كالمتحان شاليا اور شعبر والول كي آز مائش كي".

آيتنمبر5:

إِنَّ الْمُدْفِقِيْنَ يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمُ (سرةناءآيت142)

ترجمه محمود حسن: "البيته منافق دغابازي كرتے ہيں الله سے اور وہي ان كود غاوے كا"

'' د غا'' كالفظ كس قدرركيك لفظ ہے،اس كى وضاحت كى ضرورت بيل اور جب اس لفظ كوخداكى ذات اقدى واعظم سے منسوب كيا جائے تو اعدائے دين ر و العن دراز كرف كاموقع ل جاتا ب- اعلى حعرت في كس احتياط سه يهال ترجماني كفرائض بعاسة بي ملاحظ فرما كي -

# " بے فک منافق لوگ اپنے کمان میں اللہ کوفریب دیا جا ہے جیں اور وہی انہیں عافل کر کے ماریکا"۔

### آيت نمبر6:

أَفَامِدُوا مَكُنَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكُنَ اللَّهِ إِلَّا الْغَوْمُ الْخُسِيرُونَ (سورة اعراف آيت 99)

ترجم محودسن: كياب درمو مح الله كدا وسيدونيس موت الله كدا وسي مرخرا بي من برن في دا والن

اس آیت کے ترجمہ میں بھی مکرکو' واؤ' سے تعبیر کیا گیا ہے جونہ صرف اس کے لغوی مغہوم کے خلاف ہے۔ بلکداس سے شکوک و

ا شبهات اوراعتر اضات کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔امام احمد رضا کامخاط اور متعلمان ترجمہ ملاحظہ بیجے۔

ووكياالله كافق مدير سي بخري والله كافق مدير سيفرنيس موت مرجاى والك

### آيت نمبر7:

وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِيْنَ (سرة الله عَيْرُ الْمَكِرِيْنَ (سرة الله عَلَى

ترجم محمودسن بداوروم معى واؤكرتے تصاور اللہ محى داؤكرتا تعااور الله كا داؤسب بہتر ب

محدودس نے یہاں بھی'' کر''کو'' داؤ'' کے معنوں میں استعال کیا ہے گراعلی معنرت نے میجے لغوی منہوم کو ترجہ میں شامل کر کے سارے فکوک وشبہات دورکرد ہے۔امام احمد رضا کا ترجمہ درجہ ذیل ہے۔

"اوروها پناسا مركرتے تصاورالله ائي خفيه تدبير فرما تا تعااورالله ي خفيه تدبيرسب عي بهتر"

### آيت نمبر8:

**دَسُوا اللّٰهُ فَدَسِينَهُمُ** (مورةالتر. 67)

ترجمه محمود حسن: "مجول محيح الله كوسوده مجول كمياان كو"

ترجمه اشرفعلی تعانوی: "انہوں نے خدا کا خیال نہ کیا۔ پس خدانے ان کا خیال نہ کیا"

"مسسی" کے معنی بارادہ (ارادہ کیاتھ) اور بے ارادہ بھول جانے کے بھی ہیں اور نظر انداز کرنے جھوڑ وینے کے بھی ،مترجم کا بھی فرض ہے کہ دہ ترجمہ کرتے ہوئے خداکی شان اور عظمت کو ضرور پیش نظر رکھے محمود حسن نے" بھول جانے" کے افغاظ خدا ہے منسوب کے ہیں۔ جن سے بیا حتال ہوسکتا ہے کہ معاذ اللہ خداکو بھی نسیان لاحق ہوسکتا ہے۔ اس کے برتکس اعلی حضرت کا ترجمہ ذیا وہ واضح ہے انہوں نے بیت سے ایسام فہوم لیا ہے جو شان خداوندی کے خلاف نہیں۔ آیے ان کا ترجمہ ملاحظ فرماتے ہیں

#### "ووالله كوم مور بيشي والله في البيل جيور ديا"

#### آيت نمبر9:

# فَلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا (مربة إلى 21)

ترجم محودت: "كهدو كاللهسب عجلد بناسكا بحطي

آ بیعی زیر نظر میں محمود حسن نے تکر کے معنی'' حیلہ'' کئے ہیں جس کی خدا سے نسبت کی طرح جا تزنیس ۔اس کے برعکس اعلی حضرت نے صبح لغوی مغہوم استعال کیا ہےا درمعترض ذہنوں کے اشکالات رفع کر دیتے ہیں۔ان کا ترجمہ درج ذیل ہے:

"متم فر مادوالله ك خفيدتد برسب سے جلد موجاتى ہے"

### آيت نمبر10:

وَلَقَدْ هَمُّتُ بِهِ وَهَمُّ بِهَالَوْلَا أَنْ رَّايْرُهانَ رَبِّهِ (سرة يست 24)

ترجمها شرفعلی تفانوی :''اوراس مورت کے دل میں توان کا خیال جم بی رہاتھا اوران کو بھی اس مورت کا کچھ خیال ہو چلاتھا'' ترجمہ محمود حسن ''اورالبنة عورت نے فکر کیااس کا اوراس نے فکر کیا عورت کا۔''

زینظر آیت کر اجم پر فور کیجے آیک تو تھا نوی صاحب کا ترجمہ ترجم نہیں ، ترجمانی کارنگ اختیار کر کیا ہے دوسر سے تھا نوی اور محدود من سے تراجم ہوتا ہے کہ ذیخا تو بدکاری پر آجا دو تھی معاذ اللہ یوسف طیاللام بھی آبادہ ہو گئے تھے۔ حالانکہ بیاجماعی عقیدہ اسلام بھی آبادہ ہو گئے تھے۔ حالانکہ بیاجم کا عقیدہ عصمیت انبیاء کی اجماعی عقیدہ اسلام کی مسلمت انبیاء کے اجماعی عقیدہ دیا ہے حالانکہ بیت مسلم ہے۔ اعلی معترت کے ترجمہ میں بھی خوبی ہے کہ انہوں نے حرف شرط کو تصل کر کے صمت انبیاء کے اجماعی عقیدہ کی تائید بھی کردی ہے۔ اعلی معترت کے ترجمہ میں بھی خوبی ہے کہ انہوں نے حرف شرط کو تعتم ان کی میں ملا۔

کی تائید بھی کردی ہے۔ ترجم لفظی بھی ہے اور کوئی لفظ ذائد استعمال نہیں ہوا گردشمنان اسلام کو احتراض کا موقد بھی نہیں ملا۔

اعلی معترت کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

· ''اورب شک مورت نے اس کاارادہ کیااوردہ بھی مورت کاارادہ کرتا اگراہے رب کی دلیل شد کھے لیتا''۔

## آيت نمبر11:

غَالُوا دَاللَّهِ إِنَّكَ لَهِيْ حَسَلَلِكَ الْقَدِيْجِ (سرة يُسِدَ9)

ترجمه محمود حسن ''لوگ بولے تم اللہ کی تو تو اپنی اس قدیم غلطی میں ہے''

ترجمها شفعلی تقانوی:''وه پاس والے <u>کہنے لگے کہ بخدا آپ تواپ</u>ے ای پرانے غلاخیال میں جملا ہیں''۔

اعلى حعرُت كاتر جمه: ٥ " بيني يو لے خدا كي تم آپ اين اى پرانى خودر كلى بيں "

حضرت يعقوب عليه السلام جب سيت بين كدانبيس بيرا بهن يوسف كي خوشبوآ ربي بيتوجواب مين جو يجه كمها جا تا بياس ك سلسله وكلام

ے پوری صراحت ہوجاتی ہے کہ 'فسالُقا'' کا اشارہ ان کے بیٹوں کی طرف ہا اور بیالفاظ ان کے بیٹوں نے ہی ہے تھے۔ بیاق میں کہیں کوئی اونی سا اشارہ بھی اییا نہیں ماتا جس سے معلوم ہو کہ اس وقت بیٹوں کے علاوہ پچھا در لوگ بھی بیٹھے تھے لیکن محود حسن نے نہ معلوم کس خیال کے تحت اس قول کو دوسر ہے لوگوں سے منسوب کردیا۔ ان کی ابتاع میں تھا نوی نے بھی'' وہ کہنے گئے کہ کراس قول کو بیٹوں کے بجائے ووسر سے لوگوں سے منسوب کردیا۔'' پاس والے'' کا اضافہ معلوم نہیں کیوں ضروری سمجھا کیا ۔ ان حضرات کے برکس اعلیٰ معرب نے قرآن کے میاق وسمال کے عین مطابق '' قالُقا'' کا ترجمہ'' بیٹے ہولے'' کیا ہے۔

# وَقَدْ مُكُنُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكُنُ جَمِيْعًا (١٥٠٦مـ 42)

ترجم محودسن "اورفريب كريك بيل جوان بيل تصوالله كاته من بسب فريب"

ال آیت می کرکوفریب کے معنی میں لے کر'' سارا فریب' خداکے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔اس طرح عام لوگ یہ منہوم اخذ کر کتے ہیں کدالعیاذ باللہ سب سے بڑا فریب کارخود خدائے قدوس ہے،لیکن امام احمد مضاکا ترجمہ برشبہ کا مسکت جواب ہے۔امام احمد مضاکا ترجمہ ملاحظ فرمائے۔

"اوران عا مطفريب كريك بن وسارى خنيد ميركاما لك واللهى ب

# آيت نبر13:

#### وَعَصَّى أَدُمُ رَبُّه فَغَوْى (﴿ اللَّهُ لَا 121)

ترجمه عاشق اللي ميرهي "اورآ وم نے نافر ماني كى اپنے رب كى يس مراه بوك"

میر کی صاحب کے ترجمہ میں حضرت آ دم ملیہ اللام سے دو ہا تیں منسوب ہو گئی ہیں (1) نافر مانی (2) گمرای ۔ اور یہ دونوں افعال مصمستوانبیاء کے نقیض ہیں ۔ اس کے مقابلہ میں امام احمد رہنا نے قرآن کی سجے ترجمانی کی ہے۔ لغت کے خلاف بھی نہیں مئے اور عصمت

انبیاء پر بھی حرف نبیس آنے دیا۔ اعلی صعرت فرماتے ہیں:

"اورآدم سےابےرب کے علم می افرش واقع مولی توجومطلب جا باتھابس کی ماہنہ یا گئا۔

#### آيت نمبر14:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِيِّنًا لِّيَغُورَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ نَدْبِكَ وَمَا تَأَخُرَ (﴿ وَرَأَ أُوا )

ترجمها شفطی تعانوی: "بے شک ہم نے آپ کوایک تعلم کھلافتے دی تا کہ اللہ تعالی آپ کی سب آگی بچیلی خطائیں معاند قرمادے"۔

ترجمہ محودت "ہم نے فیصلہ کردیا تیرے واسطیم سرکے فیصلہ تا کہ معاف کر سے تھے کواللہ جوآ گے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچے رہے۔

یہاں بھی ان مترجمین نے خطا کو کو حضور ملی اللہ تعالی علیہ والہ دہم کی ذات سے منسوب کر دیا۔ ان غیر محتا کا مترجمین کے تراجم سے بیتا شرک ان مترجمین کے تراجم سے بیتا شرک ان مترجمین کے تراجم سے بیتا ہو ان کے معاذ اللہ حضور ملی اللہ تعالی علیہ والم متر میں اور جو دیا۔ اس تیت میں ان کی بیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضور ملی اللہ تعالی اللہ میں اور خدا نے اس آ بیت میں ان کی بیدا ہوتا ہے ہوتے ایسا ایمان افر وزیر جمہ کیا ہے جو ان کے عدیم المثال فہم قرآن پر دلالت کرتا ہے۔ اعلی حضرت کا ترجمہ ملاحظ فرما ہے

"بِ فنک ہم نے تمیارے لئے روش فنخ فرمادی تا کہ اللہ تممارے سب سے گناہ بخشے تمیارے اگلوں کے اور تمیارے بچیلوں کے" اس آیت کے تغییری حاشیہ میں مولا تا تعیم الدین مراد آبادی ہفیر خازن اور تغییر روش البیان کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ یہ تعینی تمہاری بدولت امت کی مغفرت فرمائے"

### آيت نمبر15:

# وَ وَجَدَكَ صَالًا فَهَدى (سرة أَنْ 7)

ترجمه محمودحسن: "اور پایا تحد کو بھٹکتا پھرراہ بھائی"

مولانا محمود من كترجمه بل لفظ "بحثلاً" قا بل خورب اردوزبان كى سب برى لفت "جامع اللفات من اس لفظ كيه من الله الم الفظ كيه من الله المحدود المحدو

ایک لفظ کے ہرجگہ ایک بی معنی نہیں ہوتے ،اس آ بت میں "صنال" کے معنی بے پناہ محبت کرنے اور محبت میں محویا خودرفتہ ہونے کے بیں۔قرآن محبیم میں معنوب سیاسلام سے متعلق جو' ضال' کالفظ آیا ہے اس کا بھی بہی مغہوم ہے کہ آپ بڑے مرصہ سے سے بیں۔قرآن محبیم میں معنوب سلیاسلام کی محبت میں برگشتہ اورخودرفتہ رہے۔ حقیقت سے کہام احمد صنانے آ بہت زیر بحث کے ترجم میں اپنی بے مثال لغت

دانی اور حب رسول ملی اطرفعانی علیه والبدیم کاعظیم ترین جوت دیا ہے۔ اعلیٰ معرت کا ترجمہ الاحظار ماسیے۔ معادد نور اللہ کا معرف ما دی " معرف درفتہ پایا تو ای طرف داودی" علیم المحد بیت علیم المحد بیت علیم المحد بیت معلیم المحد بیت المحد بیت معلیم المحد بیت المحد بی

المل معترت دمی الله تعالی مندجس طرح علم النعبیر میں مہارت تامہ رکھتے تھے ای طرح علم الحدیث میں بھی درجہء امامت پر فائز تھے۔ مولانا محدا حدمع باحی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

ا مام احمد رضا بلند پاید محدث تنے بعلم حدیث پران کو بردا تبحر حاصل تھا اور ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا چنا نچہ جب آپ سے پو جھا گیا کہ حدیث کی کتابوں میں کون کون کی کتابوں میں کون کون کی کتابیں پڑھی یا پڑھائی ہیں تو آپ نے یہ جواب دیا۔۔۔

# <u> بهاس سے زائد کتب هدیث میرہے درس و تدریس و مطالعه میں رهیں :</u>

''مندامام اعظم ،مؤطا امام محمر، کتاب الآثار،امام طحاوی ،مؤطاامام مالک ،مندامام شافعی ،مندِ امام محمر وسننِ داری ، بخاری وسلم ، ابوداؤد وترندی ونسائی وابنِ ماجه وخصائص نسائی ،ملتی ابن الجارود و ذوطل متنا به ومفکلوة و جامع بیرو جامع صغیر وملتی ابن تیمیه و بلوغ المرام ،عمل الیوم والملیله ابن السنی و کماب الترغیب وخصائص کبری و کماب الفرج بعد الشدّة و کماب الاساء والصفات و غیره بچاس سے ذاکد کتب حدیث میر سددرس و مقرریس ومطالعه میس میں۔

امام احمد مضاکے وسعت مطالعہ کی شان میہ ہے کہ ''شرح عقا کر نفی'' کے مطالعہ کے وقت ستر شروح سامنے رہیں ، ایک سوال کے جواب می فرماتے ہیں

"شرح عقائد میری دیکھی ہوئی ہاورشرح عقائد سفی کے ساتھ 70 شروح وحواثی میں نے دیکھے"

(امام احدرضا ك فقى بعيرت أزمحه احمرمعها حي مطبوعه كمتبدر ضادارالا شاعت لا بورص 16)

مولا تامحر منيف خان رضوى صاحب إلى كتاب "جامع الاحاديث "مي تحرير فرمات بن

علم حدیث اپنے بخ رائتبارے نہایت وسیع علم ہے، امام بیوطی قدس رونے'' قدر بدب الداوی '' بیں تقریباً سوعلوم ثارکرائ ایس جن سے علم حدیث میں واسط ضروری ہے۔ لہذا ان تمام علوم میں مہارت کے بعد ہی علم حدیث کا جامع اور اس علم میں درجہ ، کمال کو پہنچا جاسکتا ہے۔۔۔

# اگر انھیں امام بغاری و مسلم دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ھوتیں:

جب ہم اعلیٰ معترت کی ہمہ جہت شخصیت اور ان کی تصابیب عالیہ کو دیکھتے ہیں تو فن صدیث ،طرق حدیث ،علل حدیث اور اساء الرجال وغیر و بیل بھی وہ انتہائی منزل کمال پر دکھائی دیتے ہیں اور یہی وہ وصف ہے جس میں کمال وانفر اویت ایک مجدو کے تجدیدی

فینان اعلی صفرت کارناموں کارکن اعظم ہے۔ فن صدیث میں اُن کی جوخد مات ہیں اِن سے اُن کی علم حدیث میں بصیرت و وسعت کا انداز وہوتا کے حدیث میں بصیرت و وسعت کا انداز وہوتا کے حدیث میں جومہارت تامہ اُن کو حاصل تھی وہ بہت دورتکہ صدیث کی معرفت اور اِسکی صحت بضعف وسقم ،حسن وغیر جملہ علوم حدیث میں جومہارت تامہ اُن کو حاصل تھی وہ بہت دورتکہ فظر نیس آتی ہے اور میہ چیزیں ان کی کتب ورسائل میں مختلف انداز پر ہیں ،کہیں تفصیل کے ساتھ مشقلاً ذکر ہے اور کہیں اختصار کے ساتھ مشقلاً ذکر ہے اور کہیں کہیں حدیث ومعرفت وحدیث اور مبادیات حدیث پر ایس نفیس اور شاندار بحثیں ہیں کہا گرانہیں امام بخاری و مسلم ہی دیکھیں اُن کی آنکھیں شعندی ہوتیں۔

(امام احمد رضااور علم حدیث از محمیسی رضوی صاحب مطبوعه مکتبه شبیر پرادرز لا بورش 16)

# اميرُ المؤمنين في الحديث:

عدة المحدثين، حافظ بخارى، حضرت علامه شاه وسى احمد عدد سوسورتى عليه الرحمة مصحصور محدث اعظم مندسيد محمد محدث بحوجوى في معلوم كيا كم حديث مين الم احمد ها كاكيام رتبه بع؟ فرمايا:

"وہ اس وقت "امیر المونین فی الحدیث بیں ، پھر فر مایا: صاحبزاد ہے! اسکا مطلب سمجھا ؟ یعنی اگر اس فن میں عمر بھران کا تلمذ کردن و مجھی اسکے پاسٹک (جزوی مصے )کو (بھی )نہ پہنچوں ،آپ نے کہا '' سچ ہے۔''

ولى راولى مي شناسدوعا لم راعالم مي داند

(ول کوولی بیچانتاہے عالم کوعالم بیچانتاہے)

خودمحدث اعظم کھوچھوی فرماتے ہیں:

''علمُ الحدیث کا ندازہ اس سے سیجئے کہ جتنی حدیثیں نقبہ فغی کی ماخذ ہیں، ہرونت پیش نظر ،اور جن حدثیوں سے نقبہ <sup>خ</sup>فی پر بظاہر<sup>ز د</sup> پڑتی ہے اسکی روایت ودرایت کی خامیاں ہروفت از بر۔

علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم'' اُساء الرِّ جال' کا ہے۔اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح وتعدیل کے جوالفاظ فرمادیتے ،اٹھا کر دیکھا جاتا تو'' تقریب' و''تہذیب' اور''تذھیب'' میں وہی لفظ ل جاتا ،اسکو کہتے ہیں علم راسخ اور علم سے شغنِ کامل اور علمی مطالعہ کی وسعت۔۔۔

حفظ صدیث اور علم صدیث میں مہارت تامہ کامشاہدہ کرنا ہے تو آپ کی تصانیف کامطالعہ کر کے اسکا اندازہ ہرذی علم کرسکتا ہے۔ ورق ورق پراحادیث وآتار کی تابشیں نجوم وکوا کب کی طرح درخشندہ وتابندہ ہیں'۔۔۔

( جامع الا حاديث جلد 1 ازمولا تامحمر حنيف خان رضوي مطبوعه مكتبه شبير برادرز لا مورص 407)

### <u>دس هزار احادیث مبارکه تحریر فرمانیں:</u>

مولا نامحر منیف خان رضوی صاحب تحریر فرماتے ہیں ---

راقم الحروف نے آٹھ سال قبل امام اجر رضا کے علم مدیث کے تعلق سے معلومات فراہم کرنا شروع کی تھیں ، زماندی دست برد سے مام اجر رضا کی جو کا بین محفوظ تھیں (اور بھے لیکس) اُن کو جن کیا جن کی تعداد تھیں سو سے متجاوز ندہو کی ۔ ان تمام کتب کا مطالعہ کرنے کہ دوران جوا مادیث میں بن کی جانے اول تمام احادیث کی تعداد ایک مختاط دوران جوا مادیث سے منظم اُن ویس جرار (10000) ہوگی ۔ لیکن میں نے محررات (ایک سے زیادہ بارات نے دالی احادیث کو حذف کیا اور جن احادیث کی محتدد سندین تھیں ان کو بھی ترک کیا۔ اس کے باوجود یہ تعداد 3663 احادیث و آثار تک پہنی ، جو '' بخاری'' و''دمسلم' اور'' ترفیل '' و فیر حا ''محاج سند' کی فیر مکر راحادیث ہے کی طرح کم نہیں۔ جب کہ یہ صرف تین سوتھا نیف کا سرمایہ ہواد ریہ تعداد امام احمد صفا کی جملہ تھا تھیں اور ان کی تمام احادیث کو جمع کردیا جاتا تو سلسلہ کہاں تک پہنچا ؟ مزید اس موضوع پر تلاش جاری ہے۔۔۔۔ اب چار ہزاراحادیث و آثار پر مشتمل مجموعہ بنام'' جامع الله حادیث' سات شخیم جلدوں میں آگی باتھوں

(جامع الناحاد من جلد 8 ازمولا نامحر منيف خال رضوي مطبوعه كتبه شبير براورزا اورس 100-99)

امام احمد مضا کاعلم صدیث میں مقام ومرتبہ کیا تھا؟ اسکی ایک مختمر جھلک پیش کی جاتی ہے ورنہ تفصیل کے لیے دفتر درکارے، بالشبہ آپ علم صدیث میں ہر حیثیت سے بگانہ وروز گاراورا پی مثال آپ ہیں ۔۔۔

### <u>نقل حدیث میں کمال</u>

ا صادیب کریمری روشی میں کی بات کو مدل ومبر بن کرنے کا انداز حضرت فاضل بر ملوی کی اکثر تصانیف میں یکسال ماتا ہے، کتب اصادیث ہے کی مسئلہ کی تائید کے لیے ابواب وفصول کا ذبن میں محفوظ رہنا اور بوقت ضرورت اس سے کمل استفاده کرتا ، یہ بن وسعت مطالعہ کا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت عام طور پر آیات وا حادیث اور نصوص فتہیہ ہی کی روشی میں عقائد وا حکام کی تفصیلات تحریر فرمات میں ہی حفظ حدیث و کتب حدیث کے میدان میں ہی چند کتا میں اس وقت بیش نظر میں جن کے مرسم کی تعارف سے آپ پر واضح ہوجائے گا کہ حفظ حدیث و کتب حدیث کے میدان میں ہی ۔ اعلیٰ حضرت کی نظر کہاں تک تھی۔

### سجد ه ء تعظیمی کی هرمت پر چالیس احادیث:

ایک موال کے جواب میں مجدہ و تعظیمی کی حرمت البت کرنے کے لیے "الذیدة الزکیة لتحدیم سبجود التحیة " ت، م، م ایک وقع کتاب آپ نے تکمی جس میں آ کے تبحر علمی کا جو ہرا تنانمایاں ہے کہ ابوالحس علی ندوی کو بھی اعتراف ر، بڑا

'' پیطریقہ اور اہل دعوت کے لیے مید کھانا جا تز ہے''۔اس دعوے کے ثبوت میں ساٹھ حدیثیں بطورِ دلیل چیٹی فر ما کیں جوامام احمد رضا کے عظیم محدث ہونے کا واضح ثبوت ہیں۔

### سماع موتی پرستتراهادیث مبارکه :

جمادی الاخری 1305 هیں ساع موتی (مردوں کے تننے) ہے متعلق ایک سوال آیا ، سائل نے سوال کے ساتھ بعض منکرین کا جواب مجی نسلک کیا۔ امام احمد منانے چارسووجوہ سے دارو کیر (تنید) فرمائی ، بید سالہ دلائل و براہین سے مزین 77 احادیث پر مشتمل ہے۔

### قادیانی کے رد میں ایک سو اکیس اهادیث مبارکہ :

مرزا قادیانی کی چلی نبوت کودفاتے ہوئے امام احمد صامحدث بریلوی نے ''جہزا، الله عدو ہ''نامی کمّاب تحریفر مائی ادرایک سو 'اکیس (121) احادیث قل فرما کرمرز اکے دموے کو خاک میں ملادیا جو بلاشبہ آپ کے تبحر فی ''فن الحدیث' کابین ثبوت ہے۔

### جمعه کے دن اذان ثانی کے موضوع پر پنتائیس اعادیث مبارکہ :

جعد کے دن او ابن ہائی کے موضوع پرامام احمد صانے ایک کتاب 'شد مسائلہ السعند د''نامی عربی زبان میں تحریفر مائی جس میں 145 مادیث سے کتاب کومزین فرمایا۔

## سادات کئے تیے زکوۃ کے هرام هونے پرپھیس اهادیث مبارکہ :

رکو ہ کا مال ساوائت کولام اور تمام بن ہاشم کے لیے حرام قطعی ہے، جسکی حرمت پرائمہ فدا ہب کا اجماع ہے، اس مسئلہ سے متعلق امام احمد صفا سے سوال ہوا تو آپ نے اسکی حرمت پر تحقیق کے دریا بہاتے ہوئے 25 احادیث مبارک نقل فرمائیں۔

### متفرق موضوعات پر اهادیث مبارکه کا ذخیره:

ای طرح اعلی صفرت نے تخلیق طائکہ کے عنوان پر 124 حادیث ۔۔۔ خضاب کے عدم جوازیس 16 احادیث ۔۔۔ محافقہ کے جوت میں 16 احادیث ۔۔۔ واڑھی کی ضرورت واہمیت پر 56 احادیث ۔۔۔ والدین کے حقوق پر 91 احادیث ۔۔۔ بجدہ یجیت کی حرمت پر 70 احادیث ۔۔۔ شفاعت کے عنوان پر 40 احادیث ۔۔۔ تصاویر کے عدم جواز پر 27 احادیث مبارکہ ہے استدلال فر مایا۔ اور اسی طرح بے شارعناوین وموضوعات پر ان گنت احادیث کر یمہ ہے استدلال فر ماکر است ومسلمہ کو احادیث کا بیش بہا فزانہ مرحت فرمایا۔

(جامع الا حاديث جلد 1 ازمولا تامحر صنيف خان رضوى مطبوعه مكتب شير برادرز لا مورم 412-406)

### <u> کثرت ِ حواله جات</u>

يهان تك توچند مونے احاديث كى كثرت معلق تع، اب ملاحظة قرمائين كدامام احمد مناجب كوئى مديث فقل فرمات بين توان

"وهـی رسالة جامعة تدل علی غزارة وقوة استدلاله " بیایک جامع رساله بیجوان کے دفورعم اورقوت استدلال کی دلیل ہے۔ مزید لکھتے ہیں۔

"معتددا یات کریمدادر ڈیز هسونصوص هلید کے علاوہ آپ نے اس کی تحریم کے جوت میں چالیس احادید مجی پیش کی ہیں۔ خود (املی معرت) لکھتے ہیں:۔

''حدیث میں چہل (عایس) حدیث کی بہت فضیلت آئی ہے،ائمہ وعلاء نے رنگ رنگ کی چہل حدیثیں کھیں ہیں،ہم بتو فیعہ تعالیٰ یہاں غیر خدا کو بحدہ و (تعلیم)حرام ہونے کی چہل حدیثیں لکھتے ہیں''۔

## <u>حضور کے ''دائج ہلاء'' اور'' صاحبِ عطا'' ھونے پر تین سو احادیث:</u>

مولانا كرامت الشصاحب في ولل عد 1311 هيس ايك استفتاءا سمنمون كالجيجاك.

''زیددرود تاج وغیره پڑھنے کوشرک و بدعت کہتا ہے کیوں کہ اس میں حضور سیدِعالم ملی اللہ تعانی طبیدالہ یسلم کو ''دمافیے العلام والوہا، '' وغیرہ کہا گیا ہے جو کھلاشرک ہے' العیاذ ہاللہ۔

یہ پڑھ کرایام احمد مناکا قلم حرکت میں آیا اور حضور ملی اللہ تعالی علیدہ البہ کم کے 'وافع بلاء' اور' ما حب عطا'' ہونے کو تین سوا حادیث کرید کے ذریعہ خود ما خت حرک کو بمیشہ کے لیے خاک میں بلادیا ، یہ کتاب ' الامن والعلی'' کے نام مے مشہور ہے ، محضور کے ''الفعن کی المقطل المؤسل '' کے قام مے مشہور ہے ، محضور کے ''افضل المؤسل '' کے قام ہونے ہو سو احادیث مبادک :

امام احدرضا کے استاذ کرامی حضرت مولا ناغلام قادر بیک کی معرفت 1305 میں ایک استفتاء آیا کدو ہابید نے صنور سیدالم سلین ملی الله تعالی معرف الله تعالی الله تعالی الله تعالی معرف الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی ت

" منسور پرنورسیدالمرسلین ملی الله تعالی طیدواله دسلم کا افعنل المرسلین والآخرین بوناتطعی «ایمانی، یقینی ،اذعانی ،ایقانی مسئله ہے۔ جس میں خلاف ندکریگا مگر کمراہ ،بدرین ، بندہ وشیاطین 'والعیاذ باللہ رب العالمین ۔

پرایک مسوط کتاب " مجل العین" کے نام سے تحریر فرمائی اور ایک سواحاد مث سے اس سئلہ کوواضح فرما کر تحقیق این کے دریا بہائے

## <u> فقراء وفیرہ کو کھانا کھلائے کی فضیلت پر ساٹھ اعادیث مہارکہ :</u>

مولوی احمد الله صاحب نے کانپورے 1312 ہے ایک سوال بھیجا کہ ہمارے دیار میں چیک اور قط سالی آجائے ، تو لوگ بلاء ک دفع کے لیے جاول ، گیہوں وغیرہ جمع کرکے پکاتے ہیں اور پھر علماء کو بلا کراور خود کلّہ والے جمع ہوکر کھاتے ہیں۔ بیر طعام ان کے لیے جائز ہے؟ ایام احمد رضانے جواب ہاصواب مرحمت فرمایا:

" بیطریقداورالل دعوت کے لیے بیکھانا جائز ہے'۔اس دعوے کے ثبوت میں ساٹھ صدیثیں بطور دلیل پیش فرما کیں جوامام احمد مضا کے عظیم محدث ہونے کا واضح ثبوت ہیں۔

### سماع موتی پرستتراهادیث مبارکه :

جمادی الاخری 1305 میں سام موتی (مردوں کے سنے ) ہے متعلق ایک سوال آیا ، سائل نے سوال کے ساتھ بعض منکرین کا جواب مجمی نسلک کیا۔ امام احمد صانے جا رسود جوہ سے دارو کیر ( تقید ) فرمائی ، بیر سمالہ دلائل دیرا بین سے مزین 77 احادیث پر شمتل ہے۔

### قادیانی کے رد میں ایک سو اکیس اهادیث مبارکہ :

مرزا قادیانی کی چعلی نبوت کودفاتے ہوئے امام احمد مضامحدث بریلوی نے ''جہزاء اللّٰه عدورہ ''نامی کتاب تحریز رمانی اورایک سو اکیس (121) اصادیث نقل فرما کرمرز اکے دعوے کو خاک میں ملادیا جو بلاشیہ آپ کے تبحر فی ''فن الحدیث'' کا بین ثبوت ہے۔

### جمعه کے دن اذانِ ثانی کے موضوع پر پنتائیس احادیث مبارکہ :

جعد کے دن اذان بیانی کے موضوع پرامام احمد صانے ایک کتاب 'شعب السم السعند سو'نامی عربی زبان می تحریز رمائی جسیس 145 حادیث سے کتاب کومزین فرمایا۔

## سادات کے لیے زکوۃ کے عرام هونے پرپچیس اعادیث مبارکہ :

ذکوۃ کامال سادات کام اور تمام بی ہائم کے لیے حرام قطعی ہے، جسکی حرمت پر ائمد فدا ہب کا اجماع ہے، اس مسئلہ سے متعلق امام احمد ضاسے سوال ہوا تو آپ نے اسکی حرمت پر تحقیق کے دریا بہاتے ہوئے 25 احادیث مبارک نقل فرما کیں۔

### متفرق موضوعات پر اهادیث مبارکه کا ذخیره:

ای طرح اعلی صفرت نے تخلیقِ ملاککہ کے عنوان پر 24 احادیث ۔۔۔ نظاب کے عدم جوازی مل 16 احادیث ۔۔۔ معانقہ کے بیت م جوت میں 16 احادیث ۔۔۔ داڑھی کی ضرورت واجمیت پر 56 احادیث ۔۔۔ والدین کے حقوق پر 91 احادیث ۔۔۔ بجدہ وتحیت کی حرمت پر 70 احادیث ۔۔۔ شفاعت کے عنوان پر 14 احادیث ۔۔۔ تصاویر کے عدم جواز پر 12 احادیث مبارکہ سے استدلال فرماید اور ای طرح بے شارعناوین وموضوعات پر ان گنت احادیث کریمہ سے استدلال فرما کر امت مسلمہ کوا حادیث کا بیش بہاخزانہ مرحمت فرمایا۔۔

(جامع الاحاديث جلد 1 ازمولا تامحد حنيف خان رضوى مطبوع كمتيد شير يرادرز لا مورص 12 4-406)

### كثرت حواله جات

یمال کے اور چند نمونے احادیث کی کثرت سے متعلق تھے، اب ملاحظ فرمائیں کہ امام احمد صفا جب کوئی مدیث قل فرماتے ہی توان

کی نظراتی وسیع عمیق ہوتی ہے کہ بسااوقات وہ کس ایک کتاب پراکتفا فہیں فرماتے بلکہ پانچے ،وس اور بیس بیس کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ تمام کتابیں اس موضوع پران کے سامنے کھلی رکھی ہیں اور سب کے نام لکھتے جارہے ہیں ساتھ ہی رہجی بتاتے جاتے ہیں کہ سمحدث نے کس محانی سے روایت کی مثلاً ۔۔۔

"الامن والعلى" من ايك حديث تحرير فرماني:

ودیعنی بھلائی اورائی حاجتیں خوش رویوں (خدمورت چرےوالوں) سے مانگو۔"

يەنوسى ابدوكرام كى روايت 34 كتابوں سے نقل فرمائى \_

ای کاب مں ایک صدیث ہوں ہے:

"اللی اسلام کومزت دےان دونوں مردوں میں جو سختے زیادہ پیارا ہوا سکے ذریعہ سے میا عمراین خطاب یا ابد جہل بن ہشام" بیدس صحابہ ءکرام کی روایت 23 کتب احادیث سے نقل فرمائی۔

اى كمّاب "الامن والعلى" مين أيك حديث نقل فرمائي

'' میں محمہ ہوں اور احمد اور سب نبیوں کے بعد آنے والا اور خلائق کوحشر دینے والا اور تو بیکا نبی اور دھمت کا نبی سلی الله تعالی طبید البدیلم بیرجا رصحابہ وکرام کی روایت 14 کتابوں نے تال فر مائی۔

"جزاءالله عدوه" مين ايك حديث نقل فرماكي

اے علی اکیاتم اس پردائنی فیل کتم یہال میری نیابت میں ایسے دہوجیے موکی طیباللام جب اینے رب سے کلام کے لیے حاضر ہوئے ہارون طیباللام کواپٹی نیابت میں چھوڈ کے تھے، ہال فرق یہ ہے کہ ہارون نی تھے میں جب سے مبعوث ہوا دومرے کے لیے نبوت میں۔ بہ چود وصحابہ ءکرام کی روایت 18 کتابوں نے قل فرمائی۔

"دردالقط والوباء"ميس ايك حديث مبارك قل فرمائي:

الله مزوج کے بہال دیجہ بلند کرنے والے ہیں ، سلام کا پھیلانا، ہر طرح کے لوگول کو کھانا کھلانا، اور دات کولوگوں کے سوتے ہیں تمازیں پڑھنا۔ بیدس صحابہ مکرام اور ایک تابعی کی روایت 23 کتابوں سے نقل فرمائی۔

" عطايا القدير" حصه دوم مين أيك حديث نقل فرماني:

"رمت كفرشة الكريل بين آت جس يل كايا تعويهو"

بدوس محابد کرام کی روایت 43 کتابوں سے فقل فر مائی۔

فآوي رضويه (غير مزرد) جلدسوم من ايك صديث نقل فرمات بي:

"قُل هُوَ اللَّهُ أَحَد " يورى مورةٍ مبارك كل الدت كالواب تبالى قرآن كريايب

يكل بندرومحابه وكرام كردوايت 34 كمايول سفقل فرمائي-

(جامع الاحاديث جلد 1 ازمحر منيف خال قدوري شير برادر: المبورس 420-412)

توث . مندرج بالمضمون مجى مولا نامحر منيف خان رضوى صاحب كى كتاب " جامع الاحاديث " سے ماخوذ ـ ـ ـ ـ

### علمُ الفِقه

مفتی شیخ فرید صاحب نے ایک مقالہ"اعلی حضرت امام احمد رضا کا فقہی مقام فرآوی رضویہ کی روشی میں کے ام ہے تحریر فرمایا ہے، جس میں آپ نے اعلی حضرت کی فقاجت پر اپنی تحقیقات پیش کی ہیں ، درجہ ذیل مضمون آئی کے مقالے سے اخذ کیا جمیا ہے۔ مفتی صاحب ہرعنوان کے تحت کی مثالیں تحریر فرماتے ہیں جبکہ ہم صرف ایک ایک مثال پراکتفا کریں گے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں جبکہ ہم صرف ایک ایک مثال پراکتفا کریں گے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں جبکہ ہم صرف ایک ایک مثال پراکتفا کریں گے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں جبکہ ہم صرف ایک ایک مثال پراکتفا کریں گے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں جبکہ ہم صرف ایک ایک مثال پراکتفا کریں گے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں جبکہ ہم

### نته <u>کی تعریف:</u>

" فقنہ کا نغوی معنی کسی شنے کا جاننا اور بھنا ہے۔اصطلاح شرع میں احکامِ شرعیہ،عملیہ کوادلہ (الل) تفصیلیہ کے ساتھ جاننے کو " فقہ "کہا جاتا ہے جیسا کہ حضرت صدرالشریعہ (مبداللہ بن مسود)" توضیح" میں رقسطراز ہیں:

### علم بالا حكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيليه

حضرت صدرالشريدو فيرواصوليين في وقتريف كى باس تعريف كى مطابق فقيدة اطلاق صرف مجتبد برصادق آسكا ب اعلى معرت امام الل سنت مولا ناشاه المحدر ضافان رحمة الله تعالى عليه اكرچه "فقيه مجتبد فى الشرع" اور" مجتبد مطلق "تونبيس ليكن اجتباد كى جطك آپ كى تعمانيف ميں يائى جاتى ہے۔

آپ نے ایے متعدد قواعد وضوابط ایجا دفر مائے ہیں کہ جودوسری کتا ہوں میں نہیں ملتے اور ان تم ستو اعدوضوابط کا استنباط قرآن وسنت سے کیا ہے۔ آئر یہ کبا جائے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ کے ان اجتہادی کا رناموں کو امام اعظم مید دری غدمت میں چیش کیا جا تا تو وہ بھی تظریحت ہوں کہ اجتہادی کا منام مطالعہ کیا ہووہ بلاخوف وتر دید آپ کی شخصیت کواج تبادی شان ک حال قرار دے سکتا ہے۔

اب مزیدوضاحت کے لیے طبقات فقہا کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اعلیٰ معزت کی فقہی تحقیقات کا ذکر ہوگا تا کہ یہ معلوم کرنا کوئی مشکل ندر ہے کہ آپ طبقات فقہا و میں کس مقام ومرتبے کے مالک ہیں۔

### طبقات فقهاء

### <u>(1) مجتهدين في الشرع:</u>

**پہلا طبقہ مجهتدین مطلق کا ہے جنہوں نے شریعت میں اجتہاد کیا ہے ،مثلا ائر۔ اربعہ اور و دمجمتندین جوان کی روش پر** چلے ہیں ،جنہوں

نے اصول نقد کے قواعد کی بنیا در کھی اور اصول وفروع میں کسی کی تقلید کے بغیرادِلّہ اربعہ، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے فروق احکام

## (2)مجتهدين في المذهب :

دوسراطبقه مجتهزین فی المذ بهب کا ہے جیسے امام ابو پوسف، امام احمداورا مام اعظم کے دوسرے شاگر دجواہے استاذ کے مقرر کر دواصول وضوابط کی روشی میں اولّہ اربعہ سے احکام مستنبط کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔ان معزات نے اگر چہ بھن جزئیات میں اپنے استاذ کی مخالفت کی ہیروی کرتے ہیں۔

## (3)مجتهدين في المسائل:

تيسراط قد مجتمدين في المسائل كاب، جن جزيات مين امام اعظم اوران كے تلافدہ سے كوئى روايت منقول نہيں بيد معزات اپنے اجتهاد سے ان کے احکام بیان کرتے ہیں مثلاً خصاف، کرخی ، حلوانی ، سرحی ، بردوی اور قامنی خان وغیرہ۔

يد حفرات المام اعظم كى نداصولول بيس مخالفت كرسكت بين ندفروع بين ،البته المام اعظم كے اصول وضوابط كو پيش نظيرر كوكران جزئيات ے احکام منتبط کر سکتے ہیں جن کے بارے میں امام اعظم سے کوئی قول مروی نہیں ہے۔

## (4)**اصماب تغریج**:

چوتھا طبقہ اصحاب یخر تنج کا ہے، بیر حضرات مقلدِ ہوتے ہیں،مثلا بصاص رازی اوران کے ہم مرتبہ حضرات ان حضرات میں اجتہاد کی صلاحیت مطلق نبیں ہوتی مگر چونکہ بیرحضرات اصولوں کو اچھی طرح مجفوظ کئے ہوئے ہوئے ہیں اور ان اصولوں کے ماخذ سے بھی والقف ہوتے ہیں ،اس کے صاحب مذہب سے یا ان کے کی جہند شاگرد سے منقول کی ایسے قول کی جو مجمل اور ذووجہین (دو دجوہات والا) ہوتا ہے یا کسی ایسے علم کی جس میں دواحمال ہوتے ہیں ، اپنی خداداد صلاحیت سے اوزا پنے امام کے اصول کو پیش نظر رکھ کراور نظائر و امثال پرقیاس کر کے تعمیل وقعین کر کے ہیں۔

## <u>(5) اصحاب ترجیح :</u>

پانچوال طبقدامحاب ترجیح کا ہے۔ بید حضرات بھی مقلد ہوتے ہیں ان میں بھی اجتہاد کی مطلق صلاحیت نیس ہوتی جیسے قدوری، صاحب ہدایداورانہی جیسے دوسرے حضرات۔ان فقہا کا کام مختلف روانتوں میں سے کسی ایک روایت کوتر جے دیتا ہے جس کے لیے عام طور پر یتجیرات اختیاری جاتی ہیں۔

(1) هذا اولی (یبرے)(2) هذا اصبح روایة (ان کردایت زیاده کی م) (3) هذا اوحد پدلال کاهباری زیاده اخ ے)(4)هذا اوفق للقیاس (یاتیاں سے نیازہ بم آبکٹِ ہے) (5)هذاا رفق للتاس (س می اوکوں کے لیے زیادہ بمیات ہے)۔

### (6)**مميزين** :

جمناطبقدامحاب تميزكا بي معفرات بعى مقلد موت بين كيكن اس كساتهدا قوى ، قوى اورضعف اقوال كدرميان الميازكر كية بير \_ نيز ظاهرروايت ، ظاهر ند مب اورروايت تاوره كورميان فرق كرسكة بير \_مثلاً متون ، معتبره ، كنز ، وقايداور مجمع كمصنفين \_ان حضرات كاكام يدب كدوه اين كتابول بين مردود اقوال اورضعف روايتي نقل ندكرين \_

### <u>(7)محض مقلدین:</u>

ساتواں طبقه ان فقبا كا ہے جومقلوم ہوتے ہيں اور فتلف اقوال ميں تميز بھى نہيں كرسكة ، ندكار آيداور نكے اقوال ميں امتياز كرسكة ہيں۔ ندداكيں باكيں ميں فرق كرسكتے ہيں بلكہ جو بحول جاتا ہے سب اپنى كما بوں اور فقاوى ميں جمع كر ليتے ہيں

( آ داسبونون ادمن محرقاسم قادرى مطارى مطبوعه مكتبدالل سنت فيعل آبادس 53 )

### " مهتمد ين في المسائل" كي تمام خصوصيّات آپ ميں پائي جاتي هيں :

الم احدرضا ى تصانف كونظرميق مع مطالعة كرف والع بريه بات نظرى نيس ربتى كدد مجتمد ين فى المسائل كى تمام خصوصيات ب عن يائى جاتى بين -

آپ کے زمانے بیں سائنس ارتفائی منازل بیں دافل ہو پھی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو بھے تھے جن کے بارے بیں ام اعظم رض اللہ تعالیٰ عدرے کوئی روایت نہیں، آپ نے ان مسائل کوا مام صاحب کے اصول وفرو رخ کو مد نظر رکھتے ہوئے استخراج واستہ بالم فاقی رضویہ بیں اس کی بکٹر ت امٹلہ (مثالیں) موجود ہیں۔ ایسے بی اصحاب ترجے واصحاب ترج کی خریزین کی اکثر خصوصیات کے آپ مالک ہیں۔ جس کی وضاحت آپ کی فتی تحقیقات کے جمن بیں ہوگی جو آئند وصفحات ہیں بیش کی جائیں گی۔ اعلیٰ صفرت ایک فقی کا حراج کی خوادر یہ بات مسلم ہے کہ ایک فقید کے جہاں علوم کثیرہ بی مہارت کی ضرورت ہے الم اصول فقہ بی جہاں علوم کثیرہ بی مہارت کی ضرورت ہے۔ نیزاس اصول فقہ ہے۔ نیزاس کے بغیر قرآن وسنت کے مفہومات وارشا وات، محاوف ورموز تک رسائی ناممکن ہای لیے جملہ فقہا ،کرام کی کتب اور ارشا وات اصول فقہ بیٹر آن وسنت کے مفہومات وارشا وات، محاوف ورموز تک رسائی ناممکن ہای لیے جملہ فقہا ،کرام کی کتب اور ارشا وات اصول فقہ بیٹری ہیں۔ امام احمد وضا و متا لئے بیت فرائی ہیں جا بیا اصولی فقہ کے مسائل اور ابحاث پر تحقیقات فر مائی ہیں جو آپ کی اصولی بھی ہو تارہ کی کی تابند و دلیلیں ہیں۔ امام احمد و مسائل اور ابحاث پر تحقیقات فر مائی ہیں۔ واصولی بھی ہو تارہ و کی تابند و دلیلیں ہیں۔

### لا ينعل مسائل كي عُقده كُشاني:

آپ نے بعض مقامات پر اہل اصول سے اختلاف بھی کیا اور کی لا بیل مسائل کی عقدہ کشائی بھی فرمائی۔ آپ کی ان جمعیات میں سے کھر بطور تمونہ چیش کی جاتی ہیں۔

### تنسيم احكامِ شريعت :

فيضان اعلى معرت

(1) ایجاب (مین فرضیت) ۔۔۔ (2) نمب (مین استجاب) ۔۔۔ (3) تحریم ۔۔۔ (4) مگروہ ۔۔۔ (5) اباحت ۔۔۔ اور بعض حضرات نے سات اقسام میں منتسم میں فرمایا ہے۔

(1) فرض ۔۔۔(2) واجب۔۔۔(3) سنت۔۔۔(4) نفل۔۔۔(5) حرام۔۔۔(6) مکر دہ۔۔۔(7) مباح۔۔۔ بعد از ال علائے متاخرین نے اس تقسیم کونو تک پہنچایا۔۔۔

(1) فرض۔۔۔(2) واجب۔۔۔ (3) سنتِ مؤکدہ ۔۔۔(4) سنتِ غیرِ مؤکدہ۔۔۔(5) متحب۔۔۔(6) آرام ۔۔۔(7) مکردو تحریمی۔۔۔(8) مکردہ تنزیمی۔۔۔(9) مباح۔۔۔

ال تقتیم سے اِٹکال رہتا کہ جب فعل امراور فعل نہی کی دونوں سمتوں میں حکمیت وشرعیت یکساں ہے تواس کے درجات بھی یکسال ہونے چاہئیں، بعنی امرونہی کی دونوں طرفوں میں درجاتِ احکام بھی برابر ہونے چاہئیں، جس طرح ہم امر کے باب میں درجہ جدرجہ ذبئی سے نیچے کی جانب اتر تے چلے جاتے ہیں اسی طرح نہی کے باب میں بھی درجہ بدرجہ حرام سے نیچے اتر نا چاہئیے اور ان دونوں طرف کے درجات کی تعداد میں یکسانیت ہونی چاہئے اس بات کواس نقشے سے بھیے ۔۔۔

حکم نهی خرا م فرض حرام واجب مروه تحریی سنت مؤکده مروه تنزیبی سنت غیر مؤکده مستی

---نـ----مبلح دونول متول ملى برابر-----

یہاں امرکے پانچ درجات نظرآتے ہیں اور نہی کے تین۔ جب کہ مباح دونوں طرف مشترک ہے، اب عقل سلیم نقاضا کرتی ہے کہ حتنے درجات بابرامر کے ہیں است عن درجات اس کے بالقابل باب نہی کے بھی ہونے چاہئیں۔ حتنے درجات بابرامر کے ہیں استے ہی درجات اس کے بالقابل باب نہی کے بھی ہونے چاہئیں۔ تاریخ اصول میں اعلیٰ حصرت وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس اِشکال کو دورکر دیا اور اس سقم کو دورکر کے امر کے مدارج خمہ کے

بنان کی ہے۔ بین کے بھی ہدار ہے خمہ بیان کے اور اس طرح احکام شرعیہ کی درجہ بندی کا بیسٹر جونو پر آکر دک چکا تھا اُسے گیارہ تک پہنچا کر مقال ہے گیارہ تک بہنچا کر اس کی بھیل کا اعزاز اعلیٰ حضرت کا مقدر بنا۔ آپ نے امرونہی کے تمام ورجات کوسا منے رکھ کر ہرایک کا باہم موازنہ کیا اور ازروئے اس کی حیثیت کوجد اجداکر کے واضح کر دیا۔ بیا بی جگہ تھم فقہی اور ضبطِ علمی کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ شرع ہرایک کا شیڈ ول اس طرح بن گیا:
اب مدارج احکام کا شیڈ ول اس طرح بن گیا:

| حکم نھی      | حكم إمر                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حرام         | فرض                                                                                                           |
| مکرو پنجری   | واجب                                                                                                          |
| اساءت        | سنت مؤكده                                                                                                     |
| مكروه تنزيبي | سنت غيرمؤ كده                                                                                                 |
| خلاف اولی    | مشحب                                                                                                          |
|              | e de la companya de |

مارج نی کی یفصیل بیان کرنے کے بعداعلی حضرت نے بی تر رفر مایا کہ:

"اس تقریر کو حفظ کر لیجئے اس لئے کہ ان سطور کے غیر میں کہیں اور نہ ملے گی اور ہزار ہا مسائل میں کام دے گی اور صد ہاعقدوں کوحل کرے گی کلمات اس کے موافق ومخالف سب طرح ملیں سے مگر بحمہ اللہ تعالیٰ حق اس سے تجاوز نہیں۔

نقیر طمع رکھتا ہے اگر حضور سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور بیتقریر عرض کی جاتی تو ضرور ارشاد فرماتے کہ بیعطر ند ہب وطرانے نم مجار منہ بہت ہے۔ الیقین معلوم ہوکہ انہ کہ ہب ہے' آپ کا بیجملہ آپ کے بے بناہ وثوق واعتماد پردلالت کرتا ہے کیونکہ انہی بات وہی شخص کرسکتا ہے جسے بالیقین معلوم ہوکہ اصول پرکھی گئی ہزار ہاکت میں بیتر تیب موجونیس ہے۔۔۔

## <u> نرض و واجب کی تعریف اور پھر ان کی اعتقادی و عملی کی طرف تقسیم :</u>

تقسیم احکام کے بعدتعریفات وقیود کا مرحلہ آتا ہے، امام احمد رضا اس موقع پر بھی ماہر اصولی نظر آتے ہیں، اصول فقہ کے مسائل میں سے فرض وواجب کی تعریف اور پھر ان کی اعتقادی و عملی کی طرف تقسیم ہے، اس بارے میں علاء کے اقوال جامعیت کے ساتھ نہیں ملتے کی ناعلی حضرت نے تعریف وقیو دمیں کمل جامعیت کو طور کھا ہے۔ یہاں ہم دلائل کوچھوڑ کر فقط تعریف کی استحقاق عداب ہو، ترک (1) فرض جس فعل کا فہوت ولزوم ولالت قطعی کے طور پر ہواور اس کا انکار کفر، ترک موجب استحقاق عذاب ہو، ترک خواہ دائما ہو بانا ورآ۔

كمالاستيلمي بنانِ المحاصرت (2) واجب: جس فعل کا ثبوت ولزوم دلالت قطعی کےطور پر نہ ہواوراس کا انکار کفر نہ ہو، کیکن اس کا ترک موجب استحقاق عذاب ہو خواه ترك دائماً مويانا درأ-

- ور المستنادية المستورية المستورة المست ترك مودب التحقاق عمّاب مو-
  - (4) سنت غيرمو كده: جم فعل كاترك كرناموجب استحقاق عتاب مو ،خواه ترك عاد تأمويا نادرأ
    - (5) مستحب: جس كام كرنے پر واب مواورترك پرندواب نه عماب مو،خواه عاد تأمويانا درا۔
      - (6) مباح: جس كاكرنانه كرنابرابر موه نفعل پرعتاب نه ترك پر ،خواه عاد تأمويا نادر أ
- (7) حرام: جس كام سے روكنے كالزوم وثبوت دلالت قطعي سے ہو،اوراس كا انكار كفر ہو،اوراس كافعل (كرنا) موجب إستحقاق عذاب بوخواه فغل دائما مويانا درأ
- (8) **مکرو و تحریمی**: جس کام سے روکنے کا ثبوت ولزوم دلیل ظنی سے ہوا وراس کا انکار کفرنہ ہو، لیکن اس کافعل موجب اشحقاقِ عذاب مو،خواه نعل دائماً مويا نا درأ
  - (9) اساءت: جس كام كاعادتا كرناموجب استحقاق عذاب اورنا درأ كرناموجب عماب مو
    - (10) مكرووتزيمى: جس كامطلقاً كرناموجب إستحقاق عماب موه خواه عاد تأمويا نادراً
- (11) **خلاف اولى:** جس كام كانه كرنامو جب استحقاق ثواب اور كرنانه موجب استحقاق عذاب مواورنه ، ي موجب استحقاق عمّاب مو بخواه عادتاً كياجائي يا نادرأ

وضع ضوابط كلبيه

جس طرح اصول فقه علم فقه کی قریبی اساس ہے، ایسے ہی ضوابطِ کلیہ اور قواعدِ کلیہ فقہیہ بھی علمِ فقہ کے اہم ترین امور میں سے ہیں، کیونکہ شریعت چم ریمل صاحبا العلاق والسلام اصول وفروع پرمشمل ہا وراصول پھر دوشم کے ہیں۔

(1)اصول فقه:

(2) ضوابط كليه:

اعلی معرت جس طرح اصول فقد میں یگاندءروز گارتھا ہے ہی قواعدِ کلیہ میں بھی فریدِ عصرتھ، بلکہ آپ نے خود بہت سارے ضوابط کلیہ وضع بھی فرمائے ہیں ،جن سے آپ کی خداداد صلاحیتِ علمیہ اور بصیرت فقہید کا انداز ہ لگایا جا سکتا ہے اور بیر بات مسلم ہے کہ اعلى معترت علم فقه ميں اپني مثال آپ تھے اور يہ طے شدہ امر ہے كه علم فقه بن نوع انسان كے تمام معاملات كومحيط ہے اور اس علم كاتعلق

بنان الل معرت براورات قرآن دسنت سے ہے، لہذا جونقہ کا عالم ہوگا وہ در حقیقت قرآن وحدیث کا عالم ہوگا اور قرآن وسنت کا سیح معنوں میں عالم وہ ۔۔ یہ برعلوم ومعارف کے سربستہ راز کھول دیئے گئے ہوں ،اور جس کے سینے پر رموز واسرار خود بخو دمنکشف ہو گئے ہوں۔ ے جس پرعلوم ومعارف کے سربستہ راز کھول دیئے گئے ہوں ،اور جس کے سینے پر رموز واسرار خود بخو دمنکشف ہو گئے ہوں۔ الله تعالی نے اعلی حضرت کو بیخصوصی مقام عنایت فرمایا تھا کہ آپ کے سینے کو الله تعالی نے علوم ومعارف کے تبخینے کی حیثیت عطا فر اکن تھی، بہی وجہ ہے کہ آپ نے ایسے ضوابط وضع فر مائے ہیں جونہ متاخرین ومتقد مین کی کتب میں ملتے ہیں نہ ہی آپ کے معاصرین عليے كرام كى كتب ميں -اب ہم آپ كے وضع كروه ضوابط كليه وقواعد فلهيه ميں سے چندضا بطے (اور ہم يهان مرف ايك) بطور نمونه چيش

### روزه توثني كا قانون :

مفطرات وصوم (روزہ توڑنے والی اشیاء) کے بارے میں اعلی حضرت نے ایک ضابطہ کلیہ وضع فرمایا ہے کہ روزہ دار کے پیٹ میں داخل مونے والی اشیاء تین قتم کی ہیں.

(1) جن سے بچنا محال ہو۔۔۔(2) جن سے کلی (ممل) طور پراحر از کرنا انسان کی قدرت سے باہر ہو یعنی بھی نہ بھی انسان کا ان کے ماتھ سابقہ ضرور پڑتا ہے جیسا کہ دھواں وغیرہ۔۔۔(3)وہ اشیاء جن سے ہمیشہ نیج سکتا ہے، اگر چہ بعض حالات میں مجبور ہو، جیسے طعام وشرب (كمانا بينا)\_

اس کے بعد فرمایا کہ پہلی قتم کی اشیاء بہرصورت مفطرات سے خارج ہیں ،اور قتم دوم بےقصد واختیار مفطرِ صوم نہیں اور بقصد وارادہ مظرين،اورسم سوم برصورت ميل مفطر صوم بين خواه قصد بوياند

### ندرتِ تفريخ

فتیهاس کوئیس کہاجاتا جوفقہ کی کتب سے عبارت نقل کر کے اپنا فیصلہ سنادے ، بلکہ فقیہ وہ شخصیت ہوتی ہے جس کی نظر قرآن وحدیث پر موتی ہے اور وہ جہاں قرآن وسنت کے صریح جملوں سے مسائل کے استنباط کی قوت کا مالک ہوتا ہے وہاں وہ شارع کے اشارات و کنایات سے بھی تخریج مسائل کی قدرت رکھتا ہے ،کسی فقیہ کی بصیرت و نقابت صحیح معنوں میں تب ظاہر ہوتی ہے جبکہ وہ قرآن وحدیث كاثارات وكنايات عمائل كالتنباط كرك

الله تعالی نے امام احمد مضارض الله تعالی منه کواس عظیم مقام ہے بھی نواز اتھا، آپ سیح معنوں میں نقیہ ہتے، آپ کے سامنے قرآنی آیات اوراحادیث بھی تھیں اور عبارات زور بھی ۔ آپ نے جہاں قرآن وحدیث کے واضح الدّ لالة جملوں سے مسائل کا استنباط فرمایا وہاں قرآن وسنت کے اشارات و کنایات سے مجمی تخریج مسائل فر مایا ، جوآپ کی شان تفقه ، قوت نگاه اور میت نظر پرشا مدِ عادل ہے۔ لہذا ندرت ر تمخر یک چند مثالیس (۱۰ یهان مرف ایک) بطور نمونه پیش کی جاتی ہیں۔

### Fazail e Sahaba Wa Ahle

## دعاء بعد نماز عید :

بعض حفزات نماز عید کے بعد دعاء مانتے کو نا جائز و بدعت کہتے تھے اور اس پرمولا نا حبد الی تکھنوی کافتوی چیش کرتے تھے کہ انہولو نے منع فرمایا ہے۔اعلیٰ حضرت نے متعدد آیا ت قرآنیا وراحاد بھٹو نبویہ سے دعاء بعدِ صلوٰ ہی العید کے جواز پراستدلال فرمایا ،اان احاد بھ میں ایک بہتی کی حدیث بھی چیش فرمائی کہ:

## العامل انعا ہو تی اجرہ اداقعنی ''مزدورکمل سےفارغ ہوتے بی اجراتا ہے''

تو بندہ بھی جب اپنے مولی کی اطاعت و بندگ سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے بارگاہ خداوندگ سے اپنی حاجات طلب کرنے کا بہترین موقع ہے، جس میں بندہ اپنے خالق حقیق سے اپنی مشکلات کے حل اور اپنی حاجات کی طلب کے لیے گر گر اکر دعا مانگا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندے کی اس دعا کو درجہ و تبولیت واجابت عطافر مائے گا۔اس صدیث پاک سے آپ کا پیٹیس استنباط آپ کی فقیمی بھیرت کی واضح دلیل ہے۔

تطبيق بين الاقوال المتعارضه

اعلی حعرت کی فقہی تحقیقات مختلف انواع پر منتم ہیں، کہیں تو آپ نے جدید مسائل کاحل قرآن دسنت سے پیش فر مایا اور کہیں اصلاح دانسا فر مایا ،اور کبھی اصلاح دانسا فر مایا ،اور کبھی اور کبھی اصلاح دانسا فر مایا ،اور کبھی تو اعبر کلیہ درضے فر مائے ،اور بعض مسائل میں فقہائے حتقد مین عمراقوال میں جواضطراب پایا جاتا تھا اس کوتلیق کے ذریعہ درفع (دور) فر مایا اور کہیں متعارض اقوال میں ترجح دی۔

آپ نے اتوال متبائداوردلائل مختلفہ میں جہال تطبق دے کراضطراب کودفع فرمایا ہان میں سے ایک مثالیش کی جاتی ہے۔

# وضومیں پانی خرج کرنے کے بارہے میں اتوال متباننہ کے مابین تطبیق:

وضویں بلاسب پانی خرج کرنے کے بارے میں فقہائے کرام کی حبارات میں شدیداختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے حرام قرار دیا م اور بعض فرماتے ہیں مکروہ تحریمی ہے،اور پچے حضرات فرماتے ہیں بغیر کی سبب کے پانی کا صرف کرنا مکروہ تنزیجی اور بعض حضرات کے نزدیک بلاسب وضویمی یانی کا خرج کرنا خلاف اولی ہے۔

سطی نظرے دیکھا جائے تو بیا تو ال یا ہم متبائن و متضا دنظر آتے ہیں ،لیکن امام احمد صفائے ان جاروں اقوال کا الگ الگ کل (مقام) بیان فر ماکران میں تطبیق دی ہے جس کا خلاصہ رہے۔

جن حفرات نے حرام قرار دیا ہے اس کامل یہ ہے کہ وضویس سنت بھے کر بلاضرورت پانی خرج کیا جائے۔۔۔اور مرووتر کی کامل یہ ہے کہ بالاعتقادِسنت و بلاضرورت وضویس پانی اس طرح خرج کیا جائے کہ وہ پانی ضائع ہوجائے۔۔ ناور مرووتر میں اس صورت میں

ہے کہ نہسنت کا اعتقاد ہوا ورنہ پانی ضائع کرنے کا ارادہ ،لیکن عاد تا بلاضرورت پانی خرج کیا جائے۔۔۔اورخلاف او لی اس صورت میں کہنہ اعتقاد سنت ہواور نہ اضاعت ہونہ بلاضرورت خرج کرنے کی عادت ہو بلکہ نا در آبلاضرورت پانی خرج کیا ہو۔

اس تحقیق کے بعد فرماتے ہیں اگران وجو واربعہ کے علاوہ کی غرض سیح میں وضو کرتے ہوئے تین مرتبہ سے زائد پانی استعال کرے تو بلاشبہ جائز اور سیح ہے اور اس کی بھی چار صورتیں بیان کیں۔

(1) كرمى كى شدت سے بيخ اور بدن كوشندك بہنچانے كے ليے زيادتى كى جائے۔

(2) بدن ہے گندگی ومیل کے از الد کرنے اور مخطیف (مغائی د پائیزی) کی خاطر تین سے زیادہ مرتبہ دھویا جائے۔

﴿ 3) دویا تین بار میں شک پڑجائے تو از الدوشک کے لئے تین سے زائد مرتبہ پانی استعال کیا جائے اوراً قل (کم ز)مقدار پر بناء کر کے ایک مرتبہ کا اضافہ کیا جائے۔

(4) وضو انور على نور "كم تعمد يدوبايه وضوكيا جائي

### اقوال متبائنه میں ترجیح

حقیقت بات یہ بے کہ اعلی معرت نے جہاں تطبیق وتخ تک کے ذریعہ فقد کی خدمت کی وہاں آپ نے آئمہ اسلاقین و ملائے متقدین کی تخریجات میں جوتسائج (اس طرح بیان کرنا کہ مطلب معاف ظاہر نہ ہو) ہوا ہے اس کی بھی نشا ند بی فرمائی ،اور بیشتر مقامات کی تنقیح (سی چزکو زوئیت میں جوتس ہے ایک کرنا) مجی فرمائی اور فقہائے متقدیمن کے اقوال متبائند (مخلف) میں ترجیح (فرتیت دینا) بھی فرمائی۔

اس منتم کے متعدد مسائل تھے جوتشد ورجے تھے آپ نے اسباب وطل کی روشن میں ترجیح فرمائی ، چنانچداس دعوے کے ثبوت پرایک مثال بعلور نمونہ ثین کی جاتی ہے۔

### مسواک قبل از وضو بہنت ھے یا که بوقت کلی:

فقہائے کرام کے مامین مسواک کے ہارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ مسواک قبل از وضوسنت ہے یا کہ بوقت کل علائے کرام کی ایک جماعت کل کے وقت مسواک کرنے کوسنت قرار دیتی ہے، امام ابن حمام بھی اس کے قائل میں اور بعض حضرات قبل از وضومسواک کو سنت قرار دیتے ہیں اور صاحب' علیہ'' بھی اس کے قائل ہیں۔ چنانچوان کی عبارت ہے:

### ان يكون في حالة المضمضة على قول بعض المشائخ

اورامام ابن عمام نے اپنے مختار کو تابت کرنے کے لیے ایک صدیث بھی پیش کی کہ:

لو لا ان اشق علىٰ امتى لا مرتهم بالسواك عند كل وحنو.

اعلی معرت فرماتے ہیں کہ: ان کی چیش کروہ صدیث ہے مسواک کا وضو کے اندر ہوتا تو کیا وضو کے متصل ہونا بھی ٹابت نہیں ہوتا

نینان اعلی صفرت کال میران کی میران کی میران کی استدلال کیا ہے حالانکہ لفظ وعند عام ہے خواہ وہ وضو کے اندر ہویات میں کی تکہ اُنہوں نے "عدد کل وصد کا بھی ذکر نہیں ۔ معل، نیز حدیث ذکور میں وقت مضمضہ کا بھی ذکر نہیں ۔ معل، نیز حدیث ذکور میں وقت مضمضہ کا بھی ذکر نہیں ۔

مس برحد یک بعداعلی صفرت نے صفرت ابن هام بی کی تا ئید میں تین صدیثیں پیش فرما ئیں۔ پھرا بی طرف سے ان کامحقانہ جرا بی کے بعداعلی صفرت نے حضرت ابن هام بی کی تا ئید میں تین صدرت فرماتے ہیں کہ: در حقیقت مواک قبل از وضو ہے کوئو نزر ملی اور میں میں اور پر ٹابت نہیں ہوتا۔ اعلی صفرت فرماتے ہیں کہ: در حقیقت مواک کا در نہیں کی از رضو ہے کوئو نزر ملی اور نہیں کی ایک صدید ہے وضو کی کیفیت روایت کی ہے کین کسی نے بھی مسواک کا در نہیں کی ایک صدید سے بھی وضو کے اندر مسواک کا ہونا ٹابت نہیں۔

اس کے علاوہ بہت سارے فقہا وکرام نے خودتصریح فرمائی ہے کہ اگر مسواک کلی کے وقت سنت ہوتو یہ خرابی لازم آئے گا کہ ہا اوقات مسور معول سے خون جاری ہوجا تا ہے، اگر چہ شافعینہ کے فزد کید خون ناقص وضوبیں لیکن بالا جماع نجس تو ہے، لیکن اُن کا تفریح سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ مسواک وضو میں کلی کے وقت مسنون نہیں ہونا چا ہیے ورنہ افعالی سابقہ کا اِعادہ لازم آئے گا کیونکہ خروج خون مقرن ہے ، نیز مسلم شریف کی حدیث بھی پیش کی کہ حضرت ابن عباس منی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ:

انه صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم تسوك و توضاء ثم قام فصلى

جس مسواك قبل از وضوكا اشاره ملتا باور حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت بكر:

أن النبى صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا يرقد من اليل ولا النهار فيستيقظ التسبوك قبل ان يتوضا.

### اصلاح واضافه

الم المحد مضارعة الله تعالى عليه كى فقهى تحقيقات مختلف انواع واقسام پر نقسم ہیں، کہیں تو متقد میں نقبهاء كى نظروں ہے جو گوشے فلادا كے تصانبیں اجا گرفر مایا، اور کہیں تو اعد وضوابط وضع فرمائے، اور کہیں اصلاح واضافہ سے كام لیا۔ اب صرف ایک جھلک پیش كی جاتی ہے۔ کرکیے اعلی حضرت نے اصلاح واضافہ کے ذریعہ فقہ كی خدمت فرمائی ہے۔

### مسئله و تيمم :

ربيان فرمايا-

ایسے ی وہ صورتیں جو پانی سے بحز کی وجہ سے تیم کے مصح ہونے کے لیے عندالشرع معبول ہوئی ہیں فقہا و کرام کی کتب میں ان کی مقدار چالیس سے بچاس تک بیان کی گئے ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے پانی سے بجز کی صورتین کنا کیں تو ترتیب وار پونے ووسو تک (175) تنائس۔

تیم کے بارے میں اعلیٰ معرت نے جو تحقیق فرمائی ہو وہ کی صفحات پر پیملی ہوئی ہے، ہم نے بطور اختصار اس کا خلاصہ بیان کرنے کوشش کی ہے۔

وہ پانی جس سے وضو جائز ہے، کی اقسام بیان کرتے ہوئے اعلی معترت نے ایک سوساٹھ (160) پانی کی تسمیں بیان کی ہیں جن سے وضو جائز ہے اور ایک سوچھیالیس (146) وہ اقسام بیان کی ہیں جن سے وضو نا جائز ہے، ای طرح پانی کے استعال سے مجز کی ایک سوچھتر (175) صور تیں بیان کی ہیں۔

ای طرح کے اضافات آپ کے بحرعلمی کی عظیم شہادتیں ہیں ،حقیقت بات یہ ہے کہ فقہ بیں آپ ابٹی نظیر ندر کھتے تھے۔ آپ کے فآوی پرنظر ڈالنے والا اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں ایسے علوم عطافر مائے تھے کہ جن سے آج و نیا کے ہاتھ خالی ہیں۔ بی وجہ تھی کہ عرب وعجم کے علاء نے اپنی گردئیں جمکا کرتسلیم کیا کہ امام احمد رضاا ہے وقت کے بےمثال فقید اور عالم دین ہیں۔

### تكاثر دلائل

اعلی معترت جب سی سئلے پر بحث کرتے ہیں توایک ایسے فقید کی تصویرا بھرتی نظر آتی ہے جو توت اجتہاد ، بصیرت فکر ، ذہانت و تعقل اور علمی استحضار میں دور دور تک اپنی مثال نہیں رکھتا۔ آپ جب سی مسئلے پر بحث کرتے ہیں تو دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں۔ دلائل کی کثرت آپ کے فتاوی میں اس حد تل سے روز ور مرز کے فتاوی میں اس حد تل مرز کے ختاب میں کی گذاری میں اس حد تل مرز کے ختاب میں کی کار یکاند کھائی دیتے ہیں۔ تکافر دلائل کی ایک مثال بیش خدمت ہے۔

### <u>عدم جوا زِ تکر ار نماز جنازه:</u>

اعلی معرت ہے کسی نے نماز جنازہ کے اعادہ کے متعلق سوال کیا کہ کیا ند بہت نفی کی روے نماز جنازہ دوبارہ پڑھنی جائز ہے یا کہ نہیں؟ تو آپ نے اعادہ کے عدم جواز پر بچاس (50) کتب متون وشروح اور فقادی کی دوسوسات (207) عبارات پیش کیس اور نماز جنازہ کے تحرار کے ناجائز وگناہ ہونے پر ند بہت فی کا جماع ٹابت کیا۔

## فقھا ئے متقدمین اور اعلیٰ حضرت

اعلی معرت ایسے نقیہ سے کہ آپ کی فقا ہت کے سبب علم ونصل کے اُن مخفی گوشوں تک صاحبان طلب کی رسائی ہوئی جورا ہنمائی کی نایا لی کے باعث مجبور بیٹے محمے سے ،امام احمد رضا ایک مقلد ہے، آپ کافقہی مسلک حنفی تھا الیکن آپ ایسے مقلد سے کہ جس کی تقلید کے

وامن مي اجتهادوا سنباط كي وسعتيس الي تمام تر مجرائيون اور كيرائيون كيساته وسن كرام عي تعين \_

آبام اعظم کے ہے مقلداور مقدد متبع ہیں اور اُن کی اصابت رائے اور اجتہاد وقراور قیاس واسخسان کے سامنے سرسلیم ثم کرتے ہیں۔ اور ہندرائے سے اپنا ہیں۔ کی امام اعظم کے بعین ومقلدین فقہاء کرام کا دامن اوب تھام کرایک جہد کی طرح ضروراختلاف کرتے ہیں اور پخت رائے سے اپنا مؤقف ٹا بت کرتے ہیں۔ حقیقت بات سے ہے کہ اسلاف والا مرتبت جوعلم وَن کی بلندیوں پر کمندیں ڈالتے تھے اُن سے معارضہ اور تعاقب کو آب سان بات نہیں، اُن سے اختلاف والا عرائے اور اُن کے اقوال کے تعاقب کے لیے اور قول مرز قراراتی کو چیش کرنے کے لیے ویا تی فضل و کمال درکارتھا جیسا کے علامے متعقد میں کو حاصل تھا۔

اب ہم الی چندامثلہ پیش کرتے ہیں جن میں ا<mark>علیٰ معرت نے فقہائے متقدمین سے اختلاف رائے فر مایا اور اپنے موقف کو دلائل</mark> و براہین سے تابت فر مایا ہے، جن سے آپ کے فقہی مقام کی بلندی وعظمت اور اجتہا دی قوت وبصیرت کا انداز ولگایا جاسکتا ہے۔

## علامه سیّد طحاوی اور اعلیٰ حضرت :

نقبائے کرام نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جو شئے بھی جسم سے بوجبہ مرض خارج ہووہ ناتھ وضوہ، اِس قاعدہ کی بناء پرعلامہ طحاوی رمہ اللہ تعالیٰ نے درِّ مختار کے حاشیہ میں فرمایا کہ'' زکام سے بھی وضوثوٹ جائے گا''

ا مام احمد مضانے علامہ طحاوی کا تعاقب فرمایا کہ فقہا وکا پیضا بط مطلقاً نہیں بلکہ مقید ہے، کہ بیاری سے خارج ہونے والی اس شے میں خون یا پہیپ کی آمیزش کا شائبہ ہو۔

اس پرآپ نے فقہ کی مختلف کتب کی عبارات پیش کیس کہ جن میں اس کی تصریح موجود ہے۔قاعدہ کی وضاحت کے علاوہ زُ کام کے ناقف وضونہ ہونے پرمستقل دلیس بھی رقم فرما کیں۔

(1) فقہائے کرام نے بیتصرت فرمادی ہے کہ د ماغ سے نازلی ہونے اور پیٹ سے صادر ہونے والے بلخی رطوبات فلاہر ہیں ، ان کا اِخراج ناقصِ وضونہیں اور زکام کے ذریعے بھی تاک کے داستے رطوبت پلغی کا اخراج ہوتا ہے، لہٰذاز کام کاخروج ناقص وضونہیں۔

(2) فقہائے کرام نے ضابط مقرر فر مایا ہے کہ نجاست کا خروج موجب حدث ہے۔

(3) زکام ایک عام چیز ہے، دنیا کا کوئی شخص بھی جس نے چندسال عمر پائی ہودہ اس میں ضرور جنلا ہوا ہوگا، ایسے ہی صحابہ دتا بھیں و آئمہ بھی کوئی آئمہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہے ہوئے ، اگر زکام ناقص وضو ہوتا تو اُن حضرات کی طرف سے تصریحات ملتیں ، حالانکہ کہیں بھی کوئی تصریح نہیں بائی جاتی ، بارہ سو برس بعد علامہ سید طحادی نے ہی زکام کو ناقص وضو قرار دیا ہے، اِس لیے اُن کا بیقول محل نظر، بلکہ طریم مفتی بہ ہے۔ بیام احمد رضا کا بی فقیمی مقام ہے کہ امام طحادی جیسے حدث وفقیہ کا تعاقب فرما کرا ہے مؤقف کودلائل سے مربی نفر مایا۔

### علامه شامی اور اعلیٰ حضرت:

درِ عنار الساليان سے ذرابيلے فروع من سيمسلد فركور ب

ومحو بعض الكتابة بلريق يجوز وقد وردالنهى في محواسم الله بالبزاق وعنه عليه الصلوة والسلام "القرآن احب الى الله تعالىٰ من السموات والارض ومن فيهن " "

ا کسی تحریر کوتھوک سے منانا جائز ہے البت رب تعالیٰ کانا م تھوک سے منانے کے بارے میں ممانعت آئی ہے۔ اور نی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے مروی ہے: ''قرآن اللہ تعالیٰ کے فرد کیک آسانوں اور زمین اور ان سب لوگوں سے افضل ہے جوآسانوں اور زمین میں ہیں''اس سے اس بات کی طرف اشار ومقعود ہے کے قرآن کا مناناممنوع ہے۔

اس مدیث میں قرآن کوآسانوں اورز مین اوران میں رہنے والول سب سے افضل بتایا گیا ہے۔ابسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن رسول الله صلی الله تعالی علیہ والد علم ہے بھی افضل ہے یا نہیں؟ بعض علاء اثبات کے قائل ہیں بعض نفی کے۔

علامة المي فرماتي بين ظامرهديث بي معلوم موتاب كرقر آن حضور ملى الله تعالى عليده الهوكم ي افضل به اورمسئله اختلافى ب زياده احتياط اس مس ب كرتو تف كياجائ - امام احمد صافان رحمة الله تعالى عليه "جدالمتار" مين "والاحدوط الموقف" (زياده احتياداس م ب كرة تف كياجائ) كتحت فرمات بين:

بن ،اور محلوق جو غیر خداہے ہملاأس کی صفت کے برابر کیو مربو سکتی ہے۔

أس كاذكر بلند بوہمارى اس توجيد سے دونوں مختلف تولوں من تطبق بھى ہوجائے گي يعنى جن علاء نے قرآن كوافضل بنايا قرآن سے
ان كى فرادكلام اللى مفستہ خداوندى ہے صفات بارى تعالى بلاشبہ تمام مخلوق سے افضل بيں اور جن علاء نے بى كريم سلى اللہ تعالى عليه واله وسلم كو
قرآن سے افعنل بتايا قرآن سے ان كى مراد مصحف ہے جو كاغذ اور روشنائى كا مجموعہ ہے يظيناً سيد عالم سلى اللہ تعالى عليه واله وسلم اس

یہ ہام احمد مناکی نقابت فی الدین اور دفت نظر ،مسئے کاحل بھی اور کلمات علاویس تطبق بھی جو بجائے خودا یک مشکل فن ہے۔ (المامحدرضا ك فقيى يعيرت ازمحمام معماحي مطبوعه كمتبدد ضادارالاشاحت لا مورص 40)

## <u>امام نؤوی اور اعلیٰ حضرت:</u>

وضوے فارغ ہونے کے بعداعسائے وضوکو کیڑے سے پو چھنے کے بارے میں بعض حضرات کراہیت کے قائل ہیں۔اس رحیجین کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں حضور ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مسل سے فارغ ہوئے تو ام المونین حضرت میموند دمی اللہ تعالی عنہانے پو ٹیجھنے کے لیے ایک کپڑا پیش کیاتو آپ نے کپڑاندلیا اور پانی کو ہاتھ سے پونچھ پونچھ کرچھاڑ دیا۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ وضوو مسل کے بعد كيڑے سے يونچھنا كروہ ہے۔امام نووى اس روايت كى تاويل كرتے ہوئے فرماتے ہيں كد جمكن ہے كدوہ كيڑ اميلا ہواور حضور ملى اللہ تعانی علیدالہوملم نے اس بناپروالیس کیا۔للبذاریا یک خاص واقعہ ہے جس کوعموم پرمحمول نہیں کیا جاسکتا۔

مراعلی حضرت کو بیتاویل پیندنبیس آئی کیونکدام المونین رض الله تعالی عنباسے زیادہ کون حضور صلی الله تعالی ملیدوالم والم کی نظافت اور لطافت طبع كوجان والا موسكما باعلى معرت فرمات بين:

و فيـه بـعـد ان تـكـون ام الــمـومنين اختارت له صلى الله تعالىٰ عليه والهٖ وسلم مثل هذا مع علمها بكمال نزافته ولطافته صلى الله تعالى عليه واله وسلم ـ

المام نووى في خصور ملى الله تعالى طبيده الهوسلم كي نظافت وطبع تو خلام ركم محرام المومنين رضى الله تعالى عنها كي نظافت طبع اور مزاج شناس رسول ملي الله تعالی علیہ والہ وسلم ہونے کی طرف توجیبیں فرمائی۔ پھراس کے بعداعلی صفرت نے اپی طرف سے تاویل کی کہ آپ نے کیڑ ایوجی علمت قبول نہیں فر مایا تھا ،اس تاویل پر بھراعتراض کیا کہ اگر آپ کوجلدی تھی تو بھر پو چھنے اور ہاتھ سے صاف کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے حالانکہ آپ نے ہاتھ سے صاف فرمایا ہے۔

اس کاخودہی جواب دیا کہ'' بخاری شریف'' کی صدیث میں ہے اسطالق و عو منقص بدید جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو عجلت تقى اس ليے ہاتھوں كوجھاڑتے ہوئے تشريف لے مكے اور كرئرے كوساتھ لے جانا مناسب نہ سجھا۔اس كے بعد اعلى حضرت قرماتے ہيں کداس داقعہ سے اعضا وکو کپڑے ہے یو نچھنے کی ممانعت پراستدلال کرنا سیج نہیں بلکہ یہ کپڑے ہے ہے کی سنت پردلیل ہے کیونکہ ام المومنين رض الله تعالى عنها كاآپ كى خدمت بيس كير اچيش كريااس بات كى دليل ہے كديد آپ كى عادت مباركه تى ن

## <u>علامه ابنِ نُهِيم اور اعلىٰ حضرت :</u>

وضویس جواعضاء دحوے جاتے ہیں ان پر پانی بہانا فرض ہے لیکن نقبا وکرام نے اس میں پچھ باریکیاں پیدافر مادی ہیں۔ اعلیٰ حضرت بحث كرت بوئ فرمات بيل كرمنه باتھ پاؤل منيول اعضائ فدكور ورپانى بهانا ضرورى ب، نظ بيكا باتھ بھيرنا يا تيل كى

المرح چیز اینا بالا جماع کافی نبیس بلکدان تمام اعضاء کے تمام ذروں سے کم از کم دودو بوندیں گزریں۔

اس کے بعدائن نجیم کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو بوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنز دیکے شسل کے معنی مرف ر کرنے کے ہیں۔
خواہ اپنی جگہ سے بہتے یانہ بہے۔اعلی معنرت فریاتے ہیں کہ: امام ابو بوسف کا بیقول اپنے ظاہر پڑئیں بلکہ اس کی تاویل کی گئی ہے شسل کا معنی یہ ہے کہ عضوم معنولہ سے ایک یا دوقطرے بہ جا کیں ، کیون کہ اللہ تعالی نے شسل کا تھم دیا ہے اور اگر یہ قول اپنے فعاہر پررہے قو مجرید نہ لفتا عشل ہے اور نہ شرعا کیونکہ افت میں شسل میل وغیرہ کودورکرنے اور پانی کو جاری کرنے کو کہا جا تا ہے

### امام ابن همام اور اعلیٰ حضرت :

امام این حمام وضویس بسم الله اور ذکر اللی کوداجب عملی قراردیتے ہیں۔اعلی حضرت ان کا قول نقل کر کے فرماتے ہیں:

### لم يات المستدل بشيء حتى سمع ماسمع

اور فرماتے ہیں کہ مسئلیکت میہ (ہم اللہ) ہیں صرف علامہ این حام نے بی یہ قول کیا ہے یہ نہ انکہ ، فدہب سے منقول ہا اور نہ بی محققین کے ہاں مقبول ، بلکہ این حام کے اپنے شاگر دقاسم نے کہا کہ ہمارے شخ کی جومباحث فدہب کے خالف ہو نگی و معتر نہیں۔

یہ ہیں وہ چند مقامات جہاں پرامام احمد رضانے متقدیمی سے اختلاف کیا اور اپنے مؤقف ودلائل کو براہین سے ٹابت فرمایا۔ ان کے علاوہ متعدد مقابات ایسے ہیں کہ جہاں امام احمد رضانے علائے متقدیمی سے اختلاف رائے فرمایا اور اپنی اصابت فکر اور اجتہا دی توت سے اپنے مؤقف کو ٹابت فرمایا۔

(مقالات فريديدازمفتي في فريدمطبوع مكتبه ضياء العلوم ببلي يشنزراد ليندي م 333-274)

### علمانے معاصرین اور اعلیٰ حضرت

علائے متقد مین اوراعلی صعرت کے دوالے سے توہم پڑھ بھے ، آیے! اب ذراعلائے معاصرین کے دوالے سے بھی ایک مختصر جائزہ
لیتے ہیں، حقیقت بیہ ہے کہ آپ کے دور میں نصرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں آپ کے پائے کا عالم اور فقیہ نظر نیس آتا، بہی وجہ ہے کہ علائے حرمین جب کا غذی نوٹ کے جواز پرفتو کی کھنے سے قاصر رہے تو انھوں نے آپ ہی کی طرف رجوع کیا
جب اعلی صعرت رحمۃ اللہ تعالی علید دوسر سے جج پرتشریف لے کئے تو علائے حرمین شریفین آپ کے علی کمالات کے بیش نظر آپ کے گرویدہ ہوگئے یہاں تک کہ اُنہوں نے آپ کی شاکر دی کوا فقیا رکرنے کواپنے لیے شرف جانا، اس کی تفصیل ہم جج کی فصل میں پڑھ بجنے ہیں، یہاں صرف ایک خاص واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے تا کہ قارئین کو آپ کی شانِ تفقہ کا اندازہ ہو سکے۔

### علما ئیے هرمین کا آپ کی طرف رہوع کرنا :

"ملفوظات اعلى حضرت "ميس باعلى حضرت كى زبانى اسكى روداد بيان كى كى ب، فرمات بين:

مكر معظمه ين ام "علم" (اللهم) كوئى صاحب اليصند تقع جوفقيرت مطفيندا سئة بول بهوا يضح عبدالله بن صديق بن عباس كرك اُس وقت مفتی وحنفیہ تنے اور وہال مفتی وحنفیہ کا منصب شریف ( ما کم کمہ ) سے دوسرے در ہے جس سمجما جاتا ہے، اپنے منصب کی جلالبعہ قدر (بعی علیم الثان ہونے)نے اُنہیں فقیر غریب الوطن کے پاس آنے سے روکا۔اپنے ایک شاگر دِخاص کوفقیر کے پاس بھیجا کہ حضرت مفتىء حنفيد في العدِسلام فرمايا ب كه يل آب كى ذيارت كابهت مُشَاق مول ـ

مولا ناسیراسلتیل اس وقت میرے باس بیٹے تھے۔ میں نے چاہا کہ حاضری کا دعدہ کروں مگر الله اُنظم حبیب اکرم ملی الله تعالی علیه مل کے کرم نے ان اَ کابر کے دل میں اِس ذرہ و بے مقدار کی کیسی وقعت ڈالی تھی ، فور آرو کا اور فرمایا : واللہ (خدا کی تم معلاء طفے آئے ہیں وہ کیول نہیں آتے! میں اُن کی تسم کے سبب مجبور رہا ، مرتقد پر البی میں اُن سے ملنا تھا اور تی شان سے تھا۔

اس کا ذریعه سیه جوا که انبیس دنول علی مولا تا عبدالله میرواد و مولا نا حامداحم محرجد اوی نے نوٹ کے بارے میں فقیرے استفتاء کیا تھا جس من باره سوالات تضاور من نے بھال اِسْتِعْجَال (مین انتہال جادی میں) اس کے جواب میں رسالہ " کوفیل الْفَقِيد الْفَاهِم فِي أخسكام قرطاس الدَّرَاهِم" تعنيف كياتها، وتبيض (مان كرن) كے ليے وم ثريف كرّب خانے مي ميدمعطفي براد دِخودد مولاناسیداسلعیل کے پاس تھا کہ نہایت جمیل الخط ہیں۔

ز مانده سابق میں جب میرے استاذ الاستاذ حضرت مولا نا جمال بن عبدالله بن عمر کی رحمة الله تعالی علیه جبکه و و مغنید تنے ، أن سے نوث کے بارے میں سوال ہوا تھا اور جواب تحریر فرمایا تھا کہ:

"علم علاء کی گردنوں میں امانت ہے جھے اس کے جزئیے کا کوئی پیتائیں چاتا کہ چھے کا مدوں۔"

ا يك دن مي كتب خاند مي جاتا اورايك شان دارصاحب كوبينه و يكما بول كدم رارساله " و غل الفقيه " مطالعد كرد بي س جباس مقام يريني، جهال مي في القدير" سيم ارتقل كى كد:

"اگرکونی مخص این ایک کاغذ کا کلژا بزار دو پیدکوینچ جائز ہے کمرونیس" (فخ القدین کاب الکفالة )

پیزک اٹھے اور اپنی ران پر ہاتھ مار کر بونے:

"أَيْنَ جِمَالُ بَنُ عَبِدِ اللَّهِ مِن هٰذَا النَّصِّ الصَّريح ! " " حفرت جمال بن عبدالله النمس مرتح سے كمال عافل رہے!"

بحرکوئی مسئلہ دیکھنا تھا اس کے لئے کتا ہیں نکلوا کیں ،ان کی عبارتیں نکال کرتفل کرنا چاہتے تھے اور میں رسالے کی نفل کی سیحے کر ر ہاتھا۔اس وقت تک ندانہوں نے مجھے جانا ہے ندیس نے ان کو،اسٹے میں انہوں نے دوات ایک ایک کتاب پرر کادی جے ندد کھد ہے تے نداس سے پی نظل کررہے تھے، میں نے ان پر اعتراض نہ کیا بلکہ کتاب کی تعظیم کے لئے (دوات) اتار کرینچے رکھ دی ،انہوں نے پھر الله كركاب برركه دى اوركها" بَحْدُ الرَّاقِق " "كَتَابُ الْكَرَابِيَّه" مِن الى عجوازى تقريح -

میں نے ان سے یہ و نہ کہا کہ ''بکٹ الرافق '' 'کتاب الکرافیة' تک کب کیٹی وہ و 'کتاب القصناء' میں بی ختم ہوگی ہے،

ہاں یہ کہا کہ ایمانییں بلکہ (کابرووات رکھنے) ممانعت کی تصریح فر مائی ہے (ہاں) گر لکھتے وقت بھر ورت مثلاً وَ رَق ہوا ہے اُڑیں نہیں،

ہاکہ میں لکھنا بی تو چاہتا ہوں میں نے کہا: ''ابھی لکھتے تو نہیں ہو' ، وہ خاموش ہور ہے اور حضرت سید اسلمعیل سے مجھے (میرے بارے میں)

پوچھا، انہوں نے فر مایا کہ یہ بی اس رسالے کامصنف ہے، اب ملے گر خجلت (یعن شرمندگی) کے ساتھ اور عجلت کے ساتھ (یعن جلدبی) اٹھ کئے ۔ حضرت سید اسلمعیل نے فر مایا '' سُٹھا آ اللہ! یہ کیسا واقعہ ہوا۔''

( المفوظات اعلى حضرت ازمولاً نامصطفل رضا خان مكتبه المدينة ص 200-199 )

### اگر امام اعظم آپ کے فتاوی دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ھوتیں:

مندرجہ بالا بیان سے علائے حرمین کی نظر میں اعلیٰ حضرت کے مقام رفیع کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور بیھی پنہ چلا جزئیات فقہ میں اعلیٰ حضرت کی نظرتنی گہری تھی کہ ان کی نگا ہوں سے اوجھل رہا جوخودان کے استاذ الاستاذ شخ جمال علیہ الرحہ کی نگا ہوں سے اوجھل رہا کی بی وجھی کہ حافظ کتب الحرم سیدا ساعیل بن خلیل اعلیٰ حضرت کے نام ایک مکتوب محررہ 16 ذی الحجہ 1335 ہیں تحریر فرماتے ہیں:

د'اگر امام اعظم نعمان بن ٹابت الوصنیفہ رض اللہ تعالی مذآب کے قاوی ملاحظہ فرماتے تو ان کی آنکھیں شمنڈی ہوتیں اور اس کے مؤلف کو اپنے خاص شاگر دوں ہیں شامل فرماتے۔''

### سراخ الفقهاء كى كايا بلث كنى :

علائے معاصرین میں ایک اور معاصر فقید کی روداد بھی پیش کی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی فقاہت دیکھ کرجن کی کا یا پلیٹ گئی۔
استاذ العلماء ، سراح الفقہاء ، مولانا سراح احمرصا حب خانپوری کی آپ بیتی سنئے جواس زمانے کے اکابر علاء میں سے تھے ان کے تعارف کے لیے صرف اس قدر کہنا کافی ہوگا کہ پاک وہند کے علاء انہیں ''سراج الفقہا'' کے لقب سے یادکرتے ہیں۔ جن کی نظر عنایت نے برے برے محققین اور نامور علاء پیدا کئے ہیں۔

آب خودا پناواقعہ بیان فرماتے ہیں کہ:

زمانہ وطالب علمی میں ہمیں بیہ بات سوجھادی گئی تھی کہ مولا نااحمد رضا خان بریلوی کی کتابیں پڑھنا نا جائز ہے۔ان کی تصنیفات کوعلم و سخقیق سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا وہ تو صرف چند مروجہ رسومات و بدعات کے مجوز ہیں ،ان کی علمیت کا مداریہی امور ہیں چنانچہ عام طلبہ کی طرح میں بھی ان کے نام تک سے متنفر تھا،اس لئے میں نے اعلی معرت کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔۔۔

# اس مسئله کو اس طرح هل کر دیا که تمام شکوک و شبهات رفع هوگئی:

حسن اتفاق کہ مجھے''رسالہءمیراث' کی تصنیف کے دوران ایک مسئلہ ( ذوی الارمام کی معب رائع کا بھی البحصٰ پیدا ہو کی ، میں نے اس کے لیے دیو بند، سہارن پور، دہلی اور دیگر بڑے بڑے مراکز کوخطوط لکھے بیکن کہیں ہے مجی کوئی کی بخش جواب نہ آیا۔ آخر کارسب سے مایوں ہوکر میں نے اعلی معفرت کی خدمت میں وہ سوال بھیجا۔ اعلی معفرت نے مرف ایک ہفتہ کے اندر جواب بھیج دیا۔ اعلیٰ حعرت نے اس مسئلہ کو اس طرح حل کر دیا کہ تمام کتابوں کے اختلاف اور شکوک وشبہات رفع ہو گئے۔حضرت کے جواب کو دیکھنے کے بعداعلی حضرت کے متعلق میراانداز فکر بکسر بدل کیا اوران کے بارے میں تمام خیالات فاسدہ عقیدت سے بدل مگے ۔ پھر میں نے آپ کی کتب منگا کر پڑھنا شروع کردیں اور جھے یول محسوں ہوتا کہ جیسے میں اعلیٰ حضرت کی محض کمایوں کا مطالعہ بیس کرر ہاتھا بلکہ شاوبر لی ،تا جدارابلسد اعلی معرت وہاں سے تصرف فرما کرمیرے ول کے آئیے سے دیو بندیت اور دہابیت کے زنگار کو دھور ہے ہیں اورمسلكِ غرب المست كاجلا بخش جارب يس

ال فتوى ميراث كے جواب ميں اعلى معزت كا مجھے جوجواب آيا أس كے شروع ميں آپ نے يول لكھا:

ساكل فاضل هدا الله تعالى (يعى ساك عالم كوخداراوراست براائ) بيالغاظ فرمانا اعلى معربت كى زيردست كرامت بكويا آپ نے اپنے کشف سے میری وہابیت کومعلوم کرلیا اور ذرہ نوازی فر ما کر جواب میں میرے لیے دعائیے کلمات لکھ دیئے جومیری ہوایت کا سبب ہے۔ اُن . ( تجليات امام احمد مضاازمولا نامانت رسول قادري مطبوعه مكتبه يركاتي يبليشر زم 120)

## <u>یہ تو امام ابو منیفہ ثانی معلوم هوتے هیں:</u>

مزيدسراح الفتها فرماتے ہيں كه:

اعلی حضرت کو ہرعلم میں کمال حاصل تھا۔مولوی نظام الدین فتہیہ احمد پوری جو تفقہ میں ہمعصرعلیاءوغیرہ ہے کی کواپنے جیسا نہ جا نہا تھا '' فآوی رشید یه' کے اس فتوی پر که'' حدیث محیح کے مقابل قول فقہا و پڑل نہ کرنا جا ہے'' کے مسئلہ پر میں نے انہیں اعلی حضرت کے رسالہ " الفضل الموهبي في معنى أذ ا اصبح الحديث فهو مذهبي " كابتدائي اوراق ساع جن من مديث كمنازلك بحث ہے، تو وہا بیوں کا وہ پیشوا ہے اختیار بول اٹھا کہ''مولا نااحمد مضا کو بیمنازلِ حدیث از بریتھے! افسوں کہ میں ان کے زمانہ میں روکر ان سے بے خروب فیض رہا''۔

ميس في اعلى حضرت كي و فقادى رضوي "عفقه كي چندمسائل اورسنائي تو كهنه لكا:

" علامه شامی اورصاحب فنخ القدريمولا نااحدرضا كے شاكر دمعلوم ہوتے بيں بيتوامام ابوصيفه ثانی معلوم ہوتے بيں" میں (سراخ انعبر)ان کے اس قول کی تقید بی کرتا ہوں کہ شامی وغیر ہ اعلیٰ حضرت کے شاگر دہیں۔ میں نے ا**علیٰ حضرت** کو جوسوال ہمیجا تی اس میں زبردست مشکل اورمعرکۃ الآراءمسئلہ تھا جس نے دیو بند، دیلی اور سہارن پورکوخاموش کر دیا تھا اور وہ میرے عقدے کومل

کرنے میں نا کام رہے تو میں نے اعلیٰ حضرت کواپی آخری امید گاہ بچھ کروہ فتو کی ان کی خدمت میں بھیجا۔اعلیٰ حضرت کے اس جواب ك يرف ك بعد بساخة كماية ابك

"الم ابوصنيف كاعلم فقدوا سنباط، رازى كاستدلال، اورغز الى كاكمال، خدا تعالى فيصرف ايك اعلى حضرت ميس جمع فرماديا ب". نوث:\_

يمكلهاوراك كالوراجواب"انوارمنا"م 191-181 مى موجود بـ

(انواررضامطبوعه ضيا والقرآن م 192)

كمالا ستيلمى

### منتیان سبعه اور اعلیٰ حضرت :

نفاذ ومیت اورمومیٰ لا بالزائد کے دوعلی الزوجین پرتر جے کے بارے میں ایک استفتاء کے جواب میں سات مفتیوں نے فتوی صا درکیا امر برايك من بحون كاختلاف وتضاديا ياجاتا تحار

چیف کورٹ ریاست بہاد لپور نے اس اِستنتاء اور تمام مفتیوں کے فتووں کو اعلیٰ حصرت کے پاس بھجوا یا۔اعلیٰ حضرت نے ان . مأكل ك متعلق باره افا دات تحرير فرمائ اور هرايك افا و مصيح حتى مجموى ستائيس فاكد اورايك سوچوبيس تفريعات ميس نافتودِ ال کی خاص خاص اغلاط کی نشاند ہی **فر مائی اور پھر آخر میں اصل** استف**تاء کا ت**ھم اور جواب فر مایا اور پھر اخیر کے عنوان ہے ام جوابات کے اجمالی احکام ذکر کئے۔

آپ کافتو کی نہایت بی معرکة الآراءاورطویل ہے، جوسوال سے جواب تک بینکروں صفحات بمشتل ہے۔اس تحقیق نوے کے طالعه كرنے سے اعلى معرمت كى فقىمى بصيرت ومعاصرين برفوقيت روز دوئن كى طرح واضح ہوجاتى ہے كه واقعى امام احمد رضا توت اجتهاد، میرت فکر ، ذبانت و تعقل اور علمی استحضار میں اپنے دور میں بے مثل رہے۔

(مقالات فريديدازمفق فيخ فريدمطبونه كمتبد ضياء العلوم راوليندُي س335)

## <u>کوئی اپنے اکابر کے فتویں کو میزان موازنہ میں تول کر ثابت فرماد ہے۔۔</u>

مولا نامحرعلی رضا قادری صاحب (مظریدی) تحریفر ماتے ہیں:

آپ کے زمانے میں اپنے اور غیر بڑے بڑے علاء تھے، اُن حصرات نے بھی نمآوی لکھے ہیں مگر کسی کے فتاوی '' نماوی رضویہ'' کے کسی تزكيمام مواز فأجين بي كع جاسكة

ا**گرمیری بیدائے غلطاورعصبیت آمیز ہے تو بڑااحسان وکرم ہوگا اگر دور حاضر کا کوئی کمتب فکراپنے ا کابر کے فتو وں کومیزان مواز نہ** عمل قول کرٹا بت فرمادے کہ اُن کے بڑوں کے قبادی کی تراز و کا پلہ جمکا ہواہے، جمکا ہوانہ سبی برابر ہی ہو،اس کا ثبوت پیش فرمائے۔ ہم نے ان کے فتووں کو جہال تک و مکھا ہے ان میں اس کے سوا پی دیس ہے کہ درست ہے، جا زنے، بدعت ہے، شرک ہے، اس ان

فيغان اعلى حفرت كمالاستعلمي یفان کا سرت نے پچھاوش بھی کی ہے تو جزیہ مسئولہ کے ثبوت کیلیے کسی ایک دوفقہی کتابوں سے پچھ عربی عبارتیں نقل کر دی ہیں، مگران میں ملمی مبادث کہاں؟ فی دفقهی مجرائی و کیرائی ناپید عقلی صمعی دلائل کی بحرِ زخاری تو دور کی بات ہے ساحلی وسطی نمود بھی نہیں۔ ار ہی ای افی میں ہے۔ اس میں وجلیوں ہے آپ چیٹم ودل کوروثن و پرنور کرنا جا ہجتے ہیں تو اس دل آویزی ودل کئی کے لیے مرن اعلى حضرت بى كاعلى دربارى ـ

(انواردضامطبوعضياءالقرآن 1225)

کم وہیش ایک هزار اکسٹه علماء نے آپ سے رجوع کیا: استاذ"جامعدنظامیدرضویہ عضرت مولا ناخادم حسین رضوی صاحب نے تحقیق فرمائی ہے کہ 'فقاوی رضویہ شریف' مطبوعہ(اروجلہ) میں کل استفتاء کی تعداد چار ہزار چارسوچورانوے(4494) ہے اس میں سے ایک ہزار اکسٹھ (1068) استفتاء کرنے والے اپنے وتت کے علماء و دائش ور حضرات ہیں۔

اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہا**علیٰ معرت اپنے** دور میں مرجع علاء تھے۔اُن علائے کرام کے نام اوراُ <sup>ب</sup>کی تفصیل'' فرآویٰ رضویہ''جلہ اول مطبوعه رضافا ونديش كابتدائيه بس موجود ب\_

### علمانے متاخرین اور اعلیٰ حضرت

اعلی معرت کی فقامت کا سورج بڑی آب وتاب سے جیکا جس کی روشنائی میں آج تک کوئی کی نہ آئی بلکہ اس کی آب وتاب میں ہر آنے والے دن میں اضافہ ہی ہوتا چلا جار ہاہے۔

اعلی حضرت کے بعد آنے والے مفتیان کرام بھی بھی'' فآویٰ رضویہ' سے بے نیاز نہ ہوسکے، آج تک علائے اہلست کے لیے بیاک بنیادی ماخذ کا کام دے رہاہے۔ایک مختر جھلک پیش کی جاتی ہے کہ آپ کے بعد آنے والے کون کون سے مفتیانِ کرام نے آپ کے فاوى كى روشى ميں فتوے جارى كے اورا كثر وبيشتر اپنے فتووں كو' فآوى رضوبي' كے حوالہ جات ہے مزين فر مايا۔ معدرالشريعه، بدرالطريقة مولا نامحمرامجه على اعظمى صاحب رحمة الله تعالى عليه في --- "بهارشريعت" اور" فآوى امجدية "ميل ---مدرالا فاضل حضرت مولا نامحد نعيم الدين مرادآبادي صاحب رحمة الله تعالى عليه في --- " فأوى صدرالا فاضل "ميس ---جية الاسلام مولا نامحمه حامد رضاخان صاحب رحمة الله تعالى عليه في --- " فناوى حامد بين مس ---مفتى اعظم مندمولا نامصطفى رضاخان صاحب رحمة الله تعالى علين --- "فأوى مصطفوية ميس ---مولا نامفتى عبد المنان اعظمى صاحب رحمة الله تعالى عليه في --- " فناوى بحرالعلوم "ميس ---مفتى جلال الدين امجدى صاحب رحمة الله تعالى عليه في - - ين فآوى فيض الرسول "ميس - - -

مفتی محمد وقارالدین صاحب رحمة الله تعالی علیہ نے ۔ ۔ '' وقارالفتاوی'' میں ۔ ماری کا ماری کا ماری کا ماری کی اس

ظهر اعظم منتی محرنورالله الله علی صاحب رحة الله تعالی علیہ نے ۔۔۔ '' فاوی نوری' میں ۔۔۔
مغیر شہیر مفتی احمریار خال نعیی صاحب رحة الله تعالی علیہ نے ۔۔۔ '' العطاب الاحمری فی قادی نعیمی' میں ۔۔۔
مفتی مختی محرفر یف الحق صاحب رحة الله تعالی علیہ نے ۔۔۔ '' العطاب الاحمری فی قادی نعیمی' میں ۔۔۔
مفتی محرفر یف الحق ام مجدی صاحب رحة الله تعالی علیہ نے ۔۔۔ '' فیادی شارح بخاری' میں ۔۔۔
مفتی محرفر یف الحق ام مجدی صاحب رحة الله تعالی علیہ نے ۔۔۔ '' فیادی شارح بخاری' میں ۔۔۔
مفتی محرفی الله نعی الشرفی صاحب رحة الله تعالی علیہ نے ۔۔ '' فیادی التعادی ' میں ۔۔۔
مفتی فیمن احمداد الله می صاحب رحة الله تعالی علیہ نے ۔۔ '' فیادی الاحمد نیسی الله تعادی ' میں ۔۔۔
مفتی عبدادوا محد قادری صاحب دام ظلانے ۔۔۔ '' فیادی ایورپ' میں ۔۔۔
مولا تا محمد ضیف خان رضوی صاحب دام ظلانے ۔۔۔ '' انتخاری الفتادی' ' میں ۔۔۔
مولا تا محمد ضیف خان رضوی صاحب دام ظلانے ۔۔۔ '' انتخاری الفتادی' ' میں ۔۔۔
مفتی شخر فرید صاحب دام ظلانے ۔۔۔ '' فیادی الفتادی' ' میں ۔۔۔
مفتی شخر فرید صاحب دام ظلانے ۔۔۔ '' فیادی الفتادی' ' میں ۔۔۔
مفتی شخر فرید صاحب دام ظلانے ۔۔۔ '' فیادی المیان نا الفتادی' ' میں ۔۔۔
مفتی شخ فرید صاحب دام ظلانے ۔۔۔ '' فیادی المیان الفتادی' ' میں ۔۔۔
مفتی شخ فرید صاحب دام ظلانے ۔۔۔ '' فیادی المیانت ' میں ۔۔۔

اور بیتو مرف کچیم طبوعه فقاوی جات اوران کے مصنفین کی تا کھمل فہرست ہے،اس کے علاوہ بھی بے شار مفتیان کرام ایسے ہیں اور نے جواعلی معترت کے فقاوی سے استفادہ کرتے رہے، حد تو یہ ہے کہ آپ کے مخالفین علماء بھی '' فقاوی رضویہ' سے و کھے کر فتو ہے تجریر کر ہے ہیں جس کے کی شواہد موجود ہیں۔

### <u>فتاوی نویسی کی زبان</u>

اطل حعرت کے فقاوئی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حعرت کی بارگاہ میں جس زبان میں استفتا ، پیش کیا جاتا تھ اس زبان میں استفتا ، پیش کیا جاتا تھ اس زبان میں استفتا ، پیش کیا جاتا تھ اس زبان میں موال جس بحر میں ہوا کی صاور فرماتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کس نے منظوم سوال کیا تو جواب بھی منظوم بی ذیخ ہے۔۔۔۔ ااب کے لیے بھی اُسی بحرکا اہتمام کیا گیا ہے جس سے زبان پرقد رت اور قاور الکلامی کا انداز و ہوتا ہے۔۔۔۔ اعلیٰ حصرت نے مندرجہ ویل زبانوں میں فقاوی تحریر فرمائے:

اردونتر ---اردونقم ---فارى نتر ---فارى نقم ---عربي ---انگريزي --- آيئة ان كى تفعيلات ملاحظ أرت ---

### اردونثر میں فتاویٰ:

اعلی حضرت کے اکثر فاوی اردو ہی میں ہیں کیونکہ میں ہندوستان کی رائج زبان تھی اور اکثر سوالات ای زبان میں ہیں البت دلائل فرماتے ہوئے آپ بلاتکلف عربی کا استعال فرماتے ہیں۔آئے اردونٹر میں تحریر کردہ ایک فتوی کی جملک دیکھتے ہیں۔ سوال:

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین اِس مسئلہ میں کہ ایمان کی تعرفیف کیا ہے؟ اورایمان کامل کیے ہوتا ہے؟ ہیتو اتو جروا (مال ا اجردیج جاؤکے)

الجواب:

محدرسول الله ملى الله تعالى عليد يهم كو بربات من سي المبالة ، حضور كي حقا نيت كومندق ول سے ماننا ايمان ہے، جواس كامُير (اقرار كرنے وا ہوا سے مسلمان جانیں سے جب کہ اس کے کسی قول یا تعل یا حال میں اللہ ورسول کا اٹکار یا تکذیب یا تو بین نہ یا تی جائے اور جس کے د میں الله ورسول جل وطاوصلی الله تعالی طبید ملم کا علاقه (رشته ) تمام علاقوں برعالب ہوا لله ورسول مے محبوں سے مجت ویک الله ورسول جل وطاوم کی الله تعالی طبید و ملم کا علاقه (رشته ) تمام علاقوں برعالب موالله ورسول مے محبول سے م ہوں ، اور اللہ ورسول کے مخالفوں ، بد کو یوں سے عداوت رکھے اگر چہ اپنے **جگر کے گلڑے ہوں ، جو پچھ** دے اللہ کے لیے دیتے جو م رو کے سواللہ کے لئے رو کے اُس کا ایمان کامل ہے، رسول الله ملی الله عليه واله وسلم فريا فتح ميں

"مَنْ أَحِبُ اللَّهِ وَأَبِغُضُ اللَّهُ وَأَعِلَىٰ اللَّهِ وَمَنَّعَ اللَّهِ فَقِيا سُتَكِمَلُ الإيمَانِ"

جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالی کے لیے عداوت کی ماور اللہ تعالیٰ کے لیے دوکا ماس کا ایمان کال ہ واللهتعالىٰ اعلم

( قَمَّا وَكُلُ رَصْوِيبِ جِلْد 29 ص 254 مطبوعد مشافا وَتَدْيَشُ لا ال

### اردونظم میں نتاویٰ :

اعلى معترت نے نه صرف أردونتر من فتو سے جاري مے بلك بعض اوقات آپ ہے اردوسم من موال كيا كيا تو آپ نے تقلم مى جواب عطافر مایااس کی دومثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

مستولدنواب سلطان احمدخان صاحب بريلي

عالمان شرع سے ہاں طرح میراسوال دیں جواب اس کا برائے حق مجھے وہ خوش خصال

مرتسی نے تو جمہ بحدہ کی آیت کا پڑھا تب بھی بحدہ کرنا کیااس شخص پرواجب ہوا؟

اور ہول مجدے تلاوت کے اداکرنے جے مجراداکرنے سے ان مجدول کے وہ پہلے مرے

پس سبدوثی کی اس کے شکل کیا ہوگی جناب؟ چلہے ہے آپ کودنیا جواب باصواب

ترجمه بھی اصل ساہے دجہ بیجدہ بالیقین فرق میہ ہے فہم معنیٰ اِس میں شرط اُس میں نہیں

آیت بحده کی، جانا که ہے بحده کی جا اب زبال سمجھے نہ سمجھے بحدہ واجب ہو گیا

ترجمہ میں اس زبال کا جانتا بھی جا ہے۔ تعلم معنی دوہیں ان میں ایک توباقی رہے

تا کیمن وجیه صادق ہوسنا قر آن کو در نداک موج ہواتھی چھوگئی جو کان کو

ے پی زیم بہ یغنی علیه الاعتما د شای ازفیض ونبر والله اعلم بالوشعاد

مجده کافدینین'اشاه' می تفریح کی ''صیر فیه' میں اس انکار کھیج کی

کہتے ہیں واجب نہیں اس پرومیت وقت وموت فدید کر ہوتا تو کیوں واجب نہوتا جرفوت

يعى اس كاشرع ميس كوكى بدل تغبر انبيس جز ادا يا توبدوقت بحز بجر جار ونبيس

نہیں منی کہنا جائز ہے یا ہے کارہے آخراک نیکی ہے نیکی ماحی واوز ارہے

قلته اخذ امن التعليل في امر الصلوة وهو بحث ظاهر والعلو حق لا اله

( نقيداسلام ازمولانا و اكثرحسن اعظى معلوعه كمتبداداره نقسنيفات الم احمد دضاكرا في ص 182

از:نواب صاحب محلّه بهاری پوره بریلی \_ \_\_

مسكله:

عالمان شرع نے کیا تھم ہے اس میں دیا گر کسی نے شمیکہ دو کا نوں کا مالک سے لیا

کے کے میک پھر بیاس نے انظام اپنا کیا سب دوکانوں کا کرابیاس نے زائد کردیا پس بیزا کدجواے حاصل ہواہے ہم وزر اس کے استعال میں ہے فائدہ یا پھے ضرر

اور اگر اس مخص کوشمیکہ سے کم آ مد ہو گی اور بوری کردی اس نے پاس سے اپنے کی

اس کی کالیما کیا ما لک کو جائز ہو گیا اس میں جوحکم شریعت ہو جھے د بجئے بنا

جتنی اجرت پر کرمنا کرنے لی مالک ہے شے اس سے زائد پر اٹھا نا چاہے تو بیشکل ہے

ا پنا کوئی مال جو قابل اجارہ کے ہوئے اس کواس نے سے ملا کردونوں کواک ساتھ دے

یازیا دت شے میں کردے مثل تعمیر مکال کونٹیاں ، کہگل ،کوآں چونامرمت این وآل

یابدل دے میں اجرت جیسے وال تغیرے روپے اس کے یاں آنے بیں گوبدلے میں لے ایکے روپے

یا کوئی کام اپنے ڈ مدکر لے اس ایجاریس تازیادت اس عمل کے بدلے ہوا قراریس الجواب:

جیے جاروب دوکال اصلاح اسباب دوکال اور جوخدمت کہ وشایان اجرت بے گمال

اور اگریم پدویتا ہے تو وے مختار ہے مالک اجرت پوری لے گااس سے جواقر ارب

یوں بی خاک ڈال رکھنا جب بھی تولیناوہ دام اب کی سے کیااسے واللہ اعلم والسلام

(امام احمد رضا کی نعتیه شاعری از مولا نامحد سراج احمد بستوی مطبوعه مکتبه فرید بک سنال لا مورس 118)

### نثر فارسي :

اردو کے علاوہ فاری میں بھی بہت سے سوالات و قاوی رضویہ میں موجود ہیں یہاں پر صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ مرا

از شهر بریلی مدرسه منظراسلام مسئوله مولوی محمد افعنل صاحب کایلی \_\_\_

"قام عليا رضى الله تعالىٰ عنه وامكن له وهاب منه وبجله" چركل دارد؟

(ترجمه: حضرت على رض الشعند في محرب موكرا مام ابوصنيف كوجكه دى ، إن كوفتهم جانا اوران كي تعظيم كي ، إس كاكيام عني هي ؟)

(تمام مبارت ایرست قال مسائح بن الخیل رأیت السنیی حسلی السلیه علیه و آله وسیلم و علیا معه رحنی الله تعالی عنه فجاء ابو حنیفه رحنی الله تعالیٰ عنه فقام علیا رحنی الله تعالیٰ عنه وامکن له و هاب منه و بجله

پوری عبارت بول ہے، صالح بن ظیل نے کہا میں نے رسول اللہ علیدوآلدو کم کوخواب میں دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ متھے اہم ابو حنیف رضی اللہ عنہ وہاں آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھرے ہوئے اہم ابو حنیف رضی اللہ عنہ کو جگہ دی اور انکو تعشم تغیم ایا اور ان کی تعظیم کی ) الجواب:

بسيار كازخواب اول باشدنه كه بر برطا برمحول وتعظيم اكا برخور دان خود دا برائه اظهار عظمت ايشان دورنيست سيدعا لم سلي الله تعالى عليه وسم برائح حضرت بتول زبرا قيام فرمود كودست اورابوسدداده برجائخ خودنشا ند كو بيبت اينجا بمعنى اختشام ست يعنى اورامختشم داشت و عامل معه معاملة الهادب والله تعالى اعليه

ترجمہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کے خلاف ہوتے ہیں بعنی ظاہر پر محمول نہیں ہوتے اور بروں کا اپنے سے چھوٹوں کی تعظیم کر کے ان کی عظمت کا اظہار کرنا کوئی بعید نہیں۔خود سید عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سیدہ بتول زہرار منی اللہ عنہا کے لیے کھڑے ہوتے ، ان کا ہاتھ جو ہتے اور ان کوا پی مسند پر بخاتے اور ایبت یہاں

منطق المراسى: الم<mark>ل حغرت نے ندم رف</mark> اردونقم میں جوابات دیئے بلکہ فاری نقم میں بھی اگر کسی نے سوال کیا تو آپ نے اُس کا جواب فاری نقم میں دیاءا کیک مثال چیش خدمت ہے۔

> از:شهر بلی درسه منظراسلام - - مسئوله مولوی محمد افضل صاحب کالمی - - -سزایم برحمنا جم لا زم آمد "پس آنکه دهمتش نه باجم آمد

مجومفتی خطائے یاصوابم بسااسرارا پنجا باہم آ مد

الجواب:

مسلمان دامزالازم که کردست که تول اعتزالی ظالم آید

وگریا بدسز ا کامل نیا بد که عنوش بهرمومن لا زم آید

وگر بالفرض از و چیزے نہ بخشد زنقصال حمتش خودسالم آید

کہ یرحم من یشاء لا کل فرد یعذب من یشاء ہم قائم آمد

بدنیا دمنش برجمله عام است بعقعی خاص حظیمسلم آمد

516 ثوابش بېرمومن منتې است عذابش ببركا فردائم آمد

برائ برصغت مظهر بكارست كداوذ وانتقام وأرحم آمد

(الام احمد رضا کی نعتبہ شامری از ڈاکٹر سراج احد بستوی س 116)

<u>عربی :</u>

مئله:

از:رام بور---مرسلدمراح الحق صاحب---27ريج الآخر1336 م

ماقولكم رحمكم الله في هذه المسألة ـــوكم مدة يجوزله السفر حال كونه مجرداً عنها ( ترجمہ: یوی کوچھوڑ کرسٹر پر جانے والے کے لئے کتی مد ت تک سٹر میں رہنا جا تزہے؟)

الجواب:

السفران كان بضرورة تقدر بقدرها ولايعين له حد وقدامو صلّى الله تعالى عليه وسلم بتعجيل القفول بعد قضاء الحاجة والسفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طغامه وشرابه ونومه فاذا قضي احدكم نهبه فليعجل الى اهله اوكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم امااذاكان بلاضروة ولم يستصحبها معه فلايمسكن اكثر من اربعة النهر بذلك امر امير المؤمنين عمر القاروق رضى اللعمالي عنه وفي السحديث قصّة. واللهتعالى اعلم

(ترجمه: سفرا كرضرورت كى وجد سے بوتو بفدر ضرورت بوكاس كى كوئى صدمتمرزيس تحقيق حضوراقدى صلى الله تعالى عليدوالدوسلم نفضرورت بورى بوجانے كے بعد جلدی واپسی کا تھم دیا ہے اور سنرعذاب کا گلزا ہے جوتم میں سے کی ایک کو کھانے پینے اور سونے سے دوک دیتا ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی اپنی صاحت پوری کر لے تو جلدی گھرلوٹے، یا جیسا کدرسول اندمنی اند تعالی علیدوالہ وسلم نے فر مایا لیکن اگر سفر بلاضرورت ہوا ور بیوی کوساتھ دند کے کرجائے تو چار ماہ سے ذیادہ سفر پی زختیم ہے۔ امير الموشين عمر فاروق رضى الله تعالى عندن اس كاعظم فريايا ، حديث عن تعند خدكور ب-اورالتدشيحاندوتعاني فوب جانتا ب

( فآويٰ رضوبه جلد 12 ص 268 )

اعلی حضرت کے دور میں اگریز ہندوستان پر قابض ہو بچکے تھے اور اگریزی زبان کی ترویج کی کوششوں میں لکے ہوئے تھے۔ اگرچہ بیذبان ابھی تک رائج نہ ہوئی تھی مرایک طرح سے اس کا جلن ہور ہاتھا اعلی معرت کے مجموعہ فاوی میں ایک امگریزی فتوے کا ذکر

Fazail e Sahaba Wa Ahle

اعلیٰ معرت ہے جس کوجمہ قادر غنی صاحب نے رکون سے بھیجا تھا۔ جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔

Rangoon

The 19th May 1908

To:

Maulvi Haji Ahmad Raza Khan Eaque Muhalia Saudagran Barailly United Provinces.

Honoured Sir.

We desire to place before you a certain religious matter on which we solicit your valuable opinion . The facts are briefly thus. There is a "chulia Mosque" in Moving Loulay Street at there place there are five duty elected trustee or "Motawilles" who manage the affairs of the said mosque, according to scheme fremed by the Chief "Court of lower Barma"The trustees are given the power of dispensing with the "Imam" "Muazzin" and "wardens" of the mosque. By virtue of the said power, the trustees at a meeting discharged the Imam, Syed Maqbooi for misconduct and disobedience. After the discharge the trustees filed a suit in the "chief court of lower Barma" for a declaretion that the discharge of the "imam" may be confiremed that inspite of his misconduct they have no power to discharge.

Having placed the facts briefly, we request you most Humbly to give your "fatwa" as to whether the trustees have the power to discharge the "Imam" when they find it necessary to do so, This is a vital point which is at present engaging the attention of the leading member of the "Chulia Sunni Mohammedon Community" and we shell thank you very much if you can send your fatwa before the 1st week of June.

Thanking you in anticipetion, we beg to remain Honoured Sir,

Your most obedients & humble Followers .

M.Quadir Ghani.

President. The Medras Muslim Association,

No 37 , Tocakey Mig Lovley Street,

الجواب:

Barailly

The 28th of May, 1908.

To

Mr. Quadir Ghani,

President, "The Madras Mulim Association"

with reference to your letter dated the 9th of May 1908 I send my Fatwa for your persual.

The trustees can discharge an "Imam" by their authority when such indifference is found in him which may be the sufficient reason of share for him to be dismised.

wide "lisonal Hukkom" Printed "almisr" (egipt) page 123

في فتاوي قاضي خان أذا عرض لامام اوللمؤذ ن عذرمنعه عن المباشره مدة سنة اشهر فلمتولى ان يعزله و يولى غيره وان كان للمعذور نائب.

There is a fatawa Qazi Khan, when an "Imam" or Translation :. "Muazzin" may have some certain business which may be cause of six months absence from the Mosque, not with standing . He may have given some person from him to act. At such opportunity trustees can discharge him and may establish or appoint an other "imam" in his place. "Tahtawl" printed "Misr" and "Shami" printed constantipls volume 3 page 639

### و نقدم مایدل علیٰ جواز عزله ادا مصی شهر

Translation: "Birizoda" has said that the Books aforesaid style shows that a trustee can discharge an "Imam" on account of a month's absence from the Mosque. The trustee has no need of taking sanction for discharging the "Imam" from the Court or from any higher officer or Governer because the authority of trustee in these months is over the power of a "Mohammedan Governor", although the same "Motawallis" or trustees may have been fixed by the same "Mohammedan Governor". See "Al ishbah w nnazair" printed "Luckhnow" page 179copied from the fatwa of Imam "Rashiduddin".

لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظره و لومن قبله

Translation:\_ A Qazi can not interfare a "waqf" in the presence of a trustee although Trustee may have been fixed by the same Qazi. "Hamwi" Sharhe "Ashbah" printed "Luckhnow" page 179 copied from "Fatawa Zahiruddin".

قاضى البلد اذا نصب رجلا متولياً للوقف بعد ماقلده الحاكم للحكومة فليس للحاكم على الوقف سبيل حتى لا يملك الا جازة ولا غيرها.

Translation: A king appointed a Qazi and after it the Qazi fixed a Trustee on a waqf.

Now that king has no connection with the waqf nor has he any power of its contract etc.

An other style from "Fisosal Hukum" copled from Fatawa imam wabri.

لا تدخل ولا ية السطان على ولاية المتولى في الوقف.

Translation:\_ A king can not interfare a waqf against a trustee's authorities.

In this case the higher officers or governors are not Mohammedan once and therefore they do not know the schemes of "Shara" as a

Mohammedan trustee knowers.

The trustees can discharge an Imam when the "Imam" leaves the "Sunni doctrine" or an open sin against " Shara"or there may be found in him some thing which may be the cause of abborrance which decreases number of people at prayers or he may be disobadient against the managing rules of affairs of the mosque or assambly of persone sdat prayers or there may be somthing such in him: otherwise he will not be discharged withou fault.

See "Raddul Muhtar" constant in opie Volume 3 page 597.

قال في البحر واستفيد من عدم وصحة عزل الناظر بلا جنحة عدمها لصاحب و ظيفة في جنحة وقف بغير جنحة وعدم أهلية .

Translation: It is said in "Bahrul Raeque" Motawaili can not be dismissed without faults From this it is manifested that any recoivers of a salery of a waqf cannot be discharged until his fault be proved or he may be proved to be unfit for his duties.

عبده المدنب احمد رضا البريلوي على عنه بمحمدن المصطفىٰ النبى الأمى صلى الله تعالى عليه واله وسلم

مفہومی ترجمہ: سوال برماسے جناب قادر غی صاحب نے اعلیٰ معترت سے بیسوال کیا کہ عدالت عالیہ نے ایک مجد کی انظامی سمینی مقرر کی ہے۔اب بعض وجوہات کی بنا پریمیٹی امام صاحب کوفارغ کرنا جاہتی ہے۔اس سلسلے میں کیا سمیٹی کوعدالت عالیہ ہے اجازت لیناضروری ہے۔

جواب اعلی معترت نے ارشاد فرمایا کہ جب عدالت عالیہ نے انظامی میٹی مقرر کردی تو اب وہ اپنے تمام معاملات میں خود مخار ہے عدالت ال معاليا ميں مداخلت نبيں كرسكتي \_

(نقير اسلام ازمولا الأاكر حسن رضا المظي مطبوعه مكتبدادار وتقنيفات إمام احدرضا كراجي ص 191-188)

## جدید معتقین کی رائیے:

اعلی معترت کی انہیں خصوصیات کی وجہ سے برصغیر کے اردو مجموعہ بائے فاوی برجد پر تحقیق کرنے والے ایک محقق جناب مجیب احمد صاحب اپنی کتاب" جوبی ایشیا کے اردومجموعہ ہائے فقاوی "میں" فقاوی رضویہ" کے بارے میں اپنے تاثر ات کچے یوں قلمبند کرت میں۔ ''مولا نااحرر مناطال نے مجموع طور پر ہون (54) سال فتوی نولی کی۔ ان کے پاس جنوبی ایشیا کے علاوہ افریقہ ، افغانستان ، امریکہ جاز مقدس اور چین سے اردو ، انگریزی ، عربی اور فاری میں بکٹرت استفتاء آتے تھے۔ بعض اوقات ایسانجی ہوتا تھا کہ اُن کے پاس ایک می وقت میں پانچ پانچ سو کے قریب استفتاء جمع ہوجاتے تھے =

اگر چدمولا نااحدرضا اپنے فاوی کی ایک نقل اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے تا ہم پھر بھی ان کے کی فقاوی ضائع ہو گئے ہیں۔ جو محفوظ رہ سکے ان کا مجموعہ بارہ جلدوں ہیں''العطابا النبویہ کی الفتاوی الرصوبه''کے نام سے شائع شدہ ہے۔

"رمنا فاویڈیشن" لاہور کے زیراہتمام" فراوی رضویہ" کی تبویب، تدقیق، تخریج اور عربی اور فاری عبارات کے اردوتر اجم کر کے تینتیس (33) جلدوں میں اس کاجدیدایدیشن شاکع کیا گیا ہے۔

مولا نا احمد رضا خان کوفتو کانو کی ہے دلی لگاؤ تھا اور وہ اسے دین فریعنہ تضور کرتے تھے۔ اس لیے وہ نہایت تحقیل کرنے کے بعد بن فتو کی دیتے تھے اور یکی وجہ ہے کہ آئیں مجمی اپنے فناوی سے رجوع نہیں کرنا پڑا۔

مولا نااحمد مضاخان اپنے فاوی میں قرآن مجیداورا حادیث نبوی کے بعد کتب نقیم کا ذکر کرتے ہوئے نقیها ء کے اقوال وآراء کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا نااحمد مضاخاں کا طرزِ استدلال اور طریقہ واستنباط نرالا اورا چھوتا ہے۔ وہ مسئلہ کی حقیقت کوجدیدوقد بم علوم کی روشی میں حل کرتے ہیں۔

شری تھم کے معلوم کرنے میں اشیاء کی حقیقت اور ماہیت پر بھی سیر حاصل بحث کرتے ہیں۔ مولا نااحمد رضاا پنے فقاوی میں ریاضی اور جغرافیہ سے مسائل کا استحکام ، اقوالِ متبائنہ میں ترجیح اور متعارض ولائل میں تطبیق بھی پیدا کرتے ہیں اور شواہد سے ان کی تائید کرتے ہوئے ایک مسئلہ کے ماتھ مسائل خمنی کا بیان بھی کردیتے ہیں۔

" فراوی رضوی میں تنقیح سائل اور مسائل جدیدہ کا بکثرت بیان موجود ہے۔ تقریباً براستفتاء کی عبارت کے ساتھ مستفیٰ کا نام، جائے سکونت اور تاریخ درج ہے۔ مولا نااحمد صاکبعض فراوی پرعلائے تجازی تقمد بقات بھی موجود ہیں۔

" فاوی رضویی" میں تقلید کے ساتھ ساتھ اکثر مقامات پر اجتہادی رنگ بھی نمایاں ہے۔ اصول فقد اور فقو کی نولی کے جملہ اصول و قواعد اور آ داب المفتی پر کمل پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ فقہائے سلف سے اختلاف بھی موجود ہے۔ " فاوی رضویہ" میں مولا نااحمد رضائے معاشرے کے رسوم ورواج اور عرف و عاوات کو بھی بیش نظر رکھا ہے اور مقد ور بھر سعی کی ہے کہ ایک مسلمان آسانی سے حقوق التداور حقوق التداور حقوق التداور حقوق التجاد کو سرانجام دے سکے۔ چنانچ انہوں نے اس سلسلہ میں بنیادی گئت سے بیان کیا ہے کہ دینی فرائض کی اوائی اور محرمات سے اجتناب کورضائے محلوق پر مقدم رکھا جائے اور فتنہ وفسادے بہتے اور انسانی قلوب کی مدارات و مراعات کے لیے غیراولی امور و ترک کر

مولا نااحمدرضاخان نے پچاس سے زائدعلوم پرایک ہزار کے قریب کتابیں یادگار چھوڑی ہیں ان میں نقد میں سے متعلق کتب کی تعداد زياده ہے۔

( جنوبی ایشیا کے اردو مجموعہ ہائے قاوی از مجیب المرمطبوعہ مکتبہ بیشل بک فاوٹریش اسلام آبادس 53)

# اپک عجیب علمی جھلک

آ خرمیں ہم کمالاتِ اعلیٰ حضرت کی ایک الی جملک پیش کرتے ہیں جومنفر دحیثیت کی حامل ہے، جی ہاں! بیآ پ کاتحریر کردہ'' فآویٰ رضویہ'' کا خطبہ ہے جس کی خصوصیت میہ ہے کداس میں اللّٰہ عز وجل اور رسول اللّٰہ صلّی اللہ تعالی علیہ واللہ اللہ ا کہ ائمہ اربعہ، دیگر فقہا اور فقہ کی نوے (90) کتب کے نام اس کے شمن میں آھے ہیں، یہ وہ خطبہ ہے جس کے بارے میں علاء نے ارشادفر مایا: اگر کوئی اس خطبے کوئی پڑھ لے تو ہم اُسے عالم ماننے کے لئے تیارہیں۔ ای انداز میں اعلیٰ حعرت نے اپنے پیروم ِ شد کی فر مائش پر ایک درود شریف بھی تحریر فر مایا ہے کداس درودِ پاک میں آ بچے تجرے کے

تمام بزرگوں کے نام بھی ضمنا آ گئے ہیں،اس کاعکس ہم نوادرات کے باب میں پیش کریں گے۔

# "فتاوى رضويه" كا خطبة الكتاب:

# بِسُمِ الله الرُّحَمٰنِ الرُّحِيْم

الحمد لله هو الققه الاكبر --- والجامع الكبير --- لزيادات--- فيضه المبسوط ---الدرر والغرر-به الهداية --- ومنه البداية --- واليه النهاية --- بحمدُه الوقاية --- ونقاية الدراية ---وعين العناية --- وحسن الكفاية ---والصّلاة والسلام على الامام الأعظم للرسل الكرام ---مالكي وشافعي احمد الكرام --- يقول الحسن بلاتوقف --- محمد الحَسَنُ ابويوسف --- فانه الاصل المحيط --- لكل فضل بسيط --- ووجيز ووسيط --- البحرالزخار --- والدر المختار --- وخزائن ، الاسترار --- وتنتويس الابصنار --- وردالـمـحتار ---عـلّـى مـنـح الغفار --- وفتـح الـقدير --- وزاد الققير ---ذملتقى الابحر --- ومجمع الانهر --- وكنز النقائق --- وتبيين الحقائق ---والبحرالراثق--- منه يستمد كل نهرفائق ---فيه المنية --- وبه الغنية --- ومراقى الفلاح --- وامداد الفتاح --- وايضاح الاصلاح --- وتور الايضاح --- وكشف المضمرات--- وحل المشكلات---والبرر المنتقى --- وينابيع المبتغى --- وتنوير البصائر --- وزواهر الجواهر --- البدائع النواس --- المدرّه وجوبا عن الاشباه والنظائر --- مغنى السائلين --- وتصباب المساكين ---الحاوى القدسي --- لـكل كمال قد سي وانسي --- الـكافي الوافي الشافي --- الـمصفي المصطفى

# Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait

المستصفى المجتبى المنتقى الصافى --- غدة النوازل ---وانفع الوسائل --- لاسعاف السائل --- عمدة الاواخر وخلاصة الاوائل --- وعلى اله وصحبه ---وحزبه ---مصابيح الذجى ---ومفاتيح الهدى --- لاسيما الشيخين الصاحبين ---الأخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين --- والختنين الكريمين --- كل منها نورالعين --- ومجمع البحرين --- وعلى مجتهدى ملته --- واثمة امته --- خصوصا الاركان الاربعة --- والانوار اللامعة --- وابنه الاكرم --- الغوث الاعظم --- خصول الحقائق --- وجامع الفصولين --- فصول الحقائق --- والشرع المهذب --- بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم ياارحم الرحمين أمين أمين والحمداللورب الخلمين ---

#### ر رجمه:

ہم اُس کی حمد کرتے اور اس کے کرم والے رسول پر درود جھیجے ہیں ۔۔۔سب خوبیاں خدا کو ہیں۔۔۔ یہی سب سے بوی فقد ددانشمندی ہے۔۔۔اوراللہ تعالیٰ کے فیض کشادہ کی افزائشیں۔۔۔کہنہایت روشن موتی ہیں۔۔۔اُن کے لیے بردی جامع ہے۔۔۔اللہ بی سے آغاز ہے۔۔۔اوراُس کی طرف انہا۔۔۔اُس کی حمد سے حفظ ہے اور عقل کی پاکیزگی اور عنایت کی نگاہ اور کفایت کی خوبی۔۔۔ اور درود وسلام ان پر جوتمام معزز رسولوں کے امام اعظم ہیں۔۔۔میرے مالک۔۔۔اورمیرے شافع۔۔۔احمد کمال کرم والے۔۔۔حسن بنوقف كهتاب كحسن والعصلى الشتعالى عليداله وملم يوسف عليه الصلاة والسلام كوالديس -- كيونكه وبى اصل بيس -- جو برفضيلت كبيره وصغيره ومتوسط كومحيط بين \_\_\_نهايت محيلكته دريا بين \_\_\_اور چُنه هوئے موتی \_\_\_اور رازوں كے خزانے \_\_\_اور آئكھيں روش کرنے والے۔۔۔اور جیران کو اللہ غفار کی عطاؤں کی طرف پلٹانے والے۔۔۔ قادرِ مطلق کی کشائش ہیں۔۔۔اور مختاجوں کے توشے۔۔۔ تمام کمالات کے سمندرانہیں میں جا کر ملتے ہیں۔۔۔اورسب خوبیوں کی نہریں انہیں میں جمع ہیں۔۔۔باریکیوں کےخزانے ہیں۔۔۔اور تمام حقائق کے روش بیان۔۔۔اورخوشنما صاف وشفاف سمندر۔۔۔کہ ہرفوقیت والی نہر انہیں سے مدد لیتی ہے۔۔۔انہیں میں آرزو ہے اور انہیں کے سبب باتی سب سے بے نیازی ۔۔۔اور مراد پانے کے زینے ۔۔۔اور تمام ابواب خیر کھولنے والے کی مدد۔۔۔ اور آ رائتگی کی روشن۔۔۔ اور اس روشن کے لئے نور۔۔۔ اور غیو ں کا کھلنا۔۔۔ اور مشکلوں کاحل ہونا۔۔۔ اور پُتا ہُوا موتی ---ادرمراد کے چشمے ---اوردلوں کی روشنیال ---اورنہایت حمکتے جواہر عجب ونا در ---ومثل ونظیر سے ایسے پاک ہیں کہان کامٹل ممکن نہیں۔۔۔ساکلوں کوغن فرمانے والے ہیں۔۔۔اورمسکینوں کی تو تگری۔۔۔ ہر کمانِ ملکوتی وانسانی کے بیاک جامع ہیں۔۔۔ تمام مهمات میں کافی میں۔۔۔ بھر پور بخشنے والے۔۔۔سب بیار یول سے شفادینے والے۔۔۔مصفیٰ ،برگزیدہ، پا کیزہ، پخنے ہوئے،

ہوئے ، ستھرے صاف۔۔۔ سب تختیوں کی دفت کے لئے ساز وسامان ہیں۔۔۔ سائل کونہا بیت عمدہ مند ما ملی مرادیں ملنے کے لئے سم ے زیادہ نفع بخش و سلے ہیں۔۔۔ پچھلوں کے تکمیرگاہ اور اگلوں کے خلاصے۔۔۔اور ان کے آل واصحاب اور از واج وگروہ پر درو وسلام۔۔۔ جوظلمتوں کے چراغ اور ہدایت کی تنجیاں ہیں۔۔۔خصوصاً اسلام کے دونوں بزرگ مصطفیٰ کے دونوں یار کہ شریعت وحقیقیة دونوں کناروں کے حاوی ہیں۔۔۔اور دونوں کرم والے شادیوں کے سبب فرزندی واقدس سے مشرف۔۔۔کوأن میں ہرایک آسکو روشی اور دونول سمندرول کا مجمع ہے۔۔۔اوران کے دین کے مجتزد،ولی،امت کے امامول پر۔۔۔خصوصاً شریعت کے جارول رکن جیکتا نور۔۔۔اوران کے نہایت کریم بیٹے غوٹ اعظم پر۔۔۔کہ اولیاء کے لئے ذخیرہ ہیں اور فقہا کے لئے تخذاور حقیقت اور وہ شریعت کی ہرزیت سے آ راستہ ہیں۔۔۔دونوں کی نصول کے جامع اور ہم سب پر ان کے ساتھان کے صدقہ میں اُن کے فیل اے سب مہر ما نوں ـ يره ورمبر بان ك كتول كر - ياار حم الرحمين أمين أمين والحمد لله رب العلمين

<u>امام شعر و ادب اور فنّ شاعری</u>

اعلی حضرت فن شاعری میں بھی اپنے وقت کے امام تھے ،اور دلجیپ بات تو یہ ہے کہ اس فن میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا،وہ خود فرماتے ہیں۔

> مول اليخ كلام سے نهايت محظوظ . ب جائے ہائمته لله محفوظ قرآن سے میں نے نعت کوئی کیمی بعن رہادکام شریعت ملحظ

مولا ناوارث جمال بستوى صاحب إلى تصنيف منى بنام" امام شعروادب" من تحرير فرمات بين:

''اعلیٰ حضرت کا کلام قصیده ،غزل ،مثنوی ، مستزاد ، قطعات ، رباعیات ،تشبیهات ، استعارات ، اقتباسات ، فصاحت ، بلاغت ، حلاوت،ملاحت،لطافت،نزا كت بحسن تغليل بحسن تشبيب بحسن طلب بحسن تضاد بتسيق الصفات على العيدر،ندرت يخيل،جدت تمثيل، صنعت تلميع مصنعت وتليح مسنعت وطباق وتضاد مصنعت الصال تربيعي مصنعب مقابله مستعب تجنيس تجنيس مماثل مجتيس مستوي وتجالل عارفانه،مراعات النظير، وغيره وغيره كاسدا بهار جمن نظرآتا ہے۔ يه إدّعائے محض نبيس بلكه إس كے شواہد و نظائر ہيں، أثفا كر ديكھتے املى حعرت كاد يوان" مداكل بخشش"\_

( تجليات الم احمد رضا ازمولا ما النت رسول قادري عطبوعه مكتبد بركا آل بهليشر زكرا يي ص 97)

# امام احمد رضا واصف شاه هدی:

ڈ اکٹر محمط طلحہ رضوی صاحب اپنے مقالے 'امام احمد رضاوا صف شاوہ کی'' میں اعلیٰ حصرت کی شاعری کے بارے میں رقم طراز ہیں : عالم باعمل ااعلى حعرت اسلامى تارىخ كى ايك السيء ترى تخصيت اورفر دِ نابغه كانام ب، حس مي مجدد يت كسار ساوما ف مجتمع تقد مت بہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب فاک کے پردے سے انسان تکاتا ہے

علم ونعنل کے میدان میں معربت ورضا کی بسیار جبتی اہل نظرے خراج عقیدت وصول کرتی رہے گی۔ اُن کی شاعری فنی نقط نظرے معیاروکمال کی حال اورسر بسرحدونعت ومنقبت پربی مشمل ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ نعت ایک مشکل محربہترین صنف یخن اور باعث فخر وثواب ہے۔زور قلم اور جولانی وطبع کے تحت اس فن میں قدم قدم پرخطرات کا سامنا ہے۔ووذات مقدس جس کی سرکار میں دانستہ و تا دانستہ ذرا بھی سوئے ادب حبطِ اعمال (اعمال کے ضائع ) کا سبب ہو، اس کی مدح ونعت بردے ہوش وحواس کا کام ہے۔'' با خداد بوانہ ہاش د بامحمہ ہوشیار'' کی منزل ہمہ دم پیشِ نگاہ ربنی جا ہیے۔'' الملفوظ'' میں اعلیٰ صعرت نے فتی نعت کوئی کی ناز کی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔۔۔

### <u>حضرتِ حسان کی پیروی :</u>

آپ نے اپی نعت نویس کے لئے قرآن وحدیث کوبی شمع راہ بنایا ، یہی وجہ ہے کہ اُن کا نعتیہ کلام افراط وتفریط کے عیب اور خیل کی براوروی ہے یاک ہے۔نعت کوئی میں آپ حضرت حسان کی پیروی کافی سجھتے ہیں جن کی نعتیں سکرخو درسالت ماب ملی اللہ تعالیٰ علیہ والبہ والم محظوظ موسئ اوردعا كين فرماكين وه ككيم بيل

> توشديمي واشك كاسامال بس افغان ول زار حدى خوال بن ہے

## <u>ترآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی:</u>

احكام شريعت كى تبليغ ومحراني من آپ بهت بى مخت تصالك جكرفر ماتے بير \_

بول النيخ كلام سينها يت محظوظ بوا عب المعنَّقة لله محفوظ

قرآن ہے میں نے نعت کوئی علیمی سینی رے احکام شریعت ملحوظ

'' **حدائق بخشش'' ہر دوحمص ،اعلیٰ معزت کی نعتوں کا مجموعہ اور ایک ایسی متبائے ہے بہاہے جس پرار دو کی نعتیہ شاعری ہمیشہ ناز کرے** ی معرت رضای نعیس ساده بهل ، عام نهم ، سوز و کداز قلب اور عاشقانه جذبات مے ملوی بی مجنسوس فنی نقط ، نظر سے بھی مشکل اور سخت زمينون مي آن كانعتين بندش وتراكيب اورقدرت بيان كاساراحسن ركفتي بير-

### <u>اردو کی کلاسیکی شاعری کے اوصاف :</u>

اُردو کی کلا سکی شاعری کے وہ سارے اوصاف جن پر اہل زبان کو نازے معزمت رضا کے کلام میں بھرے بزے ہیں۔ شوخی طبع کے ، اوجود آپ نے بوی احتیاط سے عروس مخن کو اُن تمام زیورات سے آ راستہ کیا ہے جونعت کوئی کے تقدی واحر ام کے ساتھ اس کے حسن کو

چارچاندلگاتے ہیں،شاعرکوائی لیاقت فن کاپورا پورااحساس تھا۔

یمی کہتی ہے بلیل باغ جنال کدر ضاکی طرح کوئی تحریباں نہیں ہند میں واصعب شاو ہدی جمعے شوخی وطبع رضاک قتم

وہ ایک وہبی شاعر تھے، فنکاری وحسن آفرین کے لیے موزونی وطبع از بس ضروری ہے میص فیضانِ اللی ہے اور پھونیس ،ای لئے کیا ہے" اللشعفرَ ان تلا میذ الدّحصن "کیونکہ۔۔۔

طبع موزول نركسي وملى است ازعطيات فيغن لم يزلى است

### زبان و بیان پر ملکه :

اُنہیں زبان و بیان پر ملکہ حاصل تھا ، فاری وعربی میں مہارت کے ساتھ ساتھ مقامی زبانوں کاستمراشعور رکھتے تھے۔اُن کی اُردو نکھنو کی بامحادر ہ کلسالی زبان ہے ، کلام کی شجیدگی ،لب واہجہ کی بلند آئیکی ،طنطنہ اور زور اِس میدان میں بےمثل اُستادی کی دلیل ہے ،ایک نعت شریف کے چنداَ شعار دعوے کی تقید بق کریں مے۔۔۔

> ر طک تر ہول رنگ رخ آفاب ہوں ذروتر اجماے شرکردوں جناب ہول

درِّ نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں بعنیٰ تر اب ر مگذر بوتر اب ہوں

گرآ نکه بون تو ابر کی چینم پر آب ہوں دل ہوں تو برق کا دل پراضطراب ہوں

خونیں جگر ہوں طائر بے آشیاں شہا! رنگ پریدہ ور پٹے گل کا جواب ہوں

به اممل و به ثبات هون بحر کرم مد د پرور د و و کنار سراب وحباب هو ں عبرت فزائ شرم کندے مراسکوت سمویالب خموش لحد کا جواب ہوں

دل بسنة بيقر ارجگر جاك اشكبار غني بون بگل بون برتي تپان بون ، حاب بون

مولی او ہائی نظروں سے گر کر جلا غلام رشک مٹر ورسیدہ وچشم کماب ہوں

مث جائے بیخوری تو وہ جلوہ کہاں ہیں دردا! میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں

شاما! بجميسترمراشكون سے تانيس آب عبث جكيد ه و پشم كماب بول

حسرت میں خاک بوی وطیبہ کی اے رضا نیکا جو چشم مہر سے وہ خوان نا ب ہوں

نائخ ہوں کہ امیر، غالب ہوں کہ مومن ، انہیں شہرت و مقبولیت جس برتے اور کمال فن پر حاصل ہوئی کیا مندرجہ بالا کلام رضاکس طرح بھی اس معیار کیف و کم ہے کم ہے؟ اِس ایک نعتیہ غزل میں شعروشن کے کتنے کا س جمع ہیں۔

نادراستغارے۔۔۔۔ناز وکارتشبیبیں۔۔۔حسنِ تضاد۔۔۔مراعا ۃ النظر ۔۔۔رعایت لفظی۔۔۔سادگ ۔۔۔سفائی وابہ والہوکا م چکین ۔۔۔شوخی طبع ۔۔۔مضمون آفرین ۔۔۔ پرواز قلر ۔۔۔اور کیا کیجینیں ہے۔

#### غالب سے موازنہ:

غالب ارود کا مایہ نازشاعر ہے، حصر ہے رضائے غالب کی جن زمینوں میں طبع آ زمائی فرمائی ہے اُن سے پیچیے نہیں رہے ہیں ۔نظر

انصاف می دونوں کے اشعار و کھے اور معیار ومنہائ کے پیش نظر اِن پر صاد نگاہے عالب کی مشہور خزل ہے۔

غنچه منا فلکفته کودورسے مت دکھا کہ بول بوئے کو بوچھا ہوں میں،مندے جھے بتا کہ بوں

اعلیٰ حضرت فر ماتے ہیں \_

یں نے کہا کہ جلوہ واصل بیں کس طرح ممیں صح نے تو رم ہر میں مث کر دکھا دیا کہ یوں

غالب کی ایک اور مقبول غزل ہے

د مرنبیں حرم نہیں درنبیں آستاں نہیں بیٹے ہیں رہگذریہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں

اعلى حعزت كى غزل كالندازهاس شعرے لگائے

جان ہے عشق مصطفی روز فزوں کرے خدا جس کو ہودر د کا مزانا زِ دوا تھا سے کیوں

حضو رِ انورملی الله تعالیٰ علیه والہ وسلم کے جسم منور کا سامیہ نہ ہونے کی بہت ساری شاعرانہ تو جیبیں بیان کی جاتی رہی ہیں۔ و کیھیے اعلیٰ حضرت کس خوبصورتی سے کہتے ہیں۔

راہ نی میں کیا کی ، فرش بیاض دیدہ کی چاد رفال ہے ملکتی زیر قدم بچھائے کون

ہے تو رضا نراستم ، جرم پر گر لجا کیں ہم کوئی بجائے سوزغم ، ساز طرب بجائے کیوں

# کلک رضا ھے خنجر خونخوار برق ہار:

آب نے جوز مانہ پایا ہندوستان میں مسلمانوں کا زوال یا فتہ عہد تھا۔ بادشاہت ختم ہو چکی تھی۔ اگریزوں کی غلامی کا دورتھا۔ مسلم معاشرہ ، مسلم تبذیب اور اسلامی ثقافت کے عروج کوزیادہ دن نہیں گزرے تھے، ہزار عبوب کے باوجود فنون لطیفہ کی دہشی ابھی ہاتی تھی شعر و تنفی کا جرفت کی جناز ملاحیوں کے ساتھ اگر شعر و تنفی کا جرفت کی جاتے ہاتے ، اعلی حضرت اپنی بے شار ملاحیوں کے ساتھ اگر

صرف اس میدان زبا بھائی بی اپناعلم اہراتے تو کوئی مدِ مقابل نہ تھا گران کی ساری توجہ دفاظت دین میں اور شریعت محمدی کی پاسبانی پر دبی ۔ اسلام کے بنیادی عقائد پرجو بالتحریک حلے ہور ہے تھے فتنہ انجد بیانے جو طوفان بر پاکر دکھا تھا اور جزیر قالعرب کو ہلاتا ہوا بیازلر لہ جس تیزی ہے ہندوستان بیں بڑھ چلاتھا اگرا مام محمد مضااس کا تو ژنہ کرتے تو خدامعلوم کفریات و ہا بید کا سیاب کتنوں کے سفینہ ایمانی کو غرق کردیتا۔ حضرت نے جس جانفشانی اور جگر کاری کیساتھ دردو ہا بیہ کے لیے خودکو و تف کردیا وہ بچھان ہی کا حصہ تھا اس کی شاعرانہ مقبولیت کی راہ جس حاکل رہا اور وہ اکثر حلقوں میں مورد طعن و ملامت رہے کہ بیتو سنت رہے کہ بیتو سنت

اہل سنت کے امام عمر حاضری کے لیے کی کوخاطر میں ندلائے ، انہیں اِس کا احساس تھاوہ لکھتے ہیں۔۔۔
سنیت سے کھٹے سب کی آ کھ میں
پیول بن کر ہو مجئے کیا خارجم

كىكن حوصلەرىغا كەــــ

کلکِ رضاہے تیمِ خونخو اربرق بار اعداءے کہد و خیرمنا ئیں من شرکریں

رسول مقبول ملی اللہ تعالی طبیدہ البوسلم نے نجد سے متعلق جو پیشن کو ئیاں فر مائی تھیں وہ سب کی سب اپنے وقت سے ظاہر ہو کیں ، اس عبد الوہاب نجدی نے جو پچھ کیا وہ کسی سے اپنیسے مقبلہ میں ہے۔ اُس کے بیرووں کے عقائد شیطانی بس! معاذ اللہ حب رسول ملی اللہ تعالی ملیدہ البہ والم کی شدت نے دشمنان رسول ملی اللہ تعالی طبیدہ البر ملم کے لئے کلک رضا کو واقعی نجرِ خونخو اربنا دیا تھا۔ فرماتے ہیں۔

مومن وہ ہوان کی عزت پر مرے دِل سے تعظیم بھی کرتا ہے خدی تومز سے دل سے

تھے سے اور جنت سے کیا مطلب وہانی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی

ذکررو کے فضل کائے بقص کا جویاں رہے چرکے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی

کرے مصطفیٰ کی اہائتیں ، کھلے بندوں اس پہیجراً تیں کہ میں کیانہیں موں محمدی ،ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں

دلِّی اور لکھنؤ کی معیاری شاعری کے نمونے :

اعلی حضرت کی شاعری میں اُن کی خد ہمیت نے بیدرخ ضرور پیدا کیا ہے جو سرسراحقا کُق پر بنی ہے اِس کے باوجودا کر خانص فی اقدار کا جائزہ لیا جائے تو رضا کی شاعری دلّی اور تکھنؤ کی معیاری شاعری کے نمونے چیش کرے گی ، زبان کی صفائی۔۔۔فتکی و پر سنگی۔۔۔اور سہل متنع کی مثالیں دیمعنی ہوں تو ذیل کے اشعار موجود ہیں۔

> اے دضاسب چلے مینے کو میں نہ جا دک ارسے خدانہ کرے

آ تکمیں رورد کے سوجانے والے جانے والے جانے والے

ذر كا بوت بي وطن سے چور \_\_ دليل كيول كاتے بيل كانے والے

کوں رضا آج کل سونی ہے اٹھ مرے دھوم مچانے والے

شب بحرسونے بی سے فرمن تھی تارول نے ہزاردانت پیسے اُن کے آگے دموی وہتی رضا کیا کجے جاتا ہے بیہ ہر بارہم

#### <u>اُشعار میں مرہی نقروں کا حسین اور برجستہ پیوند :</u>

اُن کا تجرِعلی اُن کے بیشتر اشعارے فلاہرہے ،عربی و فاری پر کا مل عبور نے اَشعار میں عربی نفروں کا اتناحسین اور برجت ہیوند لگایا ہے جس کی مثال کم کمتی ہے۔۔۔

> بايركرم كمراء هي لا تعشلها البحار آقا

اتی دحست دضا پرکرلو کا بَعْرُبُهُ البَوَار آ تا

لاملَقَ جَهَدُم تفاوعده وازلى ند محرول كاعبث بدعقيده بوناتفا

لَم مَان دَوْلِيدُ كَ فِي دَظَرِهِ مَثَل تَوْنَهُ مَد بيداجانا مكران كوناج توريراجانا

آپ کی مشہور نعت ہے

واہ کیا جود و کرم ہے شیہ بعلی تیرا دونہیں' سنتاہی نہیں مانکنے والا تیرا

مقطع (يرجب فود إك كالقطع) كاحسن ملاحظه مو\_\_\_

اے د ضامیس عنم ارجملہ جہاں دھمن تست کروہ ام مامن خود قبلہ ، حاجاتے را

ایک دومری نعت ہے۔۔۔

پاٺ دو پکودهاریه پکوزار ہم یاالنی کیونکرائزیں پار ہم

اس میں قرماتے ہیں۔۔۔

چیشم پوشی وکرم شان شا کار باب باکی واصرار ہم

# لكمنؤكي خالص بيكماتي اردوكا استعمال:

میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت رضا کی خالص کلسالی زبان ہے۔اُن کے یہاں پھھا لیے الفاظ مجمی بڑی عمر گی سے ادا ہوئے ہیں جو لکھنو کی خالص بیکماتی اردوکا جزو ہیں مثلاً ۔۔۔مثلاً ۔۔۔ کمنا۔۔۔ مجرن ۔۔۔خدائی خوار۔۔۔ کد کدی کرنا۔۔۔مر پر بلا اٹھانا۔۔۔ ہوا تانا ۔۔۔وغیرہ وغیرہ

> اُن کامنگاپاؤں سے محکراد ہے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر محصے منعم دکڑ کرایڑیاں

> > اوشد منائے زہر درجام مم جاؤں کد حرزی بدی ہے

بنده ملنے كو تر يب حضرت قاور كيا لمعه وباطن من شمنے جلوہ وطا ہر كيا

ہے کون کہ گریہ کرے یا فاتحہ کوآئے بیکس کے اٹھائے تری رحمت کے بھرن پھول

> اہے کو ہے سے تکالے توندو ہیں تو حد بحرکے خدائی خوار ہم

خفلید شخ وشاب پر ہنتے ہیں طفلِ شیر خوار کرنے کو کد کری عبث آنے کی بہار کیوں

یادوطن می کیادشت جرم سے لائی کیوں بیٹے بٹھائے بدنصیب سریہ بلااٹھائی کیوں

تام مدیند لے ای مطنے کی سیم خلد سوزش غم کوہم نے بھی الی ہوا بتائی کول

روزمره محاوره اورلب ولبجه كاية تقراين أن كے كلام كا خاص جو ہر ہے ۔۔۔

#### دشوار زمینوں کا استعمال:

اس کے باوصف بخت اور دشوار زمینوں میں معرب وصانے مضامین باندھے ہیں ،اور بیان کی قادرُ الکلامی پر دال ہیں۔آپ کی طبیعت مشکل پندھی اور بیشکل بھی انہیں اتی بہل تقی کو یا کوئی تکلیف بی نہیں، چنداشعار ملاحظہ ہوں۔۔۔

کیا تھیک ہورخ نوی پرمثال کل پامال جلوہ و کفٹ پاہے جمال کل

رنگ مڑہ سے کر کے بخل یادشاہ میں سمینچاہے ہم نے کانٹوں پی عطر جمال کل

عارض شمس وقمرے بھی ہیں انورایزیاں عرش کی آتھوں کے تاریبے ہیں وہ خوشتر ایزیاں

دوقمر، دو پنجہ وخور، دوستارے، دس ہلال اُن کے کموے، پنج، ناخن، پائے اطہرایز یاں چرخ پرچ هنه بی جاندی میں سیابی آگئی کرچکی میں بدرکو کلسال باہرایزیاں

#### تشبيعات:

تشبيهات کی کھاورتازه کاری د مکھے۔۔۔

ول اینا بھی شیدائی ہے اُس ناخن پاکا اتنابھی میرنو پینداے چرخ کہن پھول

دل کھول کے خوں رو لے هم عارض شدیں نظاقہ کہیں حسرت خوں نابیشدن پھول

#### لمبي رديف:

وه بهادر شاه ظفر کی طرح کبی کبی رویف میں بھی اشعار بدی آسانی سے کہتے ہیں۔۔۔ رخ دن ہے پامہرسا، یہ بھی نہیں وہ بھی بیس شب زلف یا مشک ختا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

نه آسان کو بول مرکشیده موناتها حضور خاک بدینه خیده موناتها

رضاجودل کو بنانا تفاجلوه کا وصبیب توبیارے تیدِخودی سے رہیدہ ہوناتھا

طونی میں جوسب سے او نجی نازک سید می نکل شاخ مانکوں نعت بی کلمنے کوروپ قدس سے الی شاخ

#### تلميمات كى كثرت :

تلیجات ہے اشعار کامعنوی حسن سوا ہوتا ہے ، حضرت ورضا کے کلام میں تلیجات کی کثرت ہے جواُن کی وسعتِ علمی اور ایجاز بخن کی ایس ایک اور ایجاز بخن کی ایس ہے۔۔۔ ایس ہے، شاعر کواس صنعت کری پر کمال حاصل ہے۔۔۔

غنچ مااوی کے جو چنکے دنی کے باغ میں بلمل سدر وتک اُن کی ہوتے بھی محرم نہیں

حسن بوسف به تثین معربی انتشت زنال مرکتاتے بیل ترے نام به مردان عرب

برق انگشت نی جمکی تمی اُس پرایک بار آج تک ہے بیندہ مدیس نشان سوخت

#### رعايت لِنظى:

وورعایت بیدا کرتے ہیں۔۔۔ خاک ہوکرعشق میں آرام سے سوناطلا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی

کیابی ذوق افزاشفاعت ہے تہاری داہ داہ قرض لیتی ہے گنہ پر ہیز گاری داہ داہ

الگلیاں ہیں نیم پرٹوٹے ہیں بیاہے جموم کر ندیاں پنجا برحمت کی ہیں جاری واہ واہ

#### <u>هسن تکرار و موسیقیت :</u>

حسن تکرارموسیقیت کی جان ہے، املی معرت ان رموز فنی ہے بھی پوری طرح آگاہ تھے۔ ترنم بنسگی موسیقیت ، بحرول کے انتخاب

ربھی موتوف ہے، ذیل کے اشعار شاعر کے بالید اشعور کی غمازی کرتے ہیں۔۔۔
کرتا تو ہے یا داُن کی غفلت کوذر اُروکے
لٹدر ضادل سے بال دل سے ارے دل سے

كرے مصطفیٰ كى اہائتى، كھلے بندوں إس بديجراً تيں كديس كيائيس بول محرى، ارك ہال نبيس! ارك ہال نبيس!

اں میں زم زم ہے کھم تھم اس میں جم جم ہے کہیں کٹرست کوٹر میں زم زم کی طرح کم کم نہیں

چک تھے ہے پاتے ہیں سب پانے والے مراول بھی چیکا دے چیکانے والے

اس سے انکارمکن نہیں کہ اگراعلی حضرت مرف شاعری پر بی اکتفا کرتے تو آج اردود نیا بیں اُن کا مقام میروغالب بی کی طرح محفوظ سمجھا جا تا اور شہرت اُن کے قدمول سے لگی رہتی بلین اِس عاشق رسول نے شعر کوئی ویخن طرازی کواپنے جذبہ وعشق رسول کے اظہار کا وسیلہ بنایا ،اظہار وابلاغ کا بیہ وسیلہ جونکہ اپنی نوعیت میں فن تھا لہٰڈا اُنہوں نے اِس کے آواب واحر ام کو کما حقہ بلحوظ رکھتے ہوئے فی تقاضوں کو بتامہ بوراکیا۔وہ یہ کہنے میں حق بجانب سے۔۔۔

ملک بخن کی شابی تم کور منامسلم جس ست آھے ہوسکے بٹھادیے ہیں

(انوادرمشامطبوعه فياءالقرآن بلي يشنزلا بودم 621-616)

آئے اب کچومزیدوا تعات و شواہرات اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے برجمتے ہیں جن سے ان کی عظمت و شان کا انداز وہوتا ہے: مُلکی مسفن کی شاہی تم کو رضا مُسلم:

اعلی حضرت کے بیٹھلے بھائی استاذ زمن حضرت علامہ حسن رضا خان صاحب''حسن'' بریلوی فنق شاعری میں حضرت واغ وہلوی کے شاگر دیتھے ،استاذ زمن کی جب چند تعتیں جمع ہر جاتی تنمیں تو اپنے صاحبز ادے حضرت مولا ناحسنین رضا خان کے بدست اپنے استام

حضرت واغ والوى كے پاس اصلاح كے ليےرواندفر ماتے تھے۔

ایک بارکاواقعہ ہے کہ استاذ زمن کا بچھ کلام کیکرمولا ناحسین رضا خان صاحب دبلی جارہے تھے، اعلیٰ حضرت نے دریافت فرمایا کہ کہاں جاتا ہور ہا ہے مولا ناحسین رضا خان نے عرض کیاوالد صاحب کا کلام کیکراستادواغ دبلوی کے پاس جارہا ہوں۔اعلیٰ حضرت اُس وقت وہ نعید، یاک قلمبند فرمارہ بنے جس کامطلع ہے۔

اُن کی مہک نے دل کے غنچ کھلائے دیتے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کو ہے بساد سے ہیں

ابحى مقطع نبين لكما تفا، فرمايا ليجة إجتدا شعار موسحة بين ، ابعى مقطع نبين لكما ب، اس كوبعى وكما ليجة كا\_

چنانچیمولا ناحسنین رضاخان صاحب دبلی پنچ اوراستاذ الشعراء حضرت واغ دیلوی سے ملاقات کی ،اپنے والد ماجداستاذ زمن کا کلام چین کیا۔ حضرت واغ دہلوی نے اِس کی اصلاح کی ، جب اصلاح فرما پچے تو مولا ناحسنین میاں صاحب نے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام بھی چین کیا اور کہا یہ کام چیا جان اعلیٰ حضرت نے چلتے وقت دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ بھی دکھاتے لائے گا۔

حضرت داغ نے اس کوطاحظ فرمایا ، مولانا حسنین میال صاحب فرماتے ہیں: حضرت داغ اُس وقت نعت پاک کو گنگار ہے تھا اور مجموم رہے تھا درآ بھول سے آنسوفیک رہے تھے ، پڑھنے کے بعد حضرت داغ دالوی نے فرمایا اِس نعت پاک ہیں تو کوئی ایسا حرف بھی مجموم رہے تھے اور آ بھول سے آنسوفیک رہے تھے ، پڑھنے کے بعد حضرت داغ دالوی نے فرمایا اِس نعت بیاک ہیں تو کوئی ایسا حرف بھی تا ہم میں ہوتا بلکہ بیکلام تو تکھوایا میں ہوتا بلکہ بیکلام تو تحق میں اس کلام کی فن کے اعتبارے کیا کیا خوبیال بیان کروں بس میری زبان پرتوبیا رہا ہے کہ ۔۔۔۔

ملك يخن كي شابئ تم كور مشامسلم

جس مت آمے ہوسکے بٹھادئے ہیں

اور فرمایاس میں مقطع تھا بھی نہیں ، لیجے مقطع بھی ہو گمیا ، نیز اعلیٰ معترت کوا کیہ خطالکھا کہ اس نعت پاک کوا پ کے ساتھ شامل کریں اس مقطع کوعلیحہ و نہ کریں نہ دوسر امقطع کہیں۔

( تجليات امام احمد رضا ازمولا ناامانت رسول قا درى مطبوعه كمتبه بركاتي ببليشر زكراجي ص 90)

### اب میں اپنا قصیدہ نھیں سنا سکتا:

معرت محسن کاکوروی جواپنے دور میں سربرآ ورد وشعراء میں سے بتھے اور نعت کوئی میں ابنا ایک مقام رکھتے تھے ،ان کا ایک پر لطف واقعیم مقول ہے کہ آپ ابنا'' قصید و ومعراج'' سنانے کی غرض سے اعلیٰ صغرت کی بارگا و میں حاضر ہوئے ،جس کامطلع یہے۔۔۔

# سمع کائی سے جلاجانب تخرابادل برق کے کاندھے پدلائی ہمباکر کاجل

فب د بجدائد مرس من بادل کنهان لا ممل من به دال مديرة فيل

قبل عمر تصیدے کے دوشعر سنائے میے ، بقیہ کے لیے یہ طے ہوا کہ عمر کے بعد سنا جائے گا، بعد عمر امام شعروا دب اعلی حعرت فاضل بریلوی نے اپناطویل تصیدہ ومعراجیہ سایا جس کامطلع سے ہے۔

وہ مرد یکشویر سالت جوعرش پرجلوہ کر ہوئے تنے منظرا لے طرب کے سامال عرب کے مہمان کے لیے تنے

اس عظیم وجلیل تعیدے کوسننے کے بعد حضرت میں کا کوروی نے بید کہ کراپنا تعیدہ جیب میں رکھ لیا کہ "حضرت! آب اِس کے بعد میں اینا تعیدہ نہیں سناسکنا، واقعہ و معراج پر آپ نے ایک طبح آز مائی فر مائی اور اپنے طبح روال کا ایک ایسا جو ہردکھایا ہے جس کی مثال سے اردو شاعری کا دامن خالی ہے۔

( تجليات الم احمد رضا إز مول تا المانت رسول قادري ملبوه مكته يركاتي جليشر ذكرا يك م 90)

# اس کی زبان تو کوثر کی دھلی ھونی ھے:

ای "قعیده معراجیه" کے متعلق حضرت محدث اعظم ہندسید محدمث کچو چھوی اشرفی البحیلانی نے ایک شاعدار واقعہ بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ:

ایک مرتبہ کھنؤ کے ادبوں کی ایک شاندار محفل میں اعلی حضرت کا ''قصیدہ و معراجیہ'' میں نے اپنے اعماز میں پڑھ کرسایا تو سب جمومے گئے۔
میں نے اعلان کیا کہ تقیدی نقطہ نظر سے میں آدبوں کا فیصلہ اِس تصید ہے کی زبان کے متعلق چاہتا ہوں ، تو سب نے کہا کہ''اس کی
زبان تو کوٹر کی دھلی ہوئی ہے'' اور اس میں کا ایک واقعہ دہلی میں بھی پیش آیا تو سرآ مرشعرائے دہلی نے جواب دیا'' ہم سے مجھ نہ پوچھے آپ
مرجر پڑھتے رہیے ہم محرجر سنتے رہیں گے''۔

( جليات الم احدد صاادمولا ناامات رمول كادرى ملبوع كتب يركالي ببليشر ذكرا يم ع 92)

# <u>چار زبانوں میں فی البدیہ نعت که دی:</u>

مفتى واعظم مندمولا نامح مصطفى رضاخان صاحب فرمات بين:

۔ مولانا سیدار شادعلی صاحب اور مولانا سیدمحرناطق شاہ صاحب اعلیٰ معترت کی بارگاہ بیں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ "حضور!اب تک ایسی نعت و پاک نظر سے نہیں گزری جس میں جارز بانیں ہوں ،حضور کی خدمت میں عرض ہے کہ ایسی نعید پاک تحریر فرمائیں جس میں اردو ، ہندی ،عربی ، قاری ، بیچاروں زبانیں شامل ہوں "

امل صغرت نے فرمایا'' فقیر کا نہ تو مید مگٹ ہے نہ بیطریقتہ ہے لیکن آپ آل رسول ہیں آپ کی عرض نہیں بلکہ آپ کا تھم ہے بیفر ماکر اُسی وقت ، اُسی مجلس میں فی البدیم بیدیونست ویاک قلمبند فرمائی جوچار زبانوں پر مشتمل ہے بینی عربی، فاری ،اردواور ہندی۔ آب ماری ہیں ہے ۔ اُسی میں اُسی کے ایس میں کہ اُسی میں میں میں میں میں میں اور اور ہندی۔

لَم مَات مَوْلَمَدُكَ فِي مَعْلَد، مثل توند شد بداجانا مكراج كوتاج تور مرسود ب تحفكو شد دوسراجانا

البَحدُ عَلَا قَالَمَو عِ مَعْنَى مَن يَكُن وطوقال بوش ربا مخدمار من بول برك بيا باركا جانا

مَا الْمُسَعِينُ مَنظوتِ إلىٰ لَعلى، چوں برطیبری مرضے کئی توہائی جست کی جمل محل میں دہی مری شب نے تدن ہونا جانا

لَكَ بَدرَفِي الوَجهِ الله جمّل عط الدومة لف المراجل توري الوجه الله جمّل عط الدومة المراجات 
لَمْنَا فِي عَطَهِي وَ مَعَخَالَ أَدَم السَّيْسُوعَ بِاكاتِ الركرم برس بار سے رم جمم رم جمم ، دو يوند إ دھ بھی كرا جا نا

فاقافلنی نعدی آجلک، رہے برصرت تشدلیک موراجر المرسع درک درک مطیبہ سے ایمی ندسناجاتا

قاهاً لِسُوَيعات فَهَنت ، آل عبد تضور بار كبي فاهانا جب يادآ وت موب كرن برت ، وردا! وهديخ كاجانا

القلب هميج والهم شعدون، دل زار چنال جال زير چنول پت! الى بيت يس كاسے كول مراكون بتير سواجانا

اَلُوْفِ فِذَاكَ فَزِد حَدِقَاء يَكُ شَعْلَه دُر برزن عَنْها! موراتن من دهن سب چونک دیا ، بیجان بحی بیار سے جلاجانا

بَس خَامَه و خَام نُوائِد رَحنه ، نه پر فرزمری نه پر کک مرا اِرشادِ آخیا ناطق فَما ناچار اِس راه پر اجانا

قارئین! عربی، فاری، اردو، ہندی ، فتنف زبانوں میں شاعری، وہ بھی آیک می نعت میں اور وہ بھی فی البدیہہ، نیز نعتیہ شاعری کننی دشوار اور دفت طلب ہے اس کا سیحے انداز و پچھام حابِ فن می کر سکتے ہیں، مقطع مجمی ملاحظہ سیجئے کہ ارشاد اور ناطق کی بندش کیے لطیف انداز میں کی گئی ہے۔

( تجليات المام احمد رضا ازمول نامانت رسول قادري مطبوع كمتبدير كالى مهليشر ذكرا في اس 93)

# علمانے مصر هیرت میں ڈوب کئے:

اعلی حعرت کے خلیفہ واجل، شیخ طریقت ، مکین دیارسید المرسین ملی الله تا الله ما الله ما الله من احمد فی علیه الرسد فر بایا کہ

ایک مرتبہ معرک فاصل ترین علائے کرام کے اجتماع میں میں نے اعلیٰ صعرت کا متعدج دیل " قصیدہ وحربیہ" پر حالیہ انہوں نے بیک

زبان کہا کہ" یہ قسیدہ کی میں اللمان حربی المسل عالم دین کا لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے"

میں نے بتایا کہ اس قصیدے کے لکھنے والے مولا تا شاہ امام محدم ضاخان ہیں جوم فی میں ملائجی ہیں۔ علائے معرجرت میں وب

میں نے بتایا کہ اس قصیدے کے لکھنے والے مولا تا شاہ امام احمد صاخان ہیں جوم فی میں ملائجی ہیں۔ علائے معرجرت میں وب

الحمد للمُتَوجِد بِجَلَالِهِ المُتَفَرِّدِ وصّلُوةُ مَولَاتَاعَلَيْ خَيرِ الاَ تَامِ مُحَمَّدٍ

وَالَّا لِ أَمطَارِ النَّدَىٰ وَالصَّحِبِ شُحْبٍ عَدَاثِهِ

يَا رَبُّ يَا رَبُّاهُ يَا كَثرَالغَقِيرِالغَاقِدِ

بِكَ اَلْتَجِى بِكَ اَدْفَعُ فِي نَحرِ كُلُّ مُهَدُّدِ

أنتَ القَوِيُّ فَقَوَّنِي أنتَ القَديرُ فَاءَ يَدٍ

اَللَّهُ مَولَٰنا وَلَا مَولَىٰ لِعَانٍ مُّفْسَدٍ

قُرآدُدًا قُريَادُدًا وَاللّٰهِ اَقرَبُ شَاهِدٍ

أعظِم بِهِ كُم فَارُ مِن فَصْلٍ قُمَجدٍ مُّاجِدٍ اکرِم بِهٖ کُم حَادُ مِن فَيضٍ وَ جُودٍ جَائِدٍ

أَدْهُلُ بَوَا رِقَهُ إِذَا بَرَقْتَ بِعَلْيَا فَرَقَدٍ

فَإلَى العَظِيمِ تَوَسُّلِي بِكِتَابِهِ قَ بِأَحْمَدِ

وَبِمَّن اَتَىٰ بِكَلامِهِ وَبِمَّن حَدَىٰ وَبِمَن لَمَهِ

قېطنبَةِ وَبِمَن عَوَيت وَ بِمِنْبَرٍ وَبِمَسْبِحِدٍ

وَبِكُلِّ مَن وَّجَدَ الرَّحْسَىٰ مِن عِندِ رَبِّ وَاحِدٍ

وجعَل بِهَا أَحمَد رُضًا عَبداً بِحِرزِ السِّيِّدِ

( تجلیات امام حمد صاازمولانا امانت دسول قاوری مطبوع مکتبد برکاتی پیلیشر ذکرایی می 85)

#### قصيده، مُرَضّعه :

'' قعبدہ مرصد'' وہ تعیدہ ہوتا ہے جومطلع یاحسن مطلع کے بعد کم از کم اٹھا کیس اشعار پراس لمرح مشتل ہوکہ ہر پہلے معرعہ کے آخر میں ترون۔ جبی بعن''الف'' سے''یا'' تک بالتر تیب ایک ایک حرف آتا جائے۔ بحدہ جارک دنیانی اقلیم خن کے تاجدارا ملی صغرت نے شعرونغہ کی اِس زمین پر بھی طبع آز مائی فرمائی ہے، جس کا روش جوت تقسیدہ و درود شریف "ہے۔ تاظرین کی ضیافت وطبع کے لئے یہ تصیدہ اختصار کے ساتھ تا کس کے بارے میں اعلیٰ صغرت نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کے ساتھ پڑھا جائے۔

کعیے کے بدرالدی بتم پہروڑون درود

طيبه كيش العنى بتم يدكروزون درود

اورکوئی خیب کیا بتم سے نہاں ہو بھلا م جب نہ خدا تی چمپا بتم پہ کروڑوں درود

دل كرد شندامرا، وه كف با جا ندسا سين پدر كادو دراجم په كروژول درود

ذات ہوئی انتخاب، دمف ہوئے لاجواب نام ہوامصطفیٰ، تم بیہ کروڑوں درود

تم سے جہال کی حیات بم سے جہال کا ثبات اصل سے ہے ظل بندھا، تم پہروڑوں درود

تم ہوحفیظ ومغیث، کیا ہے وہ دشمن ضبیت تم ہوتو پھرخوف کیا ہم پدکروڑ ول درود

ده شب معراج راج ، ده صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہواہتم پہ کروڑ دن درود جان وجہان کے ،واد! کردل ہے جریح نبضیں چیٹیں دم چلا ،تم پہ کروڑ وں درود

أف اوه روسنگلاخ، آهيه پاشاخ شاخ اسد مراع شکل کشائم په کروژول درود

تم سے کھلایا ہو جود بقم سے ہسب کا وجود تم سے سب کی بقابتم پہ کروڑوں درود

خشهول اورتم معاذ، بسته مول اورتم ملاذ آگے جوشر کی رضائتم پهر کروژ وب درود

مرچه بیں بے حدتصور بتم ہومنؤ وغنور بخش دوجرم دخطا بتم پیکروژوں درود

بے ہنرد بے تیز ، کس کو ہوئے میں عزیز ایک تمہارے سواہتم پہ کروڑ وں درود

\_\_\_\_

آس بندوئی پاس،ایک تمهاری باس آس بس بهی آسرایتم پیکروژون درود

<u>م</u>

طارم اعلیٰ کاعرش،جس کیب پا کاہے فرش آنکھوں پید کھ دوؤرا ہتم پیکروڑوں درود

ص\_\_\_

کنے وہیں عام خاص ،ایک تمہیں ،وخلاص بندے کردور ہا ،تم پہروڑوں درو

خ ---

تم ہوشفائے مرض بنائی خدا خود غرض خلق کی حاجت بھی ، کیاتم پہروڑ وں درود

\_\_\_\_

آهوه راه مراط، بندول کی متنی بساط المددا بر بنما بتم په کروژول درود

\_\_\_\_

ہادب وبدلیاظ، کرندسکا کی حضاظ عنو پر بھولار ہا ہتم پہ کروڑوں درود

المسك

لوبة وامن كدش جموكول ش بردوز جمع آندهيون سے حشر اشابتم پيكروژ ول درود

غ۔۔۔

سیت کہ ہے داغ داغ ، کہد وکرے باغ باغ طیبہ سے آکر میا ،تم پہ کروڑ وں درود

ئے۔۔۔

عيسوه قد لام الف، كردوبلام نعرف لاك تريني لا بتم يه كروژول درود

آل---

تم نے برنگ فلل جیب جہاں کر کے ش نور کا تڑ کا کیا ہتم پہ کروڑ وں درود

\_\_\_\_\_

نو به در میل ملک مفادم در میل ملک تم بوجهال بادشایتم پیروژول درود

\_\_\_\_

خلق تمہاری جیل خلق تمہار اجلیل خلق تہاری گداہتم یہ مروڑوں درود

\_\_\_/

طیبہ کے ماونتمام، جملے رسل کے امام نوشہ وملک خداہتم پہروڑوں ورود

---/

تم سے جہال کا نظام ہم یہ کروڑوں سلام تم یہ کروڑوں ثناءتم پیرکروڑوں دردوو

\_\_\_\_1

اک طرف اعدائے دیں،ایک طرف ماسدیں بندہ ہے تنہاشہا، تم پہروژوں درود

\_\_\_

ایخ خطاوارول کو،اینے ہی دامن میں لو کون کرے میں معلاءتم پہ کروڑوں درود

\_\_\_\_\_

، کر کے تمبار مے گناہ، مانگیس تمباری بناہ تم کہودامن میں آئم یہ کروڑوں درود

\_\_\_(

ہم نے خطایس نہ کی ہتر نے عطایس رہی کوئی کی سرورا ہتتے ہے کروڑ وہی درود کام وہ لے لیجنے بھم کو جوراضی کرے تعلیک ہوتام، شا بھم پہ کروڑوں درود

(تخياية المراحدر شاازموالا تالمانت رسول قاوري مطبوعه مكتبه بركاتي ببليشر زكرا بي س 95)

### علم رياضى

اعلی حضرت ایک عظیم المرتبت منسر محدث اور فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ریاضی کے بلند پایدا مام بھی تھے ،آپ کو جہال تمام علوم وفنون پر دسترس ومہارت حاصل تھی و بیں علم ریاض کے بھی وہ ایک ماہراستاد سمجھ جاتے تھے، جبکہ بیٹلم اُنہوں نے کسی استاد سے حاصل نہیں کیا تھا بلکم ملہم نیبی نے اُن کو ہی جا ب سے عطاکیا تھا اور جس کے لیے عطائے رہائی کے دروازے کھل جا کمیں تجرود جاتا بلکر فنی ہوجا تا ہے۔

## معقق طوسی کی پکڑ:

تحقق طوی جیسے مہندی (Geometrician)اور ہیئت کے ماہر کی مختلف خطاؤں کی طرف اعلیٰ معفرت نے نشاند ہی فرمانی ب جس سے اس فن میں آپ کی مہارت آشکار ہوتی ہے۔

علم ریاسی سے اعلی معزمت نے علم فقہ کی جتنی خدشیں کیس میہ پوری تاریخ اسلام میں ایک مثالی کارنامہ ہے۔مثلاً سمت قبلہ بطلوع و غروب، اوقات ِ صوم وصلوق کی تخریخ ، زکو قاوفطرہ کے لیے اوز ان و پیانہ کا تعین ،مسافت وسفر کی تفتر پروغیرہ ہے تارمسائل پرآ پ کی نادر تحقیقات اورا بجادی قواعد وضوابط نے فقد اسلامی میں ایک مہتم بالشان باب کا اضافہ کیا ہے۔ چندم تالیں چیش خدمت تیں ۔۔۔

#### مسافتِ قصر کا تعین:

ماز قعر کا تھم سنر کی دجہ ہے۔۔۔احادیث مبارکہ سے تین روز کی مسافت سے سفر شرکی ثابت ہوتا ہے۔اس کی مقدار کوجد بد میلوں میں لانے کیلئے اعلیٰ معفرت نے علم ریاضی کا سہارالیا۔

# ناپ اور تول کے شرعی پیمانوں کی مقدار کا تعین :

اعلی حشرت نے ناپ اور تول کے شرعی پیانوں کو انجے اور ماشے کے ساتھ تعلق دے کرا پے فقاوی میں متفرق مقامات برتم برفر مایا ہے جس ہے آپ کے علم ریاضی پرتبحر کا انداز و ہوتا ہے ملاحظہ سیجئے۔

# ناپ کے پیمان<u>ے</u> :

ايك كزشرى (دراع كرباس يادراع مام)=1 باتم =8 كرو=18 الى =45.72 سينتي ميز 1 گره=3انگل،1انگل=4/3انچ=1.905 سينتي ميز

# <u>تول یاوزن کے پیمانے اور سکے :</u>

ايك ماع=4 مراي 4 شرى من)=3.150 كاورام

شرعى سكي بلحاظ وزن اور قيمت

ا يك ويتارشرع = ايك مثقال سونا (بلحاظ وزن )=41/2 ما شيسونا

ايك ويتارشري=10 درهم (بلحاظ قيت)

ايك درجم شرعي =3.0618 كرام جاندى

ال طرح ایک و مارشری = 2 تو لے 1/2-7ماشے برجاندی

ا كيك اوقير =40 درجم =1/2 -10 تولي على المحاظ قيبت)

ایک او تیر = 1/2-10 تولے = 122.472 گرام (بلحاظ وزن)

#### <u>ۇزن سېمه :</u>

7 منعال=10 دريم

يروزن سبعد كمالاتا بي يعي "درمخار" يس ب "كل عشرة دراهم وزن سبعة مفاقيل"

ز مانداقدس دسالسعِ ماب ملى الله تعالى عليده الهوسلم على أيك ويتار (41/2 ماشتے يا ايك مثقال يا 4.374 مرام سوتا) دس درہم كا جوتا تھا

اس طرح ایک مثقال سونا=7مثقال چاندی (بلحاظ قیت)اوریپی وزن سبعه ہے بعثی عهدرسالت ملی الله تعالی علیه والدوسم پناہی میں

4.374 گرام سونا بلحاظ قیست 30.618 گرام چاندی کے برابرتھا۔ بعد میں سلاطین اسلام کے دینارکوئی معین نبیس رہے ، مخلف ہو گئے۔

# <u>چاندی سونے کا نصاب برانے زکوۃ:</u>

عادى كانساب=200 درجم=521/2 تولي عاندى=612.36 كرام جاندى

سونے كانساب=20 مثقال مونا=87.48 كرام مونا\_

(معارف دخامطبوعاداره فحقيقات المام احددضا كرايي م 127)

اعلى حصرت كى علم ريامنى مى اسى مهارت نے استے دور كے ايك عظيم ريامنى دان كوورطه و جرت من ڈال ديا، آستے ان كى روداد

پرھتے ہیں۔۔۔

# وانس جا نسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین کی هاضری:

مولوى محرحسين ميرهى صاحب كابيان نهكد:

مسلم یو نیورش علی گڑھ کے دائس چانسلرڈا کٹرسر ضیا والدین جنہوں نے ہندوستان کےعلاوہ غیرمما لک میں تعلیم پائی تھی ،ریاضی میں کمال حاصل کیا تھا اور ہندوستان میں کافی شہرت رکھتے تھے۔اتفاق سے ان کوریاضی کے کسی مسئلے میں اشتباہ ہوا، ہر چندکوشش کی مسئلہ میں اشتباہ ہوا، ہر چندکوشش کی مسئلہ میں ان ہوا۔

چونکہ صاحب حیثیت تے اور علم کے ٹائن تے اس لیے قصد کیا کہ جرمنی جاکراس کوطل کریں جسن اتفاق سے جناب مولانا سید
سلیمان اشرف صاحب بہاری پروفیسر دیجیات سلم ہونیورٹی علی گڑھ سے اس کا ذکر کیا ، اُنہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بر لی جاکر
اعلی صفرت مولانا احمد مضافان صاحب سے دریافت سیجے موضر درحل کردیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مولانا یہ آپ کیا فرمارہ
ہیں، میں کہاں کہاں تعلیم پاکر آیا ہوں گرمستا حل نہیں کر سکا اور آپ اُن صاحب کانام لیتے ہیں جنہوں نے غیر ممالک تو کا اپ شہر کے
کالے ہیں ہی تعلیم حاصل نہیں کی ، ہملا اُن سے کیا معلوم ہوسکتا ہے۔
کالے ہیں ہی تعلیم حاصل نہیں کی ، ہملا اُن سے کیا معلوم ہوسکتا ہے۔

دو چاردن کے بعد مولانا سیرسلیمان اشرف صاحب نے اُن کو پریٹان دیکھ کر پھر یہی مشورہ دیا، ڈاکٹر صاحب نے پھروہی جواب دیا
اور سفر بورپ کا سامان تیار کرنا شروع کر دیا بمولانا صاحب موصوف نے پھران سے فرمایا تو غصہ بھرے لیجے میں کہا کہ ''مولانا!عقل بھی
کوئی چیز ہے، آپ جھے کوکیارائے دیتے ہیں''۔اس پرمولانا نے فرمایا: آخراس میں حرج ہی کیا ہے، استے بڑے سفر کے مقابلے میں بریلی
جانا تو کوئی چیز ہیں بسیر می گاڑی جاتی ہے، چند کھنے کا سفر ہے، ایک بار ہوتو آئے۔

آخراُن کی بجھ میں بات آگئی چنانچہ وہ مولانا سیدسلیمان اشرف صاحب کو لے کر مار ہرہ شریف پنچ اور وہاں ہے جناب سیدشاہ مہدی حسن میاں صاحب ( جادہ فین مار ہرہ شریف ، ویرزادہ ، الل حضرت ) کو لے کر بر بلی شریف اعلی حضرت کے دولت کدہ پر پنچ اور اندر اطلاع بھیجی ۔ املی حضرت کی طبیعت نا سازتھی ،اس لئے حضرت مہدی حسن میاں صاحب قبلہ نے کہلا بھیجا کہ میں آ پ کے دیکھنے کو آیا ہوں۔ فوراً پردہ ہوااور یہ تینوں حضرات املی حضرت کے ہاں پنچ۔

اعلی صعرت نے معزرت مہدی حسن میاں صاحب کی تعظیم وتو قیرشایان شان فرمائی اور جناب مولا ناسید سلیمان اشرف صاحب کی بھی بوجہِ سیادت تعظیم کی ،اور ڈاکٹر صاحب کی بھی مزاج پری فرمائی۔۔۔

# سنا کرتا تھا کہ علم لدنی بھی کھئی شے ھے آج آنکھ سے دیکھ لیا :

جناب وأس جانسلرصاحب موصوف في مخ ص كياكه: عن رياضى كاايك مستلدوريافت كرف آيا بول -ارشاد بوا: فرماية -انهول

نے کہا: وہ الی بات نبیں ہے جسے میں اتنی جلدی عرض کر دوں ۔ فر مایا: آخر پھھ تو فر ماہیے ۔ واکس جانسلر صاحب نے سوال پیش کر دیا. اعلى حعرت نے سنتے ى فرمايا كہ:اس كاجواب بيہ بيائ كرأن كوجرت ہوكى اور كويا آ نكھسے پردواٹھ كميا، باعتبار بول اسمے۔۔۔ " يس سناكرتا تها كهم لدنى بحى كوئى شيها ت الكوسعد كوليا"

میں تو اس مسئلہ کے طلبے برمنی جانا جا ہتا تھا کہ بھارے دینیات کے پروفیسر جناب مولا ناسیدسلیمان اشرف نے میری ربیری نرمانی ، مجھے جواب من کرتو ایبا معلوم ہور ہاہے گویا جناب اِی منظے کو کماب میں دیکھ رہے تھے کہ سنتے ہی فی البدیم<sup>د تش</sup>فی بخش نہایت اطمینان کا جواب دیااوروه بهت شادال وفرحال علی کژه دالیس ، و یے۔

(حيات الملى معزت ازم فا ناظفر الدين بهاري مطبوعه كمتبنويدا مورس 243-241)

# میں تو اپنے آپ کو بالکل طلل مکتب سمجھ رھا ھوں :

جناب سیدایوب بلی صاحب نے بھی ڈاکٹر سر ضیاءالدین کی بارگا**واعلیٰ حضرت میں حاضری کا تذکرہ** کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ بهم دونوں (سیداہیب مل درسید قاعت ملی) اُس وقت موجود تھے، ڈاکٹر صاحب کواندر بلالیا گیا شایدنما نے عصر ہونے والی تھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی وضوكيااورموزوں برمن كيام نماز پر سے كونت موز ائتارة الے، اعلى معرت نے أن سے بيروں كو پررحلوايا ببعد نماز كھ باہم كفتكورى ـ حضور نے اپنا ایک قلمی رسالہ جس میں اکثر اشکال مثلث اور دوائر (دائرے) بنے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب کو دکھایا۔ ہم لوگوں نے ويكها كدو اكثر صاحب نهايت حيرت واستجاب سے اسے ديكور ہے متصاور بالا آئر قرماً يا:

میں نے اس علم کوحاصل کرنے میں غیرممالک کے اکثر سفر کئے گریہ باتیں کہیں بھی حاصل نہوئیں۔ میں تواپنے آپ کو بانکل طفلِ كتب مجهد با ول مولانا! يوقو مايية آپ كااس فن ميس استادكون ب- حضور في ارشاد فرمايا: ميراكو كي استادنيس ب ميس في ايخ والبدِ ما جدے سرف جارقا عدے جمع ،تفریق ،ضرب ،تقسیم محض اس کئے تھے کہ ترکہ کے مسائل میں اُن کی ضرورت پڑتی ہے ،شرح چھمینی شروع کی تھی کروالدِ ماجدنے فرمایا کیوں اپناوقت اس میں مرف کرتے ہو مصلی پیار نے ملی اللہ تعالیٰ ملیدوالہ وکم می سرکارے بیطوم تم کوخود بی سکھادیئے جائیں ہے

# يه سب سركار رسالت صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم كا كرم هي:

چنانچە يەجو كچى تپ دىكى بىل اس كىرى چاردىيارى كاندرىيىغاخودىنى كرتار بىتا بول بىسب مركاردسالىت مىلىنىڭ تالىملىيدالىدىل

اس کے بعد کشورِ اعشاریدمتوالید کی قوت کا تذکرہ آیا، (کموراعشاریدمتوالی می نساری (انجریز) تیری قوت سندیاده کاسوال مل کرنے سے قامر تیں۔ پنانچ فقیر کو بھی ای قدروا تغیب تمی مرامل معرب نے ارشاد فر مایا کہ بھے جس قبت کا سوال دیا جائے کا حل کردوں گا۔ اس کے بعد جھے اور براورم قزیمت علی کو وقاعدہ

تنبیم فر ماکر دو چار مثالی بھی الرادی) ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی فرمایا کہ تبسری قوت تک ہے اس پر حضور نے میری اور قناعت کی طریف اشارہ کر کے فرمایا کہ بیمیرے دونیچ بیٹھے ہیں انہیں جس قوت کا آپ سوال دے دیں بیٹل کر دیں تے۔

ڈاکٹر صاحب تنجیر ہوکر ہم دونوں کو دیکھنے گئے، پھر ڈاکٹر صاحب نے دریافت کیا کہ حضور اس کا کیا سبب ہے کہ آ فآب حقیقنا طلوع انہیں ہوا گھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طلوع ہو گیا ہے۔ اس کا جواب علمی اصطلاح میں حضور نے دیا جے فقیر بیان کرنے سے قاصر ہے۔
پھر حاجی کفایت اللہ صاحب سے فر مایا حاجی صاحب آئیک طشت میں تھوڑ اسایا ٹی ڈال کرایک دو پیداس میں ڈال دو۔ انہوں نے فو ذا تھم کھیے برت میں دو پیدنظر آتا ہے کہ نہیں ؟
کھیل کی۔ اب حضور نے ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا آپ کھڑ ہے ہوکرد کھیے برتن میں دو پیدنظر آتا ہے کہ نہیں ؟
انہوں نے پچھافا صلے سے دیکھ کر عرض کیا۔ ہاں نظر آر ہا ہے، فر مایا: ذرا چیچے ہے۔ آ ہے ،عرض کی اب دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نے حاجی صاحب کو اشارہ کیا ، انہوں نے تھوڑ اسایا ٹی برتن میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فر مایا اب نظر آنے لگا۔ فر مایا اور دوقد م چیچے کو آجا ہے کھررد پینظر سے خائب تھا۔ حاجی صاحب نے اور یا ٹی ڈال بھر دو پینمایاں تھا۔

بعدہ ڈاکٹر صاحب نے عرض کی افسوں میہ ہے کہ جس عربی سے ناواقف ہوں اور آپ انگریزی سے ،کیا اچھا ہوتا کہ عربی کتب کا ترجمہ ''اردو جس ہوجا تا پھر میں انگریزی کر کے شائع کر دیتا ،اور بتایا کہ میر سے یہاں کالج کی لائبریری بٹس ایک کتاب عربی میں ہے جس کا وجود و نیا میں معدود سے چند شخوں پر ہے

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه كمتبه نبويه لا مورس 237)

## الله نے ایسا علم دیا ہے که عقل هیران ہے :

مولاناعبدالباتی شاہر ہان الحق جبلیوری ڈاکٹر صاحب کی واپسی کی روداد یوں ساتے ہیں۔۔۔

ڈ اکٹر صاحب پچھودیر بیٹھے، پھراجازت لے کررخصت ہوئے ، کاغذات لیبیٹ کر پتلون کی جیب میں رکھے، میں بھی ساتھ چلا محن پار کرنے کے بعد میری ٹو بی واپس کرتے ہوئے بولے :

ِ میاں! بڑے خوش نعیب ہو،خوب خدمت کرواور جتنا بھی فیض حاصل کرسکو، حاصل ؔ راو، پھر باہر ٓ کر پھا تک میں کری پر بیٹھ کرڈ اکٹر صاحب نے مولا ناسیدسلیمان اشرف سے کہا:

" یار! اتناز بردست محقق عالم اس وقت ان کے سواشا ید بی کوئی ہو، اللہ نے ایساعلم دیا ہے کہ عقل جیران ہے، دینی ، ند بی ، اسلامی علوم کے ساتھ دیاضی ، اقلیدس ، جرومقا بلد، توقیت وغیر ہا میں اتنی زیردست قابلیت اور مبارت کہ میری عقل جس ریاضی کے مسئلے کو بعثوں غور و گرکے بعد بھی طل ند کر کی معزمت نے چندمنٹ میں طل کر کے دکھ دیا۔۔۔

## یہ هستی تو "نوبل پرائز" کی مستمق هے:

صحیح معنی میں میں ہتی او بل برائز ' کی مستحق ہے جمر کوشہ نشین ، ریا ، اور نام ونمود سے پاک ، شہرت کی طالب نہیں ، انٹد تعالی ان کا

سابیقائم رکے اور اِن کافیض عام ہو ، مولانا! یم آ پ کا بہت منون ہوں کر آپ نے میری مشکل حل کردی اور جھے بدی زحمت سے بچالیا میں نے کہا'' فیلا فیصند اللّٰہ فیو تعدید من بیشمان ''ڈاکٹر ضیا والدین اور مولانا سیرسلیمان انٹرف جھے ہاتھ والکر دخست ہوگئے۔ (اکرام امام احدر ضاار معنی کہ بان اور وسعودیہ کرائی میں 60 کا میں میں اسلام احدر ضاار معنی کران ائت جہاد ری کتنہ اوار وسعودیہ کرائی میں 65

# اب هندوستان میں کوئی اسکا جاننے والانھیں ھے:

مولانا ظغرالدین بهاری صاحب تحریر فرماتے ہیں۔۔۔

1929 و بل میں شملہ کیا اُس زمانہ میں وہ واکس چانسلرصا حب ہمی حبن اتفاق سے شملہ آئے ہوئے بھے اور کیش ہوئی میں متم ہے،
میں دہاں کیا اور اُن سے ملا اور کہا کہ۔۔ جمعے معلوم ہواہے کہ آپ ریاضی کا کوئی مسئلہ معلوم کرنے اعلی صفرت کی خدمت میں بر بلی
تشریف لے مسے تھے۔ آپ نے اعلیٰ صفرت کو کیما پایا ؟ فرمایا بہت ہی خلیق ،منکسر الحز ان ، ریاضی بہت اچھی خاصی جانتے تھے
باد جود یکہ کی سے پڑھانہیں ،اُن کو علم لدنی تھا، میر سے سوال کا جو بہت مشکل اور لا پنیل تھا ایسانی البدیہ جواب دیا کو یا اس مسئلے پر مرصہ
سے دیسری کی ہے، اب ہندوستان میں کوئی اسکا جانے والانہیں ہے۔

جب میں نے خودصا حب موصوف کی زبانی اس کوسنا تو یافین کامل ہوا۔۔۔ نیزیہ محکوم ہوا کہ بر بلی ہے واپس ہونے پر پروفیسر صاحب نے داڑھی رکھ لی اور نماز کے بھی یا بند ہوئے۔

(حيات والتي حضرت ازمولا ناخلفرالدين بهاري مطبوعه مكتبه نبويدلا مورس 242)

آیے اب آپ کی ریاضی میں مہارت کی ایک اور جھلک و یکھتے ہیں ،" ملغوظات واعلیٰ معزت "کابدا فتہاس جہاں آپے علمی تحری گوائی دے رہاہے وہیں آپ کی ریاضی میں مہارت کامجی پعد دیتا ہے۔

# اهرام مصر باره هزار چه سوچالیس سال ساڑھے آٹھ مھینے پھلے بنے؟

معرکے میناروں (معرے شلث نما میناروں کواہرام معرکها جاتا ہے، یہ میناروریائے تل سے چنومیل کے قاصلے پرواقع ہیں ) کا تذکرہ ہوا ، اس برقر مایا نوح علیدالسلام کی اُمت پرجس روز عذا سیر طوفان تازل ہوا ہے، پہلی رجب تھی بارش بھی ہوری تھی اور زمین سے بھی پانی اہل رہا تھا، تھکم ربُ العالمین نوح علیدالسلام نے ایک شتی تیار فرمائی جو 10 رجب کو تیرنے گئی۔

اس کشتی پر 80 آدمی سوار سے جس میں دونی سے (حضرت آدم دحضرت نوح علیمااللام) حضرت نوح علیداللام نے اس کشتی پر حضرت آدم علیداللام کا تا بوت رکھ لیا تھا اوراس کے ایک جانب مرداور دوسری جانب عورتوں کو بٹھایا تھا۔ پانی اس پہاڑ سے جوسب سے بلند تھا 30 ہاتھ علیداللام کا تا بوت رکھ لیا تھا اور پہلا شہر جو بسایا اس کا نام اونچا ہو گیا تھا۔ دسویں محرم کو چھ ماہ کے بعد سفینہ و مبار کہ جودی پہاڑ پر تھم را ،سب لوگ پہاڑ سے اُتر سے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا نام اس مقد فی القَقادِین "رکھا۔ یہ تی جمل نہا وندے تریب مصل موصل واقع ہے۔

اس کے حساب سے بارہ بڑار چیسو پالیس سال ساڑھ آ تھ مینے ہوتے ہیں کہ ستارہ چوٹ تھ برس قری سات مہینے ستا کیس دن بس ایک درجہ ملے کرتا ہا دراب بر بی جدی کے سوالوں درجہ بس ہے قوجب سے چید بن ساڑھ پندرہ در ہے سے زا کہ ملے کر کیا۔ کو یا یہ آ دم طیہ السلاۃ والسلام کی تخلیق سے بھی تقریباً ہوئے چی بڑار برس پہلے کے بنے ہوئے ہیں کہ اُن کی آ فرینش (این تخلیق) کو سات بڑار برس سے پھی ذاکہ ہوئے ۔ لائی مردر) بی قوم جن کی تقیر ہے کہ پیدائش آ دم علیا السلاۃ والسلام سے پہلے ساٹھ بڑار برس زمین بررہ چی ہے سے پھی ذاکہ ہوئے۔ لائی مردر) بی قوم جن کی تقیر ہے کہ پیدائش آ دم علیا السلاۃ والسلام سے پہلے ساٹھ بڑار برس زمین بررہ چی ہے

# علم تكسير ميں مھارت

امل حعرت جن علوم عل مهادت رکھتے تھے ان عم ایک علم تکسیر بھی ہے۔

#### علم ِ تکسیر کیا ھے؟:

اعداد کوتشیم کر کے تعویذ کے خانوں میں اس طرح لکھنا کہ ہرطرف کا مجموعہ برابر ہو" حیات اعلیٰ حضرت "میں مولا نا ظفر الدین بہاری ما حب تحریر فرماتے ہیں:

علم تکمیر بھی اس زمانہ میں انہیں علوم میں سے ہے جس کے جانے والے ہرصوبے میں ایک یا دوخض ہوں گے، عوام کواس سے کیا ولچسی، علا وکواس سے کیاغرض، مشائح کرام جن کے یہاں کی اور جن کے کام کی چیز ہے سومیں سے آسی ایسے ملیں گے جوا پنے مشائخ کے مجموعہ واعمال' یا مجریات در پی ' یانافع الخلائق' سے نقوش اُلٹے سید ھے با قاعدہ یا ہے قاعدہ لکھ دینا کائی سجھتے ہیں۔ کتنے فی صدی نقش مثلث یا مرابع قاعدہ ومشہورہ سے بحرلیما جائے ہیں؟ اور پوری جال سے نقوش بحرنا تو شاید چار پانچ سومیں سے دوا کے ہی کا حصہ ہوگا۔

# اعلیٰ حضرت کتنے طریقوں سے بھرتے ھیں ؟

مولا ناظفرالدين بهاري صاحب مزيدتح برفرمات بين:

**عرصے کی بات کدایک شاہ صاحب" مدرسہ واسلامیٹس البلای بٹٹ" (مصعب" حیات اعلی معرت" مولانا ظغرالدین براری صاحب برا**ل

بر مائے تھے ) میں تشریف لائے اور محب محترم حامیء دین ، واقتقب علوم عقلیہ وتقلیہ ، مولانا مولوی مقبول احمد خان صاحب ور مجتلی مدری مدرسہ خذا کے مہمان ہوئے اورا پی عزیت بنانے ،وقار جمانے کوادھرادھر کی بات کرتے ہوئے فیق تکسیر کی واقفیت کا ذکر کیا۔

مواوی صاحب بہت ظریف طبیعت ہیں ، بین کرایا انداز برتا جس ے اُن شاہ صاحب نے سمجھا کدمیرے فن دانی کے قائل اور معتقد ہو گئے ، چنانچ مبیند ومہیند میں ایک پھیرا إوهران کا ہونے اگااور مولانا کے بہاں ایک دوونت قیام ضرور کرتے ، بیمی مہمان نوازی فرماتے ، جب اُن کی ڈینک بہت بروحی تو ایک دن بہت ہلکی زبان سے فرمایا کہ میرے مدرسے میں مجی ایک مدرس مولانا ظغرالدین بهاری ہیں وہ بھی فن تکسیر جانتے ہیں۔ بہت حیرت ہوئی وہ توسمجھ رہے تھے کہ مولا نامغبول احمد خان صاحب کے علم میں ونیا میں میں می ایک تکسیرجانے والا ہول اور ای وجہ سے ایسے زبر دست معقولی ہونے پر بھی میری عزت کرتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہای پنند میں مولا ناکے دوستوں میں ای مدرے کے مدرِ سول میں ایک شخص فت تکمیر جانے والے ہیں تو حمرت کی حدندری ، بولے کہ اُن سے میری ملاقات کراد یکئے گا۔ انہوں نے کہا وہ تو رواز نہ مدرسہ کے وفت 10 بجے مدرسے تشریف لاتے ہیں اور 4 بج '' دريا پور''واپس چلے جاتے ہيں۔

چنانچدایک دن مولوی صاحب شاه صاحب کو لے کرمیرے پاک تشریف لائے اوران کا تعارف کرواتے ہوئے، بہت ی خوبیال بیان کیس ساتھ ہی اپنے خاص انداز سے فرمایا کہ سب سے بڑا کمال آپ کابیہ ہے کہ آپ فن تکسیرجائے ہیں، میں ہے گیا، میں نے کہا کہ اس سے بڑھ کراور کیا کمال ہوگا کہ آپ وہ فن جانتے ہیں جس کے جاننے والے زوئے زیس سے معدوم ومفقو دنیس تو قلیل الوجود مغرور ت - اس يرشاه صاحب في ماياكه: مجهمعلوم مواب كه جناب كوم في تكيير كاعلم بيس في كهاي خلصول كالحض حن ظن بي كون ، کے چندقو اعد کا جال لینافن کی وا تفیت نبیس کہا تی ہے، ہاں اس فن سے ایک گوندو لچیسی ضرور ہے۔

اس کے بعد میں نے اُن شاہ صاحب سے پوچھا کہ جناب'' مربع'' کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ بہت فخریہ فرمایا سولہ طریقے ہے، میں نے کہائس!اس پرفر مایااور آپ!میں نے کہا کہ گیارہ سوباون (1152) طریقے ہے۔ بولے بچامیں نے کہا کہ جموث کہنا ہوتا آق کیالا کھ دولا کھ کاندد مجھے معلوم زتبا گیارہ سوباون کی کیاخصوصیت تھی۔ کہا: میرے سامنے بحریجتے ہیں، میں کہا کہ ضرور، بلکہ میں نے مجر ئرر کھے ہوئے ہیں، آن 4 بج نیرے ساتھ' دریا پور' تشریف لے چلیں ، مولا نامغبول احمد خال صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں وہیں چائے ہوگی ،وہ کتاب میں حاصر کردوں گا ،ایک ہی نقش ہے جواتے طریقوں ہے بھرا ہواہے جس میں کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہوائیں پوچھا آپ نے کن سے سیکھا؟ میں نے اعلی حضرت کانام لیا، یہی اعلی حضرت کے معتقد تھے۔ نام کن کراُن کو یعین ہو گیا۔۔۔

# میں نے بتایا تنیس کو تین طریقے سے :

مَّر بِهِ چِنے لَئِی کہ اعلیٰ حضرت بین طریقی ہے ہمرت بیں؟ میں نے کہا تمیں سوتین ( 2303) ماریقے ہے کہا کہ '' آپ نے

کیوں نیس سیکھا'' میں نے کہاوہ توعلم کے دریانہیں سمندر ہیں، جس فن کا ذکر آیا ایس گفتگوفر ماتے کے معلوم ہوتا کہ عمر بھر اِس علم کو دیکھا ور اِس کی کتب بنی فرمائی ہے، اُن کے علوم کومیں کہاں تک حاصل کرسکتا ہوں۔

آخر 4 بج وہ میرے ساتھ دریا پورتشریف لائے اوروہ کاغذجس پریس نے وہ نقوش کھے تنے ، ملاحظہ فر مایا ، بہت تعجب ہے د رہے اوراعلی حضرت کی زیارت کے مشاق ہوکر بعدِ مغرب واپس ہوئے۔ پھر نہ معلوم کہ بریلی شریف حاضر ہوئے یانہیں۔ خبر بہر کیف جملہ علوم وفنون کی طرح فن تکسیرے اعلیٰ حضرت کو نہ صرف واقفیت ہی تھی بلکہ اس فن میں کمال اور مہارت رکھتے تھے بلکہ کر مجتبد کہا جائے تو مبالذنہ ہوگا۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفرالدين بهاري كمتبه نبويدلا مورم 249)

# <u>تاریخ گوئی میں مھارت</u>

# تاریخ گوئی کیا ھے؟:

کی واقعہ کوا سے اعداد میں ظاہر کرنا جس کے الفاظ بھراب ابجد جوڑنے سے ذمانہ وقوع ظاہر ہو مشا اعلی حضرت کی ایک کتاب ب خسخہ للے المتحقیدی بِاکْ تبیید استیق المصنعلین" اگراس کے عدد جمع کیے جائیں تو اس کاسن تصنیف نکل آتا ہے جوکہ 1305 ھے۔

# تاریخ گونی میں مَلَکُه:

مولا ناظفرالدين صاحب تحريفر مات بي:

عالم الغیب والشہا وہ جل جالانے اپن قدرت کا ملہ اعلی حضرت کو جملہ کالات انسانی کے جوایک ولی اللہ یکنائے زیانہ میں ہونے اچائیں، بروجہ کال جع فرمادیا تھا، جس وصف کال کود کھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعلی حضرت نے ای میں تمام عرصرف فرما کراس کو حاصل فرمایا ہے اور اس میں کمال بیدا کیا ہے، حالانکہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یکنش موہبت عظمی و فعرت کبری ہے، ایک اونی توجہ سے زیاد و اس کی طرف بھی توجہ صرف نہیں فرمائی، انہی علوم میں تاریخ کوئی بھی ہے، اس میں وہ کمال اور ملکہ تھا کہ انسان جتنی دیر میں کوئی مفہوم الفتوں میں اواکرتا ہے، علی حضرت اتی دیر میں ہے تکلف تاریخی مادے اور جملے ارشا و فرمادیا کرتے تھے۔۔۔

## هر کتاب کا نام تاریخی:

--- جس کا بہت بڑا شوت حضور کی کتابوں میں اکثر و بیشتر کا تاریخی نام ہے اور وہ بھی ایسا چسپال کہ بالکل مضمون کتاب کی توشیع ؟ تفصیل کرنے والا ہے۔

( حيا ـ اص معز ـ ازموا؛ ناظفرالدين بهاري مطبوع كمنزتوريلا بوص 227 )

آية ال فن مين مهارت كي بحي چند جعلكيال و يصيح بين \_\_\_

# " بدر رفض " "دار رفض "'ذرّ رفض " :

1286 ھیں جبکہ اعلیٰ حضرت کی عمر شریف کا چود حوال سال تھا ، ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ ایک صاحب ا ''امام ہاڑو'' بنایا ہے جا ہے ہیں کہ کوئی تاریخی نام ہوتو دروازے پر کتبہ کردیں۔

حضور نے فی البدیہ فر المان سے کہے" بدر نف "رکیس - اِس جواب کوئ کر بولے کہ امام باڑہ گذشتہ ہی سال تیار ہو چکا ہے۔ مقصدیہ تھا کہ حضور شاید دوسر الفظ فرما نمیں جس میں لفظ رفض نہ ہو۔ حضور نے فوراً ہی فرمایا" دار نفل" رکھ لیں، میئ کروہ صاحب چپ ہوئے ادر پھرع ض کیا کہ اس کی تغیر کی ابتدا 1284 ھے میں کی تی تھی ۔ ارشاد فرمایا توامام باڑے کا نام" دُرِّر رفض" رکھ دیں۔

(حيات اللي معرت ازمولا ناظفرالدين بهاري مطبوم كمتبيث بدلا مورص 228)

" فمآوي رضوبيه" كاليك سوال وجواب ملاحظه يجيير \_\_\_

# صرف چند منٹ میں رائضی کولا جواب کر دیا :

مسكله ----مستولة قاضى فعل احمر صاحب لودهيانوى 22 مغرالمظفر 1339 مد

علائے کرام کا اس میں کیا ارشاد ہے ایک رافضی نے کہا آیت کریمہ

إِنَّا مِنَ الْمُحُرِمِيْنَ مُثَكَّفِمُون

ب ملك بم جرمول سانقام ليندوالي بي (مورة المجدو: 32)

کے عدد 1202 میں اور یہ بی عدوا بو بکر ، عمر ، عثمان کے ہیں۔ الجواب :

روافض لعنهم الله تعالىٰ كى بنائے خرجب ايسے بى اومام بے سرويا ويا درجوار ہے۔

اولاً: برآیت عذاب کے عددا سائے آخیار (بزرگوں) سے مطابقت کرسکتے ہیں اور آمیت اواب کے اُساء کفارے، کہ اساء میں وسعید

وسيعدب-

ٹانیا: امیرالمونین علی کدم الله معالیٰ وجهه کے تمن صاحبر ادول کے نام ابو بکر دعمر دعثان ہیں۔ رافضی نے آیت کو ادھر پھیراکوئی نامبی اُدھر (ادلا دعزت مل کی طرف) پھیرد سے گااور دونوں ملعون ہیں۔ حدیث میں ہے سیدنا امام مسل

رضی الله تعالی عند کی ولا دت برحضورا قدس ملی الله تعالی طبید ملم تشریف ملے محصے اور ارشا وفر مایا۔

ارونی ابنی ما سمیتموہ بچے پیرابیّادکھا دُتم نے اس کا کیانام رکھا موالی علی نے عرض کی " حرب" فر مایا جیس بلکہ وہ" حسن" ہے۔ پھرسیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی صند کی والا دت پر فر مایا: جیسے میرا بیٹا دکھا کتم نے اس کا کیانا مرکھا؟ موالی علی نے عرض کی: "حرب" فر مایا: نہیں بلکہ وہ حسین ہے پھرامام حسن کی والا دت پر وہی فر مایا سولی علی نے وہی عرض کی ۔ فر مایا جیس بلکہ وہ حسن ہے پھر فر مایا میں نے اپنے بیٹوں کے نام واکو وطیر السام کے بیٹوں پر رکھے۔ الکردم کو تنبیہ و کی اس موالی علی دجہ الکردم کو تنبیہ و کی اور الاد کے نام الله تعالی وجہ الکردم کو تنبیہ و کی کہا والاد کے نام اخیار کے ناموں پر رکھنے چا بیکس، البقرا اُن کے بعدا پے صاحبز ادوں کے نام ابو بحر بحر بعثان ، عباس وغیر بار کھے۔ کا اللہ : رافعنی نے عدد قلط بتا ہے امیر الموشین علمی غربی رہی اللہ تعالی اس کے جیس الفرنیس کھا جا تا تو عدد بارہ سوایک ہیں نہ کہ دو۔ خالی اُن رافعنی نے عدد قلط بتا ہے امیر الموشین علمی غربی اللہ تعالی وجہ ہیں؟ ابن بینارا فضہ کے۔

(2) ہاں او رافعی اہارہ سودوعدد اِن کے ہیں' اہلیم'' ''یزید' ''ابن زیاد''' شیطان الطال کلینی ابن بابویتی طوی طی' کے۔

(3) بال او رافضى الشرعز وجل فرماتاب:

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَاثُوا شِيعًا لِّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

> لَهُمُ اللَّعَدَةُ وَلَهُمْ سُقَّهُ الدَّادِ اُن کے لیے ہے لعنت اوران کے لیے ہے ڈاگھر

اس کے عدد چرسوچوالیس (644) ہیں اور کی عدد ہیں" شبیطان الطاق طوسس حلی "ک۔ (5) جیس او رافعنی! بلکه اللہ مزویل فرما تاہے:

أولَوْكَ هُمُ المَسْلَقِةُ قُونَ وَ الشَّهَدَآءُ عِدْدَ رَبِهِمْ لَهُمْ اَجُرُهُمْ المَسْلَقِةُ وَ وَ الشَّهَدَآءُ عِدْدَ رَبِهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ المَسْلِقَةُ وَ وَ الشَّهُدَآءُ عِدْدَ رَبِهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ الْحَدِيدِ وَ وَ وَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أُولَٰكِكَ هُمُ الصِّدِيْقُونَ وَ الشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمُ لَهُمُ آجُرُهُم وَ نُؤرُهُمُ

وبی اپنے رب کے حضور صدیق وشہید ہیں ان کے لیے ہے ان کا تو اب اور ان کا نور (سورة الحدید: 19) اس کے عدد (1752) ہیں اور یمی عدد ہیں ابو بحروعم وعثمن وعلی وطلحہ وزبیر کے۔

(7) نبیں او رافضی! بلکہ اللہ عزوجل فرما تاہے:

ق الذين المنفا بالله و رُسُلة أولَوك هم المؤمدية فن والشهدا، عند رَبِّهم لهم أخرهم و دورُهم و دورُهم و الذين المنفا المنافر المراهم و دورُهم و المؤمدية المنفرة المراهم و المرا

الحمد للداتية كريمه كاتمام وكمال جمله مدح بحى بورا ہوگيا اور حضرات عشره مبشره رضى الله تعالى عنم كے اسائے طبيب بحى سنب آھے جس ميں اسدا شخف وتسن کووخل نہيں \_

پیمدروزے آگھدکھتی ہے بیتمام آیات مذاب واسائے اشرار وآیت مدح واسائے اخیار کے عدد کھن خیالی میں مطابق کے جن میں صرف چند منت صرف ہوئے اگر لکھ کراعداد جوڑے جاتے تو مطابقتوں کی بہار نظر آتی محر بسعب وسب معسالی اس قدر بھی کا فیا ہو۔ لله الحصد والله تعالیٰ اعلمہ

(فآوڭ رضوية جلد 29 ص 80)

# علم هنیت میں مهارت

مولا ناظفرالدین بہاری صاحب تحریر فرماتے ہیں۔۔۔

اعلی صعرت کاعلم کمی و تحصیلی ندتها بلک محض و بی ولدنی مانے کے سواکوئی چارہ بیں اور بیمرف میراخیال بیس بلکہ اعلی صعرت کا بھی میرے گائی صعرت کا بھی میرے گائی صعرت کا بھی میرے گائی میں میں میرے گان میں میعقیدہ تھا۔ اِس کے حضور نے اپنے فقاولی شریف کا نام المعسل ایا النبوید می المعتاوی الرحنوید (رکام مل الله میرے گان میں معلوج کرد کھایا اور حقائق و تعالی ملیدوآلدو ملی کی طرف توجد فرمائی اپنے اس شعرکو کے کرد کھایا اور حقائق و دقائق کے دریا بہاد کے۔

ملک بخن کی شاہی تم کور ضامسلم جس ست آ مجے ہوسکے بھادیے ہیں

علم ہیئت میں اعلیٰ معفرت نے شرح چنمینی معفرت مولانا عبدالعلی صاحب دامپوری سے پڑھی لیکن اس فن میں ایسا کمال پیدا فرمایا که'' تصریح شرح چنمینی'' پرحاشیہ ککھا۔اس کے مشکل مقامات کوحل فرمایا، پھراعلیٰ معفرت کا کسی کتاب پرحاشیہ ککھناعلائے معاصرین کی طرح ندقعا كديكيدادهراً دهرسفقل كيااوركس كماب برجسيال كرديا بلكهوه جو يحتر مرفر مات البين علم اور فيضان اللي سي بيان كرت تتهار ( حبات اللي عفرت ازمول المفارالدين بهاري مطبور كمتر نبويدا بهوس 244)

### علم توقیت میں مھارت

مريدمولانا تلفرالدين بهاري صاحب تحريفرات بي ---

بیئت ونجوم میں کمال کے ساتھ علم توقیت (ادقات کام) میں کمال توحدِ ایجاد کے درجہ پرتھا بینی اگر اس فن کا موجد کہا جائے تو بے جانہ موگا۔علاونے جستہ جستہ اس کو مختلف مقامات پر لکھا ہے لیکن میرے مم میں کوئی مستقل کتاب اس فن میں نتھی۔

# سورج اور ستاریے دیکھ کر وقت بتا دیتیے :

مولوى بركات احمصاحب صديقي يلي عينى كابيان بكد:

اعلی صغرت کوستارہ شناس میں اِس قدر کمال تھا کہ آفاب کود کھے کر گھڑی طالیا کرتے تھے۔ نقیر نے بوقب شب ستاروں کو طاحظہ فرا کر یہ وقت بتانے اور گھڑی طانے کے واقعات بھی سے اور دیکھے ہیں اور بلکل سمجے وقت ہوتا ،ایک منٹ کا بھی فرق نہ پڑتا۔

# آفتاب نکلنے میں ابھی دو منٹ اڑتالیس سیکنڈ باقی ھیں:

مولوى بركات احمصاحب مزيد فرمات بين

ایک مرتبہ اعلی حضرت بدایون تشریف لے محے، حضرت بحب الرسول مولانا شاہ عبدالقادر صاحب بدایونی کے بہال مہمان سے، "مدرسہ قادریہ" کی مجدیس خود فضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب بدایونی امامت فرماتے۔

ایک مرتبداعلی معرت بھی وہاں جلوہ گر تھے، جب فجر کی تجمیر شروع ہوئی تو حضرت مولا ناعبدالقادر صاحب نے اعلیٰ معنزت کواما مت کے لیے آ مے برد مادیا۔

اعلی حسرت نے نماز فجری امامت کی اور قراءت اتن طویل فرمائی که مولانا عبدالقادر کو بعد سلام شک ہوا کہ کہیں آفاب طلوع تو نہیں ہوگیا مسجد نے نماز فجر کی امامت کی اور قراءت اتن طویل فرمائی که مولانا عبدالقادر کو بعد سال کا کہ است کے میں انہی 2 منت ہوگیا مسجد نے فل لکل کرلوگ آفاب کے جانب و کیمنے گئے ، یہ حال دیکھ کراعلی جسترت نے فرمایا کہ ان آفاب نکنے میں انہی 2 منت 48 سیکنڈ باتی ہیں 'یہن کرلوگوں کی تسلی ہوگئی۔

( حيات اهل معترت المولانا تلفرالدين منارق منته بويدا مورس ١٩٠٤ :

### علم جفر میں مھارت

مزيدمولاناظفرالدين بهاري صاحب تحرير فرمات بي ---

علم بیئت کوائر دیکھا جائے تو سواچنداصطاا حات جائے کے فقد اس ہے کوئی کارآ مدنتیج نیس نکتا ،ای لے اعلی حضرت سے ایت سے

ساتھ علم تو تیت اور نجوم کی طرف بھی توجہ فر مائی۔اگر چہ نجوم کی طرف توجہ محن فنی واقفیت اور علمی حیثیت سے زیادہ بھی ہیں دی، پھر مجی ج مجمعی نجوم کی طرف توجہ فر مائی تو مشاہیر کو بھی اعلی صعرت کی بات مانٹی پڑی۔۔۔

# لاهور فتح، دهلی پر دهمک :

ایک مرتبہ مولانا غلام حسین صاحب (مولوی مرحسین صاحب بریلوی مرحق کے والدِ ماجد) تشریف لائے ، جوعلم نجوم میں کامل اور اس فن سے ماہر تتے اور فر مایا:

مولوی سنتے ہو (بیامل حعرت سے من بم بہت بوے اور اعلی حعرت کے والد ماحب کے مطنے والوں بھی سے تھے۔ اس لئے بیار اور مجت سے اس طرر خطاب فرمایا ) لا ہور فتح ، و بلی بر وحمک۔۔

اعلیٰ معنرت نے فرمایا: یہ کیے؟ انہوں نے ایک زائچہ ڈیٹ کیا جو تیار کر کے لائے تھے۔اس کواملی معزت کے مامنے رکھ دیا۔ اعلیٰ معنرت نے اس کو ملاحظ فرما کرار شاد فرمایا: بینہ ہوگا بلکہ اس کا حاصل فقلا تبدیل سلطنت ہے۔

انہوں نے کہا: یکی ہوگا جو بیس نے تھم لگایا ہے۔ امل صحرت نے فرمایا جھے اِسے اتفاق ٹیس اس کا اثر میرے فیال بیس نیس ۔ یا کروہ خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بیٹنے کے بعدا ہے گئے رشریف لے گئے۔ پھر کی مہینہ کے بعددوبارہ تشریف لاے توامل صحرت نے دریافت فرمایا '' کہیے حضرت! کہاں لا مور فتح اور دیلی پر دھک ہوئی''۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا تھم لگانا بھی تو خلا ہوا' کہاں تہم یا سلطنت ہوئی'' ارشاد فرمایا: سلطنت تو بدل کی پہلے ملکہ وکوریہ کی سلطنت تھی بعث ' وہم'' کے خاعمان میں اور آج کل ایڈورڈ ہفتم بادشا بیس اُن کا خاندان دوسرا ہے ، وُدو میال سے خاعمان لیا جا تا ہے نہ کہ نصیال سے ، شرعا نسب کا اختیار باپ کی طرف سے ہوتا ہے نہ ماں کہ جانب سے ، تب مولوی غلام حسین خاموش ہو گئے۔

(خياستواعل معرسة ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوع كتيه بويدلا مورس 245)

اعلی حضرت اپنے دوسرے جج کی روداد بیان کرتے ہوئے ارشادفر ماتے ہیں۔۔۔

# وہ قاعدہ جو ان کے پاس ناقص تھا اس کی تکمیل ھوگئی :

سیمی خیال کیا کہ بیشیر کریم تمام جہان کا مرجع و جا ہے۔ اہلی مغرب بھی یہاں آتے ہیں ممکن کرکوئی صاحب نظر وال ل جا کیں کہالا سے اس فن کی بخیل کی جائے۔ ایک صاحب معلوم ہو ہو ہولا نا حبدالرحل دہان، معفرہ سے اس فن کی بخیل کی جائے۔ ایک صاحب معلوم ہو ہو کہ معظرہ ہیں، نام پوچھا، معلوم ہوا ہمولا نا حبدالرحل دہان کہا مولا نا احمد دہان کہا سعد دہان کہا ہوگا نا احمد دہان کہا ہوگا ہو کہ معظمہ ہیں جھے سے سند حدیث لے بچکے تھے۔ ہیں نے مولا نا عبدالرحل کو بلایا، وہ تشریف لائے ، کی محضے خلوت رہی جس کا بھیا ہوا کہ قاعدہ جوائن کے یاس ناقص تھا قدر سے اس کی بخیل ہوگئے۔۔۔

# علمانے هرمین اس علم کو سیکھنے کے لئے حاضر ہوئے:

مولاناسید حسین مدنی، صاحبزاده حضرت مولاناسید عبدالقادر شامی مدنی (بریلی) تشریف لائے اور چوده مینے فقیر خانے پر تیام فرمایا اور سیلم اور تعلم اوفاق وتکسیر "سیسے۔ اُنہیں کے لیے میں نے اپنار سالہ "اَ مطاقب الانکسینید فی علم الدُنکسینید" زبان مربی میں اُسے بھتے جاتے۔ املا کیا، یعنی میں عبارت زبانی بول اوروه لکھتے جاتے اورائی لکھنے میں اُسے بچھتے جاتے۔

علم جفر میں اتی وَست گاہ (بین مثن) ہوگی تھی کہ پانچ سوالوں میں دوکا جواب سے نکال لیتے کہ ان کے لیے میں نے اِس علم سے اِس علم جفر میں اتی وَست گاہ (بین مثن) ہوگی تھی کہ پانچ سوالوں میں دوکا جواب سے واسطے اتی دور سے سفر کر کے آئے ہیں ،اگر چند اِجازت تعلیم کا سوال (بذرید واستحاره) پہلے کر لیا تھا اور جواب ملاکہ شرور بتاؤکہ یہ اور رہے تو اُمید تھی کہ سب جواب سے نکا لئے لگتے ۔ میں نے جوجداول کثیرہ اس فن کا تعمیل جلیل کے لیے اپنی طبع زادا بجادی تھیں، بہتے اور رہے تو اُمید تھی کہ وقت اُنہیں نذر کردیں کہ خود اِس فن کے ترک کا قصد کر لیا تھا۔ جس کی وجہوالوں کی کثر سے سے لوگوں کا پریشان کرنا تھا۔۔۔

# سُنِيَت اعْتِيار كرين ورنه شفا نهين

اور بالخفوص به بجیب واقعہ کمرایک امیر کمیر کی بیگم بیار ہوئی جس کا ند ہب ٹی نہ تھا۔انہوں نے میرے آتا زادے معزت سیدنا میرشاہ مہدی حسن میاں صاحب دامت برکاہم کے ذریعے ہے سوال کرایا ، جواب لکلا: 'سُنینٹ اختیار کریں ورند شغانہیں' اور اِس فن کا تھم ہے کہ جو جواب لکلے بلازُ ورعایت معاف کہ دیا جائے۔

ایبای داقع ہواتو 17 محرم کواپے شہر کے ایک باغ میں موت داتع ہوئی۔ جب اس جواب کاشہرہ ہوا، اطراف سے جلد بازوں کے فلاذیقعدی سے آنے گئے کتم نے تو موت کی خبردی تھی ادرا بھی نہ ہوئی۔ میں نے کہا : بھائو ااگر محرم سے پہلے موت واقع ہوتو جواب لطا ہوجائے گانہ کہ اس کی صحت کے لیے تم ابھی موت تلاش کرتے ہو۔ اوراس تیم کے طوفان بے تمیزی کے سبب میں نے یہ قصد کرلیا کہ لم بیرجواب فلط کیا تو اس فن کرا تی ہوں گا کہ بسیانہ ہے تھا لئے پھر قلطی نہ ہو۔۔۔اور سے گا تر انواس فن کا احتمال (مین اس فن کر بیرجواب فلط کیا تو اس فن کرا حق کا کہ بسیانہ ہے اللہ فی اورائے آثر ااور سے کہوڑ دول گا کہ آئے دن موالوں کی محت اورائے اعتراضوں کی دِقت کون ہے؟ جواب بہ حقید اللہ فی اللہ نورائے آثر ااور

من في إهتجال جيمور ويا\_

( لمغوظات واللي معزرت از معني أعقم بمن مصطفى دضاخان كمتب الديدس 214-210)

# اعلیٰ حضرت نے علم ِ جغر ترک کر دیا:

"حيات اعلى حفرت "ميس ہے۔۔۔

ایک دن نواب وزیراحمد خان صاحب ایک کماب جس بی انہوں نے تحریفات اشیا کھی تھیں ،املی معرت کو بغرض اصلاح سنار ہے سے بلم جعفر کی تعریف سناتے وقت حضور نے فرمایا آپ نے علم زا کچے کی تعریف نہمی ، پیلم جغری کا ایک شعبہ ہے۔اس بی منظوم عربی زبان میں بحرطویل اور حرف 'ل' کی روی بیس آتا ہے اور جب تک جواب پورائیس ہوتا مقطع نہیں آتا ،جس کو صاحب علم ہے اجازت نہیں ہوتی نہیں آتا ، بیس نے اجازت حاصل کرنا جابی ، اس میں بچھ پڑھا جاتا ہے ،جس میں حضور اقدی سلی اللہ تنا کی طیدہ الدو ملم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔

### علم سائنس

املی صعرت رسی الله تعالی منظوم مشرقید کے علاوہ علوم قدیمہ وجدیدہ پر بھی گہری نظرر کھتے تنے ،علوم جدیدہ بی علم سائنس بھی ہے جس کا نام عصر حاضر میں بدے بی فخر و مبابات کیساتھ لیا جاتا ہے اور اس کو بدی قدر و منزلت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔
علم سائنس پر بھی آپ کی بدی گہری نظر تھی ، آپ علم سائنس کو اسلام کی روشن میں دیکھتے اور پر کھتے تنے ، اگر اِس کے نظریات اسلام کے مطابق ہوتے تو ان کو مکر ادیا کرتے تنے اور پھر ان کار قوابطال کرتے مطابق ہوئے تو ان کو مکر ادیا کرتے تنے اور پھر ان کار قوابطال کرتے ہوئے اس موضوع پر اسلام مؤقف اور نظریہ کو واضح کرتے۔

مشہور سائنس دان پروفیسر حاکم علی پر پیل اسلامیہ کالج لا ہورنے اپنے ایک مکتوب کے ذریعے آپ کوجد بدسائنسی نظریات کو تبول کر الینے کی دعوت دی اور اس کے مفاد کو بھی سمجھایا تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا۔۔۔

محت فقیر! سائنس بول مسلمان نه جوگی که اسلامی مسائل کوآیات و نصوص میں تاویلات دوراز کارکر کے سائنس کے مطابق کران جائے، بول تومعاذ الله اسلام نے سائنس قبول کی نہ کہ سائنس نے اسلام۔

وہ (سائنس) مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اُسے خلاف ہے سب میں مسئلہ واسلامی کوروش کیا جائے دلائل سائنس کو مردود دو پامال کردیا جائے ، جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلہ کا اثبات ہو، سائنس کا ابطال واسکات ہو، یوں قابو میں آئے گی۔ اور میآ پ جیسے نہیم سائنس وان کو با ذعہ تعالی د شوار نہیں ، آپ اُسے (سائنس کو) بچھم پندد کیمتے ہیں۔

> "وعین الرحناء عن کل عیب کلیلة" (رضامندی کماآ کم برحب کود کمنے سے عاجز ہوتی ہے)

اُس كے معائب فنى رہتے ہیں مولى عزیت اور حضور سيد عالم ملى الله تعالى طيد ملم كى اعانت پر بحرور كر كاس كے دعاوى ا اطله مخالفه و اسلام كو بنظر تحقير و مخالفت و يكھئے ، اس وقت ان حاء الله العزيز القدر إس كى لمع كارياں آپ پر كھلتى جائيں كى اور آپ ... سائنس كے مقابل تعرب اسلام كے ليے تيار ہوجائيں مے كے۔

> ولکن عین السخط تبدی المساویا (لیکننارافتگی کی کمیبوں کوعیاں کرتی ہے)

چنانچیمفتی تفتر علی خان املی صفرت اور پروفیسر حاکم علی کی ملاقات اور سائنس کے موضوع پر ندا کرات کا چیم دیدواقعہ بیان کرتے اوے رقمطراز ہیں۔

"من نے اپنے زمانہ وطالب علی میں دیکھا ہے کہ جھیے کی مولوی حاکم علی صاحب پریلی شریف تشریف لاتے تو مولوی صاحب اور اعلیٰ معرت مولانا احمد صاحال کا تعرب مولانا احمد صاحال مختف سائنسی آلات کو کویں میں معلق کر کے حرکب زمین یار و حرکب زمین کے متعلق تجربات کیا کرتے تھے اور اس معمل و مرتب مولانا احمد معمل و مرتب کھیل کو دیکھا کرتا تھا۔"
متلہ پر مفصل و مدل بحث ہوا کرتی تنمی ۔ اگر چہاس وقت جھی میں اس بحث وولائل کی سجھ بیں تقی مربع برجمی بغور اس دلج ہے کھیل کو دیکھا کرتا تھا۔"

آواز کیا چیز ھے ،کیونکر پیدا ھوتی ھے ،کیونکر سننے میں آتی ھے؟

املی حضرت نے علم سائنس میں بھی کئی رسائل لکھے ہیں جن میں سے ایک رسالہ "البیسان شعافیاً لفونو غوافیاً "لکھااس می گرامونون میں قید کی گئی آوازوں کے سفنے اور اِن بڑمل کرنے کے احکام واضح کئے مئے ہیں۔

فونوكرانى پر بحث كرتے ہوئے دومقد عائم كے ملے بي مقدمه واولى مس مندرجه زيل مباحث شامل بيں۔

1-آوازكياچزے؟

2- كوكر پيدا موتى ہے؟

3- كيوكرسنندس آتى ہے؟

4۔اپنے ذریعہ وحدوث کے بعد باتی رہتی ہے یااس کے تم ہوتے بی فنا ہو جاتی ہے۔

5 - كان سے با بر محى موجود بيا كان بى مى بيدا موتى بـــ

6۔ آواز کنندہ کی طرف اس کی اضافت کیسی ہوہ اسکی مغت ہے یاسی چیز کی۔

7۔اس کی موت کے بعد بھی باتی رہ عتی ہے یانہیں؟

مندرجہ بالا نکات پر فاصلانہ اور محققانہ بحث کے بعد مقد نمہ وٹا نیشروع ہوتا ہے، جس میں ان امور پر بحث ہے۔

1\_وجود في الاعيان\_\_\_2\_وجود في الاذبان\_\_\_3\_وجود في العبارة\_\_\_4\_وجود في الكتابت

(الم احمد منا خان کی نعتیه شاعری از مولا نامحد سراج احد بستوی کمتیه فرید بستال یا مورص 131-127)

# مختلف سائنسی ابحاث:

'' فمآوی رضویہ'' جلداول (غیر مخرجہ) اگر چہ صرف کتاب طہارت پر شتل ہے، کیکن ضمنی مسائل کے اندرعلوم عقلیہ کی تشریحات میں اعلیٰ حضرت کی کمل دسترس کا ثبوت ملتا ہے مثلاً ۔۔۔

1-ياني كارتك بيانيس\_\_\_

2- بانی کارنگ سفیدہے یاسیاہ۔۔۔

3 ـ كياسب بكرموتى ،شيشه، بلور، پينے سے خوب سفيد موجاتے إلى - - ـ

4-رنگین پیشاب کا جماگ سفید کیوں معلوم ہوتا ہے۔۔۔

6-آئیندیں اپی صورت اور چیزیں کس طرح نظر آتی ہیں۔۔۔

7-آئینہ میں دہنی جانب بائیں اور بائیں جانب دہنی کیوں نظر آئی ہے۔۔۔

8- برف کے سفید ہونے کا سب۔۔۔

9۔ شعاعیں جتنے زاویے پر جاتی میں اسنے بی پر پلٹتی ہیں۔۔۔

10\_ تشتین تاریکی میں موجودر ہتی ہیں۔۔۔

11 - پقر كس طرح بنمآ به اور پقرون كى مختلف اقسام ---

12\_ياره آگ پر كون نيس منهرتا---

13 معدنیات میں 4 قسمیں ناتھی ترکیب ہیں ---

14- جارون عضروں میں ایک دوسرے سے تبدیلی کی بار وصور تیں ---

15\_اجزائے ارمنید بلاواسط بھی آگ ہوجاتے ہیں ---

16- كان كى برچ كندهك ويارك كى اولاد ب---

17 \_ كندهك زب ياماده ---

18 ـ قطرومحيط كانست ---

19۔ دائرے کے قطرومحیط ومساحت سے جوایک چیزمعلوم ہوتی ہے و ومعلوم کرنے کا طریقہ۔۔۔

20\_مٹی کی اقسام اوران کی درجہ بندی وغیرو---

(قرآن سائنس اورامام احدر ضااز بروفيسر مجيد الله قادري مكتبد الخيار بلي كيشنز رضاچ كرا جي س 24)

### تصنيفات

بروفيسر محدمستودا حدصاحب إلى كتاب "محدث بريلوى" من تحرير فرمات ين -

اعلیٰ حضرت محقق بھی تنے اورمصنف بھی ،انہوں نے تقریباً بچاس علوم وفنون میں اپنی علمی یادگاریں جبوڑی ہیں ، اُن کا تحقیق معیار دورجدید کے تحقیق معیار سے بھی بلند ہے ،ایک رسالے میں انہوں نے اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔

دوا پے علمی مقالات ورسائل اور کتب کوعقلی اور نقلی دلائل و شواہد ہے ایسا مزین کرتے ہیں کہ قاری مطمئن ہوجاتا ہے اور تشکی محسوس نہیں کرتا ، ان کا ایک رسالہ ''شرح المطالب فی مبحث ابی طالب''57 صفحات پر مشتمل ہے محراس میں 130 کتابوں کے حوالے موجود ہیں ، ان کی علمی تحقیقات کی بھی شان ہے۔

ان کی توت وافظ بہت تیزیمی ،ان کا قلم بھی سیل رواں کی طرح چانا تھا۔ان کی سُر عب تحریکا انداز واس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ 29 شعبان 1339 ھ 1921 و کوعلالت کی وجہ ہے بھوالی (منطع بنی تال ، ہو بی) ہیں استراحت کے لیے گئے ، دو ماہ 26 دن بعد 26 ذیقعد 1339 ھ کوقاضی غلام لیسین صاحب کے نام ڈیرہ عازی خان ایک خط میں کھتے ہیں:

"يهان آكر محى يا في رسائل تعنيف مويك بين اور جمناز رتعنيف ب-"

مے حقیقت مجی قابل توجہ ہے کہ اس زمانے میں شدید علیل تنے اور کتابیں پاس نتھیں، تقریباً تمن ماہ بعد مفر 1340 مد 1921 میں

انگال فرمایا۔ لیکن پھر بھی ان کی نگارشات سے بیاس معلوم ہوتا کہ وہ شدید طلبل ہیں اور نہ بیمسوس ہوتا ہے کہ کما ہیں پاس نہیں ،ان کا حافظہ بجائے خودا کیک کتب خانہ تھا۔

# ایک هزار تصانیف :

اطل صغرت کی تصانیف ، شروح وحواثی کی تعداد پانچ سواور ایک ہزار کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ راتم (پروفیرسوداتر مادب) بھی ایک فیمرست مرتب کررہا ہے جو 850 تصانیف سے تجاوز کرچک ہے ، تصانیف وشروح کے علادہ ان کے بہت سے مقالات ، کمتوبات، منظومات ، تعلیقات ، تو فیمات ، ملفوظات ، تنقیدات ، مکالمات اور مواعظ و فیرہ بھی ہیں جن کی تعداد کا مجمح انداز و نہیں ، اس مختمر مقالے شمل اُن کی جملہ تصانیف کا اجمالی بیان بھی ممکن نہیں۔

نوٹ: آپ کی تعمانف کی تعمیلی موضوعاتی فہرست' حیات اعلیٰ حضرت' مطبوعہ' مکتبہ نبویہ' جلد دوم میں موجود ہے، طوالت سے نیچنے کے لئے اس پراکتفاء کیا جاتا ہے۔

(محدث بريكي از و اكرمسود احدصاحب مطبوعادار وتحقيقات امام احددهنا كراجي ص 99-99)

## <u>نوال باب</u>

تجدیدواحیائے دین

مجدد کے کہتے ہیں۔۔۔مجدددین سابقہ کے اسائے مبارکہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اعلیٰ حضرت اور اوصاف مجدد۔۔۔۔اللیٰ حضرت اور تجدیددین۔۔۔دفتنہ ہائے باطلہ ہے۔۔

# مجدد کسے کھتے ھیں

(ابوداؤوشريف جلدسوئم كآب الملاحم فريد بك سال ص308

علامة عبد كليم فان اخترشا بجهان بورى رحمة شقالى علياس مديث بإكى شرح من فرمات مين الماح مين التدتعالى في التدتعالى التدتعالى التدتعالى التدتعالى عليه والمراح التي بناه في التحديد ومظهراتم موتا الكهابي بندے وضرور كمر اكرتا ب جواتى بناه فعدا دا دصلا حيتول كے لحاظ ب بى كريم منى الله تعالى عليه والدوم كا تا يب ورمظهراتم موتا

ہے۔وہ اپنے دور میں دین کے چرے پر پڑئی ہوئی گردوغبار کوصاف کر کے دین کے چرے کو کھار دیتا ہے۔ایے فخص کواصطلاح شرع

نگر محمد مستح میں۔ م

شریعت مطیرہ میں پیوندکاری اورجمع وتفریق کرنے والےخواہ کتنے ہی افر او ہوں ،خواہ وہ علم وضل کے کتنے ہی بلندو ہا تک دمو نے کر رہے ہوں ،خواہ مسلمانوں کے کتنے می افراد اُنہیں، آسان علم کے شمس وقر اور فخر ،غزالی ورازی ہی کیوں نہ بچھتے ہوں الیکن مجدد کے سامنے اُن کے تمام مزعومہ دلائل تا دیکھوت کی طرح کمزور ٹابت ہوکرنو نتے جلے جاتے ہیں۔

وہ چونکہ تن وصدافت کاعلمبرداراوردین برق کا ہے باک ترجمان ہوتا ہے،اس لیے وہ سلمانوں نی برق جماعت اور نا بی گروہ میں بی ہوتا ہے۔وہ اسلام کی سی ترین تصویر یعنی ند ہب اہلسنت و جماعت کا اپنے دور میں محافظ وعلمبر دار ہوتا ہے اور یبی وہ سرمایہ بلت ہے جس کی حفاظت کے لیے ہرصدی میں مجدو بھیجے جاتے ہیں۔

اہلسند وجماعت کےعلاوہ باتی تمام جماعتیں اور فرقے گراہ ہیں، جنہوں نے مفدی ہجرِ اسلام میں غیراسلامی مقائد ونظریات کی گامیں لگائی ہوئی ہیں، البندا اہلسند وجماعت کےعلاوہ گراہ کروں میں جس طرح آج تک نہ کوئی ولی ہوا ہے اور نہ وسکتا ہے ای طرح اُن کی محاوت میں نہ آج تک نہ کوئی محدوموا ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ اُن کی محماعت میں نہ آج تک کوئی محدوموا ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔

المست وجماعت کےعلاوہ مسلمانوں کا ہرفرقہ ممراہ ، یوخی اور اسلام کا بدخواہ ہے ، کیونکہ ایک جانب و ہ اسلام میں بعض غلاعقا مدہ نظریات کوشال کرتا اور بعض اسلامی عقائر ونظریات کوخلاف اسلام تغمیرا تا ہے تو دوسری جانب مسلمانوں کی اصلی جماعت سےنگل کر ابن علیحہ وفرقہ اور گروہ بتا کرمسلمانوں کی مجموعی طاقت کو کٹھا تا ہے۔

تاریخ کی ورق گردانی سے میہ بات بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ جملے فرق باطلہ اپنے علم فضل اور صدافت و تھا نیت کے تمام تر رمووں

کے باوجودونت آنے پر بمیشہ بمیشہ دشمنانِ اسلام کے آلہ وکاراور بچ مسلمانوں کے لیے مار استین بی ثابت ہوئے۔ حضرت عثان فی کی شہادت سے آج تک کے براہم واقعے کی مجرائی میں جھا تک کر دیکھا جائے تو ہرواقعے کی تدمیں اسلام کے انہیں گندم نما جوفروشوں اور علم رواروں کے منحوس چہرے نظر آئیں گے۔ دریں حالات مجدد بھلا اِن مراہوں میں کیسے پیدا ہوسکتا ہے جبکہ وہ تو ایسے بی نام نہاؤ رہنماؤں کی کارگز اریوں کوزیرز مین وفن کرنے کے لیے آتا ہے۔

(الدوا وُدِثر يف جلد سوئم كنّ ب المؤام فريد بك شال م 308)

### معدد کی شناخت :

فيخ الاسلام علامد بدرُ الدّين ابدال رساله" مرحدية في مصدة منيب الاشعريه" على فرمات بين كه:

مجددمعاصرین کےغلبہ قطن سے پیچانا جاتا ہے، اِس کے قرائن، احوال اور اِس کے علم سے انتقاع کے سبب سے، اور مجددو ہی ہوتا ہے جو عالم ہوعلوم دیدیہ ظاہر دو باطنہ کا، جو نام رِسنت و قائع بدعت ہو۔

پر بھی مجد دفقظ ایک ہی ہوتا ہے جیسے خلیفہ وراشد حضرت جمر بن حبد المعزیز رضی اللہ تعانی مدی ہیلی صدی کے مجد دبالا مقاق ہیں اور دوسری مدی کے مجد داما مثافی رضی اللہ تعالی مدی کے مجد داما مثافی رضی اللہ تعالی مدی کے مجد داما مثافی رضی اللہ تعالی مدی کے محتقین کا اجماع ہے کہ بدا ہے نہ مانہ مسلم مانہ مانہ میں موتا ہے کہ صدی کے درمیان اور بھی مجد دو وہ وہتے ہیں یا (پاری) جماعت ہوتی ہے ، اگر کسی ایک عالم پر اجماع نہ ہو تھے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدی کے درمیان اور بھی موجوجہ دسے افضل ہوئیکن مجد و نہ ہو۔

مجدود کی خاص نتانی ہے کہوں )جب بھی ہوگا تو راوس المائے (صدی کے فری سرے پرمشور) پر ہوگا ، کیونکہ محو آابیا ہوتا ہے کہ صدی کے تم ہوتے ہوئے۔۔۔ وین ہاتی مٹنے گئی ہیں ، بدند ہی اور بدعت ظاہر ہوتی ہے ، اس واسطے دین کی تجدید کی ضرورت پر تی ہے۔ اُس وقت اللہ تعالی ایسے عالم کوظا ہر کرتا ہے جو اِن خرابیوں کو دور کر دیتا ہے اور برائیوں کوسب کے سامنے کی الاعلان بیان کر کے دین کواز سرنو نیا کر دیتا ہے ، وہ سلف صالحین کا بہترین موش ، خیر المحلف وقع الردل ہوتا ہے۔

(44 ويرمدي كي محدداز ظفر الدين بهاري مطبوصاداره مسلح الدين كرا يي س 36)

# ممدد کے اوصافِ:

مولا ناظفرالدین بهاری صاحب تحریر فراتے ہیں کہ:

مجد د کے لئے مجتمد ہونا لازم نہیں ہال بیر ضرور ہے کہ وہ۔۔۔ سنی صحیح العقیدہ ہو۔۔۔عالم وفاضل ہو۔۔علوم وفنون کا جا مع ۔۔۔اشہر مشاہیرز مانہ (سب سے ذیادہ مشہورہو)۔۔۔ بےلوث حامی سنت ہو۔۔۔قامع مبتدعین ہو (بدھیں کاردکرنے والا ہو)۔۔۔ ش میں نہ خوف لومتہ لائم ہو۔۔۔ نہ دین کی تر دیج میں دنیوی منافع کی طمع۔۔۔ تنقی ۔۔۔ پر ہیز گار۔۔۔ شریعت وطریقت کے زیورے

آراستد۔۔۔رڈائل وخلاف شرع سے دل ہرواشتہ۔۔۔ اور حب تقریح علامہ حقی مجدد کے لیے بیر خروری ہے کہ جس معدی میں پیدا ہو اُس کے خاتمہ اور جس صدی میں انتقال کرے اس کے اول میں مشہوروم عروف مشعال المیه مایسندان (جس کی طرف سب مائل ہوں) ہو۔ مجدد کے لیے رہیمی ضروری ہے کہ:

علائے عمر قرائن واحوال اوراس کے علوم سے انتفاع (نفع پانا) دیکھ کراس کے مجد دہونے کا اقرار کریں۔۔۔اس لیے مجد دکوعلوم دیدیہ فلا ہرو و باطنہ کاعالم، حامی المند ، قامع المبدعة ہونا جا ہے۔

ليكن بيضروري بيس كد:

برصدى برايك بى مجدد مو بلك موسكا بكرايك كعلاده كى علاء الك الك شعبول كعجدد مول

(14 ويرصدي كي محدوازمولا باظفرالدين بهاري مطبوعة اواره معلى الدين كرا ي م 34-33)

### کهه مزیداوصاف:

مولانا عبدائی صاحب کھنوی فرکی تی مجمدی علامات بیان کرتے ہوئے کریفر ماتے ہیں کہ مجدد کی شرا نظ وعلامات یہ ہیں کہ علامات یہ ہیں کہ علام علام علام علام طوم ظاہرہ و باطنہ کا عالم ہو۔۔۔اس کے درس و تدریس، تالیف وقصنیف، دعظ و تذکیر سے نفع شائع و ذائع ہو۔۔۔اورا حیائے سنت و ماتی بدھت میں سرگرم ہو۔۔۔اورا کی معدی کے آخراور دوسری صدی کے آغاز میں اُس کے علم کی شہرت اوراس سے انتفاع (نفع یان) عروف و مشہور ہو۔۔۔ پس اگر آخر صدی ہیں پائی ہے یا اُس سے اُس زمانہ میں انتفاع لانفے پانا) احیا و شریعت حاصل نہ ہوا ہوتو وہ مجددین کی صف سے خارج سمجھا جائے گا اوراس حدیث کا مورد و مصدات نہ ہوگا اوراس کا شار مجددین میں نہ ہوگا۔

(14 ويرصدي كيميدوازمولا ناظفرالدين بهاري مطبوعه اداره مسلح الدين كرايي س 39)

# مجد ددین سابقہ کے اسمانے مبارکہ

اب ہم گزشتہ چود وصدیوں نے مجددین کی اجمالی فہرست چش کرتے ہیں۔

### پھلی صدی کے مجدد :

حضرت عمربن عبدالعز مررضى الله تعالىءنه

## دوسری صدی کیے مجدد :

حعرست امام حسن بین زیا درخی الله تعالی مز امام محد بمن حسن شیبانی رضی الله تعالی عند امام ما لک بین الس رضی الله تعالی عند

متوفى 101ھ

متوفيٰ 204ھ

متوفى 185ھ

متوفیٰ 199ھ

| 5/2                |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| متونیٰ 204ھ        | ا مام الوعبد الله محمر بن ادريس شافعي رمني الله تعالى منه                                                          |
| متونیٰ 203ھ        | امام على رضابن امام موكى كاظم رضى الله تعالى عنه                                                                   |
|                    | تیسری صدی کے مجدد :                                                                                                |
| متوفیٰ 306ھ        | أمام ابوالحسن على بن عمر دارقطني رضى الله تعالى عنه                                                                |
| متونی 241ھ         | امام احمد بن عنبل رمني الله تعالى عنه                                                                              |
| •                  | چوتھی صدی کے مجدد :                                                                                                |
| متونی 321 <b>ه</b> | حضرت امام طحاوی رمنی الله تعالی عنه                                                                                |
| متونی 393ھ         | امام اسميعل بن حماوجو هري رضي الله تعالى عنه                                                                       |
| متولیٰ 310ھ        | امام ابوجعفر بن جرم يطبري رمني الله تعالى عنه                                                                      |
| متونى 327ھ         | ا مام ابوحاتم رازی رضی الله تعالی عنه                                                                              |
|                    | پانچویں صدی کے مجد د :                                                                                             |
| بتونی 430ھ         | ا مام ابونعیم اصفحها نی رضی الله تعالی عنه                                                                         |
| متون 428ه          | امام ابوالحسين احمدين محمدين ابو بكر القدوري رمني الثدتغالي عنه                                                    |
| متونی 502ھ         | المام علامه حسين بن محمد راغب اصغبها ني رضى الله تعالى عنه                                                         |
| متونی 505 مد       | امام محمر بن مجمد غز الى رمنى الله تعالى عنه                                                                       |
|                    | چھٹی صدی کے مجدد :                                                                                                 |
| متونی606ھ          | ا مام فخر الدین ابوالفصل عمر را زی رمنی الله تعالی عنه<br>• المام فخر الدین ابوالفصل عمر را زی رمنی الله تعالی عنه |
| متونی 537ھ         | ا مام عمر منی الله تعالی عنه                                                                                       |
| متونی 592 م        | المام قامنى فخر الدين حسن منصور رمني الله نعالى عنه                                                                |
| متونی 516 <u>م</u> | ا مام ابوجم حسین بن مسعود فرا ء رضی الله تعالی عنه                                                                 |
|                    | ساتویں صدی کے مجدد :                                                                                               |
| متوفیٰ 711ه        | امام جمال الدين محمر بن افريقي مصرى رمني الله تعالى عنه                                                            |
| متونی 632ھ         | امام شباب الدين سبرور دي رضي الله تعالى عنه                                                                        |
| -                  |                                                                                                                    |

| •          |            |
|------------|------------|
| 1.5 32     | تحديدواحيا |
| <b>~</b> — |            |

فيضان اعلى معرت

573

|                                                                  | = <del></del> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| نوابه معین الدین چشتی اجمیری رمنی الله تعالی من                  | متونی 633ھ    |
| مام عز الدين على بن محمد ابن الثير رضى الله تعالى عنه            | متوفیٰ 630ھ   |
| فيخ اكبركى الدين محمد ابن حربى دئى الشانعاني منه                 | متونی638ھ     |
| آ <b>ٹھویں صدی کے مجد د</b> :                                    |               |
| مام تاج الدين بن عطاء الش <i>سكندر</i> ي رمني الله تعالى عنه     | متونیٰ 707ھ   |
| تواجه فظام الدين اوليا ومحبوب البي رضى الله تعالى عنه            | متوفئ 725ھ    |
| مام عمر بن مسعود تفتيا زاني دمني الله تعالى عند                  | موني 792ه     |
| نویں صدی کے مجدد :                                               |               |
| مام جلال الدين ابو بمرعبد الرحمٰن سيوطي رمنى الله تعالى منه      | متوني 911 ه   |
| مام نورالدين على بن احمد معرى سمودى رسى الله تعالى عند           | متونی 911 ه   |
| مام محربن يوسف كرماني شارح بخاري دمن الله تعالى عند              | متوفیٰ 886ھ   |
| مام مسلس الدين ابولخيرمحمه بن عبدالرحمن سخاوي رسي الله تعالى منه | متونیٰ 902ھ   |
| امام سيدشر يف على بن محرجر جانى رض الله تعالى عند                | متونى 816ھ    |
| دسویں صدی کے م <b>جدد</b> :                                      |               |
| المامشهاب الدين احمر بن محمر خطيب تسطلا في رض الله تعالى عنه     | متونیٰ 913ھ   |
| ا مام مجمد شرینی رمن الله تعالی عنه                              | متونیٰ 919ھ   |
| علامه يشخ محمرطا برمحدث بننى رص الله تعالى عند                   | متونی 986ھ    |
| گیارہویں صدی کے معدد :                                           |               |
| : مام لماعلی بن سلطان قاری رشی الله تعالی مند                    | متونی 1011ھ   |
| عارف مالله يخيخ احمد مرمندي تجد دالف ثاني من الله نعالى عند      | متونیٰ 1024 ھ |
| چيخ عبدالحق محديث و بلوي رض الشاتعالى م                          | متونی 1052 ھ  |
| ہارھویں صدی کے مجدد :                                            |               |
|                                                                  |               |

سلطان اورتك زيبء المكير رضى الله تعالى منه

متوفئ 1118ھ

# اعلیٰ حضرت اور اوصاف مجدد

چود ہویں مدی کے مجدد ، سیدنا اعلیٰ حضرت ، امام اہلست ، مولا تا شاہ امام احمد مثنا خان قادری بریکاتی رہنی اطف تال مند ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اُن اوصاف کا ذکر کریں جو آپ کی ذات پاک میں بحثیت ایک مجدد کے پائے جائے تھے "سیرت اعلیٰ حضرت " سے ایک واقعہ تل کرتے ہیں جو خالی از دلچیں نہ ہوگا۔

مولا ناحسنين رضا خان "سيرت اعلى حعرت" ميس لكهت بي

مولوی محمر شاہ خان صاحب عرف' بختمن خان' محلّہ سوداگر ان بر یکی شریف میں رہتے تھے۔املی صغرت سے محری ایک سال بدے تھے، بچپن ساتھ گزارا، ہوش سنبالا تو ایک ہی جگہ نشست و برخاست رہی ،ایس حالت میں آپس میں بے نکلفی ہونا ہی تھی۔ ان کواعلی معفرت قبلہ' بخص بھائی جان' کہتے تھے اور ان کے ایک سال بزے ہونے کا بڑالحاظ فریاتے تھے۔

میکی اکثر سفر و حضر بی ساتھ ہی رہے ، آوی ذی علم سے ، گھرے خوشحال زمیندار سے ، بیں نے اپنے ہوش سے آئیں اعلی حضرت کی محبت بیں خاموش اور مؤدب ہی بیشے دیکھا، آئیس اگر مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تو دوسروں کے ذریعہ سے دریافت کراتے ، بیں مدتوں سے بیتی دیکھ رہاتھا۔

ایک روز میں نے اُن سے وض کیا کہ" اعلی معرت و آپ کی بررگی کا لحاظ کرتے ہیں آپ اُن سے اس قدر کیوں جم کتے ہیں کہ مند

فوددریانت کس کستے؟"

انموں نے فرمایا کہ ہم اوروہ بھی سے ساتھ رہے، ہوش سنجالاتو نشست و برخاست ایک بی جگہ ہوتی ، نمازِ مغرب پڑھ کر ہمارامعمول تھا کہ اُن کی نشست میں آجیجتے۔

سید محرشاہ صاحب وغیرہ چندا پیے احباب تنے کہ وہ بھی اس محبت کی روز اند شرکت کرتے ،عشاء تک مجلس گرم رہتی ،اس مجل متم کی ہاتیں ہوتیں تھیں بلمی ندا کرے ہوتے تنے ،وپی مسائل پر گفتگو ہوتی اور تفریکی قصے بھی ہوتے۔

جس دن محرم الحرام 1301 مكا جا عد مواأس دن حسب معمول بم سب بعدِ مغرب اعلى حضرت كي نشست كا ه يس آ مئ ، اعلى حضرت خلاف معمول كسى قدردىر سے يهو فيح حسب معمول سلام كے بعد تشريف ركمى ، اورلوگ بحى تنے ، مجمع خاطب كر كے فرمايا كه:

محمن بھائی جان! آج 1301 ھا چا ندہو گیا؟ بل نے عرض کیا کہ: تی ہاں! بل نے بھی دیکھا بعض اور ساتھیوں نے بھی چا ندکا ویکنا بیان کیا۔ اس پر فر مایا کہ ' بھائی جان بیاتو صدی بدل گئ' بل نے عرض کیا''صدی تو بے شک بدل گئ' خیال کیا تو واقعی اِس چا ند سے چود ہو یں صدی شروع ہوئی تھی۔

اس پرفر مایا کرد اب ہم اورا پ کومی بدل جانا جائے '۔ بیفر مانا تھا کہ ساری مجلس پرایک سکوت کاعالم طاری ہو کیا اور ہر خص اپنی جگہ بیٹارہ کمیا، پھرکسی کو بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی کچھ دیرسب خاموش بیٹھے دہا درسلام کر کے سب فردا فرد اُسچلے گئے۔

اس وفت تو کوئی بات بجوی میں نہ آئی کہ یکا بیک اس رعب چھاجانے کا سب کیا ہوا، دوسرے روز بعد نماز نجر جب سامنا ہوااوراُن کے معجد وانٹ رعب وجلال نے واسط پڑا تو یا د آیا کہ انہوں نے جو بد لنے کوفر مایا تھا تو وہ خدا کی متم ایسے بدلے کہ کیس سے کہیں گئے مجھے اور ہم جہاں تھے وہیں رہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن کہ میں ان سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔

(سيرت اعلى معزت ازمولا ناحسنين رضاخان مطبوعه كمتبه بركاتي ببليشر ذكرا في م 62-61)

آپ کی ذات پاک میں تمام اوصاف محمد بدرجہ واتم موجود تھے جن کی نشاندہی مولانا ظفر الدین بہاری صاحب یوں فرماتے ہیں۔۔۔

## صدی کے آخری سریے پر:

آپ کی ولادت 10 شوال 1272 صاورانقال پرطال 25 صفر 1340 صب آپ نے تیر ہویں صدی جمری کے 28 سال مسئے 20 ون پائے اورعلوم وفنون ، درس و تدریس ، تالیف وتعنیف ، وعظ وتقریر بیس مشہور دیاروا مصار ( عکوں اور شروں بیس ) وافی وکافی اور چود موسی کے آپ نے 45 سال ایک مہینہ 25 دن پائے ۔۔۔۔

### <u>حمایت دین و نکایت مفسدین...</u>

جس مس جمايت وين وتكلمت (رو) مفسدين ،احقاق وق (حن كوفالب كرنے) واز باق باطل (باطل كومنانے) ،اعانت سنت (سنت كوزنده

متين كارة وطردكيا---

# <u>کبھی لومۃ لائم کی پرواہ نہ کی۔۔</u>

اوراسمین مجھی ندلومة لائم (طامت کرنے والوں کی طامت) کی پرواہ کی اور نہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا خیال آڑے آیا، نہمی شہرت، مرح کی پرواکی نکسی کے طعن وقدح (طعندنی) کے خیال سے حق کہنے میں کوتا ہی فرمائی۔ يدباى آپ نے بالكل حسب حال فرمائى۔

نه مرا نوش زمحسیں نه مرانیش زطعن نه مرا گوش برح نه مرا ہوش ذ ہے

منم و کنج خمو لی که نه گنجد د ر و ے جزمن و چنر کتا بے و دوات و قلمے

( میرے لئے نہ تو لوگوں کی تعریف ( نوش ) شہد کی طرح ہے نہ طعن وتشنج ( نیش ) زہر کی طرح ہے ، میں نہ تو اپنی مدح کی پر وا ہ کرتا ہوں نہ اپنے برا **ئی پر کان دھرتا ہوں۔ میں ہوں اور میر اگوشہ ء تنہا ئی ، جس میں چند کتا بول ، قلم ، دوات اور میری ذات کے سواکو ئی نہیں۔ )** 

### خداداد ذهانت و حافظه :

خدادادذ بن وجافظ بھی ایسا ملاتھا کہ تیرہ سال دس ماہ کی عمر میں مروجہ درس کتابوں سے فراغت حاصل فرمائی ،میرے (مولاناظفرالدین بہاری سے) سامنے اس وقت مشاہیروا کا برعلاء کی سوائے عمریاں ہیں مگراس وصف میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں۔ اکثر دیکھا گیاہے کہ جولوگ ذکی (ذمین) ہوتے ہیں اُن کا حافظ اچھا نہیں ہوتا اور اگریہ بھی ہوتو وہ شوقین اور مختی نہیں ہوتے ، پڑھنے میں جی نہیں لگاتے ، بلکہ جان چراتے ہیں لیکن یہاں بیسب خوبیاں بطور خرق عادت جمع تھیں۔ میص عطیہ ءالی وموہبتِ رسالتِ بنائ ب\_ جل وعلا وملى الله تعالى عليه والهوسلم

(14 وي صدى كے مجدد ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوعه اداره صلح الدين كراچي ص 57-56)

اعلیٰ حضرت اور تجدید دین

مواا ناعبدالتار بهدانی صاحب 'نامام احمدرضا ایک مظلوم مفکر' میں تحریر فرماتے ہیں۔ وہ نا سبرات رہ ہوں تا سب ماں اگر ہم جائزہ کیں تو جیرت انگیز تفصیلات معلوم ہوں گی۔ آپ سے قبل جتنے بھی مجد د ہوئے ان میں اعلیٰ حعرت کے حالات زندگی کا اگر ہم جائزہ کیس تو جیرت انگیز تفصیلات معلوم ہوں گی۔ آپ سے قبل جتنے بھی مجد د ہوئے ان میں اورآپ میں ایک تمایاں فرق نظرآئے گا کہ ماضی کے مجدددین کے زمانے میں ایک ،دویازیادہ سے زیادہ چار پانچ فتنے تھے۔۔ان تمام فتوں کا ان حضرات نے احسن طریقے سے تدارک فرمایا، کین اعلیٰ حضرت کے دور میں جو فتنے تھے ان کی ایک طویل فہرست مرتب کرناہوگ۔ علاوه ازین ایک اور وضاحت کردینا بھی ضروری ہے کہ اہام احمد رضا محدث بریلوی کے دور بیں جو جو فتنے اُسٹے تھے ان فتنوں کو در پردہ ایک طاقتوں کی پشت پنائی حاصل تھی کہ بنظر طاہر اُن کا مقابلہ کرنا ایک مشکل ہے مشکل تر مرحلہ تھا۔
لیکن " فیل بھا قالمت فی ق فی فی المقاجل " کے صدقے اور طفیل جن کو فتح و نصرت اور باطل کو تکست و ذات حاصل ہوئی اعلیٰ معفرت پر آ قائے کا نتات ملی اللہ تعالی طیدہ البہ اور اُن مند ہوئے۔
معفرت پر آ قائے کا نتات ملی اللہ تعالی طیدہ البہ الم کا خصوصی فضل وکرم تھا اور اس وجہ ہو ہو اور کیا میا ب اور فتح مند ہوئے۔
اعلیٰ معفرت کا بارگا ور سالت ملی اللہ تعالی طیدہ البہ اللہ علی مند دجہ ذیل استفاشہ قابل غور ہے۔
انگل معفرت کا بارگا ور سالت ملی اللہ تعالی طیدہ البہ اس مند دجہ ذیل استفاشہ قابل غور ہے۔
ایک طرف اعدائے وین ، ایک طرف حاسد بن

كيول كبول ييكس بول ميس، كيول كبول بيرس بول ميس تم ہو، میں تم پر فدا! تم په کروڑ وں درود خمرا المختراعلى معزرت كدوريس جوجو فتغ شاب يرتصان كى ايك جعلك ملاحظه (1) فتنه غيرمقلديت \_\_\_(2) فتنه نيچريت\_\_\_(3) فتنه منجديت و دېابيت \_\_\_(4) فتنه وفرقه وايلې تر آن\_\_\_(5) فتنه و قاديانيت \_\_\_(6) فتنه دارالندوه\_\_\_(7) فتنه فلفه ، قديمه\_\_\_(8) فتنه ، وتوع كذب بارى تعالى\_\_\_(9) فتنه ، انكار شفاعت - - - (10) فتنه ء روانغل - - - (11) فتنه ومعتزله - - - (12) فتنه و فلسفه جدیده - - - (13) فتنه ء انکار شفاعت - - -(14) فتنه والكار ساع موتى -\_-(15) فتنه و خلافت عثانى \_\_\_ (16) فتنه و الكارختم نبوت \_\_\_ (17) فتنه و خا كسارى فرقه \_\_\_ (18) فتنه وترک قربانی گائے۔۔۔(19) فتنه و جواز مجدو بتغظیمی۔۔۔(20) فتنه ، عدم جواز میلا د و قیام تعظیمی۔۔۔(21) فتنه ، ا نكارِمعراج \_ \_ . (22) فتنه وترك موالات \_ \_ . (23) فتنه و آربي ( شدحي كرن ) \_ \_ . ( 24) فتنه واتحاد عن المشر كين \_ \_ . ( 25 ) فتنه وعدم جواز تعظیم آثار مقدسه \_\_\_ ( 26 ) فتنه وعدم جواز کتابت بر کفن \_ \_ = (27 ) فتنه ، تو بین حضرت امیر معاویه \_ \_ \_ (28 ) فتنه ، تحكم دارالحرب---(29) فتنه وا نكار علم غيب انبيا وواوليا---( 30) فتنه وا نكار حيات انبياء---(31) فتنه ، جواز تعزيه داري--(32) فتنه جواز ماع مع مزامير---(33) فتنه براذ ان تاني -- (34) فتنه الكاراذ ان قبر-- ( 35) فتنه عدم جواز تقبيل ابحامين --- (36) فتنه مصافحه عمير --- (37) فتنه عدم جواز تغيرات مزارات اولياء --- (38) فتنه ، انكار ايمان ابوين كريمين النبي ---(39) فتته جواز زكوة برائ سادات كرام \_\_\_ (40) فتنه عدم جواز جراغال برمزارات \_\_\_ (41) فتنه حلت اشياء نشه آور \_\_\_ (42) فتذملت اكل زاغ \_\_\_ (43) فتذقر طاس دراهم \_\_\_ (44) فتذمها استعن النبي \_\_\_ (45) فتذحركت زمين \_\_\_

(46) فتذخرون نساء برائے زیارت قبور۔۔۔(47) فتنا مکان ظل نی۔۔۔(48) فتنہ ملوٰ قبناز قالغائب۔۔۔(49) فتنہ نگاح مع المرتدین۔۔۔(50) فتنہ والیا و والیا 
الغرض! فدکورہ بالافتنوں کے علاوہ سینکڑوں مزید فتنے بھی عام ہو چکے تھے بعض کا تعلق اصول دین سے تھا اور بعض کا تعلق فروع دین سے تھا۔ بعض فتنے اہلسنت و جماعت کے کہلانے والے افراد کے اٹھائے ہوئے تھے اور بقیدا کثر فتنے عقائد باطلہ ضالہ پرمشمل فرقوں کی جانب سے اٹھائے گئے تھے۔ بحن میں سے اکثر کا تعلق اصل وین سے تھا یعنی کہ اس کے ماننے یانہ ماننے کی وجہ سے ایمان اور کفر کے احکام صادر ہونے کا مدارتھا، ہرروزکوئی نہ کوئی فتنہ ونما ہوتا تھا۔

کسی فتنے کا موجد کوئی مولوی ہے، کسی کا بانی کوئی پیرزادہ ہے، کسی کا مؤید کوئی سیاسی لیڈر ہے، کسی کا حامی کوئی افٹی تڑوت ہے، کسی کا مرکوئی سوئی ہے، کسی کا مردگارکوئی سجادہ تشکیل المسرکوئی حاکم ہے، کسی کا مردگارکوئی سجادہ تشکیل استرکوئی حادم تقریب کوئی خادم توم ہے، کسی کا دولی کوئی نواب ہے، کسی کا محرک کوئی خادم توم ہے، کسی کا دولی کوئی نواب ہے، کسی کا محرک کوئی حادم توم ہے، کسی کا دولی کوئی نواب ہے، کسی کا محرک کوئی ماہدی کوئی فلسفی ہے، کسی کا کیمیا سازکوئی سائنس دان ہے۔

الغرض مان کے ہر طبقے سے کوئی نہ کوئی بانی و نتنہ سامنے تھا وان کے زیر اثر لوگ اپنی حب استطاعت اس کی تشہیر کرتے تھے ہوام بجیب و بنی البحصن میں جتلا تھے، ہر طرف سے اپنے عقا کر باطلہ ونظریات فاسدہ کی صحت وصدافت ٹابت کرنے کے لیے قرآن وحد ہے ہے۔ خلط استدلال کیا جار ہا تھا۔ سلفہ صالحین کی کتب معتمدہ و معتبرہ کی عبارات کور ورثر روز کراپنے مفاد کا مغہوم نکا لئے کی کوشش کی جارتی تھی۔ حق و باطل کا فرق کرنا وشوار ہو گیا تھا ، ماحول اتنا پراگندہ ہو گیا تھا کہ اہل فہم و بصیرت رور وکر بارگا و خداوندی میں وست بدعاء تھے ، گرا کر ابتی شے کہ کوئی مردم اہوا وران فتنوں کا قلع قمع کرے۔

الله الله! الله تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم وا کرم ملی الله تعالی ملیدہ الدوسلم کی امت ومرحومہ کی را ہنمائی کے لیے اپنا ایک ہندہ و خاص منتخب فر ما یا اور اسے علوم وفنون میں کمال مہارت عطا فر ما کرم محمدہ کے اعلیٰ منصب پر فائز دسر فراز فر مایا۔

اعلی معرت کے دور میں ندکورہ بالا جو جوفتن رائج تھے اس کا تدارک و تعاقب آپ نے الی خوش اسلوبی سے فرمایا کہ جس کی نظیر ہیں۔ ملتی ۔ آپ نے اپنی معرکت الآرا تصانیف میں علوم وفنون کے جو دریا بہائے بیں اس کی گیرائی ابھی تک کوئی ناپ ندسکا، یہاں تک کہ فرق باطله متحد دمجتع موکر محی اعلی معترت کے سامنے کمی جنگ میں تغمیر نہ سکے ، انہیں بنجبور ہوکرا ہے ہتھیار ڈال دینے پڑے۔

میدان علمی بلغارے راہ فرارا فقیار کرنے والے ندامت انقام کی آگ میں جل رہے تھے اور تؤپ رہے تھے گرکیا کریں؟ اور کیا کر سکتے تھے؟ کیونکہ ان کے دلائل ضعیفہ زم لوہے کی تکوار کی ما نمد گند ہو چکے تھے۔ براٹین باطلہ کے نیزے ٹوٹ کئے تھے۔کلک رضا ''قوالتھا رحیدری''کے جو ہردکھار ہاتھا، جو بھی اس کی زدمیں آتا تھاوہ آٹافاٹا گا جز بمولی کی طرح کٹ کرتڑ ہے لگتا تھا۔

(امام احدرضا ایک مظلوم فکر ازمولا ناعبد الستار بهدانی برکاتی مطبور کنتیددی لا بور پبلیشر ز 52-49)

# ردِ فتنه هائے باطلہ

آ ہے! اب قدرے تنعیل کے ساتھ ان فتوں کے رقد کے حوالے سے اعلی معرت ، مجد دوین وطت رض الله تعالی مند کی خد مات کا جائزہ لیتے ہیں۔ (نوٹ: یمنمون مولانا عبدالستار ہوائی برکاتی کی کتاب" امام احمد مضاایک مغلوم عکر" سے انتھار کے ساتھ ماخوذ ہے۔ تفسیل کے لئے اصل کتاب کی طرف رجوع کریں)

### <u>فتنهء انکار علم غیب نبی :</u>

فرقد ونجدیدوبابیک اکابرعلاء نے انبیاء کرام اور اولیائے عظام کے علم غیب کا صرف انکار بی نبیس کیا بکد غیر خدا کے لیے علم غیب کا فقید ورکھنے والے کو کا فراور مشرک تک کہا۔

### <u>رَدُ فتنه :</u>

م المل حشرت رحمة الله تعالى عليه في تمام اكابراورا صاغر علائے فرقه ء وہابية ونجد بيه و ديو بنديه كا بقا قب فرمايا اور أن كرديم متعدد تعمانيف مرتب فرمائيں كم ازكم 14 كتب مرف اس موضوع سے متعلق تحرير فرمائيں۔

### <u>فتنهء انکار هُتم نبوت :</u>

ملت اسلامیدکایی عقیدہ ہے کہ حضوراقد س ملی اللہ تعالی طیدہ الہ وسلم آخری نبی ہیں ، نبوت ورسالت آپ پرختم ہوگئی ،اب کس نبی یارسول کے آنے کا امکان نبیس۔

لیکن علائے دیو بندنے اس عقیدے کو الجھایا ''حتی مرالناس' میں مولوی قاسم نا نوتوی نے ایک نیا نظریہ قائم کرتے ہوئے لکھا: ''اگر بالفرض بعدز ماندہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوتو بھر بھی خاتم بعد محمدی میں پھیفرق نہ آئے گا''۔ (معاذاللہ)

#### <u>رڊ ئتنه:</u>

اعلی معترت رحمة الشقعاتی علیہ نے مولوی قاسم نا نوتوی کے فتنے کا تعاقب فرمایا اور اسلامی نقطہ ،نظرے ختم نبوت کامسلم عقیدہ ٹا بت کیا اس موضوع پرآپ نے 5 کتابیں تصنیف فرما کیں۔

### <u>فتنهء امکان کذب :</u>

معرت آدم طیدالسلام سے کیکرز ماندہ اقدس ملی الله تعالی طیدوالہ وہلم تک اور اُس کے بعد 1250 ھ تک بیعقیدہ رائج تھا کہ الله تعالی ہر

عیب اور برائی سے پاک ہے اور بیعقیدہ مجمی متنق تھا کہ اللہ تعالی جموث بولنے سے پاک ومنزہ ہے۔

کیکن علمائے دیو بندنے "ان السلمة علی کُلِّ طلبی قدید" سے غلط ومعتکد خیز استدلال کر کے امکان کذب باری تعالی کا مقید ا رائج کیا اور بے شارلوگوں کو کمراہ اور بے دین بنایا۔

#### ردِّ فتنه:

اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالیٰ علیہ نے ان کا ذبین (مبوثوں) کے تمام ہفوات ( بکواس ) کا ایسار ذِ بلیغ فرمایا کہ دو درم مجودرہ مکتے۔اس موضوع پرآپ نے 7 کتب تصنیف فرمائیں۔

# فتنه ء قادیانیت :

مسئلہ وختم نبوت میں علائے دیو بند کے نے نظریات کومشعل راہ بنا کرصوبہ پنجاب کے'' قادیان'' نامی علاقے سے مرزا غلام اجم قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ، اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اُس نے انبیاء کرام بیم السلام اورخصوصاً حضرت عیسیٰ طیدالسلام کی شان میں گستا خانہ جملے جکے۔ ابنا کلمہ پڑھوایا ،خود ساختہ شریعت بنائی اور اسلام کوضعیف و کمزور بنانے میں کوئی کر جاتی نہ چھوڑی ۔ لوگر اُس کے دام فریب میں سینے گے اور نیا ند جب قادیانی اختیار کرنے گے۔

### ردِ فتنه :

اعلی حضرت رحمة الله تعالی علیہ نے مرز اغلام احمد قادیانی اوراً سے قادیا فی فد بب کے رویس بحر پورسعی فرمائی اوراس پر کفر کا فق کی جارگا فرمایا ، نیز علمائے عرب وجم سے اس پر تقعدیقات حاصل کر کے اس کوشائع فرمایا۔ 3 کتابیں خاص آپ نے اس موضوع پرتحریز فرما کیں۔

# <u>نبی سے برابری کے دعویے کانتنہ:</u>

#### رڌئتنه :

اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فدکورہ نظریات کا تعاقب فرمایا اور میٹا بت کردیا کہ کوئی بھی اُمتی چاہےوہ کتنا ہی پر بیز گار کیوں نہور کسی بھی نی کے برابز نبیں ہوسکتا۔اس عنوان پراعلی حضرت نے 3 کتب تصنیف فرمائیں۔

# <u>فتنه، عدم اعتقادِ اختياراتِ انبياء :</u>

نرقہ ءوہابیہ کہ جس کا واحد مقصد انبیائے کرام ملیم السلام اور اولیائے عظام کی شان میں تو بین و تنقیص کرنا اور ملت واسلامیہ کا انبیاء اولیاء کے ساتھ جورشتہ عقیدت ومحبت ہے اُس کو منقطع کرنا ہے۔اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے تو حید کا پرچم بلند کیا اور

قرآنِ پاک میں بنوں کی ندمنت میں جوآیات نازل ہو ئیں تھیں اُن کواولیا ، کرام اور انبیاء کرام ملیم السلام پر چسپاں کیا اور بیتا تر دینے کی کوشش کی کدانبیا ، واولیا مکسی چیز کے مالک وعقارتہیں۔

#### ردِّ فتنه :

# استفاثه وندائے اولیاء کو شرک کھنے کا فتنہ :

فرقہ ونجدیدہ بابہ نے انبیاء کرام میم السلام واولیائے عظام کے ساتھ والبانہ عقیدت و محبت رکھنے والے مومنین پرطلب استعانت اور استغاث کی بنا پرشرک کے فتو وں کی بحر مارشروع کر دی ، ابتدائے اسلام سے جواعتقادات جائز، مستحب ،مندوب اور مشروع تھے اور صدیوں سے جناار تکاب صالحین امت کرتے آئے تھے ،اُن تمام افعال مستحدہ کواس فرقہ نے شرک مفہرادیا۔

### رذئتنه

المل حفرت رحمة الله تعانى عليه في السمسكله برجمي أن كا تعاقب فرمايا اوردلائل قاجره عن ابت كرديا كه حضورا قد سملى الله تعالى عليه والبوسلم عدد ما تكمنا ، اوليائ عظام كو يكارنا اور ويال الله " ملى الله تعالى عليه والهوسلم كى ندالكانا بالكل جائز اورعين اسلامى عقيده ب-اس موضوع برآب في ما ذكم المركم كتب تعنيف فرما كي -

# میلاد اور اس میں قیام کو ناجائز کھنے کا فتنہ :

میلاد شریف بنعت خوانی ،اور کھڑے ہوکر صلو ہوسلام پڑھنا، یہ تمام امور محبت ملت اسلامید ابتدائے اسلام سے محبت رسول سلی الله تعالی طیدوالہ وسلم کے جذبے کے تحت بڑے ہی ادب واحترام کے ساتھ کرتے چلے آئے ہیں۔ ذکر رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا بیطریقہ اولیا ، بصوفیا ،علائے حق وسلف صالحین نے بخوشی اپنایا مجمود رکھا ، بلکہ دائج کیا۔لیکن فرقہ ء وہا بید نے اس جائز اور مستحب کام کو بھی ناجائز بھت وجرام بلکہ کفروشرک تک قرار دے دیا۔

#### ردفتنه

اعلی صفرت رحمة الله تعالی علیہ فی مسیلا و کے خیالات فاسدہ اور عقائد باطلہ کا رقبہ بلیغ فر مایا اور محفل میلا و کے انعقاداوراس میں قیام کے جواز کے بوت میں دلائل کے انبارلگادئے۔ آپ نے اس حوالے سے کم از کم 7 کتب تحریر فرمائیں۔

# فتنه ء نفاذ شرك في الاسماء :

فرقد ونجدیدد بابید نے ملت اسلامید کارشد انبیا و کرام بیم السلام واولیائے عظام بیم ارضوان سے منقطع کرنے میں کوئی کسریاتی نہ چھوڑی یہاں تک کہ نقاضائے عقیدت و محبت کے تحت بزرگان دین سے منسوب ناموں پر بھی کفر وشرک کے فتو ہے تھوپ دیئے ، تیتی اور مجازی فرق سے عناوا اور قصدا قطع نظر کر کے تھڈ دیسے کام لیا اور عبد البی ، عبد المصطفیٰ ، تی بخش ، غلام حسین ، غلام می الدین و غیر و نام رکھے کو شرک قرار دے دیا۔

#### <u>ردَ فتنه :</u>

اعلی حضرت رممۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس مسئلہ پر قلم اٹھایا تو ان نامون کے جواز میں قر آن وحدیث بقول وفعل محابہ وکرام واولیائے عظام ، نیز کتب معتبرہ ومعتمدہ سے دلائل اخذ فر ما کرمجہ ب انبیاءواولیاء سے لبریز علم وعرفان کے دریا بہادیئے۔اس عنوان پر آپ نے کم از کم 5 کت تصنیف فر مائیں۔

# فتنه ۽ انکار سِماع موتی:

اُسی دور میں بیدنتنہ بھی ایجاد کیا گیا کہ انبیاء کرام ملیم السلام واولیائے عظام ملیم الرضوان مرکز مٹی میں مل سکے (معاذات ) اُن کو پکار تا ہے سود ہے بلکہ اُن کیلئے بیعقیدہ رکھنا کہ وہ اپنی قبروں میں دورونز دیک کی بات بن سکتے ہیں ، ٹٹرک ہے۔

#### ردِّ فتنه ء:

اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُن کے خیالات فاسدہ کا تعاقب فرمایا اور اُن کے بعنوات (بھواست) کی دھجیاں اُڑا دیں۔قرآن، حدیث اور ائمہ، دین کے اقوال سے ثابت کردیا کہ: اموات (مردوں) کا سنناحق ہے بلکہ بعدِ انتقال اُن کا ادراک اور بڑھ جاتا ہے۔اس موضوع پرآپ نے کم از کم 4 کتب تصنیف فرمائیں۔

# فتنه، غير مقلدِيّت:

پوری طمت اسلامیاں بات پرمتنق ہے کہ' تھلید ضروری بلکہ واجب ہے' للذاملتِ اسلامیہ نفی ، ماکی وعنبلی ، ان چار مسلکول عمل منتسم ہے ۔ انکہ وجہ ہمدین نے قرآن وصدیث سے اجتہاد واشنباط کر کے فقہی مسائل متعین کر دیئے ۔ لیکن ایک نیا فرق پیدا ہوا جوا پنے آپ کو' اہلحدیث' کہلوا تا ہے اور تھلید کا انکار کرتا ہے۔

#### رةِ فتنه :

اعلی معترت رممة القدتعالی لیے ہے اپنے قلم سے ذولفقار حیدری کے جو ہردکھاتے ہوئے فرقہ وغیر مقلدین کا ایسار و بلیغ فرمایا ہے کہ دوقیا مت تک آپ کی کسی ایک کتاب کا بھی جواب نہ دے سیس مے۔ غیر مقلدین کے ددیش اعلی معترت نے کم از کم 23 کتب جھنیف فرما کیں۔

# کرنسی نوٹ کو ناجائز کھنے کا فتنہ :

خرید و فروخت میں قیمت کالین دین ہوتا ہے ہیں ہے لین دین کاطریقہ ہردور میں بدلتا آیا ہے۔ صدیوں پہلے بیطریقہ تھا کہ ذید نے 15 مرغیوں کے وض اپنی ایک بحری فروخت کردی یا کسی نے پانچ سیر جاول کے بدلے بارہ سیر کیہوں لے لئے ، رفتہ رفتہ اس میں تبدیلی آئی اور کرنسی سکے وجود میں آئے ، یہ سکے سونے جا تھی کے ہوتے سے اور یقینا مال کی حیثیت رکھتے تھے۔ اگر کوئی ان سِکوں کو وُر کر چورا چورا ہی بنا ہے ہم بھی اُس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔

کین جب کاغذ کے کرنی نوٹ جاری ہوئے تو حالت بیٹی کہ اگر ایک روپید کا نوٹ بطور کرنی استعمال کیا جائے تو اُس کی قوت خرید ایک روپیٹی لیکن اگر اُس نوٹ کے کلڑے کردیئے جائیں تو پھراس کی کوئی قیت باتی نہیں رہتی تھی اور بطور مال اس کاغذی قیت ایک یائی بھی نہیں تھی۔

۔ اس نوٹ سے خرید و فروخت اور معاملات کرنے کے حوالے سے جب علماء سے رجوع کیا گیا تو کسی نے اُسے ناجا تزکہا اور کسی نے خاموثی اختیار کی۔

#### حل مِنْده :

اعلی حضرت رہ الشقالی علیہ 1323 ویس جب حربین شریفین تشریف لے محے تو آپ کی شان علیت سے علائے حرم بہت متاثر ہوئے ، موقع کوفنیمت جانے ہوئے علائے حربین نے نوٹ سے متعلق بارہ سوالات پر شمتل ایک استینتا ، اعلی حضرت کی فدمت میں بیش کیا۔
آپ نے اُس کا ایسا مفصل عالمانہ جواب دیا کہ علائے کہ چیرت زدہ رہ محے ، اور پوری وُ نیا نے اسلام کے لوگ عش عش کرا شھے۔
آپ نے دوران آیام کم بی اس مسئلہ پر "المسکلہ پر الفقید الفاجم فی اُحکام قرطاس المذراجم ، تحریفر مائی ، جس میں علم کے دریا بہاد سے اور تا بت کیا کہ کا غذکا نوٹ قطعاً جا تز ہے۔ اس موضوع پرآپ نے کم از کم 3 کتب تصنیف فرما کیں۔

# فتنهء انكار ايمان أبَوَين كَرِيمَين:

فرقہ و ہابی نجد میہ کے اکابر علماء نے سرکار دو عالم ملی اللہ تعالی علیہ والہ والم کے والدین کر میمین کے ایمان کا انکار کیا اور معاذ اللہ ان نفوب قدسیہ کی ذات یاک کو کفرے منسوب کیا۔

#### ردُ فتنه:

اعلی صفرت رحمة الشقائی علیہ نے حضور صلی الشقائی علیہ والہ وسلم کے والدین کریمین کے موجّد اور مومن ہونے کے ثبوت میں قرآن، حدیث ، تاریخ وسیر کی معتبر ومتند کتب کے حوالوں سے وہ دلائل قاہرہ ارقام فرمائے کہ جس کو پڑھ کرایک مومن کا ایمان تازہ اور دل باغ باغ ہوجا تا ہے۔اس موضوع پرآپ نے ایک کتاب بھی تحریر فرمائی۔

# تبرکات کی تعظیم کو ناجائز کھنے کا فتنہ :

انبیاء کرام میم اللام واولیائے عظام میم ارضوان کے آٹار مقدسہ وتیم کات مثلاً جبد شریف ،موئے مبارک ،ٹو پی ،عصاء مبارک ،ظین شریفین و ملبوسات وغیرہ کی ایک خصوصی نبست ان ہستیوں ہے ہوتی ہے لبندا ان تیم کات کی ملت اسلامیہ نے بڑی قدرو تعظیم کی ہےاوران سے سے بیٹ ارفوا کدوبر کات حاصل کئے ہیں ، جبکہ علا ہے تجدید نے تیم کات کی زیارت کرنے اوران تیم کات کو باعث برکت مانے کو گناہ بلکہ شرک تک کہدیا۔

#### رډفتنه :

اعلی حضرت رحمة الله تعالی علیہ نے تیم کات بزرگانِ دین کے دُشمنوں کا تعاقب فرمایا اور آٹار مقدّ سے کی تعظیم اہمیت اور اس سے حصولِ برکت کے جواز میں قرآن حدیث اور اقوال وافعال اولیاءوصالحین سے ایسے قوی دلائل مرقوم فرمائے کہ ٹافعین مبہوت وساکت ہوگئے۔ اس عنوان پرآپ نے کم از کم 2 کتب تصنیف فرما کیں۔

# فتنه آريه (شدهي کرن):

19 ویں صدی عیسوی کا بہتدائی زمانہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بخت آزمائش کا زمانہ تھا۔ ایک طرف اسلام کے نام پر فرقہ ہائے باطلہ مسلمانوں کے ایمان کو بچاوہ پر بادکرنے کے در بے ہوگئے۔

باطلہ مسلمانوں کے ایمان کو چھین رہے بھے تو دوسری طرف ہندو بھی مسلمانوں کے ایمان کو بچاوہ پر بادکرنے کے در بے ہوگئے۔

موای دیا نشر سرحوتی نے ''ستیارتھ پر کاش' نام کی ایک کتاب کھی اور اس بیس قرآن پاک کی آیتوں کو ناقص ( بین کو کرور سے ) فقل کر کے دو شرو در کے خود ساختہ تراجم اور منہوم بیان کئے ،قرآن پاک کے آسانی کتاب ہونے ہے اٹکار کیا اور فد ہب اسلام کی حقانیت کو الکارا۔ اِس نے اور اِس کے چیلے'' موامی شروحاند'' نے ہندوستان مجرکے دور سے کئے ، جگہ جگہ تقریر میں کرتے اور مسلمانوں کے ایمان میں شداندل پیدا کر نے کو کوشش کرتے ، بھولے بھالے مسلمانوں نے اُس کے دام فریب کا شکار ہوکرا سلام ہے منحرف ہوکر آریہ ہوگئے۔

میں شداندل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ، بھولے بھالے مسلمانوں نے اُس کے دام فریب کا شکار ہوکرا سلام ہے منحرف ہوکر آریہ ہوگئے۔

اپنالیا۔ مسلمانوں کو مرتدینا نے کی اس تحریک کانام'' شدھی کرن' رکھا گیا تھا۔ اس کے نتیج بھی کل چولا کھ مسلمان مرتد ہوکر آریہ ہوگئے۔

اپنالیا۔ مسلمانوں کو مرتدینا نے کی اس تحریک کانام'' شدھی کرن' رکھا گیا تھا۔ اس کے نتیج بھی کل چولا کھ مسلمان مرتد ہوکر آریہ ہوگئے۔

میں مقدم ندید

# اعلی حضرت رممۃ اللہ تعالیٰ ملیان حالات کو دیکھ کر بھڑک اٹھے اور ایک مردِ مجاہد کی شان سے آریوں کے مقابلے میں میدان عمل میں امر آئے ہمسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے تحریر وتقریر دونوں پہلوؤں سے نمایاں کر دارا داکیا۔

"ستیارتھ پرکاش" کے رویس آپ نے ایک بے مثال معرکۃ لآراء تاریخی کتاب" کیو کو آریہ" تصنیف فرمائی جس میں آریہ منتیارتھ پرکاش" کے رویس آپ نے ایک بے مثال معرکۃ لآراء تاریخی کتاب" کیور کا مسلقی رضاخان کے ہمراہ علائے کرام کے مذہب کا بطل ن اور اسلام کی حقائیت تابت کی علاوہ ازیں آپ نے ساجبزادے مولا نا مسلقی رضاخان کے ہمراہ علائے کرام کے ایک بڑے وفد کوصوبہ" یو پی "کے مشرقی علاقے میں جہاں شدھی کا فتنہ پھیل چکا تھا بھیجا۔ جن میں مولانا امجد علی اعظمی صاحب،

مددالا فاطل مولا ناهيم الدين مرادآ يادى مولا ناظفرالدين بهارى مولا ناحشمت على خان صاحب كعنوى اورد يكرشاس تق\_

عماره مینے تک وفد نے دورہ فرمایا اور المصعد لله جن چولا کو سلمانوں نے مرتد ہوکرآ ریدند بب اپنالیا تھا اُن کو دوبارہ اسلام میں شامل کر لینے کے ساتھ ساتھ دیگر پانچ لا کھ را جیوتوں کو بھی کلمہ پڑھایا اورکل ملاکرآپ نے ممیارہ لا کھا فراد کو دولت وابحان سے سرفراز فرمایا۔ فترآ رید کے ددمی اعلی صفرت نے کم از کم تمن کتب تحریر فرمائیں۔

# ارواح کے گھروں میں آنے کے انکار کا فتنہ:

ارواح مونین شپ جمعہ فپ برائت ودیگرمبارک ایام میں اپنے گھروں کوآتی ہیں اور اپنی اولا داور دشتہ داروں سے ایسال تو اب ک متمنی ہوتی ہیں ۔ فہذاصد ہوں سے ملب اسلامیوب جمعہ عید، عاشورہ وغیرہ کے دن صدقات وخیرات کر کے اس کا تو اب اپنے مرحومین کو پہنچاتے رہے ہیں۔ لیکن دیو بندی مکتبہ واکر کے علماء نے اس کا دخیر سے قوم مسلم کورو کئے کے لیے ایزی چوٹی کا زورلگا دیا اور اس کا دخیر کو بدعت کہنے کے ساتھ ساتھ ارواح مونین کے اپنے گھروں میں آنے کا بھی صاف انکارکیا۔

#### ريفتنه

املی حضرت رحمة الله تعالی علیہ نے ان علیا ہے سور کا تعاقب کیا اور ولائل قاہرہ سے ان کاردّ کیا اور ارواج مسلمین کے اپنے کھروں پر آنے کواحاد میٹ مبارکہ سے ٹابت فرمایا۔ اس عنوان پر آپ نے دوکتب تحریر فرمائیں۔

### عضرت امیر معاویه کی شان میں گستاشی کا فتنه :

شیعہ اور روائض کے بہکا دے میں آنے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک طبقہ نا دانستہ حضرت امیر معادیہ رضی اللہ تعالی مندکا نخالف بن کمیااور بینخالفت یہاں تک بڑھی کہ مقعالہ اللہ عضرت امیر معاویہ کی تحفیر تک پہنچ گئی۔

آپ کی بھذیب ہتو ہین اور تکفیر پرمشمل تیراء عام بات بنادی گئی اور اس بات کا بھی خیال ند کیا گیا کہ وہ ایک جیل القدر صحابی رسول ملی اللہ تعالی علیہ والم وسلم اور کا تب وحی تھے۔

#### ربُئتت:

امل معرت رحمة الله تعالى عليه في معاويد معاويد معاويد من الله تعالى على اورخد مات وين كرجوت ميس كم ازكم جاركت تصنيف فرماسي

# <u>نتنه ۽ مدم جواز مني آرڈر :</u>

پہلے ذمانے میں پیطریقدرائج تھا کررو پیے پہنچانے کے لیے یا لینے کے لیے آ دی خود جاتا تھا اِس طرح اُسے کانی تکلیف برادشت کرتا پڑتی بیکن منی آردڑ سے رو پیے بینچ میں وہ ان ساری تکالیف سے نیج جاتا تھا۔ ڈاکنانہ کی طرف سے اس کام کی مزدوری پر بجورتم لی جاتی ہاتی ہاتی ہے۔ عوام کی مبولت کی بیتر کیب بھی دیو بندی مکتبد ، فکر کو گوارانہ ہوئی اور انہوں نے مضکہ خیز فناد کی لکھ کرعوام کوایک نے فتنے میں گرفتار کر

دبیا که منی آرڈ رے روپیہ بھیجنا جائز نہیں۔

#### ردِ فتنه :

اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب منی آرڈ رکے متعلق سوال پو چھا گیا تو آپ نے اس مسئلہ کے جواز پر ایک مجدد کی شایان شان علم و عرفان ،شواہد و بر ہان اور دلائل و ججت سے مزین ایک کتاب تصنیف فر مائی جومعلو مات کا ایک بحرذ خار ہے۔

# جمعه کی اُذانِ ثانی کا اَحْتَلاف :

جعد کی اذان ٹانی کہاں پر دینی چاہیے ،اندرونِ مجدمنبر کے پاس بإخارج مجد۔اس مسئلہ میں علائے دیوبندنے ہمیشہ کی طرح خالف روش دکھائی اور بہ کہا کہ وہ اذان واخلِ مجدمنبر کے پاس امام کے سامنے دینی چاہیے۔ لیکن حقیقت بیہ کہ زمانداقد س ملی الشعالی علیدوالہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں بیاذان خارج مجد ہی دی جاتی تھی۔

### ردَفتنه:

اعلی حعرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس مسئلہ میں مؤقف بیتھا کہ جمعہ کی اذان ٹانی خارج مبحد ہی دین چاہیے، آپ نے اپ اس دعویٰ کے ثبوت میں دلائل کے انبار نگا دیئے۔وہ دلائل ایسے مشخکم منے کہ آج تک اس کا کسی سے جواب نہیں بن پایا۔اس مسئلہ پرآپ نے کم از کم 5 کتب تصنیف فرما کمں۔

# انگوٹھے چومنے کو ناجائز کھنے کا فتنہ

سرکاردوعالم ملی انڈتعاتی علیہ والبوسلم کا اسم پاک'' محمد'' معلی انڈتعائی علیہ والبوسلم سن کرا گوشھے چوم کرآ تکھنوں سے نگاٹا ابتدائے اسلام سے بی ملت اسلامیہ میں رائے ہے۔ ویو بندی مکتبہ وقر کے علما وکو ہراُس مبارک کام سے نفرت تھی کہ جس کام سے عظمت رسول ملی انڈتواٹی علیہ والبہ وسلم کا اظہار ہو۔ لبندا اُنہوں نے اس مستخب کام کو بھی بدعت کہ کرلوگوں کورد کا اور ڈرایا بلکہ تشد دسے کام لیا۔

#### ردِّ فتنه :

اعلی حضرت رحمة الله تعالی علیہ نے انگوشے چوسے کے جواز پران مستبیر السعیدن "کتام سے کتاب لکھی جس میں مخالفین کے ہغوات باطلہ کا تعاقب کر سے علم کے دریا بہادئے۔اس کتاب کوآج سوسال سے زائد کا عرصہ گزرگیا ہے لیکن پوری وُنیائے وہابیت جمع ہو کر بھی اسکا جواب نہیں لکھ کی ۔اس عنوان پرآپ نے کم از کم 3 کتب تصنیف فرما کیں۔

# فتنهء انكار شفاعت:

فرقہ ، وبابیے نے قوم مسلم کوانبیائے کرام علیم السلام و اولیائے عظام علیم الرضوان سے رشتہ وعقیدت ختم کرنے کی ترغیب دینے کے لئے شفاعت کا بھی انکار کمیا اور لوگول کو بیمزاج دینے کی کوشش کی کہتم جن کوابنا شفیع سمجھ دیسے جووہ قیامت کے دن تمہارے پچھ کا مہیں اسکیں

مے اور یہاں تک کہا کہ بیعقیدہ شرک ہے۔

#### رۇ ئىتنە:

اعلی حضرت رحمة الله تعالی علیہ نے اس مسئلہ پر قرآن وحدیث کی روشن میں شفاعت کے تعلق سے وسیع پیانے پر دلائل تحریر فر مائے اور قرآنی آیات اور جالیس احادیث مبارکہ سے شفاعت مصطفیٰ ملی اللہ تعانی علیہ والہ وسلم کا ثبوت پیش کیا۔اس موضوع پر آپ نے کئی کتب تصنیف فر مائیں۔

### کؤیے کو جائز کھنے کا فتنہ:

کو اجس کا شارشری اعتبارے فاسق پرندوں میں ہوتا ہے، ملت ِ اسلامیہ میں اس کا کھانا نا جائز اور معیوب ہی سمجھا گیا ہے بلکہ غیر مسلم تک کو اکھانے سے پر ہیز کرتے ہیں ہلیکن و ہالی دیو بندی مکتبہ وقکر کے امام مولوی رشیداحد کنگوہی کو نہ جانے ایسا کونسانگا و تھا کہ اُنہوں نے کو اکھانے کو جائز نہیں بلکہ کارِثو اب قر آردے دیا۔

#### ردَ فتنه :

اعلی صغرت رحمة الله تعالی علیہ سے کؤے کے متعلق جب استفتاء کیا گیا تو آپ نے مولوی رشید احمد کنگوہی کے فتو کی کار ذیلیغ کرتے ہوئے ، کؤے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان تمام اقسام کی تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ ہرتتم کے کؤے پر بحث کی اور فقہ کی کتابوں میں جو ''غر اب' کا تذکرہ ہے اُس کی ایسی وضاحت کی کہ مسکلہ صاف ہوگیا کہ کؤ اکھانا جا کرنہیں ہے اور آپ نے اس مسکلہ سے متعلق ایک مستقل کتاب ہی تجریر فرمادی جس میں آپ نے اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ علم حیوانات میں اپنی وسیج معلومات کالو ہا منوایا ہے۔

### سجد به و تعظیمی کا فتنه :

ا پنے بزرگوں کے لئے سجدہ تعظیمی کوبعض جہلاءنے رائج کیااوراس کوجاال صوفیوں اور پیروں نے فروغ دینے کی کوشش کی۔

#### رډ نتنه :

### هندوستان کو دار الحرب کھنے کا فتنہ :

ہندوستان' دارالحرب' ہے یا' داڑالاسلام'؟۔ بیکوئی پیچیدہ مسئلہٰ بیل تھا بلکہ فیے شدہ مسئلہ تھا کہ ہندوستان' دارالاسلام' ہے اور مرکز'' دارالحرب' نہیں، کیونکہ'' دارالحرب'' اُس کو کہتے ہیں جہاں اسلام کا ایک بھی ژکن یا شعارِ اسلام کا کوئی بھی کام کرنے کی ممانعت ہو۔جبکہ ہندوستان میں پنجوقتہ نماز ،علی الاعلان اذان دینا، مساجد و مدارس قائم کرنا ، قربانی کرنا وغیرہ شعائرِ اسلام بلاروک ٹوک ادا کئے

جاتے ہیں اوران ها واللہ بمیشہ اوا کئے جائیں مے، لہذا ہندوستان کو دار الحرب کہنا غلط ہے۔ لیکن جدت پند علیائے ویوبندنے سیای نظریے کے تحت ہندوستان کے لیے "وارالحرب" کافتری دے دیا۔

اعلی حعرت رممة الله تعالی علیہ جب اس مسئلہ خس رجوع کیا حمیا تو آپ نے معتبرہ کیپ ففقہ کے حوالوں سے ثابت کر کے لکھا ک "الحاصل مندوستان كي وارالاسلام" مون على كوئي شكنيين" اسعنوان برآپ في ايك تاريخي كتاب تعنيف فرمائي .

### فتنه ء روافض:

روافضِ زمانه جن کے کفری عقائد یقیناً حدِ ارتداد کو پہنچے ہوئے تھے،خلافت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند وسیدنا فاروق اعظم منی اللہ تعالى منه سے انکار کیا کرتے تھے۔حضوراقد س ملی اللہ تعالی طبیہ والہ دملم کے علاوہ جینے انہیائے کرام ہیں اُن تمام سے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالى وجدائكريم كامر تبدزياده مانتے تھے۔موجود قرآن پاك كوناقص بجھتے تھے اور اُن كابيعقيده تھا كەمحابده كرام نے جوقرآن جمع كيا ہے اُس میں سے الل بیت کی نعنیلت کی آیات نکال دی ہیں۔ حضرت امیر معاوینی الله تعالی مدکوید کا فرجائے تھے۔

اعلى حصرت رحمة الله تعالى عليد في مدوره عقائد بإطله كى بنيا و برفقه كى معتركما بول سمح حوالے سے روافض كى كلفركى اور فرمايا جوفض رافضیوں کے ملعون عقائد پرمطلع ہوکر پھر بھی انہیں مسلمان جانے یا اُن کے کافر ہونے میں شک کرے باا جماع تمام ائمہ ورین خود کا فرو بدين إروافض زمان كرديس اعلى حعرت في ما زكم 12 كتابي تعنيف فرما كي \_

# <u>قبر پر اذان دینے کا اغتلاف :</u>

مبت کودن کرنے کے بعد قبر پراذان دینے کامتحب طریقہ ملب اسلامیہ میں صدیوں سے رائج ہے،منکر نگیر کے سوالوں کے جواب دیے سے بہکانے کے لیے شیطان قبر میں بھی دخل اندازی کرتا ہے اور صدیث پاک کے ارشاد کے مطابق ' جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹے پھڑ کر بھا گتا ہے'' لیکن دیو بندی مکتبہ وفکر کے علماء نے دفن کے بعد قبر پراذان دینے کوممنوع اور بدعت قرار دے دیا۔

اعلی حعرت رمه الله تعالی ملید نے اس مسئلہ پرکل پندرہ دلیلیں وے کرقبر پراذان دیناصرف جائز ہی نہیں بلکم ستحب ٹابت کیا ہے۔اس مينونْ بَكَصِ بُولَى آپُ كَلَ كَتَابِ" ايذَانُ الآجِر هي المانِ القَبِر "كاجوابِ دسيخ كي آج تك كوئي بمست شكر سكار

# نماز عید کے بعد معانقه کا اغتلاف :

مبرا وان خوشی کا ون ہوتا ہے مسلمان بھائی آپس میں ہاتھ ملاکر یا سینے سے سیند ملاکر عیدی مبارک بادو سیتے ہیں ، پیل ہمیشہ نے ،

ملب اسلامیہ میں دائج رہا ہے۔ لیکن علائے دیو بندکو بھلائی کے اس کام میں بھی بدعت کی برائی نظر آئی اور انہوں نے اس کو کرو وتحریی قرار دے دیا۔

#### ردّ فتنه :

اعلی حضرت رحمة الله تعانی علیہ نے عمید کے معالقہ کے جواز پر کتب معتمدہ ومعتبر ہ کے حوالوں سے ایک تاریخی کتاب تصنیف فر مائی جس کی اشاعت کوعر صدہ درازگزر چکاہے کیکن اس کا جواب لکھنے سے آج تک علمائے دیو بندسا کت وعاجز ہیں۔

# ایصال ثواب کے فاتحہ کا کھانا:

قوم سلم میں میصد یوں سے دائج ہے کہ اپنے مرحومین کے انتقال کے دن اور تاریخ کو ہرماہ یا ہرسال فاتحد سے ہیں اور اس کا ثو اب اپنے مرحوم دشتہ داروں کو پہنچاتے ہیں، فاتحہ کا پیطریقہ سلف صالحین نے بھی محمود رکھا۔ اس میں کوئی غیر شرک کام کا ارتکاب نہیں کیا جاتا بلکہ کچھ کھانا پکا کرغر باء دمساکین کو کھلاتے ہیں۔ایصال او اب کے اس طریقے پر بھی علائے دیو بندنے بدعت ِضلالت کا فتوی واغ دیا۔

### ردِّ فتنه :

اعلی حضرت رہمة اللہ تعالی علیہ نے مروجہ فاتحہ کے جوت میں حدیث شریف، علائے متعقد مین کی معتبر کتابوں کے حوالوں سے ، بلکہ دیو بندی مکتبہ فکر کے اکابر کی کتابوں سے بھی مروجہ فاتحہ کا جوت چیش کیا۔اس مسئلہ پرآپ نے کم از کم تین کتابیں تصنیف فرمائیں۔

### مزاراتِ اولياء پر چراغ جلانے كا تنازعه:

بررگان وین کے مزارات پرقبہ یا گنبدوغیر اتھیر کرتا ، مزارات پر چراغاں وروشیٰ کرنا وغیرہ امور مندوبہ ملتِ اسلامیہ میں رائے ہیں ، تا کہ کوئی انجان شخص اُن کی قبور کی اقبیازی شان سے متاثر ہوکران کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرے اور اُن کے کے حالات زندگ سے واقف ہوکراُن کے نقش کرے۔ ان افعال پر بھی فرقہ ہائے باطلہ نے ناجائز، بدعت ، حرام بلکہ شرک تک کے نقرے لگاد ہے۔

#### <u>ردِ نتنه :</u>

اعلی معرمت رحمة الله تعالی علیہ نے اِس فاسد نظریہ کا تعاقب قرمایا اور قرآن ، احادیث اور کتبِ سلفِ صالحین کے حوالوں ہے اُن کے مام اعتراضات کا ایسا جواب دیا کہ انہیں لا جواب کردیا۔ اس موضوع پرآپ نے کم از کم تمن کتب تصنیف فرما کیں۔

## معراج جسمانی کے انکار کا فتنہ :

الله تعالی نے اپنے محبوب کریم ملی الله تعالی علیه والم و محالت بیداری ، ہوش وحواس اورجسم کے ساتھ معرائ کرائی اوراس عقید سن بر تمام امت کا اجماع ہے۔ لیکن بچھ نیچری خیال کے لوگوں نے معراج جسمانی کے ایمانی واقعے کو مانے نے ہے انکار کردیا اورا پی ناتھ عمراج جسمانی کے ایمانی واقعے کو مانے نے ہے انکار کردیا اور اپنی ناتھ ممتنال کے بیانے سے ناپنا شروع کردیا اور کہا کہ حضور ملی اللہ تعالی علیدوالہ وکم کوجسمانی معراج نہیں ہوئی بلکہ معراج منانی (خواب سر) وی کی ۔

اعلى معرت رحمة الشقالي عليان اسمسكم وعرفان كوريا بهات بوع ثابت كرديا كمحضور اقدى ملى الدتعالى عليدوالهوالم ف ا پنجم اقدی کے ساتھ معراج فر مایا۔اس عنوان پرآپ نے دو کتب تصنیف فرمائیں۔

# کنن پر کلمه شریف لکھنے کا تنازعه:

كفن بركلمة شريف وعهدنامه وغيره لكصن كاطريقه ابتذائ اسلام سعملي اسلاميه من رائح باوراحاديث من مجى اس كاثبوت موجود ہے لیکن فرقہ ہائے باطلہ کے علماء نے اسے بھی خلاف اسلام بمنوع وبدحت قرار دے دیا۔

اعلى حعزت دحمة الشتعالى عليه نے كفن بركلمه شريف ،عبد مامه بااوركوئى دعا كلينے كے جواز پرمتندكتپ احاد يث سے وافر دلائل جمع فر مائے اورایک تاریخی کتاب اس موضوع پرتصنیف فرمائی۔

# <u>بزرگوں کے نام پر پالے هوئے جانورں پر تنازمہ :</u>

جتے بھی حلال جانور ہیں اُن کو وبسم الله الله الكرائي كہدكر ذرح كرنا ضرورى ہے، بس صرف اتن كى بات ہے، پھرجو جانور ذرج كيا كمياوو چاہے زید کا ہو، عمر کا ہویا کسی کے بھی نام سے منسوب ہو، اُس جانور کو ذرج کرتے ہوئے تجبیر کدلی جائے تو اب اُس کے حرام ہونے کاسوال ہی پیدائیس ہوتا۔زید یا عمر کا جانور ہونا حقت کے لیے مانع نیس اوراس اضافت کی وجہے حرمت نہیں ہوتی مسلمان صدیوں ، سے اپنے گھروں میں اُن بزرگوں کے نام پرایسال اُواب کے لیے جانور پالتے ہیں لیکن فرقہ ہائے باطلہ نے اس کو بھی حرام قراروے دیا۔

اعلی حضرت رحمة الشقالی علیانے اس مسئلہ پرایک جامع کتاب تصنیف فرمائی جس میں بزرگان وین کے نام پر پالے مجے اور اللہ کے نام پرذ نے کئے مجانور کے حلال ہونے کا ثبوت فقد کی معتر کتابوں سے دیا۔

# فتنه، خلافت كميثي و تركب موالات :

1919 میں پہلی عالمی جنگ کا اختیام ہواء اس جنگ میں جرشی اور اُس کے ساتھی ملک آسڑ یلیا اور ترکی کو فکست ہوئی۔ برطانیہ اور أس كے حوار يوں نے فتح پائى ۔ انكريزوں نے تركى كى سلطنت وعثانية كا اقتدار چھين ليا جس سے مندوستان كے عوام مشتعل مو مجے اور أنهول في الكريز ك خالفت شروع كردي\_

خلافت میٹی کے پرچم تلے تریک خلافت بڑے ہد ومد کے ساتھ چلائی گئ، اس تحریک میں گاندھی نے بھی شرکت کی۔ 1920 یم مسٹرگا ندھی کے اشارے پرتحریک مروالات (انجریزوں سے بائیکاٹ) کا آغاز کیا گیااوراس میں اتی شدت برتی گئی کہ اس کی مخالفت

كرنے والول كوكا فراور غدار قرار دے دیا گیا۔

سچھاورتح یکیں بھی ترک موالات کے ساتھ ساتھ مل میں آئیں ،مثلا تحریک بجرت بحریک یک وکٹی بحریک کھدو، تحریک برک ِ حيوانات وغيره-

عجیب دورتھا کہ انگریزوں کی مخالفت میں ہندوسلم اتحاد کا نعرہ لگایا گیا اور ہندوؤں کی ہمنوائی اس حد تک منظور کی ٹئی کے مسلمانوں نے ا بی پیٹانی پر تشقہ لکوایا، ہندوؤں کی آرتھیوں کو کندھادے کر مرکھٹ تک لے محتے ، قرآنِ پاک کومندروں میں کے جاکراس کو'' وید''اور در کیتا" کے ساتھ تراز و کے ایک بلے میں رکھا حمیااوران کومساوی قرار دے دیا حمیا۔

مسری ندهی کومبعوث الله (الله کا طرف سے بیجا ووا) کہا گھیا ، گائے کی قربانی جھوڑنے پراصرار کیا گھیا ، کا فرول کومحدیس لے جاکرا بنا رہبرقر اردے کرمنبررسول پر بٹھا یا گیا دغیرہ دغیرہ۔ اُس وقت مسلمان ہندوؤں سے اتحاد کے ایسے دلدادہ ہو گئے تھے کہ اُنہوں نے اپنے ندبب كے اصولی تو اعد كو بھی نظر انداز كرديا اور جو كام شرعاً شرك اور كفر تنے أن كاموں كو بھى بے دھڑك كيا۔

الل معرت رحمة الله تعالى طير في إلى المرود ماحول مين ملع اسلاميدكي رجبري فرمائي بمسلمانون كم ايمان ك تحفظ كابيزه المحايا، ان کے ذہبی حقوق کی نشاندی فرمائی اور بیت عبی فرمائی کہتم جن کواپنا خیرخواہ مجھ کران کوخوش کرنے کے لیے اپنے ایمان برباد کررہے ہووہ موقع پاتے ہی تنہیں ہلاک کرنے کی کوئی تد ہیر بھی باتی نہیں جھوڑیں مے اور پھریہی ہوا ،اعلیٰ حضرت نے بلاخوف وخطرا پی تحریروں اور فآوی میں اپنے خیالات کاشریعت کی روشن میں اظہار فر مایا کہ: ساری غیرمسلم اقوام مسلمانوں کی وشمن ہیں خواہ وہ انگریز ہوں خواہ یہودی ، خواہ کفاروشرکین ،خواہ ستارہ پرست و آتش پرست وغیرہ ،اعلی حسرت نے اس حوالے سے ایک تاریخی کتاب بھی تصنیف فرمائی ۔

# فتنه ء تعریک ترک قربانی گاؤ:

تح کیہ خلافت اور تح یک ترک موالات کے ساتھ ساتھ گائے کی قربانی ترک کرنے کی تحریک نام نہاد مسلم لیڈروں نے جلائی اس تحریک کا واحد مقصد ہندوؤں کوخوش کرنا تھا، کیونکہ ہندوگائے کو مال کے برابر مانتے ہیں۔ان کے بہکا وے میں آ کر بہت ہے مسلمانوں نے گائے کی قربانی ترک کردی۔

اعلى معرت رحمة القدتعالى طيف اليس ماحول ميس ملع اسلاميه كى رائيما فى فرما فى اوربيه بنايا كدكائ فى قربانى كرنامسلمانو سكاند بن شعار ہاوروہ اپنے ذہبی شعار کو دوسر ہے لوگوں کی خوشنودی کے لیے بھی نہیں جھوڑ کتے۔اس عنوان پرآپ نے ایک بے مثال کتاب تصنیف فرمائی جس میں گائے کی قربانی ہےرو کنے والے نام نہادلیڈروں کے بقوات کا اچھا خانس تعا قب فرمایا۔

# هرکټ زمین کا اغتلاف :

جدید تعلیم میں بیہ بات عام کردی کی ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے، یعنی سورج کے گرد محوثتی ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ ونظرے بینظر بیللو ب بق بيب كهزين حركت نبيس كرتى بلكسورج اورجا ندمتحرك بيل

#### ردَ فتنه :

------اعلی حعزرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوعلوم جدیدہ میں بھی مہارت تامّہ حاصل تھی ،آپ نے ان تمام علوم کواسلامی علوم کا تا بھے بیتا کران کا استعمال دین کی خدمت کے لیے کیا ، جس کا سی اندازہ رقب زمین پرآپ کی کباب " **غوز مُبین نوردً حُوک**ت، ڈوین " کےمطالعہ ے بخو بی ہوتا ہے۔ آپ نے اس کتاب میں ایک سوپانچ (105)دلیلوں سے زمین کا ساکن ہوتا فابت کیا ہے۔

اعلی حضرت نے کالج تو در کنارکس سکول کا درواز و بھی نہیں دیکھا تھا، اس کے بادجود بھی آپ کے تحریملی کابیا مام تھا کہ ارضیات، فلکیات،اورسائنس کے بڑے بڑے اہرین آپ کے سامنے منال کتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جرت انگیز بات توبیہ کہ آپ

نے گلیلیو اور آئن سٹائن کے نظریات کارڈ اُنہی کے دلائل کی روشی میں معلقیانداور سائنسی طرز پر کر کے ایک جو بہ کرد کھایا ہے۔

# نماز عید کے بعد دعا مانگنے کا اغتلاف:

نماز عید کے بعد دعا مانگنے کا طریقه ملت اسلامیہ میں صدیول سے رائج ہے۔ لیکن فرقہ بائے باطلہ نے اسے بھی ممنوع و بدعت قرار

اعلى حعرت رحمة الله تعالى عليه في نماز عيد كى بعد دعاما كلف كے جواز پر جب لكم چلايا تو نوك قلم سے علم كے دريا بہنے كي ـ 150 حاديث اور 5 آیات قرآنی سے دعائے ندکورہ کا جواز تابت کردیا۔

# ذ بیحه میں حرام اشیاء کا اختلاف :

طلال جانور کے جسم کی پچھ چیزیں کھانامنع ہے۔ اِن کی ممل معلومات ہرآ دمی کوئیں ہوتیں، پچھ چیزیں ہی عوام میں مشہور ہیں کہ بیہ چیزی کھانامنع ہے بقیہ چیزوں کی ممانعت سے اکثریت ناواقف ہے۔ فرقہ ہائے باطلہ نے حرام اشیاء سات تک گوائی ہیں۔ ردِّ فتنه :

اعلى حعرت رئمة الله تعالى مليه جوكه أيك بلندر تبه فقيداور متلق علوم وفنون من جيرت أكليز مهارت ركعنه والملقى بين في جدك كل 22 اشياء كنوالى بيرجن كا كها ناممنوع ب\_ آپ كى فقىي تحتيق كود كيدكريد كهنا بالكل دُرست به كه آپ ائمده جمتدين كاعس و پرتو بير \_

# <u>فتنهء رسم تعزیه داری :</u>

محرم الحرام میں جونا جائز افعال کئے جاتے ہیں اُن میں تعزید داری سرفہرست ہے۔ پیچولوگ تعزیبہ پرنذ رونیاز ، منتیں اور چڑھاوے

چڑھاتے ہیں، بلکہاس کوامام حسین رضی اللہ تعالی عندکا مزارِ اقدس تصوّ رکر کے نقلدی، پھول ،عطر، اگر بتی جتی کہونے جاندی کے علینے وغیرہ تک چیش کردیتے ہیں۔

تعزیدداری کی نا جائز رسومات کو بہانہ بنا کر فرقہ ہائے باطلہ کے علاء نے محرم کی جائز رسومات مثلاً پانی کی مبیل لگانا، دودھ اورشر بت پانا ہغر باء کو کھانا کھلانا ہنتم قرآن ومحافل ذکر منعقد کرنا وغیرہ کے لیے بھی حرام کافتوی دے دیا۔

#### ردٌ فتنه :

اعلی صعرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وین اور شریعت کے معالمہ میں بھی یہ بیں ویکھا کہ سامنے کون ہے ،ابنا ہے یا پرایا ،جس نے بھی شریعت کے معالمہ میں بھی یہ بین ویکھا کہ سامنے کون ہے ،ابنا ہے یا پرایا ،جس نے بھی شریعت کے خلاف کسی کام کاارتکاب کیا آپ نے اُس کا تعاقب مایا۔ تعزید داری کی جنجے رسم کے لیے شرقی تھم سناتے ہوئے آپ تو کے اس توالے سے فرماتے ہیں 'اب کے تعزید داری اس طریقہ ، نا مرضیہ (اپندید ) کا نام ہے قطعاً بدعت و نا جائز وحرام ہے '۔ آپ نے اس حوالے سے ایک مستقل کتاب بھی تھنیف فرمائی۔

## عورتوں کا مزارات پر جانا :

مزارات اولیاء پرعورتوں کو حاضری دینامنع ہے۔ جبکہ ایک فریق اس کے جواز کا قائل ہے

#### ردٌ فتنه

اعلی صغرت رحمة الله تعالی علیه في عورتول كے مزارات برجانے كى سخت الفاظ ميں ممانعت فرمائى اور صاف صاف ارشاد فرمادیا كه "عورتول كومزارارت اوليا و ومقابرعوام دونول برجانے كى ممانعت بـ" -

#### طریقت کو شریعت سے الگ کھنے کا فتنہ :

کونٹس پروراور جھوٹے صوفیوں نے بیم م جلائی کہ ہم طریقت والے ہیں، ہمارے لیے شریغت کی پابندی لازی نہیں ہے، شیطان کے بہکاوے میں آکراُن یُجال نے خلاف شریعت افعال کاار تکاب شروع کردیا، یہاں تک کہ نماز روز ہ کی پابندی بھی چھوڑ دی۔

#### ردِّ فتنه:

اعلی معرت رحمة الله تعالی علی سے بب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آب نے شریعت وطریقت کی حقیقت ایک مجدداند شان میں بیان فرمائی اور ثابت کیا کہ' شریعت کی حاجت ہر سلمان کوایک ایک سانس ، ایک ایک پل ، ایک ایک لحد پر مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کواور زیادہ ، کہ راہ جس قدر باریک اُس قدر ہادی کی زیادہ حاجت'۔ مزید فرماتے ہیں' یقینا قطعا شریعت ہی اصل کار ہے۔ شریعت شیخ ہے اور طریقت اس میں سے لکلا ہوا ایک دریا ہے ، شریعت درخت ہے اور معرفت اس کا مجل ہے'۔

#### سادات کرام کو زکوۃ دینے کے جواز کافتنہ:

سادات کرام لین کے بی ہاشم کوز کو ہ دینامنع ہے۔سید جا ہے کتنا ہی غریب وضر ورتمند ہواس کے لیے زکو ہ لینا شرعاً جا ترنہیں کیونکہ

ز کو ہ مال کامیل ہے اور یدمیل سادات کرام کی پاک نسل کے لیے زیانہیں۔ لیکن ای دور میں ایک فتندیہ بھی جلا کہ زکو ہ سیدوں کورینا جائز ہے

اعلی حضرت رحمة الله تعالی علیہ نے اس مسئلہ میں قرآن وحدیث ،اتوال وافعال صحابہ وکرام واولیا وو ہزرگان دین علیم الرضوان سے ثابت کردیا کهان حفرات قدیرے لیےزکو قالیما ہرگز جائز نہیں ،اس عنوان پرآپ نے علم کے دریا بہاتے ہوئے ایک متقل کتاب تصنیف فرمائی۔ فتنه، هلت نشه آور اشیاء :

افیون، چ<sub>ک</sub>ن، بحنگ اور دیگرنشه آوراشیا و کااستعال بعض نام نها دفقیرلوگ کرتے ہیں اوراُن کا وہم یہ ہے کہ جو چرس وافیون کی چلم ہم چے ہیں یہ مارے لیے جائز ہے۔

#### ردِّ فتنه :

اعلی حضرت رحمة الله تعالی علیدے جب اس بارے میں سوال بو جھا گیا تو آپ نے کسی کی رعایت کے بغیران لوگوں کارد کرتے ہوئے تنجفه افیون وغیره کاشری حکم اوراس کے پینے والے اور عادی کے لیے کیا کیا احکام نافذ ہوتے ہیں ، وہ تمام احکام تغصیل کے ساتھ مرتوم

# غائبانه نماز هنازه کو جائز کمنے کا فتت

غائبانه نمازِ جنازہ کے عدم جواز پرائمہ ، حنفیہ کا جماع ہے۔ جنازہ کا نمازیوں تھے سامنے ہونا شرط ہے، لیکن کچھلوگوں نے یہ نیا طریقہ شروع کیا کہ کسی کا انتقال کسی دوسرے شہر یا گاؤں میں ہوا تو انہوں نے اپنے ہی گاؤں یا شہر میں غائبانہ طور پر اُس کی نماز جنازہ پڑھانا شروع کردی\_

اعلى حعرت رحمة الشنعالي عليه في تبانه نماز جنازه كي عدم جواز برايك مستعل كتاب تعنيف فرماني اورا يسي نظريات كارد بليغ فرمات ہوئے ارشاد فرمایا: صحت نماز جناز وکی شرط بیہ ہے کہ میت مسلمان ہو، طاہر ہو، جناز ونمازی کے آگے زمین پر رکھا ہو۔ای شرط کے سبب کی غائب کی نماز جنازہ جائز نہیں۔

# فتنه، نكاح مع المرتذين:

ایک فتنہ میکٹراکیا عمیا کہ وہ مسلمان جوکلمہ پڑھ لے چرچاہی اس کے بعد چو کچیجی کفریہ عقا کدر کھے،خواہ کیے ہی اعمال کرتارہے، أس كے اسلام بركوئى فرق نيس برتا۔أس كى كلمه كوئى كومدِ نظرركدكرأس كے ساتھ براسلامى معامله روار كھاجائے اور اس كے ساتھ نكاح بھی کیاجائے۔

#### رۇغتنە:

# نقشهء نعلین پاک کی عظمت پر اغتلاف :

نقشہ و اللہ نوالی کے دیلور تیرک اپنے پاس رکھنا سلف صالحین میں رائج رہا ہے۔ بے شار اولیاء و صوفیا نے اسے محود جانا لیکن علائے ، و ہو بندنے اس نعل کو بھی بدعت میں شار کیا۔

#### ردِّ فتنه :

الل حعرت رمة الله تعالى عليه في كانعا قب فرمات موئ نعشه ونعل باك اور كنبدخصراء كے طغرے وغير و بنانے كے مستحب مونے كے ثبوت ميں دلائل سے لبريز ايك كتاب تصنيف فرمائى اور كالفين كارةِ بليغ فرمايا۔

## تصوّر شيخ وصلوة غوثيه سے اختلاف :

"" تعق رشیخ" و "صلو قوشید" وغیره امورسلی صالحین وصوفیا و پیم ارخوان می صدیول سے رائج ہیں۔اپ شیخ سے حصول برکت کے لیے تعق رشیخ کو مجرب عمل جانا گیا اور صلوق غوشیہ مجمی کہاراولیا سے کرام اور خود حضویے نوست اعظم دیکیسر رضی اللہ تعالی صنے اتوال سے ثابت ہے۔لیکن دیوبندی فکر کے علماء نے ان کونا جائز بلکہ شرک تک قرار دے دیا۔

#### <u>ردِ فتنه :</u>

# متفرّق بدمات کا ردُ:

نِسن و فجور بشرک و بدعت اورشریعت کے خلاف ہر کام کی زبانی خالفت اور قلمی جباد کرنا علائے میں کا فریضہ ہے۔ ہم یہ کہنے میں میں بیاب بین کے بیس میں بیاب بین کے بیس میں بیاب بین کے بیس کی اللہ تعالی معترت مجدود مین و لمت ، امام المسعد مولانا شاہ امام احمد رضا خان قاور کی رضی اللہ تعالی مدنے اس میں ذرّ ہ بجر بھی کوتا بی نہیں گی۔

شرک و بدعت کے خلاف جس طنطنے ہے اُنہوں نے قلم اُٹھایا ہے وہ اور کہیں نظر نیس آتا، چاہے ان اُمور میں عوام بتلا ہوں یا خوام، اِس بارے میں آپ کا قلم ایسانتجر ہے جوابے برگانے کی تمیزروانہیں رکھتا۔

تعزییداری \_\_\_مزارات پرعورتوں کی حاضری \_\_\_نشرآ وراشیاء کا استعال \_\_\_شریعت وطریقت میں فرق ماننا \_\_\_وفیرووفیا افعال کے خلاف اعلیٰ حعرت کے نظریات آپ نے پہلے صفحات میں ملاحظ فرمائے اِن کے علاوہ بھی بہت ی ایک "بدعات" جو سلمانولا مسرائج تعين،أن كابعي آب في اعلائد وقرمايا اورأن كے خلاف في اور رسائل تعنيف فرمايا اور أن

جن بدعات كے خلاف آپ نے اپن محدوان شان سے جہادفر مایا اُن میں سے کورسپ ذیل ہیں۔

بمحرم کی ناجائز رسومات جوعوام میں رائح ہیں۔۔۔مرد کاچوٹی رکھنا جیسا کہ بعض فقیرر کھتے ہیں۔۔۔بٹیر بازی۔۔۔مرغ بازی بال مثل عورتوں کے لیے رکھنا۔۔۔قبر کا طواف کرنا۔۔۔قبروں کا بلند تغییر کرنا۔۔۔ ماوم فرکے آخری چہار شنبہ کی رسومات۔۔۔ پیر کے سامنے مورتوں کا بے پر دوآنا۔۔۔کنکیا (پٹک)اڑانا۔۔۔تاش و شطرنج کھیلنا۔۔۔امام ضامن کا پیسہ باندھنا۔۔۔شادی کی ناجائز مروج ا رسومات ۔۔۔ بچول کے سرپر اولیاء کے نام کی چوٹی رکھنا۔۔۔ کا نوں میں بالیاں پہنانا۔۔۔ مختف درختوں اور طاقوں میں شہدا و کیا ارواح تصور کر کے ان کی فاتحہ کرنا۔۔۔وہاں لو بان جلانا۔۔۔مرادیں مانگنا۔۔۔قبر پراجرت دے کر تلاوت کروانا۔۔۔فوتکی والے کم شادی کی طرح جمع ہونا۔۔۔دعوت طعام میت۔۔۔فرضی مزارات بنانا اوران پرعرس کرنا۔۔۔پیرانِ پیرکے نام ہے بعض جگہ" چلرگا'' بنا کریاان کے مزار کی اینٹ پرعرس کرنا۔۔۔وغیرہ وغیرہ۔

# محدثِ اعظم پاکستان کی اعلیٰ حضرت سے محبت

اعلى حعرت كاوصال 1340 مد 1921ء من موا اور حفرت شيخ الحديث مولا نامحد سردار احمد معاحب برجينے كے لئے 1344 م 1924 ء كك بحك يريلى حاضر موسة -اس طرح آب الم احدوضاك زيارت وطاقات ندكر يحك بحس كازند كى بحراحساس رباءاس کا ظہار یوں ہوتا کہ بار ہا آپ حضرت حاجی کفایت اللہ صاحب سے فرمایا کرنے کہ"میری زندگی کی تمام نیکیاں لے لیس اوراعل حضرت ک ایک زیارت الی نیل کانواب محصدے دیں"۔

(محدث اعظم پاکستان جلد 1 ازمولانا جلال الدين قاوري مطبوعه كمتيدقا وربيلا مورص 149)

وسوا<u>ل باب</u>

مكتوبات وملفوطات

منفوظات۔۔۔ شریعت سے متعلق۔۔۔ طریقت سے متعلق۔۔۔ علم سے متعلق۔۔۔ اصلاح سے متعلق۔۔۔ مکتوبات۔۔۔ مرنس احوال ۔۔۔ ولجو کی۔۔ مبار کہا دی۔۔ تعزیق ۔۔۔ اصلاحی۔۔۔ دعوتی ۔۔۔ کتوب عام ۔۔۔

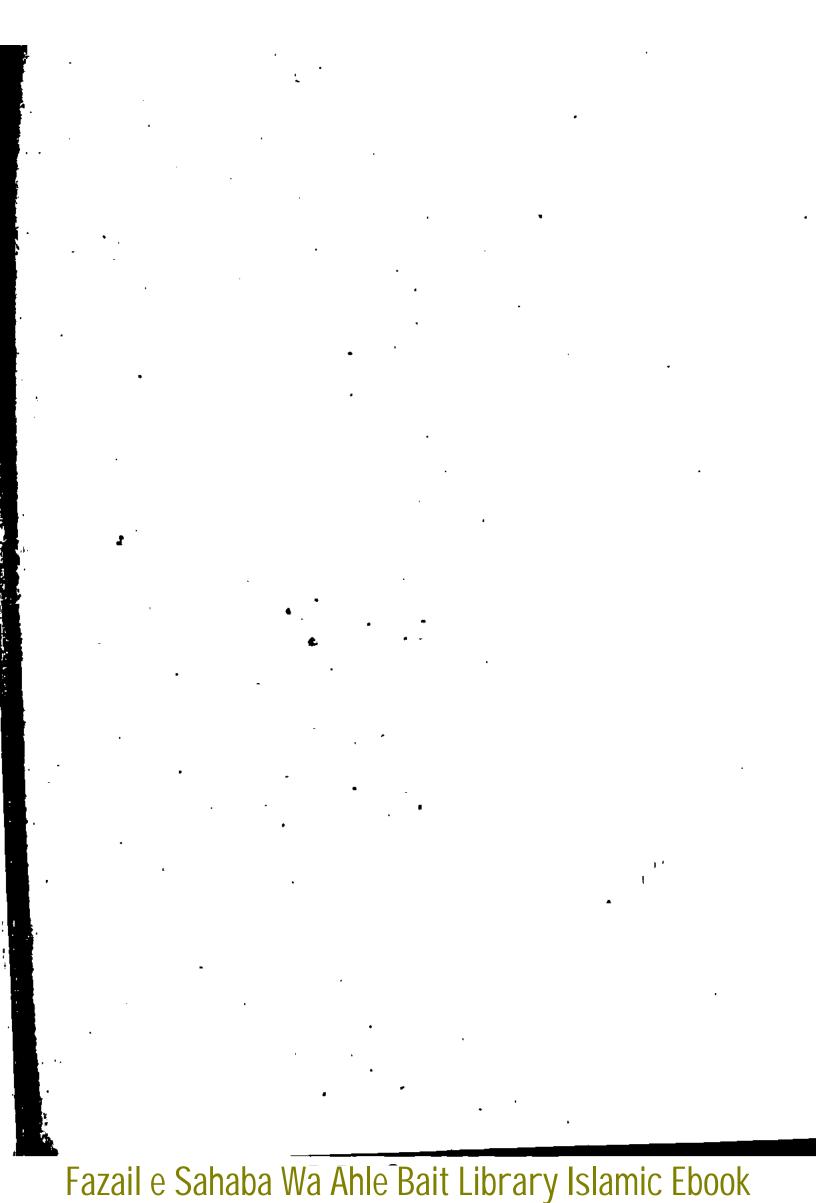

## ملفوظات اعلى حضرت

اعلی معرت رسی اللہ تعالی عدے معمولات میں سے تھا کہ آپ عمر کی نماز پڑھ کرمکان کے بچا تک میں چار پائی پرتشریف رکھتے اور چاروں طرف کرسیاں رکھ دی جاتیں ، زائرین تشریف لاتے اور کرسیوں پر میٹھتے جاتے ۔۔۔زائرین حاجتیں چیش کرتے اوران کی حاجتیں پوری کی جاتیں، ہرا یک کی تو اضع بھی کی جاتی ۔۔۔اوراسی دوران علوم و فیوض وہرکات کے دریا جاری ہوتے اور عوام البلسنت و علائے اہلسند مستنیض ہواکرتے۔۔۔

موسم سرما میں عصر تامغرب مبحد ہی میں رہتے ،تمام حاضریں بھی اعتکاف کی نیت کے ساتھ مبحد شریف ہی میں حاضر رہتے اور وہیں تعلیم وتلقین کا سلسلہ جاری رہتا ،مغرب کی نماز پڑھ کرزنا ندمکان میں تشریف لے جاتے ، بیآپ کاروزاند کامعمول تھا۔

# مجلس کی چار خاص باتیں:

مولا ناظفر الدين بهارى صاحب ميات اعلى حضرت من تحريفر ماتين

اعلی حضرت کی مجانس میں عموماً جاریا تمیں ہوا کرتی تھیں اول: قرآنِ مجیدیا حدیث شریف کا ترجمہ اور اِس کے متعلق علمی ہاتمیں۔۔۔ ووم: مسائلِ فلہیہ جزئیکا بیان۔۔۔سوم: بزرگانِ دین کے حالات وواقعات وکرا مات کا ذکر۔۔۔ چہارم۔۔بدند ہوں کا ردوتر دید (حیات اعلیٰ حضرت ازمولا ناظفر الدین بہاری مطبوعہ لا ہو 550، 140)

اس محفل میں آپ جو پچھارشادفر ماتے وہ سارا تو نہیں اس کا پچھ حصہ آپ کے شغرادے حضور مفتی ءاعظم ہندمولا تا محر مصطفے رضا خان علید حمۃ النان نے محفوظ کرلیا۔ آپتح مرفر ماتے ہیں ۔۔۔

"میں نے جاہاتو بیتھا کہ روزانہ کے ملفوظات (مین ارشادات) جمع کروں گرمیری بے فرصتی آ ڑے آئی اور میں اپ اس عالی مقصد میں کامیاب نہ ہوا نے مض جتنا اور جو کچھ جھے ہوسکا میں نے کیا ، آ مے قبول واجر کا اپنے مولی تعالی سے سائل ہوں'

(للوطات اللي معزت مطبوء مكتبة المدينة كراجي ص 56)

"دلفوظات اعلی حضرت" میں قرآن وصدیت کی روشی میں شریعت کے اُحکام بھی ہیں اور طریقت کے آداب بھی ۔۔۔ اُصولی وفروگ الله تعالی طیدہ الدیم اور اُن کے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم کے فضائل ومنا قب بھی ہیں اور سلاطین اسلام کے تذکر ہے بھی ۔۔۔ اُصولی وفروگ مسائل کے دلائل بھی ہیں اور علوم وفتوں سے اِحتیجال رکھنے والوں کے ذہن میں پیدا ہونے والے اِشکالات کے جوابات بھی۔۔۔ حرام وطال کے مسائل بھی ہیں اور خوابوں کی تعبیریں بھی ۔۔۔ بُؤرگوں کی ایمان افروز حکایات بھی ہیں اور ذاتی تجربات بھی۔۔۔ بلخرص الفوظات اعلی غداکر ہے بھی ہیں اور اشعار کی تشریح بھی۔۔۔ دیا ضیاتی اور سائنسی نظریات بھی ہیں اور تاریخ کے حقائق بھی۔۔۔ الفرض الفوظات اعلیٰ حضرت "موام وخواص کے لئے معلومات کا اُنمول خزانہ ہیں۔

( للفوظات اعلى معرت مطبوء مكتبة المدينة كراجي م 43)

ان المغوظات سے بھر پوراستفادے کے لئے آپ کوامل کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا یہاں'' مشتے نموندازخروارے'' ( کرتموڑے ے نمونے سے کل چزی اصلیت معلوم ہوجاتی ہے) کہ تحت مختلف موضوعات پر پھی ملفوظات پیش کئے جاتے ہیں تا کہ اس کتاب کے قار نمین کے لئے سرت اعلی معرت کابیہ بہلو بھی خفی ندرہ جائے۔ آ یے!اس چمنستان کے رنگارنگ چولوں کی مبک سے مشام جال کومعطر کرتے ہیں۔

# شریعت سے متعلق ملفوظات

# عقائد کے بارہے میں کیسا اعْبَقاد هونا چاهیے؟

( فرمایا)'' اللهیات' و' نیج ات' و معاو' (بعن مقیده و آخرت) وجومیزمان عقل (بین عقل کے زاده) سے تولنا جا ہے گا وولغزش (بین خطا) کریگا۔عقائدِ سُمُعِیّہ کے بارے میں ان نصوص شرعیّہ کے ہاتھ میں ایسا ہوجائے جیسے غسمّال کے ہاتھ میں میت، بس!'' امِّنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا

ر جد کرالا مان جم اس پرامان لائے سب ہمارے دب کے پاس سے ہے۔

( المغوطات اعلى معرت مطبوعه مكتبة العديد كرا جي ص432)

# <u>گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں کیا غرق ھے</u>

عرض: عناو كبيره وصغيره مين كيا فرق ہے؟

ار شاد: گناو کبیرہ سات سو ہیں ، اِن کی تفصیل بہت طویل ۔اللہ عز وَئِل کی معصیت جس قدر ہے سب کبیرہ ہے۔اگر صغیرہ و کبیرہ کو علیحد ہ شار کرایا جائے تو لوگ صفائر (یعی مغیرہ ممناہوں) کو ہلکا سمجھیں گے ، وہ کبیرہ سے بھی بدتر ہوجائے گا ،غرض جس گناہ کو ہلکا جان کر کر لگا وى كبيره ب-إن كالميازك ليصرف ال قدركافى كد:

فرض کاترک كبيره ہے اور واجب كاصغيره -جوكناه ب باك اور إصرار سے كيا جائے كبيره ہے =

(لمنوخات اعلى معزت مطبور مكتهة المدينة كرا في ال 137)

# نفسانی اور شیطانی خواهش میں فرق:

( مناه ی خواہش مے متعلق منتکو میں ارشاد فرمایا) اس متم کی خواہش یا تو نفسانی ہوا کرتی ہے یا شیطانی ،جس کے دوا میاز سہل ( یعنی آسان ) ين،ايك يدكه شيطاني خوابش من بهت جلدكا تقاضا موتا به كرام كراو المشخطاة من الطبيطان، جلت (ين جلدى) شيطان كي طرف ہوتی ہد

اورننس کوالی جلدی نبیں ہوتی ، دوسری یہ کنفس اپنی خواہش پر جمار ہتا ہے جب تک پوری ندہوا سے بدلتانہیں۔اُسے واقعی اُسی شے کی خواہش ہے۔اگر شیطانی ہے تو ایک چیز کی خواہش ہوئی ،وہ نہلی ، دوسری چیز کی ہوگئی ، وہ نہلی تیسری کی ہوگئی ،اس واسطے کہ اُس کا

مقعد كمراه كرناب خواه كسي طور بربو-

( لمفوظات اعلى معزت مطبوعه مكتبة المديندكرا في ص 158)

## الله ورسول کی معبت کیسے عاصل کی جائے؟

عرض: خدااوررسول مز جلال وصلى الله تعالى عليدوسلم كى محبت كس طرح ول بيس بيدا مو؟

ارشاد: تلاوت قرآن مجیداور دُرودشریف کی کثرت اورنعت شریف کے محیح اشعارخوش اِلحانوں (بین سریلی آواز والے) ہے بکشوت شنے اورانشدور سُول مَوْ وَجَلْ وَملی اللهٔ تعالی ملیدوالدوملم کی نعتوں اور رحمتوں میں جواس پر ہیں بخور کرے۔

( لمغوطات اعلى معرت مطبوعه مكتبة المدينة كرا في س 173 )

#### <u> جشن ولادت کا چراغاں:</u>

عرض: میلادشریف میں جماڑ ( بعنی چشاند مشعل) ، فانوس ، فروش وغیرہ سے زیب وزینت اِسراف ہے یانہیں؟ ارشاد: علما وفرماتے ہیں:

لَا خَيْرَ فِي الْإِسْرَافِ وَلَا إِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ

يعن اسراف يس كونى بجلائي فيس اور بهلائي ككاول من خرج كرف يس كونى اسراف نيس.

جس شے سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو، ہر کرمنوع نہیں ہوسکتی۔

( ملغوطات اعلى معرت مطبوعه مكتبة المدينة كراجي 174 )

#### ایک هزار شمعیں:

الم مزالی رحمة الله تعالی علیہ نے ' إحیا و العلوم' شریف میں سید ابوعلی رود باری دعمة الله تعالی علیہ سے نقل کیا کہ ایک بندہ و صالح نے جلس فر کرشریف تر تیب دی اور اس میں ایک ہزار شمعیں روشن کیں۔ ایک شخص طاہر بین پہنچا وریہ کیفیت د کھے کروا پس جانے گئے۔
بانی مجلس نے ہاتھ کچڑ ااور اندر لے جا کرفر مایا کہ جوشع میں نے غیرِ خدا کے لئے روشن کی ہووہ بجھاد ہے کے گششیں کی جاتی تھیں اور کوئی شعندی نہوتی۔

( لمغوطات واعلى معزت مطبوء مكتبة المدين كراجي س174)

# ننانویے ہاتیں کفر کی هوں اور ایک اسلام کی تو؟

عرض جعنورا جس میں 99 باتیں كفرى موں اوراكيداسلام ك أس كے لئے كيا تھم ہے؟

ارشاد: كافرے \_ كوئى بيس كه سكاك ايك بعده كر الله مو وجان كواور 99 مهاد يو (يعن بندوں عربين برے ديواوں) كوتو مسلمان رب

کا، اگر 99 تجدے اللہ اور ایک بھی مہادیوکوکیا تو کا فرہوجائے گا۔گلاب میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈالا جائے وہ پاک رہے گایا ناپاک (ملفوظات اعلیٰ حضرت مطبوعہ مکتبة المدید کرا ہی م 291)

#### طوانف کا روپیه مسجد میں لگانا کیسا؟:

عرض: رنڈ یوں یعنی طوا کفوں کارو پیم سجد کی خدمت میں صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟ ارشاد: نہیں مسجد کے لیے مال حلال طیب ہو۔

(ملفوظات اعلى حضرت مطبوعة مكتبة المدينة كراجي ص 360)

#### قيامت كي تين قسميں:

(نرمایا) قیامت تین قتم کی ہے: پہلی قیامتِ صغریٰ: بیموت ہے۔

# " مَنْ مَاتَ فَقَدُ قَامَتُ قِيَامَتُهُ"

جومر گیااس کی قیامت ہوگئی۔

دوسری قیامت وسطی: وه بیر که ایک فَرُ ن (مین ایک زمانه) کے تمام لوگ فَنَا ہوجا ئیں اور دوسرے فَرُ ن کے نے لوگ پیدا ہوجا ئیں۔ تیسری قیامت کُمریٰ: وه بیر که آسان وزمین سب فَنَا ہوجا ئیں گے۔

(ملفوظات اعلى حضرت مطبوعه مكتبة المدينه كراجي ص 386)

# اپنی زندگی میں اپنے لئے ایصال ثواب کرنا:

عرض زیدانی زندگی میں اپنے لیے ایسال تو اب کرسکتا ہے یانہیں؟

ارشاد: ہاں کرسکتا ہے محتاجوں کو چھپا کردے ہیہ جوعام رواج ہے کہ کھانا پکایا جاتا ہے اور تمام اُغْذِیا ءاور پرَ اوَ ری کی دعوت ہوتی ہے ایسا نہ کرنا چاہیے۔

(ملفوظات اعلى حفرت مطبوعه مكتبة المدينة كرا جي ص 391)

#### قبرستان میں جانے کاطریقہ:

عرض بھم بیہ کرقبر کی پائٹتی سے حاضر ہو، قبرستان میں جب کو تُور کا اِختلاط ہے ایسا کیونکر ہوگا؟ ارشاد: سب سے پہلے قبرستان کی پائٹتی جانب سے آئے اور اُسی پائٹتی کنارے پر کھڑا ہوکر سکام کے اور جو پچھے چاہے عام ایسال تو اب کرے ،کسی کوسراٹھانے کی حاجت نہ ہوگی اور اگر کسی خاص کے پاس جانا ہے تو ایسے راستہ سے جائے جواس قبر کی پائٹتی کی جانب کو

يا بوبشر طيكه كوكى قبر درميان من نه برات ورنه تا جابو بوكا

فُعُبائے كرام فرماتے ہيں زيارت كے واسطے قبروں كو مجاند ( يعن بعلا مك ) كرجانا حرام بــ

( للفوظات اعلى حضرت مطبور مكتب المدين كراجي م 392 )

#### خلافت راشده:

عرض: خِلَا فَتِ راشده كس كس كي خِلَا فَتَ عَلَى؟

ارشاد: الويكرصد يق ، عمر قاروق ، حمان في ، مولى على ، إمّام حسن ، امير معاويد ، عمر بن عبدالعريز رض الله تعالى مهم ك خِلاَ فَت ، خِلاَ فَتِ اسْد ، هُلَّ الله ، أَنْ أَنْ الله ، أَنْ أَنْ الله ، أَنْ الله أَنْ الله ، أَنْ أَنْ الله ، أَنْ الله ، أَنْ الله ، أَنْ الله ، أَنْ أَنْ الله ، أَنْ الله ا

( للوظات اللي معزت مطبوع مكتبة المدينة كراجي ص415)

## کس کس کے بدن کومٹی نھیں کھاتی؟

عرض: وه کون کون جي جن کے بدن کوز من جيس کھاتی؟

ارشاد: حافظ، بشرطیکیمل کرتا ہوقر آن پر، بہتیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن اُنہیں لعنت کرتا ہے۔

رُبُّ فَالِى الْقُرانِ وَالْقُرانُ يَلْعَثُهُ،

بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے میں کرقرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔

اورعالم وین اور شهید فی سیل الله اوروه که درود شریف بکترت پر ها کرتا هوا دروه جسم جس نے بھی الله وَ وَجَل کی تافر مانی نه کی دروه مؤ ذن جو بلاا جرت اذان دیا کرتا ہو۔

( لمغوظات اعلى معنرت مطبوير مكتبة المدينة كراجي س503 )

## <u>هار انبياء كرام مليمم السلام كو ابهى تك وعده ء اللهيه نهيس پهنچا:</u>

(فرمایا) جارانبیا علیم السلاق والسلام وہ ہیں جن پر انجمی ایک آن کے نیے بھی موت طاری نہیں ہوئی۔ دو آسان پرسیدنا ادر لیس علیہ السلاق السلام اور سیدناعیسی علیہ السلام اور دوز بین پر اسیدنا الیاس علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام و السلام ۔

۔ جرسال جج میں بیدونوں معزات جمع ہوتے ہیں، جج کرتے ہیں، ختم جج پر زمزم شریف کا پانی پیتے ہیں کہ وہ پانی ان کو کفایت کرتا ہے سال بھرکے طعام وشرب (بین کھانے، پینے) ہے۔

( لمغوطات اللي معرت مطبور مكتبة المدينكرا في 505)

# طریقت سے متعلق ملفوظات

## ہیر کامل کے لئے شرائط اربعہ:

عرض :صنور إطلب اوربيعت مي كيافرق ع؟

ارشاد: طالب ہونے میں صرف طلب فیض ہے اور بیعت کے معنیٰ پورے طور سے بکنا ، بیعت اس مخف سے کرنا جا ہے جس میں یہ جار با تیں ہوں ور تہ بیعت جائز نہ ہوگی

اقلا: سن مح العقيده مو-

انا: کم از کم اتناعلم ضروری ہے کہ بلاکسی کی إمداد کے اپی ضرورت کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے۔

على: أس كاسلسلة حضوراً قدس ملى الله تعالى عليده ملم تكمقصل (يعنى مِلا موا) موركميس مع تُقطع (يعن أو ناموا) ندمو

رابعاً: فاسقِ مُعلِن (اعلانيكناه كرنے والا) ند مور

( لمفوظات اعلى حضرت مطبوعه مكتبة المدينة كراجي ص 228)

# تَصَوّر شيخ كاطريقه كياهي:

عرض حضور "فَنَا فِي الشَّيْخ "كامرتبكس طرح عاصل موتاب؟

ار شاد: یہ خیال رکھے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور اپنے قلب کو اُس کے قلب کے بینچ تصور کر کے اِس طرح سمجھے کہ سرکا یہ رسالت ( ملی اللہ تعالی طیدوالہ وسلم) سے فیوض وانوار قلب شیخ پر فائز ہوتے اور اس سے چھلک کرمیرے دل میں آرہے ہیں، پھر پھو عرصہ کے بعد بیدحالت ہوجائے گی کہ شجر وجمر، درود یوار پرشنخ کی صورت صاف نظر آئے گی، یہاں تک کہ نماز میں بھی جدانہ ہوگی اور پھر ہر حال اپنے ساتھ یا ؤگے۔

( ملفوظات اعلى حفرت مطبوعه مكتبة المديندكرا جي ص 234)

#### سچے وُجد کی پھچان کیا ھے:

عرض: سچوجد کی کیا پہان ہے؟

ارشاد: بيركه (بيدمد) فرائض وواجبات مين مُخِل (يعنى ركادك الناوال) نه مو-

( لمفوظات اعلى معزرت مطبوع مكتبة المدينة كرا جي ص 279)

## سَچِے مجذوب کی پھچان کیا ھے:

عرض :حضور مجذوب کی کیا بہوان ہے؟

نینان اعلی معرت نینان اعلی معرف ارشاد: بچی مجدوب کی میر پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا بھی مقابلہ نہ کریگا۔

( المفوطات اعلى مفرت مطبوعه مكتبة المديندكراجي ص278)

# اولیاء اللہ کی پھچان کیا ھے

وض : اولیائے اللی کی کیا پہچان ہے؟

ارشاد : صديث من ارشادفر مايا:

أَوْلِيَا مُ اللَّهِ الَّذِيْنَ إِذَا رُقُوا ذُكِرَ اللَّهُ اولیاءاللدوہ لوگ ہیں جن کے دیکھنے سے خدایا دآئے

( لمفوظات اعلى حفرت مطبوعه مكتبة المدينة كراجي 354)

#### <u>نبوتِ ولایت کا طریقہ کیا ھے:</u>

عرض: فَهُوت ولا يَت كاكيا طريقه ب؟

ارشاد: إطناق (ولى مونے براتفاق) ائمته كا ،علماء كا ،جمهوركا ،سواد أغظم كا\_\_\_سواد أغظم (يعنى رووالسنت) جس كوولى مان ربا ہےوہ ب شک ولی ہے۔۔۔ اور اگر میشرط نہ لگائی جائے بلکہ جس کسی کوبھی خِلا ف شریعت الفاظ بکتے سنے اُس کومعدور رکھیے ،تو ہرشرابی، مر منگو (یعن بخک پینے والا) جو جا ہے گا بک دے گا اور کہددے گا کہ ہم نے حالتِ سُکر (یعن جذب کی حالت) میں ایسا کہا، شریعت بالکل مَعْدُوم موجائے گی۔

(ملفوظات اعلى حفرت مطبوعه مكتبة المديندكرا جي م354)

# رجالُ الُغیب کون هوتے هیں؟

عرض حضور "رجال الغيب" ملاتك ي بي؟

ارشاد: نہیں،جنوں یاانسانوں میں سے ہوتے ہیں،آپ نے رجال پر خیال نہیں کیا، ملائکہ پاک ہیں رجال (مین مرد) اور نساء ( یعن

( ملفوظات اعلى حضرت مطبوعه مكتبة المدينة كراجي ص 443)

# درجاتِ فَقُر کون کون سے ھیں؟

عرض: "درجات فقر" ترتیب وار إرشاد ہوں کہ جب طالب سلوک کی راہ چاتا ہے تو اوّل کون سا درجہ حاصل ہوتا ہے پھرکون سا؟ ارشاد بمنکحا۔۔۔مالکِنُن ۔۔۔ قائِنُن ۔۔۔ وَاصِلْیُن ۔۔۔ اب ان واصِلوں کے مراتب ہیں جُبًا۔۔۔ نَقَبًا۔۔۔ اَبُدَ ال۔۔۔ 

کے اور ولی ان سب کوشامل۔

( لمفوظات اعلى حضرت مطبوعه مكتبة المدينة كراجي م 456)

# غرس کا دن خاص کرنے میں حکمت:

(ملفوظات إعلى حضرت مطبونه مكتبة المدينة كراجي ص 383)

# کیاننس اور روح میں فرق ھے؟

عرض: حضور إنفس اوررُ وح مين فَر ق إعتباري معلوم موتا ہے؟

ارشاد: اصل میں تین چیزیں علیحدہ علیحدہ بین ،نفس۔۔رُوح۔۔قلب۔۔رُوح بمزولہ بادشاہ کے ہے۔۔۔اورنفس وقلب اس کے دووَزیر ہیں نفس اس کو بمیشہ شرکی طرف لے جاتا ہے اور قلب جب تک صاف ہے خیر کی طرف بلاتا ہے اور مُعاذَ اللّٰه مَو وَجل کُشِتِ مُعاصِی (یعنی کناہوں کی زیادتی) اورخصوصاً کھڑتے بدُعات ہے اندھا کردیا جاتا ہے۔ اب اُس میں جن کے دیکھنے بخور کرنے کی قابلیت نہیں رہتی بھی مرا بھی حق سننے کی اِسْتِعُدَ اور ایعنی قابلیت ) باتی رہتی ہے اور پھر مُعاذَ اللّٰه عَوْدَ وَجَل اَوندھا کردیا جاتا ہے اب وہ نہیں رہتی بھی سکتا ہے، بالکل پُوپُ ف (یعنی ویوان) ہوکررہ جاتا ہے۔

( المفوطات اعلى حضرت مطبوعه مكتبه المدين كراجي ش405)

#### دنیا کی حیثیت:

(ایک سلیل و ایک سلیل و این این اور ایا) حدیث میں ہے' اگر دنیا کی قدراللہ و و این کے فرد یک ایک مجمر کے کہ کے برابر بھی ہوتی تو ایک گھونٹ اس میں ہے کافر کو فرد دیتا۔' ذلیل ہے (ای لیے) ذلیلوں کو دی گئی، جب سے اسے بنایا ہے بھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی۔ دنیا کی رُوحا دیت آ سان وز مین کے درمیان کو (لین فضا) میں مُعلَّق ہے، فریاد وزاری کرتی ہے اور کہتی ہے:

ارشاد بوتا ہے کہ ارشاد بوتا ہے کہ اور فدیم کافروں کے واسط ان کے گھروں کی جادیے آوران کے بھیتی اور سیر صیال جاندی کی بعادیے آوران کے کھروں کے درواڑ سے اور فدیم کافروں کے واسط ان کے گھروں کی بعادیے آوران کے کھروں کے درواڑ سے اور قدیم کافروں کے واسط ان کے گھروں کی بعادیے آوران کے کھروں کے درواڑ سے اور قدیم کافروں کے واسط ان کے گھروں کی بعادیے آوران کے کھروں کے درواڑ سے اور قدیم کافروں کے واسط ان کے گھروں کی درواڑ سے اور قدیم کافروں کے واسط ان کے گھروں کی درواڑ سے اور قدیم کافروں کے واسط ان کے گھروں کی درواڑ سے اور قدیم کافروں کے واسط ان کے گھروں کی درواڑ سے اور قدیم کافروں کے واسط ان کے گھروں کی درواڑ سے اور قدیم کافروں کے واسط ان کے گھروں کی درواڑ سے اور قدیم کافروں کے واسط ان کے گھروں کی درواڑ سے اور قدیم کی درواڑ سے اور قدیم کافروں کے واسط ان کے گھروں کی درواڑ سے اور قدیم کافروں کے درواڑ سے اور قدیم کی درواڑ سے اور قدیم کی درواڑ سے اور قدیم کی درواڑ سے اور قدیم کیا کہ کو درواڑ سے اور قدیم کی درواڑ سے اور قدیم کیا کہ کو درواڑ سے اور قدیم کیا کہ کی سے درواڑ سے اور قدیم کیا کہ کیا کہ کو درواڑ سے اور قدیم کی کو درواڑ سے اور قدیم کیا کہ کیا کو درواڑ سے اور قدیم کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو درواڑ سے اور قدیم کیا کہ کو درواڑ سے اور قدیم کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو درواڑ سے اور قدیم کیا کہ کیا کہ کو درواڑ سے اور قدیم کیا کہ کو درواڑ سے اور قدیم کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

فضان الخل حضرت

النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلُنَا لِمَنَ يُكُفُرُ بِالرُّحُمٰنِ لِبُيُوتِهِمُ سُقُفًا مِّنَ فِضَةٍ وَ مَعَارِجَ وَلَيْ لَهُ الْمُنْ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

جہ کڑالا کان دوراگر بینہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جا کمیں تو ہم ضرور رحمٰن کے منکروں کے لئے چاندی کی چھتیں اور پر میاں بناتے جن پر چڑھتے اوران کے گھروں کے لئے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے اور طرح طرح کی پر میں ہیں ہو ہے ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے اور آخرت تمھارے رب کے پاس پر ہیزگاروں کے لیے ہے'۔ (زخرف 33,34,35) مرف اِس بات پر کہ کفار کو دنیا بہت دی ہے اور ہم کو تھوڑی ، اس پر تو آپ جسے عالم یہ کہدرہے ہیں تو آگر سب دنیا آہیں دے دی جاتی اور ہم کو اور ہم کو تھوڑی ، اس پر تو آپ جسے عالم یہ کہدرہے ہیں تو آگر سب دنیا آہیں دے دی جاتی اور ہم کو بالکل نہلتی تو نہ معلوم کیا حال ہوتا۔

(ملفوظات إعلى حضرت مطبوعه مكتبة المدينة كراجي ص464)

## زندہ رہنے کے لئے تین چیزیں درکار ھیں:

(زرایا) تین چیزیں ضروری ہیں: ایک لقمہ جس سے جان باقی رہے۔۔۔اور ایک پارچہ (یعن کیڑا) جس سے اپناسِتر ڈھا تک لے۔۔۔اور ایک سوراخ جس میں گھس کر بیٹھ رہے۔ اس کے لیے طلال مال بہت السکتا ہے۔

(ملفوظات إعلى حضرت مطبوعه مكتبة المدينة كراجي س469)

## ایمان اور شهود میں فرق:

عرض: اگر خدائے تعالیٰ کے منع وبصیر ہونے پرایمان ہے تو کبیرہ (گناہ) تو در کنار صغیرہ بھی نہیں ہوسکتا۔
ارشاد: ایمان اور ہے اور خُہو داور۔ ایمان ارتکاب سیائت (بعنی گناہ کرنے) کے مُنافی (بعنی ظلاف) نہیں۔ ہاں اگر خُہو دہوگا تو بے شک
کیرہ تو در کنار صغیرہ بھی نہیں ہوسکتا، اکا براولیاء پر بھی اکل وشرب وِنوم (بعنی کھانے، پینے، اور سونے) کے وقت ایک گونہ (بعنی چند کموں کے
لئے) عفلت دی جاتی ہے ورنہ کھانے پینے پرقا درنہ ہول۔

( ملفوظا ت اعلیٰ حضرت مطبوعه مکتبة المدینه کرا جی ص 496 )

## غفلت کی مختلف اقسام اور ان کے احکام:

غفلتِ مُطْلَق كفر بِ اور غفلتِ غالب قال والله والله والله والمت اور تَذَكُر مطلق نبوت بهر تَذَكُر غالب مين بحى مراتب بين -دِ جَالٌ لا تُلْهِدُهِم وَجَارَةً وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلُوةِ وَ إِيْتَآ مِ الدُّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيُهِ وَجَالًا لا تُلْهِدُهُم وَجَارَةً وَ لَا بَعْدارُهُ وَ الْاَبْصالُ

ترجمه کنزالایمان: وه مردجنهیں غافل نہیں کرتا کوئی سودااور ندخر بیدوفروشت الله کی یا داور نماز پریار کھتے اور ز کو قادیے ہے، ڈرتے ہیں آ اس دن ہے جس میں الث جائیں مے دل اور آ تکمیں۔(سورة النور 37)

يدوى تَذُكِّر غالب إورغفلت مطلقه، يه جي جي حضرت مولا تا (روم) فرماتين. امل د نيا كا فرانٍ مطلق اند روز وشب درزقزق ودربق بق اند

امل و نیاچه کمیں و چهمیں لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱجُمَعِيْن

هيسعه ونيااز خداعافل بدن نے تماش ونقر ہ وفرزندوز ن

( المتوطات اعلى معزرت مطبوع مكتبة المدينة كرا في 496)

# انجیل اور تورات کونسی زبان میں نازل هوئیں؟

عرض عبرانی اورسریانی ایک بی (زبان) ہیں؟

ارشاد عبرانی اور ہے اور سریانی اور عبرانی میں انجیل نازل ہوئی اور سریانی میں تورات ہے۔

( لمغوظات اعلى معرت مطبوعه مكتبة المدينة كرا في ص 447)

# دائرہء دنیا کھاں تک ھے؟

عرض: دائرہ ودنیا کہاں تک ہے؟

ارشاد: ساتوں آسان مساتوں زمین دنیا ہے اور ان سے ورا ( یعن ان کے علادہ ) سیدرہ استی بوش وکری ، دار آخرت ہیں۔ ( لملوطات اعلى معزت مطبوء مكتبة المدينة كرايق ص 507)

# آسمان کی وُسعت کھاں تک ھے؟

( فرایا) آسان بی کی وسعت خیال مین بیس آتی ۔ ایکا کا آسان جس میس آفاب ہاس کا نصف قطر نو کروڑ تمیں لا کھیل ہاور

پانچواں (آسان) اس سے بڑا۔ پانچویں کا ایک چھوٹا پرزہ جسے 'تَد وریہ' کہتے ہیں وہ آفآب کے آسان سے بھی بڑا ہے۔ پھر یکی نسبت یا نچویں کو چھٹے کے ساتھ ہےاور اس کوساتویں کے ساتھ۔

اور مج مدیث میں آیا کہ ایسب کری کے سامنے ایسا ہے کہ ایک آق وقت (این چنیل) میدان میں جس کا گنار ونظر نہیں آتا ایک

چلايزابو"۔

مَا السَّمَوٰى السَّبُعُ وَ الْآرْحَنُونَ السَّبُعُ مَعَ الْكُرُسِيِّ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي آرُحَنِ هُلَاةٍ رَجر: اوريسِبزين وآسان كرى كآ كايے بين كراكي لِن ووق ميدان يس ايك چھلاپڑا ہو۔

## هر هيز حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي رسالت جانتي هي.

( پرزمایا) ایک ایک روحانیت تو بر برنبات بر برجمادے تعلق ہے،اسے خواواس کی روح کہا جائے یا اور پھر، وہی مکلف ہے ایمان تبع کے ساتھ ۔ صدیث میں ہے:

> مَا وِئْ شَنَى مِ إِلَّا يَعْلَمُ آئِنَى رَسُولُ اللهِ إِلَّا كَفَرَةُ الْحِنِّ وَ الْإِنْسِ كُولَى شِيالِيَ الْمِيْسِ جَوجُهِ اللهُ كَارِسُولَ نَدْجَانِي مُوسُواتَ بِايمَانِ جَنَ اورا وميول كـ

(للفوظات الخلي معفرت مطبوعه مكتبة المدينة كراجي ص 509)

## تاریخ کی ابُتِدا و اِنْتِها کے چار طریقے

عرض: حضور! آج کیا کہلی تاریخ ہے؟

ارشاد : پہلی تاریخ متی کل چا ندہواء آج دومری شب ہے۔تاریخ کی ابتدادائتہا میں چارطریقے ہیں:ایک طریقہ ونصاری (بین میں ایک استان کی کیا کہ ان کے یہاں نصف شب سے نصف شب تک تاریخ کا شار ہے۔۔۔دومرا ہنود (بین ہندوی ) کا کہ طلوع آفاب سے طلوع آفاب تک ریاست کے یہاں نصف شب بین کے کہ نصف النہار سے نصف النہار تک بھی ہیا ت میں کبی ماخوذ ہے۔۔۔ چوتھا طلوع آفاب تک ۔۔۔ چوتھا طریقہ مسلمانوں کا کہ غروب آفاب تک ۔۔۔ اور یبی عقل سلیم پندکرتی ہے کہ ظلمت (بین اندجرا) نور سے پہلے ہے۔ طریقہ مسلمانوں کا کہ غروب آفاب تک ۔۔۔ اور یبی عقل سلیم پندکرتی ہے کہ ظلمت (بین اندجرا) نور سے پہلے ہے۔ اللہ یندکرا ہی میں 67 کی در میں معلوم کا اللہ یندکرا ہی میں 67 کی در اللہ میں اللہ یندکرا ہی میں 67 کی در اللہ در اللہ دید کرا ہی میں 67 کی در اللہ دید کرا ہی میں 68 کی در اللہ دید کرا ہی میں 68 کی در اللہ دید کرا ہی میں 69 کی در اللہ دید کرا ہی میں میں میں کرا ہی میں کرا ہی میں دی کرا ہی میں کرا ہی کہ کرا ہی میں کرا ہی میں کرا ہی میں کرا ہی میں کرا ہی کی کرا ہے کا کہ کرا ہے کی کرا ہے کرا ہی کرا ہی کرا ہی کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہی کرا ہے کرا ہے کرا ہے کرا ہے کرا ہی کرا ہے کرا ہے کرا ہے کرا ہے کرا ہی کرا ہے 
## عَهُم اور عَرْبِ كيے معنى:

عرض: حضور والا! '' عجم'' کے معنی'' بے پڑھی ولا یہتی''؟ ارشاد:'' موکی زبان' اور'' عرب'' کے معنی'' تیز زبان'۔

( لمغوطات اللي حفرت مطبوع مكتبة المدين كراجي م 176 )

# عَالَمِ امْرِ اور عالَمِ خَلَقٍ مِينَ فَرِقَ:

عرض: رُوح عالم أمرے ہے؟

ارشاد: ہاں۔''عالم أمر'' اور'' عالم خَلْق' میں فرق ہے۔

عالم منلق مادے سے بتدری (مین درج بدرج) پیدافر مایا جاتا ہے اور عالم امر رزے اسمن اس

لَهُ الْخَلُقُ وَالْآمَرُ كَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْطَلِّمِيْنَ

ترجمہ: کنزالا نمان: ای کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور تھم دینا، پڑی برکت والا ہے اللہ دبسمارے جہان کا۔ (الامراف 54) روح'' عالَم امر''سے ہے بحض'' کن'' (بینی ہوما) سے ٹی اور جسم'' عالَم جَلق''سے کہ قطقہ پھرعلَقَہ (بینی خون کی پکک) پھرمُضغَہ غیر مُخلُقہ ( گوشت کا غیرمعۃ زکلزا) پھرمُخلُقہ ( بینی کوشت کامعۃ زکلزا) ہوتا ہے۔

وَ قَدْ خَلَقَكُمُ ٱطْوَارًا

رجدكرالايان: حالاتكداس في مهيس طرح طرح بنايا\_ (سورة نوج 14)

( لمغوظات اعلى حضرت معلموعه مكتبة المدينة كرا يي ص 248)

# لفظ"شفر"کس مھینے کے ساتھ ہولیں؟

عرض لفظائے شہر' ہرمہینہ کے ساتھ بولا جاتا ہے یانہیں، یہ کہ سکتے ہیں' مغیر رجبُ المرجب'؟ ارشاد نہیں، پیلفظ ان متیوں مہینوں کے لئے ہے۔شہرر سے الاول ،شہرر سے الآخر،شہررمضان المبارک۔

( لمغوظات اعلى حضرت مطبوعه مكتبة المدينة كرا يي س 173)

# کیا هر مُمُکِن چیز پیدا هو چکی هے؟

عرض: کیا جس قدرمکنات ہیں وہ تحب قدرت بایں معنی ( یعن اس مور پر کدانشة جارک وتعانی کی قدرت میں) واخل ہیں کہ إن کو پہیدا فر ما پیکا

ارشاد: نبیس، بلکه بهت ی چیزیں وہ میں جومکن ہیں اور پیدانہ فرمائیں، مثلاً کوئی شخص ایبا پیدا کرسکتا ہے کہ سرآ سان سے لگ جائے مربیدانہ فرمایا۔

(للوظات اعلى معرت مطبوعه مكتبة المديندكراري ص 64)

# <u>مرگی کی بیماری:</u>

عرض: حضور إيمر ع كياكونى بلاهم؟

ارشاد: ہاں!اوربہت فبیث بَلا ہےاوراک کو آم المعندان "کہتے ہیں،اگر بچوں کوہو،ورندمَز ع (مرگ) - تجربہت المربیات ہوا ہے گا۔ ارشاد: ہاں!اوربہت فبیث بَلا ہے اوراگر کوئیں بُرس کے بعدیا بچیس بُرس کے اندرا ندرہوگی تو اُسید ہے کہ جاتی رہے اوراگر بچیس بُرس کے بعدیا بچیس بُرس والے کوہوئی تو اُس نہ جائے گی۔ ہے کہ اگر بچیس بُرس کے اندرا ندرہوگی تو اُس نہ جوانسان کوستا تا ہے ہاں کی ولی کی کرامت یا تعویذ ہے جاتی رہے تو یہ اُم آخر (یعن دومری بات) ہے۔ یہ فی الحقیقت ایک شیطان ہے جوانسان کوستا تا ہے ہاں کی ولی کی کرامت یا تعویذ ہے جاتی رہے تو یہ اُم آخر (یعن دومری بات) ہے۔ یہ فی الحقیقت ایک شیطان ہے جوانسان کوستا تا ہے اُس کی ولی کی کرامت یا تعویذ ہے جاتی رہے تو یہ آمر آخر (یعن دومری بات) ہے۔ یہ فی الحقیقت ایک شیطان ہے جوانسان کوستا تا ہے کہ اُس کی ولی کی کرامت یا تعویذ ہے جاتی رہے تو یہ آمر آخر (یعن دومری بات) ہے۔ یہ فی الحقیقت ایک شیطان ہے جوانسان کوستا تا ہے کہ اُس کی دومری بات کے دومری بات کی دومری بات ک

## آسِمان کھاں ھے:

عرض :حضور ا دُور بین سے آسان نظر آتا ہے یا نہیں؟

ار شاد: ہم اٹی آ تھوں سے تو آسان دکھےرہے ہیں۔کیا دور بین لگانے سے اندھا ہوجاتا ہے کہ بغیر دور بین کے دیکھتے ہیں اور دور بین سے سوجھائی نددے؟ ہماراا بمان ہے کہ جس کوہم دکھے رہے ہیں بھی آسان ہے:

اَفَلَمْ يَتْظُرُقَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَنْفَ بَدَيْنُهَا وَرُقَّنُهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوَى (سرة آ6) كيا أنبول نے اپنے اوپر آسان وَبِس ديماہم نے اس وكيا بنايا اور ہم نے اس وكيس زينت دى اور اس مس كوئى شكاف نبيس ق زيدتها للدولي فن

ہم نے اسے خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے واسطے (سورۃ المجر16)

وَ إِلَى السُّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ

كياوه آسان كونبيس و يكفيته كيسا بلند بنايا كيا\_ (سورة الغافية 18)

فلاسفہ بھی بھی کہتے تھے کہ جونظر آتا ہے بیا سان نہیں ، آسان شفاف بے لون (بین بےرنگ) ہے۔ (پر فرمایا) اس میں آکذب (بین سبے براجمونا) کون؟' جس کی تکذیب کرے قرآن۔''

( ملفوطات اعلى معرت مطبوع مئتبة المديد كرا إن س494)

# تیامت کب آئے گی ؟

عرض: قیامت کب موگی اورظهورا مام مهدی کب؟

ارشاد: قیامت کب ہوگی اے اللہ مو وظل جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے رسُول ملی اللہ تعالیٰ طیدہ الہوسلم ، قیامت بھی کا ذکر کر کے ارشاد فرما تا ہے:

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَكَلَ يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِةٍ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْدَحَنٰى وَنُ رَّسُوْلِ اللَّهُ عُوْ وَجَلَ غِيبِ كَا جَائِے والا ہے، ووایے غیب رکس کومسلَطْنِیس فرما تا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے (سورة جن 26.27)

امام تسطلانی وغیره نے تقریح فرمائی که اس فیب سے مراد قیامت ہے جس کااو پر مصل آیت میں ذکر ہے۔ امام جلال الدين سيوطى رحمة الله تعالى عليه سي بهلي بعض علائ كرام نے بملاحظه واحاد يث حماب لكايا كديدأ مت من بزار جرى سيا آ كن دير حيك المام بيوطى ني اس كما تكاريس دمال كما" آلسكالله عَنْ تَجَاوُذِ هذه الْأَمَّةِ الْآلَف" اس بس تابت كياكها أمت ايك بزار بجرى مصفرورة مع بوسعى

ا مام جلال الدین سیوطی کی و فات شریف 911 ه میں ہے، اور اپنے حساب سے بیرخیال فر مایا کہ 1300 ھ میں خاتمہ ہوگا۔ پیمّید اللہ تعالی اے بھی چبیں برس گذر کے اور بنوز (معن ابھی تک) قیامت تو قیامت، اُشراط کبری (مین بدی نشاندور) میں سے پھے نہ آیا۔ ا مام مبدی کے بارے میں اُ حادیث بکثرت اور متواتر ہیں کمر اِن میں کسی وقت کانتین نہیں ،اور بعض علوم کے ذریعہ سے مجھے ایسا خیال گذرتا ہے کہ شاید 1837 ھیں کوئی سلطنت اسلام باتی ندر ہاور 1900 ھیں حضرت امام مبدی ظبور قرمائیں۔ صدیث میں ہے:'' ونیا کی عمر سات دن ہے، میں اس کے پچھلے دن میں مبعوث ہوا'' دُوسری حدیث میں ہے:'' میں امید کرتا ہول کہ

ميرى أمت كوخدائ تعالى نعف دن اورعنايت فرمائ ان حديثول سے أمت كى عمر پندره سو برس ثابت بوئى كه: و إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ وَمَّا تَعُدُّونَ

تیرے دب فز و فن کے یہاں ایک دن تہاری گنتی کے ہزاریں کے برابرے (سورة الج 47)

اِن حدیثوں سے جوستفاد (مین نتبر مامل) ہوا، وہ اس توقیت (ونت) کے منافی (مین خالف) نبیس جواس علم سے میرے خیال میں آئی ہے، کیوں کہ یہاں حضور مرور عالم ملی الله تعالى طيدواله وملم كى طرف سے است ربّ مؤ جلالدسے استدعاہے۔ آئندہ انعام اللي عو وَجَل وہ جس قدر زیادہ عمرعطافر مائے ، جیسے جنگ بدر ص حضور ملی اللہ تعالی طبیدالہ علم نے صحابہ وکرام میہم ارضوان کو تین بڑار فرشتے مدد کے لئے آنے کی اُمیددلائی۔

ٱلَّنْ يُكُفِيَكُمُ أَنْ يُودُكُمُ رَبُّكُمْ بِعَلَقَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلَّهِكَةِ مُثْرَلِيْنَ

كياتميس بيكانى نبيس كرتمهارارب عُرُ وَجُلَّ تمن بزار فرشت اتار كرتمهارى مدوفرمائ (سورة ال مران 124) ال يرحق سُحُائد ومُعَالَى في فرشتون كالضافه فرماياكه:

إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِّنْ فَوْرِهُمْ هَذَا يُعْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلْإِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ کیول نہیں اگرتم مبر کر دادر تقویت پر رہوا در کا فراہمی کے ابھی تم پر آئیں تو تمہار ارتباع وَجُلَ پانچ ہزار نشان والے فرشتوں ہے تمهاري مدد قرمائے گا (سورة آل عران 125)

عرض:حنورنے (علم) جغرنے معلوم فرمایا؟

ارشاد: بال! (اور پر کمی قدرزبان دبا کرفر مایا) آم کھائے پیڑند گئے ، (پھرخودی ارشادفر مایا) کہیں نے بیدونوں وقت (سلانت اسلای کافتم ہونا]

ادر میں امام مدی کا تلبور فرمانا) سیِّدُ الْمُنکاشِفین (بین امحاب کشف سے سردار) حضرت شیخ محی الدین این عربی دخری ہیں،الله اكبراكيهاز بروست واضح كشف تها كەسلطىنىيەتركى كاباني واول عثان باشا حضرت كے مدتول بعد بديرا موامر حضرت يخيخ اكبررس الله تعالى مندنے استے زمانے پہلے عثمان پاشا سے لے كرقريب زماندآخر تك جتنے بادشاہ اسلامي اور ان كے وزراء ہول كے رموز (يعن اشارون كنايون) مين سب كامختصر ذكر قرمايا -

ان کے زیانے کے عظیم وقائع (مین فیرمعمول واقعات) کی طرف بھی اشار نے فرمادیئے۔ کسی باوشاہ سے اپنی اس تحریر میں برزی خطاب فرماتے ہیں ادر کسی برحافیہ غضب کا اظہار ہوتا ہے، اس میں تتم سلطنت اسلامی کی نبست لفظ "امقط معفر مایا اور صاف تصریح فرمائی که: لَا أَقُولُ أَيْقَطَ الْهِجْرِيَةِ بَلَّ أَيْقَطَ الْجَفْرِيَةِ

یعن میں انتظ جرید کے بارے میں نہیں کہتا، بلکہ میری مراوا یقظ جفریہ ہے

میں (الل معزت) نے اس" ایسقط جسفریه" کا جوحساب کیا تو 1837 ھا تے ہیں اور انہیں کے دوسرے کلام سے (1900) ھ ظہوراماممبدی کے افذ کے بیں۔ووفرماتے ہیں:

إِذَا دَارَ الْإَمَانُ عَلَى حُرُوفٍ بِيِسْمِ اللَّهِ فَالْعَهْدِى قَامَا وَيَخُرُجُ فِي الْحَوالِيْمِ عَلَيْبَ صَوْمٍ ۚ ٱلَّا فَاقُرأُه، مِنْ عِثْدِي سَلَاما

جب زمانہ دہم اللہ" کے حروف پر محوے گاتو امام مہدی ظہور فرمائیں مے اور علیم کعبیض شام کے وقت تشریف لائیں مے ،سنو!انہیں میراسلام کہنا،خودا چی قبرشریف کی نسبت مجی فر مادیا کہاتی مت تک میری قبرلوگوں کی نظروں سے عائب رہے گی مر

" إِذَا دَخَلَ السِّيْنِ فِي الشِّينِ ظَيْرَ قَبْرُ مُحْيِ الدِّيْنِ"

جبشين ميسين داخل موكاتومى الدين كى قبرظا برموكى \_

سلطان سلیم جب شام میں داخل موے تو اُن کوبشارت دی کہ فلاں مقام پر ہماری قبر ہے، سلطان نے وہاں ایک قبہ بنوادیا جوزیارت گاوعام ہے۔( پرزمایا) چند جداول 29،28 خانوں کی آپ نے تحریر فرمادی ہیں، جن میں ایک ایک خاند لکھااور باقی خالی چھوڑ دیئے اباس کا حماب لگاتے دہے کہ اس سے کیا مطلب ہے۔

( لمنوطات الل معزت ملبوء مكتبة المدين كرايي ص160 )

# اصلاح سے متعلق ملفوظات

# بھوں کے نام کیسے ھونے چاھنیں؟

مرض : حضور امير ، بعيجابيدا مواهي، اس كاكونى تاريخي نام تجويز فرمادي \_

ار شاد: تاریخی نام سے کیافا کدہ، نام وہ ہوں جن کا حادیث میں فضائل آئے ہیں۔ میر ساور بھا نیول کے جتے اور کے پیدا ہوئے
میں نے سب کا نام محمد رکھا، بیاور بات ہے کہ یکی نام تاریخی بھی ہوجائے۔ حامد رضا خال کا نام محمد رکھا، بیاور بات ہے کہ یکی نام تاریخی بھی ہوجائے۔ حامد رضا خال کا نام محمد ہوان کی ولادت 1292 ھیں
ہوئی اور اس نام مبارک کے عدد بھی بانو سے ہیں، ایک دِقت ( بینی دشواری) تاریخی تام میں بیہ کہ اساوکٹی سے ایک یا دوجن کے اعداد موافق عدد تام دو چند ( بینی ذعنی کرکے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ قاری کو اسم اعظم کا فاکدہ دیتے ہیں، تاریخی نام سے مقدار بہت ذیادہ ہوجائے گی۔

( لمغوظات الخل معرت مطبوع مكتبة المدينة كراجي ص 73)

# پوسٹ کارڈ پر اسم جلالت "الله"لکھنا کیسا؟

ایک روزمولا ناحسنین رضا خان صاحب (سرکاراعلی معنوت رحمة الله تعالی علیہ کے بینیجے ) برائے جواب پکھاستغناسنا رہے تھے اور جواب لکھ رہے تھے۔ایک کارڈیراسم جلالت لکھا گیا ،

اس پرارشادفر مایا" یا در کھو! کہ میں بھی تین چیزیں کارڈ پرنیس لکھتا، اسم جلالت میں اور "جی" اور" احد" اور نہ کوئی آ میت کریمہ، مثلاً اگررسول الندسلی الشعلید البوسلم لکھتا ہوں لکھتا ہوں" وحضورا قدس ملی افعن المسلؤة والملام" یا اسم جلالت کی جگہ" مولی تعالی۔"

( المنوطات اعلى معزت مطبوء مكتبة المديد كرا يق 173)

# الله مياں كھنا كيسا؟

عرض : حضور!" الله ميال "كهناجا تزب يانبيس؟

ارشاد: زبانِ أردو ملى لفظِ ميال كِتَن معنى بين، ان من سے دوا يہ بين بن سے شانِ أنو بيت پاك وفئز و ہادرايك كامِد ق بوسكا ہے۔ تو جب لفظ دوخبيث معنوں ميں اورا يك المحظم عن من مشترك ملمرا، اور شرع من وار دئيس تو دات باري پراس كا إطلاق ممنوع موكا۔ اس كے ايك معنى مولى ، اللہ تعالى به شك مولى ہے ، دوسر معنی شو بر ، تيسر مے منی زنا كا دلال كرزانى اور ذائيہ من متوسط ہو۔ موكا۔ اس كے ايك معنی مولى ، اللہ تعالى به شك مولى ہے ، دوسر معنی شو بر ، تيسر مے منی زنا كا دلال كرزانى اور ذائيہ من متوسط ہو۔ مولى ۔ اس كے ايك معنی مولى ، اللہ تعالى به شك مولى ہے ، دوسر معنی شو بر ، تيسر مے منی زنا كا دلال كرزانى اور ذائيہ من مولى من منافع منافع اللہ يدكراني منافع منافع اللہ يدكراني منافع منافع اللہ يدكراني منافع منافع منافع منافع اللہ يدكراني منافع منافع منافع منافع اللہ يدكراني منافع اللہ يور منافع مناف

مكتوبات

یہاں پراملی معرت کے چند کمتوبات پیش کئے جاتے ہیں۔ جوآپ نے ذاتی حیثیت سے لکھے۔ ذاتی مسائل پرآسان الفاظ میں اظہار مدعافر مایا۔ان میں اکثر و بیشتر خطوط آپ کے تلاخہ و خلفا اور ہم مسلک علائے کرام کے نام ہیں۔ان خطوط سے اعلی معرت کی ذاتی محبت ، قبلی ہمدردی ، احباب کی خبر گیری اور دوستوں کے رنج وغم میں شرکت وغیرہ کے مناظر ہیں۔ ہم نے ان کمتوبات کو موضوعاتی تقسیم کے تجت بیان کیا ہے۔

مكتوبات عرض احوال

يه سرهو اوروه سنگ در:

<u>۔۔۔</u> بِسم اللّٰہِ الرَّحمٰنِ الرَّحیح راحت جانم برادرد نیمو**ادی عرفان کی**سلمۂ ۔۔۔۔۔

السلام عليكم ورحمة التدويركات

" مَنْ فِي العَاد " كَى كابيال بورى بير - " سَلَاعَةُ اللّهِ لِآبِلِ السُنْدَةِ " عَالبًا آج حَبِبُ كَيابوكا - اومبارك مِن مطيع والع

قاضی عطاعلی صاحب کامضمون اب شاید بعدر مضان دیکھا جائے۔آپ کی شادی کب ہے؟ میراارادہ ضرور ہے کہ۔ بیمر ہوا ور و وسئک در دوسنگ در ہوا وربیمر رضاوہ بھی اگر جا ہیں تواب دل میں بیٹھانی ہے۔ رضاوہ بھی اگر جا ہیں تواب دل میں بیٹھانی ہے

وقب مرگ قریب ہے،اور میراول ہندتو ہند، مکدومعظمہ میں بھی مرنے کونیس جا ہتا ہے،اپی خواہش کی ہے کدھ پید طعیبہ میں ایمان کے ساتھ موت اور بھیج باک میں خیر کے ساتھ وفن نصیب ہواوروہ قادر ہے۔۔۔

ببرحال اپناخیال ہے، مگر جائداد کی جدائی بیلوگ کسی طرح نہ کرنے دیں سے ،خریدار کو جھے تک یہو بیخے بھی نہ دیں سے ۔کوئی منقول شنبیں کہ بازار بھیج کر نیلام کردی جائے ،اور خالی ہاتھ بھیک پرگزر کرنے کے لیے جانانہ شرعا جائز ،ندول کو کوارہ -

دعا کیجئے کہ ہر بات کا انجام بخیر ہو۔

والسلام فقیراحمدضا قادری منی عند ۱۰ ماه مبارک ۲۳۳۲ مع

( كلميات مكاتب رضااز و اكرش المصاحى يورنوى الذيامطبور كمتب نبويدلا بورحصد وم 9)

# بیشمار ما غیتیں هیں:

بِسم الله الرَّحمٰنِ الرَّحِيم ولدى الآعز، حامِىَ السُنَّةِ، ماحِىَ الفِعنَةِ، جَعَلَهُ المَو لَىٰ كَا سِمُهُ تَقْرالدين\_\_\_

السلام عليكم ورحمة الله بركانة

مت مولى تركب ملام وكلام كو، على جن احوال على مول --- السخد لمذيبى على كُلِّ حَال، وَأَعُودُ بِه مِن حُولِ أَهلِ المثّار، وتُمن اكرة يست تكهال توى تراست --- وحسبهُذَا الله وَيعمَ للوَكِيل

آج دردوکرب وتپ کی زیادتوشدت رہی اور جدائ کے وجہ کریم کو کہ بیٹار عافیتیں ہیں، جھے "کانی" شرح" وائی" اور" غایة البیان انقانی" اور" مبسوط" شمس الائم مرحی سے بحیف ما و مطلق و ما و مقید، تمام و کمال کی ضرورت ہے، ابجلب تام اِن کی تعریفیں اور ضوابط و جزئیات اور مطبوع و محلوط کے احکام بالنفصیل درکار، کی سے نویس کا تب سے باجرت نقل کرایئے اور مقابلہ کیجے کہ جھے بہت جیل موابط و جزئیات اور مقابلہ کیجے کہ جھے بہت جیل سے ، جواجرت قراریا ہے گی معود د معالی حاضری جائے گی۔

والسلام

فقيراحررضا قادري فنرا

21مجب المرجب 1334 ه

25 گ، 1916ء

( كليات مكاتب رضااز و اكر شمس المعها ي يورنوي الثريام طبوعه كمته نبوسيلا مورحصه اول ص 355)

# مكتوبات دلجوني

# دنیا میں مومن کو توتِ کفاف ہیں ھے:

بِسم اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّجيعِ تَحمَدُهُ وَ تُحَمَلِّى علىٰ رَسولِه الكَرِيمِ وَلَدِى الْآعزِ، مَولَانَا المُكَرَّمِ، جَعَلَ كَا سِمُهُ ٱلْمُرالِدِ إِن\_\_\_آيُن

السألام عليم ودحمة الله بركانته

مولى عزوجل پرتوكل كرك قيول كريجيج ، وه كريم "اكرم الاكريمن" بركات وافره عطاء فرمائ اورآب كودين ساوردين ساآپ كو نعرموزر بينچائي آين! آين! آين! بجاء الكريم الفوين عليه وَعلىٰ آله وَأَصِحابِهِ الصَّلَوٰةُ والتَّسليم اوراحن

بدكه استعاره وشرعيه كركيج-

آپ کا خط دربارہ و پریشانی دنیا آیا تھا ہفتے ہوئے اوراس کا جواب آج دوں ، آج دوں ، گرطبیعت علیل ، باربار بخار کے دورے اور اور اندرجار اعدائے دین کا ہر طرف سے بجوم ، اُن کے دفع میں فرصت معدوم ، علاوہ اس کے سوسے زائد جواب فراوی کے ، اس مہینہ کے اندرجار رسال تعنیف کر کے بیجیجے ہوئے ، اور میری تنہائی اورضعف کی حالت و حسستہ منا رہتی قریعتم الوکیل اس سے اعتمادر ہتا ہے کہ عدم جواب کو اعذار میری بخود محول فرمائیں گے۔

اس تعلا کے جواب میں میرچا ہاتھا کہ آیات واحادیث دربارہ ، ندمت دنیاؤٹ النفات بہتمول اہل دنیا لکھ کر بھیجوں ، مگروہ سب بفضلہ تعالیٰ آپ کے چیش نظر ہیں ۔۔۔

فلال کودست غیب ہے، فلال کوحیدرآباد میں رسوخ ہے، یہ تو دیکھا، یہ نددیکھا کہ آپ کے پاس بعودہ تعالیٰ علم نافع ہے، وہات علی المان من وعدہ "و ایمان وعدہ تو اور ہارب و ایمان ویمان کے جیجے دوڑ تی ہے۔ دیا میں موس کو تو تو کھا فی اس ہے ما گئی ہے، اور ہارب (جوزنے والے) کے جیجے دوڑ تی ہے۔ دیا میں موس کو تو تو کھا فی اس ہے ما گئی ہے، اور ہارب (جوزنے والے) کے جیجے دوڑ تی ہے۔ دیا میں موس کو تو تو کھا فی اس ہے ما گئی ہے، اور ہارب (جوزنے والے) کے جیجے دوڑ تی ہے۔ دیا میں موس کو تو تو کھا فی اس ہے والسمال موسلام

فقيراحدرشا قادري مدهداري

13 شوال المكرّم 39ھ

( كمتوبات امام احدرها خان ازمولا كالبير محمود احدقا درى مطبوعه كمتبد نبويدلا بورص 77)

# مولا تعالیٰ آپ کے ایمان ، آبرو، جان ، مال کی عفاظت فرمانے :

يسم الله الرَّحمٰنِ الرَّحيح برادرم (مولانام فان كل ماحب) سلمه،

السلام عليكم ورحمة اللهويركانة:

مولی تعالی آپ کے ایمان ،آبرو، جان ، مال کی تفاظت فرمائے۔ بعدِعشاء ۱۱۱ بار دطفیل حضرت دیکیر دخمن ہوئے زہے ، پڑھ لیا کیجے ،
اول وآخر گیارہ گیارہ مرتبددرود شریف۔ آپ کے والد ماجد کومولی تعالی سلامت باکرامت رکھے۔ اُن نے فقیر کا سلام کہے بھی مل وہ بھی
پڑھیں ، نیز آپ دونوں صاحب ہرنماز کے بعدا یک بار 'آیۃ الکوسمی" اور علاوہ نمازوں کے ایک ایک بارمنج وشام سوتے وقت ( بمی
کی آیۃ الکوسمی پڑھ لیے ) بعوم تعالی ہر بلاے تفاظت رہے گی۔

دو پہر ڈھلے سے سورج ڈو بنے تک شام ہے اور آ دھی رات ڈھلے سے سورج جیکنے تک مجے۔ اس بچ میں ایک ایک بارعلاوہ نمازون کے بوجایا کرے اور ایک بارسوتے وقت آپ کے والمدِ ماجد کوسلام ہو۔

> فقيراحمدمنيا قادري منى من 5 زىالج<sub>ە</sub> 39 ھ

( كلتوبات امام احدرضا خان ازمولا ما بير محمود احدقا درى مطبوعه كمتبه نبوبيلا مورس 110)

# الله عزوجل پر توکل چاھیے :

يسم اللهِ الرُّحمٰنِ الرُّحِيمِ نَحمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ رَسولِه الكَرِيم نورد پیره وراحت وروان من مولوی عرفان على ساحب سر.

السلام عليكم ورحمة التدو بركاتة

آ دى كواس قدر گھبرانانه چاہيے،الله عزوجل پرتوكل چاہيے،بدمعاش لوگ ايسي دهمكيال دياكرتے ہيں،و محض بيان بيان الله

صى دعصر ك فرضول كے بعد قبل كلام كرنے اور قبل پاؤل بدلنے كے، اى جيب "التيات" بربيٹے ہوئے دى بار پڑھے۔ ألا إلله إلا اللُّهُ وَ حَدَةً لَاشْمَرِيكَ لَـةً لَهُ الْقُلْكُ وَلَهُ الْحَمَدُ ، بِيَدِ وِ الْخَيرُ يُحْيِى وَ يُويثُ وُهَوَ عَلَى كُلِّ شَهْى قَدِيرٍ مُحْ كُو پڑھے شام تک ہر بلا ہے محفوظ رہے اور شام کو پڑھے تو صبح تک عصر کے بعد نہ ہوسکے ہمغرب کے فرضوں کے بعد پڑھے۔ صبح لینی آدهی رات و صلنے سے سورج نکلنے تک ،اور شام یعنی دو پہر و صلنے سے سورج و و بینے تک ،اس بیج میں کسی وقت دس بار

حسبى الله لاإله إلا غو عَلَيْهِ وَوَكُلْتُ وَهُوَرَبُ الْعَرُانِ الْعَظِيْعِ مِنْ كَايِرْمَنَا ثَامَ تَكَ بربا سامان بادرثام كامع تك

تین تین بارتینول' قل' صبح وشام یمی فا کدے رکھتے ہیں۔

مَجُ وَثَامَ ثِمَنْ ثَمَنَ بِاللَّهِ مَا اللَّهُ لَا يَسُوقَ الْخَيرَ إِلَّا اللَّهُ مَاشَاءَ اللَّهُ لَا يَصرِف السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ ڈو بے ، چوری سانپ ، پچھو، شیطان ، تبرِ حاکم سے امان ہے اور شام کامبح تک۔ بیتعویذ بھیجا ہوں باز و پرر کھئے اور اللہ تعالیٰ پر تو کل سیجئے۔

**فقيراحدوضا**غزل ٢٠ ذى الجيسسيار

( كليات مكاتب رضااز وْ اكْرْش المصاحى بورنوى الريام طبوه مكتب نبويدلا موره مدوم ص 97)

#### دریانے رحمت کھلے ہوئے ہیں:

## بِسم الله الرَّحمٰنِ الرَّحيم برادرد ٹِی دینیمولوی حرفان علی سر،۔۔۔۔۔

السلام عليكم ورحمة الندو بركانة

ا تناپریشان و مایوس ہوجانا ہرگز نہ چاہئے ، دریائے رحمت کھلے ہوئے ہیں ، استفا شدواستعا نت حضور سیدِ عالم ملی الله تعالی علیہ والدوسلم و حضور سیدناغوٹ اعظم منی الله تعالی عندے برابر جاری رہے۔

حضور (غوث مظم منى الله تعالى عنه ) كاتوشه مان ليجة - بلكه نصف توشه بهل كرد يجئ اور بورا بعد كے لئے مان ليجة -

توشد کی اشیاء حسب ذیل ہیں۔

فقيراحمرمنا قادري غغرك

( كليات مكاتب رضااز د اكثرش المصباحي يورنوي انذيامطبون كمتية نبويدا بورحده وم 105)

## مكتوبات مبارك بادى

#### موليٰ تعالیٰ اس نعمتِ تازِه کو مبارک فرمانے:

بسه الله الرّحمٰنِ الرَّحِيمِ مجرامی ملاحظه مولانا المكرّم ذى الحجدِ والكرم، حامئ سنت، ماحی بدعت، جناب مولانا مولوی شاه محمر عبد السلام صاحب "عید الاسلام" وامت برکاتبم

السلام عليكم ورحمة الندويركات

موثی تعافی فزوجل اس تعت تازہ کومبارک فرمائے ،میرامعمول بدر ہاہے کہ جتنے جئے بجتیجے بیدا ہوئے ،عقیقہ میں سب کا نام ، نام اقد س رسالت ملی اللہ تعانی علیدہ البوملم پر (حمد) رکھاا در کہنے کے لیے بچھادر ،اس نعمجہ تازہ کا عقیقہ بھی اس مبارک نام پر ہوا در عرف 'ملعان الحق''

بچاں تولہ مجون اور حاضر ہے ، اب مقدار خوراک بتدریج دوتو نہ بڑھا دی جائے کہ پھرموسم گر ما آ جائے گا۔مولی تعالی نقع تام بخشے ، ہو فراغ بعونہ تعالیٰ نسخ بھی حاضر کردوں گا۔سب احیاب کوسلام۔

> مع الا کرام فقیرا جدر ضاقا دری منی مد 1339 جدادی الا ولی 1339 ھ

( كلتوبات الم التمدر مناخان ازمولا نا يرمحمود احدقا درى مطبوعه مكتبه نبويدلا مورم 48)

# تین تعویذ حاضر کرتا هوں:

بسم الله الرّحين الرّحيع بسم الله الرّحيع تحمد و مُحمل و الرّحيع تحمد و مُحمل و الكريم و مُحمل و الكريم و الكريم و الأرام و و الأرام و الكرم 
السلام عليكم ودحمة الشدوبركانة

اشتهار کے صرف پچاس پرسچ یہال تھے وہ مجموا چکا ہوں ،اسی بارے میں ایک اور رسالہ چیپ رہا ہ<mark>ان ہا آ واللہ تعالی</mark> جامع و مالغ و کافی دوافی ہوگا ،سب صاحبان کوسلام

> والسلام مع الاكرام فقيرا حمد منا قادرى منى مدر 14 جهادى الاولى 39 س

( كنة بات المام احدرضا خان ازمولا تائي محود احدة العكى مطبوع مكتب تيويدلا مورس 46)

# مكتوبات تعزيت

# بے صبری سے گئی چیز واپس نھیں آسکتی: بِسخ اللّٰہ الرَّحَانِ الرَّحَانِ الرَّحَانِ

تَحمَدُهُ وَ تُصَلِّى علىٰ رَسؤُلِهِ الكَريم برادردين ويقنى ستى مستقلمتنقيم باذن المولى الكريم بمولوى عرفان على صاحب رضوى سد

سير خمير الحن صاحب سله كى زبان حال ، يُر لمال انقال برخوردار معلوم بوا، إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ وَاجِعُون ، اللَّهُ كاب، جواس ن بااورای کاہے جواس نے دیا ،اور ہر چیز کی اس کے یہال عمر مقرر ہے،اس میں کی بیشی نامتصور ہے۔

ب مبرى سے من چيز واپس بيس آسكى، بال!الله كا تواب جاتا، جو ہر چيز سے أعر واعلى ب، اور محروم تو و بى ب جوثواب سے محروم رہا، صیح حدیث میں ہے" جب فرشتے مسلمانوں کے بیچ کی روح قبض کر کے حاضر بارگاہ ہوتے ہیں مولیٰ عزوجل فرما تا ہے اور وہ خوب نیا نتاہے، کیاتم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کرلی؟ عرض کرتے ہیں ، ہاں!اے رب ہمارے۔فرما تاہے کیاتم نے دل کا بھل قو الیا؟ عرض کرتے ہیں، بال اے دب ہمارے۔ فرما تا ہے بھراس نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں، تیری حمد بجالا یا اور الحمد بقد کہا۔ فرماتا ہے، کواور ہوا میں نے اسے بخش دیا اور جنت میں اس کے لیے مکان تیار کروا اور اس کا نام " بَید المخصد 'رکھو۔

رسول التدملي الله تعالى عليه والهوملم في فرمايا" جس كتين بيج نابالغي من مرجائي هي آتش دوزخ سے اس كے ليے جاب موجائيں مے ۔ کس نے عرض کی اور دومرے ہوں؟ فرمایا وہ بھی۔ ام المونین صدیقہ رض اللہ تعالی عنما نے عرض کی ۔ اگر کسی کا ایک ہی مرا ہو؟ فرمایا ایک بھی۔۔۔اس تھم میں ماں باپ دونوں شامل ہیں۔

· آپاورآپ کے گھر میں دونوں صاحب بیدعا پڑھیں انشاء اللہ العزیز اللہ مزد جل تعم البدل عطافر مائے۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ ٱلحَمدُ لِلَّهِ عَسْنَى رَبُّنَا أَن يُبِدِلْنَا خَيرًا مِنهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٱللَّهُمُّ ٱجِرِيْى فِي مُصِيبَتِي وَاحْلُف لِي خَيراً مِنهَا .

تستح حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ رسول کریم سلی للہ تعالی علیہ والم وسلم نے ان کی زوجہ ء مقدسہ حضرت ام سلمدرض الله تعالی عنها کویید عاتعلیم فرمائی اورارشاد فرمایا که جوچیز فوت ہوتی ہے اس سے بہتر ملتی ہے۔حضرت ام سلمہ نے وعاردهی جمرائ ول میں مہتی تھیں ابوسلمہ سے بہتر کون ملے گا؟ عدت کے دن گزرے تھے کے خودرسول الله ملی الله تعالی علیدواله وسلم نے ان سے نکاح فر مایا۔ `

ا ہے دالدِ ماجداورسب اعز و کوفقیر کاسلام پہنچا کرید خط سنا ہے اورسب بیدؤ عار پڑھیں۔

والسلام فقيراحمد ضاحتی منه بستم ذی القعد والحرام 36 م

( بكيات ومكاتيب رضااز دُاكْرُ شمل المعباحي بورنوي انثريام طبوعه كمتبه نبويه لا مورحه بدوم 199)

# ھر چیز کی اس کے یہاں ایک عمر مقرر تھے:

جانِ پدر،نوربصر، تعلّم الله تعالى كاسمه بربان الحق المبين وعزيز وعفيفه ام زكيه معمما الله تعالى اسلام عليكم ورحمة الله و بركانة :

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ ۚ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ ۖ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ إِنَّ لِلَّهُ مَا أَخَذَ وَ مَا أَعَظَى وَكُل شَىءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ وَ إِنَّمَا المَحرُومُ مَن حَرَمَ الثَّوَاب وَ إِنَّمَا يُوقًى الصَّبِرُونَ أَجِرَهُم بِغَيرِ حِسَانٍ

'' بے شک اللہ ہی کا ہے جواس نے لیا ، اس کا ہے جواس نے دیا اور ہر چیزی اش کے یہاں ایک عمر مقرر ہے ، جس میں کی بیشی نامتصور ہےاور محروم تو وہ ہے جوثو اب سے محروم رہااور جو صرکریں ، انہیں کے لیے ان کا ثو اب بے حساب ہے پورا'' میرے عزیز بچو! مولی تعالیٰ تمہیں صرِ جمیل وا جر جزیل وقع البدیل عطافر مائے ، تمہارار ت عزوجل فرما تا ہے؟

وَلْنَبِلُونَكُم بِشَىء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْا مِوَالِ وَالْا نَفْسِ وَالثَّمَرَاتِ وَ يَوْسِ الطَّيرِينَ النِّينَ إِذَا اَصَابَتهُم مُّصِيبَةُ قَالُو إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّالِلَهِ رَاجِعُونَ أُولُوكَ عَلَيهِم صَلَواتُ مِن رُبِّهِم وَرَحُمَةً وَأُولُوكَ النِّينَ إِذَا اَصَابَتهُم مُّصِيبَةُ قَالُو إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّالِلَهِ رَاجِعُونَ أُولُوكَ عَلَيهِم صَلَواتُ مِن رُبِّهِم وَرَحُمَةً وَأُولُوكَ النَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ المُهتَدُونَ .

''اور ضرور ہم تہ ہیں آز ما کم سے کچھ ڈراور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور کھلوں میں کی کر کے ،امے مجوب خوشخری دوان مبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کو نَ مصیبت بنچے تو کہیں اِنّا لِلّٰهِ وَإِمَّالِلَيهِ وَاجِعُونَ ہم اللّٰہ ہی کا ملک ہیں اور ہمیں اس کی طرف پھر کر جانا ہے جوابیا کہیں اُن پر اُن کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں''

ميرے بيارو!اپنے ربوز وجل کی رحمت ديکھو\_\_\_

بلا کدمعاذ اللہ نام کہاں آئے بہت بخت ہوتی ہے، لہذا پہلے ہے مطلع کر دیا کہ ہم ضروران باتوں سے تمہاری آ زمائش قرما کیں ہے، ہم بمارے حضور گردن رکھنے کے لیئے مستعدر ہواور اسے آ زمائش سے تعبیر فرمایا کددیکھیں کون ہمارے تھم پر گردن جمکا تا اور کون ناراض

ہوتا ہے، جب بندہ مسلم پر اِن میں ہے کوئی بلاآئے وہ فورا متنبہ ہو، یہ وہ ہے جس کی میرے دب نے پہلے خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ تیری آز مائش ہو اور استنبہ ہو، یہ وہ فورا اس کے حضور زمین پر سرر کھ دیگا اور اس کے تھم پر تا راض نہ ہوگا اور اس کی رحمت کا دائن تھا کر آز مائش میں جا نظنے کی کوشش کرے گا۔

اللہ کی بٹارت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والم ہم کی بٹارت کی درود میں ، اللہ کی رحمت ، اللہ کی ہوا یہ یہ تین ایس ہیں کہ آدی لا کھ جائیں وے کر لے قوستی ہیں۔۔۔ بصری سے جو چزی گئی آئیس سکتی ، مگر میظیم دوئتیں ہاتھ سے جاتی ہیں ، دیکھوایک اس کلمہ وائے اللہ والم اللہ ہو اللہ اللہ ہو کا اللہ والم میں کہ میں جب ہمارا اور ہماری چزکا وہ تی مالک ہو ایک اگر اپنی ملک میں جب ہمارا اور ہماری چزکا وہ تی مالک ہو ایک اگر اپنی ملک سے ہو کا تعالی میں کو تا ہو اللہ ایک ہو ایک ہو ایک ہو تا ہے ہو گا گا ہو اللہ اللہ ہو کا جو تا ہما کہ ایک میں بربنا ہوتا تو غم تھا کہ اب ملنا کہے ہوگا ؟

رسول كريم ملى الله تعالى طيدوالبوسلم في حديث ميل فرمايا:

جس کے تین بچے نابالغ مرجا کمیں وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضورا پنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے ،انہیں بخشوا کرا پنے ساتھ جنت میں لے جا کمیں گئے' یصحابہ وکرام نے عرض کیا یارسول اللہ! جس کے دو بچے مرجا کمیں؟ فرمایا'' وہ بھی''

آہم کو بھی تو وہیں جانا ہے تو فکر اِس کی جانئے کہ ایمان پراٹھیں ، کہ جانے والے سے ملیں تو وہ ہماری شفاعت کرے۔

یا چہاہے یا دنیا کی معیبتوں میں اس کا پھنسار ہنا کہ معلوم نہیں کہ انجام کیا ہوتا اور کیا حالت اختیار کرتا؟ مسلمانوں کے چھوئے بچے سیدنا ابراهیم بلیالسلام کی گود میں دیئے جاتے ہیں وہ انہیں پروش فرماتے ہیں ، درخت طونی کے سایہ میں رکھتے ہیں ، ابراهیم خلیل اللہ کی گود میں دیئے جاتے ہیں وہ انہیں پروش فرماتے ہیں ، درخت طونی کے سایہ میں رکھتے ہیں ، ابراهیم خلیل اللہ کی گود میں ہے :

جب فرشتے مسلمان کے بچے کی روح قبض کرکے ہارگا والی میں لے جائےتے ہیں وہ فرما تا ہے'' کیا تم نے میرے بندے کے بنگ روح قبض کر لی''؟ عرض کرتے ہیں'' ہاں'' فرما تا ہے : گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا اور اس کے لیے جنت میں ایک مکان بناؤ،اس کا نام'' بیت المحقد "رکھو'۔ آپ دونوں صاحب اللہ کے سے وعدوں پر پورے اطمینان کے ساتھ کہیں۔۔۔

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ، إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونِعَسْى رَبِّنَا اَنْ يُبَدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونِ اَللّٰهُمُّ اَجِرِيْى فِي مُصِيّبَتِي وَاخْلُقَ لِي خَيراُمِنْهَا.

(اكرام امام احمدرضا ازمفتي برهان الحق جبليوري مطبوعه مكتبداداره مسعوديه كراجي س-75-71)

# مکتوباتِ اصلاحی ایک دوسریے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کر الیں :

\_\_\_\_ 11 شعبان المعظم 1334 ھ

ِ (مولاناظفرالدين بهارى كـنام) مِسمع اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة:

شب براُت قریب ہے۔ اِس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عن پیش ہوتے ہیں، مولی عزوجل بطفیل حضور پرنور شافع ہومُ المنشور علیہ اُضل العَملوات والسلام سلمانوں کے ذنوب معاف فرما تا ہے۔ مگر چندان میں، وہ دومسلمان جو باہم دنیوی دجہ سے رنجش رکھتے ہیں فرما تا ہے اِن کور ہے دوجب تک آپس میں صلح نہ کرلیں۔

لہذااہل سنت کو چاہیے کہ حتی الوسع قبلِ غروبِ آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کرلیں ، ایک دوسرے کے حقوق ادا کردیں یا معاف کرالیں کہ باذنہ تعالی حقوق العباد سے صحا کف اعمال خالی ہوکر بارگا وعزت میں پیش ہوں۔

حقوق موفی تعافی کے لئے تو بر وصادتہ کانی ہے۔ العاقب من الذّنب کمن لا ذَنبَ لَهُ (گناہوں سے توبر نے والا ایسی ہے اسے گناہ کیائی ہیں) الی حالت میں باذنہ تعالی ضرور اس شب میں امیر مغفر سے تامّہ ہے، بشر طِصحت عقیدہ، وَ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِیم سینے مصالحت اِنحوان و معانی و حقوق بحرہ تعالی یہاں سالہ اے دراز سے جاری ہے، امید کہ آپ بھی وہاں سلمانوں میں اس الجاء وراز سے جاری ہے، امید کہ آپ بھی المانوں میں اس الجاء کے دراز سے جاری ہے، امید کہ آپ بھی الحقیامة الله یکھ میں اجھ مصالحت الله مسلم میں اجھی راہ نکا نے اس کا ثواب ہے اور قیا مت تک جواس بود و مشعباً میں ہے مصداق ہوں ، ''لیخی جواس المیں انہیں راہ نکا لے اس کے لئے اس کا ثواب ہے اور قیا مت تک جواس بھی کہا کہ میں انہیں ان سب کا ثواب بھیشداس کے نامہ والمیں انتقار اس کے کہاں کے ثوابوں میں بھی کہی آ ہے''۔

اس فقیرنا کارہ کے لیے عفو عافیت وارین کی دعافر ما نمیں افقیر آپ کے لئے دعاکر یکا اور کرتا ہے، سب مسلمانوں کو سمجا دیا جائے کہ اس فقیرنا کارہ کے لیے عفو عافیت وارین کی دعافر ما نمیں افقیر آپ کے لئے دعاکر یکا اور کرتا ہے، سب مسلمانوں کو سمجا دیا جائے کہ اس فقیرنا کارہ کے لئے عفو عافیت وارین کی دعافر ما نمیں افقیر آپ کے لئے دعاکر یکا اور کرتا ہے، سب مسلمانوں کو سمجا دیا جائے کہ اس فقیرنا کارہ کے لئے عفو عافیت وارین کی دعافر ما نمیں افقیر آپ کے لئے دعاکر یکا اور کرتا ہے، سب مسلمانوں کو سمجا دیا جائے کہ اس فقیرنا کارہ کے لئے عفو عافیت وارین کی دعافر ما نمیں افقیر آپ کے لئے دعاکر یکا اور کرتا ہے، سب مسلمانوں کو سمجا دیا کہ کار کیا کہ کو میں میں کو میں کو میانوں کو سمجا دیا کہ کو میانوں کیا کو میانوں کو میانوں کو میانوں کو میانوں کو میانوں کی کیانوں کو میانوں کی میانوں کو میانوں کو میانوں کے میانوں کیا کو میانوں کیا کو میانوں کی کو میانوں کو میانوں کو میانوں کی میانوں کی میانوں کو میانوں کی کو میانوں کو میانوں کی 
والسلام فقیر**احمدرضا** قا دری عنی عنه کلیات مکاتیب رضااز ڈاکٹر شمس المصباحی پورنوی انڈیامطبوعہ مکتبہ نبوییلا ہور حصد دوم ص 98)

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

وہاں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے نہ نفاق پند ہے مسلح ومعافی سب سیج دل ہے ہو۔

#### ڈھول، تاشے ، باجے ، جائز نھیں :

#### جناب بيرزاده صاحب بحمعهم شاهصاحب دام مجلكم

تتليم:

شرع مطمرنے شادی میں دف جس میں جلاجل ندہوں ، قانونِ موسیقی پرند بجائیں ، جائز رکھا ہے۔ ڈھول ، تاشے ، باہے ، جس طرح رائج ہیں ، جائز نیس۔

نا جائز ہات کواگر کوئی بدند بہب یا کافرمنع کرے ، تو اُسے جائز نہیں کیا جاسکتا ،کل کوکوئی دہائی ناچ کومنع کرے تو ہوگا؟ ،من مسلمانوں کودین پرایسا بودا ہوچ اعتقاد نہ جائے کہ گنا ہ کی اجازت نہ ملے تو دین ہی ہے بھر جائیں۔

دین پراخقادای اچاہیے کہ '' لاقتلوک باللّٰہ قان حَریث ''اگرکوئی جلاکرخاک کردے تو بھی دین سے نہ پھرے۔ اللّٰہ وَ اللّٰہ عَلَم ا تاہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعبُدُاللَّهُ عَلَىٰ حَرفِ قَإِن أَصَابَهُ خَيرُ نِ الطُّمَاءَ لَى بِهِ وَإِن أَصَابَتُهُ فِتنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعبُدُاللَّهُ عَلَىٰ حَرفِ قَإِن أَصَابَتُهُ فِتنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَمِن النَّاسِ مَن يَعبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ المُعلِينِ وَجُهِم خَسِرَ الدُنيَا وَالأَخِرَةِ ذَالِكَ قُوالخُسْرَانُ المُبِينِ

کولوگ کنارے پر کھڑے اللہ کو پوجتے ہیں ، اگر کوئی بھلائی پیٹی جنب تو خوش ہیں اور کوئی آز مائش ہوئی تو النے منہ پلٹ سے ، ایسوں کاد نیاو آخرت دونوں میں کھاٹا ، یہی صرح زیاں کاری (فتصان) ہے۔

والَعَيَادُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ فَعَالَىٰ فَعَيرا حَدَرَضَامَىٰ مَدَ

( كليات مكاتيب رضااز دُاكْرُ مش المصباحي بورنوري الثريام طبوعه مكتبه نبويدلا بورحده وم 252)

# دعوتی مکتوب

# علمانے اہل سنت و جماعت اگر آب بھی بیدار نہ ھوں گے۔۔۔

يسم الله الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ مَحمَدُهُ وَ مُصَلِّى علىٰ رَسولِه الكَرِيمِ مولانا الْمُكرَّمِ فِي الْمِدِ (مولانا ظرالدين براري) أكرَمَكُمُ اللهُ تعالىٰ

السلام عليكم ورحمة التدبركان

حالات حاضرہ ومصائب دائرہ نے اسلام ومسلمین کوجس درجہ سراسمیہ دیریشان کیا ہے آپ جیسے واقف کار حضرات سے نفی نہیں،

علائے الل سنت و جماعت اگراب بھی بیدار ندہوں کے تو خدانخواستہ وہ دن دور بیس کے سوائے کعنب افسوس ملنے کے اور پھے جارہ و کار نہ یا کیں گے۔

انبیں ضرر وتوں کومسوس کر کے علائے اہل سنت و جماعت کا ایک مہتم بالثان جلسہ 24-23-22 شعبان المعظم روز دوشنبہ مہتنہ، چہارشنبہ (چربنٹل، بدھ) کو ہونا قرار پایا ہے، جناب کی اعانتِ و بنی و توجیر نرجی سے امیدِ واثن رکھتا ہوں کہ اس ضرودی و بنی کام کوسب کاموں پر مقدم مجھیں کے اور تشریف لاکراپٹے مفید مشوروں اور مواعظِ حسنہ سے مسلمانوں کی اصلاح احوال فرمائیں کے اور جوصاحب اس کار خیر میں اپنے صرف کے لیے متحمل نہ ہو مکیں جلسان کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔

مع الاكرام فقيرا حمد دضا قادرى منى مز 12 شعبان المعظم 39 ھ

( كمتوبات المام احدرضا خان ازمولا ناي محموداحمة قادري مطبوعه كمتبه نيوسيلا مورص 75)

#### مكتوب عام

اعلی معرت رض الله تعالی مندکایہ کمتوب کرامی عوام اہل سنت کے لئے اخبار'' دید بہ سکندری'' 5 اپریل 1915 صفی نمبر 3 پر طبع ہوا، اِس کی افادیت کے پیشِ نظریہا ل نقل کیا جاتا ہے۔

#### ذرود جمعه:

# صَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُوِّيِّ وَآلِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلُوةً وُسَلَاماً عَلَيكَ يَا رَسُولَ الله

بعدنما زجعہ بمع کے ساتھ ، مدینہ وطیبہ کی طرف منہ کر کے دست بستہ کھڑے ہو کر بسوبار پڑھیں ، جہاں جعہ نہ ہوتا ہو جعہ کے دن نماز مع خواہ ظہریا عصر کے بعد ، جو کہیں اکیلا ہو تنہا ہی پڑھے۔

اس کے فائدے جو سیح ومعتبر حدیثوں سے ثابت ہیں۔۔۔

جو خض رسول الله ملی الله تعالی طیدوالہ وسلم سے محبت رکھے گا ، جو اُن کی عظمت تمام جہان سے زیادہ ول میں رکھے گا، جو اُن کی شان ا گھٹانے والوں ، اُن کے ذکر پاک کومٹانے والوں سے دورر ہے گا ، دل سے بیزار ہوگا ، ایسا جوکوئی مسلمان اِسے پڑھے گا اس کے لیے بیٹار فائدے ہیں جن میں سے بعض لکھے جاتے ہیں۔۔۔

اس کے پڑھنے والے پراللہ مز وجل اپنی تین ہزار رحمتیں اُتارے گا۔۔۔

اس يردو بزار بارا يناسلام بييج كا \_\_\_

پانچ ہزار نیکیاں اس کے نامہ واعمال میں لکھے گا۔۔۔

اس کے پانچ ہزار گناہ معاف فرمائے گا۔۔۔

اس کے پانچ ہزارور ہے بلندفر مائے گا۔۔۔

اس کے ماتھے پرلکھ دے گا کہ بیمنا فی نہیں۔۔۔

اس کے ماتے برتم برفر مادے گا کہ بددوذ خے آزاد ہے۔۔۔

اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔۔۔

پانچ ہزار بار فریضتے اُس کا اور اُس کے باپ کا تام کیکر حضور اقد س ملی اللہ تعالی طیدہ البدسلم کی بار کا ویس عرض کریں سے کہ بیار سول اللہ! صلی اللہ تعالی طبیدہ آلبد سلم فلا اس بن فلال حضور پر درودوسلام عرض کرتا ہے۔۔۔

حضورِ اقدی ملی اشتعاقی ملیده الهومنم هر بار کے درود درسلام پر فر مائیس کے قلال بن فلال پر میری طرف ہے سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ۔۔۔

جتنی دریاس ش مشغول رے کا اللہ تعالی معموم فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے۔۔۔

الندتعانی اس کی تین سوحاجتیں بوری فرمائے گا دوسودس حاجتیں آخرت کی اور نوے حاجتیں دنیا کی \_\_\_

اس کے مال میں ترتی دے گا۔۔۔

اس كى اولا داوراولا دى اولا ديس بركت ركع كا\_\_\_

وشمنول برغلبدد سے گا، دلوں میں اسکی محبت رکھے گا۔۔۔

محسى دن خواب ميس زيارت اقدس ملى الله تعانى عليه والمديم سے مشرف ہوگا۔۔۔

ايمان برخاتمه موكا\_\_\_

اس كادل منور بوگا\_\_\_

قبروحشر کے مولول سے پناہ میں رہےگا۔۔۔

قیامت کےدن عرش الی کےسائے میں موگاجس دن اس کےسواکوئی سابینہوگا۔۔.

رسول الشملى الله تعالى طيده الهوسلم كى شفاعت اس كے ليے واجب ہوكى \_\_\_

حضور صلى الله تعالى عليده البديم قيامت كدن اس كے كوا و بول مح \_\_\_

ميزان يساس كى نيكيون كايله بمارى موكا\_\_\_

قامت کی بیاس محفوظ رے گا۔۔۔

وض کور پر حاضری نعیب ہوگی۔۔۔

مراط برآسانی سے گزرے گا۔۔۔

قبروحشريساس كے لينور بوكا \_\_\_

رسول التُدملي الله تعالى طبيده البدملم سيمزد كيب بوكار\_\_

قيامت مي رسول التُصلى الله تعالى عليه والمديم اس معما في فرما كي مع \_\_\_\_

الله مزوجل اس سے ایسارامنی ہوگا کہ بھی ناراض نہ ہوگا۔۔۔

اَللَّهُمُّ اردُّقْنَاهُ بِحَاوِ حَبِيبِكَ وَآلِهِ حَسَلُى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَالهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِم وَيَارَكَ وَسَلَّمَ اَبَداً ـآمين مجمع كايحم بحل حديث يمل ـــِـاس ـــكــُواكديــ يمن:

ز مین سے آسان تک فرشنے ان کے گردجم موکرسونے کے قلموں سے جاندی کے درقوں پران کا درود لکھیں مے۔۔۔

اُن ہے کہیں مے ہاں! ذکر کرد! اللہ تم پر رحمت کرے۔۔۔زیادہ کرد! اللہ تمہیں زیادہ دے۔۔۔

جب بیجمع درودشروع کرے گا آسان کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے جا کیں گے۔۔۔

ان کی دعا تبول ہوگی۔۔۔

حوران عين أنبيس فكاوشوق في ميس كي \_\_\_

الله مروم أن كى طرف متوجد بكا -- يهال تك كه يمتغرق موجا كيس م ياباتس كرن كيس --

رحت اللي أنبيس وهانب لے كى ...

سکیندان پراترے گا۔۔۔

الله مزدمل عالم بالأميس أن كاذ كرفر مائے گا\_\_\_

سارا مجمع بخش ديا جائية كا\_\_\_

اُن کی برکت اُن کے ہم نشین کو بھی پہنچے گی ۔۔۔وہ بھی بد بخت ندر ہے گا۔۔۔

فقیرا حمد منا قادری نے اپنے تی بھائیوں کو اِس''مہارک مینٹ'' کی اجازت دی۔ جب کہ جم ملی اللہ تعالی علیہ والم یک بد کوئیوں وہا ہیدوغیرہ ہم سے دورر ہیں۔۔۔اور اسے پڑھ کراس گنہگار کے لیے علمِ عافیت دین و دنیا وآخرت وحصول مرادات حسنہ کی دعافر مالمیا کریں۔۔۔یقین رکھئے۔۔۔کہ یہ فقیر حقیراً ن سب کے لیے دعا کرتا ہے جوابیا کریں اللہ تعالی تو فیق دے اور قبول فریائے آئین!

فقيراحمدها قادري مغىمد

8 مادى الاول 1323 ماقدىيە

محميار جوال باب

وصال برملال

علالت ونقاجت \_\_\_ تارر ملت ووصايا \_\_\_ بشارات \_\_ ايسال تواب \_\_ اخبارى تاثرات

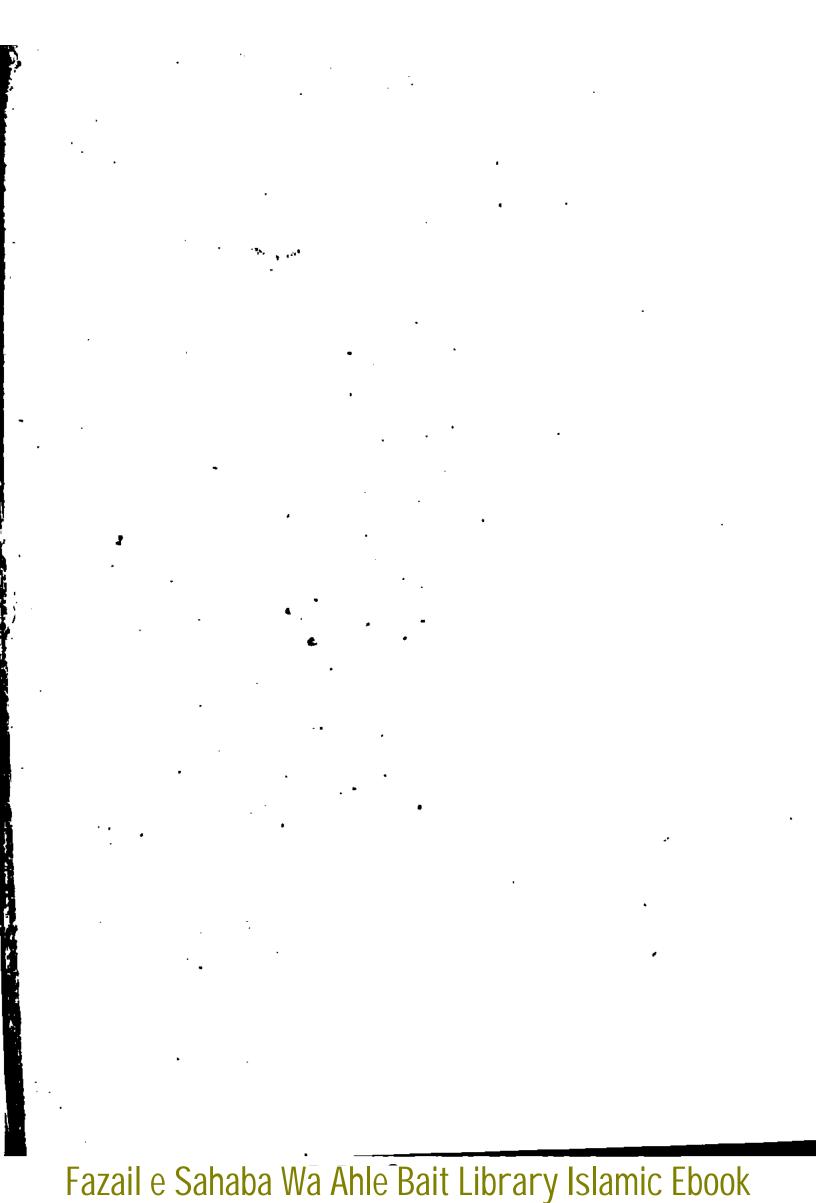

#### علالت و نقاهت

اعلی معرت رض الله تعالی مند کی ولادت باسعادت 10 شوال 1272 مر 14 جون 1856 میں ہوئی جبکہ آپ کا وصال 25 مغر 1340 مر 128 کتوبر 1921 میں ہوا۔اس طرح آپ نے ہجری کے حساب سے تعریباً 68 سال اور س عیسوی کے حساب سے تعریباً 68 سال اور سے قدوم میسنت اور مسے مشرف فرمایا۔۔۔

ر بیاب میں ہم آپ کے وصال اور اس کے متعلقات کا بیان کریں ہے۔ مبر ورضا کی فعل میں ہم پڑھ بچے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کواپی کا ہری حیات طیبہ کے آخری سالوں میں بھی بھمار جسمانی بیاریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، یہاں پر ہم آپ کی زندگی کے آخری کچے سالوں کے چندا کی محقوبات کا اقتباس چیش کرتے ہیں جس ہے ہم ان کی کیفیات مرض (ومبروشر) کا انداز ہ کرسکتے ہیں۔۔۔

یادرہے! ان سب تکالیف کے باوجودآپ کی دین خدمات میں کوئی تعلق نہیں آیا ، قیام بھوالی کے دوران بھی تھنیف و تالیف کا کام جاری رہااور یہاں آپ نے پانچ رسائل تھنیف فرمائے۔۔حدقویہ کے دوسال مبارک سے ایک دن پہلے بھی ایک فقی گھوایا۔
یہاں ہم آپ کی زندگی کے آخری دی سالوں کے چند کار ہائے نمایاں کی مختصر فہرست بھی پیش کرتے ہیں تا کہ قار کین کو آپ کی علق ہمت کا ندازہ ہوسکے۔۔۔

قرآن كريم كااردور جمه "كزالا يمان في ترهمة القرآن" \_\_\_ 1330 ه/1912

علم الربعات من واكثر سرفياء الدين كمطبوع سوال كافاطلانه جواب --- قبل 1331 ه/1913

المت اسلاميك لي اصلاحي اورا تقلافي يروكرام كا اعلان \_\_\_ 1331 هـ/1913

بهاولپور بانی کورث کے جسٹس محمد مین کا استغنام اور اس کا فاضلانہ جواب۔۔۔ 1331 ھ/1913

مجدكانيوركقفي يربرطانوى حكومت محامده كرن

1913/**-**1331

والول كے خلاف تا قداندر ساله ...

دُ اكْتُرْسر ضياء الدين (وأس جانسارسلم يوغدر شال كرْمه)

1916/21914/133521332

کی آ مداوراستفاده علمی ...(ماین)

·انگریزی عدالت میں جانے سے انکار اور حاضری سے استثناء ۔۔۔ 1334 ھ 1916

1916-1334

صدرالعدورصوبه جات دكن كے نام ارشادنا مد\_\_\_

تقريباً 1336ھ/1917

تاسيس جماعت رضائے مصلیٰ بر لی۔۔۔

1918/-1337

سجده تعظيمي كي حرمت برفا مثلانة تحقيق \_\_\_

1919/21338

امريكى بعيب وان يروفيسر البرث اليف بورثا كوفتكست فاش ...

|   | 1919/-1338   | آئزک نیوٹن اور آئن سائن کے نظریات کے خلاف فاصلانہ محقیق |
|---|--------------|---------------------------------------------------------|
|   | 1920/-1338   | ر دِحر کمنتوز من پر 105 دلائل اور فاصلانه مختیق         |
|   | 1920/-1338   | فلاسفه وقديمه كار دبلغ                                  |
|   | 1921/-1339   | دوقو ي نظريه پرحرف آخر                                  |
|   | 1921/-1339   | تحريك خلافت كاافثائے راز                                |
| • | 1921/21339   | تحريك تركب موالات كالفثائ راز                           |
|   | 1921/-1339   | انحريزول كى معاونت اورحمايت كالزام كے خلاف تاریخي بيان  |
|   | 102 110 1000 | آئے!اب ان ادوار کی جسمانی کیفیات بھی ملاحظہ بھیے۔۔۔     |
|   |              |                                                         |

# وصال سے تقریباً آثہ سال پھلے کی ایک کیفیت:

حضرت مولا ناشاہ حمدالسلام قادری جبلیو ری صاحب کے نام اپنے کمتوب محررہ ان 1332 ھیں تحریفر ماتے ہیں۔۔۔ ۔۔۔ ڈھائی سال سے آگر چہ امراض در دیکر ومثانہ وسر وغیر ہا کالاً زم (لازی) ہو گئے ہیں ، قیام ورکوع و مجدہ بذریعہ وعصا ہے، مگر الممدلللہ دین حق پر (اللہ مزوجل نے) استقامت عطافر مائی ہے ، کثر ستواعدا وروز افزوں ہے ، (بینی دشنوں کی ڈھنی روز بروق جاری ہے) اور حفظ الی ، تفضیل الی نامتا ہی (اللہ مزوجل کی حفاظت اور لائھرووفنل) شامل حال ۔

اَلْحَمدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِين باين ضعف بدني وقوت، (باوجود بدن اورقوت كاكزورى) من وكثر ستوفتن (ين كالف اورفتؤن كاكوت كاسامنا). اَلْحَمدُ لِلْهِ اللهِ اللهِ عَامول سي تعطل نبيس، كمان اورسون كي فرصت نبيس لتي.

اللهورسول بن وعلاد ملى الله تعالى طيه والمرضم كي حاء ظا بريش معين ومدد كارع نيا ( بايب، عائب ) بهاوران كي نوا اوركي كي حاجت بحي كيا

( كتوبات اعلى معرت ازمولا ناويمموداحه صاحب كمتبه نويدلا مورس 36)

# وصال سے تقریباً چہ سال پھلے کی ایک کیفیت:

حضرت مولا ناظفر الدین بهاری صاحب کے نام این کموب محردون 1334 میں تحریفر ماتے ہیں: میں جن احوال میں ہوں۔۔۔

''اَلَحَعُدُ لِرَبِّى عَلَى كُلِّ حَالَ وَأَعُوْدُ بِهِ مِنْ حُولِ آهلِ الدَّادِ'' وُثِمْنِ اگرتويست نَهبال قوى رَاست ( زُنْمَن أكر طاقت ورب توكيا موانكم إن أس سنديا وه طاقت ورب )

#### يَحَسُبُنَا اللَّهُ وَيِعِمَ الْوَكِيل

آج در دوکرب و تپ (بگاردور دیم) کی زیا دستوشدت رئی اور حمداً س کے وجد کریم کوکد بے شارعافیتنی ہیں ۔۔ ( کتوبات اعلیٰ معرت ازمولا نا پرمحودا حمد مساحب کمتیہ نبویدا ہورص 60)

## وصال سے چہ سال پھلے اپنی وفات کی غبریھی دیے دی :

مولا ناظفرالدين بهارى صاحب فرمات ي ---

حعرت استاذی و طاذی محدث سورتی کاوصال 1334 میں ہوا ، اُن کے وصال کے بعد میں تعزیت کے لئے پہلی بھیت روانہ ہوا کھروہاں سے بریلی شریف اعلی معرت کی قدموی کے لیے بھی حاضری دی۔

ا نہی ایام میں ایک دن حضورا علی حضرت نے اثنائے تذکرہ میں فرمایا کہ میں نے حضرت محدث صاحب کی تاریخ وفات اس آیت شریفہ سے پائی ہے جس سے اُن کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے اور آ یہ بھی کریمہ حضور نے تلاوت فرمائی:

### "يُطَافُ عَلَيهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِحَنْدَةٍ وَّأَكُوَابٍ "

ای وقت میں نے آیت کریمہ کے اعداد جوڑ ہے وہ 1334 نظے بھر میرے دل میں ایک کھنگ ہی جس کو کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی ،

الین اطل حضرت نے اس پر مطلع ہو کر فرمایا۔ کیا کہ ہم آپ کہنا جا ہے ہیں؟ اتنااشارہ پا کر میں نے عرض کیا آیت کریمہ " و یہ طاف" ہے ،

(این "و" ہے) اس پر جہم فرمایا اور ارشاد ہوا کہ " پوری آیت اُس بندہ وخدا کی تاریخ ہوگی جس کا انتقال چیر سال بعد 1340 ھیں ہوگا'

این می او جس میں مناور کی طرف نہ کیا لیکن جب حضور کا وصال شریف 1340 ھیں ہوا معنا خیال آیا کہ اعلی حضرت نے اُس دن ایک می طرف اشارہ فرمایا تھا کمر میں مجھ نہ سکا۔

## وصال سے تقریباً پانچ سال پھلے کی ایک کیفیت :

حعرت مولانا جناب شاہ مدالسلام قادری جہلی ری صاحب کے نام اپنے کتوب محررہ من 1335 میں تحریفر ماتے ہیں:
۔۔۔ "فقیر کو بھی پانچے روز سے تپ (بنار) آئی ہے ، تین روز (شدت بنار کی جہ ہے) غفلت رہی کل مسبل تھا، آج ہرکت دُعاءِ شائی (شفاء دیے والی دُعا کی برکت دُعاءِ شائی (شفاء دیے والی دُعا کی برکت ہے) بھر اللہ بہت تخفیف ہے البت د ماغ وصدر (ینے ادر د ماغ) پرنواز ل (رطوبت کا اُرز) کی کثرت ہے، حرارت بھی تقیم ہاورضعف بھی زائد"۔۔۔۔

( كمتوبات اعلى معزت ازمولانا بايرمحود احدما حب كمتبه نبويدلا مورس 42)

### وصال سے تقریباً چار سال پھلے کی کیفیت:

حضرت مولانا تغرالدين بهارى ماحب كام الي كتوب مردون 1336 ه من تريفرات ين

۔۔۔'' ۲۲ ذی تعدہ سے آج ۲۲ رکیج الاول شریف تک کامل چار مہینے ہوئے کہ بخت علالت اُٹھائی ، مدتوں مجد کی حاضری سے محروم ر ہا، جمعہ کے لئے لوگ کری پر بٹھا کر لے جاتے اور لے آتے ،اامحرم تریف سے بارے (بالا فرمجدی) حاضری کا شرف یا تا ہوں ،لوگ باز و پکڑ کرلے جاتے ہیں ، نقابت وضعف اب مجی بشدت ہے ، وُعا کا طالب ہوں''۔۔۔

( كمتوبات اعلى معزت ازمولا تاي محمود احد صاحب كمتبه نويدلا مورص 65)

# وصال سے تقریباً دو سال پھلے کی ایک کیفیت :

حضرت مولا ناظفرالدین بهاری صاحب کے نام اپنے کمتوب محررہ من 1338 میں تحریفر ماتے ہیں:

---" ١١ رئي الاول شريف عطبعيت الي عليل مولى كم بمي نبيس مولى تقى، --- ينس في وصيت نامه بمي تكموا ديا تها، مولى تعالى نے فضل کیا مرض زائل ہوا۔۔۔ مگر آج دومہینے کا مل ہوئے ہضعف میں فرق نہیں مسجد کو چار آ دمی کری پر بٹھا کر لے جاتے اور کری پر لاتے بیں''۔

( كتوبات اعلى معزت ازمولا ناي محمود احد صاحب وكتبدنويدلا مورم 73)

# وصال سے تقریباً ایک سال پھلے کی ایک کیفیت :

أنبى ايام من آپ حضرت مولا نامحود جان صاحب رحت الله تعالى عليه كنام النيخ مكتوب من يجمع يون تحرير قرمات بين: ''۔۔۔۔ ماڑھے چارمینے کے قریب ہوئے کہ آ نکھ دیکھنے آئی تھی ،جب ہے آئے تک لکھنے پڑھنے کے قابل نیں ،مسائل سنتا جواب

تکھوا دیتا، بارہویں کی شام سے علالت وشدیدہ لاحق ہوئی کہ الی مجمی نہوئی ، یہاں تک کہیں نے وصیت نامہ تکھوا دیا۔اس کے بعد

مولی تعالی نے اس بلائے شدیدسے نجات بخشی۔

مربقیه مرض اب تک ہے اور ضعف اس قدر شدید ہے کہ مجد تک جانے میں تمام بدن میں در دہونے لگتا ہے۔ وُعا کا حاجت مند ہوں اور آپ کے اور آپ کے گھرکے لئے دُعا کرتا ہوں "۔۔۔

( كتوبات اعلى صعرت ازمولاناي محوداحمصاحب كمتية بويدلا مورص 26)

# وصال سے تقریباً دس ماہ پھلے کی کیٹیت:

حضرت مولا ناشاه عبدالسلام قادري جبليوري صاحب كينام البيخ كمتوب محرره 25 رئي الاول من 1339 ه ش تحرير فرماتي بين: ---'' دعائے جناب واحباب سے غافل نہیں ،اگر چەمنە دُ عاکے قابل نہیں ،اپنے عنود عافیت کے لیے طالب دُ عاہوں کہ مخت محاج دِعائے مسلحاء ہوں۔ اجل نز دیک اور عمل رکیک، (اونی)۔

" حَسْبُنَا اللَّهُ وَ بِعُمَ أُلُوكِيْل"

چاردن کم پانچ مہینے ہوئے آنکھ دُ کھنے آئی ،اوراس پراطوارِ مخلفہ وارد ہوئے ،ضعف قائم ہوگیا ،سیاہ خیالات نظر آتے ہیں ، آنکھیں ہر وقت نم رہتی ہیں ،اول تو مہینوں لکھ پڑھ ہی نہ سکا ،اب ہے کہ چند منٹ نگاہ نیجی کئے سے آنکھ بھاری پڑجاتی ہے ، کمزوری بڑھ جاتی ہے ، اپنچ مہینے سے مسائل در مسائل سب زبانی بتا کر لکھے جاتے ہیں۔

بارہویں رئے الاول کی شام سے ایک ایسامرض لاحق ہوا کہ عمر بھرنہ ہواتھا،۔۔۔۔مولا تعالی نے فضل فرمایا گرضعف بدرجہء غایت ہے، نوال روز ہے بخار کا دورہ ہوا، ضعف کو اور قوت پہنچی ، کی روز تجربہ کیا مجد تک جانے آنے کی تعب (شقت) سے فور آبخار آجا تا ہے، مجبورانہ کی روز سے بیہ ہے کہ کرسی پر بٹھا کر چار آدمی لے جاتے اور لاتے ہیں ، ظہر پڑھ کر جاتا اور مغرب پڑھ کر آتا ہوں ، طالب وُعا ہوں۔۔۔۔

(اكرام امام احدر ضااز مفتى بربان الحق جبليورى مطبوعه اداره مسعود بيكراجي ص 135)

### بھوالی کے پھاڑ پر تشریف آوری:

اعلی حضرت (اپی حیات طیب کے تری سالوں میں) اپی علالت و نقابت کے پیشِ نظر گرمیوں میں دو تین بار (بھوالی ضلع بخی تال کے) بہاڑ پر بھی تشریف لے گئے۔ اُس زمانے میں چونکہ رمضان المبارک گرمیوں میں پڑتے تھے اِس لئے روز ہر کھنے میں وہاں بڑی آسانی رہتی تھی استاذ العلماء مولا نائعیم الدین صاحب نے یہ خیال (ظاہر) کیا کہ یہال گرمی اور علالت و نقابت کے سبب سے رمضان المبارک میں اُن پر روز وں کی فرضیت مشکوک ہوجاتی تھی اس لئے وہ روز وں سے پچھ بل ہی (غایت تقویٰ کی بناپر) بہاڑ پرتشریف لے جاتے تھے۔ (تاکہ وہاں کے ٹھنڈے موسم میں روزے رکھے جاسیں)

ای دوران میں علاج کی طرف بھی توجہ فرماتے تھے کہ پہاڑوں کی آب وہوااور مرض کی دوادونوں کے اثر سے خداویدِ عالم اتن تو انائی دیدے کہ روزے کی فرضیت شک کے درجے سے نکل کریفین کے مرتبہ میں آجائے ، قرائن بتاتے ہیں کہ بیسفر دو تین سال جاری رہااور اوراُن کی عمر کے آخری رمضان المبارک تک مسلسل جاری رہا

### آخرى رمضان المبارك كي كيفيت:

مولا ناظفرالدین بہاری صاحب فرماتے ہیں ---

رمضان المبارک 1339 ه میں اعلی حضرت بھوالی میں تشریف لے گئے، اس وجہ سے کہ فرائض الہیدی عظمت اعلی حضرت کا قلب الیامحسوس کرتا تھا جوادلیائے کاملین کامخصوص حصہ ہے، گونا گوں امراض اورضعف کی وجہ سے بیطا قت ندر کھتے تھے کہ موسم گر ما میں روزہ رکھ کیوں اسلئے آپ نے اپنے حق میں بیفتو کی دیا تھا کہ'' پہاڑ پر سردی ہوتی ہے وہاں روزہ رکھ لیناممکن ہے تو روزہ رکھنے کے لیے وہاں جانا استطاعت کی وجہ سے فرض ہوگیا''

ای فتویٰ کی بناپراعلی حضرت متعدد سال سے آخرِ شعبان کو بھوالی تشریف لے جاتے تھے اور رمضان کے روزے بورے فر ماکر عید کا چاند کھتے ہی بریلی شریف تشریف لے آیا کرتے اور نما زعید الفطر بریلی شریف اپنی مسجد میں ادا فر مایا کرتے تھے۔۔۔

## ميں ان شآء الله تمهارا داغ نه ديكھوں كا :

چنانچه اِس (آفری) سال میں بھی حضور کو و بھوالی ماور مضائ السبارک شریف میں تشریف رکھتے تنصاور آپ کی مجھلی صاحبز ادی مرحومہ بغرض علاج نبنی تال میں مقیم تقیس، یہ کم وبیش تین برس سے کیل تھیں اورا لیں تخت کہ بار ہامایوی ہوچکی تھی۔

جب نمازِ عيد پرُهان كے ليے إِس سال نبنى تال تشريف لانا ہوا تو صاحبز ادى صاحبہ نے اشتدادِ مرض كى كيفيت عرض كى ، آپ نے چلتے وقت فرمايا كه ' ميں ان ها والله تنهارا داغ شد كيمول گا' حالانكه وہ بہت زيادہ يمار تحص اور حضورِ والا كے بعد صرف 27 بى روز زندہ رہيں ، 23 رئيج الاول شريف 1340 ه ميں سفر آخرت اختيار كيا ، حضرتِ جة الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب قبلہ نے اُن مرحد مى تاريخ وصال فى البديه كى ' دَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهَا وَالمِعَة ''

#### چراغ سعر:

جنابسيدايوبعلى صاحب فرماتي بين كه

دوران قیام کو و بھوالی حضور کا ایک' مفاوضہ (خط) عالیہ' فقیر (جناب سدایوب علی صاحب) کے نام آتا ہے، آخر میں اسم گرامی سے پہلے تحریفر ماتے ہیں' چراغ سحر بلکہ آفناب سرکوہ''

محوياات وصال كى خرد در ب ت كان جين كو جادر آفاب جين كوب

# وصال سے کچھ دن پھلے کی ایک کیفیت:

حضرت مولانا شاہ عبد السلام قاوری جبلیوری صاحب کے نام اپنے مکتوب محررہ 9 صفر المظفر 1340 ص(اپ و صال سے مرف سولدون پہلے) میں تحریفر ماتے ہیں:

بحوالی میں 19 ذی الحبہ سے چارروز مجھے شدید بخارآیا، پانچویں دن در دپہلو پیدا ہوا، پھروہ در دِجگر میں متبدل ہوا، 7 محرم کا دن تھا اور آٹھویں شب جیسی گذری ۔

# "ٱلحَمْدُ لِرَبِّي عَلَى كُلِّ حَالَ وَأَعُونُ بِهِ مِنْ حَأْلِ آهلِ النَّادِ"

وہاں نہ کوئی طبیب نہ بچھ دوا،او پر کی سانس، یہ معلوم ہوتا تھا کہ جگر کی رکیس او پڑھنی چلی آئی ہیں اور پنچے کی سانس کے ساتھ پنچے جاتی تھیں،۔۔۔۔بائیس دن میں بازو کا گوشت سیح پیائش سے سواانج تھل گیا۔۔۔۔چودہ محرم کو پہاڑسے واپس آیا۔۔۔۔لاری میں میرے لیے بانگ بچھا کرلائے۔۔۔۔عشاء سے ظہرتک کی نمازوں کوچارآ دمی گرس پر بٹھا کرمسجد میں لے گئے۔۔۔۔عصر بھی مسجد میں اواکی، پھر

لے صئے۔۔۔۔عمر بھی مجد میں اواکی ، پھر بخار اور اب تک مجد جانے کی طاقت ندر ہی۔۔۔۔ پندر وروز سے اسہال شروع ہوئے اُس نے بالکل گرادیا ، نماز کی چوکی پانگ کے برابر کئی ہے اس پر بیٹھے بیٹھے جانا تمن تمن بار ہمت سے ہوتا ہے۔ اُلمت عدل لُله کرا ب تک فرض ووتر ورمنج کی شغیں بذریعہ وعصا کھڑے ہی ہوکر پڑھتا ہوں گرجود شواری ہوتی ہے دل جانتا ہے۔

ا تھویں دن جمعہ کی حاضری تو ضرور ہے، مکان سے مجد تک کڑی پر جانے میں وہ تعب ہوتا ہے کہ بیٹھ کرسٹیں بھی بدفت ِتمام پڑھی۔ جاتی ہیں اوراس تھکان سے عشاء تک بدن چور رہتا ہے نبض کی بیرحالت ہے کہ ایک ایک منٹ میں چارچار مرتبدُ ک جاتی ہے۔۔۔ بیرسب حالات میں نے تھکرِنعت والبی وطلب وُ عاکے لیے ہیں۔۔۔۔ بینط میج سے رات کے کمیارہ بیج تک متفرق اوقات میں کھوایا ہے۔ ا

( كمتوبات اعلى معرسة ازمولانا يرجمودا حمصاحب كمته بويدلا مورص 51)

## رحلت کے آثار اور وصایا

#### <u>کو دِ بھوالی سے مراجعت:</u>

کو و بعوالی کے مراجعت 14 محرم الحرام 1340 ھے کو ہوئی ،آپ کے ہیر ومرشد سیدنا شاہ آل رسول صاحب قادری برکاتی مار ہروی کے عرب شریف گاڑ مانہ قریب می گزرچکا تھا جو کہ آپ ہرسال 18-17-16 ذی الحجۃ الحرام کو کیا کرتے تھے۔

لہذاوا پس آنے پر (اخیرے) بیقریب منائی می اور چونکہ نقابت اس درجی کہ خد ام کری پر بنھا کریا نچوں وقت مجد میں لے جاتے تھے، لہذا ' قل شریف' کے لیے کا شانہ واقدس کے اندر ہی انتظام ہوا۔۔۔

# وعظ کی آخری مجلس: ِ

وعظى اس آخرى مجلس ميس آپ نئے جواليمان افروز تقرير فرمائي اس كا اقتباس ذيل مين نقل كياجا تا ہے۔

" بار عامائذ! لا أدرى ما مقافي ويدكم مجمع معلوم بين كدش كنف دن تنهار اندر مفهر ونكار بين بى ونت بوت بين بحين و جوانى ، بدها المسالي ما جوانى آئى \_\_ جوانى كى برها با آيا \_ ل الساب كون سا بوقعا ونت آن والا ي جس كا انظار كيا جائ رسائل مؤت بى باقى بدرا بحاسي عطافر مائ اور آب سب لوگ بول اور بس آب لوگول كوساتا ربول محر بظا براب اس كى أمير نيس \_ در ول اور بس آب لوگول كوساتا ربول محر بظا براب اس كى أمير نيس \_ د

#### تم بھولی بھیڑیں ھو :

اے لوگوا تم بیارے مصطفیٰ صلی الدتعالی طیدوالہ وسلم کی بھولی بھیڑیں ہواور بھیڑ ہے تمہارے چاروں طرف ہیں۔۔۔وہ چاہتے ہیں کہ حمہیں بہکا کمیں جمہیں فتند میں ڈال دیں۔۔۔تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جا کمیں۔۔۔ان سب سے بچواوردور بھا کو۔۔۔ دیو بندی،

### <del>Taz</del>ail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

رافضی، نیچری، قادیانی، چکڑ الوی پیرسب فرقے بھیڑیئے ہیں۔۔۔تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں۔۔۔ان کے حملوں سے ایمان

# <u>یہ نور هم سے لے لو:</u>

حضورا فذک سید عالم صلی الله تعالی طیدواله وسلم الله مروجل کے نور ہیں۔۔۔حضور صلی اللہ تعالی ملیدوالہ وسلم سے صحابہ م کرام روشن ہوئے۔۔ صحابہ ، کرام سے تابعین روشن ہوئے۔۔۔ تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے۔۔۔ اُن سے ائمہ ، مجتمدین روشن ہوئے۔۔۔ ان سے آ روش ہوئے۔۔۔اب ہم تم سے کہتے ہیں بیٹورہم سے لے و۔۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہتم ہم سے روش ہو۔۔۔

# دودہ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو:

الله ورسول ملی الله تعالی علیه واله وسلم کی مجی محبت ،ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دُشمنوں سے مجل

جس سے اللہ ورسول ملی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم کی شان میں اونی تو بین پاؤ پھر دہ تمہار اکیسا ہی پیار اکیوں نہ ہوفورا أس سے جدا ہو جا دُ۔۔۔ جس کو بارگا و رسالت ملی اللہ تعالی طیہ والہ وسلم میں ذرا بھی گنتائے دیکھو، مجروہ تہارا کیسا بی بزرگ معظم کیوں نہ ہوا ہے اندر سنگے اسے دودھ ہے کھی کی طرح نکال کر مجینک دو۔۔۔

میں پونے چودہ برس کی عمر سے یہی بتا تار ہااور اِس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں۔۔۔اللہ تعالی ضرورا ہے دین کی حمایت کے لئے کی بندے کو کھڑا کردے گا ، مرنبیں معلوم میرے بعد جوآئے کیسا ہواور تمہیں کیا بتائے۔۔۔اس لئے ان باتوں کو خوب س لو ججة اللہ قائم ہو پکل ---اب من قبرے اٹھ کرتمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا۔۔۔جس نے اسے سُنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لئے نورونجات ہےاور جس نے نہ مانا اس کے لئے ظلمت و ہلا کت ہے۔۔۔ بیتو خداورسول کی دمیت ہے جو یہاں موجود ہیں سنیں اور مانیں اور جو یہاں موجود نہیں تو حاضرین پرفرض ہے کہ عائبین کواس سے آگاہ کردیں۔۔۔

# آپ کیے حقوق میں جو غروگزاشت هوئی هو وہ سب معان کردیں:

اوردوسری میری ومیت بیب که آپ حضرات نے بھے بھی کسی ملی تکلیف ندی بنتے دی۔۔۔میرے کام آپ او کول نے خود کے جھے نہ کرنے دے۔۔۔اللہ تعالی آپ سب صاحبوں کو جزائے خیردے۔۔۔ جھے آپ صاحبوں سے امیدہے کہ قبر میں اپنی جانب سے کیا تشم کی تکلیف کے باعث زبوں مے۔۔۔

میں نے تمام اہلسنت کواپنے حقوق لیوجہ الله معاف کردیے ہیں۔۔۔ آپ لوگوں سے بھی دست بست عرض ہے کہ جھے سے جو پھھ آپ

ے حقوق میں فروگز اشت ہوئی ہودہ سب معاف کردیں۔۔۔اور حاضرین پرمیرافرض ہے کہ جو حضرات یہال موجوز میں ان سے میری طرف سے معانی کرالیں۔۔۔

ختم جلسے وقت فرمایا کے اللہ تعالی کے فعل اورائی کے کرم سے اِس گھر سے فتوے نگلتے نوے (90) برس سے زا کہ ہوگئے۔۔۔
میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدے العمر سے کام کیا۔۔۔ جب وہ تشریف لے گئے تو اپنی جگہ میرے والد ما جدکو جھوڑ ا۔۔۔ میں
نے چودہ سال کی عمر میں اُن سے سے کام لے لیا۔۔۔ پھر چندروز بعد اِ مامت بھی اپنے ذمہ کر لی۔۔۔ فرض کہ میں نے اپنی صغری میں کوئی
بار (دزن) اُن پرندر ہے دیا۔۔۔

جب انہوں نے رصلت فرمائی تو مجھے چھوڑا۔۔۔اوراب میں تم تینوں کوچھوڑتا ہوں۔۔۔تم ہو (بیخطاب طفہ اکبرمولا نامحہ مامدر منا خان مامدر سے انہوں نے رصلت فرمائی تو مجھے چھوڑا۔۔۔اوراب میں تم تینوں کوچھوڑتا ہوں۔۔۔تم ہو (بیخطاب طفہ اکبرمولا کے ۔۔۔اللہ ماحب سے ان در سے تا) دو مصطفیٰ رضا' ہیں ۔۔۔تہ ہارا ہوائی ' حسنین' ہے۔۔۔سب ل کرکام کرو مے ہتو خدا کے فضل سے کرسکو مے ۔۔۔اللہ تمہاری مدوفر مائے گا۔ اس بیان کے بعدا ہے لیس ماندوں کے تی میں خدمت وین ورتی علم کی وعافر مائی کہ:
مہاری مدوفر مائے گا۔ اس بیان کے بعدا ہے لیس ماندوں کے تی میں خدمت وین ورتی علم کی وعافر مائی کہ:
اے اللہ اتو ان ناتواں ہاتھوں کی لاج رکھ لے جو ہمیشہ تیرے ہی آگے پھیلے ہیں''

## <u> ہوگ دھاڑیں مارمار کر رونے لگے :</u>

آخر میں بھی فرمایا کہ آئندہ ہمیں شمعیں شاید ایسا موقع نہ ملے۔۔۔اس لئے جو یہاں موجود ہیں وہ بغور سنیں اور جوموجوز ہیں ہیں ، انہیں میرے الفاظ پہنچادیں۔

اس پرسارا جلسہ بدحواس ہوکررونے لگا، پھرتسکین دی اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ میں سب قدرت ہے وہ جا ہے تو ہم تم ای طرح بار ہاجمع ہوں۔ غرضیکہ آج لوگ متنبہ ہو گئے کہ آپ اب ہم میں رہنے والے بیس۔ اِن مبارک وصایانے مجمع پرایسا گہرا اثر ڈالا کہ لوگ دھاڑیں مارکر روئے ، لوگوں کا اُس روز بلک بلک کررونا عمر بحریا درہے گا۔

### اب لوگوں نے بیعت ہونے کی جلدی کی :

ابالوگوں نے بیعت ہونے کی جلدی کی ، ہروقت' آستانہ ورضوبے' پرمرید ہونے والے مردوں اور عورتوں کا جم غفیرر ہے لگا ، تھم دیا کرمیری طرف سے مردوں کو' ججۃ الاسلام' مولانا حامد رضا خان صاحب مرید کریں اور عورتوں کو' مفتی ، اعظم' مولانا مصطفیٰ رضا خان بیعت کریں۔ بیسلسلدروزِ وفات تک برابر جاری رہا۔ باہر کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی آ کربیعت ہوئے۔۔۔

#### <u>ھُود روتے دوسروں کو رلاتے :</u>

ابتدائے علالت سے بیدستورر ہاکہ جب لوگ اندر مکان میں حاضر ہوتے تو سلام و دست بوی کے بعد صرف ایک شخص مزاج بری کرتاء آپ شکرا داکرتے اور مختر حال بیان فر ما دیتے ، اِس دوران میں اگر کوئی مسئلہ دریا دنت کرتا اُس کا جواب دیتے ، صبر وشکر کی تلقین

. فرماتے اور اِن مجالس عیادت میں سفر آخرت کا زیادہ ذکرر ہتا ،خودروتے دوسروں کورلاتے اورسر کاردد جہاں ملی اطرف ال مدت العمران كى برمحبت من برتقريركا موضوع بى ربى، دوموقع بموقع ضرور مواكرتى\_

دورانِ علالت کی صحبتوں میں بیمی بار ہافر مایا کہ رب العزت کافعنل مانگودہ اگر عدل کرے تو ہماراتممارا کہیں ٹھکانہ نہ کیے ،اولیائے كرام كے تقع اكثر مثال كے طور پر پیش فرماتے \_\_\_ آ يہ كريم \_\_\_

"وَيُطَافُ عَلَيهِم بِأَنِيَةٍ مِن فِمَنْ وَكُوَابٍ "

بساادقات نمازش تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ( کوکسای آیت ش آپ کے دمیال کے اعدادیں)

## مسجد کی عاضری نه چھوڑی:

مولانا امجد على اعظمى صاحب قرمات بين:

اعلی حضرت قبلہ کی علالت روز برد متی رہی ، مجوالی ہے تشریف لائے تو کمزوری اتن تھی کہ مجد میں آ دمی اور لائھی کے سہارے ہے جو پہلے جایا کرتے تھے وہ بھی ابنیس ہوسکتا تھا۔ کری میں ڈیڈے باعدہ دیتے گئے، اس پر بھا کر اوگ اٹھا کرمچر پہنچاتے کوئکہ اعلی حضرت بمیشه مجدی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ بیاری کی وجہ سے بھی مجد جانائیں چھوڑ اکرتے تھے۔ پچھلا جعداوا کرنے کے بعد بیہ ارشادفر مایا کداب آئندہ جعد ملنے کی امیر نہیں۔اب مکان کے اندر بی نماز ادا فرماتے۔ مگر باوجود کزوری کے نماز کھڑے ہو کر ہی ادام كرتے تنے اوك بكر كركم اكردياكرتے تنے پرچور ديتے اور فرض نماز اپنے آپ تيام كے ساتھ ادا فرماتے تنے سنتي بيٹوكر پرو ما کرتے تھے۔ شاید آخر میں دو چارنمازیں ہی ہوں جن کو بیٹھ کراوا کیا ہو۔

( تذكره واعلى معزت بزبان مدر الشرييص 61)

# مجھے خدا کے لیے معاف کر دویا مجد سے کوئی بدلہ لے لو:

ا نبی ایام می سید جعفر شاہ مجلواروی اوران کے بھائی شاہ غلام حسنین صاحب اجہر شریف سے واپسی پر بریلی رکے، پھر سمال سے لكعنو جانے كااراده كيا،آ كے كى دودادائمى سے سنتے ہيں \_\_\_

ہم دونوں یہاں سے لکھنو کونچنے کے ارادے سے ریلوے اٹیٹن کے لیے روانہ ہوئے ، بھی ام بھی رائے ہی مرضی کرڑین نے بیٹ دی اور چل پڑی (بوں زین جوٹ کن)، جعد کا دن تھا، دریا فت سے معلوم ہوا کہ اب بریلی میں کسی جگہ جعد فیس ل سکتا ، مرف ایک جگہ ل سکتا ب جہال خاصی تا خیرے جمعہ ہوتا ہے۔

ہے ہوگ اطمینان سے دضوکر کے روانہ ہوئے اور اُس مجد میں پہنچ کر دومری صف میں بیٹھ گئے ،مجد بدی جلدی نے ہوگی۔ ذرادم کے بعد دیکھا کہ ماری مسجد کے لوگ کھڑے ہو گئے اور فضا در دد کی آ واز سے کونج گئی ، دیکھا کہ ایک کری پر ایک بزرگ جلووافروز ہیں اور چند آدى كرى كوافعائے چلے آرہے ہيں۔

الکی مف میں وہ ضعیف اور بھار آ دی آ کر بیٹے گیا۔اذان ہوئی خطبہ ہوا،اور نماز کے لیے وہ بیار کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں ہے مضبولی کے

ساته ابناعها پكرے موے تھا بجدہ مواتوعماز من پردكد ينااور قيام كووت بحرعصا سبال ليزا۔

نماز ہوئی، سنیں ہوئیں، تو دیکھا کہ ایک بڑا گاؤ تکیداً ی مسجد میں لاکررکھ دیا گیا، جس سے فیک لگا کروہ بیاریم دراز ہوگیا، میانہ قد میں میں ہوئی ، سنیں ہوئیں ، تو دیکھا کہ ایک بڑا گاؤ کی ہے۔۔۔ داڑھی لمبی کھنی اور سفید۔۔۔ دیک کندی ۔۔۔ جسم دو ہرا گراس وقت و بلا ۔۔۔ آ واز رعب دارلیکن اس وقت رفت انگیز۔۔۔ اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔۔۔ اور بیعت کے بعداً س ضعیف مریض نے این نجیف کر دردواٹر بھری آ واز بی چندودا کی کلمات کچھاس طرح کے:

"میری طرف سے تمام الل سنت مسلمانوں کوسلام پنچادو۔۔۔اور میں نے کسی کا وکی تصور کیا ہوتو میں بڑی عاجزی ہے اس کی معانی مانکما ہوں۔۔۔ مجھے خدا کے لیے معان کردویا مجھ سے کوئی بدلہ لے لؤ'وغیرہ وغیرہ۔۔۔

اس وقت حاضرین چاروں طرف سے اس ضعیف کو تھے رہے ہوئے تھے اور سب کے سب متاثر ہور ہے تھے، کوئی سسکیاں بھرر ہاتھا اور
کوئی خاموش رور ہاتھا ، میں ذرا بخت دل واقع ہوا ہوں ، اِس لیے میں نے کوئی اثر قبول نے یا ہمین میر سے بھائی جو بزے رقبق القلب
تھے، ان ودا کی کلمات سے خاصے متاثر ہوئے جس کا اظہار انہوں نے واپسی میں کیا ہی پیرضعیف تنے حضر سے والا تا احمد رضا خان ہر بلوی
(ایام احمد رضا اور دوجات و محرات از لیمن اخر سے بی مطبوعہ کہتے فرید کمیٹال لا ہور سی 1990)

# آج کر سی پر هاضری هوئی هے آئندہ چار پانی پر هوگی:

جعد وصال سے ماقبل جعد میں حاضری و مجدمی صاف ارشا وفر ماویا که:

" آج كرى برحاضرى مونى بها تنده جعد چار يائى برموكى"

#### یوم وفات سے دو روز قبل کی کیفیت:

یوم وفات سے دوروز قبل چہارشنب (بدھ) کے روز اعلی حعرت پرتپ لرزہ (سردی کے بنار) کا حملہ محسوس ہوا، اِس سے دفعۃ کروری بردھ کی اوراتی بڑھی کہ نبض قائب ہوگی، اُس وقت جناب حکیم حسین رضا خال صاحب بھی حاضر تھے ان ہے فرمایا کہ ' نبض تو دیھو' انہوں نے بغض دیکھی تو وہ ڈوب چی تھی ، اُنہوں نے مجرا کرعرض کیا کہ کروری کے سبب نبض نہیں ملتی فرمایا'' آج کیا دن ہے؟' واضرین میں سے کی نے عرض کیا'' چہارشنبہ' (بدھ) ہے، اِس پرفرمایا' جمعہ پرسوں ہے' اور بیفرما کرکھنب افسوس ملتے جاتے اور' خصصہ بُنا لللہ وَ بنعم الحق کیل "پڑھتے جاتے۔۔۔۔

میں (مولا ناحسین رضاخان) اُس وقت حاضرتھا۔ کہنے والے نے میرے دل میں نور اُ کہددیا کہ امام اہلسنت جمعہ کوہم میں رہنے والے نہیں۔۔۔

سیسب پھان کا بیارارب و کیدر با تھاجس نے اس کمزوری کے حملے کو آن کی آن میں دفع فرمایا اور طبیعت بدستور مہولت پرآگئی۔اب

حاضرین رخصت ہونے گئے پھر دودن طبیعت خوشکوار رہی ، صب پنجشنبہ (جعرات) کواہلِ خاندنے چاہا کہ جاکیں ، شاید کوئی ضرورت ہو، آپ نے منع فرمادیا ، جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو ارشادفر مایا :

> "ان علا والله بدرات و ونبس ہے جوتمہارا خیال ہے تم سب سور ہو" یہاں تک کہ جمعہ کے روز نماز نجر کے بعد مزاج پڑی کے لیے لوگ اندر محے تو اعلیٰ صفرت قبلہ کو کافی پر سکون پایا۔

# <u>وصال سے ایک روز قبل بھی نتویٰ لکھوایا:</u>

مولا تا امجد على اعظى صاحب فرمات بين:

اعلی حضرت کے وصال ہے ایک روز قبل میرے پاس ایک استفتاء آیا جس میں جھے پھود شواری پیش آئی اور شیح بات کی طرف ذہن ختل نہ ہوتا اور جو بات ذہن میں آئی مخدوش نظر آئی۔ میں حاضر آسمانہ ہوا، پردہ کر واکر حضور کی خدمت میں پہنچا۔ مزاج پُرگ وغیرہ کے بعداستفتاء کا مضمون عرض کیا اور یہ بھی کہ اس کا جواب کیا ہوا ب ارشا دفر مایا پھر میں نے عرض کیا ہی کس میں ہو جہاں اور بعد استفتاء کا مضمون عرض کیا اور یہ بھی کہ اس کا جواب کیا ہوا ہا: آج میری اور کی میرے سامنے آئی بہت دیر تک میں سوچہاں ہا،
میں مقام پر ہے؟ فرمایا: '' بحر الراکق'' میں فلاں مقام پر اس کے بعد فرمایا: آج میری اور کی میرے سامنے آئی بہت دیر تک میں سوچہاں ہا،
اس کا نام جھے یا دنہیں آتا تھا۔ اب میرے دماغ کی بیرحالت ہے مرافحہ دین عقا کہ ومسائل اور بدند نہوں کے جملہ مضامین میرے پیش نظر ہیں۔ ان یا توں کیلئے جملے غور وخوض کی حاجت نہیں ۔ سی بدند بہ کس بارے میں عاجز کیا جاسکتا ہوں۔ ہے؟ اس کی دکھی رگ کوئی سے؟ اب بھی بلاتا مل بتا سکتا ہوں۔

میں نے بچھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خدمت آپ کے سپر دفر مائی ہے وہ آپ اخیر وفت تک انجام دیتے رہیں گے۔ ( تذکرہ اکل معزت بزبان مدرالشریوم 46)

# يوم وصال اور طبيعت كى بھالى:

مولا ناحسنین رضاخان صاحب مزید تحریر فرماتے ہیں۔۔۔

25 صفر 1340 ھۇلۇگ بعدنماز بجرحسب معمول مزاج برى كے ليے ملئے آئے توا<mark>على حعرت</mark> كى طبیعت اس قدر تلکفته اور بحال تھى، لوگول كومسرت ہوئى اور يجى حالت رحلت تك رى \_

میں یہال سے صحت کی خوشخبری سنانے مدرسہ میں مولوی اکرام الحق صاحب کنگوی (مدرس مدرسی مطراسلام) جو خبرآ بادی خانمان میں مولانا علیم برکات احمد صاحب نوکی مرحوم کے شاگر درشید تھے معقول وقل فدوکتب اصول بہت انجی پڑھاتے تھے اورا مل معرت کے چاہنے والوں میں ہے تھے ) کے پاس عمیا تو اُن کو اُن کے بستر پر رضائی میں منھ کیلیئے روتے ہوئے پایا۔ میں نے اُن سے کہا کہ:

اعلی حضرت کوآج آٹا رصحت شروع ہو محے تو آپ دیکھنے بھی نہ ملئے ،اِس پراُ کی سسکی بندھ کی اور وہ اور زیادہ رونے لکے، میں نے

انمیں چپ کرایااوررونے کی وجددریافت کی ، اُنہوں نے ابناایک خواب سایا کہ میں نے آج ہی ہی صادق کے وقت دیکھا ہے کہ بہت سے علما وواولیا والیک جگہ جمع ہیں اور وہ سب رنجید واور مغموم معلوم ہوتے ہیں ، میں نے رنج وغم کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ: آج مولا تا احدوضا خان صاحب دُنیا سے دخصت ہورہ ہیں۔ اندازیان سے معلوم ہوتا تھا کہ اس دور نا نبجار میں اعلیٰ حضرت کا دُنیا سے جانا اُن حضرت پر بھی گراں تھا ، اُن میں بعضہ مارے دُور کے وہ حضرات بھی تھے جنسی میں نے پہچانا ، میں نے اُن کی زیارت کی ہوئی ہے۔ میں مولوی اِکرام الحق صاحب مرحوم کے اس خواب کوخواب و خیال کہ کرٹال رہا اور ان کے دل سے اس صدمہ کو ہٹا تا رہا ، بالآخر اُنہوں نے جھے کہ دیا کہ میں علما وصلحاء کے اس جم غفیر کے مقابلے میں آپ کے خینی خیال کی تا نیز ہیں کرسکتا۔

## جمعہ کے روز صبح سے سفر آخرت کی تیاریاں ہوتی رہیں:

اِس جعد کوہمی مجلس تذکیر دیر تک رہی آج بھی لوگ پندونصائے کے انمول موتیوں ہے دائمن مراد بھرکے لوٹے۔۔ تھوڑی دیر کے لئے ہم سب یہ سمجھے کہ آج محت کی طرف طبیعت کا محیح قدم اٹھا ہے۔۔۔ یہ کوئی نہ جانتا تھا کہ اعلیٰ حبرت جو بچھا ظہار طمانیت فرمار ہے ہیں وہ مرف ہم سب کاغم غلط کرنے کوکر رہے ہیں، در حقیقت آج ہی اُن کی روائلی ہے۔۔۔ یہ تو جب معلوم ہوا کہ جب انہوں نے اپنی روائلی کے بروگرام پڑمل درآ مد شروع کر دیا۔۔۔

ا سب سے پہلے آپ نے دمغتی واقعم ' سے کل جائد ادکا وقف نامد کھوایا ،خود اِس کامضمون ہولتے جاتے اور حضرت مفتی واقعم کیھنے ، جاتے ،جب وقف نامر کھا گیا تو خود ملاحظہ فر ماکرد شخط ثبت فرمادیئے۔

## جانداد کی چوتھا ٹی آمدنی مصرف ِغیر میں رکھی:

''وقف نامے' میں جائدادی چوتھائی آندنی معرف خیر میں رکمی اور تین چوتھائی آندنی تحصص شری ورثاء پرتقسیم فرمادی۔ آج صبح سے پچھند کھایا تھا،خشک ڈکار آئی، تھیم حسین رضا خان حاضر خدمت تھے، اُن سے فرمایا کہ: معدہ بفضلہ تعالی بالکل خالی ہے، ڈکار خشک آئی ہے، اس پر بھی احتیا ظاایک مرتبہ وصال سے پچھیل چوکی پرتشریف لے گئے۔۔۔

## آب گھڑی سامنے رکھوالی:

أب محرى سامنے رکھوالى، ( گويا آپ اپ وصال كالولو ب باجر تے ) اب سے جوكام كرتے تو پہلے وقت د كھے ليتے ۔۔۔ تروئ نزع سے بحق ل فرمایا كدكار فرمایا كركان میں ندر ہے۔۔۔ كوئى چلاكر آئے ۔۔۔ كوئى چلاكر بات من كرے۔۔۔ كوئى جا كر ہے۔۔ كوئى جلاكر بات من كرد الله بحد كان ميں ندا كے۔۔۔ بحد قمض روح فورانرم ہاتھوں سے المحص بندكردى جاكيں " بيسم الله وقصلى ولئة وسلم ولئة وسلم ياؤں وہى بات ميں مرد يائى مكن بوتو برف كا يائى بلايا جائے۔۔۔ ہاتھ ياؤں وہى بات كرسيد ھے كر

دیے جائیں۔۔۔اصلاً کوئی ندروئے۔۔۔وقت ونزع میرے اور اپنے لئے دُعائے خیر ماتکتے رہو۔۔۔کوئی ٹر اکلمہ زبان سے نہ لکا کہ فرشتے آئین کہتے ہیں۔۔۔ جنازہ اٹھنے پرخبردارکوئی آ واز نہ لکلے۔۔۔ عسل وغیرسب مطابق سنت ہو۔۔ جنازہ میں بلاوجہ شرعی تاخیر نہ ہو۔۔۔ جنازے میں بلاوجہ شرعی تاخیر نہ ہو۔۔۔ جنازے میں بلاوجہ شرعی تاخیر نہ ہو تا ہوں کہ میں مہت آ ہتگی ہے اتاریں۔۔۔وا ہی کروٹ پروہی دعا پڑھکر لٹائیں۔۔۔ برم می کا پیشارہ لگائیں۔۔۔ جب تک قبرتیار ہو۔۔۔

سُبُحْنَ اللَّهِ وَالحَمدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهَ أَكْبَرِ اَللَّهُمُّ فَيِّتَ عُبَيدَكَ هٰذَا بَالْقُولِ الْقَابِتِ بِجَاهِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ تَعالَىٰ عَلَيةِ وَالهِ وَسَلَّم

پڑھتے رہیں۔۔۔انان قبر پرنہ لے جائیں، یہیں تقیم کردیں وہاں بہت فل ہوتا ہے اور قبروں کی ہے جمتی ۔۔۔بعد تیاری قبر کے سرہانے ''ا آہ'' تا'' مفلے لمحص '' پائٹی ''ا کھن الڈسٹول '' تا آخر سور ق (قرقر) پڑھیں۔۔۔اور سات بار باواز بلند حامد رضاا ذان کہیں۔۔۔اور شعلتین میرے مواجہ میں کھڑے ہو کرتین بارتلقین کریں۔۔ پھر بھے ارتم الراحمین کے پر دکر کے بطیع جائیں۔۔اگر ہو میں درووشریف الی آواز ہے پڑھتے رہیں کہ میں سنوں۔۔۔پھر بھے ارتم الراحمین کے پر دکر کے بطیع جائیں۔۔اگر ہو سے کھو تھی درورشریف الی آواز ہے بلاوقف پڑھے سے تھو تھی شاندروز کامل پہرے کے ساتھ دوعزیز دوست مواجہ میں قرآن جمید آہت آہت یا درودشریف الی آواز سے بلاوقف پڑھے رہیں کہ اللہ جا ہے تو اس نے مکان میں میراول لگ جائے۔۔۔۔(اور ہوا بھی ہی کہ جس وقت دصال فربایاس وقت سے سل تک قرآن کریم باواز پر ماگیا اور پھر تین شاندروز ترانور پر بلاتو تف مواجہ میں مسلس علاوت جاری رہی )۔۔۔کفن پڑکوئی دوشالہ یا تھتی چیز یا شامیا نہ نہ ہو۔۔۔
بڑھ میں میں نہ ہو۔۔۔۔

### مرتے دم غرباء کی یاد:

فاتحہ کے کھانے سے اغنیا کو پچھنددیا جائے۔۔۔صرف فقراءکودیں اورو پھی اعز از اور خاطر داری کے ساتھ ،نہ کہ چعڑک کر بخرض کوئی بات خلاف سنت نہ ہو۔۔۔

اعلى معرت أن أبراريس سے تھے جوآية كرير.

#### رَفِي أَمِوَالِهِم حَتَى لِلسَّاوْلِ وَالمَحرُومِ

کے مصداق ہیں ،حضور والا کومڈٹ العرغر باء سے محبت رہی ، اُن کی امداد واعا نت فر ماتے رہے اور وقعید وصال بھی اُنہیں کا خیال ہے کہ اُسکے مرغوب کھانے اُنہیں پہنچاتے رہے ، شان کرم ملاحظہ سیجے۔۔۔

اَعزَ وے اگر بطتیب خاطرمکن ہو، فاتحہ میں ہفتہ میں دو تین بار اِن اشیاء ہے بھی پکھیتے دیا کریں۔۔۔دودھ کا برف خانہ ساز۔۔۔۔ اگر چہینس کے دودھ کا ہو۔۔۔مرغ کی بریانی ۔۔۔مرغ پلاؤ۔۔۔خواہ بکری کا (بلاز) ہو۔۔۔شامی کہاب۔۔۔ پراٹھے۔۔۔اور بالائی فیرٹی ۔۔۔ اُرد کی بھری دال مع اورک ولوازم ۔۔۔ گوشت بھری کچوریاں۔۔۔سیب کا پائی (جوس)۔۔۔ اٹارکا پائی (جوس)۔۔۔
موڈے کی بوتل ۔۔۔ دودھ کا برف (جما ہوا دودھ،)۔۔۔ اگر چہروزاندا یک چیز ہو یوں کر دیا کریں یا جیسے مناسب جانو۔۔۔گر بطیب
خاطر (خق دئی ہے) ہو۔۔۔میرے لکھنے پر مجبوراً ندہو۔۔۔ (دودھ کا برف دوبارہ پھر بتایا، چھوٹے مولانا نے عرض کیا 'اے تو صفور پہلے تکھا بچے ہیں فربایا
پھر تھموں ان جا ماللہ مجھے برادب سب سے پہلے بی مطافر مائے گا اورایہا ہی ہوا کہ ایک صاحب دقیع دفن بلا اطلاع دودھ کا برف خاند مازلے آئے)

### زندگی کی آخری تحریر:

25 مغرالمظفر 1340 ھروز جمعۃ المبارک 12 نے کر 21 منٹ پریدوصایا قلمبند ہوئے جن کو ملاحظہ فرما کرآپ نے اپنے دستِ مبارک سے دستخط فرمائے اور حمد ودرو دشریف تحریر فرمائے۔

وَاللّٰهُ شَهِيدٌ وَلَهُ الحَمدُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعالَىٰ وَيَارَكَ وَسَلَّمَ عَلَىٰ شَوْيعِ المُدْنِبِينَ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ وَصَحبِهِ المُكَرُّويِنَ وَابِنِهِ وَحِزيِهِ إلَىٰ أَبَد الْآبِدِينَ وَالحَمدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِينَ ـ

فقيرا جمد مناقا درى غزله

بقلم خود بحالت بصحت وحواس

یددرود آخری درود۔۔۔اور بیجم آخری حمد ہے۔۔۔اور بیتر کری آخری تحریر ہے۔۔۔جوحضور اعلیٰ حضرت تبلانے اپنی عمر شریف کے آخری دن میں تحریر فرمائی، اِس کے بعد پھر کچھن تحریر فرمایا۔۔۔

#### <u>جدانی کی گھڑی آن پھنچی :</u>

جب دو بجنے میں 4 منٹ باتی تھے وقت ہو جہا، عرض کیا گیا۔۔۔فرمایا گھڑی کھلی سامنے رکھ دو۔۔۔ یکا کیدار شاوفر مایا: تصاویر ہنادو
۔۔۔ (حاضرین نے خیال کیا) یہال تصاویر کا کیا کام، بیخطرہ گزرنا تھا کہ خودار شادفر مایا بھی کارڈ، لفاف، رو بید، بیید۔۔۔ پھر ذراو تفد ہے
حضرت مولا نامولوی محمد حامد رضا خان سے ارشادفر مایا وضوکر آؤ۔۔۔ قرآن عظیم لاؤ۔۔۔ ابھی وہ تشریف ندلائے تھے کہ مولا نامصطفیٰ رضا
خان سے پھرارشادفر مایا اب بیٹھے کیا کررہے ہو؟ لیمین شریف اور سور قرعد شریف تلاوت کرو۔۔۔ ابعرشریف سے چند منٹ رہ گئے

حسب الکام دونوں سورتیں تلاوت کی تمکیں ۔۔۔ایے حضور قلب سے سیں کہ ۔۔۔ ایک آیت صاف سننے میں نہ آئی دوبارہ پڑھوایا۔۔۔ یا ایک جگہ سیقید اسان سے عملی آگا عقلُق انکل کیا ، تا یا عملی ان اکر بعد سیدمحمود علی صاحب ایک مسلمان ڈاکٹر عاش حسین صاحب کو ایک مسلمان ڈاکٹر عاش حسین صاحب کو این میں میں تھا در لوگ بھی حاضر ہوئے۔۔۔ اُس قت جوجو حضرات اندر مجے سب کے سلام کے جواب دیے اور سید صاحب دونوں ہاتھ بڑھا کرمصافی فرمایا۔۔۔ڈاکٹر صاحب نے اعلی حضرت سے حال دریافت فرمانا جا ہا گروہ

اً وقت تکیم مطلق کی طرف متوجہ تھے۔۔۔ان سے اپنے مرض یا علاج کے متعلق کچھے ندار شادفر مایا۔۔۔سفر کی وعائیں جن کا چلتے وقت پڑھنامسنوں ہے تمام و کمال بلکہ معمول شریف سے زائد پڑھیں۔۔۔ جوآپ سفر کے وقت تمام و کمال پڑھا کرتے تھے۔۔۔من جملہ ان کے بیارے الفاظ میر بھی ہے۔۔۔اے اللہ سفر کی درازی کو میرے لیے مختر فرما دے ااور اے اللہ اس سفر میں ہمیں کامیا بی عطا فرما۔۔۔

# کلمه، طیبه کا ورد شروع کر دیا :

الله اکبراجب سینے پردم آیا اس وقت کلمہ وطیبہ پڑھا۔۔۔ جب آپ کو بولنے کی طاقت ندری اس وقت بھی نبہائے مبار کہ جنش میں سے۔۔۔کان لگا کرسنا تو ''اللہ'' اللہ'' فرمار ہے تھے۔۔۔ اُدھر ہونؤں کی حرکت ،ذکر و پایں انعاس کا فتم ہونا تھا کہ چہرہ ومبارک پر ایک لمعنوں کی کرکت ، ذکر و پایں انعاس کا فتم ہونا تھا کہ چہرہ ومبارک پر ایک لمعنوں کی کرنیں ) آئینہ میں جنبش کی ۔۔۔ اس کے قائب ہوتے ہی ایک لمعنوں کے ایک ہوتے ہی وہ جان نورجم اطہر حضور سے برواز کرگئی۔۔۔مبحد سے مؤذن کی صدا آری تھی۔۔۔

# حَى عَلَى الصَّلوٰة ـــحَى عَلَى الفَلاح إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ای زمانے میں ارشادفر مایا تھا جنہیں ایک جھلک دکھادیتے ہیں وہ شوق دیدار میں جاتے ہیں کہ جانامعلوم بھی نہیں ہوتا۔۔۔یہ جمعہ م مبارکہ کا دن تھا بصفر المظفر کی 25 تاریخ تھی ،2 نج کر 38 منٹ ہوئے تھے ، جب کہ دنیائے اسلام میں خطیب منبروں پرخطبوں میں بلند آوازے پڑھ رہے تھے۔

اللّٰهُمُّ انصُر مَن نَصِرَ دِينَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا وِرَهُم اسالله! أسكى مددكر جس نے تیرے دسول ملی الله تعالی علیه والدیم کے دین کی مددکی اور جمیں بھی ان کی جمر ابی کا شرف عطافر ما۔ اُن کی روح اِن دعاوَں کے جمر مث میں لی جلی بارگا ورب العزت میں حاضر ہوگئے۔

# معبوبانِ خدا بڑی خوشی سے جان دیتے ھیں:

اُس دن بجھے(مولاناحسین رمنا خان کو) اِس بات کا مشاہرہ ہوا کہ مجو بان خدا ہوی خوشی سے جان دیتے ہیں۔۔۔جال کی کا وقت خت ترین وقت ہے لوگوں کے چہروں پر وحشت جھا جاتی ہے۔۔۔ورنہ کم از کم شکن پڑجاتی ہے اور کیوں تہ ہویہ ہم وروح جیے دو پرانے دوستوں کے فراق کی گھڑی ہے۔۔۔ گربجائے کلفت ،مسرت دیکھی ۔۔۔وہ وصالی مجبوب کی پہلے سے بشارت پا چھے تھے۔۔۔وصال محبوب کا وقت قریب آئمیا ہے۔۔۔ عزیز وا قارب کر دو پیش حاضر ہیں گرکسی کی طرف نظر بھر کرنیس دیکھتے۔۔۔ یقیناوہ اسی ذات سے اعتقریب ملاح ہے ہیں جوان کوسب بیاروں سے کہیں زیادہ بیاری ہے اورون محبوب حقیق ہے۔۔۔ اِس جعد یہ اُل والے جعد کواعلی حضرت کو مجد کی تشریف آوری میں دیر گئی تھی اُن کے انظار کی جد سے لوگوں نے جعد میں معمول کے خلاف تاخیر کرادی اِس واسلے کہ اعلیٰ حضرت کوئی باروضو کرنا پڑا تھا ،الہذا آج میں ہم سب سے تاکید فر مادی کہ پچھلے جعد کی طرح آج مجمی میری وجہ سے نماز جعد میں تاخیر نہ کی جائے ۔۔۔ جعد کی نماز اپنے معمول کے مطابق وقت پر قائم ہو۔۔۔ کوئی بھی بچھ کہ جہتے ہے نہ مانا جائے ۔۔۔ ہم لوگ اس کا میں مطلب سمجھے کہ پچھلے جعد میں جو بعض حضرات کے کہنے سے مقررہ وقت ٹالا گیا اس کی آج ممانعت فر مادی ہے ، یہ گمان ہمی نہ تھا کہ بیآج کی عین جعد کے وقت رخصت ہور ہے ہیں اور بہ بھی جانے ہیں کہ بیلوگ اس وقت رونے پیٹنے میں برحواس ہوں گے ، جعد میں بلاوجہ تاخیر ہوگی ۔۔۔ ورسب حاضرین وائل جواس ہوں گے ، جعد میں بلاوجہ تاخیر ہوگی ۔۔۔ چنانچہ وصال کے بعد فور آجھ کی تیاری کی آواز لگادی گئی۔۔۔اور سب حاضرین وائل خانہ بجائے آوبکا وگریے وزاری کے جعد کی تیاری میں لگ گئے۔۔۔۔

# کوہِ غم لوگوں کے دلوں پر ٹوٹ پڑا:

تجہیز و تفین و تدفین کامشورہ ہوا۔۔۔فوراَ 45 تاردیئے گئے۔۔۔جہاں جہاں ہے لوگ آسکتے تنے وہ وُن کے مقرہ وقت تک بریلی آسکتے ۔۔۔جہاں جہاں ہے لوگ آسکتے تنے وہ وُن کے مقرہ وقت تک بریلی آسکتے۔۔۔جس جس مسلمان کو فیر ہوئی کو وغم اس کے دل پرٹوٹ پڑا۔۔۔اور کیوں نہ ہو کہ آج وہ خورشید جہاں تا ہے مصطفائی سلی اللہ تعالی طلبہ والہ وہم افتی قرر ب میں غائب ہوا۔۔۔جس کی بیاری روشن سے اہلسنت کے دل منور ، آسکتیں روشن ، جگر شنڈے ، جا نیم سیرا بتھیں ۔۔۔جس کے چہرہ وانور میں حسن مصطفی سلی اللہ تعالی علیہ والہ ۔۔۔جس کے چہرہ وانور میں حسن مصطفی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی جملک نظر آتی تھی۔۔۔وضی اللہ تعالی عند۔۔۔

# <u>تجھیزوتکفین</u>

#### غسل شریف:

دومرے دوزشنب (بنت) کو 10 بیخ سل شریف عمل میں آیا۔۔۔ جناب مولانا امجد علی صاحب نے حب ومیت خسل دیا۔۔۔اور جناب حافظ امیر حسن صاحب مراد آبادی نے مددوی۔۔ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب اور سید محمود جان اور سید ممتاز علی صاحب اور جناب لیا قت علی خان جناب مولانا محمد رضا خال صاحب نے پانی ڈالا۔۔۔ یہ خاکسار (مولانا حسنین رضا خان اور بھائی تکیم حسین رضا اور جناب لیا قت علی خان صاحب رضوی اور خشی فدایا رخان صاحب پانی دینے علی معروف رہے۔۔۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب علاوہ دیکر خد مات خسل کے وصیت نامہ کی دعا کی بھی یاد کراتے رہے۔۔۔

مولانا شاہ محم حامد رضا خان صاحب نے مواضع ہود پر کافورلگایا۔۔۔ جناب مولانا مولوی مفتی محمد نعیم الدین صاحب مراوآ بادی نے کفن شریف بچھایا۔۔۔ ہربات مطابق سنت وموافق ارشادِ حضور ہوئی۔۔۔باوجوداس قدر دیر گزرنے کے جسم شریف نہا ہے ترم و نازک تھا۔۔۔ بارگ آقدس کومس کرنے والوں کا بیان ہے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ریشمیں باریک کپڑوں کی تدکر دی گئی ہے۔۔۔اور کیوں نہ

ہووہ سچے وارث ونا ئب انبیاء تنے۔۔۔اپنے پیارے آ قاصلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم کے منظورِ نظر تنے ۔۔۔ حضرت الس رضی اللہ تعالی عنے فر ماتے ہیں۔۔۔

"ونہیں چھوا میں نے کسی ریشمیں کیڑے یا دیبا کو کہ حضور صلی اللہ تعالی طیدہ الہوسلم کے کفیدا قدس سے زیادہ نرم ہو" تو اس وصعب کریم کا پرتو (سایہ) بھی اعلیٰ حضرت پررض اللہ تعالی عند پر کا ال تھا۔

عین وقت و سنون ایک حاجی صاحب اعلی معرت قبله سے بلنے آئے ، انہیں یہاں آکروصال شریف کی خبر ہوئی ہتھنے میں زم زم شریف اور مدینہ طیب کا عطر اور دیگر تبرکات ساتھ لائے تھے۔۔۔زم زم مین کا فور تر کیا گیا ۔۔۔اور خلعب رخصت میں لگا دیا میا ۔۔۔۔ تاجداد مدینہ ملی اللہ تعالی طیب کے قربان ، مدینہ طیب سے سرکاری عطا کی عین وقت پر پنجیس ۔۔۔

#### منازیے کا منظر:

بعدِ سل وکفن، جنازه شریف تیار ہوا، الله اکبر!۔۔۔ مسل شریف سے فراغ حاصل ہونے پر کورتوں کوزیارت کا موقع دیا گیا۔۔۔ گر میں کورتوں کی اور با ہر مردوں کی بے صد کشرت تھی۔۔۔ رونمائی کے بعد جنازه نماز کے لیے عیدگاہ چلا۔۔۔ اس واسطے کہ وسطِ شہرکوئی ایسا وسیع میدان نہ تھا بجز ایک اراضی مغضو ہے ۔۔۔ 'الله اکبر!''' یا رسول الله ا'''' یا خوث الولای!'' کے نعروں سے گل کو ہے گوئے رہے سے ۔۔۔ اطراف وجوانب حتی کہ پہلی بھیت ، مراد آباد، رامپور ، علی گڑھ، شا بجہا نبوراود میر مقامات کے حضرات المسلم ہوائی وصیت پڑھا جا رہا تھا۔۔۔۔

کعبے بدرالدی اتم پیکروڑوں درود طیبے کش انتھی اتم پیکروڑوں درود

سوداگری محلہ سے عیدگاہ تک جو کھٹش رہی وہ بھی نہ دیکھی ۔۔۔ بیا تدیشہ ہوتا تھا کہ اس چھین جمیٹ میں پاٹک ٹوٹ کے گؤے
ہوجائے گا۔۔۔لوگوں میں ایسا جوش وجذ بداور وجدوشق بھی نہ دیکھا گیا۔۔۔کاندھادینے کی آرزوش آدمی پر آدمی گرتا تھا۔۔۔وجدو
شوق نے لوگوں کو از حدخودرفتہ و بے خود بنا دیا تھا۔۔۔ جو جنازہ تک پہنے سے وہ ہٹنے کا نام نہ لینتے ہے۔۔۔ جنازہ ہرونت کم از کم ہیں
کاندھوں پر دہا۔۔۔مولا نا امجدعلی اعظمی صاحب فرماتے ہیں۔۔۔ جوم کا بیالم تھا کہ بیان سے ہا ہر ہے، بشکل تمام شاید ایک یا دودفعہ
میں قریب جنازہ کندھادینے بہنے سکا اور چند سکاند کے لئے کندھادے سکا۔۔۔

" عاش كاجناز وبدراد وم الك

میکراستِ جلیلہ آنکھوں دیمی گئی کہ کل جولوگ اِس راہنمائے دین کی مخالفت پر کمریستہ تھے، آج اِس نائب مصطفیٰ ملی اللہ تعالی طیدہ اللہ وسلم کے حضور سر نیاز خم کئے کھڑے ہیں۔۔۔ بہت کوشش کندھا دینے میں کی۔۔۔ جب ندمیسر ہوا اپنی ٹو پی بی جناز ہ شریف ہے سس کر

کے چومے اور ہر رکھے تھے۔۔۔

#### الفضل ماشهدت به الاعداء

### حق وہ ہے جو باطل پرستوں سے بھی اپنا کلمہ پڑھوالے

ای شان وشوکت کے ساتھ جناز وعیدہ گاہ کی طرف جار ہاتھا۔۔۔ پہلے ہے عیدگاہ کے کی معین راستے کا اعلان نہ تھا گردورویہ پھتیں عورتوں سے اور راستے کا اعلان نہ تھا گردورویہ پھتیں عورتوں سے اور راستے مردوں سے بحرے ہوئے کہ امام ابلسنت کا یہ آخری جلوس ہالا وُنظارہ کرلیس۔۔۔بییوں سقہ صاحبان بلاکی تحریک کے کھرے عیدگاہ تک چیز کا وکرتے جارہے تھے۔۔۔انہوں نے بی عیدگاہ میں وضوکا پانی دیا۔۔۔

## نماز هنازه کی ادا نیگی:

عیدگاہ پہنے کرایک تعب خیز واقعہ اور دیکھا کہ عیدگاہ میں چھرسات جنازے پہلے سے رکھے ہیں۔۔۔ دوایک جنازے دیہات کے ہیں باتی شہر کے مختلف حصوں کے ہیں۔۔۔ اور اعلیٰ حعرت کے جنازے کا انظار ہور ہا ہے۔۔۔ اُن لوگوں سے کہا کہ تم نے حسب دستورا پنے اپنی شہر کے مختلف حصوں کے ہیں ۔۔۔ تو اُنہوں نے کہا کہ یہ سب اعلیٰ حعرت قبلہ کے فدائی تھے، اِن کے جنازوں کی اُنازاُن کی نماز جنازہ کے ماتھ ہوگی۔۔۔

وہ بھی بجیب سال تھا کہ اکتھے چے یا سات جنازوں کی نماز ایک ساتھ ہور ہی تھی۔۔۔لوگ صف بستہ نماز اوا کررہے تھے۔۔۔ بعد نماز عیدگاہ بھی نہارت کرائی گئی۔۔۔۔اوروا ہس پر تمام راہ بی لوگوں نے ول کھول کر زیارت کی۔۔۔ظہر عیدگاہ بیں اوا کی گئی۔۔۔ بھرای شان و شوکت کے ساتھ جنازہ واپس ہوا۔۔۔ مسجد کی جانب شال ،محلہ سودا گران میں جوحضرت شنرادہ ءاعظم (مولانا مار رضا مان) کا مکان مبارک ہے بہاں لحد کھودی گئی ۔۔۔ جناب سیدا ظہر علی صاحب نے لحد کھودی ۔۔۔ قربان اس مبارک خطہ وزیس کے جواس بجد دِملت وجبیب جبوب خدا ملی اللہ تعالی علیدہ الم می کی آرام گاہ بنا۔

یمان تمام حاضرین نے نماز عصراوا کی۔۔۔بعد دفن وصایا کی تعمیل ہوئی ، ڈیڑھ مخت مواجبہ شریف میں صلوق رضویہ (درورضوی) کا حلقہ رہا۔۔۔اورائی وقت مزارشریف پر تلاوت ندر کی اور تین دن جائے۔۔۔اور حب وصیت ایک آن کو بھی تلاوت ندر کی اور تین دن جاری رہی ۔۔۔

### بشارات

اعلی معترت کے وصال کے بعد کی احباب آپ کے مقام ومرتبہ کے بارے میں بثارتوں اور مشاہدات سے مشرف ہوئے کہ اجھے خواب مومنین کے لئے بثارت ہیں۔۔۔ان کے بیان سے پہلے ایک ولی کامل کا جائمی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایک منظر ملاحظہ سیجئے

# فرشتوں کیے کاندھوں پر" قطبُ الارشاد "کا جنازہ :

مخدوم الملت محدث اعظم مند، حضرت سيدمح محدث بحصوص عليدار مه بيان كرت بيل كه

'' میں اپنے مکان پر ( کو چرشریف میں) تھا، اور بر بلی کے حالات سے بے خبر تھا۔ میرے حضور شخ المشائخ سید طی حسین اشرقی میان وضو فرمار ہے تھے کہ یکبارگی رونے گئے۔ یہ بات کی کی بچھ میں ندآئی کہ آپ کیوں رور ہے ہیں۔ میں آگے بو معاتو فرمایا کہ: بیٹا می فرشتوں کے کا ندھوں پر'' قطب الارشاد'' کا جنازہ دیکھ کررو پڑا ہوں، چند کھنٹے کے بعد بریلی کا تار ملا ( کرافی صرت کا دمال ہو کیا ہے) تا ہمارے گھر میں کہرام پڑ کیا۔''

( حضرت بریلوی کی شخصیت از مولانا ڈ اکٹر غلام مصطفی مطبوعہ جعیت اشا حت ابلسدے کرا چی ص 19-17)

## همیں احمد رضا کاانتظار ھے:

آپ کے یوم وصال کے دن 25صفر المنظر 1340 ہے وہیت المقدّس میں ایک شامی ہُؤرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فراب میں اپنے
آپ کو در بار رسمالت ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں بایا ہم اسمالہ وکرام علیم الرضوان اور اولیائے عظام در بار میں حافیر مستح ہمیں مجلس میں اسمالہ میں میں اللہ تعالیٰ علیہ نے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ شامی ہؤرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگا ورسمالت میں اللہ تعالی علیہ والہ میں عرض کی ، مُضور! میرے مال باب آب پر قربان ہول کس کا انتظار ہے؟
میں عرض کی ، مُضور! میرے مال باب آب پر قربان ہول کس کا انتظار ہے؟
میں عرض کی ، مُضور! میرے مال باب آب پر قربان ہول کس کا انتظار ہے؟

"جمين احمد ضاكا إنظارب

شای بزرگ نے عرض کی بخفو را احمد مضاکون جیں؟ ارشاد ہوا ، ہندوستان میں بریلی کے باشد سے ہیں۔
بیداری کے بعدوہ شامی یُؤرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولا تا احمد مضارعہ اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے اور جبوہ
بریلی شریف آئے تو آنہیں معلوم ہوا کہ اس عاصق رسول صلی اللہ تعالی طیدوالہ وسلم کا اس روز یعنی 25 صفر المُنظم 1340 ہے کو وصال ہو چکا
ہے جس روز انہوں نے خواب میں سرور کا مکات سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو یہ کہتے سناتھا کہ جمیس احمد رضا کا انتظار ہے۔''

(سواخ امام احدر صامعلوي كمتبه نوريد ضويه كمرص 391)

ياالى جبر مناخواب كرال سيمراغاك دولت بيدا رعثق مصطفى كاساتمد بو ملى الله تعالى عليداله وسلم

### وصال پرملال

## وصال کے بعد سرکارصلی الله تجالیٰ ملیه وآلم وسلم کی بارگاہ میں حاضری:

جناب سيدايوب على ماحب كابيان ك

اعلى معزرت كے وصال كے بعد معزرت مولا ناضيا والدين احمر صاحب مدنى نے اپنا ايك خواب بيان كيا كدون كورس بج كاوقت تھا مس سور با تفا ،خواب مين و يكما كرسيدى اعلى معرت حضور برنو رمركا روع الم ملى الله تعالى عليده الديهم كمواجه به اقدس مين حاضر بين اورصلوة وسلام عرض كررب بيربس اى قدرد كمين يا ياتما كرمعا ميرى آكمكم كئي

اب بار بارخیال کرر ہاتھا کہ خواب تھا مگر دل کی میرحالت کہ متواتر حرم شریف چلنے پر آمادہ کرر ہاتھا۔۔۔ بالآخر بستر ہے اٹھا، وضوکیا۔ اور"باب السلام" يحرم شريف من داخل موا

امھی کچے حصد معجد نبوی کا مطے کیا تھا کہ اپنی آتھ مول سے بیں نے ویکھا کہ واقعی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنداً سی سفید لباس میں مزار پر انوار برحاضر بیں اورجیسا کہ خواب میں دیکھاتھا کے صلوق وسلام پڑھ رہے تھے، آجھوں نے بید یج ماک ربہائے مبارکہ جنش میں تھے آواز شنے بمں نہ آئی۔

غرض میں بیدواقعدد کھے کر بیتا باندقدموی کے لیے آ مے برحا کرنظروں سے غائب ہو گئے،اس کے بعد میں نے حاضری دی اورصلوٰ ہ وسلام عرض کر کے واپس ہوا۔ جب اس جگر آیا جہاں سے انہیں دیکھا تھا تو ایک سرتبہ آپ کو پھرو ہیں موجود پایا بخضر یہ کہ تین سرتبہ ایہا ہی ہوا۔ (حيات اللي معزت ازمولا ناظفرالدين بهاري مطبوعه مكتهنويدلا بورس 973)

# سفید صاف لباس زیب بدن فرمانے تشریف رکھتے ھیں:

مولانا ظغرالدین بہاری صاحب بوقت وصال اعلی حضرت پٹندیس تنے ،ان کوہمی اعلیٰ حضرت کے وصال کے بارے میں تار بھیجا ميا تعاليكن بياس كومفكوك بجعة رب تحرير فرمات بي \_\_\_

عشاء کے وقت تک بچوخرند کی مشب کوای پریشانی میں سومیا ،اعلی حضرت قبلہ کی زیارت سے مشرف ہوا کہ مجدیں نبایت ہی سفید صاف شفاف لباس زیب بدن فرمائے تشریف رکھتے ہیں ، جاروں طرف لوگ اور حاضرین بدستورمسکے مسائل یو جھ رہے ہیں لیکن میں بالكل خاموش اعلى حعرت كوجيرت كى نكاه سيرد كمير بابول كه خوداعلى حعرت ميرى طرف متوجه بوئ اور فرمايا كه: مولانا! آب اس قدر حرت میں کیوں ہیں؟ میں نے عرض کیا ''حضور! مولانا (مارر منا)صاحب کا تارمیرے پاس پہنچا کداعلی حضرت کا وصال ہوگیا اور میں آب كوزنده و كيدر بابول اس برمسكرا كرفر مايا: تو آب نے اس تار بريقين كرليا؟ ميں نے كہا مجھے يفين تونبيس بوااى ليے ميں نے تار وے دیا کہ کیا آپ نے کوئی تارمبرے نام بھیجا ہے لیکن اس کا جواب نہ پہنچا تو مجھے پریشانی ہوئی اور اس پریشانی میں حضور کود کیھنے خود جلا آ<u>ما</u> ہوں۔

الحددللة!حضوركود كي كرالي مسرت موئى كدبيان سے بابر ہے اوراس ليے من مبوت موكرا پكود كيد بامول كراييا تاركون ديا ميا۔ ای حالت میں آ نکھ کا گئ تو مجھے یقین ہو گیا کہ تاریج ہے۔

اس کئے کہ حضور نے اگر چہ برابر سفید بی کپڑے پہنا کرتے تھے مگراس جوڑے کی سفیدی اور چیک دوسرے تم کی تعی ،رہازندود یکنا توبیاس کامصداق ہے۔۔۔

ان الاحباء احيا ، وان ماتو ا وانعا النقل من دار الى دار الله كے مجتِ مرنے كے بعد بھى زنده رہتے ہيں وہ تو صرف ايك كھرے دوسرے كھر نتقل ہوجاتے ہيں صبح کے وقت دوسرا تاریجی پر پلی شریف ہے آگیا کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کی خبرسے ہے اُسی وقت ''مدرسہ اسلامیٹس البیدی''میں اس كى شېرت بوگلى ـ

بعدازال مولا ناظفرالدین بہاری صاحب نے پٹندسے بیتعزیت نامہ کھا۔

# أن كا هرگز انتقال نمين هوا :

بكفور حفرت والا درجت ، زيب سجاده ، عليه ، عاليه ، قادريه ، بركاتيه ، رضوبيه وامت في منكم

السلام عليكم ورحمة النّدو بركاية:

حضورِ والا كاتار 26 صفررو زشنبه كو مجھے ملا بمر مجھے بالكل يغين نہيں ہوا بسمجما كه جس طرح لوگوں نے حضور كي طرف ہ جعلی خط بنا کراخبار میں چھپوا دیا،کسی نے براوشرارت میرے پاس اس مضمون کا تاریجیج دیا ہے۔ای لیے دریافت وحال کے لیے میں نے تاردیا۔اس کاجواب مجھے نبیں ملاتھا کہ شب میں اعلی صفرت کی زیارت سے مشرف ہواجس سے یقین ہو گیا کہ خرمی ہے بھر 27 مغردوز يشنبه وحضور كادوسرا تارملا ،جس في اس خواب كي تقيد يق كردي .

اخباروں میں بھی پیہم وصال کی خبریں چھپ رہی ہیں بھرمیرادل اِس کو ماننے کے لیے تیارنہیں اور میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں كه جس نے آپ اور مصطفیٰ میاں جیسا بہترین یا د گار ہینکٹر وں لائق و فاصل شاگر داور پانچ چیمو کے قریب بہترین تصنیفات چیوڑیں اس نا ہر ً زانقال نہیں ہوا،لوگ لا کھاس کے مرنے کی خبریں شائع کیا کریں مگروہ ہر گرنہیں مرا۔

نوشيروال نمروكهام كلوكر اشت!

ونغم من قال يه

توزنده بوالله! توزنده بوالله! مرى چيم عالم سے جيپ جانے والے دعاہے کہ مولی تعالی حضور کا سامیہ ہم غلاموں کے سروں پرتا دیرقائم رکھ اور رشد و ہدایت کاباڑا جس طرح اس در سے بنتا تھا ہمیشہ بنتا ہے اور ہم جیسے بھکاری ہمیشدا پی جمولیاں مجرتے رہیں۔ آمین قم آمین۔

فقيررضوى محرظفرالدين قادرى غفرله

(حيات اعلى حضرت ازمولا ناظفر الدين بهارى مطبوعه كمتبه نبويدلا مورص 1050-1048)

# محافل ايصال ثواب

#### <u>ئل خوانی:</u>

نصرف مجد '' بی بی جی ' بریلی میں قل خوانی کاختم شریف ہوا بلکہ ہندوستان میں جگہ جگہ سوئم کیا گیا۔۔۔ اجمیر شریف میں خواجہ خریب نواز کے آستانہ پر '' خادم آستانہ ' سید حسین صاحب مرحوم نے جوسوئم کیا وہ بہت بڑے پیانے پر ہوا۔۔۔ اس میں ختم قرآن پاک بہت ہوگئے۔۔ کلکتہ، رنگون سے بھی سوئم کی اطلاعات آ کیں ۔۔۔ جبلیو رمیں مولا ناشاہ عبدالسلام جبلیوری کو جب وصال کی خبر کی تو آپ نے ایکے بی دن اپنی مسجد میں وسیع بیانے پر ایصال او اب کی مفل کا انعقاد کیا۔

مولانابر ہان الحق جبلیوری تحریر فرماتے ہیں ---

میج سنچر (ہنے) کو مبحد میں فاتحہ کا انظام تھا، جب مجھے وضال کی اطلاع ملی شدت غم سے مجھ پر غفلت طاری ہوگئی، کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا، میں فاتحہ میں شریک ہوا اور وہاں حضرت کا تعزیت نامہ (جواعلی حضرت نے مولا نابرہان الحق کی بچوں کے وصال پر تھا تھا) اور علالت کا والا نامہ پڑھ کر سنایا، ہر مخض کے آنسو جاری تھے اور میں شدت گریہ کے سبب بہت ہی سنجل سنجل کر والا ناموں کے کلمات طیبات کو پڑھ سکا۔ (یدو ایسال ثواب کی مخل ہے جوآپ کی تدفین ہے بھی پہلے منعقد ہوئی)

(اكرام امام احدر ضااز بر مان الحق جبليوري مطبوعه اداره مسعوديد كراجي ص 118)

### <u>"جامعه ازهر" مصر میں ایصال ثواب کی محفل:</u>

"فرامدازیم" معری (تعزیق) رپورٹ جوانگریزی اخباروں میں چھیی، اس سے بڑی جیرت ہوئی اس واسطے کہ یہاں سے کوئی اطلاع نددی می تھی۔۔۔ مکم معظمہ اور مدینہ منورہ سے بھی ایصال تو اب کی اطلاعات ملیں۔۔۔ مدینہ ومنورہ میں مولا تا ضیاء الدین مدنی صاحب اوروہاں کے دیگر علائے کرام نے مواجبہ اقدس میں بیٹے کر ایصال تو اب کیا۔ بیاسی ذاتی عشق کا اثر تھا جواعلی معزت کومر کا رووجہال ملی اللہ تعالی طید دالہ دملم کی ذات کریمہ سے تھا۔

## فتم چهلم اور "حجة الاسلام "كي جانشيني:

حسب دستور خاندان قادر بیرس جہلم میں رسم سجادگی مل میں آئی جس میں ہندوستان کے اکثر علاء ومشائخ نے شرکت کی ---

حسب الحكم اعلى حضرت تله حضرت ججة الاسلام كوخرقه وخلافت ببهنايا كيا \_\_\_ جبلم مي علائ كرام في تقريري كيس--وه يادتونه ر ہیں مگرمولانا سیدسیلمان اشرف صاحب پروفیسر دینیات علی گڑھ یو نیورٹی کی ایک بات اب تک یاد ہے جس پرلوگ بہت روئے تھ۔۔۔اُنہوں نے اثنائے تقریر میں جب کہ قبر انور کے پاس کھڑے تقریر کرد ہے تھے فرمایا: کہ یارو! آپ لوگوں نے جھے بریلی آتے جاتے بہت دیکھا ہے گراب نہ دیکھو گے۔۔۔ کیوں کہ اب میں وہ کیفیت نہیں پاتا ہوں، میں علی گڑھ کالج میں ہوں جہاں عربی کا بھی بہت بڑا کتب خانہ موجود ہے، اگر ہم کس تحقیق کے در بے ہول تو بکثرت کتابیں و مکھ سکتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں مگر ہمیں پوری تسکین جمی ہوتی تھی جب کداس بندہ ءخدا ( قبرانور کی طرف اشارہ کرے ) کی زبان ہے ن لیتے تھے۔۔۔نواب بتاؤیم کیوں آنے ملکے اس پر مجمع میں لوگوں کی چینیں نکل حسیں \_\_\_

# اخباری تاثرات :

اعلی حضرت کے وصال پر نیصرف ہندوستان بلکہ حرمین طبیعین مصر، شام اور بیروت کے اخباروں میں بھی اس حادثہ وارتحال کی خبریں شائع ہوئیں، یہال صرف چندا یک اقتباسات پیش کے جاتے ہیں۔۔۔

# اخبار" **دبدبه** ۽ سکندري" رام پور:

إس حادثه كولكهة موسي قلم تقرا تا اور كليجه منه كوآتا ب كدنه مرف بريلي بلكه تمام مندوستان كايك زبردست عالم ببدل اعلى حعرت مجدد مائة حاضره بمؤيد ملب طابره بمولانا بمفتى ، حاجى ، قارى ، شاء احمد ضاخان صاحب قبله قادرى بركاتى ف 25 مغر 1340 همطابق 28 أكتوبر 1921 ء يوم جمعه كوك ببيج انتقال فرمايا\_\_\_

مرحوم ایک عرصہ سے علیل و کمزور رہتے آتے تھے، بیافسوسناک خبرشہر میں برقی روی طرح پیل می اور جس نے سنااس پر کووالم اوٹ پڑا اور جو در جو ق مسلمان آستانہ ورضویہ پرجمع ہونے گئے۔۔۔اس روزمسلمانوں میں ایک سنائے کا عالم تھا۔۔۔ 26 مغرکو دن کے 4 بج معجد رضوی کے پہلو میں مطبع والا جومکان تھا اس میں دفن کیے مئے ۔۔۔ نماز جناز وخلائق کے الله دهام کے باعث عيدگا و ك وسيع میدان میں شاندار طریقہ سے پر حی کی اور اس طرح یہ غیر معمولی ستی ہیشہ کے لیے ہم سے پردوفر ماگی۔

اس حادث پرمسلمان بہت روئیں مے کیونکہاعلی معزت کی ذات والاصفات دین کے لیے سپرتھی اورمعاندین اہلسدے کےاس صادق جانباز، عاشق رسول کے سامنے چراغ کل تھے۔ ونیائے سنیت کے اس بڑے حادثہ میں ہمیں ان کے معاجز اوگان سعید جناب مولانا مولوی مفتی حاجی شاه حامد رضاخان اور جناب مولا نامولوی مفتی شاه مصطفی رضاخان اور مساجیز ادیوں اور دیگر اعز ہ سے غیر معمولی ہدر دی بمنصل ہم آئندہ شارے میں تکھیں مے۔

(حيات اعلى معزت ازمولا ناظفر الدين بهاري مطبوع كمتبد تبويدلا مورى 1027-1026)

### روزنامه" اخبار" بريلی :

ندكونى رباندكونى رب كا فقط ايك نام كونى رب كا

سے ہے اِس عالم نایا ئيدار ميں بجر ذات باري تعالى باق سب فائى اور ---

كُلُّ نَفسٍ ثَاثِقَةُ المَوت

کے مصداق ہیں ۔سب ہی کو ذا نقہ وموت چکھنا پڑے گا ، گربعض انسانی ہتیاں ایس داعی ء اجل کو لبیک کہتی ہیں جن ہے پس اً ندگان کی چشم برنم اور دل ہمیشہ متاسف رہا کرتا ہے اور رہ رہ کرعدم کوسد ھارنے والے کی یاد آیا کرتی ہے۔

بریلی میں بھی ایک نہایت المناک حادثہ گزرا ہے جس نے بھی اِس حادثہءروح فرسا کوسنا اس پر کو وِ الم ثوث پڑا ہے۔ آہ وہ حادثہ ء ا جا تگزا کیا ہے؟ یہ لکھتے ہوئے قلم تحراتا ہے، تا ہم نہایت مختصر پیرایہ میں بیتاً سف انگیز خبر شائع کی جاتی ہے کہ بریلی کے مشہور زبر دست عالم، فاضل، مجددِماً قو حاضرہ، عالی جناب مولانا الشاہ امام احمد صناخان نے کل بروز جمعہ بوقت سے پہرایک طویل علالت شدیدہ کے بعد وفات يا كى۔

### إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

آج تجہیز و تنفین عمل میں آنے کے بعداعلی معترت مرحوم مغفور بعداز فراغت نماز سودا کری محلّم تصل مبحدا یک مقام پرونن کیے گئے۔ و بن دهوم أن كى ہے ماها واللہ

آلًا إِنَّ أُولِهَاءُ اللَّهِ لَا يَعُونُونَ

بركزنميردآ نكهدلش زنده شدبعش ثبت ست برجر بده ء عالم دوام ما

#### اغبار" دبدبه ء سکندری" رام پور:

( بحددن بعدى اشاعت من اخبار لكمتاب) بعددفن وصاياك تغيل بهوكى ، دُيرُه كمنشه مواجهه شريف مين "صلوة ورضوي" كاحلقه ربا ، پهرتين شباندروزعل الاتعمال بلاانقطاع بمواجبه شريف مس تلاوت قرآن مجيد جاري ربى \_

اب تک حضور کے شیدائی و سیچ فدائی دیاروامصارے برابر هذر حال کر کے آستانہ ، عالیہ پر حاضر ہوکر مزارے بزے شوق و ذوق · سےاستفاضہ وخیرات و برکات کرڈے ہیں۔

ہر پنجشنبہ کومواجیہ شریف میں مجلس میلا دشریف منعقد ہوتی ہے اور بارگا و رضویہ پر ہر پنجشنبہ کو چا درنذ رلاتے ہیں اور جا ورشریف کے م ساتھ نعت خوانی ونعر ہائے" اللہ اکبر" و" یارسول اللہ" کی گونج اور بجوم عاشقان ہوتا ہے۔

(حيات اعلى معرت ازمولا باظفرالدين بهاري مطبوعه مكتب ويدلا مورص 1041)

# سیّد احمد سعید شاه صاحب کاظمی اور اعلی حضرت

"حيات غزالى وزمال"من عرك

حضرت الم مسیدا حمد سعید شاہ صاحب کالمی رحمة القد تعالی عید نے اپنے پیرومر شد حضرت علامہ سید محمد شام کالمی محدث امروہوی رحمة الله تعالی علیہ کے عرب مبارک منعقدہ 4 شوال 1405 ہے ہے موقع پراپنے اختیامی خطاب میں اپنے مریدوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

# اعلیٰ حضرت کا مسلک میرا مسلک ھے:

''بنیادی وصیت سے کہائے ندہب پر قائم رہو،تو ہیں آپ کو بتا دول کہ امام اہلسنت ،مجد دِ دین وملت ،الثاہ امام احمد رضا فاضل بر ملح کی کامسلک میرامسلک ہے،میرے تمام مریدین اِس مسلک پر قائم رہیں جواعلی صنرت کے مسلک ہے ایک قدم بھی باہرر کے گاوہ میرامریز بیس ، ہاں وہ میرامریز بیس ، ہاں وہ میرامریز بیس ۔

مفتى غلام مرورقادرى افي كتاب الثاه احمد رضا "صفحه 62 تا64 مطبوعدلا مور 1976 ومن كليت بين كه:

ایک مرتبہ میں ملتان میں حضرت قبلہ کاظمی رحة الله تعالی علیہ کی خدمت میں بیٹا ہوا تھا اور اس دوران واڑھی کی حدِشرع ایک مشت کے واجب ہونے ہے متعلق اعلیٰ حضرت ہریلوی کے فتوے کا ذکر آیا کہ'' جوفنی واڑھی ایک مشت ہے کم کروا تا ہے وہ فاس معلن ہا وراس کے پیچے نماز کر وہ تحریک کی واجب الاعادہ ہے'' اوراعلیٰ حضرت کے اس فتوے پر فقیر نے ''اوراملوم'' کے بعض اس تذہ کی تنقید کا ذکر کیا ، سیدی وسندی قبلہ کاظمی صاحب اُس وقت لیٹے ہوئے تھے ، یہ سنتے ہی اٹھ بیٹھے اوراعلیٰ حضرت کے فتوے پر تنقید کرنے والے صاحب پر نارائمگی کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا کہ:

اعلی حضرت کے فتوی پر تنقید ہم سے برادشت نہیں ہوگی ، یہ مدرسداعلی حضرت کے نظریات و حقہ کا علمبردار ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اعلی حضرت ہیں،سب کچھ اُنہیں کا صدقہ ہے،ہم اُنہیں کے ریزہ خوار ہیں،ہم اُنہیں کے نام لیوا ہیں۔ جو مخص اعلی حضرت کے نظریات و تحقیقات شریفہ سے متفق نہیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ،ہمارے مدرسے میں ایسے مض کی کوئی مخبائش نہیں۔

(حياسته غزال وزمال از حافظ امانت على معيدى مطبوعه مكتبه مبريه كالخميه ملتان ص 158)

بارہواں باب

خلفاءوخدام

فلفائع ياك ومند - - خلفائ عرب - - - خدام - - - ملانده - - -

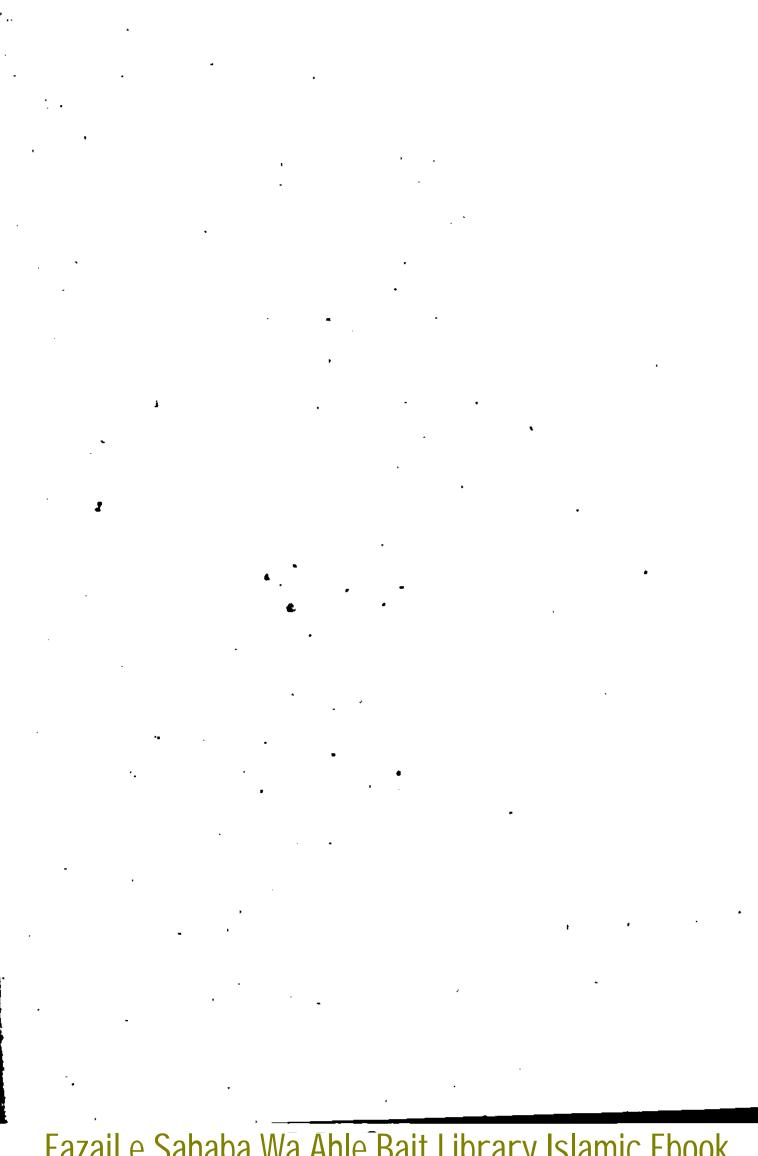

### خلفائے اعلیٰ حضرت

املی صغرت رمنی الله نعال مند کے خلفا و کی میچے تعدا د کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا لیکن قرین قیاس به تعدا دسوسے او پر تجاوز کرتی ہے۔ املی صغرت کے خلفا و ند مرف برصغیر پاک و ہند ہے تعلق رکھتے ہیں بلکہ عرب وافریقہ کے بلاد میں بھی ایک کثیر تعدا دپائی جاتی ہے۔ اس تذکرہ میں عرب وافریقہ کے 28 خلفا و کا تذکرہ و بیش کیا جار ہا ہے اور پاک و ہند ہے تعلق رکھنے والے 52 خلفا و کا تذکرہ شامل کیا گیا ہے۔ (نوٹ بیمنمون ' تزکرہ و خلفائے اعلیٰ صغرت' ازمولا تا محمد صادق قصوری و پروفیسر مجید اللہ تا وری صاحبان سے ماخوذ ہے۔)

### خلفائے پاک وهند

## حضرت حجة الاسلام مهلانا معمد عامد رضا خان

آپ اعلی معرت رضی الله تعالی مذکے بڑے ما جزادے تھے 1292 ھر ملی شریف میں پیدا ہوئے آپ کا تاریخی نام' محمہ'' ہے۔ عروفا''اور' ججۃ الاسلام''اور''امام کلاولیا'' کے القاب سے مشہور ہیں۔

والد ماجدے درسیات کی بھیل کی ،19 برس کی عمر میں فارغ انتھیل ہوئے ۔عربی زبان وادب پر برواعبور حاصل تھا۔ برس ہابرس '' درالعلوم مظراسلام' بریلی میں درسِ حدیث وقعیر دیا ،آپ کا درسِ بینیاوی ،شرح عقا ندشنی اورشرح چھمینی بہت مشہور تھا۔

حضرت مخدوم شاہ ابوامحسین احمد نوری مار ہروی رحمة اللہ تعالی علیہ ہے بیعت وخلافت تھی۔ والدِ گرامی نے بھی جمیع سلاسل کی خلافت و اجازت عطافر مائی علم وضل میں اینے والدِ ما جدک آئینہ تھے۔اس حقیقت کواعلیٰ حضرت نے یوں بیان فر مایا۔

أنامِن حامدٌ وحاررضامني كے جلوؤں سے

بحد للدرضا حامدين اورحامد رضاتم مو

پاک وہند میں آپ کے مریدین لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ آپ کے خلفاء و تلانہ ہ کی بھی ایک بڑی جماعت تھی۔ آپ کے تفصیل حالات ہم باب اوّل میں ذکر کرآئے ہیں۔

### مفتىء اعظم هند مولانا محمد مصطفى رضا خان :

آپاعلی حضرت رضی الله تعالی مند کے چھوٹے صاحبز اوے تھے۔ 22 ذی الحجہ 1310 ھے بروز جمعہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ سیدنا شاہ ابوائھ بین احمدنوری رضی اللہ تعالی مند جب بریلی تشریف لائے تو آپ چھاہ کے تھے۔انہوں نے آپ کو کود میں لے کراپی انکشتِ شہادت آپ کے مند میں ڈائی اور نہ صرف سلسلے میں داخل فر مایا بلکہ تمام سلاسل میں اجازت وخلافت سے مجی نوازا۔

آپ نے اکثرعلوم اپنے بڑے بھائی صاحب سے حاصل کئے۔'' جامع رضوبہ مظہراسلام'' بریلی شریف میں ساٹھ ستر سال تک در ب حدیث فرماتے رہے۔ پاک وہند کی تمام جامعات اور مدارس میں آپ کے تلانہ ویاان کے تلانہ و درس و قدریس میں مشغول ہیں۔ یہ ایک

إيامدقد وجاريب جوقيامت تك جارى ركا

۔ اپنوالبہ ماجد سے بھی اجازت وخلافت بھی ، لا کھول مسلمان آپ کے مرید ہوئے جن میں زیادہ تعدادعلیا ء کی ہے، بکثرت علماء کوآپ نے اجازت وخلافت بھی عطافر مائی۔

ا فناء نولی میں آپکوید طولی حاصل تھا اور "مغتی واعظم ہند" کے پیارے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔1402 ھیں وصال ہوا۔ آپ کے تفصیلی حالات باب اوّل میں ملاحظہ سیجئے۔

# صدرُ الشريعه مولانا محمد امجد على اعظمى :

مىدىرشرىبت،بدىطرىقت مولاناشاه محمامچەملى اعظى بن علىم جمال للذين 1296 ھ<sup>دد</sup> تصبه محوى منطع داعظىم كرھ ميں پيدا ہوئے۔ ابتدائی كتب جدِ امجدے پڑھيس پحرمولانا ہدايت الله خان صاحب را بيورى اور مولانا شاہ ومى احمد صاحب محدث سورتى ہے تكميل لموم فرمائی۔

سلسلہ، عالیہ قادریہ میں اعلی صغرت رضی اللہ تعالی مذکے دسع حق پرست پر بیعت ہوئے اور جلد ہی خلافت سے نواز دے گئے \_ تقریباً 18 برس شیخ کامل کے فیوض و بر کات یائے اور کمال عروج کو پہنچے \_

اعلی حضرت ان پرحد درجه اعماد فرمایا کرتے تھے۔ایک مرتبه ارشاد فرمایا'' آپ کے پہال موجود دین میں تکھیجس کا نام ہوہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پائے گا اس کی وجہ بھی ہے کہ وہ اِستفتاء سایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں طبعیت اظا ذہب، طرز سے واقفیت ہوچلی ہے'۔

بریلی شریف میں آپ کی مصروفیات جیرت انگیز صدتک بردمی ہوئی تھیں۔ بعض حضرات کہا کرتے تھے مولا ناام وعلی صاحب تو کام کی مشین بین سال حضرت رضی اللہ تعالی معرف تاریخی ترجمہ وقر آن "کنز الایمان" آپ کی مسامی و جیلہ سے شروع ہوا اور پایہ و محیل کو پہنچا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی صدرت آپو معدم الشریعہ" کالقب عطافر مایا تھا۔

''بہارشریعت'' آپ کی کمالِ فقاہت کی گواہ ہے۔آپ کا وصال جج پر جاتے ہوئے جمینی میں 2 ذی القعد و 1367 ھ بمطابق 6 تتمبر 1948 کوہوااوراینے وطن میں ڈن کئے گئے۔

# صدرُ الافاضل مولانا محمد نعيم الدين مراد آبادي

آپ کی پیدائش 21 صفر 1300 مے 'مرادآباد' بولی میں ہوئی۔حضرت وشاہ محرکل علیدار مدسے تعلیم حاصل کی اور انہی سے سلسلہ، قادر بیمیں بیت ہوئے۔

آپ علوم عقلید ونقلید کے ماہر بالخصوص علم حدیث وعلم توقیت وتغییر میں پد طولی رکھتے تھے۔آپ کی علیت کا انداز واس بات ہے ہوتا

\_\_\_\_\_\_ باللى معرت رضى الله تعالى مندف ابنى كماب" الطارى الدّ ارى "كامسوده آپ كود كھايا اور جب آپ نے بعض تر ميمات كى سفارش كى تو قول كر لى تئيں -

آپ نے 20 سال کی عربی علم غیب کے موضوع پر'الکامی المثلیاء' تعنیف فرمائی۔اعلی معزت کے ترجمہ وقرآن' کنزالا بمان' پرآپ نے''فزائن العرفان' کے نام سے حاشیہ لکھا جواٹی مثال آپ ہے۔

۔ اعلی حعرت نے انہیں اپی خلافت واجازت ہے بھی نوازا۔ آپ اعلیٰ حعرت کے راز دار ور مرشناس تھے ، آپ نے اُن کے مشن کو بڑی کامیا بی کے ساتھ آھے بڑھایا اور مسلمانان ہندکی سیاس و نہ بھی امور میں راہنمائی فرمائی۔

شدمی کی تحریک مدافعت میں آپ نے کار ہائے نمایاں انجام دیے اور اس فتنہ وار تداد کا ڈٹ کرمقابلہ کیا ، بالآخراس فتنہ کا خاتمہ ہو میا۔1946 ہیں صدر الا فاضل ہی کی کوشش سے بنارس میں" آل اٹٹریاسی کا نفرنس" کے چارروز و تاریخی اجلاس ہوئے۔ آپ19 ذی الحجہ 22 اکتوبر 1948 کومراد آباد میں وصال فرما گئے۔ مزارِ مبارک " جامعہ نعیمیہ" مراد آباد کے احاطہ میں ہے۔

### ملک العلماء مولانا ظفر الد ین بھاری :

آپ کی پیدائش 14 محرم الحرام 1303 ہے مستقلیم آباد پٹند میں ہوئی۔ابندائی کتب والدِ ماجد سے پڑھیں،'' مدرسہ حنفیہ'' پٹند میں مولا نا شاہ وصی احمد صاحب محد شیسورتی ہے استفادہ کیا، بعدازاں پلی بھیت میں حاضر ہوکر محد شیسورتی ہے بی درسِ حدیث لیا۔
پھر بریلی شریف حاضر ہوکراعلی حضرت سے شرف تلمذ حاصل کیا اور بخاری شریف ، اقلیدس ، تشریخ الافلاک اورشرح چشمینی پڑھی۔اس کے علاوہ کم توقیت بلم جغر و تکمیر بھی حاصل کیا اور شعبان 1325 ھیں فارغ انتصیل ہوئے۔

تدریی خدمات کی ابتدا و مدرسه مطر اسلام ، بریلی ہے کی ، 1322 ہے کواعلی حضرت کے حلقہ و بیعت میں واخل ہوئے ، کمیل علوم کے بعد تمام سلاسل طریقت میں خلافت کا تاج سر پر رکھا گیا اور ' ملک العلما و' کا خطاب پایا۔

آپانل حفرت کے اجل خلیفہ اور اجل تلا ندہ میں سے تھے۔ ہندوستان مجرکے نظام الاوقات بنام ''مؤون الاوقات' آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ آپ کثیرُ اتصانیف بزرگ تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعدادستر سے زائد بتائی جاتی ہے، آپ کے عظیم علمی کارناموں میں سے ایک کارنامہ '' حیات والل حضرت'' کی تصنیف ہے۔ ہماری اس کتاب کا ماخذ زیادہ تر آپ کی کتاب رہی ہے۔

آپکاوسال 19 جمادی الاخری بمطابق 1382 ه بمطابق 18 نومبر 1968 کو بواراعلی معفرت آپ کو و فاضل بہار' تکھاکرتے تصاور یجی لقب' فاضل بہار'' آپ کی تاریخ رصلت ہے۔

#### <u>سید احمد اشرف کههوچهوی :</u>

آپ كوالد ماجدكانام سيد على حسين اشرفى كچوچوى ب\_آپكى ولادت14 شوال المكزم 1286 هروزجمعة السارك بوئى-

ابتدائی تعلیم کھوچے شریف سے حاصل کرنے کے بعد مفتی لطف اللہ علی گڑھی سے درسیات کی تحمیل کی خواب میں حضور مرور کا کتات ملی اللہ تعالی حلی ہے اس کے بعد کی سے بھی دستار بندی نہ کراو کی۔اپنے والد ماجد سے ملی اللہ تعالی صغرت سے بھی خلافت واجازت حاصل تھی ،آپ کا وعظ بہت پراٹر ہوتا تھا،آپ کا حلقہ ء ارادت بہت وسیع تھا بیعت سے یا سے بھی خلافت واجازت ماصل تھی ،آپ کا وعظ بہت پراٹر ہوتا تھا،آپ کا حلقہ ء ارادت بہت وسیع تھا 1343 ھے برطابق 1924 طاعون کے سبب آپ کا وصال ہوا۔

# <u>سید معمد معدث کهمو چموی :</u>

آپ کی ولادت 15 ذی القعدہ 1311 ھے کو موضع '' جاکس' صلع '' رائے پور' میں ہوئی۔ آپ کی تربیت آپ کے نانا جان حضرت شخ المشائخ سید علی حسین اشرفی کچوچھوی نے کی۔ پچھ مرمہ ولا ناعبد الباری فرجی گی سے علوم عربید کی تعمیل کی۔وہسید ہونے کی وجہسے آپ کو بہت احر ام کیا کرتے تھے۔

اپنے نانا جان کے علم پر اپنے مامول مولا تا شاہ احمد اشرف کچوچھوی رحمۃ اللہ تعانی علیہ سے بیعت کی اور خلق خدا کی روحانی تربیت فرمانے گئے۔ آپ نے اعلی معترت رضی اللہ تعالی حدہ ہے بھی شرف تمذ حاصل کیا۔ اعلی معترت بھی آپ کوسید ہونے کی وجہ سے بہت محتر م جانتے تھے یہاں تک کہ شاگر د ہونے کے باوجود اِن کے ہاتھ چوم لیتے۔

اعلی معفرت دمنی الله تعالی صنب نے ان کوا جازت وخلافت ہے بھی نوازا تھا، آپ بیک وقت عالم، فاضل ،ادیب ،خطیب ،صوفی ،شاعر، پیر طریقت ومحدث ہے۔تمام سال تبلینی دوروں پرصرف کرتے ، پانچ بزار غیر مسلمونا نے آپ کے دست چق پرست پراسلام تبول کیااور کئی لا کھ مسلمان شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ آپ کالقب''محدث اصطلم ہیں''تھا۔

آپ كاوصال 16 رجب المرجب 1381 مد بمطابق 25 دىمبر 1961 م بروز بغته كلمنوس بوااور كچو چوشريف مي ون كئے مئے۔

# مولانا شاه عبد العليم صديقى ميرثمى :

آپ کی پیدائش 15 رمضان المبارک 1310 مد برطابق 3 اپریل 1892 "عقد مشاعل " میرتی می نامور عالم دین مولانا شاه عبدالکیم جوش صدیقی کے بال ہوئی۔ آپ کاسلسلہ ونسب فلیفہ واول امیر المونین حضرت ابو بکر صدیق رضی الله قالی مندے جاملا ہے۔ آپ بیجین بی سے مختی اور ذبین تھے، والمد ماجدے عربی، اردواور فاری کتب پڑھے کے بعد" مدرم بیقو میہ "میرٹھے ہے 16 سال کی عمر میں درسِ نظامی کی جنیل کی اور اول پوزیشن حاصل کی۔ اسلام کا پیغام فیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے آپ نے علوم جدیدہ بالضوص انگریزی علوم کی تصیل کی اور وی تھی کی اور وی ترقیل کا لی ہے ہے اسلام کا پیغام فیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے آپ نے علوم جدیدہ بالضوص انگریزی علوم کی تصیل کی اور وی ترقیل کا لی ہے ۔ اسلام کا وی تاری حیثیت میں حاصل کی۔

سلسلہ وعالیہ قادر یہ میں اعلیٰ معرت رضی اللہ تعالی مندے بیعت ہوئے اور خرقہ وخلافت حاصل کیا۔اعلیٰ معرت نے آپ کو دعلیم الرضا" کے پیارے لقب سے بھی مشرف فر مایا۔ اعلیٰ معرمت ہی کے ارشاد سے اپنے فجی خرچہ پر مبلیخ اسلام کیلئے وقف ہو گئے۔ آپ ایک جادو بیان اور شعلہ نوامقرر نے ،اردو ، حربی ، فاری اور اجھریزی زبان میں بڑی روانی کے ساتھ تقریر فرماتے تبلیخ اسلام کے لیے بوری دنیا کے دورے فرمائے ، بالخصوص بورپ اور افریقہ میں ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے تقریباً 35 سال امریکہ، افریقہ ،افکلینڈ ،ایڈ وخیٹا و ،سنگا بور ، چین ، جایان ،کینیڈ ا ،فرانس ،اورفلیائن وغیر و ممالک میں تبلیخ واشا عت واسلام میں گزارے۔

ان مما لک کے گوشے میں مساجد ، مکتبے ، کتب فانے ، بہتال ، یتم فانے اور تبلیفی مراکز قائم کئے۔ آپ نے ملایا ، سنگا پور میں ایک عربی یونیورٹی کی بنیا دہمی ڈالی۔ آپ کی تبلیفی سرگرمیوں سے 45000 سے زائد غیر مسلم مشرف بااسلام ہوئے۔ جن میں جنوبی افریقتہ کے ایک گورز ، روس کے ایک سائنسدان ، بورینوکی ایک شنرادی اور کینیڈاکی خاتون اول کے نام قابل ذکر ہیں۔

تحریک پاکستان میں آپ نے نمایاں کردارادا کیا، قیام پاکستان کے بعد قائدِ اعظم محمد علی جناح نے آپ کواسلامی مما لک میں پاکستان کا نمائندہ بنا کر بھیجا۔

ا بی زندگی مسلسل دین فق کی سربلندی بی بسر کرنے کے بعد 23 فی الحجہ 1374 مدیمطابق 22 اگست 1954 وکو دیند منورہ بی بی مجبوب حقیق سے جالے۔ اُس وقت تمام عالم اسلام سے آئے ہوئے تجائ دیند منورہ بیں جمع تھے، اس طرح آپ کی نماز جنازہ اور ترفین میں دُنیا کے ہر کوشے سے آئے ہوئے مسلمانوں نے شرکت کی۔ آپ کو '' جنت البتی '' میں معزب سیدہ عائشہ صدیقہ رض اللہ تعالی عنها کے قدموں میں جگر لی۔

## قطب مدينه مولانا ضياء الدين اهمد مدنى :

آپ کی ولا دت 1297 مضلع سیالکوٹ کے ایک گاؤں" کلاس والا" میں ہوئی۔ آپ کے والد کے نام عبدالعظیم اور داوا کا نام شخ قطب الدین قادری تھا۔ آپ کانسبی سلسلہ خلیفہ واول معزرت سیدُ ٹا ابو بمرصد بی رض اللہ تعالی مندے جاملتا ہے۔

ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی مجرلا ہورتشریف لے گئے یہاں'' بیٹم شابی مسجد'' میں حضرت مولانا غلام قادر بھیروی سے ڈیڑھ مال کتابیں پڑھیں، مجرعلم کی بیاس بجعانے کے لیے حضرت مولانا شاہ وسی احمد صاحب محدث سورتی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دیگر علام وفنون کے ساتھ ساتھ دورہ وحد بیٹ شریف کی بحیل کی اوراعلی حضرت کے دست مبارک سے سند فراخت حاصل کی۔

· 1315 هه بمطابق 1897 و بي سلسله و عاليه قاوريه بي اعلى حضرت رض الله تعالى عندسته بيعت بوسطُ اور أسى وقت اجازت

وخلانت سے بھی نوازے گئے۔ آپ کی عمر شریف اُس وقت مرف 18 برس تھی۔ حضرت مولانا شاہ ومی احمد ماحب محدث مورتی نے بھی

1318 هين آپ ني بغداد شريف كاقعد كياجهال آپ نوبرى تك رجاور كي بزركول سے نيف ياب موت رہے۔ 1327 هين آپ بغداد شريف عدينه منوره پنچ، أس وقت و إل ترك حكومت اسلطنت و اين ايم مل \_ آپ نے لگ ممك ستر برس سے زیادہ دیند منورہ میں قیام کیا۔ ہروہ عالم جو لدیند منورہ پنچاوہ آپ سے ضرور شرف طاقات حاصل کرتا اور آپ کی روز اند کی محفلِ میلا دیس ترکت کرتا۔

تمام علاء ومشائخ آپ کو'' قطب مدینه'' نفسور کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی ملک ایبانہیں جہاں آپ کے مرید نہ ہوں ، ہزاروں علاءاور مثائخ كوآب نے خلافت عطافر ماكى۔

آب كمريدين على أيك نامورستى امير المستعد معرست علامدمولانا العبلال جمد الياس مطارقا درى رضوى ضياكى دامت بركاتهم العاليد كى بحى بجن كيف سے آج لا كھوں نوجوان سلسله ، قادر بيرضوبيد من داخل ہو يك إيل ـ

آپ نے طویل عمریائی اور مدینہ وپاک ہی میں سفر آخرت باندھا۔ آپ کا وصال پر ملال جار ذی الحجہ 1401 ھے بمطابق 2 اکتوبر 1981 ء كوموا في از جناز ومجد نبوى ميل انفيلة الشيخ "مفتى محر على مرادشاى نير مائى بر جنت العج مى معرب قاطمة الزهرارسي الله تعالى عنبا کے مزار اقدس سے چندقدم کے فاصلے پرآپ کو دفنا یا گیا۔

# <u>مولانا شاه عبدُ السّلامِ جبل بورى:</u>

آپ کے والدِ ماجد کا نام شاہ حبد الکریم تھا، آپ کا سلسلہ ونسب خلیفہ ورسول صلی اللہ تعالی طبید ملم حضر ستوسید تا ابو بکر صدیق دخی اللہ تعالی عند سے جاملتا ہے۔

14 برس کی عمر شریف میں قرآن پاک حفظ کیااور تمام ظاہری و معنوی علوم کی محیل اپنے والد ماجد ہی ہے گ۔ بریلی شریف حاضر بوے اور تقریباً 10 ماہ اعلی حضرت رحمة الله تعالی علیہ کے بیشِ علمی وعملی ، ظاہری و باطنی بصوری ومعنوی ، اور بیعت و ارشادی سعادتوں سے بہرور ہوئے۔

اعلى حضرت نے آپ كى على وعلى ، زينى واخلاتى قابليت كا بنظر عميق جائز وليا اور إفها و ووعظ اور درس كى اجازت كے ساتھ ساتھ مختلف سلاسل میں اجازت وخلافت سے بھی سرفراز فر مایا۔

اعلى حعرت كومولا ناعبدالسلام سے والهاند مجت تقى ، جس كا انداز و أن القابات سے ہوتا ہے جوآپ نے انہيں مختلف خطوط ميں تحريفرمائيه ۔ ان کی دعوت پر اعلی معترت ایک مرتبہ جبلیور تشریف لے محے جسکا تفصیلی ذکر'' ملنوظات اعلیٰ معترت'' میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ معترت آپ کودیار''سی۔ نی''کا'' قطب اوحد'' فرماتے تھے۔

18 جمادى الاول 1372 ه بمطابق 3 فرورى 1953 عن وصال فرمايا ، جبليوريس آپ كامزارا قدس مرجع خاص وعام ب-

#### <u> قاری بشیر الدین صاحب جبلپوری:</u>

آپ کا اسم گرای جریشرالدین تفاء آپ مولانا شاہ عبدالسلام جبلیوری کے بھائی تنے۔درسیات کی بحیل اپنے والد بزرگوارے فرمائی، جملہ علوم تقلیہ میں مہارت تامدر کھتے تنے۔

1317 میں والد ماجدی رطت کے بعداعلی صفرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کونن قراءت و تبحید پر بھی عبور حاصل اتھا۔ بب اعلی صفرت نے آپ کی قراءت کو ساعت فرمایا تو بہت مسرور ہوئے۔ ارشاد ہوا'' آپ تو قاری ہیں''جبی سے لوگ آپ کو قاری کہنے گئے۔ اس موقعہ پراملی صفرت نے آپ کو ظافت واجازت سے نوازا۔ اعلی صفرت کی آپ پرخصوصی نظر التفات تھی۔ آپ بڑے خلیق اور ملنسار تھے آپ نے تمام زندگی کتاب وسنت کی تعلیم میں بسرکی۔ ا

1324 میں آپ کو ورم جگر لاحق ہوا اور اس مرض میں دوسال جتلا رہ کر 2 شوال المکرم 1326 ھے کو بوقب مسلح اپنی جان جان آفرین کے میرد کی۔

#### مولانا عبدالباقى برهان الحق جبلبورى :

آپمولانا شاہ عبداللام جبلی ری کے صاحبزادے تھے۔21ری الاول 1310 ہر برطابق 1892 کماز فجر کے دفت جبلی ریس پیدا ہوئے۔ گھر فرد اللہ ہوں ڈیڈ کھر اللہ ہوں ڈیڈ کھر اللہ ہوں ڈیڈ کھر اللہ ہوں کا داری صاحب نے پوتے کی دلادت کی اطلاع دی، سنتے بی فرما یا الحمد للہ '' ہمیا۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد بی سے حاصل کی اور تکمیل علم کے لیے بر پلی شریف حاضر ہوگئے۔ کم ویش تین سال تک سلسلہ تعلیم جاری رہا اور اعلی صفرت رہے اللہ تعالی علیہ بی کے وسید مبارک سے جبلی رہی دستار بندی ہوئی۔

آپ نے لگ بمک 75 برس فقاوی نولی کی "مدهید پردلیش" میں آپ کی ذات ہمیشد مرجع خلائق رہی۔ آپ کی شخصیت پیکر جودوسخا اور تقویٰ کی آئینددار رہی۔

آپ كاوسال برطال 1405 م بمطابق 1985 ويس بوااوروالدساحب كے بہلويس فن كئے كئے۔

#### مولانا سید سلیمان اشرف بھاری:

آپ كى پيدائش 1878 م ك لك بمك صوبة "بهار" كے أيك مردم خيز ديهات مين ايك متنازسيد كمراني مين بوئى \_والبر ماجدكانام

سيد محمد عبد الله تحاجوجامع شريعت وطريقت بزرك تقي

ابتدائی کابیں تکھنو میں پڑھیں، بعدازاں علوم اسلامیدی تھیل مولا تاہدایت اللہ جو نیوری سے لی۔

علی گڑھ بو نیورٹی میں دینیات کے پروفیسر تعینات ہوئے ، قدرت نے آپ کو بہت ی خوبیوں سے نوازا تھا خطابت میں بلا کا زور قوا جب آپ گفتگوفر ماتے تو دریا کی روانی کا نقشہ سامنے آجا تا تھا۔ 21-1920 کے ہنگامہ خیز دور میں آپ کی سیاس خد مات آب زرے کھنے کے قابل ہیں۔

آب كاوصال 5رزج الاول 1385 هر بمطابق 25 اپريل 1939 وكوہوا على كڑھ يو نيورش كے قبرستان ميں وفن كئے گئے۔

# مولانا سيدمحمد ديدار على شاه الورى:

آپ کی پیدائش 1273 ھے برطابق 1856 ویس محلّہ نواب پورہ ریاست' الور' میں ہوئی۔ آپ کے عم بزرگوارمولا ناسید نارعلی شاہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی بشارت دیتے ہوئے آپ کی والدہ سے فرمایا'' بیٹی تیرے ہاں لڑکا ہوگا جودین مصطفوی کوروش کرے گا اُس کا نام دیدارعلی رکھنا''۔

ابتدائی تعلیم''الور''بی میں حاصل کی ، بعدازاں دبلی جا کرمولا نا شاہ کرامت اللہ صاحب ہے بعض کتب درس نظامی کاسبق حاصل کیا مولا نا ارشاد حسین رامپوری ہے بھی فقہ دمعقولات کا درس لیا۔سیر حدیث مولا نا احمیلی محدث سہار نپوری اورمولا نا شاہ فعمل رحمان سیج مراد آبادی ہے حاصل کی۔

پیرسید مبرعلی شاہ گولزوی اور مولانا شاہ وصی احمد محدث سورتی آپ کے ہم سبق تنے ،سلسلہ ونقشبندیہ میں مولانا شاہ فضل رحمان سمخ مرادآ بادی کے مرید وخلیفہ تنے ۔سلسلہ وقا دریہ میں اعلی معترت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ندصرف آئیس بلکہ ان کے صاحبز اوے ابوالبر کات سید احمد صاحب قادری کو بھی خلافت واجازت ہے نوازا۔

لا ہورتشریف لائے تو تاریخی مجدوز برخال کے خطیب مقرز ہوئے ، لا ہور میں 1343 ھیں آپ نے داڑ العلوم حزب الاحتاف کی بنیا در کھی۔غازی علم الدین شہیدنے وصیت کی تھی کہ میرا جناز وسید دیدار علی شاہ صاحب پڑھا کیں۔

22ر جب1354 ه بمطالق1930 ولا بورش آپ كاوصال بوااوروين وفن بوئے

# <u> ابوالبركات سيد احمد قادرى :</u>

آپ سیدمحرد بدارعلی شاہ صاحب کے نامور فرزند ارجمند ہتے۔ 1336 مد بمطابق 1906 محکلہ نواب پورہ ریاست' الور'' میں پیدا ہوئے۔

ابتدائی علوم اپنے والدِ ماجدے حاصل کئے ، پھرصدرالا فاضل مولا نا سید **جرجیم الدین مراد آبادی کے مدرسہ ' اہل** سنت و جماعت

63 برس كي عمريا كر12 جمادى الاول 1357 ه بمطابق 10 جولا كي 1938 وبرتكال عن آب كاوسال بوا\_

#### مذاخ المبيب مولانا جميل الرهمن قادرى :

"مد مع الحبيب" مولا ناجميل الرحلن قاورى رضوى صاحب بريلى شريف مي بيدا موسة -

ابتدائی تعلیم مدرسہ"مظراملام" سے حاصل کی۔ای دوران اعلی صغرت دھۃ اندتعانی علیہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ نعتیہ شاعری کافن قاص طور پراعلی صغرت سے سیکھااور پاک و ہندھی نعت کوئی کے حوالے سے بڑی شہرت حاصل کی۔ آپ ندصرف نعت کوشاعر متے بلکہ بڑی خوش الحانی سے بارگا و نبوت میں گلہائے عقیدت بیش کیا کرتے۔

اعلی صعرت رحمة الله تعالی علیہ نے آپ کو مقدام المحیب کا لقب عطافر مایا اور اجازت وخلافت ہے بھی نوازا۔ آپ فنانی الشیخ کے امتام پرفائز تنے اور اعلیٰ معترت سے بوی محبت فرمایا کرتے تنے۔ آپ کا بیشعرز بال زیعام ہے۔

میں وہ تی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میر الاشہ مجی کہے گا القتلا أ قرالسلام

آپ كادمال 1343 ه شرى موار

#### نتیه اعظم مولانامحمد شریف معدّث کوٹلوی:

آپ کی ولا دت ' کوٹلی او ہاراں' کے علمی خانوادے کے چیٹم و چراغ مولا ناعبدالرحمٰن کے ہاں 1280 مدیس ہوئی۔

علوم دیدیے بھیل اپنے والد ماجدی سے کی فراغت کے بعد مجاہدہ وہلی افتیار فرمایا۔ ترک تقلید کے انسداد اور تائید فرمب حفیت کے لئے آپ نے بہت کوششیں فرمائیں۔ لئے آپ نے بہت کوششیں فرمائیں۔

ہفت روزہ 'اہلِ مدیث' امرتسر کے مقابلے بیل آپ نے ہفت روزہ 'الفقیہ'' نامی اخبار شاکع کیا جس بیل' اہل ریث' کے خلاف مناظران رنگ بیل لکھنتے رہے، جس کا اثریہ واکہ مولوی ثنا واللہ امرتسری بھی آپ کی نقابت کامعتر ف ہوگیا۔

اعلی معترت نے آپ کو ' فقیر اعظم'' کے لقب سے پکارا اور خلافت واجازت سے بھی نوازا۔ آپ نے لگ بھک بچاس کتابیں تحریر فرما کیں، جن میں ' فقد الفقید'' اور' ولائن المسائل' اور' نماز خفی مرلل' قابل دید ہیں۔

نوے سال کی عمر میں 6ربیج الآخر 1370 مد بمطابق 15 جنوری 1951 وکوآپ نے وصال فرمایا اورکوٹلی لو ہارال صلع سیالکوٹ میں وفن ہوئے۔

#### مولانا محمد امام الدين كوثلوي :

آپ التي اعظم" مولانامحرشريف محد شوكونلوى كے بمائى تنے۔آپى پيدائش "كونلى لوہارال" صلع سالكوث يس بوئى۔آپكو،

مرادآباد' میں نتی کتب پر حیس ۔ دورہ ، حدیث کے لئے اپنے والدِ مرم کے مدرسیمی داخل ہوئے اور سند یحیل حاصل کی۔ جب سید دیدارعلی شاه صاحب لا بورتشریف لائے تو آپ بھی اُن کے ساتھ تشریف لے آئے اور مجد وزیر خال میں درس و مدر کیا كرنے كھے۔آپ كى محنت كى شہرت نے سارے پنجاب كوا بني لپيٹ ميں لے ليا ،طلبہ جوق درجوق لا ہور يہنچنے سكے ادر مجدوز مرخان ك وسیع صحن میں دین علوم حاصل کرنے والوں کے جمگیتے لگ سے۔ بعداز ان لا ہور ہی میں دارالعلوم' 'حزب الاحتاف'' کا سنگ بنیا در کھا تو يبيں پر تدريس فرمانے لکے۔اس دارالعلوم نے بڑے بڑے فاصلانِ روزگار پيدا کے جوآسان شہرت پر آفاب ومہتاب بن کر چکے آپ نے سید علی حسین اشرف کچوچوی سے بیعت کی اورائ نسبت سے اشرنی کہلائے۔اعلیٰ معزرت نے بھی آپ کواپی خلاف ے سرفراز فرمایا۔1398ھ بمطابق 24 دسمبر 1978ء میں وصال فرمایا ، دارالعلوم'' حزب الاحناف'' کے احاطے میں وفن کے گئے۔

# مولانا محمد حسنين رضا خان :

آپاعلی حضرت کے برادر اصغرمولانا محرحسن رضا خان صاحب کے صاحبز اوے تنے آپ کی ولا دت باسعادت 1310م

دارالعلوم "منظراسلام" سےعلوم کی بھیل کی ،اس دوران اعلی حضرت رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سے بھی اکتمابِ علم کیا۔فارغ التحصیل ہونے کے بعد دارالعلوم معظراسلام 'بریلی بی میں مذرایی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ علم دین سے گہراشغف رکھتے تھے۔ بڑے متل اور ا

اعلی حضرت نے آپ کواجازت وخلافت سے نوازا۔اعلی حضرت کی سیرت پر آپ نے ایک کتاب بنام" سیرت اعلی حضرت "لکمی (جس كي دوالي آب كواس كماب مين محى جكه جليس مع )

91 برس كاعمر بإنى ،5 مفر المظفر 1401 هه بمطابق 14 دسمبر 1981 مؤربه يلى شريف مين وصال موا دوران عسل آيكي زبان اللدكاذ كرجاري تعاب

# مولانا احمد مفتار صدیقی میرثمی :

آب مولا ناشاہ عبدالعلیم صدیقی رحمة الشقالی علي سے برے بھائی ہیں۔آ کی ولادت 7 محرم الحرام 1294 هير تھ من موئی۔ ابتدائی تعلیم والدِ ماجد سے حاصل کی۔ 16 برس کی عمر میں تکمیلِ علوم کے بعد سند فراخت حاصل کی۔ اسلامیہ کالج ''اٹاوا' صدرشعبه علوم إسلاميه مقرر موسے۔

آپ کویتیموں اور مسکینوں سے بہت محبت بھی ، کی یتیم خانے بنوائے کیر تعداد میں ہندوؤں اور عیسائیوں کومسلمان کیا۔ اعلی حضرت رحمة الندتعالی ملیدنے آپ کواپنی خلافت سے نواز ا۔ حاجی وارث علی شاہ ( دیواشریف) کی آپ پرخصوصی نظر النفات تھی۔ ولا نا محرشریف کوٹلوی اور آپ کے تیسرے بھائی مولانا''ابوعبدالقادر''عبداللد کوٹلوی تینوں خوش نصیب بھائیوں کو،اعلی حصرت رحمة اللہ مانی علیہ سے خلافت واجازت حاصل ہوئی۔

آپ بنجانی زبان کے قادرُ الکلام شاعر بتھے۔ آیات قرآنی ، احادیث نبوی ، اور علمی مضامین کو بہت خوبی نے میں ادا کرتے تھے۔ 19 ریج الثانی 1381 ھ برطابق 2 اگست 1961 ء کو آپکاوصال ' کوٹی لوہاراں' میں ہوا اور وہیں دفنائے گئے۔

#### مولانا شاه هدایت رسول قادری:

آپ1860 میں رامپور میں مولانا عمید محمد احمد رسول قاوری کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباؤا جداد ساداتِ بخارات تھے۔ ابتدائی تعلیم والدِ ماجدے حاصل کی بعداز اس پر بلی شریف حاضر ہوکراعلی حضرت رحمۃ اللہ تعانی علیہ سے علومِ ظاہری و باطنی حاصل کئے اللہ حضرت نے آپ کو معمد شد اللہ المعسد فول "" مجلدِ لمت" اور" سلطان الواعظین "کے خطابات سے نوازا۔

سید شاہ ابوالحسین احمدوری کے دست جن پرست بربیعت ہوئے اور خلافت سے نوازے گئے۔

، بعد میں اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالی علیہ نے بھی خرقہ وخلافت عطافر مایا۔ آپ کواعلیٰ حضرت سے بے پناہ محبت تھی اوراعلیٰ حضرت بھی آپ نئے بہت محبت فرماتے تھے۔

آپ کی پھیت مبارک پرایک دست مبارک کانشان تھا جس کے بارے میں اکا براولیائے کرام نے فر ایا کہ بیٹوٹ پاک رض احدت ل شکہ دستِ مبارک کانشان ہے جوآپ کی پشت پراُنہوں نے رکھا تھا۔

آپتحرمیوتقرمیدونوں میدانوں کے شہوار تھے، آواز بھاری اور رعب دارتھی ،القدر بُ العزیہ نے اُن کو بیکرامت عطا کی تھی کہ ان ک اُواز ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے جمع میں بھی تمام سامعین تک یکساں پہنچتی تھی۔

آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحتبائغ دین ور ویج مسلک اہلسنت کے لیے وقف کرر کھا تھا۔

رمغمان المبارک1332 ھی20 ویں شب بمطابق 1915 ءکوآپ سپنے خالق حقی ہے جاسلے،اعلیٰ معزت نے آپ کے دسال فِر مایا'' آج میرا دست داست جاتا رہا'' رامپور میں آپ کا مزار مرجعِ خلائق ہے

### مُفتی محمد غلام جان هزاروی:

آپ کی ولادت 1314 مخصیل' ماسیرو' مسلع' براره' میں ہوئی۔ آپ کا گھرانظم وحکمت کا گھراندتھا۔ آپ کے والد ماجدمولانا کھا جداور آپ کے دادامولانا محمد عالم نہایت با کیزوننس اور بلندیا ہے الم تنے۔

، ابتدائی تعلیم اپنولید ماجدی سے حاصل کی ،بعدازاں مولانا غلام رسول صاحب تجراتی ،مولانا برکات احمد صاحب نوکی اور مولانا ملامت الله خان رامپوری سے تکمیل علم کی ۔طالب علمی ہی کے زمانے سے سلوک ومعرفت سے بہت لگاؤ تھا چنانچے ہیں کال کی جبتو میں

بریلی شریف حاضر ہو گئے اوراعلی معترت رحمۃ اللہ تعالی ملیہ سے بیعت ہوئے اور خلافت سے بھی نوازے گئے۔ بریلی شریف حاضر ہو گئے اوراعلی معترت رحمۃ اللہ تعالی ملیہ سے بیعت ہوئے اور خلافت سے بھی نوازے گئے۔

25 محرم 1379 ھ بمطابق کیم اگست 1959 ء بروز ہفتہ کلمہ وطیب اور درودوسلام کا وردکر تے ہوئے انتقال فر مایا۔ آپ کا حرار لا ہور میں غازی علم الدین شہید کے مزار کے قریب مرجع خلائق ہے۔

#### سید محمد عبدالسلام باندوی :

آپ مایہ ناز عالم دین اور شیخ طریقت تھے، زبردست مقرر، بلند پایہ شاعراور مبلغ تھے، مولا ناقیم الدین مراوآ با دی سے خصوصی نبت حاصل تھی۔

اعلی حضرت رحمة الله تعالی طلیہ نے اپنی خلافت سے نواز الجریک پاکستان میں نمایا س کردار ادا کیا ،آپ کا وصال 6 شوال المکرم 1387 ھ بمطابق 1968 ء کرا جی میں ہوا۔

#### مولانا عبد الاحد صاحب پیلی بھیتی :

آپ مولانا شاہ وصی احمر صاحب محدث سورتی کے صاحبزادے تھے۔آپ کی پیدائش 1298 ھر بمطابق 1883ء پیلی بھیت میں ہوئی۔

ا ہے والدِ ماجد سے تمام علوم وفنون کی محمیل کی ،13 برس کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دورہ ء حدیث شریف کیا۔

اعلیٰ حضرت نے اپنے دسبِ مبارک سے دستار بندی فر مائی ، آپ کوفتِ خطابت میں پدِ طولیٰ حاصل تھا۔ تقریر کے دوران اکثر رقت طاری ہوجاتی اور وجد کے عالم میں درود دوسلام پڑھنے گگتے۔

اعلی حضرت نے آپ کو' سلطان الواعظین'' کا خطاب عطا فر مایا۔1323 ھیں آپ نے اعلی حضرت کی معیت میں فریضہ ، حج اداکیا۔

۔ مولا نا شاہ وسی احد محدث سورتی کے وصال کے بعد "مدرسة الحدیث" پلی بھیت میں " فیخ الحدیث" کے فرائض انجام دینے لگے اور بیسلسلہ آخری دم تک جاری رہا۔

13 شعبان 1352 ه بمطابق كم دىمبر 1933 بروز جعة عصراور مغرب ك درميان داعى ءاجل كولبيك كها،حسب وصيت " مجنح مراد

آباد" مل فن كے محے

#### مولانا عبدالمق صاهب پیلی بھیتی :

آپ پیلی بھیت کی پنجابی سوداگر برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ''مدرسۃ الحدیث'' پیلی بھیت سے درس نظامی کی بھیل کی۔ تعلیم سے فراغت پاکر پر بلی شریف حاضر ہوئے اوراعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کی سعادت حاصل کی اور شرنب خلانت ہے نوازے مجے۔

آپ کواملی صفرت 'محدث کیلی محیتی'' کے لقب سے یا دفر ماتے تھے۔ آپ اعلیٰ صفرت کے شیدائی تھے۔ جب بھی اعلیٰ معرت پلی بھیت آشریف لاتے تو آپ ایک آن کے لئے بھی اُن سے جدانہ ہوتے۔

آپ علم وعمل اوروضع داری میں نمونہ وسلف تنے۔وعظ ونفیحت بڑے شیریں انداز میں فرماتے ،کسب حلال اور خدمتِ علم کا مشغلہ آخری دم تک قائم رہا۔75 برس کی عمر میں 1361 ھے بروز جمعۃ المبارک وفات پائی۔

#### مولانا ضياء الدين پيلى بھيتى :

آپ کی ولادت 1290 م "تلم" شلع" شا بجہان پور" میں مولا تاحسین علی صاحب کے یہاں ہوئی۔

ابتدائی تعلیم والبه ماجد سے حاصل کی ،بعد از ال مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث سورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دورہ ، ریٹ کی تحمیل کی۔

اعلی معرت رقمہ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیعت ہے مشرف ہوئے اور خلافت سے نواز سے گئے۔ وین واری ، پابندی ،شرع اور ند ہی رکھ رکھا کو میں منفر دمقام کے حامل تھے۔ 28 محرم 1364 ھے بوقت ِ نجر بحالتِ نماز روح تفس عضری سے پرواز کرگئی۔

### مولانا هبيب الرحمن خان صاحب پيلى بھيتى :

آپشاه جي ميرمال كے بمانج تے۔آپى ولادت 1288 ھىلى بھيت ميں بوئى۔

جملہ دی علوم "مدرسة الحدیث" پیلی بھیت سے حاصل کئے۔1325ھ میں" مدرسة الحدیث" کے سالانہ جلسہ کے موقع پر اعلیٰ معرت سے شرف بیعت حاصل کیا اورا محلے سال خلافت سے سرفراز ہوئے۔

"مدرسة الحديث" من عرصه ورازتك مدرس رب - بورى زندگى بريلى اور پلى بهيت سے باہر قدم نيس نكالا - پيلى بهيت كے ويا ويها تول من دين كو پھيلانے كے حوالے سے آپ كى مساعى ، جميله نا قابل فراموش بيں ـ

نہایت ملنسار، بااخلاق ، باوضع ، اور پورے شہر میں معبول ومحبوب ستے۔ ' وقار الملت ' مفتی محمد وقار الدین صاحب پ کے علاقہ میں۔ علاقہ میں۔ علاقہ میں۔

1943 میں آپ کا وصال ہوااور پیلی جمیت میں بی سپر دخاک کے مجے۔

# مولانا عبد الحنى صاحب پيلى بھيتى :

آپ مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث مورتی کے جبوئے بھائی مولا ناعبد الطیف میاحب کے ہاں پیلی بھیت بٹس پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم! پنے والد ماجد سے حاصل کی ، پھر" مدرسۃ الحدیث" میں داخل ہوکرتمام علوم وفنون کی بحیل کی۔ آپ کے ہم سبق طلب میں مولا نامحد امجد علی اعظمی صاحب، ادرمولا نامحد شفیج صاحب بیسلیو ری قابل ذکر ہیں۔

اعلی حفرت رسی الله تعالی عندے شرف بیعت حاصل کیا اور خلافت سے نوازے مجے یتمام عمر" مدرسة الحدیث میں بطور مدری مذریس کرتے رہے۔ آپ بہت ہی دین دار اور عبادت گزار بزرگ تھے۔

60 سال سے زیادہ عمریا کی ، 1940 میں وصال فر مایا اوز محدث سورتی کے مقبرہ سے متعل میرد خاک کئے مجے۔

# مولانا شاه محمد حبيب الله قادري ميرثمي :

۔ آپ کی ولادت رمضان المبارک 1304 ھ مخلہ'' خیر گر'' میر ٹھ میں شاہ محر مظیم اللہ کے ہاں ہوئی جو کہ اپنے وقت کے عالم باعمل اور صاحب کشف وکرامت بزرگ تنے۔

ابندائی تعلیم میر تھ سے حاصل کی اور وہاں کے ' مدرستو می' میں داخل ہو کر درس نظامی کی بخیل کی۔فارغ انتصیل ہونے کے بعداملیٰ حضرت رہنی اللہ توالی عند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے دسید مبارک پرشرف بیعت حاصل کیا۔

بر لی شریف میں مسلس ایک سال کی حاضری رہی ، بیعت کے گیارہ مہینے ہیں دن کے بعد شرف خلافت سے نوازے گئے ،وہ بھی اس شان سے کہ عیدالانتی کے دن علائے کرام کے جمع غفیر میں اعلی صغرت نے آپ کو قریب بلا کر فر مایا'' مولا تا! دل چاہتا ہے کہ فقیرا پہنے سرکا مستعمل عمامہ آپ کودے' اور یہ فرما کرا نیا عمامہ شریف اِن کے سر پر ہا ندھ دیا اورا جازت وخلافت عطافر مائی۔

آپ کومتعدد بارخواب میں حضور ملی الله تعالی علیه واله وسلم کی زیارت کا شرف نعیب ہوا۔ آپ کا وصال 26 شوال المکرم 1367 ھ برطابق کیم تمبر 1948 ءکو 63 سال کی عمر میں ہوا، میر ٹھر ہی میں وفن کئے مے۔

# مولانا محمد شفیج صاحب بیسلپوری:

آب کی ولادت 1301 ھ بمقام 'دبیسلی ر' منلع پیلی بھیت میں مولا نافعنل احمد شاہ صاحب کے ہاں ہوئی۔ابتدائی تعلیم اپن والدِ ماجدے حاصل کی ،ور ب نظامی کی بحیل مولا ناشاہ وسی احمدے سورتی ہے گ

سیردی آپ نے اعلی معرت کے دسید مبارک پر بیعت کی ،اعلی معرت نے آپ کوخلافت واجازت عطافر مائی اور "امین الغنوی" کا لقب انہیں مطافر مایا۔

آپ اکثر دعا فرمایا کرتے تے "میری تمام عرم رشد کی حضوری بیل گزرے اور اُن کے سامنے با ایمان افھایا جا وَل" آپ کی دعا
جول ہوئی اور بین جوانی کے عالم بین سرف 30 سال کی مختمر عمر بیل 24 رمضان المبارک بروز عمة الوداع 1338 حیس آپ کا وصال
ہوا۔ آپ کی نمازِ جناز وخوداعلی حضرت نے پڑھائی اور آپ کی تاریخ وصال بھی خود کہ ہی۔
اہل الفتوی اشفیج احمر ماہل التو کی اشفیج احمد ماہل الشفیج احمد
مرک معد ہائے خت ترب ہوں تیرام را شفیح احمد
مرک مد ہائے خت ترب ہوں تیرام را شفیح احمد
تاریخ کھی رضانے فور آمار سے تیراشفیج احمد

#### مولانا محمد عمرُالدّين هزاوري:

آپ کی ولا دت ' ہری بور ہزارہ' کے نواحی نصبہ' کوٹ نجیب اللہ' میں ہوئی۔ آپ ضلع ہزارہ کے مشہورز مانہ فاصل مولانا فیض عالم مصنب '' وجید العیداط '' کے چھازاد بھائی تھے۔

ابتدائی تعلیم مختلف علماء سے عاصل کرنے کے بعد بہبئی تشریف نے مکے اور ' جامعہ محمدیہ' میں حضرت مولانا شاہ سبیداللہ ہے کسب فیض کیا۔اکتساب علم کے بعد طویل عرصہ یہاں خطابت اور فتوکی کی گراں قدر خد مات انجام دیں اور مسلک حقد اہل سنت و جماعت کی خوب تبلیغ واشاعت کی۔

آپ نے حضرت تاج الحول مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی ہے روحانی استفادہ فر ماکر ضلعتِ خلافت حاصل کی ۔اعلیٰ حضرت رض اللہ تعالیٰ عندے آپ کو گہری عقیدت تھی اور آپ ہے بھی اجازت وخلافت کا شرف حاصل تھا۔

آپ14 شعبان المعظم 1349 ه بمطابق 2 جنوري 1931 كوقصبه "كوث نجيب الله" مين هب قدر كي مبارك ساعتو ل مين اس دار فانى سے كوچ كر مجھے۔

#### مولانا احمد بخش صادق صاحب:

آپ کی ولادت باسعادت 1262 ہے میں ڈیرہ غازیخان میں ہوئی۔ آپ کےمورث اعلیٰ" بنوں' سے نقل مکانی کرکے ڈیرہ غازیخان میں آشریف لائے تھے۔ آپ "بہلیم" توم سے تعلق رکھتے تھے۔

آپ نے ہوش سنجا لئے کے بعدا ہے تانا مولوی رحمت الله اور والدِ ماجد سے تعلیم حاصل کی اور چودہ برس کی عمر میں تمام علوم نقلید و

عقلیہ سے فراغت یائی۔ آپ کوفلیر خنی اور عربی ادب میں پد طولی حاصل تھا، چنانچرا یک نعتیہ قصیدہ عربی زبان میں لکے کراملی صعرت دسی اللہ تعدید اللہ تعدیدہ میں اور میں لکے کراملی صعرت دسی اللہ تعدیدہ کا پہلا شعرا ہے تھم سے تحریر فریادی، اعلی صعرت نے آپ کی خواہش کی تعمیل فرماتے ہوئے کی اشعار میں اصلاح بھی فرمادی۔ یہ قصیدہ آپ کے کتب خانے میں بطوریا دگارموجود ہے۔

آب نے سندِ حدیث اورا جازت وخلافت کا شرف اعلی معترت رض الله تعالی عندے حاصل کیا اور مسلک الل سنت کی ترویج واشاعت میں بھر پورستی فرمائی۔

آپ کی وفات 2رجب المرجب 1364 ھ بمطابق 13 جون1945ء بروز بدھ ہوئی اور اپنی تغییر کردہ مبدے مین میں فن ہوئے آپ کا مزارزیارت گاہِ خاص وعام ہے۔

### مولانا اهمد هسین امروهوی :

آپ کی ولادت'' امرو ہہ''منتلع مرادآ بادیس 24 شعبان المعظم 1289ھ بمطابق 1872 ومولانا محدعہاس علی خان نقشبندی کے ہاں ہوئی۔

آپ نے حضرت مولا نالطف اللہ علی گڑھ اور حضرت مولا نامحمر انوار اللہ خان حیدر آبادی سے بھی علمی وروحانی استفادہ کیا۔ بیعت و خلافت والمد ما محل اللہ علی مناز فرمایا۔ خلافت والمد ما جد سے حاصل تھی ، آپ کی رفعیو شان کی بدولت متعدد مشائخ نے آپ کیا جازت وخلافت کے شرف سے متاز فرمایا۔ اعلی حضرت کی اقتدا اعلی حضرت کی اقتدا معان النبارک 1331 ہے ویوقید نما زمخرب بریلی پنچے اور اعلی حضرت کی اقتدا میں نماز اواکی۔

الم المست کی نگاولطف وعنایت سلام پھیرتے ہی آپ پر پڑی اور آپ نے اپنا عمامہ مولانا کوعطا فر مایا۔اس اعزاز واکرام کا سب بیہ واکہ دوران جماعت اعلیٰ معترت کو معترت فوٹ پاک رض اللہ تعالی عند کی زیارت ہوئی اور آپ نے مولانا کی رفعی مرتبت کے ہاعث اجازت وخلافت عطا کرنے کا ارشاد فر مایا تھا۔اعلیٰ معترت نے '' تاج الغیوش'' کے نام سے فی البدیہ تاریخ فر ماکرعزت بخش۔

27رجب الرجب 1361 مد 11 اگست 1942 مروز ہفتہ اجمیر شریف سے واپس آتے ہوئے ویلی میں اس وار فانی سے رخصت ہوئے ، نماز جناز وحضرت مولا نامفتی شاہ محمظمراللد واوی خطیب جامع مسجد " وقع پوری" نے پڑھائی، اور دوسرے دن والد ماجد کے پہلومیں رشد وہدایت کا یہ آ قباب دو پوش ہوگیا۔

# مولانا رهیم بخش آروی قادری :

آپ کا اسم گرامی رحیم بخش تھا۔ولا دت سے لے کروفات تک تمام زندگی'' آرو''صوبہ''بہار''بسری۔ علائے رامپوروسہارن پور سے درب نظامی کی تعلیم حاصل کی ،حدیث کی چند کتابیں'' مچلواری شریف'' بیس معزے مولانا عبدالرحمٰن

نامرى سے پرھيں۔

املی معترت رسی الله تعالی منه کاشهره سنا تو بریلی پنچ اور بیعت سے مشرف ہوئے اور ساتھ دیں اجازت وخلافت سے سرفراز ہو کروطن اوٹے۔

آپ مدرسہ 'حنفیہ' میں تدریسی خدمات سرانجام دینے رہے، اعلی صغرت کوآپ پر بے حد فخر تھا، کی مرتبہ اعلیٰ صغرت آپ کی دعوت پر'' آرہ'' تشریف لے میے اور طلباء کی دستار بندی فرمائی۔ 8 شعبان المعظم 1343 ھیں آپ کی وفات ہوئی۔

#### مولانا رهم اللهي منگلوري:

حضرت مولا نارتم الی "منگلور" صلع" منظفر محر" یو پی کے رہنے والے تھے۔" مدرسہ عالیہ رامپور" میں دربِ نظامی کی تخصیل کی مولا تا عبد العزیز (تلمیذِ رشید معزمت علامہ مولانا مبدائق خیرآبادی) سے خصوصی تلمذ حاصل تھا، معقولات میں دسترس حاصل تھی، تدریس کا انداز بہت خوب تھا۔" مفتی واعظم ہند" معزمت مولانا شاہ جم مصلی رضافان نے آپ سے خصوصی درس لیا۔

اختلاج قلب كمريض تع، بريلى ساواليى بركارى بى مى انقال بوكيا-ية فرمغر1363 مكاواقعه-

#### مولانا عبد العزيز خان بجنورى :

آپ کی پیدائش تعبید محکوره "منطع" بجنور" میں ہوئی۔والدِ ماجد کااسم گرامی مولا ناظفریاب خان تھا،آپاپ والدِ ماجد کے خلف کبر تنے۔

قاری کی تعلیم کر میں حاصل کی ، در بنظائی کی بخیل مولا تا احمد حسن امروہ وی سے ادر صحابی سترکا دورہ بھی آپ بی سے پڑھا۔ مولا تا احمد حص احمد میں مدرسہ ' منظر اسلام' 'بر بلی میں شاہ وصی احمد مصد میں مدرسہ ' منظر اسلام' 'بر بلی میں مدرس مقرد ہوئے ، 1340 ھیں مدرسہ ' منظر اسلام' 'بر بلی میں مدرس مقرد ہوئے ، 1350 ھیں آپ کے بہر دورس حدیث ہوا، بر بلی کی جامع مسجد کی امامت بھی آپ کے ذریتی ، تمام علوم عقلیہ و مقلیہ میں آپ انتہازی حیث ہوا ، بر بلی کی جامع مسجد کی امامت بھی آپ کے ذریتی ، تمام علوم عقلیہ و مقلیہ میں آپ انتہازی حیث ہوا ، بر بلی کی جامع مسجد کی امامت بھی آپ کے ذریت بھی دیا کے درس بھی دیا کے درس بھی دیا گلیہ میں آپ انتہازی حیث ہیں آپ انتہازی حیث ہوا ہوئے ۔ بعد از عصر ''مشوی مولا ناروم' 'کا درس بھی دیا کرتے ہیں ۔

اعلی معترت رسی الله تعالی مندسے آپ بیعت ہوئے اور پھر خلافت سے بھی نوازے گئے۔8 جمادی الاولی 1369 ھے کواس دار فانی سے کوچ فر مایا اورامجمن اسلامیہ کے قبرستان میں فن کئے گئے۔

### مولانا مزيز الحسن پھپھوندوى :

مولانا عزیز الحن کے والد ماجد کا نام عنایت اللہ تھا جو حضرت شاہ اخلاص حسین علیہ ارمہ کے عقیدت مند تھے۔ ایک دن حضرت شاہ اخلاص حسین خوشی وسرشاری کے عالم میں تھے کہ عنایت اللہ خان حاضر ہوئے ، حضرت نے اُن سے بے ساختہ فر مایا: عنایت اللہ خان!

عزيز الحن كي ولا دت موكي\_

مولا نا عزیز الحن نے علوم عقلیہ ونقلیہ کی تعلیم حضرت شاہ اخلاص حسین پھیچھوندوی سے حاصل کی ،فنِ خوشنو لی میں بھی ان سے استفاده کیا،آپ بی کی ہدایت پردارالعلوم معظراسلام" بریلی میں داخل ہوئے۔" صدرالشریع،" مولا ناحکیم محرام علی اعظمی اور حضرت مولا نارم على متكورى سے درس نظامى كى يحيل كى \_

تصوف کی چند کتابیں اعلی حضرت رض الله تعالی منہ سے پڑھیں ، زیانہ وطالب علمی ہی میں اعلی حضرت کے حرید ہو میے اور بعد از فراخت اجازت وخلافت ہےنوازے گئے۔

1362 ھيں وفات پا كروطن ميں ہى مدفون ہوئے ،آپ نے سلسلہ ء بيعت افتيار ندفر مايا۔

# مولانا سید عبدالرشید مظفر پوری:

آپ کی پیدائش صلع و عظیم آباد' میں ہوئی ممال ولا دت معلوم نہ ہوسکا ، البتہ 1325 ھیں آپ فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ نے تمام تعلیم مدرسه محراسلام "میں حاصل کی۔

آپ نے فراغت کے بعد مختلف مدارس میں پڑھایا اور آخر میں "بہاڑ" کی مشہور درس گاہ" مجامعداسلامیمش البدی" پیشند میں فقدو حدیث تغییر منطق وفلے کا درس دیا ، سال و فات کا سیح علم میں ۔

### سید فتح علی شاه صاحب:

آپ كا اسم كرامي فتح على شاه اور والدِ ماجد كا نام سيد امير شاه بن قيوم زمان شاه تها-آپ كى ولا دست باسعادت 11 رئ الاول 1296 ه بمطابق 5 مارچ 1879 م كود كروندسيدان "ضلع سيالكوث من سحرى كودت موئى\_

والبد ماجدا پنے زیانے کے جیدعالم دین تھے،حضرت فتح علی شاہ نے پرائمری پاس کر کےعلوم اسلامید متداولہ کی ابتدائی کتب حضرت جدِ امجد سے پڑھیں ، فقہ دصدیث کی چند کتابیں علامہ عبد الرحمٰن کوٹلوی سے پڑھیں ، بعد از الن ' جامعہ حنفیہ' مجرات کے مولانا محرعبداللہ ہے بھی اکساب علم کیا۔

آ پ علمی تفتی کے باعث دارالعلوم' ' جامعه عبدالحکیم' سیالکوٹ تشریف لے سکے اور مختلف علوم وفتون کے علاوہ قر اُت کی مجمی مخصیل کی جامعه لذا کے استاذہ نے آپ کو ہریلی شریف حاضر ہونے کا اشتیاق دلایا۔

آب اعلى حضرت رسى القد تعالى عندى خدمت على مدرسة منظر اسلام "بريلي حاضر بوت اور 1914 ويس سند حديث حاصل كى علم طب کے حصول کے لئے" جامعہ طبیہ ' دبلی میں داخل ہو کرسند فراغت حاصل کی۔

علوم ظاہری کی بھیل کے بعدروحانی مدارج مطے کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت رض اللہ تعالیٰ عنہ کے دستِ مبارک پرسلسلہ ء عالیہ قا دریہ س بیعت کر کے اور اور اوو فطا کف کی اجازت حاصل کی اور 1920 میں خلافت واجازت سے نوازے گئے۔

8ر جب المرجب 1377 ہے18 جوری 1958 موآپ کا وصال ہوا ،حسب وصیت مولا نا ابوالنور محمد بشیر کوٹلوی نے ہزاروں عقیدت مندوں کے بچوم میں نماز جناز ہ پڑھائی ، مزار مبارک ' کھر و ٹرسیدال' ، ضلع سیالکوٹ میں مرجع خاص وعام ہے۔

#### قاضی عبد الوحید عظیم آبادی:

قامنی عبد الوحید عظیم آبادی' پٹنہ' صلع بہار میں 1289 ہے میں پیدا ہوئے۔آپ نے درس کتابیں' مٹس العلماء' مولانا عبد الحق خیر آبادی کے شاگر درشید مولانا سیدعبد العزیز چشتی صابری سہار نپوری سے پڑھیں۔

آپ مرف 37 سال کی عمر میں 1326 مدھی'' پینہ'' میں انقال فرما گئے ۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند نے نماز جنازہ پڑھائی ۔ حضرت مخدوم شہاب الدین کی درگاہ میں فن ہوئے۔

#### <u> قاضى شمس الدين جونپورى :</u>

آپ کی ولادت' جون پور' میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم'' جون پور' بی میں حاصل کی، اس کے بعد' جامعہ نعیمیہ' مراد آباد میں استاذ العلماء مولانا مولوی تعیم الدین مراد آبادی سے اکتساب فیض کیا۔ اس کے بعد اجمیر شریف تشریف لے گئے جہاں اس وقت' دارالعلم عثمانیہ معینیہ' میں' صدرالشریعہ' مولانا امجد علی اعظمی صدر مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دے دے تھے۔ آپ نے اسے کی اہم کی بیس اور دورہ عدیث آپ بی سے کمل کیا۔

کے عرصہ آپ نے دارالعلوم' منظراسلام' میں بھی تدریکی خدمات انجام دیں۔ آپ کواعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عندے ابتداء ہی ہے خاص لگا و تھا۔ دس برس کی عمر میں آپ اعلیٰ حضرت سے بیعت ہوئے تھے اوراعلیٰ حضرت نے آپ کوخلا فت بھی عطافر مائی تھی۔

### مولانا سيد غلام جان جود هپورى :

آپائل حفرت رض الله تعالى عند كے اجله تلا فده واعاظم خلفا و بي سے يتھے۔سب سے پہلے آب نے اعلیٰ حفرت كى منظوم سواخ حيات " و كروضا" كے نام سے شائع فرمائی تھی۔اعلیٰ حفرت سے آپ كووالہانہ مجت وعقيدت تھی۔ فدہب حقّہ كی تبلیغ اور فر آپ باطله كى ترويديں عمر مجركوشال رہے۔

اعلی صفرت بھی آپ سے غایت و وجہ شفقت والفت فرماتے ، آپ کی شفقت و فیاضی کا انداز ہ درجہ ذیل واقعہ سے بخو ہی لگایا جا سکتا ہے۔ سیدابوب علی صاحب راوی بین کدا یک مرتبہ بارش کے موسم میں رات کے وقت سید غلام جان صاحب نے حاضر خدمت ہو کرعرض کیا'' حضور! جومیں مانگوں عطافر مادیں مے' اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عندنے جواب مرحمت فر مایا'' میر سے امکان میں ہوا تو ضرور حاضر کر

دول گا۔" آپ نے مرض کیا کہ حضور کے امکان میں ہے۔ فرمایا کہ ' جھے کوئی عذرتیں ہے کیا درکارہے؟"سید صاحب نے مرض کیا "مرف22 من كير اكفن كے ليے جا بتا ہول" دوسر بروز بازار كھلتے ہى اعلى حضرت نے 22 من كير امنكواكرسيد ما حب كى نذركر ديا۔

# مولانا محمد اسطعیل نفری محمود آبادی:

ریاست "محودا باد" صلع" سیتا بور" کامشهورتصبه - آپ کا خاندان میں سکونت پذیر تھا۔میلادخوانی کا آپ کے خاندان میں خصوص اجتمام موتاتعابه

حضرت مولانا محراسلعیل نے اسپنے استاذ کرامی حضرت محدث مورتی کے علم پر "محمود آباد" میں ایک مدرسہ قائم کیا جہاں آپ طلبہ کودری نظامی کی ابتدائی کتب پڑھاتے تھے۔

طلبه سے اولا دکی طرح محبت کرتے تھے اور بڑی دھیمی آواز میں درس دیتے۔ اکثر دوران درس آپ پر رفت طاری ہو جاتی ۔مولانا صاحب نہایت سادہ لوح انسان تھے،آپ قرآن مجید کی الاوت نہایت خوش الحانی سے کرتے تھے،آپ کے انداز بیان کی محرانگیزی سے محكس وعظ پردقت وجذب كى كيفيت طارى موجاتى \_

آپ کی آواز پر شعله سالیک جانے کا کمان ہوتا تھا،اس قدرمو بہت کے عالم میں نعت رسول مغبول ملی اللہ تعالی ملیمالہ و کم مناتے کہ پوری محفل پرایک وجدطاری موجاتا۔

اعلی معزرت نے آپ کے اعلی عرفانی مدارج کی بدولت آپ کوشرف خلافت سے نوازا۔ آپ کا حلقہ و ادادت بہت وسیع تھا، 1271 ھي آپ کاوصال موااور خاک وطن بي ميں پر دونشين موئے۔

# عضرت مولاناسید محمد حسین میرثمی :

آپاعلی معزت رض الله تعالی عندے خلیفه و خاص اور معتمدِ خصوصی تھے۔ اعلی صغرت نے مسلک الل سند کی تبلیغ کے لیے آپ کو میر تھ مى مستقل سكونت اختيار كرنے كامشوره ديا، چنانچ آپ نے محلة " خرى كرايد برمكان كيرا ملى حضرت كي كا كارشرى متاز جامع مجد فرالمساجد كونماز باجهاعت اداكرنے كے ليے نتخب كيا۔

مير تُع بيني كرآب نے تجارت كوذر بعد ومعاش بنايا ، اس سلسله مين أيك خضاب تياركيا اورايك "طلسى پريس" ايجادكي ، پحر بريلي شریف حاضر ہوکراملی حضرت کے حضور دونوں چیزیں چیش کر کے دعا کی درخواست کی ۔املی حضرت نے خضاب کے متعلق فرمایا کہ 'اس روسیائ سے بیخے "اور پریس چلانے کی اجازت دے دی اور دعا بھی فرمائی۔

1331 حدمطابن 1912ء میں جب میر تھ میں پہلی بار جلسے عید میلا والنبی ملی اللہ تعالی طبیدہ البدیم کا آغاز ہوا تو آپ نے اس کے تزک واختشام من پرجوش حصه ليا\_ 1910 میں میر تھ میں حضرات اہلست نے "دمسلم داڑالیتائ والساکین" کی بنیادر کھی تو آپ اس کے خصوصی معاونین میں سے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کرا چی اقامت پذیر ہوئے اور پہیں آپ کا انتقال ہوا۔

#### منشى حاجى محمد لعل خان مدراسى :

آپ کی ولا دت 1283 ہے۔ 'ویلور' میں ہوئی ، والد ماجد کا اسم گرامی قاسم خان تھا۔ اردوانگریز کی تعلیم پانے کے بعدا تھارہ برس کی عرض فوج میں محرری کے عہد و پرتھین ہوکر بر ماکی جنگ میں شریک ہوئے۔ بعدا زاں ملازمت چھوڑ کراپنا کا م شروع کیا۔ حصرت منٹی محرفتل خان کا کلکتہ میں تجارت کا وسیع کا روبارتھا ، آپ ایک حرب تا جرکے شریک کارتھے ، کلکتہ سے حرب ممالک میں جاول وغیرہ برآ مدکرتے۔

۔ چونکہ مسلک حقد الل سنت و جماعت کی تبلیغ وتروت کا آپ کی زندگی کا مقصد وحید تھا اس لئے کثیر تعداد میں اصلاحی لٹریج چھپوا کرمفت تقتیم کیا کرتے ،ایک پوسٹر' ردِ فرقہ باطلہ' کے نام سے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیلایا۔

حضرت مولا نا تلقرالدین بهاری کی برس تک آپ کے ہاں تقیم رہے اور تصنیف و تالیف کے کام میں معاون رہے۔ اعلیٰ حضرت رس اللہ تعالیٰ منہ کے لٹریچر کی اشاعت میں حاجی صاحب کی خدمات بے مثال ہیں۔ صدر الا فاضل مفتی سید محمد تھیم الدین مراوآ بادی کی تغییر ''خزائن العرفان فی تغییر القرآن' کی اشاعت میں بھی معاونت فرمائی۔

ان گراں قد رخدمات کی بدولت اعلیٰ حضرت نے آپ کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے 1339 مد 21 جولائی 1921 میں وفات یائی۔

#### <u>مولانا مشتاق احمد کانپوری :</u>

مولانا مشاق احمد کانپوری این مولانا احمد حسن کانپوری 1295 ھیں' سہار نپور' میں پیدا ہوئے جہاں ان دنوں ان کے والبہ ماجد ''مظاہرالعلوم' میں مسندِ درس وقد رئیس پر شمکن تھے۔ناظر وقر آن اور ابتدائی کتابیں والمدِ ماجد بی سے پڑھیں۔

مولانا مشاق صاحب علوم معقول ومنقول کی قدریس میں اپنے والد کے مثل تھے اور تمام زندگی تشنگانِ علومِ اسلامی کی بیاس بجمانے میں گذاردی ۔" امام معقولات ومنقولات "کے لقب سے باد کئے جاتے ہیں۔

آخری عمر میں زیادہ تر کلکتہ میں قیام پذیررہ جہاں آپ" مدرسہ عالیہ" کے پڑیل تے محرعیدین کی نماز پڑھانے کے لیے کا نبور تشریف لے آتے تھے۔

1360 میں رمضان کامبینہ ''کانپور' ہیں گذارا،آپ آخری عشرہ کے اعتکاف ہیں تتے ،29 رمضان برطابق 2 اکتوبر 1941 م عید کا جا عدد کچے کراعتکاف سے اٹھے کر کھر پہنچے اور اُسی شب روح تفسِ عضری سے پرواز کرگئ۔

#### <u>میر مومن علی چنیدی :</u>

میرمومن علی مومن صاحب جنیدی اعلی حضرت رضی الله تعالی عنه کے اجل خلفا ویش سے تھے۔ ناگیور کے اتو ارباز ارپس ایک دی مدرسہ قائم کیا تھا،اس کا نام علی گڑھ کے جوڑپر'' مدرسة العلوم مسلمانان' تھا۔ یہی پی پیملا اسلامی اور دینی مدرسہ تھا۔

آپ کنری نفی تصاور ذہی صلابت اُن کی زندگی ہے گز رکر شاعری تک میں سرائیت کر گئی میں ان کا دیوان بھی تھا، ' سوس ' تلکس کرتے تھے۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، مجالس میلا دمیں ان کی خوش آ وازی جوش عقیدت ہے بحر پور ہوتی ، جونٹر وقعم کی حلاوت کو چار چاندلگاری تھی۔

### مولانا سيد نور الحسن نگينوي :

آپ کی ولا دت باسعادت 1898ء میں قصبہ'' سادات تکینہ'' بجنور مین ہوئی ،آپ نے ابتدائی تعلیم وتربیت کے بعد تغییر ، حدیث، منطق ، معقول ومنقول اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔

ابتدائی بیعت اپنے والدِ مکرم سے کی پھراُن کے وصال کے بعد حضرت محمرصدیق آلومہاروی منطع سیالکوٹ سے دوسری بیعت کی۔ • اولیائے کرام سے مہری عقیدت کی بنا پر دبلی کے مزارات سے برکات حاصل کئے۔ آپ اعلیٰ حضرت دمنی اللہ تعالیٰ منہ سلسلہ و قادر میرس بیعت اور خلافت سے بھی مشرف ہوئے۔

آب ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ بیک وقت عالم، فاضل محقق محدِث، اور مصنف تھے۔

آپ كاوصال مبارك" ميانوال "مي 1974 ويس موااورو بال بي مزار پرانوار بـــــ

# <u>مولانا نثار احمد کانپوری :</u>

آپ مولانا احمد حسن کانپوری کے صاحبزادے ہیں۔1297 ھر بمطابق 1880ء کانپوریں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم والمد ماجد ہی سے حاصل کی اور پخیل اپنے والمد ماجد کے تلمیذمولا ناشاہ عبداللہ بہاو لپوری اور مولانا قاضی عبدالرزاق کانپوری سے کی ، درس نظامی کی آخری کتابیں اورا حادیث کی پخیل اپنے خالو حضرت مولاناشاہ وسی احمد مصدت مورتی ہے گی۔

اعلی حضرت رض الله تعالی صدے کہری عقیدت ومحبت تھی ، چنانچے فراغت کے بعد اعلی حضرت سے ندمرف بیعت ہوئے بلکہ خلافت سے بھی نوازے گئے۔

آپ نے تحریک پاکستان میں بھی نمایاں کر دارادا کیا۔ 1931 میں آپ تج پرتشریف لے گئے اور جج سے داپسی پر اپریل کے آخری عشرے میں '' جدو''شہر میں اس دار فانی سے عالم جاودانی کی جانب کو چ کر گئے۔

# مولاناهافظ يتين الدين بريلوى:

آپ بریلی کے باشندے اعلی حضرت رض الله تعالی منے کی آپ نے تاکہ تھے۔ آپ نے ترک تقلید و فیر و مسائل میں شخ طیب کی پڑھل

'' مدرسه عالیه را مپور' کے رقیص ایک مبسوط کتاب تالیف کی۔'' دارالافقاء رضوبیہ' بریلی شریف میں فتو کی نولی کا فریضہ بھی سرانجام دیتے رہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفظ قرآن کی نعمت سے مجمی سرفراز فرمایا تھا۔

مولا تاحسنين رضا فان صاحب لكصة بين كه:

میرے ابتدائے شعورتک حافظ عبدالکریم صاحب محراب (تراوی میں قرآن) سنایا کرتے تھے جوشمرے مشہور قاری حافظ تھی پرہیزگار مشہور تھے، وہ جب کمزور ہو میے تو املی حضرت قبلہ نے اپنے مریدوشا گردومجاز حافظ یقین الدین صاحب کو تیار کرلیا، قدرت نے حافظ صاحب کواپیا خوش الحان بنایا تھا کہ اُن کے بعد سے اب تک الی سامعہ نواز آ واز سننے میں نہ آئی۔

'' حافظ یقین الدین صاحب کے پیچھے محراب سننے میں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک اس وقت اتر رہا ہے اور فرشتہ پڑھ رہا ہے'' (سیرت اعلیٰ معزت ازمولا ناحسنین رضا خان مطبوعہ رکاتی پبلیٹر زکرا ہی س 120)

11 جمادى الاخرى 1370 هيس آب كاوصال موار

#### <u> حاجى كنايت الله صاحب :</u>

آپاعلی حضرت کے خادم خاص تھے؛ ہمدلی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مصروف رہتے ۔ سفر وحضر میں آپ کے ساتھ رہتے حتیٰ کے سفر حج میں مجمی ساتھ درہے۔

باہرے آنے والی ڈاک اعلیٰ حعرت کی خدمت میں چیش کرتے اور باہر جانے والی ڈاک ، ڈاک خانہ تک پہنچ دیے تہدی اٹاراعلیٰ حعرت رضی اللہ تعالی منہ کے مجبوب خلفاء میں ہوتا ہے۔

#### خلفائے عرب و افریقه

#### سيد اسطعيل خليل مكى :

آپ کا اسم گرای سید اسمعیل اور والد گرامی کا اسم گرامی سید خلیل ہے۔ آپ حرم پاک کے "کتب خانہ" کے محافظ تھے 28 ذی الحجہ 1323 ھاکو العمال کا اسم کرامی کا اسم گرامی سید کے دوران خلافت واجازت حاصل کی۔

مولا ناسیدموسوف برے ذبین وظین اور زیرک تھے۔ اعلی معرت رض الد تعالی عندے بری محبت کرتے تھے۔ اپنے ایک کمتوب می تحریفر ماتے ہیں۔ بخدمت ور بھنے الاسلام ، جن کا کوئی مزاحم نہیں ، یگانہ وروز گارجس میں کوئی اختلاف نہیں ، ہمارے شیخ ، اُستاذ ، جائے بناہ ، تا ند ، و نیاو

آخرت مين سهارادين والليات احمد مناخان سلمالله الحان النان

اسلام عليم ورحمة اللهويركاند \_\_\_

اولاً ہم آپ کی سخری ذات کی اور ہراُس کی خیریت پوچھتے ہیں جو پیاری طلعت رضویہ کے تھیرے میں ہے۔ ہاری تعالی سے أميد ہے کہ آپ بھی اور آپ کے حلقے کے تمام افراد بھی بخیروعا فینت ہوں گے۔۔۔

خدا کی تم میں بچ کہتا ہوں اگرامام اعظم فعمان بن ثابت آپ کا فتویٰ ملاحظہ فرماتے تو اُن کی آٹکھیں ٹھنڈی ہوتیں اور اِس کے مؤلف کو اپنے خاص شاگر دوں میں شامل فرماتے ۔۔۔۔سیدی والمدِ ماجد اور بھائی مصطفیٰ سلام چیش کرتے ہیں ، ہماری جانب ہے آپ کے صاحبز ادگان شیخ حامد رضا اور شیخ مصطفیٰ رضاکی خدمت میں سلام ۔۔۔

الله تعالیٰ آپ کواور آپ کے گردو پیش کے تمام احباب کو ہرخائن اور حاسد کے شرہے بچائے۔

وُعا كوا آب كافرزند بحافظ كتب حرم السيد المعيل بن فليل

26 ز کی الحجہ 1325 ھ

اعلی حضرت سے ملنے کے لیے 1338 ھیں بریلی شریف تشریف لائے۔ بریلی شریف میں اعلی حضرت کے شوق زم زم کومسوں کیا تو عرض کیا''ہر ماہ آپ کے استعال میں آنے والے پانی کی مقدار میں آب زم زم روانہ کر دیا کروں گا'' یکر مشیب اللی جب واپس تشریف لے محص تو اُن کا انتقال ہو کیا، آپ کی وفات 1339 ھیں ہوئی۔

# الشيخ احمدالخضراوي المكي :

آ پاعلی معفرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس قیام حرم محترم کے دوران تشریف لائے۔سند اجازت علوم وسلاسل طلب کی ماعلی معفرت نے ان کے لیے اجازت کا ایک مختفرنے تحریر فرمایا ، مزید حالات دستیاب نہ ہونکے۔

# الشيخ اسعد بن احمد الدهان مكى:

آپ کی ولادت 1280 ھیں ہوئی، آپ علائے عصر میں بلند مقام رکھتے تھے، آپ کی خوش اخلاقی اور توامنع کے باوجود اُن کے سامنے کی کو بو کنے کایاران تھا۔

آپ جرم شریف میں مدرس منے ،آپ کے حلقہ ودرس میں بڑے بڑے علما وشر یک ہوتے تھے۔ 7 مغز 1324 ھوکسز ج کے موقع پر اعلی حضرت رمنی اللہ تعالی منہ سے اجاز سیے علوم اور سلاسل طریقت کی عام اجاز سے حاصل ہوئی۔

# سيد أبوبكر بن سالم البار العلوي :

آپ کوچی مکه عرمه میں 1324 ه شرا جازت کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت أسيد سالم بن عيدروس كو بھی

اجازت وخلافت كاشرف حاصل موا\_

#### <u>مولانا شيڅ بکر رفيج :</u>

آپ كومكة كرمه ش 3 مغر 1324 حكومتدا جازت وخلافت لمى المل معرت رض الله تعالى مندن آپ كانام ال طرح نحبت سے تحریفر مایا۔ "نوالقدر المنبع والفشر البدیع مولانا بكر الرفیع المكی"

#### مضرت شيخ حسن العجيمى:

آپ کے والدگرامی کا اسم مبارک معزرت مولا ناعبدالرحلی تھا۔ آپ بہت بڑے عالم وفاضل تنے۔ 10 صغر 1324 ھ کو مکہ کر میس اعلی معزرت رض اللہ تعالی منہ نے سندِ اجازت عطافر مائی۔ آپ معزرت اشیخ مولا ناحس بن علی العجیمی کی کی اولا دہیں

#### حضرت سيد هسين همال بن عبد الرهيم :

آپ 27 ذوالحجہ 1323 ھوکو کم کرمہ میں معزت سیدعبدالحق بن سیدعبدالکبیرالفاس کے ہمراہ اعلیٰ معزت رض اللہ تعالی عند کی خدمت بر بابر کمت میں حاضر ہوئے۔

موصوف جوان ، صالح علم دین کے طالب تنے۔ کرم فرمانے والے آقا اعلیٰ حضرت نے اس نوجوان صالح کوزبانی اجازت دے کر ارشا وفرمایا" سیدعبدالحی محدث بلادِمغرب کے نسخہ کی نقل لے لواوراس میں اپنانا م ککھاو۔ (آپ دونوں بزرگ اکشے خلانت سے شرف ہوئے)

#### سید هسین بن سید عبدالقادر مدنی :

آپ استجد نبوی کہ بیند منورہ میں مدرس تھے۔ مرقبہ علوم وفنون میں ماہر تھے، با کمال متلی بزرگ تھے۔ نشر علوم میں ہر وقت کوشاں رہتے ، علاء اور فضلاء کے قدر دان تھے ، ان کے ساتھ اخلاص ہے چیش آتے ۔ منقول ومعقول میں ہمعصر علاء میں ممتاز تھے۔ جغر ، نجوم ، بیئت ، اوفاق ، اور تکسیر میں عالمی شہرت کے حال تھے۔

مولاناسید حسین مدنی بر بلی تشریف لائے اورایک سال سے زیادہ عرصہ یہیں آستانہ، عالیدر ضویہ میں قیام فرمایا۔ علم اوفاق جمیراور جغر میں خصوصی طور پراکتماب فرمایا۔

اعلی صعرت امام الل سنت فاضل بر بلوی سے آئیں بے حدعقیدت و محبت تھی۔۔۔سیدموصوف نے بر بلی کے قیام کے دوران سلوک کی منازل مجمی طے کیں۔ یہاں سے اجازت حاصل کرنے کے بعد مُلک '' تبت'' کوتشریف لے مجے۔کافی عرصہ وہاں قیام فر مایا ،والدہ صاحبہ کی پریٹانی کے باعث دوبارہ مدینہ منورہ چلے مجے۔

#### السيد سالم بن عيد روس علوى الحضرمي :

آپ كى ولا دت 1299 ھى موكى ۔اپ والد ماجد سے علم حاصل كيا۔ آپ زبردست عالم، زاہداورمتورع تھ، تدريس وتبليغ محبوب

مشغله تھا، مجد الحرام میں مدرس تھے۔ آپ کے خلفا کی ایک تعداد دمشق وشام میں موجود ہے۔ آپ نے 1327 مدیس وفات پائی۔

# علامه شيخ عابد بن حسين مُفتىء مالكيّه :

17 رجب 1275 ھيں پيدا ہوئے ۔ صغرى ہى ميں تمام علوم ميں مهارت حاصل كرى۔ مسجد الحرام ميں درس ديا كرتے تھے، فقر مالكى كےمطابق نتوى ديتے تھے۔آپ كى وفات 1341 ھيں ہوئى۔

# حضرت شيخ عبدا لله بن ابو الفير ميرداد :

آپ مجد الحرام کے امام تھے، بہت بڑے فاضل، عالم باعمل تھے۔مصلہ وحنی کی امامت آپ کے ذمی**تی ۔اعلی حضرت ر**من اللہ تعالی عذکے دسب مبارک پربیعت ہوئے۔

کا غذ کے نوٹ کے متعلق اِنہی نے اعلیٰ حعرت کی بارگاہ میں سوالات پیش کیے جس کے جواب میں آپ نے '' مکل الفقيه" تصنيف فرما كي\_

# علامه سيد عبدا لله دهلان مكى :

آپ کی ولادت 1291 ھیں ہوئی۔ درس ویڈریس میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، حاکمان مکه مکرمہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات تقى اعلى معزمت رضى الله تعالى عندس مكه مكرمد مي ملاقات نه كريسك

1328 هيس بريلي حاضر ہوئے اورا جازت وخلافت ہے نوازے گئے۔1336 ھيں انڈو نيشيا ميں انقال ہوا۔

# حضرت شیخ عبد الله فرید بن عبد القادر کردی:

آپ اور آپ کے والدِ گرامی دونوں کواعلی حضرت رض الله تعالی عذہ اجازت حاصل تھی آپ اگر چداس وقت کم عمر متے مگر آثار سعادت لئے ہو<u>ئے تھے</u>\_

### شیخ علی بن حسین مکی:

آپ شیخ عابد بن حسین مفتی ء مالکیہ کے بھائی تھے۔علوم عقلیہ ونقلیہ میں کامل عبور رکھتے تھے ۔مجد الحرام میں مدرس تھے۔

# سيد علوي بن حسن الكاف العضري :

حرم شریف میں تھیل علم فرماتے رہے چوہیں مفر 1324 ھاکو مکہ مکرمہ میں اجازت وخلافت ہے تو ازے مجے۔

# حضرت شيخ عمر بن حمدان المحرسى:

آپ حرم نبوی میں مدرس تنے اور مالکی فقہ کے مطابق فتو کی صادر فر ماتے تھے۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عندنے انہیں ان خطابات ہے . و از ۱، فاضلِ کامل، اچچی خصلتوں والے بھجرہ وضیلت کی شاخ، پاک وصاف، دانا، تیز قہم۔

#### مضرت شيخ مامون البرى المدني :

آپ مدیند منورہ کے بلندر تبدعالم دین تھے۔ ج سے واپس کے بعد بریلی شریف سے اعلی معنرت نے انہیں سندِ خلافت واجازت وانہ فرمائی۔

#### <u>مولانا سيد محمد ابرهيم مدنى :</u>

آپ عالم بائمل تنے۔ فاضل اجل ، عابد وزاہد اور بڑے پر بیزگار تنے۔ مدید منورہ کے رہنے والے تنے۔ بریلی شریف حاضر ہوئے ،
چید ماہ اعلی صغرت رضی اللہ تعالیٰ عدکی خدمت میں رہ کر بھیل سلوک کیا اور اجازت سے نوازے کئے پھروالیں وطن تشریف لے گئے۔
بریلی شریف میں آپ کی موجودگی کے دوران اعلیٰ صغرت کے ہاں بوتے کی ولاوت ہوئی۔ اِنہوں نے بطوریا دگار اپنے نام پرنومولود
کانام "ایما میم رضا" تجویز فرمایا جے اعلیٰ صغرت نے بھی پہند فرمایا۔

#### ابو المسن محمد بن عبدالرحمن المرزوقى :

آپ کی ولادت 1284 ھ میں ہوئی \_مبحدالحرام میں مندِ درس پر فائز تھے ۔مکہ کرمہ کے قاضی اورد گیرممتاز عبدوں پر بھی فائز رہے۔بہت صالح ،عادل متق وظیق بزرگ تھے۔

25 مفرالمظفر 1365 هى رات كو"الله الله "كرتے ہوئے رائى ءملك بقا ہوئے ، جنت المعلىٰ ميں مزارِ پر انوار ب\_

#### سيد معمد بن عثمان دُحلان:

کمد شریف کے رہنے والے تھے اعلی حعرت رض اللہ تعالی عند جب مکد تمرمہ سے مدیند منورہ کی طرف رواند ہونے لگے تو اِن کو خلافت سے نوازا۔

#### حضرت شيخ محمد جمال بن محمدالامير:

آپ حضرت شیخ عابد بن حسین مفتی ء مالکبہ کے بھتیج تھے۔ مکہ مرمہ میں خلافت ہے نوازے گئے ۔

#### محمد سعید بن محمد بالصبیل مفتیء شافعیه :

آپ حرم محرّم میں "مغتی وشافعیہ" اور" میخ العلماء" کے جلیل الثان مناصب رفید پر فائز تھے۔ یہ منصب بہت کم علاء کونصیب ہوتا \* تھاء آپ کی شخصیت حق کامعیارتھی۔

1323 حكم مرمد من اعلى معرت رض الله تعالى مند في خلافت واجازت سينوازا\_

#### السيد محمد سعيد بن السيد محمد المغربى :

زبردست عالم دین مصاحب تقوی وورع تنے مدینه منورو مس علاءونضلاء کے مرجع اورعوام الناس کی جائے بناہ تنے مدینه منورو

يس اعلى حضرت رض الله تعالى منه نے انہيں اپني خلافت واجازت سے نوازا\_

# الشيخ معمد صالح كمال منتىء هنفيه :

آپ نے کم عمری میں تمام علوم نقلیہ وعقلیہ سے فراغت حاصل کرلی میجدالحرام میں درس دیا کرتے ہے، آپ "مفتی وحنیہ" کے منصب جلیلہ پر فائز نتے ، بیع ہدہ اُس وقت تمام مفتیان کرام سے بڑا تھا۔ آپ مکہ کرمہ میں گور نر مکہ سے دوسرے درجہ پر سمجے جاتے تھے اور "مفتی واعظم" کہلاتے تھے۔ان کا ذکر خیر تفصیلا تج کی فصل میں پڑھا جاسکتا ہے۔

اعلی حضرت رض الله تعالی عذفر ماتے ہے "میرے نزدیک مکم عظمہ میں ان کے پائے کا دوسراعالم ندفعا"۔1332 مدیس وصال فرمایا جنت المعلیٰ میں آخری آرام گاہ ہے۔

# محمد عبد الحني بن سيد عبد الكبير الكتاني :

افریقد کے رہنے والے تھے، بڑے پائے کے محدثین میں آپ کا شار ہوتا تھا۔ 60سے ذائد کتب کے مصنف تھے ،معرمیں آپ کی کتب جیسے چکی ہیں۔

مكة كرمه بس اعلى معزت رسى الله تعالى منى بارگاه ميس عريف كهاكه بيس آب كنور علم مستفيض مون كرفي آنا جا بتا مول أ آپ نياب اجازت عطافر مائى، 27 ذى الحبه 1323 مد بارگاواعلى معزت ميس حاضر موسئة اور خلافت واجازت سے اوازے مئے۔

#### السيّد محمد عمر بن ابوبكر رشيدى:

آپ کمد کرمہ میں جج وطواف کرانے پر معمور تھے، دوران قیام کمد کرمہ اِنہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی منہ سے اپنے کھر میں رہائش پذیر ہونے کی خواہش ظاہر کی جسے آپ نے تبول فر مالیا۔

ان کے ہاں کوئی نرینداولاد بیعنی بیٹانہیں تھا، اعلی حضرت نے ان کے لیے صالح ، باعمل بیٹے کی وعافر مائی اور فر مایا ہونے والے بیٹے کا تام عثمان بن عمر بن ابو بکر ہوجائے اس طرح ان جلیل القدر محاب کے اسا وجمع ہوجا کیں ہے، اِنہوں نے عرض کی تام عثمان بن عمر بن ابو بکر ہوجائے اِس طرح ان جلیل القدر محاب کے اسا وجمع ہوجا کیں ہے، اِنہوں نے عرض کی میری نیت ہے کہ میں اُس کا نام ''احدر صا'' رکھوں آپ نے فر مایا جب دوسرا بیٹا پیدا ہوتو اُس کا نام ''احدر صا'' رکھوں آپ نے فر مایا جب دوسرا بیٹا پیدا ہوتو اُس کا نام ''احدر صا'' رکھوں آپ نے فر مایا جب دوسرا بیٹا پیدا ہوتو اُس کا نام ''احدر صا'' رکھ لیجنے گا۔

### الشيخ مولانا محمد يوسف:

مکہ کرمہ میں'' مدرسے صولتیہ'' کے مدرس تھے۔اعلی صغرت رضی اللہ تعالی منہ نے ان کے بارے میں یوں تحریر فرمایا ہے: فاضل کا ل، فضیلتوں اور بزر کیوں والے، نیک جوان ،سید ھے واستے اور پرانے دین پر قائم رہنے والے ،فضل وشرف کے اسباب کے جامع ،صغرت مولا نامحمر یوسف صاحب۔۔۔

#### سيد مصطفى خليل مكي آفندى:

آب محافظ كنب حرم سيد المعيل خليل كى كے چھوٹے بعائى سے مامل معرت رض الله تعالى مدرست بهت محبت منى ، قيام مكم معظم ك

دوران دونوں بھائیوں نے بھن رضائے اللی کی خاطر آپ کی از حدخدمت کی اور آپ کے آرام کی خاطر ہرمکن کوشش فر مائی۔ 1339 مر میں وفات ہوئی۔

### خذام اعلىٰ حضرت

اعلی حضرت رض الله تعالی عدے خلفاء کے ذکرِ خیر کے بعد مناسب ہے کہ اُن کے خوش نعیب خدام کا ذکرِ خیر بھی کردیا جائے جنھوں نے شب وروز آپ کی خدمات سرانجام دیں۔

مولا ناحسنین رضا خان صاحب "سیرت اعلی حفرت" می تحریفر ماتے ہیں کہ:

خاص خدام کی اگرفہرست کھولی جائے تو اِس میں تین نام خاص طور پرسا سنے آتے ہیں الحاج کفایت اللہ صاحب ،حاجی نذیراحم صاحب اور جناب ذکا اللہ خان صاحب۔۔۔

#### <u>هٰاجی کفایت الله صاحب</u>

صابی کفایت الله صاحب رنگ سازی میں قلم کا کام خوب کرتے ، بورڈ وغیرہ اجھے تیار کرتے تھے، جوانی میں بیعت ہوئے ، اُس وقت تک اُکی شادی نہ ہوئی تھی ، بیعت کے بعد انہوں نے شادی ہی نہ کی اور اپنے مرشد کی خدمت اختیار کرلی۔

بیعت ہونے سے لے کراملی حضرت کی وفات تک سابید کی طرح سنر و حضر میں ہروفت ساتھ رہے تی کہ بیاور حاجی نذیر احمد صاحب دوسرے سنر ج میں بھی ساتھ ہی تھے۔۔۔

حاجی کفایت الله صاحب کی خدمات تا حیات مسلسل جاری رہیں ،اس تا حیات سے مراداعلی حدرت کی حیات طاہری نہیں بلکہ حاجی کفایت الله صاحب کی زندگی مراد ہے،اس لئے کہ وہ اعلیٰ حدرت کی وفات کے بعد بھی اُنہی کے قدموں میں پڑے رہے اور وہیں دم دیا اور اب بھی وہ اعلیٰ حصرت کے بائمیں جانب ڈن ہیں۔

وو در حقیقت اولیائے سابقین اور علائے سلف کے خدام کا سی نمونہ تھے، اِس دور بیں تو وہ اپنے اس طر نے معاشرت بیں اپنانمونہ آپ ہی تھے۔۔۔کہیں اور ایسے پرخلوص خدام نہ دیکھے گئے، وہ ہڑے تقی و پر ہیز گار تھے۔

اعلی معترت رض الله تعالی عنہ کے وصال کے بعد بھی ہروقت مزار شریف پر حاضر رہتے تھے۔اعلیٰ معترت نے بعض نقوش کی انھیں اجازت دیدی تھی وولوگوں کولکھولکھ کر دیتے رہتے ، یوں اُن کی ذات ہے بھی خدمت خلق کا سلسلہ تا حیات جاری رہا۔

اس قدرغیور تنے کہ اُنھیں کس سے پھر لیتے سا بھی نہیں ،اعلی حضرت کے صاحبز ادگان اور اِنظے بعض فدا کی ممکن ہے کہ حاجی صاحب کی خفیدا مداد کرتے رہے ہوں۔

#### میری زندگی کی تمام نیکیاں لیے لیں:

املی معرت کا وصال 1340 مد 1921 میں ہوا اور معزت شیخ الحدیث مولانا محدسردار احدصاحب پزھنے کے لئے 1344 م

1924ء کے نگ بھگ بر ملی حاضر ہوئے۔اس طرح آپ امام احمد مضاکی زیارت و ملاقات ندکر سکے،جس کا زندگی مجراحساس دہا،اس کا ظہار یوں ہوتا کہ بارہا آپ حضرت حاجی کفایت اللہ صاحب سے فرمایا کرتے کہ"میری زندگی کی تمام نیکیاں نے لیس اورا اللی حضوت کی ایک زیارت ایسی نیکی کا ثواب مجھے دے دیں'۔

(محدث اعظم پاکتان جلد 1 ازمولا با جلال الدين قادري مطبوعه مكتبه قادريدلا بورس 149)

#### <u>حاجی نذیر احمد صاحب</u>

حاجی نذیر احمد صاحب مرحوم چند سال حاجی کفایت الله صاحب کے دوش بدوش حاضر خدمت رہے، وہ قوم کے رائین تھے اور شاید زمیندار بھی تھے ، انھیں زمینداری کے کاموں کی وجہ سے مجھ روز گھر بھی رہنا پڑتا تھا تو اس سنہری موقع کو ذکا واللہ خاں صاحب نے ہاتھ سے نہ جانے دیا اور ان کی غیر حاضری ہیں خالی جگہ اُنہوں نے پڑکی ۔۔۔

### جناب ذكاء الله خان صاحب

جب حاجی نذیراحمرصاحب معذور ہو گئے تو ذکا واللہ خان صاحب اُن کی جگہ آ گئے ۔اُن کی حاضری اور خدمت وقبی تھی ، وہ معاش کی ضرور توں سے جب فرصت یاتے تو آتے ۔

### حاجى خدا بخش صاعب

اعلی حضرت رض الندتعانی عند کے خدام میں خدا بخش مرحوم بھی تھے ، ہمارے خاندان اور بعض دیگر اہلی محکہ میں پانی مجرتے تھے۔ املی حضرت کے گھر کی ملازم عورتیں اور باہر کے ملازم مرداگر کام کاج کے قائل ندز ہے تو خود کئے یا پہیں مرض الموت میں مبتلا ہوئے اوراگر گھر والے لے گئے تو ان کی وفات پر ننخواہ روز رحلت تک کی اوا کی گئی اور جو پھھا مداہو تکی وہ کی گئی ، کمی خادم کا نکالا جانا مجھے یا فہیں ہے۔

( سرسة اعلى معرسة ازمولا ناحسين دضا فان مطبوع كرايق ص 132,133 )

# <u>جناب سید ایو ب علی رضوی صاحب :</u>

''فدائے رضوعت' جناب مولانا سیدابوب علی رضوی صاحب کے ذکر خیر کے بغیر خدام اعلیٰ معزت کا ذکر خیر کھل نہیں ہوسکتا۔ آپ سیرت اعلیٰ معنرت کے حوالے سے بے شاروا قعات کے رادی ہیں۔ اس کتاب کے قار کین ان کے نام سے خوب واقف ہو چکے ہو گئے۔ آ یے ! کچھان کی شخصیت کے ہارے میں بھی جانتے ہیں۔

آپ كاسلىلەرنىپ كچويول ب---

سیدا یوب علی رضوی صاحب بن سید شجاعت علی بن سیدتر اب علی بن سید بیرعلی ۔۔۔ بریلی شریف میں پیدا ہوئے ، ندل سکول میں مدل کرنے کے بعد فاری کی تعلیم حاصل کی ، مجموع میری اسلامیہ سکول ' بریلی میں پڑھاتے رہے ، پھر جب اعلی حضرت ہے بیعت کا شرف

ماصل ہواتواہے آپ کو بارگا ورضویت کے لیے وقف کردیا۔

لکھائی کا جوکام آپ کے سپر دکیا جاتا اے حسنِ اہتمام ہے انجام دیتے ،رمضان شریف میں تحری اورافطاری کے نقیتے مرتب فرماتے ،ویکرعلوم کےعلاوہ زیاضی اورتو تیت میں اعلیٰ حعرت سے خوب خوب استفادہ کیا۔

سیدصاحب کر بلائے معلیٰ ، بغداد شریف، نجف اشرف اور بھر ہیں بزرگان دین کے مزارت پر حاضری ہے بھی مشرف ہوئے ، تین دفعہ جج وزیارت کی سعادت سے بہر وور ہوئے ، اڑھائی مال تک مدین طیبہ بی تیام پذیر ہے۔

اعلی صفرت کے دسال کے دوسال بعد بریلی شریف میں 'رضوی کتب خانہ'' قائم کیا اور اعلیٰ معفرت کے متعدد رسائل شائع کئے۔ اعلیٰ صغرت رضی اشتعالی مند کے وصال کے بعد اُن کی سوانح حیات مرتب کرنے کی تحریک آپ بی نے شروع کی تھی ۔ ''حیات اعلیٰ معفرت'' مؤلفہ مولانا ظفر الدین بہاری صاحب کے اکثر و بیشتر واقعات آپ بی کی روایات پر بنی ہیں۔ مولانا ظفر الدین بہاری صاحب کیا کڑو بیشتر واقعات آپ بی کی روایات پر بنی ہیں۔ مولانا ظفر الدین بہاری صاحب کیا کہ میں۔

" بم رضویوں کو جناب ماجی مولوی سیدایوب علی صاحب کاشکرگز ار ہونا چاہے کہ اِس کی طرف سب سے پہلے انہوں نے توجہ فرمائی اور براوران طریقت کو بھی توجید لائی۔ اُن کی تحریک سے بعض احباب نے بچھ حالات اُن کے پاس کی بیسے اور زیادہ تر حصہ خود سید صاحب موصوف نے لکھا۔ جب اُن کو میرے "حیات اعلی حضرت" کھنے کی خبر ہوئی تو جو بچھ مواد اُن کے پاس تھا سب مجھے عنایت کردیا۔" مولا ناسیدایوب علی صاحب اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عند کے بیش محبت سے صدورجہ متاثر تھے۔ تقوی و بر بیزگاری میں اپنی مثال آپ موجہ معاملات میں استعدر محتاط تھے کہ جب تک ایک ایک ہے کا حساب نہ چکاد ہے مطمئن نہ ہوتے۔

1370 ھ 1950 ویں پاکستان آکرلا ہور میں قیام پذیر ہو گئے، یہاں بھی" رضوی کتب خانہ" قائم کر کے متعدد رسائل ٹائع کئے محد شیاعظم پاکستان مولا ٹاسر داراحمد صاحب اور حضرت مولا ٹاسید ابوالبر کات شاہ صاحب کے دل میں آپ کی بے حدقد رومزلت تھی، آخری چند سال آپ نے" جامعد رضوبی" فیصل آباد میں گزارے۔

قدرت نے آپکوشعروخن کا پاکیزہ ذوق عطا کیا تھا، جمد ونعت اور منقبت ایسے مجبوب موضوعات پرعام فہم اور دلنشیں انداز میں اظہارِ خیال کیا کرتے تھے۔ مجموعہ وکلام ' پارغ فردوس' کے نام سے دوحصوں میں طبع ہو چکا ہے۔ ہرسال عرب رضوی پرنی منقبت لکھ کر پیش کیا کرتے تھے، ایک نعت کے دوبند ملاحظہ ہوں۔

> ہوئی فتم دن رات کی آ ہوزاری بہت کی ہے سر کا را ختر شاری شہیں نمرد آبیں نہ ہے اشکیاری بس اب آپ ہی کے کرم کی ہے باری لحد میں تھیک کر سلا و تیجئے گا

کمیرین جس وقت تشریف لا کیں اورابوب رضوی کو جب آ زیا کیں

شہا! میری تربت پہ دندہ کم شبیدمبارک کے جلوے دکھا کی

تو کله ني کا پره ما د بيج کا

امل حشرت رسی الله تعالی مندکی ایک منقبت کے چندا شعار ملاحظه مول \_\_\_

تمہارے لطف وکرم سے آتا ، ہوائیں طیب کی کھار ہاہوں جودا غ فرفت تھےدل یہ کھائے ، وہ رفتہ رفتہ مثار ہاہوں

کو کی بغلکیر مور ہا ہے ، تو کو کی پیشانی چومتا ہے جونام والاکوس رہاہے ، جےسکونت بتار ہا ہوں

سے جو حالات حاضری تھے، بیان کی تقدیق ہورہی ہے حرم کے ذک احر ام علما و بتہارے مدً اح پار ہا ہوں

نقیر ایوب قاوری کی ، تبول فر مالے منقبت کو ترے نقیوں میں بندہ پرور ، ہمیشہ مدح سرار ہا ہوں

26رمضان المبارك 1390 هه بمطابق 26 نومبر 1970 بروز همة الوواح نماز بجر سے بل آپ كاومهال بوااور "مياني مها حب" لا بوركے قبرستان ميں وفن ہوئے۔

(تزكره واكايرابلسنت ص 108)

### تلامذهء اعلئ حضرت

اعلی حضرت رضی الله تعالی مند کے تلافدہ کی فہرست بہت طویل ہے، مندرجہ بالا خلفاء وخدام کے علاوہ ورجہ ذیل حضرات کا ذکر بھی مولانا حسنین رضا خال نے "سیرت اعلی حضرت" میں کیا ہے ہتر رفر ماتے ہیں: حسب ذیل حضرات مجمی اعلیٰ حضرت کے حلقہ و درس میں شامل ہتے: مولا ناشاہ الوالخ رسید غلام محمد صاحب بہاری۔۔۔

مولا ناسيدمبدالرشيدساحب بهاري \_\_\_

مولوي عيم ورخوث ماحب...

مولوي واعظ الدين صاحب جا نكام \_\_\_

مولوى سلطان الدين سلبث ...

مولوى نوراحمصاحب يظال ...

نواب مرزاطوى \_\_\_وفيره

اگرکوئی نام فراموش ہو کیا ہوتو مجھے معاف فرما کیں۔ بید عفرات آپ کے پاس خصوصیت سے توقیت ، اوکار فم بھیر، ریاضی اور کنب احادیث بڑھتے تھے۔

حب مراتب قاوی بھی ایکے پر دہوتے تھے ان دنوں اعلی حفرت کو بہت کام کرتا پڑتا تھا تو اِن سب حضرات کی مشاورت سے ایک نیانظم قائم کیا گیا۔

(سيرست اعلى معفرت ازمولا ناحسنين دخاخان مطبوع كرا ييم 133)

#### مدنى منقبت

احمد د ضاکا تا ز و گلتاں ہے آج بھی خورشید علم اُن کا درخشاں ہے آج بھی

سينول بيل ايك سوزش بنبال هيآج بمي اور كفرتير سنام سارزال ب آج بھى . احمیضاک متمع فروزاں ہے آج ہمی علائے حق کی عقل تو جیران ہے آج بھی : جب علم خود ہی سرمجر یباں آج مجی مرچشمہ ونشاط سخن دال ہے آج بھی شعروادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی روح رضاحضور پہ قربان ہے آج بھی ج بے چین دل کے چین کاساماں ہے آج بھی جو مخزان علاوت ایمال ہے آج بھی ناموس مصطنی کاوہ محمراں ہے آج بھی رامنی رضایے صاحب قرآں ہے آج بھی فتول كراهان كاامكال ب آج بعي لطف وكرم كاآب كوامال ب آج بعى بلبل چمن میں یوں تو غز ل خواں ہے آج بھی اُن سے ہمارے درد کا در مال ہے آج مجی تیری امانتوں کا جمہباں ہے آج بھی۔

عرصه بوا وه مردِ مجابد جلا حميا ایمان یا رہا ہے حلاوت کی تعتیں سبأن مطفوالول ككل موسخة جراغ كس طرح ات علم كدريابهادك مغموم الل علم ندكيوں موں ترے لئے عشق حبيب ياك مين ذوبا موا كلام تم کیا مجھ کہ رونق محفل چلی حمیٰ بعد وسال عشق ني كم نبيل موا بیشک کرم ہے یہ جوتمہارے کلام میں بعردی دلوں میں الفت وعظمت رسول کی جوعلم کا خزینہ کتا ہوں میں ہے تری خدمت قرآن یاک کی وهلاجواب کی لله این فیض سے اب کام لیج وابستگان كيول مول يريشان أن يه جب تم جان تھے چن کی چن وہ چن کہاں يروردگارا! مفتى واعظم كى خير ہو طيبه من أس كى ذات سلامت رب كهجو

مرزا سر نیاز جمعاتا ہے اس کئے علم وعمل پرآپ کا احسان ہے آج بھی (جنا سیدمرزاعبداشکورحیدرآبادی نے بیمنقبت مدینہ منورہ بھی آستانہ عالیہ سیدی قطب مدینہ بیس فیش فرمائی) (تجلیات امام احمد ضااز مولانا امانت رسول قادری مطبوع کمتیہ برکاتی پبلیٹرز کراچی س 150) تير ہواں باب

عكسِ نوادرات

عس تصانف ... عس حواثی ... عس محتوبات ... عس سند ... عس الما وی ... عس تصائد ... عس درودشریف ...

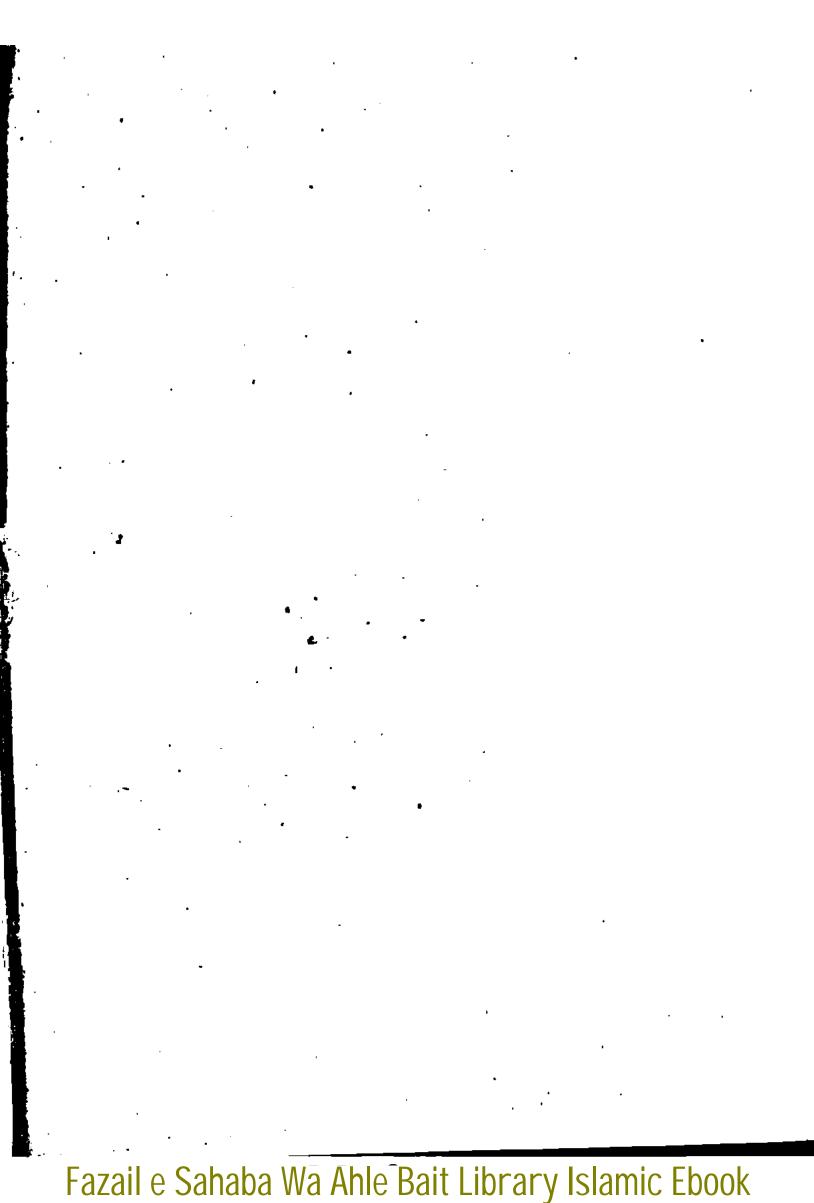

### مغطوطات اعلى حضرت

اعلی حضرت رضی الله تعالی عند نے کم وہیش آیک ہزار کتب تصنیف فرما کیں جو پہاس سے زاکدعلوم پرمشمل ہیں۔ آپ کی بیشتر قلمی نگارشات ہنوز زیو مطبع سے آراستہ نہ ہو تکیس۔ آپ کی کتب کے بہت سے مخطوطات پاک وہند بیس محفوظ ہیں۔ پروفیسر مسعودا حمد صاحب اپنی کتاب''محدث بریلوی'' بیس تحریر فرماتے ہیں کہ

"محدث بریلی کی مطبوعات سے زیادہ مخطوطات ہیں۔ تقریباً ایک سومخطوطات کے مس ساتم کے کتب خانے میں محفوظ ہیں جوتمیں سے ذاکدعلوم وفنون پر مشتل ہیں''۔

"ادارہ تحقیقات امام احمد رضا" کراچی میں بھی اعلیٰ معنرت کے سوسے زیادہ تخطوطات محفوظ ہیں۔ ایک تخطوطے کا عکس شائع کرتے ہوئے ادارہ اینے اداریے میں لکمتا ہے کہ

''ادارہ ہذا کی لائبریری میں امام احمد صفاطیہ الرحد کے سوسے زیادہ مخطوطات کا عکس محفوظ ہے اور ہم ایک ایک کر کے ان مخطوطات کا عکس شائع کردہے ہیں تا کہ بیانال علم فن تک پہنچ سکیں''۔

#### صلائے عام ھے ہاران نکته داں کیلئے

ان مخطوطات کی اشاعت کے ساتھ بی ادارے نے تمام اہل علم فن کودھوت دی ہے۔۔۔ کہ کوئی ہے جوان مخطوطات کے تراجم اور تسہیل کردے۔۔۔ان کے الفاظ یہ ہیں۔۔۔

"ادارہ تمام ذی علم اور قدر دان فن حضرات ہے جن کو اِس رسالہ کے مطالعہ کا موقعہ طے، درخواست گزار ہے کہ اس کے مطالعہ کا موقعہ طے، درخواست گزار ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد ذرینظر رسالنے کی خصوصیات اور اس کی اجمیت ہے متعلق کوئی مقالہ یا تاثر ضرور تحریر ماکر شکر ہے کا موقعہ دیں اور اگر کوئی صاحب فن اس کی جدید ترتیب، ایڈ یٹنگ اور اس کا انگریزی اردو ترجمہ کرنے کیلئے تیار ہوں تو ادارہ بخوشی اس کی اشاعت وطباعت جی تعاون کرے گا۔"

(البدور في أوج المجذ ورمطبوع "اوار وتحقيقات الم احمد منا" كرا في اس 4)

قارئین کی ضیافسید طبع کے لئے می مخطوطات کے تس ہم بھی شامل کتاب کردہے ہیں۔۔۔

| نقرب وبير<br>شال مير باعشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ع <b>كس انصانيف</b><br>مخاذران مي وكسور ١٥٩ م ١٠٨٩ مسترد عمى 111 - ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 7/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ومن الرام م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) | الموافق الموا |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الجمي تك ان كالرجم وتسبيل كرفي والمياب بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

المبرز في الحبث المونى القوى ووفائدتمر بسياريم المولى العوى مه والدهم المعرديد وكني وسلم المحديد المصطفى واله ومعبيم العلالي المالفقير المحديض القادري المولوي عفرك تغنيب درودراعت در - كطفري الرسمى و بوص مت الابراه في وكراشته به العيم المعملي عده ت نهذه والرتم است صوب رم دوم حراد طون م ميم ميم موضع علامت الم النكارز و مسترب الان على مديعهم وكريقي المرار وكفي كان برقر عدا ت إردها كرون وقد وكا أخري با دواسي كاردك سار اديمين حذرات تملوم ومند وفاتر تيدي ربون الند مر الالبطاعة إين كلون كالمريخ وكالنب ومشاؤن الناكرا وفائن كلية في المنظم ورمائي مره وراها ريوابه التدورا فلنترو المراب فرو مرازا الرمورة آغازكند إدروه والوست فالمطلوم مرة أربعها تراميخ است في كارام المستاين داقع مستطقها اشد مهزامی جرمع انگر إلاديري م الربرين تها کا برجه دارام دو و براو که ميمين الرر روئر تؤدى ما كويد المجيث ل أرم مه الروير و ومزوم الموهد من كورك مز المواد الم مورست والترام موران الري والمجذور فحاتك ويعلم وأعداه مربغ شاخطة بمرامعه بالمدادا وتاريجا التواقي وافع د مهاواو النارم و نها ۱ منزم منود کرم دوم ست از دورد و ما کرام میزنده استر دکورم کار و محسامی ن ۹ + ۲ = ۲ | + ۹ = ۲۵ + ۱۱ = ۲ مع + ۱۲ = ۲ مع م ۱۵ - ۲۵ م ۲ + ۱۱ = ۲ مع

"البدور في اوج المجذور" كايك صفح كانكس (مطبوعدادار المحقيقات امام احدرضا كراتي س5)

رابع منيقدرا تنال أن سه انهم مع و مهمو = ١٩٠ ٩٥ منال الح = ١ في من اقول ما ملفر معبن مربع حاملفر مندين بوشنام × 4 = ٢٦ و٢ × ١ = ٢ مرد الم و و المدا = . مريش و فا من اقعل ما من مريين ريمه التد فاس اقول ومهنين ماست رمية وى كرياملغرب تمبين كمط بلغر بكبين والت محم صام من من ورمال المال المال المركز الله المينا برلس مدي = ١١٦ و١٢٠١ - ١ معض ١١٦ وي كمب سر وتعمة فانت افول ريادات مرة ما وكراد الروال است كنده ما دا كامان وت المان وت المحب بدكم وب كحب مرد المراب المردوالال مال على بنطروال المال وكرا ها من الول المردوال المال وكرا ها من الول المراب المردوال المردوال المال وكرا المردوال المردول ا المين ترافقه فانت أقول مزرسط ورمرو تملف الكابن الروين افتد مفراي اوكارا وما توان لائلمنوف فآت اقول مغرم ربع مرتبان اندور المروبوت لم والعدامة والاست اول مربع ت مت ومهم مغرض انتحد مربع دوم و اسم والا موشتم و ١٠٠ دم وكمرا فائل الول تفاض مين دومري موالي تدري مبدين أنها ودجون ووم تفاضرم وهجوم اوس ست مهدود اتفاعش ١ الحجوع ٩ و ١ وبردد مربع كم منهم ما أناكم مربع إرتفائل أسام مع عبر من ورج ن ١٥ و١ ( تفاعل المنعف ١ عجرع اوم و ٩ وه اتفاض ١١ مين مر می ۱۲ و ۵ و می را را تا دوم برود تا می این این این این بر در در در در در می این این این این این این این این د کرد ا منا او ۱۰۰۰ کربیان ۲ شا ۱۸ مربی دوست منا منا که به شخص می موزین او ۱۰۰۰ دا سمت "البدور في اوج المجذور" كے ایک منجے کاعکس

فارح اقول ماملزية فامترين ويجرمنيين فامتزيرب ويزدي والمرتالية اِ مَعْمَوْ مُنَا وَمَ كُرِعِ > وَهُ مَنِ كُمْ فَالْمُوبِ > بُرِكُ نَامُنَ اود اللهِ ن م وع فريم اوفائل المعام ما معذب به محدًا من اله و المع في من المح<del>ليق المقرف المعاملة </del> وجموع کے بدام = بھا ج مم کرہے عمل والدم عمالا وجماء = ١٠٠١ كرمددر دوركزا في مركم اقول تفاض يون مرب ت دره برخيت واصاف ت ت بس بزر کازو یا کمکنید کرفورم برد بنی اگر بر مشمت مربردی افود کرمر بی مست مامدال الزر عدد البياس عال في مرك أفي ( إنفاض عالى الدوج ادلين ١١١ برايدت البرة فامدة رقراولين درايع مربع معيع فيراميسن 14 اسطارت ومرمع منتم فانك اقبل مال 410 10 610 يدوم دونه دا ماخل دم نهمت وا

"البدور في اوج المجذور"كايك منح كاعكس

هجن وصلي الشواكريم معرفية رؤية العلال لمراك انشأء الله أكاد وتبارك للبلة لقيت مالبتحرا كويرتن ا قول ای مصر اند به توب نیرس انت شهداد نیرمع ایرهای از نند دیرمع این مهام دها مقدم معف سن جمعة مرى كراوا بركفريم إيد را منه و بيا يرام واب ت بران الدوارستان يريدار منها ي كرمراكد كالشندب ساحت وعي ميتود بتمسر برينعف تؤي مرود لا وبالاع إقديم لان شاي د تربيك مَا مَهُ الْهُ أَنْ - ٤ والمستكنع بي شهرت بمعنه رامعه لي البدر حتوالي ودج بمير ففل التعمل . ې دوسطى چىدى كرنت - بېيىت مول چىمپەل ھەمھەل زىعف ئې چىمىقى مەي بادد.ن نزلارى مىت نَا مَا زُدُوا لِمُعَالِمِ الصَّبِهِ عَلَى النَّهِ وَسَدَ وَسَدَا وَ الْكُلِّ مِنْ الْمُعِلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٩ وما لا مارورا وقت نصف العالم على ما ري مطابق وري على الما والما ا قول مردك من كور من كور عدم و تعدد التربيد و الما من المراه المعالم مراه مرافع ما من كالمزونية فالدس عت بنيت زراكر نؤم يدادم رامف اب وهيق ومرعست واميزا الومي فعلى كا دو مف المبار وسطىست دهني دياد وليدوسكي تمرست كر اللا بروايت وليبرنوي إداد دري ال مندادست كرواد ق الحق أن التدكره من الطائن والا برن تقيقين برم ، نفو وقد مطرف وال يفتق لمريمستي كرد وينزوف وتتوي كالبيخ فقوم للقيقين بمرسد بن ساعت بخزيره فرايوا ماکنیم ابتدستی ژافتد بس دائن نیران میرمدی ۲ مزمری ۱۲ به ۱۳ معرفة رويت الهلال كابهلاصفي بيدسال بهى اداره تحقيقات امام احمر مضافيمن وعن شائع كردياب ان الفاظ كے ساتھ كەكۇئى ہے جوان كاتر جمدوتسل كردے۔

ك كام الما بنا العالى ع سر سرادم ندي در در احدوه و ۱۱، در ما ١١٠ من مق ال معمل المندن النا النبي مع = رسط الديم من التي يت = ريوا الم عن اختدت ورزايرست فراديم شدا فندن مولية م له بعما عات تا ييم ان مه مون تدي در تنا فغرست كالمتيم أند تحت بج لدم من فرين تعرست مندو تستان في ميتي تا مرنا الدي ون مفل ومغيير تخ سب بود وتقدم عفورته بروا في هريدن مق فوبر بريغ إسطارون، إن ا ومقيق ديرون ومدى عائز النه يخ نه نه م س الكرهني بديا م الانتقام ادوع بريات ألا الر اين الزاز كامتري في معرف في عرص الحقيق المن معرى تح سراي في تسلومات ريول را وري دري دري دري دري لفران مندم فقال زودم شديم و و برساعات = نيون مده ازروي سيك ه ند من الم مدا مو موس الله المقامة والتت عقيق مرى م المشري الراعل من المراعل من المراعل من المراعل من المراعل وترتع بديجة نبائه نغيل منقع حقيقيين نفخ مداري مطاروة بتستح بوليفا بانتارا أن وتسعير ويهما عات رخم ما ن محرا منود افترن مراع ن مرسم و - ومرس ادرسا مات مد نه مح شور تفاوت نهفاستداعت زيوكرها معفرب ال مدعد كوبودوا نيام نه في ارواين بعاق ال روسي وفيقة بمنسيث كوازديم حصة كميه رايونز كمرست الجوتويل عنق ينتي فني كيمراكد نندوة منطقية كأفسيق أرالاندل مرفت رویت بلا<sup>ل</sup> ' کے ایک صفحے کا مکس

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

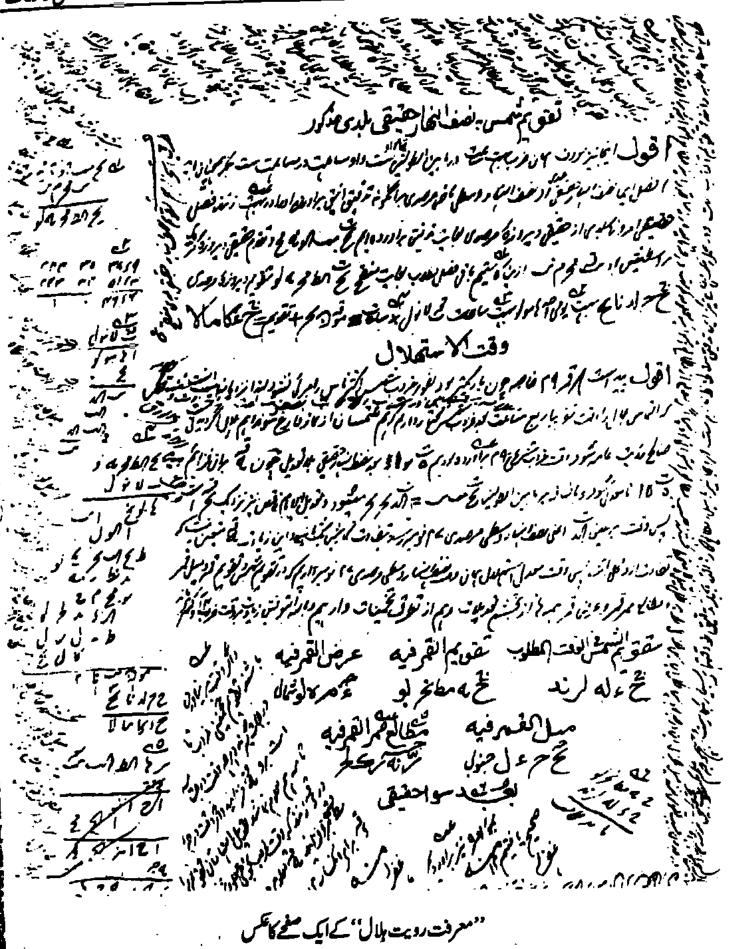

الوسائل الرضوية بخط الإسام الأكبر الدجدد

ا ر ا کا صاحب این منواهای این ری خند دینی می میزسم برم کا نافر نعنب دائرا من اليمن من وحقية واقية الديال حقية إمها كالشيود وان من برات في ما مع ل إ و نوال العامل الفطول ما مع الدول ما محتيل المرزير حقية مركحة اوداس كالسومان من الل قدة لهاي اللوعق إ الساوكا زخ الغرب من حراراح وكرفيات وكتب بركاتاكان ف المحرى من الزروع العالى او كمعر ارداح مقيقة وعلاق فكا فكن أكم أنكر أيجازة مه التي مذعى ادارواح حند مرحى الله بالتي مذعن والمايكان المرعمة برج و مارده الكشف عنه و من القرن هقعد - صورت السق ال ات والرعم عيد استد كيفر قوا مما يقال لسا المنعه ماعتى الخرس ودوع على المحاسرة در وز. ۱۱۱ع مرتااتم بدولساك الرسائل الرضوي للمسائل الجزرية كايك صفح كانكس (بستاتين الغفر ان س-35)

صورة "الوسائل الرضوية للمسائل الجفرية بخط الإمام الأكبر المجدد



التالكة التي المحالة الحديده الذي يئ د بنناع . كارو واطلع نبتنا علائكا عيص على على الوصحة المحتمدة وبالكوملكاعا فكاماليع ولعد وفذه استرلة شروي عندا اوسأ امت عندا لاشكشنا ماسخى المواسم بزكر من لقوا مد مخرب والضا بط محف في مان دأكح سادت داركا يقوشي اصلحدوكما خربوكم وخيراتك دانا الجليخيفظ الحنوالق درابركا والبري فغالسار وحق الماملح الوسائل برصبوب المسائل المصوية كالرب بغيرت و

"الرسائل الرضوييلمسائل الجفرية كالك مفح كالمس (بستاتين الغفر ان م-316)

بخط الإمام الأكبر المج

"الجداول الرضوية" كايك صفح كاعس جس مين حروف مقطعات كاسرار كابيان ب(بت تين الغفر ان س-318)

| 1 10 0 0 1 1 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رم طع كا دى دع نع في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المال |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| しし シェンスト かわげつひも リーカーニー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 13 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بية لمقرم التنط أن مامل بية القط التنطي ق مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ١٠ مر ترقی ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا مر ترقی ک ۱۹ ص تسع می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المرازع المحتمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| م ح نخف ا ۲۰۱ ع. من الصف ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ه من تخت ل ایم خران د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا من من الله المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا کے رہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fire Committee in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن مع خ مثالتدل ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المر ترق طبع و ١٠ ظ ترق الله ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ا ج محض ا محمل ک ترقی مددی س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا بے محص ا میم کے ترقی مدی میں اس اس اس اس کا کا اس کا کا اس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الما الماس مراد الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا از منفل ا ۱۳ ج منفل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "الرسائل الرضوي للمسائل الجزية" كايك صفح كانكس (بستاتين الغفر ان ص-316)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### عکسِ حواشی

ورمعاليمن امن مالله وا جميه فروريات الدى فان س كذب شيئا مسا فعه كذب رميه فكوبه مكعف يومن به وبعوتقريق الموحرالا خوكولم متما إلنا ن كا ففوتا لنا في ورعزه مل والذي يومنون بالندليمن قبلك وباللاّفة سم لوفنون مع دخوله في الأدلين 11 قولم و قال بن جري والردى - و ابن عبالس في ردائة اخرى عمد ابي جريرا توله وقال لكيم كالنفيء في القرآن فبوازا في لا مدا - ما السم والمنع والنيخ توره ما لا لقول دمنا الى ذكر لفظ الغي وفي القرآن الحر عالم الدبرالا الدنداي قوله د قال سويرين جرسب ليال- حوابه الفيات عي في بن جربرد الدالنوري ولا قال ولعلمة - بل وعوه مرمزه مدارا رتطني ١٠ قوله ما ميركونه بارجليم- ا قوال سجو إله النعقل منل مدا من معين كمجرلات وا عاصقه غفا علادهم الع- ملت بنن عليا متع المبدل ميانا ليتعطف دمي الآكول ا الع قول قبولما بهم ركوف دحتم - وموالفيا مي الففل ولايجب مليست ١١ قولدوارا وبالكر جيع - ا قول لافتك ان منم من لايتي وما ولا ديما ولااد فالبية الخاميج مهيف فوسعاوا واستكبارام كشيغانه بالحقء قرا يو حرص الدين دالمل - ا قراعلك الشفاء الامام العام معاص معالم

" ماشية نيرمعالم التزيل" كايك صفح كانكس (محدث بريلوى ص 124)

فأن فرالشفاء ١٢

(مذبب ) حاشیداشد اللمعات (سیسی بیدانی مدتث دیدی ، مریشندی ؛

صفيغت ايال المامع بوائدا إخال دفوت المصريسد كالغوا علي فالعرائه الت دعرا من كنيا ولرمعل المتر المتر البت الله المن - ابن قرد براك مونا من نردائخ صغيرهم والخرم الفا للزؤممت وصفات خانقلاع مريث خمعيا ا ٥٠ ولا عاديث كرورولر والكل النج بربرط لق في تان كرية و الأصواها دبش منودد ميس ومرسل بمعزل بيزي عاجت اعتباد والجمازكما لفرا عليركا قولدد الرداد وارد ومنبور ومتفع فواند - اس نرا معلام وان مرد ما الميمه آمادست ومنبوراً كر ذر مراول ود بوره ما زمر المراد كما فىمسلوالغوت دمشرد صبراء نول سرير و مر حديث مني الكذب مرد دفعا كل مقل سنه الت قرار درسر احادیث عرواین صلوله و در تطریبا مده - ای قدوق فی من ابن ما جِهْ من حديثُ جا برين مداله خلاصلين عن منيده فلفطير عن بياره ،، العواب عرون عرف ومن العاري الم والمعود بن عوف كا في المرمزي ا ولهما فرائد موردا ومكونت كرو مرمنه دا دم ابن منا محدث از حفرت فيئح قداس مروالغريرمان داوي فدالحديث مردمن ومن من مديد بن على الرق ات في فلاف الاموم والذي من موماء ، والمعداليا " حاشیا فعد العمات " کے ایک صفح کاعس (محدث بریلوی ص 129)

#### رمرث )

ما شهرالترخيب ازك الدن مدال عبدالتوى م المقلم ،

حوالتوالترغ يمالتهيب -

المي المع الغيال - الح لله الذي من على ملاده ليول تجنن علير دحمته ونضله والصلوة والبار على متوف رسيله وآلرمه اعين لاستنه سيدنا مجار وصحيدواله قدرحسنه وحاله وتولا برجلال وفضله وكالدوحود لاوتواله وترم والفا لدوسس مصاله وطبيه فحاله وبودهن الله على بندالكاب الكرم المحترميا في مليدالدالوام في منبرالدلوام ذي لحجة عام خرر يسعين بدالالت دنما تنبن من بحرة ربول تنقلين صيد المعليه وسلود على آرد صحبه اجعي واكسوم مواليع حنيل المجاج الآليلى مالك الكند بوطة حفرة لنيج والمتاوى مراج بلدالد الاستنولانا عدالرهن بن ولاما عبد الراج دحماله تحاسة وآوام طلاله عددومها والجديد فمدحص ماله نمه ورقب تقل عمده المقاق لي رحمت الحدرخا الرطوى مؤاله ونوب آس، عوله ع مسوالع - مومسو ما لمرمد وفا الن مع المرعليدم ومرم مرا مراجي ولوركتم مع فعل الموق للفردوها والما عدد الحن والحاج

الم قران الشيطان قديمس بده العلمة قدا جرم السلم والزندى برادة والم الم الشيطان قديم من ما بربن عبد الفرخ الرحما عمها الا والكن في المؤرث بنهم من ما بربن عبد الفرخ الرحما عمها الا المناسبة الم

الغوالمرالمتعلقه كمت الغقر ( المراح، ضا خال يربوي. مـ مستله

# القوايرالمتعلقة مهلفتي الواقعة في ردامحتارا)

قول محرلا لفى برما دحدقول بى يومف الاان لصح ادليوى وجهم المايام مرك الواجب اللبغة مس القنية متم ولصعف الرواية من المايام مرك الواجب اللبغة سَلَة العُدرة مسيء التخلف ادرالالعدح في النكلية مسيد كِيَّا بِالْغَيْمِ مُومَوْعُ الْمُعْلِ الرَّاجِ الْمُعَرِّمِ وَعِلْمَ الْعَلِّ مَا عَلَيْهِ الْاكْرُ مِسْتِهِ. المسدآذارج من قول لا بحرزالعل برمايا - دوى كذا يستعر بالقنيف مثن - تديفول فابروبريرالمتبادرون فابرالزولية وست عبر الامع بدل العيم والخطب مل معيد - قدليال على المزمب ديرادب منرب المتاخرين الفي مسلاء - الظامرا عماده للمعرب عليه مدود -الملاق الكامة عطماليشم المعنين كيرني كلامم صفيه وتريها منه مسيري الاقتصار على بس العوراه ترجب ال يكون المسكوت عنه محالفا في الحكم الملكاء ممالا - قالوادقيل كلاباليشوان بالصعف معالا - برافول إلى إرمف لاملزم قول المطرين خلافه اذاذكره سف مقابلة رواية الحن مثلا اذاؤكان كَوْلَكُ لَهُ مِهِ مَعَا بِلِمُ لَوْلِمِ الْإِلْمُ الْمُ الْمُولِيَ الْمُولِكُولُ مِنْ إِلَى الْمُؤْلِمِينَ وَإِل خاص مواند مدى مستط مد المراميل دربالتين موا من من سيست مستسب ميروبيروبي ميريدين من ميريد اصطلح الالمهالم التامين على الذير يولو والالهم

"الفواكدالمعتلقد بكب الغقد (حاشيدروالحنار)"كايك صفح كاعس (محدث بريلوى م133)

تفسيرا

مانتيلمبرالدالمسور دبول لدين بن جداد من بنال گراليرلى م اللكيش،

حاشية الك المنتوس العالم الميي

المرابعد المرتبلة من معدنة العلى والون الدي من ما يا بن عرد المواد بعدا العلى الدي من ما يا بن عرد من المراب والمدن المري من ما يا بن عرد من المراب والمدن المراب 
ورواح مبرس هيد - وديع كالقدم صف ؟ ولدواع ان الرمزيز - اي وقد الزمة لؤلرن عايا تبنك سميا ؟ ولدوا خرنا ابن حريم مطاء تعريق الميت - وساق فه ما يا نق ما والأثمة؟ وكدو فرج من بن جريباً بين - قلت واخرج الدارق من معيد بن جفال فود الربين مال علاء فقياء ؟!

ولم ان المرفوطية - لملا أنا بدلسل قريبه المرا الم المراح 
اوشادالسارى مراند الرجن رجم الم من واصل عام رموان الكرم يك المح ولهال تواحر والى قد تطمت الاقتمام ونظمي كتوب في أخ فغمس الحينة التانيء الم قول لغة مغة لعة ١١ قرايكل اى كمون ذا مدطول ورنبة علي قبل تفرده ١٢ ٨ موله الى ذلك الحلاق صوار الخباق ٢٠ ن 11 فولد عند المعين الول فوه عبدهم من امنون والمنع المنائي والأر فطنى وقال ابنيا عمنا رحدث وفاتل الروارة عبسكا برمصطلحه فامزا اللغا لاج النظالين بي اخيد الداه ١٢ ووصانا فالمعلا ويندح وبدالفنس اطدت الختللين فانم الماجت ٢٠ قوله وما ستين وسوابن احدمتهر سند اواقل ١١ والمستر والما المتا المتاسية المسترين في الما الماستدانا من مكاك اتمادين للبيق البنوع واقول فيبنيا ان الصف ان المنيه معار معيد فككان لغلبه للشرب متوجه الدمن واكتن سمائه وكانت بيته فالعرة الخ الجست العناسة الازلية البيقاصطفنة وحبلته من المرسلين واوج العداليد كما " حاشيه ارشاد السارى" كايك مفح كاعس (تعليقات ورضا م 131)

عن اجمع مذ بن منع من وين الفرد بن الطرين الفياكالم ألا 1 قوله رواه احد لبنين من من كالى فالصفي القالمة ؟! . فوله مر كيسني الذي في المسائي اعرك عيني بالحيين - الجالم مشمال من الله - قوله معيه زائر اذاجير بعان ناسلامة له في اسكوت ١٠ ولداولقطنة قلت باعداحدوال ميعمل بنعاس معيوروما بت الحبنة مية دسرى في معت في جانبها وصبافظت إجريل لمنزل قال نا الال . فولم وسي كذلك ناقش سبا واعقدى صاحمًا - ولد في جوار إلى الكان على الصلاة على منازة سراع اللام دون الناس " قوليس أنك الالمدصل رقيال عيدكم رحك الروحفظك ومعطنا بك كاحفظت الادجان اس الوي وكرسها النبي صيع المدنوال عليه ولم مرتين باسمه بسيعاد بمال عليه وعرص ون تعطير والمصلاة عليصع الدتوالي عليه وسلم وقدشنع عليه بولامة الزرقاني المالكي فيشرح هموامب اقور عنداس صن قعت بل موعد مي . قول لايقدرون على الجوام ونيا على شروع في وجد لطابقة الحديث للترحمة اقواديمسن منه النقال الدائد بدفى قوارميع الدتمالي عليهكم وحبرتم ما وعد ريم منعا وما وعديم ربيم الاالحذاب وكانه لميذه النكت أمرده البخارى منها بدون لفائدهل والكانت بي الينا في محدث لتحفيق لا لقعدال متغياركمان مخفراا قوله في المفازي كن من وري النسي ما كد عن العلمة الانعاري رحنی امرثمای عنها ۱۱

" ماشيدارشادالساري" كايك صفح كانكس (تعليقات رضا ص 132)

#### عكس تصاند

الصفحة رقم، من "قصيدتان رانعتان "بخطا لإمام الأكبر المجدد،

14

سرب العلن والصلاة والكهعلا كان مشتملتان على المعراجة اصراب بدررضانه تغالى عندا سمعين في مدح تاج الغراب من المسلول على عداء الم ولمعلا نعالى عليه فسومولينا المولوى فيصرا الرسول العنماني القادم في لسعى البدايوني مستمة الله تعاف عليه تولئ غرس التحارها واحتناء تمارها وفتوت انهارهما الفقراليربه المقرنبه المحريم الفائح البركاتي الرملوع غفريد لذبية كله دوه والكا White of the State رتان رائعتان کے پہلے سنے کاعس (ب اٹین المغر ان ص 293)

(الصفحة وقع، من "قصيدتان والمعتان" بخط الإمام الأكبر المجدد) "قعيدتان وانتان" كروس سفح كاتس (بساتين الغفر ان س 294)

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

عَلَيْهِ اللهُ مَا فَرَدُ الْعِلَا

(الصفحة رقم، من "قصيدتان وانعتان" بخط الإمام الأكبر المجدد) "تعيدتان واكتان" كتير عصفح كانس (بها تين الغز ان ص 295)

الصفحة وقم عن "قصيدتان وانعتان" بخط الإمام الأكبر المجدد، المحدد، "قعيمتان وانعتان" كي وتق سفح كالكس (بها تين الغفر ان ص 295)

#### عكسٍ سند

للعراط العالمة إ الميديد الاعضمس منه الاسة المرصة عيكات وساد وكلاسلادالا الاعر والسلاة والسلام على بدكا ساد ب أوولانا عد والموجيد الله الى يوم التاد لمين وعد فقد سألمى المعالم العامل العامل الكامل تعى الشباب عي التياب لمقطع لم المعنو المعنوى الكالعن ي مهانا للولى عهد عبد السلام المبلغي زب مه وجه وعليه المنباء لنوى أخاري العفاح المعتر وسازكت المعادي الفنر والقبروالكام ويرعا منعوانعن المباهلام فأذن العظو اندرس والافناء والارشاد الطرقة العزيالالباد عسبن طن منه عد النع في في وان لراكن العلالما عنالد فاحداله لما وين اهلمته الديد واحزة الهيج مالمازل بنون وسدى وكاى ورضف كزي فيزي وفقة يجلسيه الشاء الناريو لكهوى للاع وتبيئ ولحدب البرانين العكاكه الهون الم ن د حلان والسه لعليل خسمين بن ملهمل الليل والمولى في عبد الانتاج ود لراح الكيون والمنع الاتعل السداداء الملحسين أجد النوع معنهضوني وجيع العمادون ومن السلاس والعليك القادرة القديمة وللبدية والناقية والمنورة والعدية المبنية والبعروردة والمتنبذ يرالعديما والحبية والبديد والعلية المنامية وكل حتومطي الكما بالمنظاب النووي في فاسانيد الحدث وسلاسلاد با ولكلهاني عن أوحا مل خوى وكد الماحرة العطا كالمعتاء والدرى بفراها المالي عند اعلى فليتنبت والإنى المفاء الخاة والمراة والتطاوليتي عمن ولانسن معاد المالخ كان مع الحق الناو النك ومختاجهما فالهامن نعمان الخرابين وكان دو للدخون من درافين الماريم المحة بيتابة الصنالايام سنتهن عجاسه الاناجع وعلى الكالم الصنال ويولال

"مولا ناشاه عبدالسلام جبل بوري كوعطا كرده سنداجازت "كاعكس (اكرام امام احدرضا ص 145)

#### عكس مكتوبات

در اله الكل الكي يمنغذاميذ سكيرظ نزن دصه الدسن دومث مقدمة من ب نفي كريف - فوال سام والمستال سندام مة الانبر من الله مواى المسال المعرف تدريبهوي ادامهار المسلخ الفيعن النوري آمين حلت لمراعية السلام حليلة في العكد ن وقى حصينة ومريزينة عى العفاف مَدَى لُمِهَا وَالْرِينَةِ مَا ا وبعفوري فبالمرات ممراثينة سأل الرضاعام الوفاة معالها قلت الرحسر العابق فيه ملينة THE ONLINE

" كمتوب بنام مولانا شاه عبدالسلام جبليوري" كأنكس (اكرام امام احمد رضا ص 146)

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

أزامنة بردنينان في راكم وكا ما كلافت الروامع العضال لار. يرقامع الأذال المسيرولن والفعل ولنامون مانعت وللمرهم لليرايا دا چن ملى نوسه بغنله عزجل برايي كنا دمغرب كاد داستيما-يان ير ٧-٧٠- يرآ وي كر نوروقت موري ادعوت منظ ميا فرا و كانسال م منطاب بركرا من المرك ادر است فرك ادر أم الاج بتت إيابوي ويته للدرستنس في مرح مراحات كزت ما ما ميزم التسايرا لكين رغ كالوانع وتركوده بمركز ريك در الكين كالما "كتوب بنام مولانا شاه عبدالسلام جبليوري" كأعكس (اكرام امام احدرضا ص 149)

نظر المع في المحريث برائي المعرفين المع المع في أركورث برائي المركوري المركوري المركوري المركوري المركوري المركوري المركوري المركوري المركوري الم ، مف المتول لعزر عد المقال الوال عا فرا تن را على مراكم والمريد عهد تفي حمر أدري المراحة امريا ولان فياء الكريخ وص كا جعماق من وان تعدوا نعبر الله المتصوحا مركزي مئ مصرب فالمر وصباد رفزادكو الرواحفوعن كنرعقمام درم ن منولوا رض وعامن محكان من علا كاصل و از من رطان ا عره ما ور رك من در من سوسود المعرار المرادين السيد تحصف اجفرت عفوعفور معتب الاه سے البیدی فنیت مرکز اب عزہ ، دب مکار کال شرمن الاس مع ورت مبدعين خذيم الرفي كي عن اي يا لاحق يبن اور زاهينان ام او معطوي سنس الان يمينه كرا وي منظ وكري في فيذ في في أكل في من والحد المن والحد المن والحالي من والحالية من و کی صلا کو ارتی دو زوج کجرے وزانے واکھا کا م

عمد من الم احدر صابر بلوى بنام علامه بناه انظیر احد خان رام بوری ثم احد آبادی محرره ۱۵ مربع الآخر المام منظم احد خان رام بوری ثم احد آبادی محرره ۱۵ مربع الآخر المعند انظیر احد خان رام بوری "کانکس

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

とうはとりないがらいかり

مكتوب امام احمد رمنا بريلوى بنام الحاج شاه محمد لل خان مدراى مكلة محرره ٢ رشوال ١٣٣١ هـ "كتوب بنام الحاج شاه محمد لل خان "كاعس

هل وونورن و کرماس الى د كار من رو المراناي روس بموارطها يتدوآ فاء الفطول الماس كو اوآك رائط فالوكواول وريارنا دا نام وفي ن ايك من من من من مدام اي الأولى كمان و والدي را زرای دال عافها ارب ل کرست كتوب منام مولانا شاه بربان الحق جبليوري كاعس (اكرام امام احدرضا ص 148)

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

عكس نوادرات

دان و الرعز الركز كالعبسة وحلقا من كلي فاكت وافا عوص ول. احماب والخابعة كصيرن الرهد لغيرصياب وتوانعه الذي ا دااصا جم معية قال إنا لله وا نااله وي اد لما ك علي صل ت من المعروكة واد لا م المهتدم ن النو الولام المعتدم المعتدم والعموا والعبا حلاوة ليقواطله وترأنام كالعروا والكالبووا وعف للم كنير معطاع التيروعنو عرمة ووة إعلب البوبودود وبهراو في فاعبر في بدوا ورا وراد العبروا با أمن أمن أمن العاجزي المجلنب كم وده يرفوزون زين الرلاين الوكام وعارا الأباري كمتوب بنام مولانا شاه بربان الحق جبليوري كأعكس (اكرام امام احدرضا ص 147)

#### 725

#### عکس درودشریف

**ؤن** اشیسٹ نجوعالیہ کا دریہ برکا تیہ اربرہ شریعیں۔ ایم احمد بصانے اپنے مزشری فراکشس پر 'چیپغہ درد دنٹربینٹ کلم بر داکشنڈ کخریے فرا !

نبتريات ببلاسطف جيدرس بران عادين دركاه برات ادبرودايش

اللهالي البيايي لَهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمَ وَبَارِافً عَلَىٰ سُيَّدُنَّا فِي ين والمسطى رينع الكان الريض الراستان، والذي رُحبُرُ لَا يَا اللهِ حَصِيرُ مِن رِجِ إِلْ مِنَ السَّالِفِينَ ﴿ وَحَسَيْهُ وَحَسَيْهُ مِّرْضَ بِهِ الحَسَنِ بِن كَذَا وَكُذَ احَسَامِ إِ السَّابِقِينَ فِالسِّنَّدُ ٱلْسِيَّدُ الْسِيَّدُ الْمُرْدِ والمكلنه الأنبكاء والمسكان بهساة بالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِمُوكِدُ مُكِرِ الْمِنْ الْخُلِيا يطكي منغرف ويست مجنى وبالكوا

اعلی معفرت کے دسعی مبارک کاتحریر کردہ درود شریف جوآپ نے اپنے ہیرومرشد کی فرمائش پرقلم برداشتہ تحریر فرمایا اس درود پاک کی خصوصیت بیہ کہ اس میں آپ کے تجرے کے تمام بزرگان دین کے اسائے مبارکہ بھی ضمنا آ مجئے ہیں۔ (بساتین الغفر ان ص 308)

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

غقيرا حمدصناال كغفرك فحادم واللطق المح

#### <u>عکس نتوی</u>

لادة تام على ومن ام مسوم كونبره مره ولاوارف وتراداده مج شدولانع زرنس اناسالى تى رمس کلاق می مرون دو براه جو

> ا ام احدومنا بربلی قدس مرمسے ایک اود کلی فوے کا تکس برمخطوط جناب الحاج محدوارون صنباتی نے بہب منابت کیا۔

اعلی معرت کے ایک درقلمی فتوے کاعش (تعلیقات رضا ص129) Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

## سیرت اعلیٰ حضرت ماہ وسال کے آئینے میں

مرتب: پروفیسر ڈاکٹر محرمستوداحرصاحب کراچی۔

10 شوال 1272 **ھ**/14 جون 1856

1860/-1276

رى الاول 1278ھ/1861

1868/-1285

بعمر تيره سال دس ماه جارون \_\_\_شعبان 1286 هه/1869

14 شعبان1286 م /1869

1869/-1286

1874/-1291

ركالاول 1293ه/1875

1876/21293

1877 - 1294

1877/21294

1878/-1295

1878/21295

1878/-1295

1878/21295

1878/-1295

1878/-1295

1881/#1298

1881/-1298

1882/-1299

ولا دت بامعادت\_\_\_

ختم قرآن \_\_\_

بہل تقریر۔۔۔

ىپلى عربى تصنيف\_\_\_\_

دستار فغلیت۔۔۔

آغازفتو کی نویسی \_\_\_

آغازِ درس وتدريس\_\_\_

ازدواجی زندگی۔۔۔

فرزيد اكبرمولا نامحمه حامد رضاكي ولا دت \_\_\_

فتوى تولى كى مطلق اجازت\_\_\_\_

بيعت وخلافت \_ \_ \_ \_

ىما چېياردوت**ىن**ىف\_\_\_\_

يبلاج اورزيارت حرمين شريفين \_\_\_

شخ احمد بن زین بن دهلان کی سے اجازت حدیث ۔۔۔

مفتی مکت عبدالرحن السراج سے اجازت مدیث۔۔۔

ھیے حسین بن صالح جمل اللیل کی سے اجازت مدیث۔۔۔

اعلی حضرت کی بیشانی میں شیخ موصوف کامشاہرہ وانوارالہید ۔ ب

مجدخيف مكم معظمه مين بثارت مغفرت \_ \_ \_

يبودونساري كي عورتول سے تكاح كے عدم جواز كافتوى \_\_

تحريك ترك كاؤكش كاسدِ باب\_\_\_

پہلی فاری تصنیف۔۔۔

| اردوشاعرى كاستكمار" تعيده ومعراجيه كاتصنيف                               | قبل 1303ھ/1885                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| فرزيد اصغرمفتي واعظم مند جحرمصطفي رضاخان كي ولادت                        | 22زىالج. 1310 م/1892                  |
| يروة العلماء كے جلسہ وتابيس (كانپور) ميں شركت                            | 1893/ø1311                            |
| تحریک ندوه سے علیحدگی                                                    | 1897/∡1315                            |
| مقابر پر عورتوں کے جانے کی ممانعت میں فاصلانہ محقیق۔۔۔                   | 1898/#1316                            |
| تعيده وعربية آمال الابراروالآم الاشرار "كي تعنيف                         | 1900/•1318                            |
| ندوة العلماء كے خلاف عنت روز واجلال پیندیش شرکت                          | رجب1318ھ/1900                         |
| علائے ہندی طرف سے خطاب "مجدد مائے حاضرہ"                                 | 1900/ø1318                            |
| تاسیس دارالعلوم منظراسلام بریلی ۔۔۔                                      | 1904/•1322                            |
| دومرامج اورز مارت وحرين طبين                                             | 1905/ø1323                            |
| المام كعبد فيخ عبداللهمرداداورا كخاستاذ فيخ حامد محداحم جداوى كمى        |                                       |
| كامشتر كهاست <b>نتاءاوراعلى حضرت كافا منلانه جواب</b>                    | 1906/-1324                            |
| علائے کم کرمدومہ پندمنورہ کے نام سندات اجازت وخلافت۔۔۔                   | 1906/•1324                            |
| كراجى آمداورمولا ناعبدالكريم ورس سندهى سے ملاقات                         | 1906 4 1324                           |
| الل معرت كفتر على المعلى خليل كى كاز بردست فراج عقيدت                    | 1907-1325                             |
| فيخ بدايت الله بن محر بن محرسعيد السندى مهاجر مدنى كااعتر اف محدد يت     | 14رمج الأول 1330 هـ/1912 و            |
| قرآن كريم كاردورجمة كنزالا يمان في ترجمة القرآن "                        | 1912/-1330                            |
| في موى على اشاى الاز حرى كى طرف سے خطاب "مام الا تمرامجد والبنده الام"   | _ كيم رفع الاول 1330 هـ/1912 <u>-</u> |
| سيداسمعيل خليل كى كالمرف ي خطاب خاتم العلماء والحدثين                    | 1912/21330                            |
| علم الربعات میں ڈاکٹر سر فیا والدین کے مطبوعہ وال کا فامنلا نہ جواب نہ۔۔ | قبل 1331ھ/1913                        |
| المت اسلاميد كے ليے اصلاحی اور انقلابی پروگرام كا اعلان                  | 1913/-1331                            |
| بهاد لپور مان کورث کے جشس محمد مین کا استعماء اوراس کا فاصلانہ جواب۔۔۔   | 1913/ <b>a</b> 1331 ·                 |
| مجد کانپور کے تفیے پر برطانوی حکومت سے معاہدہ کرنے                       |                                       |
|                                                                          |                                       |

### Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

| ب ناقداندرساله                              | 1913/ <b>"</b> 1331       | والول كے خلاف ناق           |        |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| ين (وائس چانسلرمسلم يو نيورڻي ملي گڙھ)۔۔۔   | 1332ھ/1914(این)           |                             |        |
| روء کمی ۔۔۔                                 | 1916/-1335                | کی آمداوراستفاده علم        |        |
| و من جانے سے انکار اور حاضری ہے استنا و۔۔.  | 1916, 1334 -              |                             |        |
| به جات دکن کے نام ارشاد نامہ۔۔۔             | 1334ھ1916                 | صددالصدودصوبهار             |        |
| رضائے مصطفیٰ بریلی۔۔۔                       | آخر يأ1336 <b>م</b> /1917 | تاسيس جماعت رضا.            |        |
| حرمت پر فاصلانه محقیق ۔۔۔                   | 1918/ڡؚ1337               | سجدهء تعظيمى كى حرمسة       |        |
| ى پروفىسرالبرث _ايف _ پورٹا كوفنكست قاش     | 1919/ø1338                | امر كى بئيت دان يروفي       |        |
| ئن سنائن كے نظريات كے خلاف فاصلانہ تحقيق    | 1919/#1338                | آ ئزك نيوڻن اورآئن سٺائ     |        |
| پر105 دلاکل اور فاصلانه ختیق ۔۔۔            | 1920/ø1338                | ر <i>دح ک</i> ست زیمن پر 05 |        |
| روبلغ                                       | 1920/41338                | فلاسفه وقديمه كار ديليغ     |        |
| رف آخر                                      | 1921/21339                | دوقومی نظریه پرحرف          |        |
| انشائے راز۔۔۔                               | 1921/21339                | تحريك خلافت كاافشا.         |        |
| لأتكافشائے راز                              | 1921/21339                | تحريك تركب موالأت           |        |
| ت اور تمایت کے الزام کے خلاف تاریخی بیان۔۔۔ | 1921/•1339                | الخمر بيزون كي معاونت اور   | ,<br>  |
|                                             | 25مغر1340ھ/28اکۋیر        | وصال پرُ ملال               | ļ      |
| لا ہور کا تعزین نوٹ ۔۔۔                     | كيم ربيع الأول 1340 ه     | مُديرٌ وبيساخبار' كابورُ    | ,<br>• |
| شهیرسرشار عقیلی کا تعزیتی مقاله             | 1341 ھ/1922 تتبر          | سنده کے ادیب شہیر           | ,      |
| ے جسٹس ڈی۔ایف۔ملا کا خراج عقیدت۔۔           | 1930/ø1349 -              |                             |        |
| محمدا تبال كاخراج عقيدت                     | 1932/•1351                |                             |        |
|                                             |                           |                             |        |

#### منقبت

سدا موالله کی تجمد پر رحمت اسماعلی حضرت اسماعلی حضرت تو الل سنت پیظل رحمت ، اسماعلی حضرت اسماعلی حضرت

علوم پر تیری با دشاہی حرم کے علیا ، نے دی گواہی بر حالی دسترت اے اللی حضرت اے اللی حضرت

قرآن بنی میں سب سے اعلی معدیث دانی میں سب سے بالا مقام تیرا ہے جان عزت، اے اعلی معرت اے اعلی معرت

میں دیں کے ڈشمن یوں سرجھ کائے ، یہ کس میں ہے تاب سراٹھائے وکھائی تونے ہے ایسی جرات ،اے اعلیٰ معترت اے اعلیٰ معترت

نصبح آئیں کریں نظارہ ،قصیدہ لکھاہے کتنا بیارا اے سرور کشوررسالت، اےاعلی معزت اےاعلی معزت

میں آؤں در پرتمہارے آقا، دکھائی دے در ہے کیساتیرا بریلی و پاک دھک جنت، اے اعلیٰ حضرت اے اعلیٰ حضرت

بیادنی ریحال گذاہے تیرا،سدا سے تیراسدا ہے تیرا توکری دے اس پتطر رحت،اساطی معرت اساطی معرت

محدر یحان احمد عطارگ

#### ماخذ ومراجع

نام كتاب الغرآن الكريم ابوداؤد شرحیف (مترجم) سيلمان بن افعيف بجيماني فريد بكسثال لامور انوارالحديث مفتى جلال الدين احمدامجذى كتبدالمدين كراجي البدور في اوج المجذ ور اعلى حضرت إمام احدد ضاخان اداده تحقيقات وامام احمدمضا رويهتوبلال اعلى حضرت امام احدر مناخان اداره تحقيقات وامام احمد مضا امام احمد رضا كانفرس (معارف رضا) سيدمحمدر بأست على قادري اداره تحقيقات إمام احمد صا انويرضا مختلف مصنغين مياءالقرآن يبلى يشنز لامور امام احمدرضاا يك مظلوم مفكر مولا ناعبدالستار بمداني روی پبلیشر زلا مور الثاداحمرضا مفتی غلام سرورقا دری . مكتبه فريديه ساميوال امام احمد رضاا ورتضوف مولانا مخراحه معسياحي كرمال والأبك شأب لا مور امام احمدرضاكي فقبى بصيرت مولا نامحراحدمصياحي دارالاشاعت لابود امام احمد دضار دِبدعات ومنكرات مولاناليين اختر مصباحي فريد بك سثال لا مور امام احمد رضاكي نعتيه شاعري دُ اکثر محد سراح احد بستوی · فريد بك سال لا مور امام احدرضا اورعشق مصطفل واكثر غلام مصطفى جم القادري قادري رضوى كتب خاندلا مور محدرضا الحن قادري اعلى حضرت اعلى سيرت اكبربك بيلرز لابور اكرام إمام احددضا مفتى محدير بان الحق جبليوري اداره مسعوديه كراجي الوظيفة الكريمه اعلى حعرست امام احدد ضاخان كمتبدالدين كراجي اعلى حضرت كى تاريخ محو كى مولانا عبدالكيم اخترشاجهان بوري غو شد بک ڈیومرید کے امام احمد رضا اوراحتر ام سادات سيدصا برحسين شاه بخاري قادري رضااكيڈى لاہور امام احمدرضا اورمجاذيب سيدصا برحبين شاه بخاري قادري رضاا كيذى لامور

جامع الاحاديث

علامة ليل الرحن چشتي جعيت إشاعت ابلسنت كراجي المام احدرضاعظيم محسن عظيم كردار جعيت اشاعت ابلسنت كراحي ذاكثرغلام مصطفي عجم القادري اعلى حضرت كى مخصيت اورتصور عشق فيغب دضا پلی کیشنز کراچی علامه فيض احمداولي امام احدرضا اور در*پ ا*دب ادارهمسعود بيكراحي يروفيسر واكثرمسعوداحمه كمتبدالمدين المعينة العلميه اعلى معنرت كى انفرادى كوششيس كتنبيا بلسدت فيعل آباد مفتى محرقاسم عطاري آ ذاب مغتی مولا نامحمدامجدعلى أعظمي مكتبدالمديذكراجى بهادشريعت اعلى حعرت امام احددضا خان بساتين المغفر ان رضا دارالاشاعت لابور حضرت علامه محمدالياس عطارقا دري مكتبدالمديندكراجي بر ملی سے دینہ تمهيدالا يمان مكتبدالمدينه كراجي اعلى معزرت امام احدد ضاخان يروكر يسوبكس لابهور جل اليعين اعلى حضرت امام احمد رضاخان مكتبدالمديذكراجى حضرت علامه مولانا محمد البياس عطارقا دري تذكروامام احمدمنا بركاتي يبليشر زكراجي مولانا قارى امانت رسول قادري تجليات امام احدرضا مكتبهاعلى حضرت لابهور حا فظ محمد عطاء الرحمٰن قادري تذكرهامام احمد رضابزبان صدرالشريعه سيدغلام مصطفل شاوعتيل بخارى مكتبه بهارشر يعت لابهور تعليقات ودضا مولا نامحمه عبدالجتبي رضوي تذكره مشائخ قادربي دضوبه تشمير يبلى كيشنز لابهور علامه عبدالحكيم شرف قادري تذكرها كابرابلسنت مكتبدقا دربيلا بهور تذكره وخلفائ اعلى حعزت ذاكثر مجيدالله جمدصا دق تصوري اداره تحقيقات إمام احمد رضا یا کستان ہشاریکل سوسائٹ تذكره علائے مند مولوی رحمان علی

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook

مولا نامحم منيف خان قادري رضوي

شبير برادرز لابور

محدامير شلطان چشتی

محلستان اولياء

چشتی کتب خانه فیصل آباد

دارالفيض متمنج بخش لابور

خليل احمدرانا

لمعات قطب مدينه

ضياءالقرآن لابثور

مفتى احمد يارخان تعيى مولا نامصطقیٰ رضا خان قادری مرآ ةالمناجح

مكتبة المدينه كراجي مكتبه ثبوبيرلا بهور

مولا ناپيرمحموداحمه قادري

ملفوطات إنلل حضرت مكتوبات امام احمددضا

رضاا كيڈي لا ہور

علامه شيم بستوى

مجدواسلام

اداره تحقيقات إمام احدرضا كراجي

مالنائ ومابنا ہے

معادفيدضا

مكتبدقا دربيلا بور

مولا ناجلال الدين قادري

محدث اعظم ياكستان

شباب الدين رضوي

مولا نانتى على خان

ضياءالعلوم يبلى كيشنر راولينذي

مفتى شخ فريد

مقالات فريديه

اداره مسعود بيركزاجي

بيوفيسرذ اكنزمجرمسعوداحمر

محدث بريلوي

انجم انوارالقا دربه كراجي

مولا ناحسنين رضاخان

وصايا شريف

مكتبدقا دربيلا بور

عيدالحكيم شرف قادري

\_\_\_ يأدِ اعلى حضرت

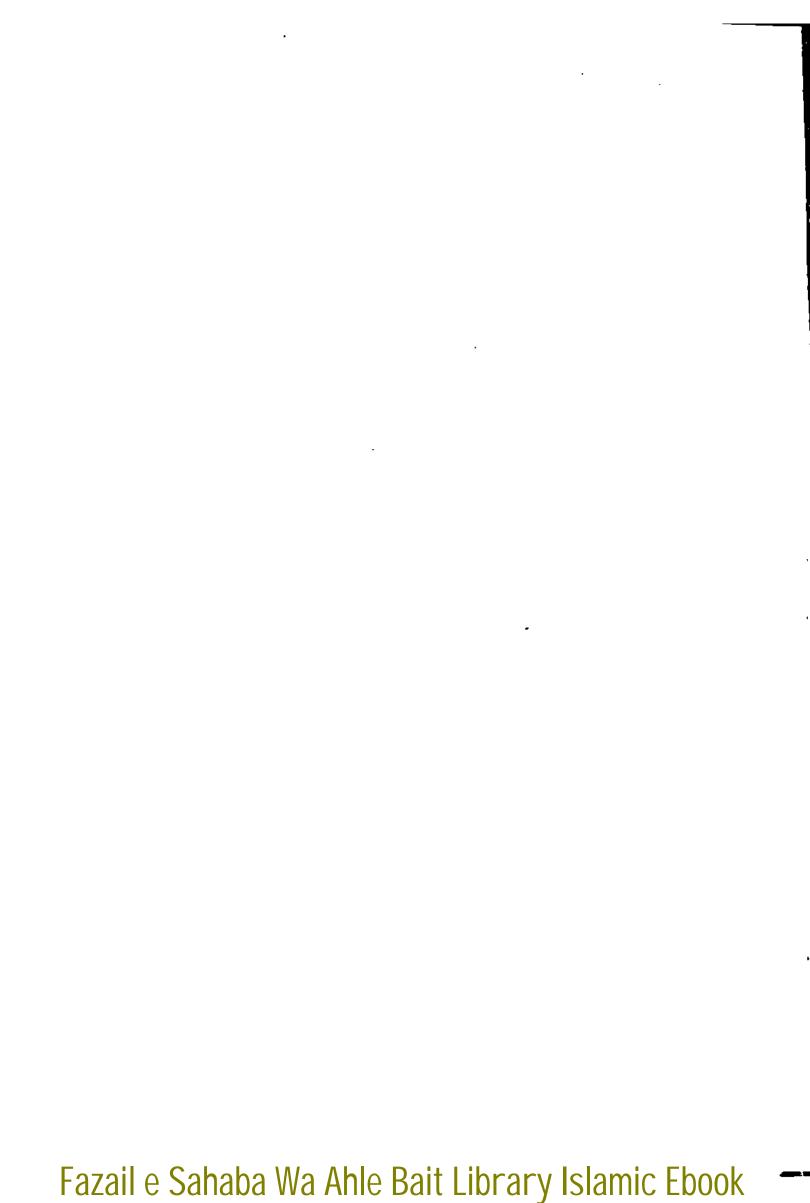

## علات م ربّ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الرّبيرِ اللَّهُ اللَّهُ الرّبيرِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ

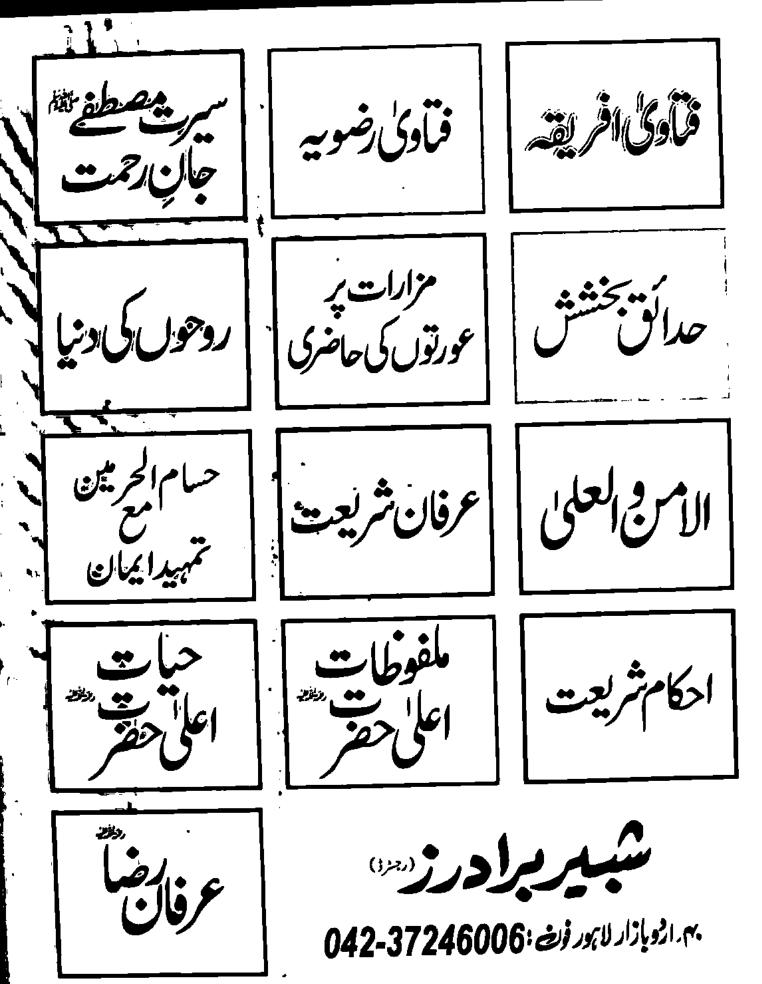

Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook